# الملامي تاريخ كالمستندا وربينادى كافذ والمسترفيل المربي المسترفيل المربي المربي

اخبارالنبي صالتينيام

جلدا ق<sup>ا</sup>ل حداد ال

سرور كا كنات يفاية كالمفصل تذكره جمعققائدا ورمورخاندا نداز كاشابكار، غووات وسراير كا تفصيل كي ساتهم جامع بيان

سرور کا کتات پیچ کا مہا جرین اور انصارے درمیان مواخا قائر انے کی تفصیل اور مرض الموت اور وفات تک کے حالات ، آخر میں «عفرت ابو بکر صدیق "،عبداللہ بن انسیّ، مسان بن فایت ، کعب بن مالک ، اروی بنت عبدالمطلب ، عالمکہ بنت زید و فیمرہ کے محبت اور درومیں و و ب بوئے مراقی بھی شامل کتاب ہیں

ترجمه علامه عبدالله العما دي مردم

مستف علامه الوعبد الأهيم بن سعد البصري داهني معور ا

تشین مطاق اسده ق مولا **نامحداصغ**ر فل دیش به در سهری

وَالْ إِلْاَتُنَاعَتْ مَالِيْ إِينَانَ 2213768 وَالْ الْمُلْتَانَ 2213768

### تشہیل ،عنوانات ہتشر پھات کے جملہ حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں

بابتهام : خليل اشرف عثاني

طباعت : من ينتك ياب فون: 1042832 والم

ضخامت : سهم ۲ صفحات



ادارهٔ املامیات مومن چوک اردو بازار کراچی ادارهٔ املامیات ۱۹۰ انارقی الاجور مکتبه سیداحمد شهیدآردو با زارلا جور مکتبه امداد بیدنی نی جسپتال روهٔ مکتان بو نیورشی بک ایجنسی خیبر بازار پیژاور

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كراچى ادارة القرآن والعلوم الاسلامية B-437 و يب روولسبيله كرا چى بيت الكتب بالمقابل الشرف المدارس كلشن اقبال كراچى بيت العلوم 20 نا بحدروز لا مور بيت العلوم 20 نا بحدروز لا مور

كتب فاندرشيد بيدمدينه ماركيث دادبد بازار داواليندي



# فهر سن معناهین طبقات ابن سعد حصه اول ودوم

| صخيبر | عثوانات                              | مغخير        | عنوانات                                    |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| ¥     | الياتها)                             |              | بسم الله الرحمن الرجيم                     |
| r0    | پيدائش آ دمم س دن ہوئی               | ۵            | فهرست                                      |
| '     | تر تىب پىدائش                        | <b>17</b> /A | جناب رسول القد رفظ كانسب نامه              |
| PY.   | روح تضبرنے کی ترتیب                  | *            | روئے زمین میں سے حضور کا انتخاب            |
| '     | ابتداء ميل حضرت آدم كاقد             | 29           | حضور کے سابق العرب ہونے کی روایت           |
| 84    | مفصل واقتعات                         | -            | آ ب الله كاسفر من حدى سرات جاملنا          |
| 14    | د نیامیں آ دم کا فرشتوں کی آ وازسننا | -            | میں قبیلہ مصر کا ایک فرد ہوں               |
| •     | آ دِمْ کی پیکار `                    | 14.          | آپ کا وفد کوریٹم کے کپڑے پہننے ہے تع کرنا  |
|       | بائيل اور قائيل ( قائن )             | ,            | وفدكا آب ملطية كمتعلق نسب دريافت كرنا      |
|       | آ وم كااينے كئے براستغفار            | ("I          | مِن فرشته بنیس (فانی لستُ بملک)            |
| '     | سوبرس کے بعد آ دم وحوا کا ملاپ       | *            | قل لا استلكم عليه اجرا الا المودة          |
| ۵۰    | باینل قائنل کا قربانی چیش کرنا       |              | في القوبي الآية كي تغيير                   |
| ۵۱    | قتل کے بعد قائیل کی ندامت اور تدفین  | 444          | رسول الشعليسية كن كن يتغيبرول كي اولا دميس |
| '     | حضرت شيث عليه السلام                 | *            | تق                                         |
| 1     | عبدالحادث                            | *            | حصرت آ دم عليه السلام                      |
| '     | شيطان كاحواكو بهكانا                 | •            | آدم تمام روئے زمین سے پیدا ہوئے            |
| ar    | بیتالله کی عمارت (خانه کعبه)         | *            | شیریں اور کھاری زمین سے پیدا ہونا          |
| ٥٣    | حضرت آدم عليه السلام كي وفات         | 74           | مراحل پیدائش                               |
|       | ا، لا د آ دم كا حال                  | *            | حق تعالی اورآ دم کامکالمه                  |
|       | حضرت حواعليهاالسلام                  | L.L.         | آ دمّ کا انکار                             |
| ۵۳    | حضرت ادريس عليه السلام               | *            | عهد الست (كياش فيتم سوعده بيس              |
|       |                                      |              |                                            |

|     |                                                |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
|     | فرعون كااراده مدكاري اوراس كاوبال              |     | حفرت نوح عليه السلام                       |
| 45  | فرعون اورابرا بيتم كامركالمه                   |     | طوفان نوح عليه السلام                      |
| ,   | فرعون کی دست درازی                             | ۵۵  | طوفان نوح کے بعد حالات                     |
| AL. | مكه جانے كاتھم                                 | ra  | بابل شبر كا آباد جونا                      |
| s   | عر بی زبان اور گفتگو کا آغاز                   |     | نو ت عليه السلام كي اولا د                 |
| ۵۲  | اساغيل كى اولاد                                | 4.7 | نسيتون كاسلسله قوم جربهم                   |
|     | لاجرة وكالنقال                                 |     | حفرموت                                     |
| , , | اساعيل كي قبر                                  |     | نوم کیسل کاسلسنه                           |
| 44. | حضرت آ دم اور محمد عليبها السلام كے درميان     | ۵۷  | اہل جزیرہ واہل العال                       |
|     | حضرت آ دم عليه السلام اوررسول التُدصلَّى التُد |     | طلسم وأميم                                 |
| ,   | علیہ وسلم کے درمیان کتنی صدیاں گزریں           | -   | شمود و جدیس                                |
| -   | عبدفترت                                        | •   | عادوعبيل                                   |
| Yr- | حضرت عيستي كاآسانون براٹھالياجانا              |     | روم                                        |
| 72  | انبياعليم اسلام كي تعداداورنام ونسب            |     | ز بان کاانتلاف                             |
| AF  | رسول التعليب كاسلسله نسب ومعليه السلام         | ۵۸  | بن سام.                                    |
| ,   | یہ متابقہ کے آباء<br>تک آ بینالیت کے آباء      | 3   | بی حام کی منازل                            |
| 44  | معدين عدنان كاسلسله                            | *   | بن يافث                                    |
| ,   | اساء کاعبرانی ہے عربی میں ترجمہ                | *   | عرب کی ر ہائش گاہ                          |
| ,   | معد بن عدنان كاسلسلانسب                        | ۵۹  | قوم سبا                                    |
| 41  | امبات جناب نبوى فيضيع كامادري سلسلة            | ٧٠  | خليل الزممن حضرت ابراتيم ملى نهينا وعليه   |
| ı.  | أنب                                            | ś   | الستل م                                    |
| 44  | آپ این کے مادری سلسلہ میں تمام خواتین          |     | ابرا ہیم کی دعوت                           |
| d   | يا كدامن اورمنكوحة عيس                         | 70  | بابل ہے شام کی طرف بجرت                    |
| ,   | فواطم وعوزتك                                   | s   | ہ پہنن چیز وں میں اول رہے                  |
| 2   | سا بد کادر کی جناب نبوی کی وه دیمیال جنگے      |     | آپ کاخلیل بننے کی حوشی میں غلام آ زاوکر ہا |
|     | تام فاحمدا ورنيا تكديتني                       |     | ساره كاسنسلەنىپ                            |
| ,   | عانتكهاور فاطمد كيفتني                         | 45  | اولا دابرامیم کی آپ ہے گندارش              |
| ,   | اسلسلەنىپ                                      |     | آ ئے کا مج کرنا                            |
| 20  | آپ ناپہ السلام کے والد گرامی کی جانب           | •   | ابرا ہیم کا وصال                           |
| \$  | ے۔<br>سے سلسلہ ماوری کا ذکر                    | ,   | حضرت اساعيل على نبينا وعليه الستلام        |
|     |                                                | L   |                                            |
|     |                                                |     |                                            |

| ,   |                                           |     |                                      |
|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ۸۸  | أباشم                                     | 23  | امهات آباءالنبي صلى الله عليه وسلم   |
| *   | ماشمیت کے خطاب                            | ,   | آنخضرت کے آباؤوا جداد کا ماوری سلسلہ |
| ٨٩  | بنی ماشم و بنی امیه میں وشمنی کی ابتداء   | ء   | نب                                   |
| *   | حَلومت طلب كرنا                           | 24  | قصَى بن كلاب                         |
|     | مطیوین نام پزنے کی وجہ                    |     | مکه تکرمه کی طرف واپسی               |
| 9.  | حلف انهانا                                | ۷٨  | بیت الله کی سر برا ہی                |
|     | مصالحت                                    | ۷9  | بكروخزاعه كي توليت كالنتثام          |
|     | وارالندوه دارالا ماره كي حيثيت مين تبديلي | ۸.  | سرآ غاز قریش                         |
| •   | باشم کی سر برائی                          | ,   | قركيش نام ركھنے كى وجہ               |
| 91  | تجارتی معاہدات                            | *   | بت رُسِی کی ابتداء                   |
| *   | عقدنكات                                   | ,   | قصی بن کلا ہے کی اولاد               |
| ,   | و فات اور وصيت                            | ,   | ال کے                                |
| 91  | اول <u>ا</u> و                            |     | الوكيا ل                             |
| 90  | بإشم كامرثيه                              | ΔI  | وارالندوه                            |
| 90  | شفاء بنت ہاشم کہتی ہیں:                   | *   | قریش کی مجلس شوراء                   |
| ·   | عبدالمطلب                                 | Ar  | تصى بن كلاب كاختيارات                |
| 94  | شيبه كانام عبدالمطلب كيول برا             |     | دارالندوه نام رکھنے کی وجہ           |
| ,   | آ یا کی میراث اعزازی                      |     | آبادی مکیه                           |
| .   | پهنمهٔ زمزم                               | 1   | مجمع                                 |
| 94  | شحكيم                                     |     | قصى كويطنے والا خطاب                 |
| 91  | قدرتی فیصله                               | ۸۳  | قرایش ام پڑنے کی وجہ                 |
| '   | ووسر کی روایت                             | Ý   | شريعت ابراميمي برزياد تيال اور بدعات |
| 99  | وفينهُ لَد يمه                            | ۸۳  | مز دلفه کی روشنی                     |
| ě   | باجهی امداد ونصرت کاعبد                   |     | نعاجیوں کی آ سائش<br>ا               |
| (++ | نبوت اور حکومت کی پیشگو تی                | ۸۵  | عبدالدار                             |
| ,   | خضاب                                      | *   | تصى كى وفات                          |
| 1+1 | بالهمي نفاخر                              | AY. | عبدمناف                              |
| 1+1 | طائف میں کامیانی                          | 1   | تو حيد کي دعوت                       |
|     | عبدالمطلب كي نذر                          |     | توحید کا اقرار کرنے کے نتائج         |
| ,   | بنے کی قربانی                             | ۷۸  | عبد مناف کی اولاد                    |
|     | ]                                         |     | <u> </u>                             |

|      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 11/2 | رضاعت کی پاسداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101" | استقا                                     |
| It   | رسول كريم النفطة كي والده محتر مدآ مندكي دفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+(~ | نبی موعود کی بشارت                        |
| ,    | رسول الشعايية كي والعره كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | آنخضرت المناف اجتماع استيقاء مين          |
| 100  | الشرائم والمتالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | باران رحمت کی وعا                         |
| '    | یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+2  | ابر مدکاواقعه                             |
| 11"  | عبدالمطلب كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+7  | يمن كا كعبه                               |
| ·    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | بیت الله کا انقام<br>میت الله کا انقام    |
| 111  | The second of th | ,    | حرم بریشکرکشی                             |
|      | ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | خداا یے گھر کا خودمحافظ ہے                |
| im   | شام کا پېلاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104  | ابا بيل يحيح فاظت كاسامان                 |
|      | الجيرارا هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *    | اصحاب فيل                                 |
| ,    | الامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,    | اولا دعبدالمطلب                           |
| (Pro | ا بوطالب کی اولا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+9  | عبداللدكا نكاح آمنه                       |
| 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110  | جس عورت نے عبداللہ یرائے ہے ہے کو پیش کیا |
| IP?  | اموات مشركين كے لئے استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,    | أتقا                                      |
| 1    | تجهيز وتكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1190 | حضرت آمنه کادهمل جس ہے رسول کریم          |
| 15-2 | و فات کے بعد کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | مثالثة<br>اعلى موت                        |
|      | څدیجة الکبري کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ll.  | حضرت عبدالله كي وفات                      |
| IMA  | مح میں آنخضرت علیہ کارانوں میں شغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114  | رسول التعليصية كي ولا دت                  |
| '    | مخلوق کے چرواہے بھیٹر بھر بول کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114  | كيفيت ولادت                               |
| ,    | این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    | خاصیت پیدائش                              |
| 1579 | آ تخضرت حرب العجاريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114  | رسول الشعافية كينام                       |
| •    | مقام احابيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119  | رسول التعليق كي كنيت                      |
| 100  | مرداران قریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFI  | رسول التعليضة كارضاعت كاجنهين شرف حا      |
| ici  | مرداران قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | صل ہوااور آنخضرت کے برضاعی بھائی و بہن    |
| *    | أفر يُقتِين كَامْقابلِيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irr  | ا حلیمہ سعد یہ                            |
| ,    | جنگ میں آنخضرت لعلیہ کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | التخضرت يتافية كمتعلق آمنه كاحليمه كو     |
| *    | آتخضرت علف الفضول مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144  | مدایت دینا                                |
| irr  | آ بخضرت گاد وسراشام کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irr  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| سلما | المصرت الدوسراسام المسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ry   | شق صدر<br>یہود کا واقعہ                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                           |

|   | *    | بہود یوں ہے احتیاط                    | *     | بنول سے نفرت                             |
|---|------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|   | 1414 | آ تخضرت کی برکت                       | ,     | قا فلے كالوشا                            |
|   | 140  | نبوت کے بعض آ ثار                     | الدلم | فدیج ہے آنخضرت کی شادی                   |
|   | 14.4 | بوا نه کی عبید                        | 100   | د وجھوٹی روایتیں                         |
|   | (iv  | ملے میں شریک ہونے کا نتیجہ            |       | آنخضرت ليك كي اولا داوران كينام          |
|   | 144  | بادشاه تبع مدينه مين                  | IMA   | ابراجيم بن النبي لليسطة                  |
|   |      | آ تخضرت کی نسبت ایک بهبودی پیشوا کی   | 102   | مار به قبطیه                             |
|   | . A  | پیشنگو ئی                             |       | يغبرزاد وأسلام                           |
|   | PA   | ستمان كاذكر جناب نبوى كو چصيانا       | IMA   | دودھ منے کازمانہ                         |
| 1 | 145  | امیدنبوت محری                         | ,     | آنخضرت للفية اپنامال كے ساتھ             |
|   |      | عبد جابلیت میں جن کے نام محرر کھے گئے | 1009  | ابرا تیم کی وفات                         |
|   | *    | علامات نبوت بعدرزول وحي               |       | آنخضرت ایستانی مفترت ابرا ہیم کی وفات کے |
|   | 144  | نوراعظم کی زیارت                      |       | اوقت                                     |
|   | 144  | زينب يبود بدكاقل                      | 151"  | غانه عبه کی تغمیر                        |
|   | ^    | المجرة ورسول                          | *     | تعمیر میں قریش کے ساتھ آنخضرت کی         |
|   |      | اسلمي گذريا اور بمييٹريا              | *     | اثرات                                    |
|   | 144  | عثان بن مظعون كاقبول اسلام            | *     | آ تخضرت بيت الله كى عمارت بنافي ميس      |
| 1 | 14   | یہودی وفد کے سوالات                   | ۱۵۵   | جا لميت كا اخلاق                         |
|   | IA+  | ما لكاندا شحقاق                       | *     | حجرا سود كاركهنا                         |
|   | *    | منافقین کے لئے دعائے استعفار          | . *   | قرعه فال بنام حبيب ذوالجلال كے نام ہے    |
|   | IAI  | بارش کے لئے دعا                       |       | نیک شکون کی پرچی                         |
| 1 |      | رسول اورصحابه رسول کی دعوت            | *     | آ مخضرت کا فیصله                         |
| 1 | IAP  | آ ب د ضو کام مجز ه                    | 104   | بنیا دی ناقص تقمیر                       |
|   | *    | حوض کے یانی میں اضافہ                 |       | رسول التعليف كي نبوت                     |
| 1 | IAF  | بھیڑ کے دودھ میں برکت                 | 101   | وحی ہے پہلے نبوت کی علامات               |
|   |      | فاقدے نجات                            | 14+   | عرف بذيلُ                                |
|   | IAM  | ابوقادہ کے لئے رسول اکر میاف کی دعا   | *     | آ سانی تعلق                              |
|   | ,    | قضائے نماز کے لئے ہدایت               | 141   | پیغمبری کے آثار                          |
|   | IAD  | نظم وصبط کی مدایت                     | TYP   | بچین کے زمانے میں نبوت کی نشانیاں        |
|   |      | المقداد كي روايت                      | HE    | بتوں کا واسطہ اور خدا کا سہارا           |
| L |      |                                       |       |                                          |

| 110   | نبوت ہے ہجرت تک رسول اللہ علیہ کا                              | IAZ         | عبدالله بن مسعود كا قبول اسلام                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|       | برے کے مرک میں میں میں اور | ,           | جفنرت سلمان فارس کی آ زادی                        |
| rier  | میرات<br>مسلمانوں کو چجرت مدینه کی اجازت                       |             | يبودي مريفن كاقبول اسلام                          |
| 110   | آغاز بجرت                                                      | IAA         | رسول التعليصة اورام معبد                          |
| 6     | منصوبيل                                                        | ,           | ایک اونت کی درخواست                               |
| 3     | محاصره                                                         | 1/1/9       | بنو باشم بکودعوت اسلام<br>مانو باشم بکودعوت اسلام |
| FIY   | غارثور ميں قيام                                                | *           | معجزات رسوالتهايية                                |
| MZ    | ابن اریقط کی رببری                                             | [9+         | معاشرتي مقاطعه                                    |
| PIA   | ام معبد کے خیمہ میں قیام نیبی آ داز ۔                          | 191         | زنا کی ممانعت                                     |
| PT+   | سراقه بن جعشم کی درخواست                                       |             | ز مانه بعثت ومقصد بعثت نبوي                       |
| *     | رسول القد كي قباييس آمد                                        | 191*        | ايوم بعثت                                         |
| PFI   | م ينديس آ م                                                    | ٠           | نزول وحی                                          |
| ^     | الله ينه كالظبهارمسرت                                          | 1814        | زول قرآن                                          |
| rrr   | تبليغ كي مدايت                                                 | 193         | شدت وحی                                           |
|       | محلّه بن عمرومین قیام                                          | 19.4        | وعوت اسلام                                        |
| ,     | انعماري طلى                                                    | 19/         | قریش کا ابوطالب کے پاس جانا                       |
| HÝ PH | حضرت ابوابوب کے مکان میں قیام                                  | 199         | ہجرت عبشهاول<br>ا                                 |
|       | نمازجعه                                                        | ***         | صبشه ہے اصحاب کی واپسی کا سبب                     |
| ,     | تبأش كااظهار عقيدت                                             | F+F         | هجرت حبشه ثانی<br>علاقه شده                       |
| tte   | رسول التعاقب كي خدمت من يبلامديه                               | 1017        | رسول النهايية اور بني بإشم ك محصوري               |
| ,     | انل بیت کی مدینه آمد                                           | ¥           | شعب میں                                           |
| rra   | طبقات ابن معد                                                  | 14/4        | طائف كاسفر                                        |
| ′     | حصدروم                                                         | F+ Y        | معراج نبوی                                        |
| '     | لا اله الا الله محمد رسول الله الله الله                       |             | شب معراج                                          |
| ,     | رب انعمت على فر د                                              | r•A         | ز مانه حج میں قبائل عرب کو دعوت اسلام             |
| *     | رسول النعاب كغر وات وسرايا                                     |             | اوس دخزرج کودعوت اسلام                            |
|       | نام وتاريخ                                                     | 110         | عقبداو کی کے ہارہ اشخاص                           |
|       | سواری دسمامان<br>به سرصحه مرز                                  | 1           | عقبه ثانيه                                        |
|       | مدينه مين آمد كي سيح تاريخ                                     |             | ستر • کا شخاص جنہوں نے آئے تحضرت کی<br>س          |
| 777   | لوائے ابیض                                                     | ,           | بيعت                                              |
|       |                                                                | <del></del> | II                                                |

| عريضة رسول                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت حمز ہ کی قافلہ قریش کورو کئے کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلمانوں کی صف پندی                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرىيىبىدە .ن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سربية سعد بن ابي وقاص ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | FFZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غر وه الا بواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غروه بواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جنگ بدر                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غز وه به تلاش کرزین جابرالفهری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عامر بن الحضر مي كاقتل                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نیابت مطرت زید بن حارشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرزين جابرالفبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . /. /                                 | FFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غزوه ذي العشير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سربيعبدالله بن جحش الاسدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شبيه كاخاتمه                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نوفل بن عبدالله كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شبدائے بدر                             | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قيد يون كا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مقتولين قريش                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مال غنيمت كي تقشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اسيران بدر                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئر وه بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسيران بدر كاز رفديه                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تجارتی قافله کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المال فنيمت                            | 1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسلامی لشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابل مدينه كونو يد فتح                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدری سخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسلم جاسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مجامد مین بدر کی تعداد                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تجارتی قافله میں خوف و ہراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عجابدین بدر کے لئے رسول اللہ کی وعا    | rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوسفيان كااظهارتاسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ايوم بدركى تاريخ                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقام بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مشركين كي تعداد                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرات بن حیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                     | λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بی ز ہر ہ کی مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زرقديه لينة كافيصله                    | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بی مدی کی مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البواليختر ى كاقتل                     | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انصار کاجذبہ جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سات افراد کے لئے بددعاء                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلامي تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضرت حمز ه کی شجاعت                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسلمانوں کی بدرآ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسلمانوں اور مشرکوں کے گھوڑوں کی تعداد | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كفار كي تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 110                                  | - 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحباب بن المنذ ركامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت سعدين معاذ كاجذبه جبها:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | الملائكة كي آمد البوجهل كي ريشة دواني البوجهل كي ريشة دواني البوجهل كي ريشة دواني عام بن الحضر هي كاقل عام بن الحضر هي كاقل عام بن الحضر هي كاقل عشيد ومنتب دوليد كي مبازرت طبى عشباور وليد كافل شميركا فاتمه مقتوليين قريش شهدائ بدر البيران بدر كازرفدي البيران بدر كي تدفين المل مدينة كوفويد فتح البيران بدر كي تعداد حضرت رقيد كي تدفين البائد من بدر كي تعداد البير من بدر كي تعداد البيران كي تعداد الب | المسلمانوس کی صف بندی المسلمانوس کی صف بندی المسلمانوس وجب المجعی کا قریش سے فطاب البوجهل کی ریشد و وائی المربن الحضر می کا قل شیدو متبد و ولید کی مبازرت طبی اشیری کا خور می متبد المسلمانی و بید المسلمانی می المسلمانی و بید المسلمانی و ب |

| ۴           | نيابت حضرت عثمانٌ                                          | וייוץ | عمير بن الحمام كى شبادت             |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|             | دعثور بن الحارث كا قبول اسلام                              | •     | جنگ بدر کے متعلق قرآنی آیات         |
| 7179        | رسول الله عليه كاغروه يك ليم                               | -     | ابوجهل کی تلاش                      |
| -           | مربيذيدبن عارثه                                            | ነጣዮ   | يوم بدر يررسول الله كي دعاء         |
| ,           | بال غنيمت كي تقنيم                                         | -     | شمشير ذوالفقار                      |
| -           | غز ده اصد                                                  | '     | شہدائے بدر کی نماز جنازہ            |
| •           | جنگ کی تیاریاں                                             | •     | مربيعميربن عدي                      |
| <b>10</b> + | يبود مدينه كي ريشه دواني                                   | rrm   | عصماء كأنتل                         |
|             | مسلم جاسوسوں کی اطلاع                                      | •     | سربيسالم بنعمير                     |
| , L         | رسول الندكا خواب                                           | •     | ابوعفك كأقمل                        |
| •           | اختلاف رائے                                                | •     | غزوه بني تنيقاع                     |
| 101         | مسلمانون كالطبار تدامت                                     | *     | بى تىنقاع كى بدعبدى                 |
| -           | اسلامي علم                                                 |       | بى قىيقاع كامحاصرە                  |
| •           | ارداعی                                                     | ree   | عبدالله بن افي كي سفارش             |
| •           | محمد بن مسلمه کا پېره                                      | *     | مال نمنيست                          |
| tor         | منافق عبدالله بن الي كي غداري                              |       | غزوه سويق                           |
| *           | مسلم للكرى صف آرائى                                        |       | ابوسفیان اورسلام بن مشکم کی ملا قات |
| •           | كو عينين برعيد القدين جبيركي ماموري                        | •     | ابوسفیان کی کارگزاری                |
| •           | مشرکین کی صف. آرائی                                        | rro   | ا بوسفیان کا فرار                   |
| 1           | علمبر دارحضرت مصعب بن عمير                                 | *     | غزوه قرقرة الكدريا قرارة الكدر      |
| '           | ابوعامر                                                    | ,     | ال غنيمت كي تقتيم                   |
| '           | مشرك عورتو ل كارجز                                         | *     | سريقيل كعب بن الاشرف                |
| rom         | طلحه بن ا بي طلحيه                                         | *     | كعب بن الاشرف                       |
| 1           | ابوشيبه عثان كأقل                                          |       | كعب بن الاشرف كي ريشه دواني         |
| •           | مشرك علمبر دارون كأقتل                                     | F 174 | محمد بن مسلمه                       |
| rom         | مشرکین کی پسپائی                                           |       | منصوبة تل الله                      |
|             | جماعت ابن جبير ميں اختلاف                                  | '     | ألعب بن الاشرف كافتل                |
| •           | خالد بن الوليد كاحمله                                      | rrz.  | کعب کے قبل کے متعلق دوسری رائے      |
| •           | مصعب بن عمير كى شهادت                                      |       | يهود يول مين خوف حراص               |
| ,           | مصعب بن عمير كى شهادت<br>رسول الله عليه اورسات صحابه كبارك | rλ    | رسول الله عليضة كاغز وه غطفان       |
|             |                                                            |       |                                     |

|             | ·                                      |     |                                   |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| •           | سفيان بن خالد كاقتل                    | •   | ۴ بت قدی                          |
| •           | عصائے نی کاعطیہ                        | '   | ابن قميه كارسول النند پرجمله      |
| ·           | سربيالمنذ ربن عمرو                     | '   | اليائية شهداء ومقتولين احد        |
| •           | عامرین ما لک                           | 1   | ابوتز و كاقتل                     |
| •           | المنذرين عميروالساعدي                  |     | شہدائے احد کی نماز جنازہ          |
| 111         | قاری صحابه کی شهادت                    | 1   | سيدالشهد احضرت حمزه كااعزاز       |
| •           | عمروبن امپدالضمري کي رياني             | ron | مشرك مقتولين كمتعلق تظم           |
| •           | شہدائے بیرمعونہ کی اطلاع               |     | من فقین کا اظها دسرت              |
| •           | قاتلين كے لئے بدوعا                    | ·   | حضرت حمز ه پرسوگ                  |
| 742         | اصحاب بيرمعو نه كأغم                   |     | رسول الله عليه عيد خم             |
| •           | عمرو بن اميه كي مراجعت                 |     | آیت قرآنی کانزول                  |
| '           | عبد شكن قبائل كے لئے بدد عا            | '   | حضرت نعمان کی شہادت               |
| •           | شہدائے بیرمعونہ کے فضائل               | 104 | نو جوانان مدینه کااصرار           |
| אאר         | شہدائے بیرمعونہ کے لئے آیت قر آنی      |     | ابن ما لک کی روایت                |
| '           | سرييمر چرين اني مرجر                   |     | ابن انی خلف کا دعویٰ              |
| ·           | عضل والقارة قبائل كي درخواست           |     | ابن الى خلف كالمل                 |
| '           | قبأنل عضل والقاره كي بدعهدي            | •   | مسلمانوں کی جانثاری               |
| '           | مسلمانون كاجذبه جهاد                   |     | رسول الله كالتيراندازول كواغتباه  |
| 740         | مرعاصم کوفر وخت کرنے کا ارا وہ         |     | حضرت عبدالله بن جبير كي ثابت قدمي |
| '           | حضرت عبدالله بن طارق کی شہادت          | 1   | ابوسفيان كااستنفسار               |
| '           | حضرت ضبيب ادر حضرت زيد كي فروختگي و    | 1   | حضرت عمر فاروق كاجواب             |
| •           | شهادت                                  | 109 | حضرت فاطمدكي جارداري              |
| '           | حضرت زيد كى رسول الله يعقيدت           | *   | بنی قینقاع کی واکسی               |
| 777         | غزوه بني النفير                        | '   | غزوه حمراءالاسد                   |
| •           | نی نضیر کی سازش                        | 1   | دومسلم مخبرون کی شہادت            |
| '           | رسول اكرم البينة كي مراجعت مدينه       | 144 | شهدا کی تدفین                     |
|             | ى نضير كومهلت                          | '   | مراجعت مدينه منوره                |
| '           | ى نضير كااعلان جنگ                     |     | سرييالي سلمه بن عبدالاسدا نحز وي  |
| <b>۲</b> 42 | بنوقر یظه کی علیحد گ<br>محاصره بی نضیر | '   | مربية عبدالله بن انيس             |
| '           | محاصره بی نضیر                         | 141 | منصوبة آ                          |
|             |                                        |     |                                   |

|       |                                    |      | , ,                                  |
|-------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
|       | قرلش اور بی نضیر کامعامده          |      | بنی نضیر کی جلہ وطنی                 |
| , ,   | بنوسكيم                            |      | مال واسلحه بررسول اكرم في كا قبضه    |
| ,     | بنومره                             | , ,  | باغ اليوسره كي تاراجي                |
| r_ ~  | مشر کین کی تعداد                   | PYA  | غز و ه بدرالموعد                     |
|       | خندق کھود نے کامشورہ               | 1    | رسول اكرم ينظينه كاعزم               |
|       | مسلمانوں کی تعداد                  | 1 1  | مدینه منوره سے روانگی                |
| ,<br> | خندق کی کھدائی                     | ,    | بدرالصفر اءبراجتاع                   |
|       | مسلم مستورات اوراطفال كامنتقلي     | *    | ابوسفیان کی پیش قدی اور مراجعت       |
|       | بنوقر يظه کی بدعبدی                |      | غزوه بدرانصفر ک                      |
| 120   | بنوقر بظه سے خطر و                 | PY4  | غزوه ذات الرقائ                      |
| '     | مشركين اورمسلمانو ل كحجفز پين      | ,    | انیا بت حضرت عثمان                   |
| '     | عروه بن عبدود كاقتل                | •    | نمازخوف                              |
| 124   | جنَّك كا آغاز                      | -    | مراجعت مديينه منوره                  |
| ·     | طفیل بن نعمان کی شیباوت            | 1/20 | غز وه دومتهالجند ل                   |
| •     | قضانماز وں کی اوا لیکی             |      | سباع بن عرفط الغفاري كي نيابت        |
| •     | حضرت تعيم بن مسعود کي حکمت محملي   |      | مراجعت مدينه                         |
| 144   | ۳ ندهی                             |      | عينيه بن حصن سے معامدہ               |
|       | ايوسفيان كااعلان مراجعت            | 1/21 | غزوه المريسيع                        |
| ٠ ;   | محاصرین کی دانیسی                  | .    | الحارث بن انې ضرار                   |
| '     | شہدائے خندق                        |      | نیابت زید بن حاریثه                  |
|       | مدت محاصر و                        | ,    | مدیندمنور و ہےروانگی                 |
| ,     | مباجرین وانصارکے لئے دعائے خیر     |      | آغاز جَنَّك                          |
| ۲۷A   | صبر وقناعت                         | 121  | ەل غنىمت واسىران جنگ                 |
| y .   | آيات قرآنی کانزول                  |      | الغنيمت كينقسيم                      |
| •     | مراجعت مديند                       |      | جوىرييه بنت الحارث كا نكاح           |
| 1/4   | نماز وتنظى                         | •    | اسیران جنگ کی رہائی                  |
| 3     | شب خون کا اندیشه                   | 5    | سنان بن دیرهادرجهجاه بن سعید کاجھگڑا |
|       | عينية بن حصن يه معامده كااراده     | 1 1  | عبدالله بن الي كي در بيره ؤتي        |
| ,     | حضرت سعدین عباده اور سعدین معاذ کی | 1 1  | حضرت عائشه کی برائت کے متعلق آیات    |
| *     | مخالفت                             | -    | غزوه خندق ياغز وهاحزاب               |
|       |                                    |      |                                      |

| المجاه المستخدان المستخدان المستخدان المستخدان المستخدان المستخدات المستخدا | -        | ا دارد مدر ا                         | ra•    | نعیم بن مسعودال شجعی کی کامیابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجاهدة ال |          | دوژ کامقابلیہ<br>بر محص میں اند      | , I    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعدد ا |          | . 11                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البوب بن خدامت البحوم البوالعاص بن الرقع كي ترفاري البحوم البوالعاص بن الرقع كي ترفاري البحوم البوالعاص كل ربائي البحن المحتم المحتم البحوم المحتم ا | ra q     | اسرية محمسلمه بجانب ذى القصه         |        | The second secon |
| ا با بنده معادی فیصد ا با با بنده ا بر نید به بن حارشه بجانب العیص ا با با اصاص بن الرقع کی گرفتاری ا با با با با بین است کر با بی با بین است کر با بین کار فتاری ا بین کار است کا است کا است کر فتار کی شکایت ا ۱۹۹ کی بر با بین کا اصاد کر و فات ا ۱۹۸ کی بر با بین کا اصاد کر و فات است معد بن معاد کی و فات است معد بن معاد کی و فات است معد بن معاد کی و فات است معد بن معاد کر و فات است کر و فات است معد بن معد بن بر بین است معد بن بر بین است کر و فی بخت کر و بخت |          | سربيا يوعبيده بن جراح بجانب ذي القصه | ĺ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابدالعاص بن الرقع کی ترفار ن الدین الرقع کی ترفار ن الوالعاص کی را الدین الرقع کی ترفار ن الدین که ترفیل برخی الحدی که ترفیل برخی کی ترفار ن الدین که الحدی که ترفیل کی شکایت المه المه ترفیل المه ترفیل که الحدی المه ترفیل که الحدی المه ترفیل که الحدی المه ترفیل که ترفیل ک | 194      | سربيذيدين حارثه بجانب بن سليم بامقام | t/\1   | ا بوسا بدل ندامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابرالعاص بن الرقع کی گرفتاری  ابرالعاص بن الرقع کی گرفتاری  ابرالعاص کی دبائی  ابرال ابری کی شارت کی است کی المحال کی شایت کی دائی کی کی دائی کی دائی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | المجموم                              | . 1    | مال مليمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البوالعاص کی دیائی البحد کی البوالعاص کی دیائی البحد کی شدی کی کر دو می کند کر کرد و فاحت کی کرد کرد و فاحت کی کرد و فرد و فرد کرد و فرد کرد و فرد و فرد کرد و فرد و  | ļ        | سربيذيد بن حارثه بجانب العيس         | *      | سعدةن معاذ كافيصيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العد نی قریظ پر پیش قد می اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ابوالعاص بن الرزيج كي ترفيّاري       | s      | بني قريظه كا انسجا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | ا بُوالعاص کی رہائی                  | Í      | المال فمنيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المن المنتسون المستوري المنتسون المنتس | •        | 1 1                                  | ,      | قلعه بني قريظه پر پيش قدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حفرت جرائیل اجمن کا و فات الاستان ال  | 491      | 1 / 1                                | tAt    | بنی قریظہ کے متعنق تھم الہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هنرت معد بن معذ کی وفات مرید در بیش بی واپسی و مشابخت کی واپسی می واپسی مرید در بیش بی و و مشابخت کی و و فات مرید در بیش بی بی و و مشابخت کی و و فات مرید بیش بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | / /                                  | •      | حضرت جبرائيل امين كاصرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المجدد المدين المحتورة المحتو | ,        | مال تغنيمت كي واپسي                  | ram    | حضرت سعد بن معاذ کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سربی عبدالرحل بن عوف بجانب دومته البحد ل البحد بن البحد | •        | سربيذيدبن حارثه بحانب وادى القري     |        | رئیس دومتندالجند ل کے تھا نف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجندل الله المحتوات |          |                                      |        | سرية محد بن مسمه بي نب تبيلة قرطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| این ابوزرگ برد افتا به افتا به افتا به امام فرد به افتا به امام فرد به افتا به افتا به امام فرد به افتا به امتران افتا به امتران افتا به المتران المت | ,        | الجندل                               | I I    | غزوه بن تحیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این ابوزرگ دو پی شی رو پی شی استان در بیات استان در بیات استان در بیات در بیا | 'rår'    | مربيلی بن ابی طالب بجانب سعد بن بکر  | '      | نیا بت عبدامتد بن ام مکنوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن ابوزرگی شبادت<br>مسلم تجارتی قافلے پر حملہ<br>نی بت عبداللہ بن ام مکتوم<br>متابہہ<br>متابہہ<br>متابہہ<br>متابہہ<br>نی زخوف<br>امیر سربیہ عد بن زیر<br>امیر سربیہ عد بن زارم کا قبل<br>سمہ بن ال کو ع کی کر گراری<br>سمہ بن ال کو ع کی کر گراری<br>سمہ بن ال کو ع کی کر گراری<br>سمب بن ال موراین مینید کا مقابلہ<br>امیر بن زارم کا قبل<br>امیر کر ذرق بن بر برافیم کی مجاب الد میں<br>معرکہ زوقر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |                                      | •      | بی لیحیات کی رو بوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن ابوزرگ شبه دت دراتی استرانی التری الت | _        | سربيذيدبن حارثه بجانب امقرفه بمقام   | MAS    | غز و ه الغاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نی بت عبداللد بن ام مکتوم مقابه مربی عبدالله بن عتیک بجانب الی رافع مربی عبدالله بن عتیک بجانب الی رافع مربی عبدالله بن دواحه بجانب امیر بن زارم امیر سربی سعد بن زیر مربی سامه بن ال کوع کی گرزاری مربی کرزین جابی الله بی کارگزاری مربی کرزین جابی الله بی کارگزاری مربی کرزین جابی الله بی بی بی مربی کرزین جابی الله بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        | 11 ,                                 | 1 1    | ا بن ابوز رکی شب دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نی بت عبداللہ بن ام مکتوم مقابدہ مقابدہ نی فرارہ کا انجام مربی عبداللہ بن الجاب الجی رافع مربی عبداللہ بن دواجہ بجانب الجی رافع امیر مربیہ عدن نرید امیر مربیہ عدن نرید مربی عبداللہ بن دواجہ بجانب امیر بن زارم مربی عبداللہ بن دواجہ بجانب امیر بن زارم مربی اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مسلم تجارتی قا <u>ظے</u> پرحمله      | -      | مدینہ سے روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مقابه البرر نوف البررس من البررافع كاقل البررافع كاقل البررس من ا |          |                                      |        | نيا بت عبداللد بن ام مكتوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نی زخوف الایرافع کافتل الایرافع کافتل الایرانی زارم الایرانی الای | ram      | • · ·                                | ž.     | ا مقا بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امیر مربیه سعد بن زیر مسلم بین زارم امیر بن زارم بیدودی کی ریشه دوانی امیر بن زارم سامیر بن زارم کارگزاری اسلم سامیر بن زارم کافتل سامیر بن زارم کافتل سامیر بن زارم کافتل سامیر بن زارم کافتل سامیر کی تربید کامت بلد معرکه زوتر د معرکه  |          |                                      | PAY    | نم زخوف مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سلمه بن ال کوع کی ریشه دوانی اسیر بن زارم یمبودی کی ریشه دوانی اسیر بن زارم یمبودی کی ریشه دوانی اسیر بن زارم کافتل ۱۹۹۳ معرک در نام می الله می معرک در در نام می براهیم می مجاهب اله میس معرک در در قرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 11 . 1                               | il . I | اميرمربية معدين زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسول امند کلیجینی کی آمد (سول امند کلید کامت الدیم الدیم کی تعامل (سول الدیم کامت الدیم کامت الدیم کامت کامت کامت کامت کامت کامت کامت کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | II '                                 |        | سلمه بن ال يُوع كن كاركز ارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ام اورا بن عینیه کامقابله<br>معرکه زوقر د<br>معرکه زوقر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ram      | P+                                   |        | رسول الله عليقة كي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معر که زوقر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ] .<br>] | 1                                    | 11     | ام اورا بن عينيه كامقابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن الاكوع اور الوقيادة كي تعريف ١٨٨ مزن ١٠٠٥ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        | مزنی 10 سی م                         | raa .  | ابن الأكوع اورالوقيادة كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | ( <b></b>                            |       |                                                             |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| •     | آيات قرآني كانزول                    |       | آيت کانزول                                                  |
| ۳۰۴۳  | غزوه خيبر                            | 190   | سربية عمروبن امبيالضمري                                     |
| s     | اعلان جہاد                           |       | ابوسفيان اورائك اعرابي كامنصوبيل                            |
|       | نيابت سباع بن عرفطه                  | £     | اعراني كالرفتاري اورقيول اسلام                              |
|       | اسلامي علم .                         |       | عمرو بن اميه كامنصوبة ل                                     |
| •     | آغاز جنگ                             | II 1  | غز واحدييب                                                  |
| •     | مقتولين ومال غنيمت                   | -     | نیابت عبدالله بن ام مکنوم<br>نیابت عبدالله بن ام مکنوم      |
| P+0   | شهدائے خیبر                          |       | مسمانون کی تعداد                                            |
| 4     | زين بنت الحارث كالتل                 |       | خامد بن ولید کی چیش قندی                                    |
| *     | مال غنيمت كي تقتيم                   | 1 1   | حديبية من آمد                                               |
|       | ابو ہر رہے ہ واشعری کی آ مد          |       | بديل بن ورقا كي سفارت<br>بديل بن ورقا كي سفارت              |
|       | جعفرین ابی طالب کی آید               | .     | برین مسعود التقلی کی سفارت<br>عروه بن مسعود التقلی کی سفارت |
| prá y | صفیه بنت جی                          | rgA   | الحليس بن علقمه كالنتاه                                     |
|       | فنخ خیبرحضرت عباس کاا ظههارمسرت      | 3 I   | حضرت خراش بن اميه كي سفارت                                  |
| ,     | ابل خيبر کې بدحواس                   |       | حضرت عثان کی سفارت                                          |
| P+2   | یبودخیبرگ جلاو <del>ط</del> نی       |       | ببیت رضوان<br>ببیت رضوان                                    |
| .     | مال وباغ كي شبطي                     |       | سهيل بن عمرو کی سفارت                                       |
| '     | حصرت على كى علمبر دارى               |       | صلح نامه حديبي                                              |
| P+4   | عامراورمرحب بيبودي كامقابليه         | 199   | حضرت ابوجندل کی واپسی                                       |
| •     | عامر کی شہادت                        |       | نو يد فنخ مبين                                              |
| · ]   | رسول الله عليه كي دعائية مغفرت       | ,     | بيعت رضوان بين شركاء كى تعداد                               |
| •     | حضرت على اورمرحب يهودي كامقابله      | pre-  | شجرة الرضوان                                                |
| •     | كنانهاورا <i>لرئيع</i> كى غلط بيانى  |       | ببول کا درخت<br>ا                                           |
| •     | كنانداورالرزه كاقتل                  | P*+f  | شرائط منج حد بيبيد                                          |
| •     | گدیھے کا گوشت کھانے ہے ممانعت        |       | کو رکا اعتراض<br>کو رکا اعتراض                              |
| P"1+  | بال غنيمت كي تقسيم                   |       | حضرت عمر كااحتجاج                                           |
| اا۳   | ز برآ لود بکری                       |       | جنھیارلائے بریابندی <sup>*</sup>                            |
| •     | حضرت صفیہ بنت حی ہے نکاح             | سويدو | آيات قرآني ڪانزول<br>آيات قرآني ڪانزول                      |
| Mir   |                                      | l li  |                                                             |
| mir   | سربیابوبکرالصدیق بجانب تن کلاب بهقام | .     | قربانی کے اونوں کی تعداد<br>سرمنڈ انے والوں کے لئے دعا      |
|       |                                      | -     |                                                             |
|       |                                      |       |                                                             |

|      |                                           |      | <u>,                                     </u> |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| •    | سرىيالخيط (برگ درخت )                     | '    | انجد ا                                        |
|      | سرييا بوقناده بن ربعي الانصاري            | mm   | سريه بشير بن سعدالا نصاري بمقام فدك           |
| ,    | سربيا بوقناده بن ربعي الانصاري            | rır  | سريه غالب بن عبدالله الليشي بجانب الميفعه     |
| •    | غزوه عام الفتح                            | FIR  | سربيه بشير بن سعدالا نصاري بجانب يمن و        |
| 1    | بنوتز اعد يرحمله                          |      | جبار                                          |
| ۳۲۳  | ابل مکه کی نقص عهد پر پشیمانی             | min  | عمره قضاء                                     |
| •    | تجديد معامده كي درخواست                   | min. | نیابت ابورحمٰن الغفاری                        |
| •    | حاطب کے قاصد کی گرفتاری                   | '    | متلمانوں کی مرائظہر ان میں آمد                |
| •    | قبائل کی طبی                              | 710  | ابل مکه کااخراج                               |
|      | نيابت عبداللدبن ام مكتوم                  | P10  | طواف كعبه                                     |
| •    | رسول الله عليه كي رواتي                   |      | حضرت عبدالله بن رواحه کے اشعار:               |
|      | الل مكه كي ريثاني                         | PIY  | حعنرت ميموند بنت الحارث كاعقد                 |
| rro  | ا بوسفيان كوامان                          | '    | مسلمانون كورن كانتكم                          |
| •    | اسلامي فشكر كالمدين داخله                 | ′    | مربيابن الى العوجا اسلمي بجانب بن سليم        |
| •    | ابن نطل حوریث اور مقیس کافتل              | 11/2 | سريه غالب بن عبدالله الليشي بجانب بني         |
| •    | عكرمد بن إلى جهل اورخالد بن وليد كامقابله | •    | اللوح بمقام الكديد                            |
| PÝY  | شہدائے فتح کمیہ                           | MIA  | سربه غالب بن عبدالله الليشي                   |
| •    | رسول الله عليه كاخيمه على قيام            | 1719 | سربيشجاع بن وجب الاسدى                        |
| •    | تطبيركعب                                  | •    | مربيكعب بن عمير الغفاري                       |
| ·    | خاشەكھىدىش چېلى اذان                      | •    | مرييمونة-                                     |
| •    | بت خانو <i>س</i> کا انهدام                |      | قامىدرسول كىشهادت                             |
| rtz  | خطبدرسول                                  | rr.  | امير جيش حضرت زيدبن حارشه                     |
|      | يوم فتح كمه                               | '    | اسلامي لفنكر كي روا تكي                       |
| '    | افطارروزه                                 |      | حضرت زيدبن حارشك شهادت                        |
| mrA. | يوم لنتح مكه مين مسلمانون كى تعداد        |      | حضرت جعفر بن اني طالب كي شهادت                |
| ′    | عمامه اورخود کے متعلق مختلف روایات        | '    | حضرت عبدالله بن رواحه ك شهادت                 |
| •    | حضرت عبدالله ابن مكتوم كاشعار             | m    | الل مدينه كااظهار تاسف                        |
| 779  | ابن مطل كاانجام                           | •    | رسول التعليق كي خاموثي                        |
| •    | این الی سرح کوامان                        |      | شہدائےمونہ کااعز از<br>سربیعمروبن العاص       |
| 1    | معافى كااعلان                             | rrr  | سربي عمروبن العاص                             |
|      |                                           |      | l                                             |

220

77.

771

باشاس

P 17 1

| ستىمضابين                             | آ۸ فهرس                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>.</b>                              | ما لك بن عوف كا فرار                   |
| •                                     | اسيران جنّك ومال غنيمت                 |
| •                                     | ابوسفیان برنوازشات                     |
| rra                                   | ال غنيمت كي تقتيم                      |
| •                                     | ابوزرقان کی سفارش                      |
| •                                     | مال غنیمت کی واپسی                     |
| ·                                     | انصار كااعتراض واظهار واطمينان         |
| mma                                   | رسول التعلق كي انصار كے لئے            |
| •                                     | رسول التُعلِينَة كي ثابت قدمي          |
|                                       | حضرت عباس كونداديينه كافتهم            |
| '                                     | اسيران جنك كاربائي                     |
| Pro-                                  | ابوعبدالرحمن الغبري كي روايت           |
| '                                     | آ ندهی اور بارش کا دن                  |
| '                                     | كفاركوشكست                             |
| PM.                                   | سرية فيل بن عمروالدوي                  |
| '                                     | ذى اللقين كاانبدام                     |
| '                                     | غزوه طاكتب                             |
| '                                     | تقیف کی قلعه بندی                      |
|                                       | محاصره قلعه طاكف                       |
| PYP                                   | غلامان طا نف کی آزادی کا اعلان         |
|                                       | رسول الله عليه كانوفل بن معاويه        |
|                                       | مشوره                                  |
| ] [                                   | مراجعت                                 |
| madeal                                | صدقات کی وصولی                         |
|                                       | مربه عینیه بن حصن الغز ارمی            |
|                                       | مشرکین کی گرفتاری<br>مرکبین کی گرفتاری |
|                                       | امیروں کی رہائی<br>مصطلعت مصطلعت       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | نی مصطلق ہے صدقات کی وصولی             |
|                                       | مربية قطب بن عامر بن حديده             |
|                                       | سربيضحاك بن سفيان الكلابي              |

اشراف بوازن اورثقيف كااتحاد رسول الله عليه كى مكە سے رواتى اسلامىعلم مسلمانوں پراجا تک حملہ ابت قدم سلمانوں کے اساء کرامی مسلمانون كاشديدحمله قتل عام كفادكا قراد ابوعامر کی شہادت

ابوموی الاشعری کی قائم مقامی

شہداء کے اسائے گرامی

حجتة الوداع

ججة الاسلام

محر میں آ مہ خطبهرسول عليسة ايوم العدد الآخر حج وعمره كاتلبيه امینڈھوں کی قربانی أيوم الخر انیت عج کے لئے ہوایت رسول اكرمين كى دعا بيت الله ش تماز مناسك حج رسول التعلقية كي بم نشيني كاشرف رمی کے لئے ہدایت دين مين غلو کې ممانعت منامك جج سيجفنے كى بدايت از داج مطهرات کی روانگی سقايته النبيذ منى ميس خطبهرسول ايوم الخر من خطبه رسول يوم العقبه بسخطبهرسول

شب عرفد میں خطبہ رسول

عظاموں کے بارے میں ارشاونہوی

مناسك فنج كأتعليم

بیت الله کی عظمت کے لئے دعا

طواف كعيد

ايوم التروبيه

مردلفه می آمه

جمره عقبه کی رمی

فهرست مضاجين

ror

707

٣٥٢

200

۲۵٦

704

۸۵۳

مال غنيمت كالنشيم عمره ني كريم تلطيقة مے ہےروائلی ر سول الشعافية كي عمره و حج كي نيت كے بارے میں روایات

حضرت بلال كااذ ان سيكصنا

آ ب صلى الله عليه وسلم كابيت المقدس كى

| , ,    | ا رفط رف مل م امن او                             | ,    | A 1 ( 11)                                              |
|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| ,      | رسول القد صلى الله عليه وسلم كے لئے منبریتا تا   |      | اذ ان کے بارے میں مشورہ<br>میں بار میں میں میں کی میں  |
| rza    | رسول النَّدْصلي الله عليه وسلم كامنبرير جيَّ هنا | 1    | عبدالله بن زيد كا كعانا شدكهانا                        |
| 1      | الفارككرى كي شان                                 | PZ M | حضرت عمر فاروق " كاتائيد كرنا                          |
| 1 ' [  | رسول التدحسلي التدعليية وسلم كامنبر برتشريف      | .    | عبدالله بن زيدًا ورعمرٌ كا ذان سنانا                   |
| .      | قر ما نا اور تنجبير كهن                          |      | حضرت بدال كالضافه كرنا (الصلوة خيرمن                   |
| '      | تے کی مخلفاہ ہے مثل گا بھن اونٹیوں کی آ واز      |      | التوم)                                                 |
| •      | آ پ سلی الله علیه وسلم نے خوشخبری سنایا          |      | فرض ماه رمضان وصدقه وفطر ونمازعيدين                    |
| r29    | جنت کے باغوں میں سے ایک باغ                      | - 1  | وسنت قرباني                                            |
| , .    | جبوثی قشم کھانے کی سزاء .                        |      | روز ہے اور مبدقہ فطر کی فرمنیت                         |
| '      | صقداوراصحاب صفه                                  |      | محجور، مشمش، جولینا کاطریقه                            |
|        | للفقراء الذين احصروا ساسحاب صقد                  |      | آ پُکا خطبهارشادفرمانا                                 |
| •      | مرادین                                           | 740  | ابن عمر عقر بانی کے بارے میں دریافت                    |
| r/\•   | حضوصية كاحمزه                                    |      | t./                                                    |
| PAI    | اسلام کی دعوت اور حضو علیق کے خطوط               |      | حضرت زبیر بن عوامً سترہ کے لئے لکزی                    |
| ray    | حضور صلى الله عليه وسلم كاخط الل الجذك           |      | استعمال كرنا                                           |
| '      | المرف                                            |      | آپ کااین ہاتھ سے ذرج کرنا                              |
| m92    | حضور صلى الله عليه وملم كاخط فنبيله بني زجير بن  |      | رسول الندسلي الندعلية وسلم كامتبر كامبارك              |
|        | اقیش کی طرف                                      | -    | منبر بنائے کی وجہ                                      |
|        | حضور کا خط ابوظهیان الا ز دی کی طرف              | 124  | آ پ صلی الله علیه وسلم کامشور ه کرنا                   |
| [*e-]  | حضوطين كاخط بشل بن ما لك الوائلي كي              |      | كلاب كادرخت كاثباً                                     |
|        | طرف                                              |      | آپ کامنبر پرچ مااورارشادفر مایا                        |
|        | مضوعات كاخط تبيله ثقيف كي طرف                    |      | سرك ياس ملف لينا                                       |
|        | وفد تقیف کاحضو علیہ ہے درخواست کرنا              |      | آ ب کامنبرکوسلام کرنا                                  |
|        | معنوهايسة كافر مان معيد بن مغيان الرعي           |      | آ پ سلی الله علیه وسلم جمعه کے دن                      |
| •      | 22                                               |      | آ پ کے پاس تیمنی حیا در مبارک تھی                      |
| ["+ P" | حضوطان کا فرمان تی جناب کے لئے                   | F44  | محابه کرام گاعرض کرنا                                  |
| . ,    | حضوطان کا قرمان مہری بن الابیض کے                |      | منبر کی لکڑی کی گنگنا ہٹ                               |
|        | الز                                              |      | آ پ ملی الله علیه وسلم کا تھجور کے تنے ہے<br>آ         |
|        | حضوصالية كافرمان تعم كے لئے                      |      | سارالها                                                |
|        | حضوطیعی کا فرمان وفد شاله والحدان کے             |      | کپری کی گنگناہث پر حجمونا<br>ککڑی کی گنگناہث پر حجمونا |
|        |                                                  |      | 3,7,000                                                |
|        |                                                  |      |                                                        |

| •          | قا فلي كااسلام لا نا                | -     | ل الله                                      |
|------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| <u>۲۱۷</u> | وندا تنجع                           | P4-P" | حضوره الله كافر مان واكل بن حجر كے لئے      |
| *          | ا جنگ خندق                          |       | حضوره في كافر مان الل نجران كے لئے          |
| MIA        | التجيح كااسلام لانا                 | L4+L4 | حضو علیہ کا فرمان اکیدر کے لئے              |
| 1          | دفديابليه                           | l‰4.  | وفو دعر ب                                   |
| 1          | مطرف بن الكل من البابل كا اپن قوم ك |       | (۱)وفدمزينه                                 |
| 1          | لئے امن طلب کرنا                    | 14-4  | (۲)وفداسد                                   |
| نو         | وندسليم                             | ρ-A   | (٣)وندخميم                                  |
| ·          | قیں بن سید کا آپ کے پاس آنا         | l4.4  | (٣)وفدعيس                                   |
| '          | قیس بن نسبیه کا اسلام لا نا         | M.+   | (۵)وفدفزاره                                 |
|            | فنخ مکہ کے بعد                      | וויין | (۲)وفدم ته                                  |
| 1          | عين الرسول                          |       | (۷)وفدىثعلبە                                |
| '          | لومرر يو <b>ل كا چيشاب كرنا</b>     | '     | (۸)وفدمحارب                                 |
| 1          | قدربن عمار كااسلام لانا             |       | (۹)وفد سعد بن بکر                           |
| MIÐ        | قوم كااسلام                         | מוא   | (۱۰)وفد کلاب                                |
| ′          | تنین فردول کووصیت کرنا              | *     | (۱۱) وفيدروًا س بن كلاب                     |
| 1          | وفات کے بحدروانگی                   | rir-  | (۱۲) عُقيل بن كعب                           |
| ′          | آ پ کاپیشنگو کی دینا                | سمائم | (۱۳۳)وفد جعده                               |
| 1          | مقام بَده ميس ملاقات                |       | (۱۴)وفد قشیر بن کعب                         |
| P***       | (۲)وفد ہلال بن عامر                 | •     | قرة كااشعاركهنا                             |
|            | بى بلال كى جماعت كا آيا             | ۵۱۳   | وفد بني البيكاء                             |
| <b>'</b>   | قبيصه بن المخارق كاعرض كرنا         |       | آ ب صلی الله علیه وسلم کے پاس بنی البکاء کے |
| ´          | میموند کے مکان میں جاتا             |       | اللهجي لوگ آئے                              |
| ·          | آپ کا ناراض ہوکروایس چلے جانا       | 1     | حضرت معادية في آپ سے عرض ك                  |
|            | چېرے پر برکت کامشابده کرنا          | -     | محربن بشرنے اشعار کیے                       |
| אין אין    | (۱۲) دفد عامر بن صعصعه              |       | آ پ صلی الله علیه دسلم کا فرمان             |
|            | عامر بن طفیل کا آب ہے تیمرہ کرنا    | MIN   | اصحاب صفدين يايك صحالي كانام                |
|            | آ پِگادعافر مانا                    | - 11  | آ پ کا جنگ جوک کے لئے تیاری کرنا            |
|            | آپ نے اسلام کے احکام بیان فر مائے   |       | ایک بهن کااسلام لانا                        |
| ´          | ہے۔<br>آپ سے مقام انکے پر ملاقات    | ·     | خالد بن وليد كى فراخ د لى                   |
| - <b></b>  |                                     |       |                                             |

|       | X                                           |          |                                        |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| MY    | آ پ کا برکت کی دعا کرنا                     | ηŧr      | آ پ صلی القدعلیه وسلم کا وضوفر ما نا   |
| •     | (۲۵)وند تغلب                                |          | (۲۲)وفد ثقیف                           |
| •     | آ ب کے پاس بی تغلب اور نصار ی کے ولد کا     | 4        | غیلان کاتر تیب حاصل کرنا               |
| ,     | tī                                          | -        | عروه كااسلام لا نا                     |
| •     | (۲۲)وندصنیفه                                | '        | عروه كااجازت طلب كرنا                  |
| •     | امير کني بن حظله                            |          | قوم ہے بحث ومباحث                      |
| •     | مہمان نوازی کرنا                            | '        | اوس بن عوف کا تیر مارنا                |
| •     | قرآن كادرس لينا                             | rrr      | صی برام کا جنگ کے لئے اسلی لینا        |
| •     | آ پ کاانعام دینا                            | •        | عروه كامعاف كرنا                       |
| M47   | مسيلمدكي غلطتهي                             | '        | صاحب بليين كي مثال                     |
| •     | آپ نے مشکیز وعطا کیا                        |          | ابوالمنيح وقارب كااسلام لاتا           |
| '     | رحال بن عفوه کی شهادت                       | •        | آ پ صلی الله علیه وسلم کا عطیه         |
| 1     | (۴۷)وفدشیبان                                | 1        | ثقیف پرلوث مار                         |
| ,     | انواب بن از ہر کااپنی مجتنبجوں کو چھین لیٹا | ′        | مقام ذی حرص                            |
| '     | قىلەكااول اسلام آپ كونلاش كرنا              | ሮየሮ      | آ پ کاخوش ہونا                         |
| ۳۲۸   | انواب کاسحر                                 | . 1      | آ پکاایک قدم پر بھی دوسر نے قدم        |
| ′     | الواب كالكوار ي لييآنا                      |          | عثمان کوعامل بنانا                     |
| '     | حريث ابن حسان الشيباني كا آنا               | 1        | حضرت مغيرو كاعرض كرنا                  |
| '     | قیله کامردوں کےصف میں کھڑی ہوتا             | '        | وفورقبيله وربيعه ر(٢٣) وفد عبد القيس   |
| M44   | قىلە. كا كانىپا                             | '        | رئيس عبدالقد بن عوف الاستج             |
| '     | مسكينه كالحج بولنا                          | '        | آ پ کا افق کی طرف دیکھنا               |
| mm.   | آ پ کانہ خوش ہوتا                           | MP       | آ پکا در یافت کرنا                     |
| '     | حرطه                                        | 1        | انسان کودو چیز ول کی ضرورت             |
| المام | وفو دانال بمن                               | 1        | آپ کاارشادفر ما ناحکم اور و قارکے بارے |
| '     | وفد ہے                                      | 1        | این                                    |
| '     | قبيله طےوالے آب كے خدمت ميں                 |          | عبدالتدالاهج كافقه وقرآن سيكمنا        |
| •     | حاضر ہوئے                                   |          | آ پ کاانعام کاحکم فرمانا               |
| '     | آ پ صلی الله علیه وسلم کاانعام دیتا         |          | (۲۳)وفد بكر بن داكل                    |
| '     | آپ نے فرمان لکھ بھیجاز پدخیل کے نام         |          | آ پ سے قیس بن ساعدہ کے بارے میں        |
| '     | بت مسی کامنبدم                              | 1        | در یا فت کرنا                          |
| L     | ]                                           | <u> </u> | JL                                     |

| ست مضامين     | فهرس                                                                    | rr       | طبقات ابن سعد حصداول وروم              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| ,             | قبیلہ حسین کے سات فردول کا اسلام لا نا                                  | ,        | حاتم کی بٹی کی گرفتاری                 |
| •             | وفد سعد مذيم                                                            | Mir      | حاتم کی بیٹی کی فریاد                  |
| 1             | آپ کامنجدیل نبوی میں نماز جناز ویز ها تا                                |          | آپ کا حاتم کی بیٹی کوعطیہ دیتا         |
| وسم           | وفديكي                                                                  |          | عدی کی روانتی                          |
| •             | قبيلها بوانصار كامسلمان جونا                                            | 1        | آ پ كااسلام چىش كرتا                   |
| [ '           | آپ سے ضیافت کے بارے میں دریافت                                          | '        | آ پ کا عدی کو عال بتا تا               |
| 1             | كرنا                                                                    |          | امرا والقيس كي رائ                     |
| '             | وندبهراء                                                                | Laborate | وندحجيب                                |
|               | פנתשתום                                                                 |          | قبیلہ تجیب کے مردوں کا آنا             |
| <b>LA.LA.</b> | آ ب صلی الله عليه وسلم كامومن دهن ك                                     |          | الزيح كأسوال كرنا                      |
|               | ابارے                                                                   | *        | وفدخولال                               |
| '             | وفدسلامال                                                               | lu,bulu, | وندهمي                                 |
|               | قبيليسلامال كااسلام لانا                                                |          | دل کوحرام مجھنا                        |
| ויאויא        | آ ب ہے جھاڑ پھونک کے بارے میں                                           | •        | زنده دفن کرنا                          |
| '             | دریافت کرنا                                                             | rra      | وادى كا نام حروان ركها                 |
|               | وفرجبينه                                                                |          | (۳۲)وندصداء                            |
|               | قبيله جبينه كالوك آب كي خدمت مي                                         |          | تبيله مداء                             |
|               | حاضر ہوئے                                                               | Laha.A   | حضرت زیادٌایک سفر میں اذان کھی         |
|               | غیان کے معنیٰ                                                           |          | وفدمراد                                |
|               | بت کا توزنا                                                             |          | فرائض صدقہ کے بارے میں                 |
| ו איזייז      | قوم كااسلام لا نا                                                       | ME       | פיניגייאר                              |
| [             | عمروبن مره بدعا کرنا<br>د من                                            |          | قبيله زبيده كي بعض آدميون كالسلام لانا |
|               | وفدهپ                                                                   |          | اولاد کنده                             |
|               | آپ کاارشادفر مانا<br>د د قط سرارتر                                      |          | آپ کے انیس اونٹ سوار کے ساتھ حاضر      |
| ,             | مارشہن مطن کے لئے تحریر<br>ذیر                                          |          | ہوئے<br>سے جنگ دی میں میں میں میں ان   |
| .             | נינגיל א<br>ושפט ביי און וויי וויי                                      | ,        | آب نے قرمایا کہ اسلام کیوں نہیں لایا   |
| ~~~           | اصقع اور بوده كااسلام لانا                                              | _        | اولارمارات                             |
| ויייר         | آ پ ہے دریافت کیا کہ نماز کون پڑھائے<br>عبیر سا مین نہ میں ہو           | Many     | اسوار بول کا حلیہ<br>امرازہ کی ایم مدد |
| ,             | عمرو بن سلمہ کا نماز پڑھا نا<br>قبول اسلام کے لئے فتح کمہ کا منتظر رہنا | '',      | سلام کی ایمیت<br>وفرخشین               |
|               | موں احملام ہے ہے ک ملدہ مسرر ہا                                         |          | وريد عن                                |

| rai  | وفدالر باومين ازقبيله نرحض                                     |        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|
|      | آ ہے ہوئے کو مدید میں کیا گیا<br>آ ہے ہوئے کو مدید میں کیا گیا |        |
|      | ان لوگوں نے اس کوز مانہ معاویہ میں فروخت                       | 600    |
|      | ار زال                                                         |        |
|      | آ يعلي كاتكم باندهنا<br>آ يعلي كاتكم باندهنا                   |        |
| rar  | وفدعامد                                                        |        |
| 1 2  | ابی کعب کا قرآن سیکھا تا                                       |        |
|      | ان عب لا تران ميما در الله الما و الما تعلق الما الله المتحم   |        |
|      | · ·                                                            |        |
|      | ارقم اورارطا قا كااسلام لا تا                                  | 1717 4 |
| 727  | آ پ نے ان کی قوم کے لئے دعا فرمانی                             |        |
|      | آ پ کی خدمت میں لیمنی دوسوآ دمی حاضر                           |        |
|      | 2_97                                                           |        |
|      | وفد تحبيله                                                     |        |
| *    | آ پایشه کی پیشکونی                                             | 277    |
|      | آ پ نے فر مایا کہتم کون ہو؟                                    |        |
| 200  | فرمايا كدالتدني اسلام كوغلبه عطافرمايا                         | 1      |
| *    | آپ علیہ نے بت تو ڑنے کا حکم دیا                                | •      |
| •    | وفدعم                                                          | -      |
|      | آ پیاف کاهم نام تحریر فرمانا                                   |        |
|      | وفدالاشعرين                                                    | MA     |
|      | آ سِعَالِينَةُ كَاوِلْدُ كُومِثُكَ سِينَةِ مِنَا               |        |
| raa  | وفد حصر موت                                                    |        |
|      | آ بيعاني كادعافرها تا                                          |        |
|      | الصلوة جامعة كآ وازلكانا                                       |        |
|      | آپ نے معاویہ کوئکم دیا                                         | רירק   |
| :    | آ ہے اللہ كالقوہ كے لئے دوابتانا                               |        |
| (Q)  | آپ گادعافر مانا                                                | ۳۵۰    |
|      | ا ب مادع مراه م<br>حضرت معاوية كامهمان نوازى كرنا              |        |
| raz  |                                                                | ,      |
| 1.02 | وفداز دعمان<br>ن مراکهه م ک مل می کسده                         |        |
|      | علاء بن الحضر مي كوائل يمن كي طرف بصيحنا                       |        |
|      |                                                                | -      |

امامت كاحق ال كوجوز ياده قر آن جانبا هو عمروكا حيوسال بش امامت كرنا عمروبن سلمه كااوتث سوارول سے آيت سيكمنا امامت کے مستحق ہونا عمروكاركوع ويجودسيكهانا وفدازو قبيله ازدكاا سلام لانا آ ب صلى الله عليه وسلم كاجها د كاتحكم دينا آپ کائم "مير يهواور شي تمهارا فتبيله غسان كاتيرها فراد كااسلام لانا وفدحارث بن كعب حضرت خالد بن وليد كااسلام كي وعوت دينا آ ب صلى الله عليه وسلم كودا قعد كي خبر دينا خالداورد گيرلوگول كا آپ كى خدمت يى حاضرہونا كلمه شهادت كايز هنا وفدبهدان آ يصلى الله عليه وسلم كامر حباكها آب صلى الله عليه وسلم كادعاوية آب ملى الله عليه وسلم كالبيثاني برباته مجيرنا آ پ مسلى الله عليه وسلم كى پيشنگو كى وفد سعد العشيره ایک خ**خی** کا فراض نامی بت پرحمله آب ملى الله عليه وتملم كالحمانا تناول فرمانا آپ کی واپسی کے وقت آب الله كانام تجويز فرمانا حضرت ابو بمرصد ابق كا كا وَل والبس كريا

| 1     | آ پامنه کیمیرلیما                                            | 1          | مسلمہ بن عیاز کا آپ کے پاس آنا                |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 74r   | آب المسالة كامبلدكرنے كے ليے كهن                             | 1          | جلیجہ بن شجار کا بی کریم کے پاس آنا           |
| ′     | آپیلی کے پاک کے گئے آ                                        | ۸۵۲        | وفدبارقِ                                      |
| '     | ابل نجران كاعبدوفا                                           | 1          | آ پ صلی الله علیه وسلم کافر مان قبیله بارق کے |
| שאא   | وفد حيشاني                                                   | •          | واسطے                                         |
| '     | عائل يمن كاشراب كے متعلق ديا فت كرنا                         |            | وفيدوس                                        |
| •     | وفدالسهاع ( درندول كاوفد )                                   | -          | طفيل بن عمر وروس كالوسلام لا نا               |
| '     | بھیٹریا کا آپ کے سامنے آنا                                   | •          | آپ نے عمر دوی سے ارشا دفر مایا                |
| '     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتذكر وتوريت                  | <b>109</b> | وفدنثما نيهوالحدان                            |
| •     | والجيل ميس                                                   | *          | سعد بن عباد وحجد بن مسلمه کی شہادت            |
| ,     | تورات مِن آپ کی تعریف کا تذکره                               | •          | وفداسكم                                       |
|       | آ پ کی نعت تورات می <i>ل</i>                                 | -          | فتبيله اسلم كيموشي اور فرائض ذكوة كافرمان     |
| ואאיי | آ پ کابشپرونذ ریهونا                                         | *          | 23                                            |
| '     | يهودي كافعل                                                  | •          | ابوعبيدة اورحضرت عمرتى شهادت                  |
| ′     | حضرت عمر کا غصه                                              |            | وقدجذام                                       |
| '     | آ پ کی فراخ د لی                                             |            | آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف بطور مدین غلام   |
| ma    | يبودي كاكلمة شهادت برهنا                                     | 1          | سبجيجوا نا                                    |
|       | الورات ش آ ب ك بار عن شكور مونا                              | *          | فرده بن عمرو کا خچر مدید کرنا                 |
| '     | حديث قدى كامفهوم                                             | ۳۲۰        | اہل روم کی زیادتی                             |
|       | آ پگاامت كاشكراداكرنا                                        | <i>*</i>   | وفدمهره                                       |
|       | بهودونصاري سے پوچھو!                                         | *          | آپ کے پاس قبیلہ مہرہ کا آنا                   |
| ١٩٩٩  | آ پُ کے متلعق تورات                                          |            | آ ب صلی الله علیه وسلم کامبره بن الابیض کے    |
| *     | آ پ کی صفات توارت میں                                        |            | _لئے قرمان                                    |
| '     | پي کارنا                                                     |            | قبيله مبره كاايك ادر فرد                      |
| 1     | رسول التصلى الله عليه وسلم ك                                 |            | وفدحمير                                       |
| '     | اخلاق حسنه                                                   |            | قبيله جمير كاايك فرد                          |
| 1     | آ پُکاهٰلق قرآن کریم                                         | וצייו      | يدا قده ها ب                                  |
| '     | مسروق كاحضرت عائشة ہے بوچھنا                                 |            | قبیاجمیر کے لئے فرمان                         |
| ~Y∠   | آپ کی اخلاق کے بارے میں                                      |            | وفدنجران                                      |
| '     | د منرت الى عبد الله كاعا ئشةٌ<br>حضرت الى عبد الله كاعا ئشةٌ |            | قبیله نجران کے فرمان                          |
|       |                                                              |            |                                               |

ابن عمر مے روایت آ يناف سب د ياده بهادراور كي تف توت جماع ለዮሽ حضرت جبرئيل كامانثرى لانا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق 12 F قصاص بزات خود حصرت عمر فاروق کاشام تشریف لے جانا حسن كالأم آ ينبيك كاحسن كلام كااثراز آ پینایہ کارتیل ورسل ے کلام 749 قراءت اورخوش الحاني 727 آ يناف كاخش الحانى عقراءت كرنا أ يلف كاقراءت كي كيفيت شان خطابت آ ب البينة كا خطبه ك وفت كي كيفيت حسن اخلاق وطرز معاشرت 14. M20 آ يناف كاالله تعالى ت دعاما تكنا آ ہے ہیں حضرت ممر کا فرمانا آ بينان رمضان كوتيد يون كوآ وادكرت آ عليه كالمجموث منفرت كرنا آ ہا کا مصافحہ کے بعد مل آ یہ ایک کے جم مبارک سے خوشبوکا آنا <u>የረ</u>ዣ 741 آب ين كا عنه كاطريقه آ ي الله كا حلته وقت جا در وغيره النك جا نا آ پیان ہے زیادہ کوئی شکی حسین نہیں آ سالنه کارساف رت جرئیل کا آ ہیائیشہ سے ملاقات

آ پ کے زیدین <del>نا</del>بت کا پڑوی ہونا أعا كثيث بروايت آ ہے کا کپڑے میں پوئد لگانا اور جوتا ٹائکنا آ ب كالمتعلقين كي خدمت كرنا آ ب كاسلاني كاكام كرنا آب كا آسان كام كاكرنا آ يكالبحى انقام ندلينا آ ب كاجبادكرنا آ عنص كاسائل كونااميدندكرنا آ ي البينة كاجهاد في سبيل القد مين شريك مونا رسول التصلى التدعليه وسلم سب يعزياوه حيادار يتقح آپ کی فراخ دلی آ ہے ایک ہے جر کیل کا ہررات ما قات آ ہے جات کی دوسلتیں آ ب الله كابية الخلاوے ثكنے كے بعد آ يعليه كارتم دل بونا آ سالیة كاات دست مبارك سصدقه آسين كاناكامات التماكم آ ي الله كاغلام كى يكاركاستنا آ سيال كاكد هي يرسواري كرنا آ ب م<sup>عالية</sup> كېيندىدەشكى آ بينايك كى عاجز والكسارى يجدلوكون كاحدے زيادہ تجاوز كرنا آ ب الله كاجواب خداتعالی کافر مان آ پیان کے داسطے آ يناف كالبهم فرمانا

آپینے نے فرمایا **622** ابيت يرمد قدحرام حضرت الس بن ما لک سے روایت آ سیعان کے افلاق کی خوبیاں آ سالية عموركماني تو آب کا خلاق کے بارے یں آپ اللہ نے فرمایا صدقہ میل کچیل ہے حفرت انس نے آسیات کی دی سال تک ràm خدمت کی حضوطية كالسنديده تعانا حضرت الوبكر كأكواني وينا C4A آپيليه لوي ببت پند آ ب الله كابيت الخلاء من داخل مونے آ سِعَلِينَةً نِے دست كاكوشت كھانے كے ے پہلے میالیت پیلنے بیت الحلاوے نگنے کے بعد بعد بغيروضوتما زيزهي محجور کاثریدا ورروتی کاثرید رسول انتدصلي التدعلييه وسلم كي نماز የአ ሶ 124 آ بالله ك ياكل يرورم آجانا الوصخر ويصروايت آ سنالیہ نے ستوے مینے سے منع قرمایا التد کے نزد یک پسند بیرہ آپنان نے کوہ کے متعلق فر مایا آ يعلق كاياني يية وقت تمن سالس ليما ابن عماس سے روایت أسعلت نے فرمایا MA حضرت ابو ہر رہ قے روایت حفرت عا كنته صديقة سے دوايت 171 حضرت الي سعيد الخدري سے روايت آب الله كالمال المين كرنا آب السنة كادارهي مبارك كاخلال كرنا ابن عمال عدوايت آپ ایک نے کوہ کونا پہند مريزى ابتداء دائيس طرف ابن عمر ہے روایت آب النفية الني قربال الني وست مبارك **የአ**ነ عورت ادرخوشبو آسين نرايا آ سناف برادرجعرات كوروز وركح تن حضرت عاكش بروايت آب الله كالمان المحلانا **የ**ለ1 آ سيالية آتے دفت بوا فوشبودار بوجاتی آيين نارشادفرمايا محمر بن علیٰ ہے روایت تبول بدساور ردصدقه آسينليك فرمايا متك المجى خوشبوب حضومان كام يتول كرنااورمدية قول 744 حضرت ناقع ہےروایت حضرت علیٰ ہے روایت آ پ منطقة كادست كا كوشت اوركر ملى بهند فرمات تنص آ پ منطقة نے فرمایا كد جمھ براورمير سال آ يالله كفان كالتلك حفرت الى بريرة عدوايت حضرت عائشه ہے روایت

| حضرت عائش صداقة بي روايت بي الني الشعلية والم كالفعلية المسيب بي روايت بي المن الشعلية والم كاوصاف المن المن المن الشعلية والم كاوصاف المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                 |           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| الن الرس الناس الن الدواجة الله الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | خوبصورت                                         |           | حصرت ابو جربرة سے روایت                |
| ابن شهاب سے دواعت  ابن شهاب سے  |        | محدین معید المسیب سے روایت ہے                   |           | حضرت عا كشرصد يقد بروايت               |
| ا بعد النه المنطقة ال | ,      | الى بررية عندوايت                               |           | عبدالرحمٰن كارونا                      |
| ا بعد النه المنطقة ال | 146.01 | آب صلی الله علیه وسلم کے اوصاف                  | በ'' 4     | ابن شہاب سے روایت                      |
| حضرت عائش دوایت او یکن ان بیش قربا یا استفاده او یکن او یک  | -      |                                                 |           | 4 7.10                                 |
| حضرت الویکر فریال الله الله الله علی علی الله علی علی الله علی علی علی الله علی علی   |        | نېين                                            | .         | سموشت کی رو ٹی کوجمع نہیں فر مایا      |
| حضرت البوير في يحرى كي ران يجبى الموسطى التدعلية وسلم كا فيرو مبارك المناس البير في المناس المنس |        | آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوبیال          |           | حضرت عا مُشرِّے روایت                  |
| حضرت عائش سروایت المسلم الشعلید و کمو البیم الدی المسلم الشعلید و کمو البیم المسلم ال |        |                                                 | <b>₽₽</b> | حصرت ابو بكرات بكري كى ران بيجي        |
| تعمان بن بشره المداوات المحادة المحاد | M94    |                                                 |           | حضرت عا نشرٌ ہے روایت                  |
| ا بسطی الشعلیدوسلم کامر نا مراک درایت ایس الشعلیدوسلم کامر نا است کامر نا کشت درایت ایس الشعلیدوسلم کاند و ایت درایت درایت ا بست بزید سردایت است می الشعلیدوسلم کانماز هی سلام درایت درایت است می الشعلیدوسلم کانماز هی سلام درایت  |        |                                                 | •         | نعمان بن بشير "يه روايت                |
| المسلم الشعلية وسلم كالقد مبارك الشعلية وسلم كالقد مبارك الشعلية وسلم كالقد مبارك الشعلية وسلم كالقد عليه وسلم الشعلية وسلم كالمازين المسلم الشعلية وسلم كالمازين المسلم الشعلية وسلم كالمازين المسلم المسلم كالمازين المازين المازين المسلم كالمازين المازين |        | II :                                            |           | ام عا تشدكارونا                        |
| حضرت النه على الله عليه و الم الله عليه و الم كا خاوت الم الله عليه و الم كا خاوت الم حضرت الم اله بيت يزيد بيد و ايت الم الم الله عليه و الله و ال |        |                                                 | 1         | محمر بن المكند رے روایت                |
| حضرت عائش صدیق می دوایت  حضرت اله به بنت یزید سروایت  امسلم سی دوایت  حضرت اله به بری قی سی دوایت  حضرت اله به بری قی سی دوایت  حضرت اله به به بی قی سی دوایت  حضرت اله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |                                                 | •         |                                        |
| مبارک اسلمہ دوایت اسلم الشعلیہ وسلم کا نماز ش سلام اسلمہ دوایت اسلم الشعلیہ وسلم کا نماز ش سلام دوایت اسلم الشعلیہ وسلم کا نماز ش سلام کا نماز ش سلم کا نماز کی کا نداز ہ و کا نماز کی اسلم کا نماز کی کا نماز  | M4V    |                                                 | '.        | حعزت عائشهمد بقة عدوايت                |
| حضرت ابو ہریرۃ ہے دوایت حضرت ابو ہریۃ ہے دوایت حضور طلی اللہ علیہ وسلم کاشم (پیٹ) مبارک مقدام بن معدی کرب حضور کا علیہ مبارک کا تذکرۃ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت حضور کا علیہ مبارک کا تذکرۃ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تابی سے دوایت ابو سلی اللہ علیہ وسلم کی شخر آپ وائی ابراہیم بن مجر ہے دوایت ابراہیم بن مجر ہے دوایت ابراہیم بن مجر ہے دوایت تابراہیم کی نواز ہوتا تابراہیم ہی دوایت  | *      | مبارک                                           | '         |                                        |
| عفرت ابو ہر بر ہ ہے دوائت معدی کرب کانڈ کر ہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت معلی میں کر وانا کہ کان میں معدی کر وانا کہ کہ میں کر وانا کہ کہ میں کر وانا کہ کہ کرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | آپ سلی الله علیه وسلم کا نماز بین سلام          | rer       | ام سلمه سے روایت                       |
| عفرت ابو ہر بر ہ ہے دوائت معدی کرب کانڈ کر ہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت معلی میں کر وانا کہ کان میں معدی کر وانا کہ کہ میں کر وانا کہ کہ میں کر وانا کہ کہ کرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *      |                                                 |           | حصرت ابو ہر رہ ہے روایت                |
| حضرت ابو ہریرہ دوایت مقدام بن معدی کرب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا شکم (پیٹ) مبارک مقدام بن معدی کرب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے اقد س معدی کرب حضور کا حلیہ مبارک کا تذکرہ تا ہوئا ہے ہوئا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت آپ سالی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ سالی اللہ علیہ وسلم کا موجھیں کر وائا آپ سالی اللہ علیہ وسلم کا موجھیں کر وائا آپ سالی اللہ علیہ وسلم مرف مسرات تھے ابراہیم بن مجد سے دوایت آپ سالی اللہ علیہ وسلم کی افزان کی اسلم کی افزان کی مسلم کی افزان کی میں میں میں مواج کی اسلم کی افزان کی میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      |                                                 |           | عفرت عکیم بن جابر                      |
| خدید مبارک کا تذکرة توسطی الله علیه وسلم کی گرفت توسطی الله علیه وسلم کی شواوت توسطی توسطی الله علیه وسلم کا موجهی کتروانات توسطی توسطی بین مازن الراسی توسطی بین مازن الراسی توسطی تو | •      | آپ سلی الله علیه وسلم کاشکم (پیٹ) مبارک         | 1         |                                        |
| خدید مبارک کا تذکرة توسطی الله علیه وسلم کی گرفت توسطی الله علیه وسلم کی شواوت توسطی توسطی الله علیه وسلم کا موجهی کتروانات توسطی توسطی بین مازن الراسی توسطی بین مازن الراسی توسطی تو | •      | حضور سلى الله عليه وسلم كالجست مونا             | rgr       | مقدام بن معدى كرب                      |
| علی سے روایت اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علی سے روایت اللہ علیہ وسلم سالہ میں اللہ علیہ وسلم سے روایت المراہیم بن مجمد سے روایت المراہیم بن مجمد سے روایت المراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی السلام سے روایت سے روا | •      | حضور صلی الله علیه وسلم سے یائے اقدس            | •         | ځاييد مبارک                            |
| علی سے روایت اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ علی سے روایت اللہ علیہ وسلم سالہ میں اللہ علیہ وسلم سے روایت المراہیم بن مجمد سے روایت المراہیم بن مجمد سے روایت المراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی السلام سے روایت سے روا | (*44   | آب صلی الله علیه وسلم کی گرفت                   |           | حضور کا حلیمبارک کا تذکرة              |
| ایرائیم بن محمد سے روایت الرائی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے الرائیم بن محمد سے روایت الرائی سے روایت الرائی سے روایت اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اللہ علیہ والیت ہے روایت ہے دوایت ہے دوا | 1      |                                                 |           | علی سے روایت                           |
| ابراہیم بن محمہ سے روایت انبیام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | آپ سلی الله علیه وسلم کا موجیس کنز وا نا        |           | علی ہے روایت                           |
| ابراہیم بن محمہ سے روایت انبیام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | آب سلی الله علیه وسلم صرف مسکراتے تھے           | MAL       | بوسف بن مازن الراي                     |
| حضرت علی سے روایت<br>انس سے روایت ہے۔<br>انس سے روایت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,      |                                                 | 1         | ابرائیم بن محرے روایت                  |
| انس سےروایت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | آخرى عمر مين حضور صلى الله عليه وسلم كي نماز كي | 4         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      | كيفيت                                           |           | انس ہے روایت ہے                        |
| آ پ کی میلی پر گوشت اور قدم میارک مجھی اسلی الله علیه وسلم کے اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۰    | ا ب الله في كريب كريبيت                         | *         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵+1    | آب صلی الله علیه وسلم کے اوصاف                  | '         | آ ب کی مقبلی کر گوشت اور قدم مبارک بھی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |           |                                        |

| ۱۱۵ | آپ سلی الله علیه وسلم کا برد حاید کو بدلنا اور | •   | حفرت سن كاحفرت سين ال                        |
|-----|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| •   | نضاب كونا يبندكرنا                             |     | الله عليه وسلم كالوصاف جيميانا               |
|     | آپ نے فرمایا کہ مہندی اور نیل کا خضاب          |     | آ پ صلی الله علیه وسلم کی عاوت شریفه         |
|     | الخماي                                         | D+r | آپ سلی الله علیه وسلم کی با برر بنے کی کیفیت |
| air | کیارسول الندسلی الندعلیه وسلم نے چونے.         | -   | آ بِ صلى الله عليه وسلم كى مجلس بين جيسے كى  |
| •   | ا کارگال                                       |     | كيفت كيفت                                    |
| .   | تشريط ما تحصينه لگانا                          | oir | آپ ملی الله علیه وسلم کاو دستوں کے سماتھ     |
| .   | آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سیجے لکوائے           | -   | سلوك                                         |
| ۵۱۳ | سب سے بہتر دوا                                 | .   | آپ سلى الله عليه وسلم كى خاموشى              |
|     | رسول المتدسلي المتدعلية وسلم كي تلوار          | ۵۰۳ | مبر نبوت جورسول التعافية كروتون              |
| .   | تكوارة ولفقار جنك بدرياني                      | -   | کندهول کے درمیان تھی                         |
| ماه | آپ ملی الله علیه وسلم کی نگوار                 | •   | فاتم رسالت<br>ا                              |
| 1   | آپ نے آیک گوار جنگ بدرے اپنے لئے               | 0.0 | الله تعالى كسوائ كوئى طبيب نبيس              |
| •   | غاص کرلی                                       |     | رسول النصلي الله عليه وسلم كے بال            |
| ۲۳۵ | مکوارول کے نام                                 |     | آپ سلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی    |
| •   | زرة مبارك                                      |     | لوتک                                         |
| •   | ایک کانام سعد میددوسری کا نصبه                 | A+1 | آپ صلی الله علیه وسلم نے گرون تک بال         |
| arz | رسول الندسلي التدعلية وسلم كي دُ هال           | •   | ر کھنے ہے منع فر مایا                        |
| •   | رسول الندسلى الندعلية وسلم كيزيز عاور          | •   | آپ سلی الله علیه وسلم ہے شال کے بارے         |
|     | كمان                                           | .   | مين دريا فت كيا                              |
| •   | ايك كانام روحادومر كانام بيضاه تيسرا           | •   | رسول الندصلي الشدعلية وسلم كابزها بإ         |
| '   | كانام صفراء                                    |     | خضاب لگانا                                   |
| '   | رسول التُصلى الشه عليه وسلم كي تحوز عاور جو    | مند | آب منلى الله عليه وسلم في خضاب استعال        |
| '   | اِے                                            | •   | فرمانيا                                      |
| '   | ممحوثے کا نام سکب تھا                          |     | حفرت ابو بمركا خضاب لكانا                    |
| •   | آ پ کے گھوڑ ہے کا نام مرتجز تھا                | •   | آپ صلی الله علیه دسلم سر پرتیل لگاتے ہے      |
| ^   | لزاز ،ظرب بحیف بطور مدیے بھیجے                 | 0-9 | آب صلی الله علیه وسلم نے آیت تلاوت فرمائی    |
| Dra | آپ کوسفید ماده خچر بطور مدید بھیجا             | ۵۱۰ | قائلنين خضاب نبوي صلى الله عليه وسلم         |
| '   | اسلام میں سب سے زیادہ مادہ خچرد میمی گئ        |     | آب صلی الله علیه وسلم فی میندی اور نیل کا    |
|     | دلدل <b>ای ماده نچ</b> ر                       |     | خضأ ب لكايا                                  |
|     |                                                |     | L                                            |

| $\overline{}$ |                                              |     |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| •             | صدقات(اوقاف)                                 |     | يعفورنا مي خچرا بو بكر كومد ميه كرديا        |
| '             | سب سے پہلے وقف کرنے والا                     | 1   | حضرت على بن الي طالب مدوايت                  |
| •             | الخريق نے کہا کہ                             | 259 | رسول التدسلي التدعلية وسلم كرأونث            |
| 210           | حضرت مخریق جنگ احدیث شہید ہوئے               | •   | حضرت ابو بمرصد لی في آ محصودر جم مي          |
| •             | سمعجور کی تقشیم                              | -   | خ يدا                                        |
|               | مخریق بهودوتوریت کے علماء میں سے تھے         | '   | آب كافرمان كه خداات نيجا كرديتاب             |
| •             | آپ نے مخریق کے بارے میں فرمایا               | -   | رسول الندسلي الندعلية وسلم كي دود مدوالي     |
| •             | سات باغوں کے نام                             | '   | اوننتیاں                                     |
| ۵۳۲           | آب نے مال غنیمت کے بین مخصوص جمعے            |     | آ پ کی دودھ والی اونٹی                       |
| .             | منتخب فرمائے                                 | ٥٢٠ | حضرت عا ئشه کی سمراء نامی اوغنی              |
| •             | كتوس جن كا يانى رسول التصلى الله عليه وسلم   | -   | بردونا می اوننی کے بارے امسلمہ کا خیال       |
| •             | نے                                           | '   | وووه والى انتنيال مهره ، كاشتر اور د با      |
| .             | آپ نے مخصوص کنو دک میں لعاب دہن ڈالا         | 1   | آ پ نے ارشا دفر مایا                         |
| •             | قباء کے بیر غرس کے بانی کے بارے              |     | رسول التدملي التدعلية وملم كي دوده دينے والي |
| ۵۳۷           | ابوالوب انعماري آب كے خادم                   |     | بكرياں                                       |
| •             | بیر فرک جنت کے جشے میں ہے ہے                 |     | آ پ کی دودھدے والی بحریاں                    |
|               | آب بیر غرس کے یانی سے مسل فرمائے             | 1   | مرداری کھال کے بارے میں                      |
| '             | آ ب نے ڈول یس کلی کی تو پانی جوش مارنے<br>ای | •   | خدام وآ زادکرده غلام                         |
| ·             | D                                            |     | آپ نے اپی خاومہ کوآ زاد کردیا                |
| '             | آپ ئے بیر بعناعے علاج کے لئے ارشاد           | 054 | آپ کی کنیزه کا نام خصره تھا                  |
| 1             | قرمايا                                       | •   | ام الیمن کا نام بر که تھا                    |
| DYA           | عثان نے بیررومہ کو جارسود بنارش فرید کر      | ^   | آب نے حصرت خدیجہ سے سوال کیا                 |
| '             | وقت كرويا                                    | _ ^ | ابورافع کی آ زادی                            |
| '             | آپ کامزنی کے کؤیں پرے گزر                    | •   | مدعم آپ کے غلام تنے                          |
| •             | بررجاتے وقت آپ نے بیرالسقیاے یال             |     | رسول النصلي الله عليه وسلم كم مكانات اور     |
| '             | پا                                           | ,   | ازواج کے فجر ہے                              |
| ۵ ۳۹          | آب اُ خرعم مِن اکثریکله پڑھتے تھے            | -   | آ پ کے مکان کے بارے                          |
| •             | آب سنے فاطمہ کوبلا کر کہا مجھے موت کی        | 1   | آ ب س چز پر کفایت کرتے ہیں؟                  |
| •             | خبر سنا کی دی گئی                            |     | صحابه کرام کارونا                            |
|               | حعزرت فاطمه كارونا                           | •   | رسول الشصلي الشه عليه وسلم کے                |
|               |                                              |     | <u> </u>                                     |

اس کو کنوا کمیں کو منہدم کردیا دونوں فرشتنہ نے آپ کو پوری تفصیل

حضرت عاكثه سيروايت

حعرت ابو بمرصديق كافجركي نمازيزهانا

جن كلمات سے رسول الله يعظم وعائے

حفاظت کرتے

| •   | آ بناف نے اوقات مقرر فرمائے تھے           | ۵۲۷ | ٠                     |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------|
| ۵۷۲ | ازوان سے اجازت كرة ب الله كرك مي وارى     | ۵۷۰ | الله نے معرت          |
|     | عائشت محمر من كاجائ                       |     |                       |
| -   | آ پایگ آخری مرس                           | -   |                       |
|     | آ پیلان کاازوائ مطبرات ساجازت             | 241 | مرت ابو بمركوبلا:     |
| ¦ · | ا چايا                                    | 341 | رنبوی کے اندوسب       |
|     | آ پ سال و این کے اور مایا و داملی ہے      | *   |                       |
| '   | آ پیناف نے فرمایا کہ مات مشکوں سے         | -   |                       |
| '   | ياني والو                                 | ٧   | الے یادے میں کہا      |
| ٥٤٤ | آ پانگ نے جاریہ سے فرمایا                 | ,   | ابو بكر مجو رسب       |
| •   | آ پناف نے باری کی حالت میں ازواج          |     | į.                    |
| •   | مطهره كوجمع فرمايا                        | 020 | دروازے پرتور          |
|     | آب المنطقة كادريافت كرنا كدكل بس كهال     | *   |                       |
| •   | ہوں گا                                    | *   | بي سر برباندهي        |
| 04A | وواجورسول الندصلي الندعليه وسلم كومرض ميس | -   | بعد                   |
| ,   | يانَ کُ                                   | -   | ن کرتا                |
| .   | آ پایشهٔ کوایک، وزشد بددرد جو گیا تفا     | -   | ب كاعرض كرنا          |
| ,   | حضرت ام سلمه سے دوایت                     | ٥٤٣ | التدملي الندعلب       |
| ۵۷۹ | آ ب الله كودوا پائى اسابنت ميس كے كئے     | •   |                       |
| .   | 2                                         | d   | كاالختيار ديا كمياتها |
| '   | آ پایت کو بہت تیز بخار مواقعا             | •   | عروايت                |
| , [ | ا مالية كودوا بالايا                      | •   | مالت میں فرمانا       |
| '   | آ پیافی کا طرف بطور سزاک                  | *   | اء بوئے               |
| ۵۸۰ | آب ناته كامرض الموت من ويناتقتيم فرمانا   |     |                       |
|     | آ پیانی نے حضرت عائشہ سے دینار نے         | 240 | بس                    |
| *   | كرخشيم فرماويا                            | •   |                       |
| ^   | آپیلی نے فرمایا کدا صدے بہاڑے             | *   |                       |
| '   | برابر ہوتو بھی تنس دن نہ گزرنے دول        | •   | الت ش ارشاد           |
|     | آ پہنچہ کانمازعصرے قارع ہونے کے           |     |                       |
| •   | י.<br>גינ                                 | •   | فنسيم اوقات           |
|     | [                                         |     | L                     |

ايام مرض مين أتخضرت عليا ابوبكرٌے كيا فرمايا؟ آپ کی وفات سے پہلے آپ نے ارشادفر مایا کہ جھ باب صدیق کے علاوہ مسجد کے دروازے بند کرنا آب نے لوگول کو خطبہ دیا آ پ نے حضرت ابو بکرے آ پ نے فر مایا کہ حضرت ا ہے زیادہ احسان کرنے واا حضرت ابو بمرصد بق کے د ة پة مرض د فات ميں ایک آپ ئے منبر پر ہیٹھنے کے ب حضرت عمر فاروق " كاعرض حضرت عباس بن عبدالمطه حيات اور موت مين رسول وملم كواختيار آسيعين كوحيات وموت عبدالمطلب بن عبدالقدسة آ پیشنگ کا تندرست کی د آب ينتي عار مني من مبتلا امسلمه بروايت آ پینند کی وفات سے أسعين أخرايا حضرت عائشة كادعا مآتكمنا آ پینائشہ نے بیاری کی حاا فرمایا ازواج مطہرات کے ساتھ

صاحبر اول فاطمه الماراوي فاطمه الماراوي فاطمه الماراوي فاطمه الماراوي فاطمه الماراوي في الماروي المار

کیاابو بمرصد بن نے بعدوفات آنخضر ت کو

|     | ختم ہو گئے۔                               | 29A      | كيااصى بيكوا تخضرت ك وقات كاليقين نه                           |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 711 | صحابة جوآ تخضرت كے بعد اصحاب ا فااور تنبع |          | 7613                                                           |
| •   | عليهم منهج ، تا بعين جن رعلم نتي موا_     | ^        | حضرت عمر بن الخطأب فرمايا                                      |
| •   | آپ فرایا کرمبرے بعد شخین کی اتباع         | ۵۹۹      | حفرت عا نَشه ہے حفرت عمر ومغیرہ نے                             |
| 1   | كرنا                                      | '        | ا چازت چای                                                     |
| •   | آب كذ ماني ميل خليفدرا شدين فتوى ديا      | 1        | حضرت عمر فاروق نے کہالوگو! حضرت                                |
| •   | - Z - S                                   |          | ابو بكرك باتحد پربیعت كراو                                     |
| ۲۱۴ | معزرت عمر كالميد جمك جائة گا              | 4        | حضرت ابوبكر كاصحابه كرام كوسلى دينا                            |
| •   | عليٌّ بن البي طالب رضي الله عنه           | *        | تعابه کرام کینے کینے کررونا                                    |
| 410 | آ پ نے قاضی بنا کر جمیعا                  | 4-1      | حضرت تمرنے کہاہم آپ سے بیعت کرتے                               |
|     | صحابی نے کہا حضرت علی کا نتوی سب سے       | 4-1      | اس آیت ہے صحابہ کرام کا جیران ہونا                             |
|     | بہترے                                     | •        | وفات کے بعدمبر نبوت اٹھالی کی                                  |
| 717 | حضرت عمرنے فر مایا کہ قضاء کاعلم سب ہے    | 4.0      | آنخفسرت كنفروز بارد باورس روز                                  |
| (   | جانے دالے حضرت علی ا                      | *        | آپ علی کی دفات ہونی؟                                           |
| '   | عبدالرطمن بنءوف رمنى التدتعالى عنه        | '        | آ پک وفات                                                      |
| •   | أني بن كعب رضى التدعنه                    | '        | سول الندسلي الندعليه وسلم كي تعزيت                             |
| 414 | عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه            | 4-6      | وه كرند جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم                    |
| 1   | آب نے مرض موت والے سال دوختم کئے          |          | کونسل دیا حمیا<br>موسل دیا حمیا                                |
| ,   | ين                                        | 1        | ایک آ داز آئی که کرتے ندا تارو<br>منابع میں میں مقال           |
| 1   | عبدالله بن مسعود نے آپ سزے زائد           | 7-0      | آ مخضرت فليك كوكس في مسل ديا                                   |
| •   | سورتیں عاصل کی<br>مثار                    | 7-7      | حضرت اسامه رضی الله عند                                        |
| 1   | المثل حوض                                 | <b>'</b> | آپ کی وصیت کی کہانٹ کے سوا کو کی عسل نہ                        |
| Aik | حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کے بارے      |          | وے                                                             |
| 1   | مين قرمايا                                |          | حضرت ابو بمرنے کہا معنرت علیٰ وضل *                            |
| 719 | ابوموی اشعری                              |          | واسامہ کے سواکوئی اندر نہ جائے                                 |
|     | متفرق مشائخ                               | 4-4      | آ پ کو چارآ دمیول نے گفن دیا<br>میں بینوں میں ایندیوں میں نہیں |
| 47* | معاذین جبل رحمه الله                      | 1        | کیا آنخضرت فاقعه کو جبره میں محمی گفن دیا گیا                  |
|     | آ پ نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے           | ЧИ       | عاتكه بنت زيد بن عمرو بن فيل كامر ثيه                          |
|     | مين فرمايا                                |          | أَمَّ مِينَ                                                    |
|     | آپ نے معاذ بوچھا کہ فیصلہ کس سے           | HIT      | رسول الند عليه وسلم كے واقعات يہال                             |
|     |                                           |          | <u> </u>                                                       |

| <u> </u> | <i>/</i> ·                           |      | <u></u>                                  |
|----------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| •        | آپ نے میرے دوم رتبہ خصوصی دعافر ہائی | •    | کرو گے؟                                  |
| 1441     | ابن عباس کی قول کی طرف رجوع کرنا     | 471  | قانت اورامة كياچيز ہے؟                   |
| •        | عبدالله بن عباس وہ بہلا شخص ہے       | 446  | اصحابٌ جناب رسالت مابٌ جوائل علم وفتو يل |
| 427      | حضرت ابن عباس کی قربانی              | -    | عقر                                      |
| '        | صحابہ کرام میں ابن عباس کے بارے میں  |      | حضرت ابو بمرصدیق نے فر مایا              |
| •        | حضرت عا تشق ابن عبال کے بارے         | *    | تنين مهاجرين اورتين آ دمی انسيار         |
| •        | يس                                   | *    | دین کے معاملے میں جھآ دمی سے مشورے       |
| 422      | حضرت ابن عباسُ الراسخ في العلم تق    | 1    | کرتے                                     |
| 444      | حضرت ابن عباس کی وفات                | 444  | حطرت عبدالقد بن سلام                     |
| 1        | حضرت عبدالله بن عمرٌ                 |      | حضرت ابوذر "                             |
| 1 1      | حضرت عبدالله بن عمرة                 | •    | كثرت سوال نصف علم                        |
| משנ      | بعض فقبها ئے صحابہ                   | 455  | عبد نبوی کے جامعان قرآن                  |
| '        | حضرت عا ئشدر وجه ني الفينية          | -    | چھنے خصوں نے قر آن کریم جمع کیا ہے       |
| '        | صحابكرام حضرت عائشه صديقة سيدساكل    | ,    | انصارکے چھ مخصوں نے قرآن کریم کوجع کیا   |
| *        | بو مجھتے تھے                         | 1    | ج-                                       |
| 745      | فرزندان مهاجرين دانصار جوكه صحابه    |      | قرآن جمع كرنے ميں محابكرام كا ختلاف      |
| '        | بعدمه ين شرجع فتو كل تقير            | 410  | آ پ کے زمانے میں جا رصحاب کرام نے        |
| '        | سعيد بن المسيب                       |      | قرآن حاصل کیا                            |
| 424      | ایک جابل نے طلاق کے بارے میں پوچھا   | ,    | ابودرداءكها كرتے تھے                     |
| אפו      | سلیمان بن بیباد                      | ריור | حضرت زيد بين ثابت                        |
| '        | ا بو بكر بن عبد الرحمن               | #    | عبرانی یاسر یانی ستره شب بین سیلمی       |
| 1 1      | عرمه                                 | *    | آب نے فر مایا کہ یہود کی تحریر سیکھو     |
| 1 1      | عطاء بن الي رباح                     | !    | حضرت ابو ہر بریٰ ہ                       |
| 784      | عمره بنت عبدالرحمٰن وعروه بن الزبير  |      | آپ نے فر مایا کہ اپنا کپڑا بھیلاؤ        |
|          | ابن شهاب الز مرى                     | *    | میں بہت ی حدیث بھول کیا ہوں              |
| 1        |                                      | 479  | آپ نے فر مایا کہ جو جنازہ میں حاضر ہو    |
|          |                                      | *    | آپ نے فرمایا کہ جس ۔ خابص ال سیم         |
|          |                                      | ′    | پڑھا ۔                                   |
|          |                                      | 1    | حضرت ابو ہر ریر ہ نے فر مایا             |
|          |                                      | 44.  | حضرت ابن عباس الشا                       |
|          |                                      | [    | JL                                       |

بِمِ اللهِ الدِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الحَمدُ لِلْهِ الَّذِي بَعَتَ فِي الاُمَيِّينَ رَسُولا مِنهُم يَتلُوا عَلَيهِم ايَاتِه الْحَمدُ لِلْهِ الَّذِي بَعَتْ فِي الاُمَيِّينَ رَسُولا مِنهُم يَتلُوا عَلَيهِم ايَاتِه وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُم الكِتابَ و الحِكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَاخْرِينَ مِنهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ضَلَالٍ مُبِينٍ وَالْحَرِينَ مِنهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَبَا الصَّرَاطَ المُستقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ انعَمتَ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ انعَمتَ عَلَيهِم عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ

## جناب رسول الله بقطيكانسب نامه

ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول النّعابی نے فر مایا۔ میں آ دم (علیہ السلام) کی اولا دکا سردار ہوں۔ واثلہ بن استع سے روایت ہے کہ دسول النّعابی نے فر مایا: اللّه تعالیٰ نے ابرا جیم علیہ اسلام کی اورا دمیں سے اس عیل کو ، اساعیل کی اولا دمیں سے بن کنانہ کو ، بن کنانہ مین سے قریش کو ،قریش میں سے بنی ہاشم کواور بنی ہاشم میں سے محد کو قبول فر مایا ہے۔

### روئے زمین میں سے حضور کا انتخاب

علی بن ابی طالب سے روایت بھے کہ رسول اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے زمین کے دو ہرابر حقے کئے جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ اس حصے کی بھی تین تہا کی اس میں رکھا۔ یہ ( ) کرلی تو انسانی اتوام میں سے قوم عرب کو بہند فر مایا بحرب میں سے قریش کو بقریش میں سے عبد المطلب کی اولا دکوان میں سے جھے کو۔

محر بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قر مایا:۔اللہ تعالی نے عربوں کو پسندید وشہر ایا ،ان میں سے کن نہ یا نصر بن کنانہ کو ان میں سے قریش کو قریشیوں میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو اپنی پسندیدگی کا شرف بخش (راوی کوشک ہے کہ آنخصر ب تعلیق نے کنانہ کا نام لیا تھا یا نصر بن کنانہ ارشاد ہوا تھا۔

 حضور کے سابق العرب ہونے کی روایت .....حن ہے روایت ہے کہ رسول التوبیق نے نر مایا میں سابق العرب بوں۔

مجام ہے روایت ہے کہ رسول النہ بھتے کی سفر میں رات کو جنگل میں چل رہے ہتے ، مصیبت میں ایک فضی رہنمائی کا کام دے رہا تھا ۔ اچا تک ایک حدی سرا ایک آواز سائی دی جس کے آگے بچھ اور لوگ بھی تھے ، آنخضرت میں ایک ہوں کے ایک دوست سے فر مایا کیا اچھا ہوگا کہ ان لوگوں کے حدی سرا ایسے ہم بھی جاملیں ، بیارشاد پاتے ہی علی ہے نے اس نے ارشاد پاتے ہی ہم نے قدم ہو ھائے ، فزویک ہوئے کہ ان کے ان سے جالے آنخضرتا نے معلوم کیا جسٹن الفوم ؟ (تم لوگ کون ہو جم نے قدم ہو ھائے ، فزویک ہوئے ہوئے کہ ان ہوں ہو گا کہ ان ہوں ہو گائے ہوئے ہوئے کہ ان ہوئے کہ ان ہوئے کے ان ہوئے کی معنی کے ان ہوئے کے ان ہوئی کے ان ہوئے کیا ہوئے کے ان ہوئے کی کو ان ہوئے کے کو ان ہوئے کے کو ان ہوئے کے ان ہوئے کے کو ان ہوئے کے کو ان ہوئے کو ان ہوئے کی کو ان ہوئے کے کو ان

فائینا کیم اور کی مرا کی ست ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے حدی مراک آوازی تو پائ آھے)

یکی بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول الفرائی کی گولوگوں سے طے جوسوار تنے، پوچھا جسٹ الفوم؟ (تم لوگ کس قبیلے سے بو؟) انہوں نے جواب دیا: آنخضرت علی تھے نے فرمایا: وانسا من السمضوی (میں بھی معنری ہوں) انہوں نے کہ: یارسول الفرائی جواب دیا: آنخضرت علی تھی سوار بیل اورسوائے دوسودوں کے بھار سے پائ کوئی اور چیز انہوں نے کہ: یارسول الفرائی ہے جانور پرکئی کئی سوار بیل اورسوائے دوسودوں کے بھار سے پائ کوئی اور چیز سفر کے لئے بیل، انہوں والمماء) (ہم بھی ای

حال میں ہیں ہمارے پاس بھی سوائے دونوں اسود لیمنی جھوارے اور پانی کے اورکوئی کھانے کی چیز ٹیمیں۔)

طاؤس سے دوایت ہے کہ درسول النہ بالی آئے۔ ایک سفر جس شے کہ ایک حدی سرالی آ داز سائی دی آپ ای آ داز کی سمت چھے گئے اوران لوگوں کے پاس آگئے۔ قریب بینج کر فرمایا۔ ہمارا حدی سراست ہوگیا تھا۔ ہم نے تبہارے حدی سرالی آ وازسی میں سفنے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر کچھ دینے کے بعد بوچھا ہم لوگ کون ہو؟ جواب ملا معنری فرمایا: میں ہمی معنری ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: یارسول النہ اللہ میں مرتبہ سے حدی سرائی لی اس کا واقعہ بول ہے کہا ایارسول النہ ایک فرد سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نماام کے ہاتھ پر آئی زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نماام کے ماتھ پر آئی زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نماام کے ماتھ بر آئی زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نماام کے ماتھ ہو بائھ ہیں اس آ داز سے ادنٹ جانے گئے۔

میں قبیلہ مضر کا ایک فرد ہوں .... کی بن جابر جنہیں رسول اللہ تلاف کے بعض سحابہ کا شرف تا بعیت حاصل تعافر ماتے ہیں کہ تبیلہ بن فبیر نے رسول اللہ تاقیق کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ: یارسول اللہ آپ تو ہم میں

ے اعربی می درویس مجموارے اور پانی کوالاسودان کہتے ہیں پہنی دونوں اسود، میال اسودے منی سیاہ کے بیس بیل بلکہ تظیم اجلیل کے ہیں کہ حیات انسانی کے لئے اہل عرب پانی اور مجموارے کوائٹ میں بیانی کوائٹ وجہدے (سوید) بھی کہتے تھے ہے وایداد، واید داوک میں جائے ہاتھ ہائے اور میرا ، اوزٹ چاانے کے لئے کہتے ہیں بین چل چل۔

ے بیں آپ آفیا نے نے فرمایا: (حضرت) جرئیل جھے خردیتے میں کہ میں قبیلہ معٹر کا ایک فرد ہوں۔ مناز نے منبی اللہ اتفالی عزمی نیالتاں اتناں میں بقیا معنے کی ابتاں کہ اور الدیتر میں میں کہ اس

آ ب کا وفد کور نیٹم کے کیٹر ہے جہنئے سے منع کر تا ۔۔۔۔۔۔۔زہری رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کی ایک ہے کہ قبیل کے بیٹر ہے جہائے سے منع کر تا ۔۔۔۔۔۔ زہری رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کی ایک جماعت رسول اللہ تابعت کے سامنے حاضر ہوئی جس کے ارکان وافر ادتقش و نگار والی بمنی جاوروں کے ہیے ہوئے جے بہنے ہوئے تھے اور ان کی جیبوں اور استیوں کے کنار ہے دیثم کے تھے۔

آنخضرت علی ایستان بیں۔ فرمایا: ۔ تو پھراسے (ریشمین کنارے کو) نکال ڈالو۔ان لوگول نے جہاتاردیے باتوں باتوں میں عرض کیا: آپ لوگ جوکہ عبد مناف کی اولاد ہیں آک ل العدو اد (بادشاہ) کی اولاد ہیں؟ حضوطی کے فرمایا: سلسلہ نسب سے متعلق عہاس (رضی القد تعالیٰ عنہ) وابوسفیان (رضی القد تعالیٰ عنہ) ہے گفتگو کرد۔انہوں نے کہا ہم تو سوائے آپ کے اور کسی سے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں، آنخضرت بیائے نے جواب دیا ۔ تو ہم نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں اورا پی مال کوچھوڑنے والے ہیں نہیں کرنے کو تیار نہیں، آنخضرت بیائے نے جواب دیا ۔ تو ہم نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں اورا پی مال کوچھوڑنے والے ہیں نہیں کرنے کو تیار نہیں ، آنے دالے ہیں۔

وفد کا آپ ایسته کے تعلق نسب وریا فت کرنا سدان شہاب کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کی جماعت جب مدینے میں حاضر ہوئی تو جماعت کے عزت دارلوگ اس خیال میں تھے کہ نی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول الشعابی نے فر مایانہیں بلکہ ہم نضر بن کنانہ کی اولا دائی مال کو ہر گر چھوڑتے نیں اور کسی غیر کوا پنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذ ویب (رحمة الندعلیہ) ہے روایت ہے کہ رسول النہ ناتیج کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بہاں قبیلہ کندہ

کے پچھاوگ ہیں جن کا گمان ہے کہ حضوطانی آبیں کے سلسلہ میں ہے ہیں، رسول النہ بیٹ فیر مایا واقعہ یہ ہے کہ عہاس (رمنی النہ تعالیٰ عنہ) بن عبد المطلب اور ابوسفیان میں مصاور بیاس کئے کہتے تھے کہ وہاں شرہے محفوظ رہیں ورنہ خدا کی بناہ کہ ہم اپنی مال کوز اندیقر اردیں یا اپنے باپ کوچھوڑ ویں، ہم نظر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہااس نے جموٹ بولا۔

اشعث بن قبیں ہے دوایت ہے کہ قبیلہ کندہ کی جماعت میں میں بھی نمی کر پم اللّظ کے مجلس میں حاضر ہوا تھا جماعت کی بیر رائے تھی کہ میں ان سب میں انسل ہوں (تا ہم) رسول اللہ ہے میں نے عرض کیا اے نمی کر بم اللّظ ہم سب کا گمان ہے کہ آ ب ہم میں ہے ہیں۔آنخضرت اللّظ نے فرمایا ہم لوگ نضر بن کنانہ کی اولا وہ ہیں ہم نہ اپنی مال کو جمعود کتے ہیں نہ اپنی مان کو میں نے جمود کتے ہیں نہ اپنی مان کو میں نے جماعت اللّٰ کرتا ہے تو میں اسے ورشی اللہ تعالی عنہ ) نے من کر عرض کیا کہ اگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش کو بین کنانہ کے سلسلہ ہے الگ کرتا ہے تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔

عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فر مایا: میں محمر بن عبدالتد ہوں یہ کہہ کرنضر بن کنانہ تک اپنے سلسلہ کے تشریح فر مائی اور پھرارشا د ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہا اس نے تجموث کہا۔ میں فرشتہ بیل (فانی لست بملک) ...... قیس (سی الله تعالی عند) بن ابی عادم بروایت بیل فرشته بیل (فانی لست بملک) ...... قیس (سی الله تعالی عند) بن ابی عادم بروایت به کدایک خض دسول الله الله تعالی فی می آیا اور سائے کھڑا تھا کہ از نے نگا حضو ما آیا این امر افعن قریش کانت (الم مینان رکھ تھیرانہیں) فی اندی لست بملک (میں کو ترشین بول) اقداد (میں آو اصل میں ایک ایک قریب کا بیٹا ہوں جوقد پر بینی موکما کھاس کھاتی تھیں۔

## قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربي ... الآية كاتفير

ابو ما لک (رحمة الله علیه ) سے روایت ہے کہ قریش میں رسول الله علیہ واسط النسب ہے (دور ونز دیک)

سب کے ماتھ ایک خاندان ہونے کارشیخ تھا اللہ توالی نے دلیل کھل کرنے کے طور پر بیان فر مایا: قل لا اسالکہ علیه
اجر االا المعودة فی القربی ( بین اے تیفیران سے کہ کہ جوالی میں تہمیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں
اس پر کسی اجر وستت کو طلب کرنے والا نہیں میں تو صرف اتنا چا ہتا ہوں کہ میرے ماتھ بھی رشتہ داری کا لحاظ دکھواور جھے
مخوظ رہنے دوشعی رضی اللہ توالی عنظر ماتے ہیں آیت : قبل لا امسالکہ علیه اجر االا المعودة فی القربی ،
گافیر میں ہم لوگوں سے بہت سے سوالات واعر اضات کے گئے آخر کریا دھزے عبد اللہ این میاس رضی اللہ توالی عنہ
کی تغییر میں ہم لوگوں سے بہت سے سوالات واعر اضات کے گئے آخر کریا دھزے عبد اللہ المسب ( لیمنی ہم ایک قبیلہ سے درجرے کیا گیا جنہوں نے جواب میں کھا کہ پورے قریش میں رسول الشفیق واسط المنسب ( لیمنی ہم ایک قبیلہ سے سوالیت کے بیات کا میاب کی کارشتہ نہ دکھتا ہواس دجہ سے توحید کی جود توت دے رہا ہوں اس پر میں کسی اجراور بدلے کا طلب گارنہیں ۔ میں تو اتن می بات کا طلب گار ہوں کہ دشتہ داری کے لئا ظرک وجہ سے میری ساتھ بھی مجموت والفت سے فیش آؤاوراس بات میں میرا خیال دکھو۔

عمرو (رض الندتوالي عنه) بن الي ذاكده فرياتے بين كه بين فيل الدالكم عليه اجوا الا المودة في السفسر بسي كي تغيير بين اكر مدرض الله تقالي عنه كويه كتبته بوئ سنا كقريش مين بهت كم كوئي فائدان بوگا جورسول الله ميالله كي ما تعدادي رشته ندر كمتا بو اى لئة فريا يا كه جودين صنيف كريس آيا بون اس كا خيال فين كريت توجيدي رشته داري بي كا خيال فين كريت توجيدي رشته داري بي كا خيال كروه

ابواسحاق براء (رمنی اللہ تعالی عنہ ) بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غروہ حنین کے دن رسول التعلق کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا۔

> افا النبئ لاكذب (مُمَنِيَثِمِرَءُولِ،اسَ شِي كِيْرِمُوثُ بِيسَ) افا ابن عبد المطلب

ا بعنی با متبارسلسلنسبی برایک قبیلہ کے ساتھ بچھ نہ بچھ آپ کا قرائق تعلق تھا جو سبس اس دمف کیساتھ کردشتہ داریوں کا نہایت پاس اور لحاظ مخوظ تھارسول انتھائے کو اخبائی ایڈ اوسیتے تھے۔ (مين عبدالمطلب كابيثاء ( بيتا) هول)

ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے دوایت ہے کہ ایک پیٹیمبر ہے دومرے پیٹیمبر اور دومرے ہے تیسرے پیٹیمبر کی پیٹے میں خدا تجھ کوئنتقل کرتار ہا۔ بیہاں تک کہ خود تجھے پیٹیمبر کی عطافر مائے بھیجا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے قرمایا ، بنی آدم پرز ، نے کے بعد جوز ، نے گذرے میں میری بعثت ان میں ہے بہترین زمانے میں ہوتی رہی یہاں تک کہ اس زمانے میں بھیجا گیا جس میں ہول۔

ق دہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کوئی ہینج ہر بھیجنا جا ہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے انتخاب کرتا ہے جوز مین کے لوگوں میں بہترین ہو، پھراس میں جوسب اچھا شخص ہوتا ہے ای کو پیٹم ہر ہنا کے بھیجنا ہے۔

# رسول التعليق كن كن پيغمبرول كي اولا د ميں تھے

حضرت آوم عليه السلام ..... ابو ہريرة سے روايت ہے كدر سول النصلية نے قرمايا: موك آدم كى اولاد ميں اور آدم منى سے پيدا ہوئے۔

معید بن جبیر رضی الند تعالی عند کہتے ہیں۔ آ دم جس زمین سے پیدا بوے اسے دعناعا (بلندز مین) کہتے ہیں۔ ابوحسین سے معید بن جبیر نے معلوم کیا ہتم جانتے ہو کہ آ دم کا نام آ دم کیوں پڑا؟ آ دم کا نام آ دم یوں پڑا کہ وہ ادمے ارض (لینی روئے زمین ، سطح زمین ) سے پیدا ہوئے تھے۔

آ وم تممام روئے زمین سے بیدا ہوئے ... ابوموی اشعری (رضی اللہ تعلی عنہ) فرماتے ہیں کہ رسوں اللہ تا ہے۔ رسوں اللہ تا ہے نے فرمایا: اللہ تعالی نے آ دم کوا کے مشی مٹی سے بیدا کیا تھا جوتمام روئے زمین سے لی تھی ، یہ وجہ ہے کہ آ دم کی اوار دمیں اسی مٹی کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں ،سفید بھی ہیں، کالا بھی ہیں ،درمیانی رنگ کے بھی ہیں ،سل بھی ہیں ،تخت بھی ہیں،خبیث بھی اور ملیب بھی۔

ابو قلا ہؤر ، تے ہیں: آ دم ہر تم کی زین سے بیدا ہوئے ، کالی مٹی ہے بھی ، لال مٹی ہے بھی ، سفید ہے بھی ، حزن سے بھی اور سبل ہے بھی ۔ حسن بھر گی کا بہی تول ہے ، آ دم کا بالا کی حصدا یک الیم ٹی ہے بیدا ہواتھ جس کی سطح برابر تھی ۔ سے بھی اور سبل ہے بھی ۔ حسن بھر گی کا بام آ دم کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ زمین کی سطح سے پیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نام رکھ کہ ان پر بھول چوک کا بیش آ نام وا۔

شیری اور کھاری زمین سے پیدا ہونا... عبداللہ ین مسعود قرماتے ہیں:اللہ تعالی نے ابلیس ( یعنی شیطان ) کو بھیجا جس نے زمین کی سطح کے ہر کھاری،ریتلی اور عمدہ ہے مٹی لی اللہ تعالی نے اسی مٹی ہے آ دم کو پیدا کیا ، جس کوشیرین زمین (عمر فنکین مٹی) سے پیدا کیا ہے۔وہ جنت میں جانے والا ہے جا ہے کافر کی اولا دکیوں نہ ہواور جسے زمین شور (کھاری یاریتنی) مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ نیک باب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو،اک وجہ سے ابلیس (بعنی شیطان) نے کہا تھا، کیا میں اس کا مجدہ کروں جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہی تو یہ ٹی لایا تھا، آخر آ وٹم کا نام آ وٹم اس کئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے۔

انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول النّعظیۃ نے فرمایا:النّدنتحالیٰ نے جب آ دِمْ کی صورت بنائی تو جب تک جاہاس کے ڈھانچے کو پڑار ہے دیا۔البیس اس کے اردگرو پھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یے تلوق راوِراست پرندرہے گی۔

۔ سلمان فاری یا ابن مسعود قرماتے ہیں اللہ تغالی جالیس رات یا جالیس دن تک آ دم کی مٹی کاخمیر ہ اٹھا تار ہا۔ پھراس پراپنا ہاتھ مارا تو پاک وطیب مٹی داہنے ہاتھ میں آگئی اور تا پاک وخبیت دوسرے ہاتھ میں پھر دونوں کوآ پس میں ملادیا۔ یہی ہات ہے کہ زندہ کومر دے ہے تکالما ہے اور مرد ہے کو زندہ ہے۔

عبدالله بن الحارث بروايت بكرسول التعليقة فرمايا: الله تعالى في آدم كواسي التحد بيداكيا ـ

مراحل پیدائش وہب بن منہ کتے ہیں اللہ تعالی نے جیسا چاہا اور جس ہے چاہی وہ کو پیدا کیا۔ای کی سے خلیق کے مطابق بی آدم علیہ انسلام کی کو بین ہوئی ،وہ کہ تنا اچھا بابر کت بہترین خاتی ہے اس نے مٹی اور پائی ہے آدم کو بنا ہیں اور ہی ہو گئی اور اور ہی ہیں آدم کی اولا دکی ابتدائی پیدآئش ہے ،جس سے وہ پیدا ہوا اس کے بعداس میں سانس پھوگی جس کی ہولت وہ اٹھتا ہے ، میٹھتا ہے ،ستتا ہے ،و کھتا ہے ۔جانور جو پھھ جانے ہیں اور جس سے بچتا ہے ، پھراس میں جان ڈائی کہ ای وجہ ہے تی وہا طال ، جس سے بچتے ہیں وہ ہی سب پھھ جانتا ہے ۔اوران سب سے بچتا ہے ،پھراس میں جان ڈائی کہ ای وجہ ہے تی وہ بالل ، ہدایت و گھرا ہی میں امتیاز کرسکتا ہے ایک کی وجہ ہے بچتا ہے آگے بڑھتا ہے ، پھراس میں جان ڈائی کہ ای وجہ ہے تی وہا طال ، ہدایت و گھرا ہی میں امتیاز کرسکتا ہے ایک کی وجہ ہے بچتا ہے آگے بڑھتا ہے ، ترقی کرتا ہے ، چھپتا ہے ،سکھتا ہے ،تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتنے کام ہیں سب کی موج و فکر ،کام کی تر تیب میں گمن ہوتا ہے ۔

حق تعالی اور آدم کا مرکا کمید .....ابو ہریرہ دوایت ہے کدرمول التعالیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جب آدم کو بدا کیا۔ اللہ تعالی کے جب آدم کو بدا کیا۔ توان کی بیٹے پر ہاتھ بھیرا جس ہے تمام جا ندار کہ قیامت تک خداانیں پیدا کرتار بیگا۔ کر لے اور نظے ،ان میں جوانسان متھے۔ برایک کی دونوں آتھوں کے درمیان نور کی ایک چمک بیدا کردی ،اور پھران کو آدم پر پیش کیا۔ آدم نے بو جھا، یارب یکون لوگ ہیں؟

جواب ملانیہ تیری اولا و جوزریات ہیں۔ان میں ہے ایک شخص کی دونوں آئکھوں کے درمیان جونؤ رتھا آ دم کو بھلامعلوم ہوا یو حیما یار ب بیکون ہیں؟

جواب ملامی تیری اولادے، آخریں جوتو میں ہوں گی، انہیں میں یہ وگا۔ اوراس کوداؤد کہیں گے۔ آدم نے پھر پوچھا پارسداس کی محرکتی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے جالیس سال کے کراس کی عمر برد هادے۔ جب آدم کی عمر پوری ہوگئ تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا۔ آدم نے تعجب کیا کہ ہائے اہمی تو میری زندگی می جائیس برسیاتی ہیں۔

موت کے فرشتے نے کہا کیا بیٹرآپ نے (اپنے) بیٹے دا ڈدکوئیں دے دی تھی۔

رسول النُعَلِينَة فرمات مين آدم في الكاركيا توان كي اولاد في محى الكاركيا - آدم محول ان كي ادلاد محمى مجولی ، آ دم نے غلطی کی تو ان کی اولا دہھی غلطی کرنے والی ہوئی۔

ابن عباس فرماتے ہیں:۔ جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول اللہ اپنے تین مرتبدار شادفر مایا۔ کہ پہلی مرتبہ آدم بی نے اتکار کیا تھا۔اللہ تعالی نے جب آوم کو پیدا کیا تو ان کی چید پر ہاتھ پر کرنسل آدم ظاہر فرمائی۔اور آدم پران سب کو پیش کیاانبیں میں آ وم کی نظرا یک روش آ وی پر بیزی ۔ یو جھا۔

یارب میری اولا دمیں بیکون ہے؟

فرمايانه بيرتيرا بيثا داؤد ہے۔

پھر ہو چھااس کی عمر کتنی ہے؟

فرمايا: ساغد سال

عرض کیا یارباس کی عمرزیاده کر\_

فرمایا جیس البت اگراتو جا ہے تو اپنی عرض سے لے کراس کی زندگی بردھا سکتا ہے آدم کی زندگی ایک بزارسال جنتني محل يوض كيا

> یارب میری ای زندگی کی مدت میں ہے لے کراس کی زندگی بر حادے۔ الله تعالى في داؤد كعرج اليس سال برهادى ـ

آ وم كا الكار ..... آدم پردليل وكمل كرنے كے لئے ايك شهادت نام بحى لكوليا۔ جس پرفرشتوں سے كوابياں ا كراكي \_ جب آدم كا آخرى وقت آيا \_ روح ك نكالنے كے لئے فرشتے ينجے تو آدم نے كہا ، ابھى تو ميرى زندگى كے ج کیس سال باتی میں فرشنوں نے بتایا کہ تو نے بیدمت اپنی اولا دواود کودی تھی ،آ دم نے البی کے دربار میں عرض كيانيارب من في ايباتونيس كيا تعاـ

اس انکارکرنے پر خدانے وہ اقرار نامدا دم کے پاس بھیج کردلیل قائم کی محرخودی پھرا دم کے بزارسال بورے کردیئ اوردا دُدُوجِي بورسوسال ديئے۔

عهد الست (كيامس فيتم سے وعدہ بيس لياتھا) .... سعيد بن جير عبداللہ بن عبال كے حواله على الفسهم المست أدم من طهورهم زريّتهم واشهدهم على انفسهم المست بربكم ؟قالوا ملى شهدفا (ووواقد ياوكروجب تيريريرودكارفيني آدم كيتوس سان كيسليس تكاليساور خودان برانبیں کو گواہ بنایا کہ آیا میں تمہارا بروردگارنیں؟ سب نے کہا بلاشبرتو بی مارابروردگار ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں )

کایہ مطلب بڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آوٹم کی چینے چھوٹی تھی۔ جس سے وہ تمام لیحنی جاندارانسان نکلے تھے۔ کہ قیامت کے دن تک خدا انہیں بیدا کرتارہ گا۔ یہ واقعہ ای مقام نعمان میں چین آیا تھا جوعر قات کے پہاڑ کے اُدھر ہے خدا نے ''المست ہو بکم "کہرسب سے وعدے لئے ،سب نے ' بلیٰ شہدنا" کہا۔

ابن عباس و وسرى روايت بل كتي بين الله تعالى نے اس مقام نعمان بين آدم كى بينے بر ہاتھ بجير كروه تمام تعنف ( يعنى سائس لينے والے ) نكالے تھے جہيں قيامت كون تك بيدا كرتارے كا بجران سب عبدليا تعا اتنا كہ كابن عباس في مين الله عن ظهور هم ذرّ يتهم واشهدهم على اتنا كہ كابن عباس نے بير بحر ، قالوا بلكى شهدف مان تقولوا يوم القيامة الما كناعن هذا غافلين انفسهم الست بر بكم ، قالوا بلكى شهدف مان تقولوا يوم القيامة الما كناعن هذا غافلين او تقولو اانمااشو ك اباؤنا من قبل ( ترجمہ: وه واقعہ يا وكروجب ترب بردر گارنے بن آدم كي پتتوں سان كي الله بازن برگواه بناكر بوجها بين بيان اور تو وائيس كوان برگواه بناكر بوجها بين بيان اور تو وائيس كوان برگواه بن بيا كروجہ بين الله بين بيان الله و تقولو الله بين بيان الله بين بيان الله بين بيان الله و تقول سن بين الله بوت تقولو بين بيان الله و تقول سن بين الله بوت تقول سن بين بين الله بين بين الله بوت تقول سن بين الله بوت تقول سن بين الله بين بين الله بوت تقول سن بين الله بين بين بين الله بين الله بين بين الله بين ال

ابن عبائ ہے تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو ایک اور پیمٹی کے ڈھیر پر پیدا کر کے ان کی پیٹھ چھوٹی تو وہ تمام ہنفس (بعنی سائس لینے والے) نکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کرتارہ گا۔سب سے خطاب کیا آیا شی تہمارا پروردگا رہے گا۔سب نے عرض کیا بلا شہرتو ہمارا پروردگارہے ۔اللہ تعالی ای کے متعلق فرماتے ہیں: ہم نے یہ بیست و کھوئی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے دن یہ کہوکہ ہم تو اس سے غافل تھے۔سعیدا ہی جبیر کہتے ہیں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بی آدم ہے ای دن وعدہ لیا گیا تھا۔

پیدائش آوم کس ول ہوئی ....ابولبابہ بن عبدالمنذ رے روایت ہے کہرسول اللہ انے فرمایا: جمعے کا ون تمام دنوں کا سردار اور خدا کے فزو کیک سب سے بڑا دن ہے اللہ تعالی نیاس دن میں آدم کو پیدا کیا۔اس دفز مین پرا تارا۔ اوراس آدم کو وفات دی۔

عبدالله بن ملام فرمات ميں الله تعالى في دم كوجهدك خرى وقول ميں بيداكيا۔

قر تنبیب ببیدائش .....سلمان فاری فرمائے ہیں: پہلی مرتبہ آدم کا سرپیدا ہوا پھر بدن بیدا ہونے لگا جے پیدا ہوتے آدم خود دیکھ رہے تھے عمر کے وقت تک دونوں پاوں باتی رہے تھے، بید کھ کرآ دم نے کہااے رات کے پروردگا رجلدی کر کیونکررات آرہی ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا و خلق الانسان عجو لا (ترجمہ:انسان جلد ہاز پیدا ہواہے) کیونکررات آرہی ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی کے قام میں تک آدم مٹی سے نکا لے گئے۔

آیت (اناانشاناہ خلقاً آخو ) (ترجمہ: ہم نے اس کود دمری مرتبہ پیدا کر کے نشونما دی ) تغییر میں تا دو فر اتے:
ہیں کہ بعض اہل علم تواس کا مطلب بال اگنا تائے ہیں ( بعنی میز خط ) اور بعض اس سے دوح کا بھونکنا مراد لیتے ہیں۔
عبد الرحمان بن قباد اللہ اللہ کی (جو کہ رسول الشقائی کے صحابہ میں شمار کئے جاتے ہیں ) فر اتے ہیں: کہ میں نے
رسول الشقائی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے: کہ الشد تعالی نے آدم کو پیدا کر کے خلوت کو اس کی پیٹ سے نکالا پھر کہا: جنت

میں جا کیں مے اور جھے کچھ پرواہ بیں ۔ دوز خ میں جا کیں گے اور جھے کچھ پرواہ بیں۔ عاضرین میں ایک شخص نے عرض کیا: رسول التعالیف میں بات ہے تو پھر ہم ممل کس بنا پر کریں؟ فرمایا تقدیر کے مواقع کی بنا پر کرو۔

روح تظہر نے کی تر تنیب الوہری گئے ہیں پہلی یار آدم کی آگھاورناک کے سوراخوں میں جان پڑی۔
جب سارے جم میں روح پھیل گئی ہو آدم کو چھینک آئی۔ ای سوقع پراللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے برایت
کی تو آدم نے خدا کی حمر کی اور جواب میں اللہ تعالی نے کہار جسم ک ریٹ ک ریجہ: جھے پر تیرے پروردگار کی رحمت
ہو) پھر فر مایا یہ لوگ یعنی ارواح) جوسا سے ہیں۔ انہیں کے پاس جاکر کہد "سلام" علیہ کسم" و کھی تو جواب دیے
ہیں۔ آدم سلام کر کے اللہ تعالی کے دربار میں والی آئے۔ تو اس کے باوجود کہ خدا خوب جانا تھا۔ گر اس نے
ہوچھا، انہوں نے تھے کیا جواب ویا، آدم نے عرض کیا۔ انہوں نے بھے یہ جواب دیا" و علیکم السلام و رحمة الله"
ارشادہ وا۔ یہ تیرا اور تیری اولادکا سلام ہے۔

عبدالله بن عبائ قرماتے بیں: آدم کے جسم میں روح بھونگی ٹی تو آئیں چھینک آئی اس صالت میں انہوں نے کہا رائحہ مد لله ربّ العلمین) اللہ تعالی نے جواب دیا: ہو حمک ربّک ( تجھ پرخداکی رحمت ٹازل ہو ) یہ بیان کرکے ابن عبائ نے کہا،خداکی رحمت اس کے غضب سے بڑھ ٹی۔

ا بنداء میں حضرت آوم کا فقد ، ، ، ، عبدالله بن عبال دوسری دوایت میں فرماتے ہیں : الله تو لی نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا سرآ سان ہے چھور ہاتھا۔ آخر الله تعالی نے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو زمین پر ۴ بت قدمی عطا فرمائی۔ یبال تک کدان کا قد کم ہوکر ساٹھ ہاتھ روگیا اور چوڑ ائی میں سات ہاتھ۔

الى بن عب سے دوایت ہے کہ دسول النظیفی نے فرمایا: آ دم اسٹے بلندو بالا انسان سے کہ ویا ایک طویل مجبور کا درخت ہو۔ مریس بال بہت سے ۔ جب خلطی کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی ۔ پہلے یہ آ دم کونظر نہ آتی تھی ۔ یہ واقعہ جنت کا ہے جہال اے دیکھیے بی آ دم بھاگ جی کے درخت نے الجھالیا۔ آ دم نے کہ جھے حجور دے ، درخت نے جواب دیا میں تونیس چھوڑوں گا۔ پروردگارنے آ واز دی آ دم کیا تو جھے ہے گا گا ہے؟ عرض کیا یا رہ تھے ہے۔ کہ ایک درخت نے جواب دیا میں تونیس چھوڑوں گا۔ پروردگارنے آ واز دی آ دم کیا تو جھے شرم آئی۔

الی بن گعب سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنول میں ہے۔ الی بن گعب سے ایک تیسری روایت میہ ہے کہ آدم کے قند ، گندم کول مجنجان بالول کے تنصے بیسے ایک بروا

هجور کا درخت ہو۔

معید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول انتھائی نے فر مایا:۔ جنت میں اٹل جنت اس حالت میں ہو نگے کہ نگے ،امرد ( بعنی بغیر ڈاڑاھی اور بغیر مونچھ کے ) گھونگر والے سرگین چٹم ۳۳ سال کی عمر کے ہوں گے ،جیسے آ دم تھے جسم ساٹھ ہاتھ لمباسات ہاتھ چوڑا ہوگا۔

حسنٌ بفري كہتے ہیں۔ آدم تمن موسال تك جنت كے لئے روتے رہے۔

ابوذر رُخفاری فرماتے ہیں۔ میں نے رسول انڈرا سے معلوم کیا کہ بہلے نبی کون تھے؟ فرمایا آدم: میں نے کہا کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے خداان سے کلام کرتا تھا۔ میں نے بوچھاتو رسول کتنے تھے؟ فرمایا: تین سوچدردہ آیک بڑی جماعت ہے۔

سعید بن جیر این عبی گرافی اور دومری لای سیسب تو ام یوا بوت تھی ، اور کی جارادادادی تھیں ۔ ایک پیٹ ہے ایک لاکا ایک لاک ایک لاک اور دومری لاکی سیسب تو ام پیدا بوئے تھے ، ایک لاکا کسان تھا۔ اور دومری لاکی سیسب تو ام پیدا بوئے تھے ، ایک لاکا کسان تھا۔ اور دومری لاکی سیسب تو ام پیدا بوئے تھے ، ایک لاک کسان تھا۔ اور دومری کے باس بھیری خوبصورت میں ہاں کا حق دار بول ۔ انتشو برھی ۔ جروا ہے نے کہاافسول کیا تواس کی بہن میر ہوتو اس کی خوبصور آلی کی دوبر ہے است اپنی بری آ تھا میں اس کی خوبصور آلی کی دوبر ہے است اپنی بی لئے خاص کرتا چاہتا ہے؟ اچھا میں اور ، تو دونوں قربانی کریں ( بھینٹ چڑھا میں شری قربانی تجول بوتو اس کا حق دارت ہوں ، اور میری قبول بوتو میں سوتی بودی آ تھ دالا بر ہے مضبوط سینگوں والا مینڈ ھالا یا اور کسان کھانے کی چیزیں لایا ، مینڈ ھا تبول بوا اور کسان کی قربانی بول بی رہ گئی امتد تو لی نے سری سال تک جنت میں تھی تو گز کر چروا ہے ہے حضرت ابر تیم عیہ اسلام نے ( اپنے فرز ند اس مینڈ کے بول کی کہا کہ تا کہ کہ کہ کہا تھا کہ کہا کہ کہا تھا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گئی کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا تہا ہو گئی کہ کہا تھا کہ کہا گئی کہا کہا گئی کہا کہا گہا کہ کہا گراولا دائی کا فرے کے لئے بھی کہا کہا گوراولا دائی کا فراولا دائی کی کو در بھر کی کو در کا میں کو دومر کی کو در کو

این عبال فرماتے تھے: آ دم اپنی اولا دہیں اس پیٹ کے لڑکے کواس بیٹ کی لڑکی ہے اور اس بیٹ کے لڑکے کواس بیٹ کی لڑکی ہے منسوب کرتے تھے (لیعنی بیاجے تھے ) یہ

ائی بن گعب کابیان ہے کہ جب آ دم کے انتقال کا وقت آیا تو لڑکوں سے کہامیر نے لئے بنتی میوہ تلاش کر دمیرا جی جا ہت ہے لڑکے اس بیاری کی حالت میں جنتی میوہ تلاش کرنے نظے اچا تک در بارالہی کے فرشتوں ہے آ منا سامنا ہوا جنبوں نے معلوم کیا اے آ دم کی اولا دکس کی تلاش میں بو؟

جواب دیا جنتی میوہ کھانے کو والد کا جی چا ہتا ہے۔ ہم اس کی ہما تی جی بنرشتوں نے ہماوا پس چا وجوہوتا تھاوہ ہو گیا۔ یہ ل پنچے تو آوم کی جان نگل چک تھی۔ فرشتوں نے انہیں لے جا کرخسل دیا ،خوشبولگائی ،گفن پہنا یا ،قبر کھودی کد بنائی ،ایک فرشتہ نے بڑھ کرامامت کی ،نماز جناز و پڑھائی ، باقی فرشتے مقتدی ہے۔ بنی آوم کی صف ان سب کے چھے تھی ،قبر میں لاش وفن کر دی مثی برابر کی اور کہا ہے آوم کی اولا دیجی تمہاری راہ ہے اور یہی تہمارا طریقہ ہے۔

افی بن گعب ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں آدم کے روح کے نکلنے کا وقت آیا تو اپ لڑکول ہے کہا جاو اور میرے لئے جنتی میوے چن لا دَر لڑکے انکے سے کہ فرشتے ہے ہو چھا کہ ل جا جا اُڑکوں نے کہ والد نے بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے جنتی میوے تو ڑلا کی فرشتوں نے سمجھایا کے واپس جاد کام پورا ہو گیا ہے لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس جھ بان کے لئے جنتی میوے تو ڑلا کی فرشتوں نے مرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئی کھسک کے آدم سے جا لگی آدم نے کہا ہت جا تیری ہی طرف سے بھی ہر بی آز مائش چیش آئی ، جھ میں اور میرے پروردگارے فرشتوں میں جگہ کردے ، آخر فرشتوں نے آدم کی

روح قبض کر کے انبیں عسل دیا ،کفن دیا ،خوشبولگائی ،نماز جنازہ پڑھی ، فن کیااور پھر کہا آدم کی اولاد: مردوں کے متعلق کی تمہاراطریقہ ہے(یا ہونا جاہی )۔ابوذر کہتے ہیں بٹس نے رسول اللہ اکو بیار شادفر ماتے سنا ہے: کہ آدم تمن قسم کی مٹی سے بہدا ہوئے ،ایک شم کی مٹی تو سیاہ تھی ،ایک سفیدر تگ اورایک وہ جسے حضرا کہتے ہیں یعنی (ایسی زمین جونبا تات کے اگنے ونشو ونما کی صلاحیت رکھتی ہو۔

فالدالخداء جن کی کتیت ابومنازل تھی کہتے ہیں: کہ میں ایک مرتبہ نکل کراہل علم کے صفہ میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے ہوئے سائے ہوئے سنا: کہ آوم کے بارے میں حسن آل کئیت ابوسعید اور نام حسن ابن الی الحسن النصری ) یہ کہتے ہیں۔ میں حسن سے ملا اور ل کرکہا ' ابوسعید : یہ تو بتائے آوم آسان کے لئے بیدا ہوئے تھے۔ باز مین کے لئے ، جواب دیا: ابومنازل : یہ کی سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آ وم زمین کے لئے بیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ کی دائے میں اگر وہ صبط کرتے اور در خت کا بھل نہ کھاتے جارہ کیا تھا۔ کا بھل نہ کھاتے جارہ کیا تھا۔

جعدہ بن ہمیر گفر ماتے ہیں: وہ درخت جس نے آ دم کوفتنہ میں جتلا کیا ، آ ز مائش میں ڈ الا ،انگور کا درخت تھا جو نی آ دم کے لئے بھی فتنہ کا سبب ہے۔

مصعب کے آزادغلام زیادے ،اورجعفر میں ربعہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا۔ آدم پیغیبر تنے۔ یا فرصفتے ؟ فرمایا پیغیبر ننھے خداان سے کلام کیا کرتا تھا۔

عقب بن عامرے روایت ہے کے رسول النہ بھیلئے نے فر مایا ،انسان جینے ہیں آ دم کی اولاد ہیں (جیسے تو لئے ہیں ا ڈیڈی مارنے سے اتنا بچالیما ممکن نہیں کہ پورے وزن کی تحیل کی جاسکے ایسے بی یہاں بھی نہیں اضافا تسے اس میں مساوات میں فرق بیں آ سکتا جواکیہ ماں باپ کی اولا دہونے کی وجہ سے تمام انسانوں کی تسموں کوشائل ہے . محسطف المصاع لن یعلوہ تیامت کے دن خدا تہارے حسب ونسب کونہ پو جھے گا۔ خدا کے نزد یک توسب میں شریف و بزرگ وہی ہے جوتم سب میں زیادہ تقی اور یا کدائن ہو۔

### مفصل داقعات

ابن عبال فرماتے ہیں آدم نمازظمروعمر کے درمیان جنت سے زمین پراتارے گئے۔ جنت میں ان کے شہرنے کا زمانہ آدم نمازظمروعمر کے درمیان جنت سے زمین پراتارے گئے۔ جنت میں ان کے شہرنے کا زمانہ آدمادن تھا ہاس دن کا حساب آخرت کے دنوں کے اعتبار سے آدمادن کے پانچے سوسال ہوئے۔ ہردن بارمال ہوتے ہیں۔

آ دم ہندوستان کے ایک پہاڑ پراتارے گئے جس کوؤ ڈیکتے ہیں اور حوا جدہ میں اتریں ، آ دم اتری توان کے ساتھ جنتی ہوا بھی تھی۔ جس کے درختوں اور وادیوں میں لگتے ہے تمام جگہ خوشبونی خوشبو بھر گئے۔ بیآ دم علیہ السلام ہی کی ہوائھی۔ جس سے خوشبو بھیلی اور جس کی وجہ ہے ہندوستان خوشبو کا ٹھکا نہ ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں جنت ہے آدم کوساتھ درخت آس بھی اتراج راسود بھی اتراج رف سے زیادہ سفیدتھا،عصائے مول (علیہ السلام) می اتراج وجنتی درخت آس کی اٹر کی کا تھا۔ بیدن ہاتھ لمباتھا جننے خود حضرت مولی علیہ السلام لمبے تھے، مر دہوبان ادرلہان بھی جنت بی سے حضرت آدم کے ساتھ اتار ہے گئے۔ بعد جی سندان (علاق) ہتوڑا (مطرقہ ) سنسی (کلبتان) یہ سب بھی ان کے باس بھیج گئے۔ کو وفور ہر جب آدم کا نزدک ہواتو بہاڑ پرلو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ د کھتے

بی کہنے گئے بیآس کا درخت ہے۔جو درخت پرانے ہوکرسوکھ گئے تھے۔ان کی لکڑیاں بتوڑے مار ،ار کرتوڑت تھے لکڑیاں بتوڑے مار ،ار کرتوڑت تھے لکڑیاں جو کرسے کی سائے میں اے جھری بنائی۔اوریہ پہلی چیڑھی جولو ہے کی بی آ ہم اسے ہم میں اے بھر تنور بنایا جونوح کو وراثت میں ملا بیو ہی تنور تھا۔ جس سے ہندوستان میں عذاب الہی نے جوش مارا تھا۔ ( لیعنی طوف ن آگر تھا۔)

آ دم علیہ السلام نے جی کیا تو جمرا سود کو کوہ ابولیس پرنصب کر دیا۔ بیا تھ جیری را توں بیں روشن رہتا جیسے جاند روشن رہتا ہو، اہل مکہ اس کی روشن سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ (جا ہلیت بھیلی توبیطر ایقہ ہوگیا کہ) جانف عورتوں اور ناپاک مرد (پہاڑ پر چڑھ کراسے جھوتے چومتے تھے۔) جس کے وجہ سے بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے جارسال پہنے کا داقعہ ہے کہ قریش نے اس کوابولیس کی چوٹی سے اتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ جہال اب بھی لگا ہوا ہے۔ آدم نے ہنروستان سے مکے تک جالیس جے کئے تھے۔

د نیا میں آ وم کا فرشنوں کی آ وازسنن است جب آ ونم نیچارے ہیں تو وہ اسے لیے قد کے ہے کہ ان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گر گئے ۔ اور بیر م شرا ان کی اولا دھی بھی بطور و را جمت نیمتاں ہوا۔
روئے زمین کے جاریائے ان کے لیے قد سے بھاگ گئے۔ اور ای وان سے انسانوں سے انسیت کرنے گے ، آ دم اس پہاڑی کھڑے کو شنوں کی آ وازیں ساکرتے تھے۔ اور جنت کی ہوا کھایا کرتے ، آخران کا قدیم ہوکرس ٹھ گزرہ گیا اور مرئے تک بھا وہ اور کوئی نہ ہوا۔

آوم کی پیکار ..... قد کے کم ہونے کے بعد آدم نے جناب البی میں عرض کیا ایارب میں تیرے پروی میں تھا،
تیرے ملک میں تھا، سوائے تیرے نہ کوئی دوسرامیرا پر وردگار تھا، ٹر کا فظ و تحران تھا۔ میں جنت میں مزے سے کھا تا بیتا
تھا۔ اور جہال بی چا بتنا تھا رہتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر جھے اتارا تو یبال بھی میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھ
فرشتے عرش کے اردگر دجو گھرے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت دیکھتا تھا۔ جھے جنت کی بوا ملتی تھی۔ اور میں اس کی خوشبو
سوکھتا تھا۔ بعد کو تو نے جھے پہاڑ سے زمین پراتارا دیا اور میر سے قد وقامت کو گھٹا کرساٹھ ہاتھ کر دیا۔ اب وہ آواز بھی جھے
سے دور ہوگی وہ نظر (خوش گذر) بھی نہ رہی ، وہ ختظر بھی رخصت ہوگئے۔ وہ جنت کی بوابھی جاتی رہی۔

المتدنعالی نے جواب دیا۔ آدم میں نے تیرے ساتھ جو کھے کیاوہ تیرے بی گناہ اور نافر مانی کی وجہ سے کیا۔
المتدنعالی نے آدم کے ساتھ جنت ہے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑے بھی زمین پرا تارے تھے۔ جب آدم وحوا کی بربنگی دیمی فرمین پرا تارے تھے۔ جب آدم وحوا کی بربنگی دیمی توان میں سے ایک کوذی کرنے کا تا اور دونوں کی بربنگی دیمی توان میں ہوآئے ایک کرنڈاورا یک اوڑھئی بہی کپڑے تھے۔ جو مل کرا ہے بنے گئے اپنے گئے اپنے گئے اوڑھئی بہی کپڑے تھے۔ جو دونوں میں تعارف دونوں میں تعارف میں تعارف میں تعارف میں تعارف میں تعارف میں تعارف بہاڑی عرفات کے نام سے جانی گئی۔

### بإنيل اورقابيل (قائن)

آ دمم کا اسینے کئے براستعفار ..... آدم وحوآ دونوں کئے کی تلانی میں دوسوسال تک دوتے رہے، چانیس دن تک کھامتا نہ کھایا نہ بیا، کھانے پینے کی باری ایک چلے ( یعنی چالیس ون ) بعد آئی اب تک کوہ نو ذہی پر تھے جس پر آدم کا اثر نا ہوا تھا۔

سو برک کے بعد آوم وحوا کا ملاپ ..... سوسال تک آدم ، حوا سالگ تعلگ رہے ، سوسال کے بعد قریب گئے تو حس شہر نے پر قائیل اوراس کی بہن لبود جو کہ ای جڑواں تھی پہلے پیٹ سے پیدا ہو کی ۔ دوسر سے پیٹ سے ہائیل اوراس کی بہن لبود جو کہ ای جڑواں ہی جڑواں تھی پیلے بیٹ سے پیدا ہوئی ۔ بالغ ہوٹ تو اللہ تق ٹی نے تھم دیا کہ پہنے پیٹ سے ہونے وال اوراد کی شادی ، دوسر سے پیٹ سے ہونے والی اولاو سے اور دوسر سے پیٹ سے پیدا ہوئے والی اوراد کی شادی ، دوسر سے پیٹ سے ہونے والی اولاو سے اور دوسر سے پیٹ سے پیدا ہوئے والی اوراد کی بہن میں نکاح نہ ہو بلکہ دوسر سے پیٹ سے ہونے والی اولاد کا آپس میں نکاح نہ ہو بلکہ دوسر سے پیٹ سے ہونے والی اولاد کا آپس میں نکاح نہ ہو بلکہ دوسر سے پیٹ سے ہونے والی اور باتیل کی بہن بدشکل تھی آدم کو جو تھم موا تھا۔ حوا سے بیان کردیا ، حوا نے بیان کردیا ، حوا نے بیان کا خوش ہوکر کہا۔

نہیں: دامقد میہ ہات نہیں، خدانے بیتھم بھی نہیں دیا۔ بیتواے آ دخ خود تیرائھم ہے، آ دم نے کہا۔ یہی ہات ہے تم دونوں قربانی کرو،امقد نعد لی آسان ہے آگ تازل کرے گا۔اس ٹڑکی کا جو شخل ہوگا آگ اس کی قربانی کھا لے گی۔

ہا جہل قا جہل کا قربا تی جیش کرنا .... اس فیطے پر دونوں رضا مند ہو گئے۔ ہائیل کے پاس جانور دہتے، وہ
اپنی جمیز بحر یوں میں ہے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین مال کو لے آئے اور کھن اور دودھ بھی ساتھ تھے۔
قائیل کسان پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیدا دار میں ہے ایک بوجھ لیا۔ دونوں کو ونوز پر چڑھ گئے ساتھ
ماتھ وم بھی تھے، وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم نے جناب البی کے لئے دعا مکی ، فائیل نے اپنے ال میں کہا بقربانی تبور ہویانہ ہو۔ جمھے پروانہیں ، بہر حال میری بہن کے ساتھ ہائیل بھی نکاح جنہیں کرسکتا۔ آگ اتری

ہا جیل اپنی بھیز بکر یوں میں چلے گئے۔ تو قائیل نے گلے میں آگر بدوعید سنائی کہ میں جھے کو مارڈ الول گا۔ ہائیل نے یو چھ کس لئے؟

جواب دیااس کے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ میری قربانی قبول ہوئی وئی واپس ہوئی وہ پس ہوگی میری سین وجمیل بہن تیرے نکاح میں آئی ،اور بھے تیری برصورت مہن الی ، آئے بعد لوگ کہیں گے کہ تو بھے ہے بہتر تھا۔ ہائیل نے کہا۔ لنس بسطت التی یدک لتفتلنی ما انا ہباسط یدی الیک لافتلک انبی اخاف الله وب العالمین ،انبی ارید ان تبوء بسائمی واٹمک فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء المظالمین (توئے اگر بھے آل کرنے کے لئے اپنی بڑھانے والانہیں کے وکہ میں خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہاں کہین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہاں کہ میرا گناہ بھی تجھ بی بریز ہے اور تیرا گناہ بھی تیرے بی سر ہو کہ تو دوز خیول میں شار ہوئے گے اور

فلا لموں کی لیس سز اہے۔

ہائیل کے اس قول کا کہ میں تو بیرچاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تھے ہی پر پڑے۔(انبی ادید ان تبوء ہائمہی ) کہ میرانل گناہ ہے،میرے ل کرنے ہے پہلے تو جتنا گناہ گارتھا۔ جھے لل کرکے اس سے بھی زیادہ گناہ گارہو جائے گا۔لہذا میری خواہش ہے کہ یہ بو جھ بھی تیرے ہی مر پڑے۔

قبل کے بعد قابیل کی ندامت اور مدفین ... تائیل نے بائیل وقل تو کرڈ الاگر بجر ترمندہ بھی ہوا ، لاٹ وہیں چھوڑ دی ، وفن ندکی ۔ فندا نے ایک کوا بجیجا جوزین پر مٹی کر یدنے لگا۔ کیونکہ قائیل کو دکھا نا تھا کہ وہ اپنے ہوائی کی لاٹن کو کیا کر ہے ، کیے زمین میں وفن کرد ہے ، بائیل کو اس نے عشاء کے وفت قبل کیا تھا۔ دومرے دن دیکھنے یا تو ایک کو سے کو دیکھ جود وسرے مرد سے کو وفن کرنے کیلئے مٹی کر یدر باقعا۔ بیدد کھی کر اس نے کہا انسوں کیا میں استے ہے بھی عام جود وسرے میں اس کے جس طرح میمردہ کو ایک کو سے بھی اپنے بھائی کی ل ش چھپا سکوں ، آخر شور وغو غاکر نے لگا۔ اور شرمندہ ہوا۔ اب لاٹن کی جانب توجہ کی ، بھائی کا باٹھ کھڑ ااور کوہ نو ذسے نیچا تر آیا۔

آ دم نے قائل سے کہا: جاتو ہمیشہ خوفز دہ رہ گا۔ جے دیجے گاای سے خوف کھائے گا۔اس ہدعا کے بعد
قائل کی بیصالت ہوگئی کہ خوداس کی اولا وہیں سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو یکھی نہ تجواس پر مجینک مارتا ہا کی مرتبہ
قائمل کا ایک اندھا بیٹا اپ لڑکے کے ساتھ قائمل کے پاس آیا۔لڑک نے (جو کہ قائمل کا پوتا تھا) اپ اندھے باپ
سے کہا یہ سامنے تیرایا پ قائمل ہے اندھے نے قائمل کو پھر مجینک مارا اور دہ قل ہو گیا۔اندھے ولڑکے نے باپ سے کہا،
ہا کمیں تو نے اپ یا پ کو مار ڈالا۔اندھے نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کوالیا تھیٹر مارا کہ دہ بھی مرکمیا۔ پھر خود ہی افسوس کرنے
نگا۔کہ جھ میرافسوس ہے کہ خود ہی نے اپ کے پھر سے اور بیٹے کے پھڑرے جان لی۔

حضرت شيث عليه السلام

حوا جب مجرحاملہ ہوئیں تو ان کے پیٹ سے حضرت شیٹ اور ان کی بہن عز درا پیدا : و کمیں۔شیٹ کا نام ہمۃ اللّٰہ پڑا جو ہا بیٹ کے نام سے نکالا تھا۔ کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت جبرا کیل نے حوا ہے کہا تھا۔ کہ ہا بیل کے بدلے تیرے لئے ہمۃ اللّٰہ (خداکی دین ) ہے شیٹ کوعر بی میں (شت ) سریانی میں 'شیات' اور عبرانی میں 'سیٹ' کہتے میں حضرت آدم نے انہیں کو (مرتے وقت ) وصیت کی تھی ، جب وہ بیدا ہوئے میں تو آدم کی عمراس وقت ایک سوتیں (۱۳۰) سال کی تھی۔

#### عيدالحارث

شبیطان کا حوًّا کو بہرکا نا ..... آدم نے پر محبت کی جو آپھر حاملہ ہوئیں جمل کچھذیادہ عرصہ کانہیں تھا۔ شیطان تجیس بدل کر آیا ادر کہنے نگا۔

حوا : يرتر بيد من كياب-؟

جواب دياز مين شبيس جانتي \_

ال المسائم عجب نبين انبيل جانوروں من سے كوئى جانور ہوگا۔

جو ب و یا میں نہیں جانتی۔شیطان منہ پھیر کر جلا گیا۔ یہاں تک کہ جب گرائی پیدا ہوئی تو پھر آیا وروریافت آیا و آق پنے آپ کو کیمایاتی ہے؟

جواب نیا کہ بیں اوٹی بھول کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے مجھے خوف دلایا تھا ایس اٹھنا ہے ہتی بھول تواٹھ نہیں سکتی۔ شیرٹ ن نے کہ تیری کیا رائے ہے کہ میں اگر خدا ہے دعا ءکروں کہ وہ اس جنین (بیخی پیٹ کا بچہ ) کو تجھ جیسا میں آتہ جیس نسان بنادین تو کیا تو میرین نام پراس کا نام رکھے گی؟

و کے اب بال۔ شیطان تو بیس کر چلا گیا۔ گراب حوا نے آدم کواطلاع دی کہ ایک شخص نے آپکر مجھے خبر دی ب کے تیرے بیاب کا بچیانیں جانور اس میں ہے کوئی جانور ہے۔ میں بھی اس کی گرانی محسوس کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کے جواس نے کہا ہے جی نہ بواہ آدم وحوا کوسوائے اس کے اور کوئی اندیشہ نہ تھا۔

ی تفرین بتا رہے۔ (دعو الله بهما سن میں کے گئی کے ایک کے متعنق فرمایہ ہے۔ (دعو الله بهما سن اعطیننا صالحا لنکونن من الشاکوین ) (ترجمہ: ووٹول نے خدا ہے کے ان کا پروردگار ہے دعا کی کہا گرہمیں نیک بین عن بت مرے تو ہم اس کے شکر گزار ہول گے۔ آدم وحوا نے یہ دعالز کا پیدا ہونے سے پہنے کی تھی۔ نیک بین عن بت مرے تو ہم اس کے شکر گزار ہول گے۔ آدم وحوا نے یہ دعالز کا پیدا ہونے سے پہنے کی تھی۔

جب اچھ خاصا، بھلا چنگاڑ کا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حوا کے پاس آ کے پھر کہا، وعدہ کے مطابق تو نے س بچے کا نام کیوں نہیں رکھا۔

حوأن يوجها تبراكيانام ب-١

میں سے پہلے میں استے۔ شیعان کا نام و مزازیل تھا۔ گریہ نام لیتا تو وہ بہچان لیتیں۔اس لئے کہا؟ میرانام درث ہے۔ حوآئے اس بیجے کا نام عبدالحارث رکھا۔ گروہ مرگیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فلقا اتاهما صالحا جعلاله شهر سکاء فیما اتاهما فتعالی الله عمّا یشر کون (ترجمہ:جب اللہ نے ان دونوں کو نیک بیٹاعطافر ، یا تواملہ کی س خمت ہیں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بنایا۔ بیلوگ جوشرک کرتے ہیں اللہ اس سے برتر ہے۔

### بيت الله كى عمارت (خانه كعبه)

ک تھیرکی،(۱) طور سینا(۲) طورزیتون (۳) لبنان (۳) جودی (۵) حرابیس سے کعبہ کی بنیادی مظبوط کیں جب تغیر سے ذرخی ہو گئے قو فرشتہ انہیں عرفات بہاڑ پر نے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک و کھائے (بنائے) جن برلوگ تن بھی ممل کرتے ہیں اس سے بھی فراغت ہوگئی تو فرشتہ انہیں ساتھ نے کے منے آیا جہال وہ ایک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

حضرت آ دم عليه السلام كي و فات

خانہ کعبہ کی تعمیر ہو پیکی تو آوم ہندوستان میں واپس آئے اور بہاں آکرکوہ نوذ پر انقال کر گئے ، شیٹ نے جبر کیل سے تام کی نماز جنازہ پڑھ ، اور جبر کیل سے تام کی نماز جنازہ پڑھ ، اور جبر کیل سے تام کی نماز جنازہ پڑھ ، اور اس نم زکونمیں تکبیروں سے اداکر ۔ پانچ تکبیریں تو پانچ نمازی اور پجھیں تکبیریں زائد آدم کی فضیلت کی وجہ۔

اولا دآ دمٌ كاحال

آ دِمْ اس وفت تک زندہ رہے جب تک کان کی اُولا واوراولا دکی اولا دکوہ نو ذیر چالیس ہزارتک بینی گئی۔ آ دِمْ اس وفت تک زندہ رہے جب تک کان کی اُولا و اوراولا دکوہ نو ذیر چالیس ہزارتک بینی گئی۔ آدم نے دیکھ کہ ان میں زنا کاری بشراب پینا اور فقنہ وفساد کھیل گیا ہے۔وصیت کی کہ شیٹ کی اولا و کے سلسے میں نہ ہونے پائے۔شیف کی اولا دیے آدم کوا بیک عارض دفن کیا۔اورا بیک محافظ مقرر کر دیا کہ ہو بیل کی اورا و میں سے کوئی بھی اس کے فرزند بی آتے ہتھے۔اور و بی آدم میں سے کوئی بھی اس کے فرزند بی آتے ہتھے۔اور و بی آدم کے لئے استعفار کرتے ہتے۔آدم کی عمر نوسوچسیس (۹۳۲) سال تھی۔

شیٹ کے ایک سو بیٹول نے جو کہ ٹوبھوں ت جی تھے ، آدم کے انقال کرنے کے بعد مشورہ کی کہ ہیں تو سی کہ ان ال کرنے ہی تھے ، آدم کے انقال کرنے کے بعد مشورہ کی کہ وہ سو کے سوری کسی کہ اور اور کیا کرتی ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوری پیاڑے نیچ اثر کرتا تیل کی اولا دکیا کرتی ہیں ، عورتوں نے ان سب کوردک لیا۔ آخر خدائے بہاڑے نیچ جو بدشکل تھیں ، عورتوں نے ان سب کوردک لیا۔ آخر خدائے بہت تک چہا وہیں رہے۔ جب آیک مدت گذرگی ۔ تو دوسرے سوآ و میوں نے مشورہ کیا کہ دیکھن چ ہیے کہ ہمارے بعد نیوں نے کہا کہ وہی پہاڑے نیچ مشینے کی سماری بعد نیوں نے کہا تھی جو انتی ہو شینے کی سماری والا و بہاڑے یہ جس کی وجہ سے ان میں معصیت بھیلی ایک دوسرے کے ساتھ تکاح ہونے نگا۔ ل جل گئے۔ والا و بہاڑے یہ بیٹی ویٹ نگا۔ ل جل گئے۔ اور بی تا ہی جو نے نگا۔ ل جل گئے۔ اور بی تا بیٹی بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ تکاح ہونے نگا۔ ل جل گئے۔ اور بی تا بیٹی بیٹی ویٹی جو نو خ کرز مانے میں نوٹو خ کے ذیائے میں غرق ہوئے تھے۔

حضرت حواعليهاالسلام

آیت 'و حسلق منها زوجها ''(ترجمہ:ای سے اس کا جوڑ بیداکیا) کی تغییر میں مجابم کہتے ہیں اللہ تعالی نے حوا کو حضرت آدم علیدالسلام اس وقت سور ہے تھے میدار: دیے تو کی کہتے ہیں۔ آدم علیدالسلام اس وقت سور ہے تھے میدار: دیے تو دیکھ کر کہا: ''ا تا'' بینطی زبان کا لفظ ہے،اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبداملد بن عبس تفرماتے ہیں۔ حوا کا نام حوا اس لئے پڑا کہ وہ ہرا یک زندگی دالے (انسان کی ہ ں ہیں) ابن عبس آئیک دوسری ردایت ہیں فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام (جنت سے ) ہندوستان میں اتر ہے۔ اور حوا جذہ میں، آدم ان کی تلاش میں چلے تو چلتے حقام جمع تک پہنچے، یہاں حوا ان سے میں اس لئے س جگہ کا نام مزد غد پڑا اور جمع میں دونوں ا کہتے ہوئے ای لئے وہ جمع کے نام سے جانا گیا۔

حضرت ادرليس عليهالسلام

ابن عبائ قرماتے ہیں آدم کے بعدروئے زمین پر پہلے پیغیر جو بھیج نگے وہ ادر پس سے کہ وہی فنوخ بن برذ ہیں ان برا ایک ایک ون میں ان کے استے اعمال حسنہ (جناب لئی میں) چڑھے سے کہ ایک ایک مہینے میں استے بی ان کی نام البیاڈ ہے۔ ایک ایک ون میں ان کے استے اعمال حسنہ (جناب لئی میں) چڑھے سے کہ ایک ایک مہینے میں استے بی آدم کے اعمال نہیں جاتے ، ابلیس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی نافر مانی کی ، تو خدانے جیب کہ فرو ما بھی ہوائیں ہے بال ایک برتر جگہ میں اٹھالیا۔ 'ور ف عناہ مکانا علیا ''ادر سٹ کوخدانے جنت میں داخل کیا اور فر مایا کہ میں اس کو بیبال سے نکا لئے والا بی نہیں بیا در ایس علیہ السلام کے ایک بڑے تھے کہ فرو سے۔

مونوع یعنی اور ایس کے متوشلے اور دوسر کاڑ کے ہوئے مگرنا نب متوشلے ہی ہے ۔ متوشلے کے کمک اور دوسر سے مرتوشلے کے کمک اور دوسر سے مرتوشلے کے کمک اور دوسر سے مرتوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے مگرنا نب متوشلے ہی تھے ۔ متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے ہی تھے ۔ متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے کے کمک اور دوسر سے کرئے ہوئے گرنا نب متوشلے کہ کائی کی تھے ۔ کمتوشلے کہ کہ سے کھڑے کی تھے ۔ متوشلے کے کمک سے حضرت نوخ پر پیرا ہوئے ۔

حضرت نوح عليهالسلام

طوفان توح عليه السلام

حضرت نوح نے کوہ نوذ پر کشی بنائی اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا نوح خود کشی ہیں سوار ہوئے۔ سرتھ ہیں ان کے وہی نہ کورالا ہم ہے اور مہویں لیعنی ہیوں کی بیویاں تھیں اور تہتر (۲۳) افراد شیٹ کی اولاد ہیں سے تھے۔ جوان پر ایمان لا تھے تھے۔ کشی ہیں ان سب کی مجموعی تعداد (۸۰)تھی ، نوح نے (حیوانات کے ہمی) دود وجوزے شتی پر لے لئے تھے۔ یہ کتنی ہیں سوہاتھ لمبی ، بیاس ہاتھ جوڑی اور تمیں ہاتھ او نجی تھی۔ ہاتھ کا بیان لوح کے برداداکے ہاتھ کے مطابق تھا پائی سے بیچے ہاتھ ہا ہرنگی ہوئی تھی ، ندخ نے اس میں تین دروازے ہمی نکالے تھے جن میں برداداکے ہاتھ کے مطابق تھا پائی سے بیچے ہاتھ ہا ہرنگی ہوئی تھی ، ندخ سے ان تارہے۔ وحتی جانور، چر ہائی جن ایس رات دن تک بارش برسا تارہے۔ وحتی جانور، چر ہائے ، چڑی ں جن میں بین جن بانور، چر ہائے ، چڑی ا

یہ سب بارش ہے متا تر ہو کے تو تے کے پاس آئٹیں۔اور سب کے سب ان کے فرما نیروار ہو گئے۔انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق دودوجوڑے کشتی پر لے آئے۔آدم علیہ السلام کا جسم بھی ساتھ لے لیااورا ہے ای طرح رکھا کہ عورتوں اور مردول کے ورمیان رکاوٹ حاکل رہے۔رجب کی دس راتی ڈری تھیں کہ کشتی پر سوار ہوئے (اا۔رجب) اور عاشورہ (۱۰ ہمرم) کو پھر خشکی پر اترے بہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔

یِ فی نکارتو آوھ آوھ آوھ آرھ کا رائی طوفان کی نصف وجہ تو زین کا سیاب تھا اور آ دھا سبب برش کی طغیانی جن سرکشی اللہ تعالی نے یہی فر مایا ہے ، "فقتنا ابواب السما بما می تھم وفجر تا الارض عیو نافائتی الماء علی امر قد قدر " (ترجمہ بم انک تا ریف کی جھڑی ہے آسان کے درواز ہے کھول دیئے اور ذیب کے سوئے ہوئے جشمے جاری کر دیئے ۔ تو پی آیک تکم پرجس کا انداز و ہو چکا تھ جہنے کی گیا ) آیت می "ماعظم "سے مراد" ماء منصب" بہتا ہوا پائی ہے اور "فجر نا الارض " کا مطلب ہے "شقتنا الارض" ہم نے زمین کو جاک چاک کی آلا اوراس میں شگاف کر دیئے ) فائتی الماء علی امرقد قدر (پی فی ایک تھم پرجس کا انداز و ہو چکا تھا۔ پینے کے ان گیا ۔ اس کے سعنی یہ بین کہ بانی کے دوجھے ہو گئے ۔ آدھا پی قدر (پی فی ایک تھا دین کا ۔ زمین کے بلندترین بہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ یا فی چڑھ گیا۔

کشتی نے اپنے سواروں کے ساتھ چھ جمبینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیااور کہیں نہ تھہری یہاں تک کہ حرم (مکنے ) تک بینجی گراس کے اندرنہ کئی۔اورا یک بہنے تک حرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ خدا کا گھر جوآ دخ نے بنایا تھا۔افعالیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھر ہیت المعمور ہے ،ججر اسود بھی اٹھالیا گیا۔غرق نہ ہونے پا اور وہ ویہ بنایا

ابونتیس نا می پیماز پررہا۔

کشتی جب جرم کے گرو پھر چی تو سواروں کو لئے ہوئے مقام جودی پر پنجی جوموسل کے علاقہ کی ایک پہاڑی ہے جو کہ دو تعدوں کے درمیان واقع ہے۔ چھ ماہ کا سفرختم کر کے سال پورا کرنے کے لئے مقام جودی برآ کر تھر گئی۔ قد جھے مہینے کے بعدار شاوہ وا: بعد اللغو م الفالیمین ( ظالموں کے لئے دوری بر) جودی پہاڑ پر جب سٹی تھر پھی تو تھم ہوا: بنا اَر حَض اہلَعِی عاءً کی وَ یا سَمَاءً اَقلعی ( ترجمہ: اے زهن اپنے پانی کونگل لے اورائ آسان رک جا) آسان کے رکنے کا یہ طلاب ہے کہ اے آسان رک جا) آسان کے رکنے کا یہ طلاب ہے کہ اے آسان ایسے پانی کولین بارش کوروک لے ''وَظِیش المناء'' پانی خشک ہوگیا) زمین نے اسے جذب کر لیا۔ سان سے جو بارش ہوئی تھی ای کی یادگار سے سندراورور یا جی جوز بین پر نظر آتے جی طوفان کا آخری ہقیہ وہ پانی تھا۔ بوشکی انا می زمین ( ایسی باد یور ہے سان کے طام میں ان پی توزین پر انزیاں ان تی تھیں، تا بغذ ایمانی کے طام میں ان کی ترکر دان ہے۔ ) میں جالیس مال تک رہے کے شتم ہوگیا۔

طوفان پُوح کے بعد حالات سس طوفان سے بجات فی تو نوح (کشتی والوں کے ساتھ نیچ اثر ہے اور وہاں ہر شخص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اس لئے سوق الثما نین پڑا (یعنی استی (۸۰) سمیوں کا ہازار) نوح کے جینے آبا وَاجدادگر رہے تھے۔ آدم تک مب کا دین اسلام تفار نوح نے شیر کو ہد عادی کداس بر بخار چڑ ھار ہے کہوڑ کے تی میں مانوس ہونے کی دعادی اور کو ہے کو کہا کہ بیدمعاش کی جانب سے تگی ہیں جتلار ہے گا۔ بخار چڑ ھار ہے کہوڑ کے تی آدم ونوح کے درمیان دی تسلیم گزریں سب کا وین اسلام تفا۔ یہ ایک بعیدی روایت محمد میں اسلام تفا۔ یہ ایک بعیدی روایت محمد میں اسلام تفا۔ یہ ایک بعیدی روایت محمد میں اسلام تفادی ایک ایک درمیوں کے جڑ کیات ابتدائے ذکرنوح سے کے کر حضرت مکرمہ کی روایت ہے اور جس کے جڑ کیات ابتدائے ذکرنوح سے کے کر حضرت مکرمہ کی روایت سے قبل تک ذکر ہو تھے ہیں۔)

آئن عبالؓ فرمائے ہیں۔نوح نے قائیل کی نسل میں سے ایک عورت سے نکاٹ کر دیا۔اس کے ایک کو کا پیدا ہوا جس کا نام بوناطن رکھا۔ ریاڑ کامشرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا۔جس کا نام معلنو شمسن تھا۔

با بل شہر کا آبا وہو فا ۔۔۔۔ سوق ٹما نین نامی مقام کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی نہ ہوئی تولوگ وہاں سے نکل کراس مقام پر پنچ جہال بابل شہر آباد ہوا۔ بابل کی تغییر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع تھا ، ملول ، عرض بیس بیاا ۱۲ میل تھا۔ اس کا وروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زبانے) میں وہ مکانات بیں کہ آبادی بیس ہے گزروتو ہا نئیں جانب کونے کے بل کے او پر بھی محارش ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت برجی موگ بیت ہوگئے۔ بیسب لوگ دین اسلام پر قائم تھ نوٹے جب کشتی سے لکے تو سرک میں میں وہ کرویا۔ اورایک زبانے کے بعد خود بھی انتقال کر گئے۔ مصلی الدی میں وہ کی بین و ملیدو ہارک وسم من

نوح عليدالسلام كى اولاد ..... سرة دايت كرسول المنطقة نفر مايدنوم ك

بیٹوں میں عربوں کے ابوالگایا اسام ہیں جبشیوں کے حام ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافٹ ہیں۔ سعیڈ بن انمسیب کہتے ہیں: نوح کے تین کڑکے متھے ،سمام ، حام ویافٹ ،سمام سے تواقوام عرب فارک وروم پیدا ہوئے کہان سب میں خیر وفداح ہے ، حام سے توم سوڈان ویر بروقبط (یہ تینوں تو میں مصر کی ہیں) بیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصقالیہ ویا جوج وہ جوج کی قومیں پیدا ہو کیل۔

ابن عہاں ٹر ماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے موٹی کے پاس دی بھیجی کہ''اےموسی تواور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العار ( یعنی بال کی عراق کے باشند ہے سام بن نوح کی اولا دہیں۔

ابن عبس ٌفر ماتے ہیں کہ عرب ،ایرانی نبطی ، ہندوستانی ،سندھی اور بندی ابھی سام بن نوح کی او یا وہیں۔ محمدٌ بن انسائب فر ماتے ہیں :ہندوستانی وسندی ( سندھی )و بندی ، پوفر بن یقطن بن عابر بن شائخ ارفحشد بن سام بن توح کی اولا وہیں ، بندکے جیٹے کا نام کران تھا۔

نسبتول كاسلسله.... قوم جرجم: جرجم بن عامر بن سبان يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحقد بن سام بن نوح عليه السلام، جرجم كانام بذرَم تحا-

حضر موت : دهنرت موت بن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحند بن مام بن نوح بيان روايت كرنے والول كا قول ہے جو توم حضر موت كو بني اساعيل هيں منسوب نبيس كرتے ، يقطن بى كانام فحطان بھى تھا۔

نو سل کی نسل کا سلسله .... استار بن شالخ بن ارفحقد بن سام بن نوح بیقول ان کا ہے جوآل قحطان کو حضرت اساعیل کی اولاد نبیس مائے۔

اِبند كى الل سند التي الله الله الله الله الم أو سمحى .

ف ری (پاری ۔امرانی) فارس بن ہبرس بن یاسور بن سام بن نوخ ۔ شبطی :۔ نبیط بن ماش ارم بن سام بن نوخ ۔ اہل جز میرہ واہل العال :۔اولادین ارم بن سام بن نوخ ۔

عمالقہ : عملی بن او زبن سام بن نوح عملی بی کانام عرزیب تھا بقوم بن عمالقہ کا ابوالآبا و بہی ہے۔ بر بری عمالقہ بی کی شاخ بیں۔ جن کاسلسلہ یول ہے:۔ بر برین تمنیلا بن مازرب بن فاران بن عمر و بن عملی بن او ذبن سام بن نوح ، علاوہ قبائل ضباحیہ و کتامہ کہ ریم میں اگر چہ بر بر بیں ، مگر عمالقہ کی اولا دنیوں بیں بلکہ افریقیس بن قیس بن می بن بن وج ، علاوہ قبائل ضباحیہ و کتامہ کہ ریم سام بن نوح کی اولاد بیں ، کہا جاتا ہے کہ بائل سے نکلتے ہوئے عملیت بی سیاہ بن قبط ان بن عابر بن شالح بن ارفح شد بن سام بن نوح کی اولاد بیں ، کہا جاتا ہے کہ بائل سے نکلتے ہوئے عملیت بی نے سب سے بہلے عربی زبان میں باتنے کیں۔ عرب العارب انہیں عمالقہ وجرجم کو کہتے ہیں۔

طلتهم والمبيم: اولادلو ذين سام بن نوح -شمو دو جد نيس: اولا د جاثر بن ارم بن معام بن نوخ -عاد وعبيل : اولا دعوص بن ارم بن سام بن نوخ -روم : اولا دفطی بن بونان بن یافث بن نوح -

نمر و ذ (نمرود) ابن کوش جبن کنعان بن حام بن نوخ نمروذ بی فر مال روائے بابل تھا اور اس کے ساتھ ابراہیم خلیل امتدعلیہ دعلی نہینا الصلاق والسلام کا واقعہ چیش آیا تھا۔

#### زبان كااختلاف

قوم عادکوان کے زیانے میں حادارم کہتے تھے، جب بیقوم تباہ ہوگئ تو قوم کو ٹموواَرم کہنے گئے۔ جب بیقوم بھی ہر باد ہوگئ تو اولا دارم اکوار مان کہنے گئے کہ وہ تن بطی ہیں ان سب کا دین اسلام تھا۔ اور بائل ان سب کا مقام تھا۔ یہاں تک کہ ٹمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح حاکم بنا۔ انہیں بت پرتی کی دعوت دی اور سب نے مان لی بت پرست ہوگئے۔ آخر بیوا تعدیق آیا۔ کہ شام اس حالت میں بسر کی تھی کہ سریائی زبان میں باتھی کرتے تھے۔ اور سے ہوئی ۔ تو القدیقی کی مریائی زبان میں باتھی کرتے تھے۔ اور سے ہوئی ۔ تو القدیقی کی نے زبا نمی بدل دیں اور ایسی بدل دیں کے ایک کی ایک نہ جھتا تھا۔

سام کی اولا د کی اٹھارہ زیا نمیں ہوگئیں۔ حام کی اولا د کی بھی اٹھارہ زیا نمیں ہوگئیں۔ یافسٹ کی ادلا د کی چھتیں (۳۲) زیانمیں ہوگئیں۔

الله تعالى نے (۱) توم عاد (۲) میل (۳) شود (۳) جدایس (۵) مملیق (۱) طسم (۷) امیم (۸) اور یقطن کی اولاد بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوخ کوئر نی زبان کی تعلیم دی ( لینی ان قوموں کی زبان عربی

یا رم بن سام بن و ت

ہوگنی ) یو ناحن بن نوخ نے یا بل میں انہیں اقوام کے لئے جینڈے قائم کئے۔

بىسام

بابل سے نگل کرمام کی اولا دیے مجدل کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کامرکز میں ہے یہ وہ زمین ہے کہ جوایک طرف تو علاقہ کما کید ماسے سمندر تک اور دومری جانب مین سے شام تک بیجوں چے واقع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جے اللہ تعالی نے بینیمبری وبنوت کیا بہتر ایعت جسن وجمال گندم گونی اور گورار تگ عنایت فرمایا۔

## بنی حام کی منازل

بن عام اس ملائے میں ضہرے جہاں جنوب کی ہوا اور مغربی ہوا کیں چنتی ہیں زمین کے اس حصہ کو داروم کہتے ہیں انتداق کی نے ان میں پچھ گذم کوئی اور تھوڑا بہت گورا رنگ رکھا ہے۔ ان کے علاقے آباد ہموسم شاداب اطاعون افھایا گیا ،وفع کیا گیا ،اور ان کی زمین میں اشجار آئل (لیعنی درخت طرفا) واراک (پیلو، چذر جیسا کہ ایک علاقون افھایا گیا ،وفع کیا گیا ،اور ون کی زمین میں اشجار آئل (لیعنی درخت طرفا) واراک (پیلو، چذر جیسا کہ ایک عربی درخت جس کے عربی ورخت جس کے عربی گائل ورخت جس کے مقداق کا ایک خاص درخت جس کے میں شیریں ہوتے ہیں) مخل ( مجبور) درخت خرما بیدا کئے۔ ان کے علاقوں کی فضاوں میں آسائی کتاب، آفتاب ومہتاب دونوں روش ہیں۔

#### بنى يافث

اولا و یافت نے صفون کے شہر میں رہائش اختیار کی جہاں شالی ومشرقی ہوا ئیں چلتی ہیں ان میں سرخی مائل سیائی کا رنگ فالب ہے۔اللہ تقالی نے ان کے علاقے الگ کردیئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بخت سردی پڑتی ہے،ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کی وجہ سے سات ستار ہے میں ہے کسی کے بیاز برجر کت نہیں ۔اور ہوں تو کسے ہول ؟ بیاوگ تو نہات العش ،جدی فرقد بن کے نیچے واقع ہیں ( یعنی ان اقوام کے مما لک انہیں کر وں یاست رول کے بالقابل ہیں۔بیطاعون میں جنلا ہوا کرتے ہیں۔

# عرب کی رہائش گاہ

مجھڑ مانے کے بعدتوم عاداور مقام شجر میں آ کے مقیم ہوگئی اور ای مقام پرایک وادی میں ہلاک وتباہ بھی ہوئی جس کووادی مغیث کہتے ہیں۔ قوم عاد جب فناہوگئی تو شجر میں اس کی جائے والی توم مہرہ ہوئی۔

قوم عبل وہاں جا کرر کی جہاں یئرب (مدیندرسول النّعظیمی آباد ہوا۔ عمالقہ صنعاء جا پہنچ لیکن یہ اسونت کی بات ہے جب صنعا کانام بھی صنعانہ بیں پڑا تھا۔ زیائے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ہے کھولوگوں نے بیٹرب جا کے وہاں سے قوم عبل کونکال دیا اور خودمقام جفہ می تھبر گئے بعد میں ایک سیال ہے آیا جوان سب کو بہا کر لے گیا۔ جب بی

اس کانا، جفعه ایزار

توم خُمودمقام جراوراس محمضافات من آباد مولى اوروجي برباد مولى ..

ا توام طسم وجدیس نے بھامہ بھی رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے ، بھامی انہیں بیں ہے ایک عورت کا نام تھ ۔جس کے نام پر بیمقام بھی بھامہ شہور ہوا۔

توم امیم سرز مین ابار میں آباد ہوئی اور وہیں ختم بھی ہوئی۔ بیمقام علاقۂ بمامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زیانے میں وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں کیونکہ اس پر جن عالب آ بچکے ہیں اس علاقہ کا نام ابارین امیم کے نام پر آبار پڑاتھا۔

، بفطن بن عابر کی اولا دیمن کےشہر میں آ باد ہوئی ۔اوراس وجہ ہے اس کا نام یمن میں ہزا کیونکہ یمبیں ہے تبلہ کی جانب چل کر داہنے ہاتھ کی طرف آ گے آئے تھے اور یہاں آ باد ہوئے۔

کنعان بن حام (بن نوح ) کی اولاد کے پکھلوگ شام میں آباد ہوئے اور ای وجہ ہے اس کا نام شام میں آباد ہوئے اور ای وجہ ہے اس کا نام شام میں پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشادم کیا تھا۔ یعنی قبلہ درخ ہے بائی جانب مڑھئے تھے۔ شام کواولاد کنعان کی سرز مین کہا کرتے ہے ۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکر کنعانیوں کو آل کرڈ الا اور جو بچانبیں جلاوطن کردیا ، اب شام بنی اسرائیل کا ہوگیا ، مگران پر بھی رومیوں نے تملہ کیا ، ان وال کرڈ الا اور جو بچانبیں عراق میں جلاوطن کردیا ۔ شام میں بہت تھوڑ ہے ہے اسرائیلی رومیوں نے تملہ کیا ، ان وال کرڈ الا اور جو بچانبیں عراق میں جلاوطن کردیا ۔ شام میں بہت تھوڑ ہے ہے اسرائیلی رومیوں نے تملہ کیا ، ان وال کے درمیان زمین کی سے ہاں کہ بی اولاد کے درمیان زمین کی تقسیم قالغ ہے نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں فالغ بن عابر بن شائح بن افحید بن سام بن نوح جیسا کہ ہم اس کتاب میں بہلے بیان کر چکے ہیں ۔

قوم سبا

فردہ بن مسیک عطیعی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ ہیں جانب میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ میں ا منابعت میری قوم کے جولوگ ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں کیکر قوم کے ان لوگوں سے نہاڑوں جواب تک ایمان نہیں لائے ہیں بعنی اب تک ایمان نہیں لائے ہیں تخضرت اللیکے نے فرمایا: کیوں نہیں۔

اس کے بعد میں مجھے دوسراخیال آیا ہیں نے بھر گذارش کی نیارسول الٹیکھیٹے : نیس ،وو ہات نہیں بلکہ الل سبا سے زنا جا ہے ۔ کہ میلوگ بڑے نیلے دالے اور نہایت طاقتور ہیں۔

تخضرت نے مجھ بی کوال مہم کا امیر بنایا اور اہل سیا سے لڑنے کی اجازت عطافر مائی میں حضور کے پاس سے انکا بی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سیا کے متعلق جو وہی بھیجنی تھی بھیجی مزول وی کے بعد رسول النوسی نے معلوم کیا فرمایا۔ غطیم نے کیا کہا؟

ل جن ، لے جا، بہا نے جانا جمند ، نکال لینے کے بعد جو پائی حوش میں بڑے رہا ہو۔ مقام جمند ، سیال بہ آنے ہے پہلے اس مقام کا نامبید تھا۔ ع یہ وہی عورت ہے جسکی دور بنی اس قدر مبالغے ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین دن کی مسافت کے طویل وعریش فاصلے ہے وہ اپٹی آباد کی میں آنے والے سواروں کود کھولیا کرتی تھی۔ سالیمن ناحیۃ الیمن ، وہ علاہ جوقبلر رخ کے واہنے جانب واقع ہو سے شام وہ علاقہ جو تھیلے کے باکیں طرف پڑے۔ دی تقلع جلتی تقسیم ، جداجد اکرنا ، باخماء فالنے یا فائق ، قاسم تقسیم کندہ۔ میری رہائش گاہ پر آومی بھیجا ، بین نگل چکا تھا ،قاصد نے بچھے دہاں نہ پایا ،راستے بیں پکڑی اور واہی الا رسول التعافیہ کی خدمت بی حاضر بواتو آپا کو بیٹا بھوا پایا ،اردگروا صحاب بیٹھے تھے ،آنخضرت نظیفہ نے فر مایا۔
"اُد ع المقوم ،ف من اجابک منہم فاقبل و من ابی فلا تعجل علیه حتی تُحدّث الی (قوم سبا کواسلام کی رووت و ین ،ان بی سے جواس وقوت کو مان لے اور مسلمان بوجائے اس کو قبول کراور جوا تکارکر سے اس پرجندی نہ کر یعنی فور آمنکر ین اسلام کے خلاف کا روائی شروع نہ کروے جب تک کہ اس کا تذکرہ بچھے کرلے ۔ یعنی انکار کرنے والوں کے متعاق مجھے اطلاع دیے کے کھرکرنا بوتو کرنا ،،

حاضرین میں ایک فخص نے سوال کیا ، پارسول اللہ سپا کیا ہے؟ یے کوئی زمین ہے پاکسی عورت کا نام ہے؟

آنخضرت بیلی فی نے فرمایا ؛ شذمین ہے نہ عورت بیا یک شخص تھا جس سے غرب کے قبائل ہیدا ہوئے چیلؤ میمن میں آباد ہوئے جائے ہیں ہے۔
میں آباد ہوئے اور جارش م میں ، شام میں تو (۱) تخم (۲) جزام (۳) وفسان (۴) و عاملہ آباد ہوئے اور مین والے (۱)
آزو(۲) وکند و (۳) وجمیر (۴) واشعر (۵) وانمار (۲) وحدج ہیں۔

ا يك مخص في جرسوال كيا الارسول الله الفاركيا؟

متنخض ت (عبيدالصلاة والسلام) في فرمايا الماروي مين جن سي قبائل معم الجيله نك

خليل الرحمن حضرت ابراجيم على نبينا وعليه السلام

ابن السائب النكسى كتبته مين: ابراجيم كاباب شبر حران (عراق كاباشنده تفايا كيه سال قحط بيزا تونتنگی معاش مير منطق منظر، جايا آيا (بيشبرامران مين واقع تما) اس كيماتهداس كي بيوي يعنی ابراجيم كی مان جمی تعين جن كانام نونا ها ، يشتر برزن كونا ، جوار جحشد بن سام بن نوش كی اولا دهن شخصه

بھیر بن عمرالاسلمی نے کئی اہلے علم ہے روایت کی ہے کہ ابرا جیم کی مال کا نام ابیونا تھا۔اور و وافرایم ہن ارغو بن فانع بن عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح کے سلسلہ تسب میں تھیں۔

محمد ابن السائب کہتے ہیں: نبر کوئی کو کر بنانے کھودا تھا۔ جوابرا ہیم کا ٹاٹا تھا۔ ابرا ہیم کا یا ہو ہادشاہ نمرود کے بتوں پر ہاموروشعین تھا ابرا ہیم ہر مزگر دہیں پیدا ہوئے اور بہی ان کا نام تھا۔ اس کے بعد نقل مکانی کر کے وقی آگئے۔ جو یا ال کے علاقے میں ہے۔

ابرا ہیم کی دعوت جب ابراہیم یا افٹی ہوئے تو م کی خاضت کی ،عبادت البی کی جانب دعوت دی ، ہادشاہ فرد کے پاس خبر پہنچی تو اس نے ابرائیم کوقید کر دیا۔ سات سال تک قید طانے میں دہے۔ آخر کا رنمرود نے ایک خطیرہ کی طرح باغ (یا حاطہ) بنوایا۔ بزی بزی بحاری خشک کنڑیاں اس میں بجر وا کے ان میں آگ گوادی اور ابراہیم کو اس میں کو لوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا '' حسبی القد وقتم الوکیل'' (ترجمہ:۔ جھے اللہ کافی ہے اور بہتریں بجر اسدے قابل وہی ہے) وہ سوسے حصور سامت با برنگل آئے ان برآئے تک نہ آئی۔

ابن عباس کہتے ہیں: آگے۔ سے وسالم باہر نکٹے کے بعدابراہیم کوٹاسے بلے گئے ان کَ زبان اس وقت تک مریانی تھی۔ جبح ان سے دریائے فرات پار کر گئے تو القد تعالیٰ نے زبان بدل دی۔ فرات کو پار کرنے کی حیثیت ہے عبران کے گئے رنمرود نے ان کے پیچھے اوگ بیسیج اور تھکم دے دیا کہ جوکوئی س

با بل سے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ وبال سارہ آئیں۔ ایراہیم نے ان سے نکان کرلیا اور وہ آئیس کے ساتھ نکل کھڑی نہیں۔ ان ونوں ایراہیم کی میں جرت کر گئے۔ وبال سارہ آئیں۔ ایراہیم نے ان سے نکان کرلیا اور وہ آئیس کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان ونوں ایراہیم کی عرب نتیں (۳۷) سال تھی۔ حران پہنچ کے مجھروز تو وہاں تھہرے پھر پکھرز مانے تک ارون میں رہائش کی پھر مصر جائے پچھ مدت تک وہاں رہے پھر شام والیس آئے۔ اور یہاں سرز بین مبع میں تھہرے جو الم یا بیت المقدس یا بروشلم ) اورفلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنوں (بیر مبع ) کھودا اور ایک مسجد بنائی۔ اس کے بعد بعض اہل شہر نے جب ان کو تکلیف دی تو اس جگہ کو چھوڑ کے ایک دوسری جگہ تھم رے جو رملہ اور ایلیا کے درمیان واقع تھی وہاں بھی ایک کنوں کو سعت اورفرافی حاصل تھی

آئی تغین چیز ول میں اول رہے ..... آپ پہلے مہمان نواز ، پہلے ٹرید (ایک شم کا کھانا جس میں روٹیاں شور بے میں تو ڑے اچھی طرح بھکو کے کھاتے ہیں ) کھلانے والے اور پہلے مخص ہیں جنہوں نے ویرانہ سال (پی بوڑھاہے ) کودیکھا۔

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے غالبًا سلمان فاری ہے دوایت کی ہے کہ ابراہیم نے اپنے پر دردگار سے خیرطلب کی سے ہوئے تو سر کے دو تہائی بال سفید ہتے ، عرض کیا: یہ کیا گیا: یہ دنیا شل عبر ستادر آخرت میں نور ہے۔
عکر مہر کہتے ہیں: فلیل الرحمن ابرا ہیم کی کنیت ابوالا ضیاف تھی (بعنی مہمانون کے باپ)
ابو ہر رہ آگہتے ہیں ابرا ہیم نے مقام قد وم میں اپنا فقند کیا ، اس وقت ان کی عمرا کی سوچیں (۱۲۰) سال تھی ، اس کے بعدوہ استی سال اور زندور ہے،

آپ کا طلیل بننے کی خوشی میں غلام آزاد کرنا ..... ابن عمال کتے ہیں: اللہ تعالی نے ابراہیم کو جب اپنا ظلیل (دوست) بنایا اور نبوت عطافر مائی تو اس وقت ان کے تمن سو (۳۰۰) غلام تھے۔ ان سب کو آزاد کر دیا اور سب کے سب اسلام لے آئے ان کے پاس انٹھی اور ڈیٹر ہے ہوتے تھے۔ بید شمنان اسلام سے ابراہیم کے ہمراہ انہیں ڈیٹر وں سے لڑتے تھے۔ (لاٹھیاں چلاتے ڈیٹر کے مارتے) پہلے آزاد غلام وی ہیں جو اپنے آتا کے شریک ہوکے لڑے ہیں۔

محمہ بن انسائب کہتے ہیں: ابرائیم علیہ السلام کے یہاں اساعیل پیدا ہوئے۔ کہ وی آپ کے بڑے ضیف تجھان کی ماں ہاجرہ قبطی نسل کی تھیں۔ دومرے لڑکے اسحال سارہ سے پیدا ہوئے بیدد کھنے سے معذور تھے۔

سمارہ کا سلسلہ نسب سارہ کا سلسلہ نسب ہیں ہمارہ بنت جُوبیہ بن ناحور بن سارہ غ بن ارغو بن فائ بن عابر بن شائخ بن ارفحشد بن سام بن نوخ بقید لڑ کے (۳) مدن (۳) و دین (۵) و بغشان (۲) و زمران (۵) واهبل عابر بن شائخ بن ارفحشد بن سام بن نوخ بقید لڑ کے (۳) مدن (۳) و شفان کی اولا و نے کے میں رہائش (۸) وشوخ تھے ،ان سب کی ہاں قعطو را بنت مفطور ،عرب عاربہ کی نسل سے تھیں ۔ یفشان کی اولا و نے کے میں رہائش افتیار کی مدین نے سرز مین مدین میں اقامت کی تو انہیں کے نام سے اس علاقے کا نام رکھا گیا ، بقید لڑ کے دوسرے

شبروں <del>میں جلے گئے</del>۔

اولا دابرامیم کی آپ سے گذارش ... (ایک مرتبه)سباڑیوں نے ابراہیم سے وض کیا:اے ہورے

باپ: تونے اساعیل واسی تی کوتواہنے ساتھ رکھااور مجھے تھم دیا کہ علیحہ واور وحشت تاک شہروں میں قیام پذیر ہموں۔
ابراہیم نے جواب دیا:۔ مجھے ایسا ہی تھم طا ہے۔ کچرانہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام سکھا دیا جس کی برکت سے وہ بارش کے لئے وعا مائنگتے اور نصرت مائنگتے تو جناب الہی میں بیدعا قبول ہوجاتی ایرا ہیم کی بعض اولا دیے خراسان میں اقامت اختیار کی ۔ توم خصران کے پاس آئی اور کہنے گئی جس نے تمہیں ایسے نام کی تعلیم دی وہ زمین کے رہنے والوں میں رہنے کے لائن ہے اور کو بارشاہوں کا نام میں رہنے کے لائن ہے یا زمین کا سب سے اچھا باوشاہ وہ ہی ہوسکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے بادشاہوں کا نام القب ) خاتان رکھا۔

محر بن عمران سلمی کہتے ہیں: ابراہیم تو ۔ (۹۰) سال کے تھے کدان کی پشت ہے اساعیل بیدا ہوئے ، پھرتمیں (۳۰) سال کے تھے۔ سارہ انتقال کر گئیں تو ابراہیم ایک سوہیں (۱۲۰) سال کے تھے۔ سارہ انتقال کر گئیں تو ابراہیم نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کرلیا جنہیں قنطورا کہتے ہیں ۔ ان سے چار لڑکے پیدا ہوئے ، ، ذکی ، زمران ، مرجج ، سبق ، ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھوٹی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے ، نانس ، مدین ، مرجج ، سبق ، ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھوٹی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے ، نانس ، مدین ، مرجع ، شیم ، لوط ، یقشان لبذا ابراہیم کے کل تیرہ (۱۳) لڑکے ہوئے۔

آ پ کا مج کرنا .... محد بن السائب کہتے ہیں: ابر میم تین مرتبہ مکنے گئے۔ آخری مرتبہ اوگوں کو ج کی دوست دی ، بیدوست جس نے اور جس چیز نے بھی سی مان کی ،اس سے پہلے مانے والوں میں توم جرہم تھی جس نے عمالقہ سے بھی جملے جائے والوں میں توم جرہم تھی جس نے عمالقہ سے بھی بہلے جے بیت اللہ کی دعوت تبول کی بھر بیتو مسلمان ہوگئی۔

امراجیم کا وصال ۱۰۰۰۰ ادرابراہیم شہرشام میں واپس آئے۔جہاں آکے دوسو(۲۰۰)سرل کے عمر میں انقال کر گئے ۔ (وصلی اللہ کالی مبینا وعلیہ و ہارک وسلم ، ،

حضرت اساعيل على نبينا وعليه السلام

محد بن عمرال سنمی نے کئی اہل علم ہے روایت کی ہے جن کا قول بیہ ہے، ہاجرہ ( محضرت اساعیل کی ماں ) قبطتیہ تو م کی تھیں، فسط طمصر ( قاہرہ ) کے ساتھ مقام فرامی ( فرما ) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی وہ رہنے والی تھیں قبطیوں کے ایک فالم و جا برسر کش فرعون کے یاس وہ تھیں اور بیون قا۔

فرعون کا ارا دہ بدکاری اوراس کا و بال ..... جوار بیم کی بیوی سارہ کے ساتھ بیش آیا بینی ان کے سرتھ گستاخی کی تھی۔ یا کرنی جاہی تھی) جن کے نتیجہ بیں مردود ہو گیا۔ (بینی نا کام وذلیل ہونا پر ، فعا۔ یہ بھی کہ جاتا ہے کہ وہ سررہ کا ہاتھ بکڑنے چلاتھا۔ جس کا و بال بیہ ہوا کہ سیٹے تک اس کا ہاتھ خشک ہوگیا۔ آخر سارہ سے التجاک کہ وہ خدا ہے دعا کرے کہ میری بیہ صیبت جاتی رہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جوش وجذبہ نہ ولاؤں گا۔ یعنی ناخوش ونارانس نہ کروںگا۔) سارہ نے اللہ تعالی سے دعائلی تو اس کا ہاتھ پھیل گیا۔ تکلیف جاتی رہی اور افاقہ ہو گیا۔ فرعون نے بطور شکر گزاری کے ہاجرہ کوطلب کیا جواس کے تمام نو کروجا کروں میں سب سے زیادہ ایما تدارتھیں اور سب سے زیادہ ایما تدارتھیں اور سب سے زیادہ ایما تدار مالی جاتی تھیں۔ انہیں ایک لباس عمامت کیا اور سارہ کو بخش دیا۔ یعنی ہجرہ کوسارہ کی مکیت میں دیدیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم کو بخش دیا۔ جنہوں نے ہمبستری کی تو اساعیل بیدا ہوئے۔ کہ ان کے بڑے فلیف وہی تھے ان کا ماشمویل تفاعر نی میں تبدیل ہو کر اساعیل ہوگیا۔

ابن عون کہتے ہیں جمھ (ابن السائب الکلمی کہتے ہیں کہ اساعیل کی مال کا نام آجرہ ( الف مدودہ کے ساتھ ) ہے ہاجرہ (ہائے مبملہ کے ساتھ )نہیں ہے۔

فرعون اور ابراہیم کا مکالمہ ..... ابوہریہ کی ابراہیم اور سارہ ایک فام کے پاس ہے گزریں ،اسے اطلاع کی تو ابر ہیم کو بلا کے پوچھا سیتیرے ساتھ کون ہے؟

جواب دیا: بیمیری جمن ہے۔

ابو ہر رہ ہے نے (یہ تصدیح وقت) بیان کیا کہ ابر بیم ہوائے ہمن مرتبہ کے اور بھی جموت نہ ہو ہے وومر تبہ تو اللہ تقی کے متعلق تو یہ جموت بو سے ہے کہ ایک تقی کے متعلق تو یہ جموت ہو سے بھے کہ ایک واقعہ میں اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جموت ہو لے تھے۔ اللہ تعالی کے متعلق تو یہ جموت ہو سے بھی کہ ان کے واقعہ میں ابسل فیعلہ محبیر ہم ہذا (میں نے تو نہیں مکہ ان کے برائے میں کہا ان کے بیکام کیا ہے ) اور بیوی کے متعلق بیجوٹ تھا کہ اس ظالم سے کہا ، بہتو میری بہن ہیں۔

ظالم کے ہاں سے نکل کرابر میلم جب سارہ کے پاس آئے تو ان سے کہا :اس ظالم نے مجھ سے تیری سبت سوال کیا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے۔اور حقیقت میں اللہ تعالی کے دشتے سے تو میری بہن ہے، تجھ سے مجی اً سروہ یو چھے تو اینے آپ کومیری بمین بتانا۔

فرعون کی وست درازی ..... فالم کے فلب کرنے پر سارہ جب اس کے پاس ان گئیں وابد ق بی دوا۔

کی کداس کے شرے انہیں محفوظ رکھے (ابوب جو کداس روایت کے راوی جیس) کہتے جیس کہ سارہ کے دوا کا بیا اُز : واک فلا کم کا ہاتھ (قدرت کا ملد کی دھیری ہے پکڑلیا گیا اور بردی سخت گرفت ہوئی مجبورہ وکراس نے سارہ ہے جبد کیا کہ سارہ ہے جا کہ سرفت جاتی رہی تو پھراس کے قریب ندا کے گا۔ (ہاتھ شد بڑھائے گا سارہ نے وہا کی وہ گرفت جاتی رہی تو قریب تک نہ نے قصد کیا تو وہ بارہ ایک گرفت جی آبا ہے جو پہلے سے بھی شدید تھی۔ وہ بارہ عبد کیا کداس بااسے رہائی ہی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھروعا کہ اور پھراس کی سرامیں بہلی دو ہروسے آئے گا۔ سارہ نے پھروعا کہ اور پھراس کی سرامیں بہلی دو ہروسے کہ سری سرامیں بہلی دو ہروسے کہ بیس زیادہ شدت کے ساتھ گرفتارہ وا۔ اب کے پھرعبد کیا کہ چھوٹ جائے تو پاس نہ پھنگے گا۔ سارہ نے اب کے بھی دیا کی اوروہ جھوٹ گیا۔ سارہ کو جو لا یا قدا ہے (بالے کہ کہا۔

ات ( ایسی سارہ کو ) یہاں ہے باہرنکال آوید میرے پاس انسان کوئیس لایا۔ شیطان کوئے کے آیا۔ (واپس سیجتے ہوئے ) سارہ کی خدمت کے لئے باجر و کوبھی ساتھ کردیا ،جب وہ ابراہیم مل نہینا وحدیہ السلام کے پال اوئیس تو وہ اس وقت تماز پڑھ رہے تھے۔اور اللہ تعالی سے دعا کرد ہے تھے ،سمارہ نے کہا:۔

ابراہیم تخفیخوشخیری ہوگداللہ تعالیٰ نے اس کافر فاجر کا ہاتھ روک لیا اور ہاجرہ کواس نے میری خدمت کے سے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام کی ہوگئیں۔اوران کے پیٹ سے اساعیل پیدا ہوئے (صلوات اللہ وسلامہ علیہ)

ابو ہریرہ نے بیسب بیان کرکے کہا اے آسانی بارش ایک اولاد: پیھیں تنہاری ماں کہ اسحاق کی مال کی ایک نونڈی تھیں۔

ابن شہاب زبری ہے روایت ہے کہ رسول النّظائیۃ نے فرمایا: جبتم قبطیوں پر نالب وَ اور وہ تنہار ہے محکوم ہوجا کمیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عبد وڈ مذر کھتے ہیں اور ان سے قرابت ہے ۔ آنخضرت اللّظائی کی مراد اساعمیل کی ماں سے ہے کہ وہ ای قوم کی تھیں۔

ابن عہاں کہتے ہیں: مورتوں نے پہلے بڑے بڑے لیے چوڑے دو پے جواوڑ ھنے شروع کئے تو وہ اس بنا پر تھے کہ حضرت اسامیل علی نبینا وعلیہ السلام کی مال نے بہلیاس اختیار کیا تھا ( نیچے کٹکتے دو پے سے جو چلتے وفت زمین کو مجھاڑتا چلےگا۔) سارہ کوان کا نشان اور کھوج نہل سکےگا۔ بیاس دقت کی بات ہے جب انہیں اوران کے فرزند (اس میل کولے کرابراہیم مکتے چلے تھے۔

مکہ جائے گا حکم سنداہ الاجم من حذیقہ بن عائم کتے ہیں: اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پردتی نازل کر کے حکم دیا کہ بلد اللہ الحرام ( مکہ مبارکہ ) چلے جائیں ہے کم کی اتباع میں ابراہیم براق پرسوار ہوئے۔ اساعیل دوسال کے متے اپنے آھے بٹھالیا اور ہا جرہ کو بیچھے۔ساتھ میں جرئیل تھے۔جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے ہیل رہے متھے۔ای کیفیت سے مکہ پہنچ تو وہاں اساعیل اور انکی ماں کو بیت اللہ کے ایک کوشے میں اتارا اورخود شام واپس آھئے۔

عربی زبان اور گفتگو کا آغاز .....عقبه بن بشر نے محد نم علیؒ ہے پوچھا: عربی زبان میں سب ہے پہلے س نے کلام کیا تھا؟

جواب دیا: اساعیل بن ابرا ہیم علیماالسلام نے جب کہ وہ تیرہ سال کے تقے۔ (محمہ بن علی کی کئیت ابز جعفرتھی، عقبہ کہتے ہیں) میں نے تھر پو چھا۔ ابز جعفر: اس سے پیہلے لوگوں کی زبان کیاتھی؟ کہہ: عبرانی۔

میں نے دوبارہ سوال کیا: الشاتفائی اس زمانے میں اسپے بیٹیبروں اور بندوں پر کس زبان میں اپنا کلام نازل کرتا تھا؟ جواب دیا عبرانی میں۔

ل اسل میں ہے ، یکی ما والسماء مین اسے آسانی بارش کی اولاد کیونکہ ما والسماء آسانی بارش کو کہتے ہیں لیکن واقعہ سے کہ واسم واکید کو ہیے موق فی من قون کا حد بقی ہو ہو اتھا ۔ اس کئے آسانی بارش سے تشہد دیے تھے۔ جو بالک کی فاص ہوتا ہے ، یہ جمہ جا ہاہت کی بات ہے ، مگر اسلام ۔ ۔ میں ہی پیرفائدان بہت می شریف اور نہایت ہی مشہور ما تا جا تا تھا ۔ معفرت ابو ہر یوون کی انتہ عندای کا تھا ان کے لوگوں کو یہ قصہ سناد ہے تھے اور انہیں افر (شرافعہ نسی ) کم کرنے کے لئے کہا تھا۔ کرتم جن کی نسل میں نہ وہ وہ تو جو میں کی میں ۔ بات ہے کہ جس فائدان میں تقوی ہودہ ہمر حال شریف ہے وہ در ہی کی میں ۔

محمہ بن عمر الاسلمی کئی اہل علم ہے روایت کرتے ہیں: اساعیل جب پیدا ہوئے ای زمانے میں عربی زبان ان کو الہام ہوئی ۔ بخلاف ابراہیم کی دوسری اولا دکے کہ ان کی وہ زبان تھی جوان کے باپ کی تھی۔ (عبر انی یاسریانی)۔

محمد بن السائب كہتے ہيں: اساعيل نے عربي ميں كلام نہيں كيا تھا اورائے باپ كى مخالفت جائز نہيں ركھى تھى۔ عربی میں تو ان كی اولا دميں ہے سب ہے پہلے ان لوگوں نے كلام كيا ہے جو مال كی جانب ہے ) رعلہ بنت يشجب بن يعرب بن يو ان كی اولا دميں ہے سب بن يقطن بن عامر بن سابن يقطن بن عامر بن شائح بن ارفحشد بن سام بن نوح كی اولا دميں ہے ہتھے۔

میں بعب بن لوذ ان بن جربم بن عامر بن سبابن يقطن بن عابر بن شائح بن ارفحشد بن سام بن نوح كی اولا دميں ہے ہتھے۔

میں عبد اللہ كہتے ہيں ہے روایت جھ تک پہنی ہے ك اساعیل بنی برعلی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا فعشد اس وقت كيا جب وہ تيرہ سال كے نتھے۔

عى بن رباح تحمى سے روایت ہے كدرسول التيانية نے فرمايا۔ تمام عرب اساعيل بن ابرا بيتم كى اولاد بين عليم السلام۔

اساعیل کی اولاد ..... محربن احاق بن بیار اور محربن السائب انگلمی دونوں صاحبوں کا بیان ہے۔

ا ماعیل بن ابراہیم کے بارولڑ کے ہوئے۔ دری دری

- (۱) نیاوز ، که بنت اور نابت مجمی انیس کو کتے میں اور بڑے خلیفہ بھی انہیں کو کتے ہیں۔
  - (۲) قيذر
  - (۳)اؤنل
  - (م)منس، که انبیس کانام شی بھی ہے۔
  - (۵)مسمع ، كەستما يىجى انبيى كوكىتے بيں۔
- (٢) دماء، كددوما بهى انبى كانام باورانبى كے نام سے دومتدالجندل منسوب بـ
  - (۷)ماشی۔
  - (۸)آۋر\_
  - (۹)طیما\_
  - (۱۰) فيطور
  - (۱۱) نیش\_
  - (۱۲) تيزيا\_

ان ہے کے ماں رعلہ تھیں جو ہروایت مجھ بن اسحاق ابن بیار، مضاض بن عمر وجر بھی کی اور بروایت محمد بن السائب النکسی ، ینجب بن بھر ب کی بیٹی تھیں ، ینجب کا سلسلہ نسب محمد بن السائب کی پہلی روایت میں آچکا ہے ۔ محمد بن السائب یہ کہتے ہیں کہ رعلہ جر ہمنیہ سے پہلے اساعیل نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کانام صدی تھا۔ یہ بھورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کانام صدی تھا۔ یہ بھی قورت ہے کہ ابراہیم کے پاس آئے تھے تو وہ بخت کلای سے پیش آئی تھی۔ اساعیل نے اس کو جیوڑ و یا اوراس سے کوئی اولاد پیدائے ہوئی۔

باجرة كا انتقال .... زيد بن اسلم كتية بير اسائيل جب (٢٠) سال كي موئة وان كي مال باجره

وے (۹۰) سال کی عربیں انتقال کر تھیں۔ سوعیل نے انہیں ججرے مقام میں اُن کیا۔

ابوجهم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہرائیم پر دحی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تمبیر کریں۔ابرائیم اس دقت سو (۱۰۰) سال کے دونوں تیفیبر دل نے مارک بیٹارت بنائی ۔ابرائیم کے بعد اسامیل نے ابتال کے ابرائیم کے بعد اسامیل نے ابتقال کیا تو اپنی مال کے ساتھ کھیے کے برابر جمر کے اندروفن ہوئے ۔ان کی وفات کے بعد نابت بن اسامیل خانہ کعبہ کے برابر جمر کے اندروفن ہوئے ۔ان کی وفات کے بعد نابت بن اسامیل خانہ کعب کے برابر جمر کے اندروفن ہوئے ۔ودہمی اس سریر تی میں شریک ہے۔

اسماعیل کی قبر ... احاق بن عبدالله بن افی فرده کتبے بیں۔سوائے تین پیفبروں کے ادر سی پیفبر کی قبر معلوم ہیں۔ (۱) اساعیل کی قبر جومیز اب کے بیچے رکن اور خانہ کعبہ کے در میان ہے۔

واقع ہے۔ اس قبر پرتندی کا درخت بھی ہے اور بیربت بی گرم مقام ہے۔

(٣)رسول النامين كي قبر، كه درحقيقت تينول قبرين أنبين پنجيبرول كي قبري مين ( صنوات الله يهم أنميعن )

## حضرت آدم اور محمليها السلام كے درميان

حضرت وم علیه السلام اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے درمیان کتنی صدیاں گزریں عکرمہ کہتے ہیں: آدم اورنوع کے درمیان دی قرن (سومواسال) کا زمانہ حائل ہے۔ یہ تمام تسلیس دین سلام پر قائم تھیں۔

محمد بن عمرو بن وافدالاسلمي كي المل علم سے روايت كرتے جيں جن كا تول مد ہے۔ آ دم ونوح كے درميان دس قرن گزرے۔ ہرقرن ايك سو(١٠٠) مال كا ہے نوح وابراہيم كے درميان دس قرن بقرن سوسال ،ابراہيم وموئ بن عمران كے درميان دس قرن برقرن سوسال۔

ابن عبائ کہتے ہیں: موئی بن عمران وجہی بن مریم کے درمیان ایک بزارنوسو (۹۰۰) سال گذر ہے ، یہ درمیانی زبانہ عبد فتر ت نہ تھا، ان دونوں پیٹیمروں کے درمیانی عبد میں نی اسرائیل میں ایک بزار پیٹیمرمبعوث ہوئے اور دوسری قو موں میں جو پیٹیمر بھیجے گئے وہ ان کے علاوہ جی جیٹی کی ولاوت اور رسول التعلیق کے درمیان یا نیسوانہ تر (۵۱۹) سال کا فاصلہ ہے جس کے ابتدائی زبائے میں تین پیٹیمرمبعوث ہوئے کلام اللہ میں اس کے متعلق ہے: ۔ افد ارسلنا البھم الندین فکذ ہو ھما فعز زنا بشائٹ: وہ واقعہ یادکر وجب ہم نے ان کے پاس دوخص بھیج تو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلب ویا ) وہ تیسرے پیٹیمرشمعون سے جن کی جدولت غلبہ حاصل ہوا یہ حوار یوں میں سے تھے۔

عبدفترت (عبدفترت جسيس الله تعالى في كوئى رسول نهيجا) چارسوچونتيس سال را

عینی بن مریم کے بارہ حواری اِنتھ۔ ان کی بیروی تو بہت سوں نے کی مگر ان سب میں حواری بارہ بی تھے۔ حوار بون میں دھونی اور شکاری بھی تھے۔ یہ سب لوگ پیشہور دستگار تھے کہا ہے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری

منتخب اورچنے ہوئے نگلے۔

حضرت عيسى كا آسانول برا تحالياجانا ميسى على بينا وعليه اللام جب الفائح عن بي تو

بتیں (۳۲) سال چو(۲) مینے کے تضان کی نبوت (۳۰) مینے رہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں روح مع جسم کے اٹھایا، وہ اس وقت زندہ ہیں، عنقریب و نیامیں واپس آئیں گے، و نیا کے بادشاہ ہوجا کیں گے پھرای طرح وفات یا کیں گے جس طرح سب لوگوں کی وفات ہوا کرتی ہے یمیٹی کی بستی کا نام ناصرہ تھا ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے، اور خود حضرت میٹن نامری کیے جاتے تنے، نصاری کا نام اسی لئے نصاری پڑا۔

ابنياعليم اسلام كى تعداداورنام ونسب

ابود رفره تے ہیں: میں نے رسول اللہ سے معلوم کیا کہ پہلے ہی کون تھے۔؟

فرمايا آدم

میں نے گذارش کی کیاوہ نبی تھے۔؟

فرمایا: ہاں، وہ ایسے ٹی تھے کہ اللہ تعالی ان سے کلام کرتا تھا۔

عرض كياءا حيما تورسول كتف تهي؟

فرمایا تین سویندره (۳۱۵) کی ایک برسی تعداد۔

جعفر من ربیداورزیاد (مصعب کے آزادغلام) کہتے ہیں:رسول النمای ہے آدم کے متعلق سوال کیا گیا کہ

آياده نبي شفي؟

فرمایا کیول بیس، وہ نی تھے، اللہ تعالی ان سے کلام کرتا تھا۔

محمد بن السائب النكسي كہتے ہيں: سب ہے پہلے جو نمی ( پیفیبر ) بھیجے محمے وہ اور پس منصے خنوخ بن یارؤ بن مہلا كل بن قينان بن انوش بن شيش بن آ دم و می ہیں۔

(۲) نوخ بن کمک بن متوسط بن خنوخ ، کهادریش و بی تھے۔

(٣) ابرا ہیم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نو مح۔

(٣) اساعيل اوراسحاق ،ابراتيم كي اولاو\_

(۵) نينقوب بن اسحاق بن ابراميم ـ

(١) يوسف بن يعقوب بن اسحال \_

( 2 ) لوط بن ہاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، کے خلیل الرحمٰن ابرامیم کے بیتیج تھے۔

(٨) موذ بن عبدالله بن الخلو دبن عاد بن موص بن ارم بن سام بن نوح-

(٩) صالح بن تصف بن كماثج بن اروم بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نو ح-

(١٠) هيعب بن يوبب بن عيفا بن مدين بن ابراميم فليل الرحمن \_

(۱۱) موکل و ہارون فرزندان عمران بن قاہد بن لا دی بن لیقوب بن اسحاق بن ایراہیم \_

(۱۲) الياس بن شبين بن العارزين بارون بن عمران بن قامث بن لا دي بن لعقوب \_

(١٣) البيغ بن عزى بن نشوت للخبن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحال ـ

(۱۴) بنس بن متى جوكة فرزندان يعقوب بن اسحاق بن ابراجيم كے سلسله نسب ميں تھے۔

(١٥) ابوب بن زارح بن اموش بن ليضرن بن العيص بن اسحاق بن ابراسيم \_

(۱۲) داوڈ بن ایشا بن عوید بن باعر بن سلمون بن تحشون عمینا ذیب بن ارم بن حضرون بن فی رض بن میہوذ ابن بعقوب بن اسحاقی بن ابراہیم ۔

( ۱۷) سليمان بن داوڙ په

(۱۸) ذکریابن بشوی که میهود این یعقوب کینسل میں تنصیہ

(١٩) عيني بن ذكرياً \_

(۲۰) عیسی بن مریم بنت عمران بن ما ثان جوکه میبود ابن یعقوب کی اولا دمیں ہے تھے۔

(٢١) محررسول الله ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم

رسول التعليقية كاسلسله نسب ومعليه السلام تك آسيعليقة كآباء

ہشہ م بن جمد بن السائب بن بشیر الکلی کہتے ہیں: ہیں ابھی لڑکا بی تھا کہ میرے والدیے رسول الله صلی اله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله

محر الطیب المبارک (علی ) ابن عبدالله بن عبدالمطلب ، جن کا نام شیبته الحمد تقد ابن ہاشم جن کا نام عمر و تقا، ابن عدمن ف ، جن کا نام عمر و تقا، ابن قالب بن فر ، جامعه تقا، ابن عدمن ف ، جن کا نام مغیرہ تقا، ابن تقاب بن فر ، جامعه قرشیت فبر ، ی تک پہنچنا ہے ، جو فبر سے او پر گزرے بیں ۔ آنبیں قرشی یا قریش نہیں کہتے ۔ کنافی کہتے ہیں ۔ فبر کے والد مالک بن النظر سے نظر کا نام قبس تقا۔ ابن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ ، جن کا نام عمر وتھا ، ابن الی س بن مصرا بن نزار بن معدین عدنان ۔

کریمہ ینت مقدادٌ بن الاسود البرانی ہے روایت ہے کہ رسول التُعل<sup>ین ہ</sup>ے فرمایا مقد کے والدعد نان تھے۔ ابن اُود بن بری اعراق الثریٰ۔

ابن عہاس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب نسب کا تذکر ہفر ماتے تواہے سلسنہ نسب کو مقد بن عدمان اُو دے آھے نہ بر ھاتے بلکہ یہاں تک پہنے کر رک جاتے اور ارشاوفر ماتے: سلسلہ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں اللہ تعالی تو فر مایے "وقوو ننا میں ذالک نکیوا" اس کے بچمس بہت کی سلیں گر ریں)

ابنء بن مجمع بن مجمع بي كررسول الله والمي المراس كو (العنى عدمان بن اود سے آ مے كے سلسله نسب كو) جانا جا ہے تو تو جان مجے ہوتے۔

عمر دبن میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ آیت ''و عاداً و ثمو داً ''پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جولوگ ان کے ایعنی عاد وخمود کے بعد گزر نے نبیل سوائے خدا کے اور کوئی نبیل جانیا تھا۔سلسلہ جسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔

ا حواری حضرت عیسی ملیدالسلام کے مددگاروشی الله معم ۔

ہشام بن محراب والعہ بروایت کرتے ہیں کہ معید واساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تمیں (۳۰) سے بچھ او پرنسلیس گزری ہیں ،وہ یعنی محر بن السائب )ان نسلول کے نام نہیں لیتے ہتے ۔اور ندان کے سلسلے ملاتے تھے ممکن ہے کہ اس لئے مچھوڑو یا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت این عبائ ان کے کان سے گزری ہو کہ رسول التعالیقی جب سلسلہ نیسب بیان کرتے میں معدین عمان تک بہنچتے تھے تورک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں ایک شخص نے میر ےوالد سے مجھے بیدوایت سنائی ۔گرخود میں نے ان سے بیدوایت نہیں ن تھی۔وہ روایت رہے کہ میرے والدمعد بن عدنان کاسلسلہ تسب یوں بیان کرتے تھے۔

معد بن عد تأل كاسلسله بن تدان بن اودين أنميسع بن ملامان بن يون بن يوز بن تموال بن الى بن الوعا بن العوام بن تاشد بن حزا بن بلداس بن تدان بن طائخ بن جاعم بن تاحش بن ما خى بن عفى بن عقر بن عبيعد بن الوعا بن حمدان بن مبز بن بير في بن نخز ن بن يكن بن ارعوى بن عفى بن ويشان بن عيصر بن اقناد بن امبام بن تقصى بن تاحث بن ذارح بن فى بن مرة ى بن عرام بن قيدر بن انها بن ايرا بيم عليه السلام -

اساء کا عبر افی سے عربی میں ترجمہ ..... ہشام بن محد کہتے ہیں: قدم کا یک شخص نے جس کی کنیت ابو بیقو ہتی اور جو بنی اسرائیل کے مسلمانوں میں ہے تھا۔ اسرائیلیوں (مبود ہوں) کی کتابیں بھی پڑی تھیں ان کے عوم ہے بھی ہاخبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بیٹام عبر انی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن نار بیے جو کہ ارمیا کے کا تب تھے۔ معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثابت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے ، الل کتاب کی خبریں اروعائے میں وہ میں میں عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثابت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے ، الل کتاب کی خبریں اروعائے میں وہ میں انہوں کے قریب ہیں ، میرو میں بی مشہور ہے نیز ان کی کتابوں میں فدکور ہے جو نام انہوں نے لکھے ہیں انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں ، آپس کا جو اختلاف ہے وہ ذب ان کی حیثیت ہے ، کونکہ

ہشام بن محرکتے ہیں: میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معد بھیلی این مریم کے زمانے میں تھے۔ان کاسلسلہ نسب یوں ہے۔

معدر بن عدنان کا سلسلدنسب معدین عدنان بن اود بن زید بن یقدر بن اینم بن امین بن مخربن ما بر بن بندم بن امین بن مخربن ما بوح این المسیع بن ینجب بن یغرب بن العوام بن سلیمان بن حمل بن قیدر بن اساعیل بن ابرا بیم به ما بوح این المسیع بن ینجب بن یغرب بن العوام بن سلیمان بن حمل بن قیدر بن اساعیل بن ابرا بیم به مسلم کاز ماندگز را به مشام کهتم بین که بعض علاه نے سلسله والم می اولاد می قرار ویا ہے۔

ہارون بن ابوعینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی گبتنش روایتوں میں معد بن عدمان کا سلسلہ نسب دوسر ہے طریقوں پر بیان کرتے تتھے وہ **یوں کہتے تتھے۔** 

معد بن عد نان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعر ب بن ینتجب بن نابت بن اساعمال ۔ زنہیں کی ایک دومری روایت ہے:۔

معد بن عدمان بن او دبن البحب بن ايوب بن قيذ رئين اساعيل بن ايراميم -محر بن اسحاق كهتية بين قصى بن كلاب ئے بعض اشعار ميں اپنے آپ كوقيذ ركے سلسله نسب ميں طاہر كيا ہے- طبقات ابن سعد حصہ اول میں سیرت النبی ہے۔ محمہ بن سعد (مصنف کمآب): مجھے ہشام محمہ بن السائب الکلمی نے اپنے والد کی روایت سے تصی کا وہ شعر یوں پڑھ کے

بها اولاد قيذر والنبيّت فلست لحامنن ان لوتاثل ( یعنی قیذر دنبیت کی اولاد نے اگر قدیم شرف اور پرانے سلسلہ کی رعایت رکھے ہوئے نہیں ہوں تو میں اس سے بری

ابوعبدالله محربن سعد: معد کے قیدر بن اساعیل کی اولاد میں ہونے کے متعلق مجھے عمائے الساب میں کوئی اختار ف نظر ندآیا سید جوستی اختلاف ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کدراویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دندر ہاتھا۔ بنکہ بیالل كتاب سي سي كياب كرانبيل سي عربي مين مينا ملقل موسة اوراى وجهست اختلاف بهي بيدا موار بيسلسدنسب الرسيح و ورست ہوتا اوراس سلسلہ میں کوئی غلطی تہوتی توسب سے بڑھ کررسول النھائی کواس کاعلم ہونا جا ہے تھا۔ ہمارے فزدیک درست بات رہیے کے معد بن عدنان تک ہم اس سلسلے کانشکسل یقیناً مانتے ہیں۔ پھراس کے اوپر عدنان سے لے کے اساعیل بن ابراہیم تک خاموش رہتے ہیں۔

عروة بن الزبير كہتے ہيں ہم نے كسى كوابيانہ پايا جومعد بن عدنان سے او پر كے سلسله نسب ہے ہاخبر ہوتا۔ ابواراسعد فرمات ہیں: بیں نے ابو بکر بن سلیمان بن الی مشمد کوید کہتے ہوئے سنا ہے کہ معد بن عدمان سے ا و پر کے سلسد تسب کے متعلق ہم کو نہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ٹابت و درست بات کمی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں۔ عبدالله بن خالد ہے روایت ہے کہ رسول النتائیے نے قرمایا مصرکو برانہ کہو (گامیاں نہ دو) وہ تو اسل م لا کیے تع\_(مسلمان ہو گئے تھے۔)

محربن السائب فرماتے ہیں: بخت نے ( بنو کدنضر ) جب یمن کے قلعوں پرحملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نفری کے ساتھ تھے۔

محر بن السائب كہتے ہيں: معد بن عدنان كى اولا وحسب ذيل ہے۔

(۱) نزار ، که نبوت مال ودولت وخلافت انبیس کی اولاد میں ہے ۔(۲) قنص (۳) تناصه (۴) اپنیم (۵) العرف (۲) عوف(۷) شک (۸) حيدان (۹) حيدة (۱۰) عبيد الرناح (۱۱) جنيد (۱۲) جناده (۱۳) المحم (۱۳)ایاد

ان ہے کی مان مفانہ تھیں ، بنت جوشم بن جلہمۃ بن عمرو بن وقرق بن جرہم ،اور قضاعۃ ان کے ماموں متھے مگر بعض بی قض عدا دربعض علمائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے تنے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پڑھی ( لیعنی ابو عمرو) والله اعلم . قضاعه كانام عمر وتھا۔ وہ تضاعه اس لئے كيے گئے كهائي قوم سنة الگ ہوكر دوسر ب لوكول سے جا ملے۔ نزار کے علاوہ معدین عربان کی جس قدراولا دھی سب کی سب دوسرے دوسرے قبائل میں بھیل گئی۔جن میں بعض معد ہی ہے منسوب رہے۔ نزار بن معد کی سل ہے مصروایا و پیدا ہوئے جن کی مال سود ۃ بنت عک تھیں ، نزار کی کنیت ایا دہی کے نام پڑتھی ۔ ( لیعنی ابوایا د ) تبسر *لے ٹر کے رہیعہ تھے کہ دبیعۃ* الفرووں وہی ہیں اور انہیں کو القشم کہتے ہیں ، چوتھے انمار نتھے۔رہیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن جوشم بن جاہمہ بن عمرو بن جرہم تھیں مصر کومصر الحمرآء ایا د واشمطاء ایا دالبلتار سید کوربید الفرس اورانما را کیمار کہتے تھے۔ یہ کھی کہاجاتا ہے کہ بجیلہ وقتم کے والدانمار تھے، والنداعم۔

ہشم بن محمداپنے والدمحمد بن السائب وغیرہ ہے دوایت کرتے ہیں ،ابراہیم کا باپ آذرتھا ۔قر آن میں ای طرح ہے مگر تو رات میں ابراہیم کوتارح کہاہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

وربن تارت بن با حوربن ماروغ کے انہیں شروغ کیتے ہیں، ابن ارغوا کے انہیں ارغوا بھی کہتے ہیں، ابن ارغوا کی انہیں ارغوا بھی کہتے ہیں ، ابن فالخ کے انہیں فالخ کی کہتے ہیں۔ ابن ارفحشد بن سام بن نوح بیغیبر علیہ فالغ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفحشد بن سام بن نوح بیغیبر علیہ السلام ، ابن کمک بین متوقع کے انہیں موسلے بھی کہتے ہیں ۔ ابن خفوخ کے وہی ادریس ویغیبر بینے علیہ السلام ابن برڈ کہ ایسار ذبھی وہی ہیں اور انہیں کوالیا ذربھی کہتے ہیں ابن عملا کیل بن قبیان بن انوس بن شیٹ کے انہیں کوشف بھی کہتے ہیں اور وہی ہیں ابن آ دم انہا نہیں کوشف بھی کہتے ہیں اور وہی ہیہ ابن آ دم انہا نہیں کوشف بھی کہتے ہیں اور وہی ہیں ابن آ دم انہا نہیں کوشف نبینا وعلیہ وسلم تسلیماً کیٹرا۔

# امهات جناب نبوي اليسلة كامادري سلسلة نسب

مجمر بن السائب کہتے ہیں: رسول ملاہا کی والدوآ منتھیں، بنت وہب بن عبد مناف بن ذہرہ کلاب بن مرہ۔ آ منہ کی والدہ برہ تھیں ، بنت عبد العرّ کی بن عثمان بن عبدالدار بن قصی بن کلاب برّ ہ کی والدہ ام حبیب تھیں، بنت اسد بن عبدالعز کی بن قصی بن کلاب۔

ام حبیب کی والده بر و تحیس، بنت موف بن عبید بن موسیج بن عدی بن کعب بن او ی

بره کی والده قلابتیس ، بنت حارث بن ما لک بن حباشه بن مختم بن تحیان بن عادیة بن صعصعة بن کعب بن مند بن طابخة بن تحیان بن مذرک بن مدرک بن الیاس بن مفتر۔

قلابدكي دالده اميم يخيس، بنت ما لك بن عنم بن لحيان بن عاديه بن صعصعة -

اميمه كي والده دُ بتنيس، بنت تعليه بن الحارث بن تميم بن سعدا بن بذيل بن مدركه.

د ب كى والده عا تكنتص، بنت عاضرة بن تعليط بن جثم بن ثقيف كه أنبيس كا نام تسى بهى تفاين منه بن بكر بن

موزان بن منصور بن عكرمه بن خصفة بن قيس بن عميلان ، كدان كانام الياس تحا بن مصر

عالىكىكى والدولىكى تغيير، بنت موف بن قسى ، كمانبير، كوتفيف بحى كتبته بيل -

وجب بن عبد مناف بن زہرۃ کے رسول انڈیائیے کے دادا تنے ، ان کی والدہ تیا ہے ہے کہا جاتا ہے کہ بند بنت الی تعلیم کیا نام وجز تھا، بن غالب بن الحارث بن محروبن ہلکان بن افضی بن حارث کہ قبیلہ فزاء کے متھے۔

قیلہ یا ہند بنبت الی قیلہ کی والدو ملی تھیں، بنت لوتی بن غالب بن فیر بن مالک بن النظر بن کنا شہر مسمی کی والدہ ماویتھیں، بنت کعب بن القین، جوقبیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ )ابن غالب کی والدہ سلافتھیں ، بنت وہب بن البکیر ابن مجدعہ بن عمروجو خاندان کے اعتبار

ے بن عمرد بن عوف اور قبیلہ کے اعتبارے اوس کے سلسلے میں تھے۔

سلافہ کی والدوقیس کی بٹی تھیں ارقیس رہید کے بیٹے اور بی مازن میں تھے لیعنی مازن بن اوی بن ماکان اقصیٰ جواسلم بن اقصیٰ کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخعد تھیں۔ بنت عبیدین الحارث کہ حارث بن الخزرج کے خاندان میں تھے۔

عبدمن ف بن زہرہ کی والدہ جمل تھیں، بنت مال بن قضیۃ بن سعد بن بننج بن بن عمر و کہ قبیلہ ُ فزاعہ کے تھے۔ زبرۃ بن کلاب کی والدہ ام تصی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن سیل ، کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے، بن جمالہ بن عوف بن عامرالجادر ، لے کے قبیلہ از دکے تھے۔

م سالله کے ماور کی سلسلہ میں تمام خواتین یا کدامن اور منکوحتھیں محرین الدائی کے ماور کھیں محرین الدائی کے ماور کی سلسلہ میں تمام خواتین یا کدامن اور منکوحتھیں محرین الدائے سے متعلق میں کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ اکے سلسلہ مدری میں یانچے سو(۵۰۰) ماؤں کے نام لکھے گران میں کسی ایک سے متعلق میں نے زنا (یانا جا رُتعلق) اور کوئی الی بات نہ یائی جس کا تعلق رسومات جا ہلیت سے تھا۔

جعفر بن محمدائی والد محمد بن ملی بن المحسین (بن ملی بن ابی طالب) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں اللہ اللہ علی بن المحسین (بن ملی بن ابی طالب) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ والے اللہ علی اللہ علی

(ام المومنین) حضرت عائش صدیقت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں نکاح ہے نکا ہوں ، نا جا نز تعاقات ہے نہیں نکام ہوں (یعنی خود آنخضرت علیہ المصلا ة والسلام بین نیس بلکہ تمام آبائی حضرات پیغیبر بھم السلام رسالت ما ہیں نہیں جوئی جس پر نا جا نز المسلام رسالت ما ہیں نہیں ہے ہوئی جس پر نا جا نز العقات کا جو جہالت میں مختلف اعتبارات ہے معمول ومروج تھے۔) مطلق طور پرکوئی اثر نہیں پڑا۔

# فواطم وعواتك

## سلسله كادرى جناب نبوى كى ده يبيال جنكے نام فاطمه اور عاتك يتھ

عا تکہ اور فاطمہ کے معنیٰ ماتکہ کلام عرب میں ایسی بی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (لفت کے اعتبار سے عاتکہ اور فاطمہ کے معنیٰ مالیون وصاف تقر ہے مزاج کو کہتے ہیں، خصوصاً وہ بیبیاں جواس قد رخوشہو میں بسی ہوں کہ اس کی کثر ت سے جم مرخ ہور ہاہو، فاطمہ دوائر کی جس کا دودھ چھٹایا گیا ہویا ہی مال سے جدا کر دی گئی ہو ہی ہوں کہ اس کی کثر ت سے جدا کر دی گئی ہو ہو ہے میں ان خوا تین کی شرافت ضرب المثل تھی ۔ اور اسی وجہ سے غزدہ حنین میں آنحضرت المجانئ نے فر ، یا تھا۔ میں نواطم وعوا تک کی اولاد ہوں۔

سلسله نسب ..... محمد بن السائب الكلمى كبتيج بين :عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارا بن تصى كى مان جن كے سلسله ميں رسول مذيا بين بيدا ہوئے \_ بسطيمية تعميل بنت عمر و بن عثوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر۔ مصيمية كى مال لين تعميل ، بنت بلال بن و بهيب بن ضبة بن الحادث بن فهر۔

ليلى كى مال ملمى تحيير، بنت محارب بن فبر

سلنی کی مال(۱) عا تکتیمی، بنت یخلدین انتضرین کنانه،

عمرو بن عنوارۃ بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر کی ماں (۴) عا تکہ تھیں بنت عمرو بن سعد بن عوف بن تنسی۔ عا تنکہ کی ماں (الف) فاطمہ تھیں، بنت ہلال بن عمرو بن شالہ کہ قبیلہ از د کے ہتھے۔

اسد بن عبد العزى بن قصى كامال ، جن كي سليل من رسول التعليظ بيدا بوئ خطيا تنفيس ، ان كا تام ربط تها

بنت كعب بن سعد بن تيم بن مره-

کعب بن سعد بن تیم کی مان تُعم تھیں ، بنت ثقلبہ بن وا مُلہ بن عمر دبن شیبان بن محارب بن فہر تعم کی ماں تاہیہ تھیں ، بنت الحارث بن منعقد بن عمر و بن معیص بن عامر بن لوی ،

نا ہید کی مال سلنی تھیں، بنت رہید بن وہیب بن ضباب بن جبیر بن عبد بن معیص بن عامعر بن لوی۔ سلمٰی کی مال خدیج تھیں، بنت سعد بن سہم۔

فديجه كامال (٣) عا تكتيس، بنت عبدة بن ذكوان بن عاضرة بن صعصعد

ضهاب بن جبیر بن عبد بن معیص کی مال (ب) فاطمه تغیس بنت عوف بن الحادث بن عبد مناق بن کناند۔ عبید بن عوت بن عدی بن کعب کی مال ، جن کے سلسلے میں رسول النتیانی پیدا ہوئے تھیے تھیں ، بنت عمر و بن

سلول بن کعب بن عمر و که قبیلهٔ خز اعد کے متھے۔

تشید کی مان (سم) عاتکہ تھیں بنت مدلج بن مرۃ بن عبد مناۃ ابن کنانہ بیتمام بیبیاں رسول اللّٰمَلَاتِیّٰہ کی والدہ کے سلسلہ نسب میں ہیں۔

آپ علیدالسلام کے والدگرامی کی جانب سے سلسلہ ما دری کا ذکر .....عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن المطلب بن باشم ( یعنی رسول اللہ کے والد کی مال ( ج ) فاطر تھیں بنت عمر و بن عائد بن عمر ان بن بخز وم ۔سلسلہ فواطم میں رسول اللہ سے قریب ترین فاطمہ یہی ہوتی ہیں۔

فاطمد کی ماں صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخز دم۔

صغراكي مال عمر وتحيس ، بنت عبد بن قصى -

تنخمر و کی مال سلمی تھیں، بنت عامر بن عمیر و بن ودیقتہ بن الحارث بن فہر۔

سنٹی کی مال (ھ) عا تکہ تھیں ہنت عبداللہ وا مکہ بن ظرب بن عیا ذ ۃ بن عمرو بن بکو بن یشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمروقیس دہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا مکہ بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔

عبدالله بن والله بن ظرب كي مال (٥) فاطمة تعين، بنت عامر بن ظرب بن عياذه ..

عمران بن مخزوم كى مال سعدي تعين، ينت وبب بن تيم بن غالب\_

سعدیٰ کی مال (۲) عا تکر تغییں، بنت ہلال بن وہب بن ضبۃ ۔

ہاتم بن عبدالمناف بن تعلی کی مال (2) عا تکر تھیں، بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن تغلبہ بن بہشہ سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ بن قبس بن عملان ،سلسلہ جوا تک میں رسول النہ بلائے سے قریب ترین عا تکہ یہی ہوتی ہیں۔ ملال بن فاتح بن ذكوان كي مال (ه ) فاطمة تحيي بنت عبيد بن رداس بن كلاب بن ربيد .

كلاب بن ربيدكي مال مجرتيس، بنت تيم الاورم بن غالب.

مجد کی ماں (و) فاطم تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہواز ن\_

مرة بن بلال بن قالج كى مال ( ٨ ) عا تكتفيس بنت عدى بن مهم كداملم كالسلديس تصح جوفزاء ك بعالى

ہوتے ہیں۔

وبب بن ضهد بن الحارث بن مبركي مال (٩) عا تكتيب، بنت غالب بن فبر

عمر و بن عائد بن عمران بن مخز وم کی مال ( ز ) فاطمه تھیں بنت رہید بن عبد العزیٰ بن زرام بن جوش بن مرکز نور مدند در

معاویہ بن بکر بن ہواز ن۔

معاویه بن بکر بن ہوازن کی مال (۱۰) عا تکتیمیں، بنت سعدین بذیل بن مدرکہ۔

قصّی بن کلاب کی مال (ح) فاطمتھیں ، بنت سعد بن سل جو کہ جدرہ کے بیٹ سے تھے جو تبیلہ از و سے تھے۔

عبدمنا ف بن تضى كى مال تعلي تعيير، بنت حكيل بن دهتية الخراع .

خی کی ماں (ط) فاطم تھیں بنت نفر بن عوف بن عمر و بن الحی کے قبیلہ خزا عہ کے تھے۔

کعب بن لوگی کی مال ماوید تھیں ، بنت کعب بن القین ، کے دبی نعمان تھے۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسمہ بن

وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه .

ماوید کی مال (۱۱) عا تکر تھیں بنت قابل بن عذرة رلوی ابن غالب کی مال (۱۲) عا تکر تھیں بنت پخلد بن

النصربن كنانه

غالب بن فهر بن ما لک کی مال کیل تھیں۔ بنت سعد بن بند مل بن مارکہ بن البیاس بن مصر۔ لیل کی مال سلم تھیں، بنت طابعۃ ابن البیاس بن مصر۔

سلمٰی کی ماں ( ۱۶۳) عا تکہ تھیں ، بنت الاسدین الغوث۔

ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دومر ہے راوی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عالی کہ بنت عامر بن انظر برسول المتعلق کے سلسلہ مادری میں تھیں جن کا تسلسل یوں ہے۔

برہ بنت عوف بن عبیدہ بن طابحة بن موری بن کعب کی مال امیر تغیل ، بنت ما مک بن عنم بن سوید حبثی بن عادیة بن صعصة بن کعب بن طابحة بن طابحة بن عادیة بن صعصة بن کعب بن طابحة بن طابحة بن الحیان ۔ قلابہ کی مال دت جس بنت الحارث بن محب بن طابحة بن الحیان ۔ قلابہ کی مال دت جس بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم کی مال دبن تحس ، بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم کی مال دبن تحس ۔ بنت عبد الله بن نا ضر و بن تمیم کی مال دبن جس ۔ بنت عبد الله بن تا صور بن عاصر و بن تحس سے تا تکہ کی مال شقیقة تعیس بنت میں بنت میں بنت میں ما مک کر قبیلہ کر باللہ کے تھے ۔ شقیقہ کی مال سودہ تھیں بنت اسید بن عمر و بن تمیم ۔

به بین عوا تک جو تعداد میں (۱۳) تھیں اور فواطم جودس (۱۰) تھیں۔

# امهات آباءالني صلى الله عليه وسلم

# أتخضرت كآباؤوا جدادكا مادري سلسلة نسب

محمر بن السائب الكلمي كميتية بين بحيد الله بن عبد المطلب بن ماشم كي مال فاطمه تمين ، بنت عمرو بن عائد بن

عمران بن مخزوم -

فاطمه کی مال محر و تحسی، بنت عبدین عمران بن مخروم \_

معز ہ کی ما*ل تخر تھیں بنت عبد بن قصی*۔

عبد المطلب بن ہاشم کی مال ملمی تعیس، بنت مرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدمی بن النجار، نجار کا نام بیم اللّه تغا، بن ثعلب بن عمرو بن الخزرج\_

سلمی کی مال عمیر وتغییں۔ بنت ضحر بن حبیب بن الحادث بن تعلیہ بن مازن بن النجار۔

عميره كي مال ملكي تفيس بيت عبدالاهمل بن حارثه بن ديمار بن العجار \_

سللی کی مال اعیله تھیں، بنت زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔

باشم بن عبدمنا ف كي مال عا تكر تحيي، بنت مروبن بلال بن قالج بن ذكوان بن شخبه بن بهيد بن سليم بن منصور

عا تكه كى مال مادنية تحيس ، اوربيمى كها جاتا ہے كەمقىدان كانام تقا، بنت جوز ، بن عمر و بن صعصعة بن معاويد بن

بكرين موازن.

'' ماوییہ'' یا بقول بعض 'صفیہ'' کی مال رقاش تھیں ، بنت الآخم ابن مدیہ بن اسد بن عبد منا 3 بن عائذ اللہ بن سعد العشیر و، جوفبیلہ کر جج کے تھے۔

رقاش کی مال کبشتھیں، بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن ربیعة بن کعب بن الحارث بن کعب عہدمنا ف بن تصی کی مال بنی تغییں ، بنت حلیل بن جشیۃ بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر جوقبیلۂ فزاعہ کے ہتھے۔

> خی کی مال ہندھیں، بنت عامر بن النظر بن عمر وبن عامر جوتبیل فزاعہ کے تھے۔ ہندگی مال کیل تھیں، ہنت مازن بن کعب بن عمر وبن عامر ، کے قبیلے فزاعہ کے ہتھے۔

قصی بن کلاب کی مان فاطمہ تھیں ، بنت سعد بن سیل کہ انہیں کو خیر کہتے ہیں بن حمالة بن عوف بن عامر الجادر، جوقبیلہ آذر کے تنے خانہ کعبہ کی جدر بعنی دعوار پہلی مرتبہ انہوں نے نتمیر کی اسی لئے ان کا لقب جاور ( ویوار بنانے والا ) پڑگیا۔

فاطمه کی مال ظریفه تھیں، بنت قیس بن ڈی الر اسین ، جن کا نام اسیہ تھا، بن جشم بن کنانہ بن عمرو بن یقین بن فہم بن عمروقیس بن عبلان ۔

ظریفه کی مال صحر و تخصی، بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عبقر و بن انمار به کلاب بن مروکی مال بهتده تغییر، بنت سر مربی تن تغلیه بن الحارث بن ما لک بن کنانه بن تزیمه به مندكي مال امامتهين، بنت عبده مناة بن كنانه.

امامه کی مال ہندہ تھیں بنت دوان بن اسد بن خزیمہ۔

مروبن کعب کی ماں فخشیر تھیں ، بنت شیبان بن محارب بن فہر بن مال بن نصر بن کنا ند۔

فنيه كى مال وهشية تعين، بنت واكل بن قاسط بن بهنب بن الصى بن وكن بن جديله-

وهبية كى مال مادية تحيين، بنت صبيعه بن ربيعه بن نزار -

کعب بن لوی کی ماں ماویتے ہیں ، بنت کعب بن الیقین ، جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن سیج امتد بن اسد بن د بر ہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔

لوی بن غالب کی مان عا تکتیس بنت یخلد بن النفر بن کنانه ای تول روایت ) پرسب کا اجماع ہے، تگر به بھی کہا جاتا یہ کہاوی بن غالب کی ماں سلمی تھیں بنت کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارث بن عمرو بن عامر ، کہ قبیلہ تزاعہ سر مند

ع تکدکی مال أنيب تنص ، بنت شعبان بن تعلة بن كبين صعب بن على بن بكربن ماكل ـ

ائیسه کی مال تماضر تھیں بنت الحارث بن لعلیہ بن دودان بن اسد بن خزیمه۔

تماضر کی مال رہم تھیں بنت کالل بن اسد بن فزیم۔

غالب کے قبر کی ماں کیلی تھیں ، بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن بنریل بن مدر کداور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب بن قبر کی ماں کیلی بنت الحارث نتھیں ، کیلی بنت سعد تھیں ، بن بذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مصر۔

ليل كي مال عا تكمين بنت الاسعد بن الغوث.

عا تكدكى مال زينب تحيير، بنت ربيد بن وأل بن قاسط بن منب -

فہربن مالک کی مال جندلہ تھیں، بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن ذید بن مالک جوتبیلہ جربم کے تنے یہ بھی کہا جاتا ہے، کہ فہر بن مالک کی مال جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحادث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث، کی مال جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحادث، کی مال جندلہ بن مضاض بن الحادث، کی مال جندلہ کی جندل

ما لك بن النصر كي مال عكر شعة تعليل بيت عدوان ، جوانبيل كوحارث كهتير بين ، بن عمرو بن قيس بن عيلا ن

بن مصر\_

نضر بن کناندگی مال تیمروتھیں، بنت مروین اُوین طائخہ، بنرو کے بھائی تمیم بن مر ویتھے۔ کنانہ بن خزیمہ کی مال عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے، بنت سعد بن قیس بن عیلا ان۔ عوانہ کی مال وعد ہ تھیں، بنت الیاس بن مضر۔

خزيمه بن مدركه كي مال ملمي حمير، بنت اسلم بن الحاف بن قضاعه

مدرکہ بن الباس کی ماں کیل تھیں ،خندف انہیں کا ام ہے ، بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

لیل کی ماں ضریتھیں۔ بنت ربیعہ بن نزار ، محاور بناخ کے درمیان مارضریة کے نام سے جو تالاب مشہور

ب (مصنف کے زمانے سے )وہ انہیں کے نام پرموسوم ہے۔

الياس بن مصركي مان د باب (الرباب) تحيير، ينت عيدة بن مصدّ بن عدمان \_

مضرین نزار کی مال سودہ تھیں بنت عکت بن انر بث بن عدنان بن اُدّو،اس خاندان کے جوافرادا پنے آپ کو قبائل یمن سے منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلہ نسب یول بیان کرتے ہیں ،عک بن عدثان بن عبداللہ بن نظر بن زبران ، جوقبیلہ اسد کے تقے۔

> نزار بن معدّ کی مال معانتھیں، بنت جوشم بن جاہدین عمروین پرّ قابن جرہم۔ معانه کی مال سلمی تھیں، بنت الحارث بن مالک بن عنم ، جوقبیل تم کے تھے۔ معد بن عدنان کی مان مہدوتھیں، بنت اللحم بن جلحب بن جدلیں بن جاثر بن اَرّم۔

# قصى بن كلاب

محر بن عمر الاسلمي نے اہل مديد كے متعدد علماء كے حوالد سے اور ہشام بن محمد نے محد بن السائب الكلمي كے حوالد ہے ہم كو يوں خبر دى: كلاب بن مرة بن كعب بن اوى بن غالب بن فهر بن مالك نے فاطمہ كوا ہے أكاح ميں لے ليا، فاطمہ سعد كى بين تقيس ابن بيل بيل كا اصل نام خبر تھا، بن تبالة بن حوف بن عامر ، عامر بى كو جادر (ديوار بنانے والا) كہتے ہيں كہ انبى نے بہلى مرتبہ جدار (ويوار ) كعبہ كى تقيير كى ، بن عمر و بعصة بن مبشر بن صعب بن دُبهان بن نصر بن الازو \_ يمن حد جن دنول قبل من اللہ بن اللہ بن بن اللہ بن بن اللہ بن بن اللہ بن بن مربن عبد مناة بن كنانہ ، ان سے مبت كا وعدہ قائم كرايا ، با ہم دشتہ واريال ہوئيں ان كول نے معظمہ كے بال شادى كى اور معتمہ كوا بن كر بن عبد مناة بن كنانہ ، ان سے مبت كا وعدہ قائم كرايا ، با ہم دشتہ واريال ہوئيں ان لوگول نے معظمہ كے بال شادى كى اور معتمہ كوا بن كر بن عبد مناة بن كنانہ ، ان سے مبت كا وعدہ قائم كرايا ، با ہم دشتہ واريال ہوئيں ان كول ا

کلاب بن مرہ کی سل سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کاب بیدا ہوئے پھر پچھ زمانے بعد تصی کی واروت ہوئے جن کا مام زیدر کھا گیا۔ کلاب بن مرہ کی وفات پر ( ) بن حرام بن ضمنہ بن عبد ( ) بن عذرہ بن سود بن زید، جو تضاعہ کے سے ۔ وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کواپنی توم بنی عذرہ کے علاقے میں لے آئے ۔ جو ملک شرم کے سرعا سے اور مرغ کے ۔ وہاں آئے ۔ جو ملک شرم کے مرعا سے اور ابھی کے آگے اور بیجھے انہیں کا علاقہ تھا۔ زہرہ بن کا اب تو ہزے ہے۔ اور ابھی ان کا دود سے چھڑ ایا تھا۔ فاطمہ ان کواپنے ساتھی لے کہیں ای جہ سے جام بھی تھی ایمشہور ہوا کہ وہ انہیں لے کیرشام کی طرف جلی گئی تھیں، وہاں ربعہ کی سل ہے کیرشام کی طرف جلی گئی تھیں، وہاں ربعہ کی سل ہے ( ) ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاح پڑا۔

## مكة كرمه كي طرف واليبي

تصی اپنی آپ کوربید بن حرام سے منسوب کرتے تھے ( لینی ربیدہ کوا پنا والد کہتے تھے ) قبیلہ تضا ہے ایک شخص ہے جس کا نام رقبع تھاان کا تیراندازی کامقابلہ بی انگلس کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فروتھ قصی اس مخص ہے ہمن خالب آئے ہمنفول ( مغلوب ) کو غصہ آیا ، دونوں میں جھگڑا بڑھا ، یہاں تک کہ ہے ہودہ با تیں شروع ہو کیں ، جھگڑا ہوئے ان قبی رقبع نے کہا، تو تجھ ہم میں سے تو ہے ہیں بھرا ہے شہر میں کیوں نہیں جاتا ، اپنی تو م سے کیوں نہیں جاماتا ؟ وہاں سے لوٹ کے تھی ان کے باس آئے اور بو چھا میر سے والدکون ہیں ؟

جوب مل زييعة به

تصى نے كبا: ربيدا كرمير عدالد موتے تو من تكالا جاتا۔

قصى كى والده بوليس فيوني كما كبديا؟ والله اليصح يرٌ وى كا بھى كاظ بيس كيا ،حقوق كى حفاظت اورا نكى رعايت بھیِ ندرگل میرے بیٹے خدا کی حتم تو اپنی ذاتی حیثیت ہےاہیے والد کی حیثیت ہےاہیے خاندان کی حیثیت ہے اس ہے کہیں زیادہ شریف ہےاور تیرا گھرانا اس سے بہت اشرف ہے، کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن النصر بن کناندالقرش تیرے باب تھے، تیری قوم کے میں بیت الحرام کے پاس اوراس کے اردگر دعیم ہے۔ نصى ئے كہا: يه بات ہے تو خدا كى قسم ميں يہاں بھى ناتھ ہروں گا۔

ماں یونی: اچھا تو ابھی تفہر: بہال تک کہ فیج کاموسم آجائے۔اس ونت نکل کے جاج عرب کے ساتھ ہے

چلانا ، كيونكه ميں ڈرتی ہول تجھے كوئى نقصال شديہ بجائے۔

تصى منهر كئے ۔ جب وہ وقت آيا تو مال في الله تضاعه كے كھالوگوں كے ساتھ انبيس روانه كرديا ۔ مج بينج تو ز ہرہ (ابن کلاب)ان دنول زندہ تھے۔اس ونت زہرہ اورتصی دونوں کے دونوں نتج کی تیاری میں تھے یقصی نے اُن کے یاس آ کے کہا۔

میں تیرا بھائی ہوں۔

ز ہرہ کی بینائی جاتی ری تھی ، بوڑھے ہو چکے تھے، جواب دیا۔ اچھامیرے قریب آؤ۔ قریب بہنچ تو زہرہ نے ان كي جسم بر باته مي مركرا: خدا كي من اس آواز كوجائه ول اس شابهت كوبيجا نها مول \_

جب ج سے فراغت ہو چکی تو بی تضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ساتھ لیکر چلنے کی آگر کی کہ قضاعہ کے شہر میں وپس لے چلیں چمرتصی نے جو کہ ایک طاقتور سخت مزاج ، ٹابت قدم ، پر جوش ،اور شباب کی امیدوں سے بھرے ہوئے تنے۔انکار کردیا اور کے بی میں رہے بھوڑے بی دن گزرے تنے کے طبیل بن جثیہ بن سلول بن کعب بن عمروبن ربیعہ کی بیٹی حن کے لئے پیغام دیا جلیل کہتی الخزاعی انہی ہے مراد ہے اور دہی اس ز ، نے میں مکہ کی حکومت اور ماند کعبد کی مجابت (مردوداری) کے متولی مخصی کے ماندان سے دافف ہوکران کی جانب ہو گئے اورلز کی بیاه دی۔

بیت الله کی سر براہی ..... حلیل کی وفات پران کے بیٹے۔اکھتر ش، جانشین ہوئے کہ ابوعیشان ا نہی کی کنیت بھی ہرسال موسم جج میں اہل عرب ان کو پچھے محصول ( ٹیکس ) دیا کرتے ہتھے۔ایک سال اس میں کی کر دی اور جود ہے تھے۔اس میں سے پچھ نددیا محترش کو عصرا یا توقعی نے ان کی دعوت کی اور خوب یا لی ،اس حالت ایس پچھ اونث و بے کرخاند کعبد کی سربراہی ان سے خرید لی۔ بیمی کہاجاتا ہے۔ ایک مشک بحرشراب دے کربیسر براہی خرید لی تھی محترش راصنی ہو گئے اور ج کرے مکے کی جانب چلد یے۔

خداش بن امنیة النصی اور طاطمه خز اعیه جومحابه رسول النهایشی کی فیض یا فنه تغییں ۔ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی نے جب مسیل بن حبیشہ کی بیٹی تھی کوائے عقد تکاح میں لیا اور ان سے لڑکے پیدا ہوئے تو حکیل نے کہا۔

تصی کے لڑے میرے بی اڑے ہیں۔میری بی اڑی کے اڑے ہیں۔

خانه کعبه کی سربرانی اور یکے کی حکومت کا کام سنجالنے کی قصی کودمیت کرے کہا کہاں کے لئے تو ہی لائل ہے۔ یہ درمیاتی حدیث تو ایک متمنی روایت تھی اب پھروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جو محمہ بن عمر بن واقد السمی اور ہشام بن محمد الطبی ہے مروی ہے۔ بید عفرات کہتے ہیں کہ)

ان کی بات لوگول نے مان کی اوراس تجویز میں انہیں کے پیرو کار ہوگئے۔

قصی نے اپنے مال شریک رزاح بن رہید بن حرام العذ ری کوبھی خطانکھ کرتیاری کے لئے دعوت دی ،رزاح خود بھی مدد کو لُکلے اور ان کے بھائی (باپ کی جانب سے صلی اولا) مُن ومحود دعلبمہ بھی انہی کے ساتھ ہو لئے اتباع میں قضاعہ کے اور لوگ بھی ساتھی جیلے۔اور مے بہنچ گئے۔

قبید صرقہ کے لوگ جوغوت بن مرکی اولا دیس تھے۔ عرفات ہے لوگوں کو ہٹادیا کرتے تھے جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے ری جمار نہ کر لیتا لوگ بیدرکن اوانہ کرسکتے۔ پہلے سال تو یہی قاعدہ رہا لیکن ب وہ سرے سال قبیلہ صرقہ نے (ج کے دنوں میں) ای وائی قانون پڑکل کیا توقصی اپنی قوم قریش و کنانہ وقضاعہ کی جماعت سرتھ لیکر گھاٹی کے پاس بہنچ اور قبیلہ صوقہ سے کہا کہ تھے ہوئی کہ صوقہ کے بہنچ اور قبیلہ صوقہ سے کہا کہ ترک ہوئی کہ صوقہ کے انکار کیا تو باہم اس قدر جنگ ہوئی کہ صوقہ کے جا تھا کہا تو باہم اس قدر جنگ ہوئی کہ لوگوں کو جگو وں کو آخر کا رشکست اٹھائی پڑی ، رزاح نے (بیدہ کھے کے کہ کا لفین کا زور ٹوٹ گیا ہے۔قصی سے فر مائش کی کہلاگوں کو رہی جمار کر کے گزر جائے کی اجازت و بدی اور جو کچھ کا لفین کے ہاتھ میں تھا۔ سب پر غاب رگ جان رمانہ میں افا ضربا آج تک (مولف کے اجازت و بدی اور جو کچھ کا لفین کے ہاتھ میں تھا۔ سب پر غاب اس کے سات زمانہ میں افا ضربا آج تک (مولف کے امانے تک ) قصی کی بی اولا دیس ہے۔

اس شکست سے ٹزاعداور بنی بکرکوشرمندگی ہوئی ،تصبی ہے الگ ہوگئے۔بیدد کمچے کرتصی نے بھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی ۔الطح میں بڑے معرکہ کارن پڑافریقین میں بہت سے قل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اورلیمر بن عوف بن کعب بن لیے بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کو فیصل تھبرایا۔ بھر نے یہ فیصلہ کیا کہ: خانہ کعبہ کی سربراہی و حکومت مکہ کے لئے ٹڑا عہسے تصی بن کلا ب ذیادہ بہتر ہیں۔

تصی نے ٹزاعدو بنی بکر کے جوخون کئے ہیں وہ سب میرے لڈمول تنے پامال ہیں۔ یعنی ان کا کو کی خون بہ نہیں۔ (۲) فزاعدو بنی بکرنے قریش و بنی کنانہ کے جوخون کئے ہیں ان کا خون بہادینا ہوگا۔ (۳) تص کے لئے خانہ کعبہ کی سر براہی و مکہ کی حکومت خالی کردی جائے۔ اس دن سے یعمر کانام بھر الشد اٹے پڑا کہا ہے فیصلے سے تمام خون شدخ ہے کرد ہے۔

لِ افاضه بعض طواف افاضه مرادب بيع شدخ اصل عن قوار في كوكت عن مراد هن خون كاكونى معاوضه وديت قرار نه وينا بدركر دينا، شدخ اسم مبالغه جس عن بيصف تبايت مبالغه كيماته يائي جاتي جو

## سرآغاز قريش

مقدادٌ (ابن الاسود) كہتے ہيں: جبقى كوفرصت عاصل ہوئى اور فزاعداور بى بكر كے سے نكالے جا بيكے ، تو قريش ان كے پاس جمع ہوئے اور اى دن سے (اس اجماعی حالت كی بناء ير) يدلوگ قريش كے نام سے جانے سے يقرش (جس سے لفظ قريش نكلا ہے اس كے معنی بھی تجمع (اجماع) بى كے ہیں۔

قصی کے معملات بہتر اور سید ہے ہوئے ۔ تو ان کے اخیافی ( ایسٹی مال شریک ) رزاح بن ربیعۃ العذ ری اپنی برادری والوں کے ساتھ جو کہ تین سوکی تعدادیں تھے اپنی علاقہ میں والیس گئے رزاح اور حن بھے ہتے کہ تھے ۔ نج کے سوتم میں سکے آیا کرتے تھے ، انہیں کے سماتھ دہتے تھے انہیں کے گھر تھی ہے اور کی تھے تھے کہ قریش وعرب ان ک کیسی تعظیم کرتے تھے تھے اور انہیں صلادیا کرتے تھے قریش کے پیش نظر بھی کیسی تعظیم کرتے تھے تھے تھے اور انہیں صلادیا کرتے تھے قریش کے پیش نظر بھی ان کا اعزاز واکرام تھا ۔ کیونکہ جنگ فرائد و کر میں قریش کو ان سے مددلی تھی ۔ اس آن مائش میں وہ پور سے اتر سے تھے اور حق استقامت اواکیا تھا۔

قر کیش نام رکھنے کی وجہ بہ ہشام بن محراب والدے دوایت کرتے ہیں کر قریش کی وجہ سمید فقط یہ ہے۔ کہ فہر کے تینوں بیٹوں کے مکہ میں الگ الگ تفہرے، پیچھز مانے تک آپس بیں ایکٹے ہو گئے لی جل میٹے۔ بی بھر نے اس بیٹوں ایکٹے ہو گئے لی جل میٹوں بیٹوں ب

بت برستی کی ابتداء

قبیلہ مسئر کا پہلا شخص جو کے پی تھم راوہ ٹرزیمہ بن مدرکہ تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ بل (بت)اس کی جگہ رکھ دیا تھا۔ اوراس وجہ سے اس بت کومنم فزیمہ۔ (لیمنی ٹرزیمہ کا بت) کہتے تھے۔

فزیمہ کی اولاد مکہ ہی ہیں رہ پڑی اور اس وقت تک مقیم رہی جب تک کہ فیر بن ما لک اس کے وارث ہوئے۔اس زمانے میں بن اسد وبن کنانہ کے جولوگ مکہ میں تقے سب کے سب نکل گئے اور وہاں جاکے آباد ہوئے جہاں آج تک (مصنف کے زمانے تک) ان کی رہائش گاہ اور گھر موجود ہیں۔

قصی بن کلاب کی اولا د

محد بن السائب كيت بيل كتصى كى تمام اولا دان كى بيوى تقى بنت عُليل سے ہے۔

لزكے:

ا جندلہ کی ادلا دے فہر بن مالک بی کی اولا دمراد ہے کیونکہ آئیس کی بیوی کانام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تھا۔اہل عرب میں حریق خطاب یہ بھی تھا کرکل استنجاب میں بجائے نسبت ابوت کے نسبت امومت درمیان میں لاتے تھے۔

(۱)عبدالدارين تصى جوان كے سلے ينے تھے۔

(٢)عبدمناف بن تصى جن كانام مغيره تعاب

(m)عبدالعرِّ ی بن قصی\_

(۴)عبد بن تصی\_

لژ کیاں:

(۱) تخمر بنت قعل: \_

(۲) بره بنت قصی: \_

عبداللہ بن عبال کہتے ہیں: قص کہا کرتے تھے کہ میرے چارلڑ کے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پر سکھے ہیں ایک کواپنے گھر کی نسبت سے اورایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے ای وجہ سے عبد بن تصی کو عبدتھی کہتے تھے، جن دولڑ کوں کواپنے معبود کے نام پر نام رکھا تھا وہ عبد مناف دعبدالعز کی تھے۔اور عبدالداری نام رکھنے کا سبب دار ( گھر ) کے نام پر نام رکھنا تھا۔

### دارالندوه

فر ایش کی مجلس شوراء ..... محد عمر الاسلمی نے دوطریقوں ہے دوایت کی ہے، ایک دوایت تو عبداللہ بن جعفر الزہری ہے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن مسور بن نخر مدکی کتاب سے محد بن جبیر بن معظم کے حوالہ سے بخبر دی ہے ، دوسری روایت محمد بن السائب سے ہو ابوصالح کے واسطے ہے ابن عباس کا قول بیان کرتے ہیں ۔ ان دونوں روایتوں میں بالا تفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے بیٹے قصی بن کلاب بن ہیں جن کو ملک و مملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی ، وہ اہل کہ میں ایسے مانے ہوئے شریف ہے کہ کسی کوان کی شرافت و عظمت میں کوئی بات کرنے کی گئوائش نہ تھی تھی نے دار الندوہ تھیر کرکے اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھ میں دارندوہ ہے جس میں قریش کے تمام معاملات کے فیصلے ہوئے تھے ، مثلاً: نکاح یا جنگ یا سامنے آنے والے مسائل میں مشورہ ۔ سب کا کل یہی تھا جی کہ ا

ا: جب از کی بالغ ہوتی اور قیص میننے کی عمر کو پہنچتی تو اس کی قیمص و بیں جاک کی جاتی اور پھرو ہیں ہے اپنے گھر

والول ميں پہنچائی جاتی۔

٢: جنگ كاجسندا چاہے اسے لئے ہو ياكسى دوسرى جماعت كے لئے ، دارالندوہ بى ميں گاڑا جاتا جوتفى كا خاص كام تھا۔

٣ : لڑ کے کا ختنہ ہوتا تو دار الندوہ عی میں ہوتا۔

م. قریش کا کوئی قافلہ نکاتا تو وہیں سے ہو کے نکاتا۔

۵: تصی کے بڑے لوگ مشورہ کو بابر کت بنانے ،اوران کے فضل وشرف کا اعتراف کرنے کے سئے سفر سے

ع عربی میں ( گھر کو دار کہتے ہیں ، بشر طیکہ وسیع ہواور اس پر عمارت کا اطلاق ہو سکے ، ورنہ عمولی مکان کو بیت کہیں گے۔

واپس آتے تو پہلے دارالندوہ یمی میں اترتے۔

ر بہاں مسلم ح کسی ندہب کی ہیروی کی جاتی ہے اہل مکہ اس طرح قصی کے تھم کی ہیروی کرتے زندگی قوزندگی قبصی کے مرجانے کے بعد انہیں کے تھم پڑمل ہوتا۔

قصیٰ بن کلاب کے اختیارات ۱: مجابت (خانه کعبدی پرده برادری یا در بانی که جے جاہیں اندر

جانے دیں اور جسے جاتیں نہ جانے دیں۔

٢: مقابيه(حاجيول كوياني بلانابه

٣: رفاده ( حاجيوں كوكھانا كھلانے كاانتظام\_)

٣: لواء (جنَّك كاحجمنڈ ابلند كرنا\_)

۵: ندوه (مجلس شوري يا ايوان حكومت)

٢: حکومت مکه - بیسار سے اختیارات تصی کے ہاتھ میں تھے۔

ے: اہل مکہ کے علاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عشر ( دس فیصد نیکس ) لیا کرتے۔

وارالندوہ نام رکھنے کی وجہہ ..... دارالندوہ نام رکھنے کی وجہ سے کہوہ قریش کامندی (یعن کامندی ایمندی کی اور کھنے کی اور کھنے کی وجہ کہوں کے اور ایمندی کے لئے۔وہی جمع ہوتے (ندوے کا ماخذندی ہے) اور دی کی تھا۔ نیک و بدخیر وشر ،کوئی معاملہ ہو، سب کے لئے۔وہیں جمع ہوتے (ندوے کا ماخذندی ہے) اور دی تو م کے جمع کو کہتے ہیں، جب وہ مجتمع ہوں تو اس مناسبت سے ان کے دارالا جمّاع کوندوہ یا دارامندوہ کہیں گے۔

آبا وی مکہ تصینے مکہ کے خلف حصہ کر کے اپنی توم میں تقسیم کردیئے۔ اوران منازل ومقامت میں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہاں وہ اب (مصنف کے زمانہ سے ) ہیں کے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکٹرت تھے ہرم کے اندران کے کاشنے سے قریش پرخوف طاری ہوا توقعی نے خودان کے کاشنے کا تھم دیا۔ 'اور کہا کہ' بیصرف اپنے مکانات ومحدات اور داستوں کے لئے تم کا شنے ہوجو خرائی جا ہے اس پرخداکی اعنا۔

یہ کہہ کے اپنے ہاتھ ہے درخت کاتے اور ان کے انصار و مددگاروں نے بھی کاشے شردع کئے تو قریش نے بھی ہاتھ لگا یا اور سب کاٹ ڈالے۔

مجمع

قصى كو ملنے والا خطاب ..... قریش نے تصی وجمع (جمع کرنے دائے) کے نقب سے ملقب كيا، كيونكہ انہيں كى بدولت قریش نے تصی وجمع کرنے دائے ) کے نقب سے ملقب كيا، كيونكہ انہيں كى بدولت قریش كول جل كرر بهنا نصيب بواتھا، (اى وجہ سے ) ان سے اوران كے تھم سے بركت عاصل كرتے تھے ان كاعزاز واكرام كرتے تھے اورانہيں ابناما لك حكم ان بنار كھا تھا۔

قصی نے قرایش کی جماعتیں انظی ایس لابسا کمیں ،ای لئے بیسب قرایش البطاح کے نام ہے ہونے گئے۔ قبائل بنی معیص بن عامر بن لوی و بن تیم الاورام بن غالب بن فہر۔ و بنی محاویب بن فہر و بن حارث بن فہر طہر مکہ یعنی اس کے بالا نی حصے میں مقیم رہے ۔ یہی لوگ طوا ہر آ ہیں کیونکہ قصی کے ساتھ سے مقام انظی میں نہیں اتر ہے سے البتہ ابوعبید ڈابن الجراح کا گروہ جو بن حارث بن فہر ہے تھا انظی میں تھمرا لہذا بیلوگ مطبین سے اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے ہتھے۔

ایک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے ، کہ عمر این الخطاب کا آزاد غلام تھااور ضحاک بن قبس النہری نے اس کو مارا تھا، کہتا ہے۔

فلو شهد قنى من قريش عصابة قريش الطاح الاقريش الطواهر (اك الشريخ المحت قريش الطاح الاقريش الطواهر (اك الشريخ المحت قريش الطاح الله القبائل من فهر الو كم قصى كان يدعى مجمّعا به جمّع الله القبائل من فهر

ہو جہ طصی کان یدعی مجمعا ہے۔ بہ جہمع اللہ الفبائل من فہر (تہارے بی باپ تصی بن کلاب کے جاتے تھے آئیس کی وجہ سے اللہ اتفالی نے قبائل فہر مجتمع و یکی کرویئے) غرض کہ قریش کے جمع کرویئے کی وجہ سے تصی مجمع کیے گئے ۔اور قریش کا نام بھی تصی ہی کی ہدوست قریش پڑا۔ور نداس سے پہلے ان کو بنی النصر بااولا دنصر کہتے تھے۔

سعید بن محربن جبیر بن مطعم سے دوایت ہے کہ عبدالملک بن

قریش نام بڑنے کی وجہ.....

مروان في محد بن جبير سے دريافت كياك. : ـ

قریش کانام قریش کب پڑا۔

محمہ نے جواب دیا: قریش کا نام قریش اس وقت پڑا جب بدلوگ تفرق و پریشانی کے بعد جمع ہوئے ۔ای اجتماح کا نام تقرش ( یعنی قرشت یا قریشیت ) ہے،عبدالمطلب نے کہا میں نے بد بات تو نہیں تی البتہ بیٹی ہے کہ تصی کو قریش کہتے تھے اوراس سے پہلے قریش کا نام نہیں پڑا تھا۔

ابوسمی بن عبدالرحمٰن مین عوف کہتے ہیں قصی جب ترم میں گھہرے غالب آ چکے تو اچھے اچھے کام کئے ، بہذا انہیں قریش کہا گیا ، اس نام ہے پہلی مرتبہ وہی جائے گئے۔

ابو بكرين عبدالله بن ابوجم كيتي بن قريش كيام كنظر بن كنانه جانے كئے ستے۔

شر یعت ابرا جمیمی برزیاد تبال اور بدعات ..... یعقوب بن عتبالاضنس کتے ہیں : قریش د کنانہ وخزاعداور بقیہ ابل عرب کے دو تمام لوگ جوقریش کے سلسلہ اولاد میں داخل تھے۔ بیسب جکے سب حمس

لے انظی بیطی و مبطاح وہ فراخ وسیح وادی جس بیس دیت اور کٹکریاں ہوں ہے قریش انظو اہر ، جو کے کے بالائی حصوں بیس تیم تھے قریش ابطاح ، جو کے کے ندرفر وکش ہوئے ۔ سے فرزندان عبد مناف وی عبدالدار بیس کہ بیسب قصی کی اولا و عصر تھے ، بچائیدورفاوہ لواء سقایہ کے متعلق من زید تھا۔ جسے سطے کرنے کے لئے ایک جماعت آبادہ ہوئی تھی اوراک جماعت کا نام مطیبین پڑاتھا حضرت ابو عبیدہ درضی اللہ عند کے خاندان وا ہے نہیں اوگول کے بیزوس میں آباد ہوئے تھے۔

(یعنجمس ومتنددو بخت وکڑنے والے اور رسوم کی پابندی کے متعلق اپنے او پرختی اور تشد د کرنے والے تھے۔

یمی روایت محر بن محر نے بھی کی ہے۔ گرسند دوسری ہے، جس میں اتنااضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولاد والے یا قریش کے حلیف بھی (یعنی وہ قبائل جوقریشیول کے ساتھ بیان رفافت با ندھتے تھے ) تحمس تھے۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں بھس وہ چیزیں تھیں جوان لوگوں نے دین میں ایجاد کی تھیں۔ان نی ایج دات پر وہ تھس یعنی تشد دکرتے تھے۔ کر تی سے اپنے آپ کوان کا یا بندر کھا تھا۔

یں تشد دارے سے۔ نہی سے اپنے اپ اوان کا پابتدر کھا تھا۔ (۱) جج کر لیتے تو حرم ہے باہر نہ نگلتے۔اس دجہ سے قل تک پہنچنے سے قاصر دہتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علی نبینا علیہ الصلیٰ قاد السلام) کے لئے جوشر بیت قرار دی تھی دوعرفات پر دتون کی شرط تھی کہ دومن جملہ مقام حل ہے۔

(٢) كمى كو (موسم في من ) يكاكے صاف نبيس كرتے تھے (اورايباكر ناحرام جانے تھے۔)

(m) بالوں كے چرز (چھتر يا جھوٹے شاميائے يامخضرسائيان) نہيں بنتے تھے (يانہيں بناتے تھے۔

(٣) خود بدلوگ ادمیم (کیمنت) کے سرخ رنگ کے بنے (لیمنی چھوٹے جھوٹے شامیانے)نصب کر کے

(ایام مج میں)رہتے اور ند بہنااییا کرنا ضروری مجھتے ہتھے)

(۵)جو حاجی با ہر سے آتا تو اس پر لازم تھا کہ کپڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر بے لیکن یہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی۔ کہ ابھی وہ عرفات میں نہ گیا ہو۔

(۲) عرفات سے واپس آتے تو نظے ہو کے خاند کعب کاطواف اضافہ کرتے یا پہنتے بھی تو دوانمس لے کپڑے پہنتے۔ (۷) اگر کوئی اینے دو کپڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کپڑوں کا پہننا اس کے لئے حلال ندہوتا۔

مز دلفہ کی روشنی ..... محد بن مرکتے ہیں بھی جس وقت مزدلفہ میں تفہر نے وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی مرد لفہ می اس کے مراس کے مراس کے کارسم نکالی مرد فات سے جو آر ہا ہودہ اس روشن کود کھے اس رسم کے مطابق ہمیشہ بیآگ ای رات میں لیمنی اجتماع عرفات ( مج کی رات ) میں روشن رہا کرتی ، جا بلیت میں بی قانون ( آخر تک ) تھا۔

عبدالله بن عمر کہتے ہیں: رسول الله ابو بکر وعمر وعمان کے ذمانہ میں بھی ہوا کرتی تھی۔ محد بن عمر کہتے ہیں: بدروشی میرے نزد کے اب بھی ہوتی ہے۔

حاجيول كي أسمائش ..... تعى نةريش رسقايدورفاده (بعنى حاجيول كو پانى پلانااوركمانا كلانا لازم قراردے كان سے خطاب كيا۔)

اے جماعت قریش تم اللہ تعالی کی بناہ میں ہو، پڑوی ہو، اللہ کے کھر والے ہوا بل حرم ہو، حاتی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس کے کھر کی زیارت کرنے والے ہیں، اور تمام مہمانوں سے زیاوہ عزت کے محتق ہیں اور تمام مہمانوں سے زیاوہ عزت کے محتق ہیں لہذاتم بھی ان کے لئے جے کے دنوں میں کھانے پینے کا انتظام کردو، اور بیا تنظام اس

لے حمس انہیں موکوں کو کہتے تھے۔ بعضر ورت دو کیڑے بہن کے طواف کرنے کی رہم بھی انہیں نے نکالی تھی ،لہذا ان کیڑوں کو بھی انہیں سے منسوب کرکے حمس کیڑے کہتے تھے ان رسوم کے افتیار کرنے کا سبب ان کی رائے میں خانہ کعبہ کا اوب واحز ام تھا ، انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت ویے کے لئے عربی زبان جی لفظ حمست بوزن ومعتی حرمت بعنی اکرام واحز ام آئے تک چلاآ تا ہے۔ وقت تک کے لئے ہو کہوہ تنہارے ہاں سے رخصت ندموجا تیں۔

عاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال ودولت میں سے پچھ مقدار نکال کے قصی کے سپر دکر دیا کرتے ہتے جومنی (منا) کے دنوں میں اور مح میں لوگوں کو ای آمدنی سے کھاتا کھلواتے اور پانی کے لئے حوش تیار کرواتے جن سے مکے مناوعرفات میں لوگ میراب ہوتے جالمیت میں ہمیشہ بیقا نون جاری رہااور قصی کی قوم اس پڑمل کرتی رہی۔ یہاں تک کداسلام آیا اور اسلام میں بھی آج تک (لیعنی مصنف کے زمانہ تک) یہی طریقہ جاری ہے۔

عميد الدار ..... قصى جب بوڑ مصضعيف ہوئے تو عبد الدار سے جو كران كے مملے از كراد

اولا دمیں سب سے بڑے بتھے گرضعیف واقع ہوئے تتھے تی کہ ان کے تچھوٹے بھائی ان پر فائق رہنے تھے، یہ کہ بیٹا: خدا کی تئم بیلوگ اگر چہ تچھ پر ِفائق ہیں تکرمیں تتھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں ( ہرابر کئے دیتا ہوں )۔

(۱) ان میں ہے کو کی مخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوسکے گا جب تک تو درواز ہ نہ کھولے اور اسے

تدرجائے ویے۔

(۲) قریش جنگ کا کوئی جہنڈ ایلندنہ کرسکیں سے جب تک کرتوا ہے ہاتھ سے بلندنہ کرے۔

(٣) كم من جب كوئى بإنى بين كاتير ، يلان سے كا-

(س) ج كموسم ميس جوكوئي كهانا كهائ كاتر الكهان ميس سي كهائ كا

(۵) قریش این جس کام کا فیصلہ کرنا جا ہیں گے۔ تیرے بی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کرتصی نے عبدالدارکو(۱) دارالندوہ (۲) خانہ کعبہ کی حجابت (۳) لواء (۴) سقایت (۵) رفادت، دے دی اور شخصیص اس لنتے کی کہ بید دسرے بھائیوں کے برابر ہوجائیں۔

قصى كى وفات ..... تصى نے انتقال كيا تو مقام جو ن بيل وفن بوئے (اس عادثے بيل الى بين تخر واپنے بيت خرواپنے بيت كي مر هيے بيل كہتى ہيں۔

فنعى قصتيا ذا الندى واسوده

طرق النعي بعيد لوم الهجد

(سونے وانے شب میں سورہ بھے کہ بچھ ہی دیر کے بعد موت کی خبر دینے وانے نے درواز ہ کھنکھٹا یہ اور قصی کے مرنے کی خبر سنائی جوکریم تھے ، کی تھے اور سر داراور توم کے رہبر تھے۔)

فنعي المهذب من لوَّى كلها العفرم النهلُّ ومعى كالجمان العفرم

(اس نے ایسے تحص کے مرنے کی خبر سنائی جو تمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھابین کے میرے آنسو چیئے ۔ گلے جسے موتی کی ایک لڑی جمعر جائے )

فارقت من حزن وهم داخل اوق السليم الوجده المتفقد . (اس اندروني رخي في مر نينداچيث كي، جاتى ربى ، جيب بقر ارى كى وجد سے سانپ كے فر سے ہوئے كى حالت ہوتى ہے)

السليم ورمسوم، الشخف كوكيت بين بيسيسمات في سايا يجموف و تك مارا موس

### عبد مناف ..... محربن السائب كتية إلى تصى كانقال كرنے برعبدمن ف بن تصى الكے قائم مقام

ہوئے ۔قریش کے تمام امورائیس کے ہاتھ میں تقصی نے اپنی قوم کے لئے جن محالات ک بنیاد ڈالی تھی عبد من ف نے ان کے علاوہ دوسر سے محلات کی بنیاد بھی ڈالی ہے جد مناف بی گی خصوصیت تھی۔ کہ لللہ تعالیٰ نے جب آیہ" واندر عشیر تنک الافسر بیسن "ترجمہ: اپنے خاندان کے قریب ترین توگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ) نا ڈل فرمائی قریب ترین توگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ) نا ڈل فرمائی قریب ترین توگوں کو خدا اندی کے خدر سے ڈرایا۔ (صلوات اللہ علیہ ) نے مخصوص خاندان عبد مناف کے خصوص لوگوں کو بی اندار فرمایا یعنی خداوندی کے خدر سے ڈرایا۔

ابن عماس کہتے میں اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ پریآ ہے:۔وانسند عشیبر تک الاقسر ہیں ،ناز یہ فرمائی تو آنخضرت (علیہ الصلوٰة والسلام) مروہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔اوروہاں سے آوازوی بسال فہر (اے فاندان فہرکے لوگوں کہاں ہیں، آواز دینے بی تمام قریش حاضر ہو گئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولا دفیر بدتیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کبر آنخضرت ( سلام الندعلیہ و بر کا تہ) نے فرمایا بال غالب ،اس آ واز پر حارث اور فبر کے جنگ مجووں کی اولا دوا پس چلی گئی۔

آنخضرت (علیه التحیات) نے فرمایابال لوی بن غالب واس واز پرتیم الاورم بن غاسب کی او ما دوا پس گئی۔ آنخضرت (رحمة الله وصلوات علیه ) نے فرمایا بیال کعب بن لوی اس آواز پر عامر بن لوی کی اولا دوا پس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا بینال مسوق بن کعب اس آواز پرعدی بن کعب کی اولا داور سہم وجمح عمر دبن بھیص بن کعب کے بیٹوں کی اولا دوا پس گئی۔

آنخضرت (برکات الله عليه وسلم) نے قر مایا : پال محالاب بهن هو ة ،اس آ داز پرمخز دم بن يقط بن مره اور تيم بن مره کی اد لا دوالیس گئی۔

آنخضرت(بارک الله ملیه وسلم) نے فر مایا: پیسال قسصی واس آواز پرعبدالدار بن تصی کی اولا واسد بن عبد العزی بن قصی کی اولا واور عبد بن قصی کی اولا دواپس گئی۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے ( آنخضرت ؑ) ہے کہا: مید مناف کی اولا د تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہہ: رسول النَّه بینے نے فر مایا:۔

لو حيار كى وعوت .... ان الله قد امونى ان انذر عشيرتى الاقربين ، وانتم الاقربون من قريش ، واني الاقربون من قريش ، واني لا املك لكم من الله خطاو لامن الاخرة نصيباً الا ان تقولوا لا اله الا الله فاشهد بها لكم عند ربكم و تدين لكم بها العرب و تذل لكم بها العجم .

لین اللہ تعالٰی نے بچھے تھم دیا ہے کہ اپنے قریب ترین خاندان والوں کوڈراؤں قریش میں قریب ترین تہہیں لوگ ہو، میں تم لوگوں کو اللہ تعالٰی کی جانب ہے نہ کسی حصے کا مالک بتا سکتا نہ آخرت ہے کوئی آسرہ و ماسکتا ۔سواے اس صورت کے کہتم ، لا اللہ اللہ کہواس میں:

تو حبید کا اقر ارکرنے کے نتائے ۔۔۔۔۔۔(۱:) یم تبارے پروردگارے مائے تبارے تن یس

شہادت دوں گا۔

(۲) تمام عرب تمهارای و مین اختیار کرے گا اور تمهارے بی طریقه کی پیروی کرےگا۔

(m)اس کے کہنے پرتمام مجم تبہارا تالع اور مطبع ہوجائیگا۔

ابولہب نے بین کر کہا۔ تب الک فلهذا دعوتنا؟ تو خمارے میں رے، کیاای لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا۔؟ اس وجہ سے اللہ تعالی نے محبت بلدا ابی لهب" نازل فرمائی۔

فرماتے ہیں 'نبت یدا ابی لھب' لیعنی 'نخسوت یدا ابی لھب' (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں رہے۔مطلب بیہ ہے کہ اے پیغیرتو نقصان میں نہیں رہا۔ دہ خود ہی غائب وخاسر ہوا۔ کیونکہ تو حید کے انکار کا آخری 'نتیجہ نقص ن ہی ہوا کڑتا ہے )

ہشام بن محربن السائب الكلمى نے اپنے والدے روایت كى عبد من ف

عبدمناف كي اولا د .....

کے چواڑ کے اور چیاڑ کیاں ہو تمیں۔ (۱)مطلب بن عبدمناف بیسب میں بڑ لے تھے،انہی نے قریش کے لئے نجاش ( حکمران حبشہ ) سے تب رتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔

ر) ہاشم بن عبد مناف ،ان کا نام عمر و تھا ،انہوں نے ہرقل فر مانر دائے قلمہ وشام وروم ) سے وعدہ وعہد لیا تھا ، کہ قریش امن وحفاظت کے ساتھ شام ہیں سفر تنجارت کر سکیں۔

(۳)عبرتنس بن عبد مناف\_

(۴)الف)تماضر بنت عبدمناف.

(۵)ب دند بنت عبدمناف ر

(۲)ج-قلابه بنت عبدمناف-

(۷) در بره بنت عبدمناف.

(۸) ه - بالدينت عبدمناف ـ

ان پانچوں بہنوں اور ان کے جینوں بھائیوں لیعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عاتکہ کبری تھیں بنت مرہ بن ہلال بن فی مج بن تعلیم بن ذکوان بن تعلیم بن بیٹ بن بیٹیم بن منصور بن عکرمہ بن خصفۃ بن قیس بن صعیلان بن مضر۔

(۹) نوفل بن عبد مناف برکسری (بادشاہ ایران) ہے انہی نے اجازت نامنہ حاصل کیہ تھا۔ کہ قریش ہمراق میں سفرتجارت کرسکیس۔

(۱۰)ابوعمرو بن عبد مناف۔

(۱۱) ابوعبید و بن عبدمناف، به خود بھی انقال کر گئے ۔اورنسل بھی شہلی ،ان متنوں بھائیوں کی ، ں واقد ہ تھیں ہنت ابوعدِ تی کہان کا نام عامرتھا بن عبدہم بن زبید

الا) در رایط بنت عبد مناف ، بلال بن معیط جو که بنی کنانه بن خزیمه سے بیں ان کی اولا دانہی کے بیٹ ہے تھی ( بعنی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں ۔ ) ریطہ کی مال تقضیہ تھیں بعنی ان کا نام بھی یمی تھا۔ م التم ... ابن عبال كت بين ، باشم كانام عروتها ، ايلاف قريش يعنى قريش كاداب وطريقة النبي

ے منسوب ہے (اس ایلاف یاداب قریش کی تشریح ملاحظہو)

وہ بہلے تخص میں کہ مال میں دومر تبہ تر کیٹ کے لئے (تجارت کی غرض سے) سفر کے طریقے نکا لے ایک سفر تو سردیوں میں کرتے تھے (یعنی رحلۃ الشآء) جس میں یمن وحبشہ تک جاتے ،حبشہ میں اس کے حاکم نجاثی کے پاس پہنچتے جوان کا احتر ام کرتا اور آئیس عطیات دیتا۔

دوسراسفر گرمیوں کا تھا (رصلۃ الصیف ) جس میں شام تک جاتے ،غزہ تک جہنچے ، بھی بھی انقرہ تک ( دا تع اٹا طول رروم ۔ جسے عوام آج تک انگورہ کہتے ہیں ) پہنچ جاتے قیصرروم کی پیش گاہ تک آتے جوان کی ہزرگی کا احتر ام کرتا اور نہیں انعامات دیتا۔

ہا تشمیبت کے خطاب سب تیار ہوگئیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت ی روٹیاں پکوا کمیں جب تیار ہوگئیں تو الله وولت سب کچھ جاتا رہا۔ نہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ تو ان روٹیوں کو شم ( لیعنی روٹیوں کا تو ژ تا ہور یوں اور تھیلیوں میں بحر کے اونوں پر ڈال ویں ، واپسی میں جب کے پہنچ تو ان روٹیوں کو شم ( لیعنی روٹیوں کا تو ژ تا ہائم تو ژ نے والا ) لیعنی تو ژ تو ژ کر تر ید بنالی۔ (وہ اون جن پر روٹیاں ڈالی تھیں ) ذرج کر گوائے ، ہاور چیوں کو تشم و یا انہوں نے گوشت پکایا۔ جب تیار ہوگیا تو دیکیس تھالیوں میں الٹ ویں کے والوں کو پہیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا کے بعد جس کی مصیبت میں لوگ بیت اللہ تھے ، یہ پہلی بارش ( بہت ارز انی اور فراخی تھی ) ای وجہ سے ان کانام ہاشم پڑا عبد اللہ بن الز لعری اس مسئلہ میں کتے جیں

عمرو العلیٰ هشم النوید لقومه ورجال مکة مسنتون عجاف (بلندمرتب عمرونے اپن قوم کے لئے روٹیاں تو ڈ کے ٹرید تیار کی ،یاس وقت کا داتعہ ہے کہ کے کوگ قبط زدہ کمز دہورے تھے۔

معروف بن خربوذ کی ہے خاندان عدی بن النیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک فخص نے اپنے ہاپ کے ایک خص نے اپنے ہاپ کے حوالے ہے۔ کے حوالے ہے دوایت کی کہ وہ وہب بن عبرقصی نے بھی اس معاملہ میں اشعار کیے تھے۔

تحهل هاشم ما ضاقی عنه واعیان یقوم به ابن بیض (باشم نے وہ بوجم اٹھالیا جسدک برداشت کرنے اور اے ٹھا کے کھڑے ہونے سے شریف انسان تک آ مے بھک کئے )

اتاهم بالغوائر متاًفات من ارض الشام البو النفيض (لوگوں کے لئے وہ ملک شام سے عمدہ وصاف عمہوں کی یوریاں تھر بھرکے لائے جن کے سب ہی شوقین ہوتے ہیں)

فاو صع اهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض (انہوں نے بڑی وسعت وقراخی كے ساتھ روٹيال تو ژتو ژكے كے والول كوپيش كى اور مزب كوشت سے تر وتاز وكر ديا۔)

#### فظل القوم بین مکللا هټ (سبالوگول نے ککڑی کے ان پیالول پر ہاتھ ماراجوکھرے ہوئے تتھے اوران کے کنارے چھنک رہے تھے )

ہا ہم نے اپنی عمر وقد رومنزلت کا خیال کر کے باہم نفاخر کو تا پہند کیا گرقریش نے نہ جھوڑا۔ اوران کو مجبور کرلی،

(نہ جاہج ہوئے بھی) ہاشم نے امیہ ہے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے مفاخرت کرتا ہوں کہا گرتو مغلوب ہوتو سیاہ آئھوں کی پپی ساونٹنیاں وادی کہ میں تجھے ذریح کرنے کے لئے دین ہوتی اور دس سال کے لئے کہ سے جلاوطن ہوتا پڑے گا۔ امیہ نے بیشر طامنظور کرلی، باہم تفاخر ہوا، بی خزامہ کے این کو دونوں نے ثالث بنایا۔ جس نے ہاشم کے جن میں فیصلہ کیا، ہاشم نے امیہ سے دومشر و طاونٹ لے لئے۔ ذریح کے اور حاضرین کی مہمان نوازی کی امیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس سال تک میم میں نہوں ہے۔

یہ ہل مشمی جوہاشم وامیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

حکومت طلب کرنا دوایت کرتے ہیں کے بین بزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعدا ہے والدے روایت کرتے ہیں کقصی نے عبدالدار کو جو پچھ دیا تھا ایسی حجاب ولواء ورفا دہ وسقیہ وند وہ اولا وعبد من ف یعنی ہاشم وعبد شمس ومطلب ونوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدار کے باتھوں سے نکال لیما چاہا۔ کیونکہ ان عبد ول کے لئے عبدالدار کی اولا و ہے کہیں زیاوہ وہ ایسی تھی تھے کے عبدالدار پران کوشرف بھی حاصل تھا اور قوم میں بھی ان کی عظمت و ہزرگ مانی جا چکی تھی۔ وہ این آس معاملہ کے فورفکر کرنے والے اور کام کرنے والے ہاشم عبد مناف تھے۔

بی عبدالدارنے اختیارات کوسپر دکرنے ہے انکار کیا اور عامر بن ہوشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الداراس معاملہ میں ان کی معاونت کرنے کواشھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی ، بنی زہرہ بن کلاب ، و بنی تیم بن مرہ و بنی حارث بنی فہر نے بنی عبد مناف بن قصی کا ساتھ دیا ۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم وسہم وجمع و بنی عدی بن کعب ہوئے بنی عامر بن لوگ وی دب بن فہرعلیحدہ رہےاور دونوں فریقوں میں ہے کسی کے ساتھ نہ ہوئے۔ مصارب بن فہرعلیحدہ رہے اور دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہوئے۔

مطین نام برٹے نے کی وجبہ .... دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے اپی جگد خود سخت سے خت قسمیں

لے مناصرہ مفاخرت اوراس کا محاکمہ بھر بوں میں دستورتھا کہ جب فریقین اپی عظمت پر زور دیتے تو سرواران قوم کے جمع عام میں ٹالٹول کو تکم بنایا جاتا۔ اور وہ کسی ایک سے حق میں فالٹول کو تکم بنایا جاتا۔ اور وہ کسی ایک سے حق میں فیصلہ ہوج نے کے بعد آ کے نہ برصیں فریقین جب مت بل ہوتے تو پہلاسوال یہ وتا کہ ایسا اعبو مصر آیسنی فیصلہ کن امریہ تھا کہ ہم میں از روئے تعداد و کھڑت یا قلمت انفار عالب کون ہے اور مفلوب کون ہے۔ منافرہ ای سوال کا جواب و بینے کے لئے ہوتا ہی ای کی وج تسمید ہے۔

کے کیں کہ آئی جماعت کوؤلیل نہونے ویں گے اوزائے میں سے کسی کومقابل فریق کے سپر دنہ کریں گے۔ مساب ل یہ حسو صو ناہ لینی عہد و بیان اس وقت تک برقر اررہے گا۔ جب تک کدوریا کا پانی بھیڑا ورد نے کی اون کوتر کر سکے اس زمنے میں قول وقر ارکومضبوط کرنے کے لئے بہی محاورہ استعمال میں تھا۔مطلب ریتھا کہ بھی اس کی خداف ورزی نہ ہونے بیٹ گی۔

بی عبد مناف اوران کے طرفداروں نے ایک بادشاہی پیالہ نکالا جے شبود کا ہے بھر کے ف نہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا ۔ تمام لوگوں نے اس میں اپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور قتم اٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کاسٹے کیا کہ رہہ ہی ن پور م طرح پکا ہموج ئے یہی وہ کاروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کا نام مطبیبن پڑا ( لیعنی خوشبو میں ہاتھ بھرنے والے )

حلف المحلف المحمانا من بن عبدالداراوران كرماتهيون فون يربوا بادشاى برتن لي كاس من ما تحديد المحمد ا

مصیا لحت ...... جنگ کی تیار بیاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں تیار ہوگئیں۔ جنگ کرنے دالوں کور تیب ہے کیا ج نے لگا ہ ایک قبید دوسر ہے قبیلہ میں ل گیا بیسامان تیار ہوئی رہا تھا لوگ اس رضا مندی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ سلح کی سلسد بجنبائی ہوئی اور اس قرار داد پرسلح اور امان کھیری کہ:

ا: \_سقابدورفاده بن عبرمناف بن تصى كود \_و ياجائه

۲: حجابہ ولواء وارالندوہ سابق قانون کے مطابق ٹی عبدالدار کے پاس رہے اس قرار داد کے مطابق فیصلہ ہوگیں۔اور بوگ (جودریے جنگ وقبال نتھے) صلح وملاپ ہے رک گئے۔

وارالندوه و وارالا ماره کی منتیب میں تبدیلی بیلی بیدالدار کے صاحب زادے (ندکوره مع ہده کے مط بق جی بود ، کے ساتھ ) دارالندوه پر بھی مل کرتے رہاور دہتے چلے آئے ، یہاں تک که تکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عہد من ف بن عبد الدار بن قصی نے ( کہ سربراہی کا مرتبہ انہیں کو حاصل تھا یہاں تک که دارا سندوه کو معاویہ بن الب سفیان کے ہاتھ بچ ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب تجازی زمین میں بھی معاویہ کی حکومت و سلطنت مانی جا بھی تھی ارندوه کو کے کرمعاویہ نے دارالا مارہ بتالیااور بیا تی تک ( یعنی مصنف کے ذمانے ) تک خلفا بی کے ہاتھ میں ہے۔

ہاشم کی ممر برائی .....درید بن عبد الملک بن المغیر و النظی این والدے والدے روایت کرتے ہیں ،مصر لحت کے جد بید فیصل میں عبد مناف بن قصی ،سقایہ ورفادہ (بلانے اور کھانا کھلنے) کے سربراہ مقرر پائے ،باشم می متے ، باشم می متے ، جج کامود ممآتاتو قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کرتقر مرکز تے۔

اے جماعت قریش ہم لوگ اللہ کے پڑوی میں ہو، بیت اللہ والے ہو، اس موسم میں تمبارے پاس اللہ تق و کی زیارت کرنے والے آتے ہیں۔ جواس کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے چیش آتے ہیں، وہ اللہ تق و کی میں اس نعت سے مہمان ہیں، اور سب میں پہلے عزت کے لائق وہی ہیں جواللہ تعالیٰ کا مہمان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعت سے مخصوص فرمایا ہے۔ فاص یہ کرامت جمہیں کوعطا کی ہے۔ ایک ہمسایہ وہرے ہمسائے کا جمتنا لخاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال ولی اظ کرتا ہے۔ لہد اتم بھی اس کے زیارت کر نیوالوں کی ہزرگ کی رعابیت کرو، جو بھرے ہوئے بال خمر آلوو، ہرایک کے شہرے الی الی کمزور سواریوں پر آتے ہیں تمار بازی (ایک تسم کے ناجائز کھیل کا نام ہے ) کے تیر کی طرح ہوگئی ہیں۔ کی سان ورکھانے چینے کی چیز ہیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم ان کی مہمان اور کھانے چینے کی چیز ہیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم ان کی مہمان اور کی کرو، کھانا کھلا کے اور یائی پلاؤ۔

قریش اسی وجہ ہے حاجیوں کے آرام وراحت پہنچانے کا اس قدر سامان کرتے کہ گھر والے طاقت کے مطابق معمولی جھوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی اسی عرض ہے نکالے مطابق معمولی جھوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی اسی عرض ہے نکالے اور قریش کے جولوگ دولت مند تھے وہ بھی ہدوکرتے ۔ ہر قل (بادشاہ روم) کے سکے کے سوسومشقال ہر مختص بھیجتا، ہاشم حوضوں کی تیار کی کا انتظام کرتے جن کا کل وقوع (مقام) زمزم کا کٹواں ہوتا ۔ ان میں کے کے کٹوؤں ہے پائی لاتے وار بھر دیے ، حاجی کی کا انتظام کرتے جن کا کل وقوع (مقام) زمزم کا کٹواں ہوتا ۔ ان میں کے کے کٹوؤں ہے پائی لاتے وار کے وثنی اور بھروارے اور سکے وثنی اور بھوارے اور سنوکی اور جوان کے دعقام (جمع) وعرفات پر ان کو کھانا کھلایا جاتا، گوشت روٹی ، تھی اور جھوارے اور سنوکی رہم ان کو رہا تی ان کو کی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی وار اور ہوتا ور باوجوداس کے کہ حوضوں میں پائی کی کی ہوتی پھر بھی منی میں سب کو پائی بیا بیا جاتا ، ارکان جی سے فارغ ہوکرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت مہمان ٹوازی ختم ہوتی اور لوگ اسیٹا ہے با بیا مقام پر چنے جاتے ۔

تشجار فی معامدات دی تھے، تیصرے قریش کے اس معاداللہ بن الحاث کہتے ہیں: ہاشم ایک شریف آدی تھے، تیصرے قریش کے سے انہیں نے بہ عہد لیا تھا کہ اس وامان و تفاظت کے ساتھ سنر کر سکیں ،سر کوں اور داستوں پر مال اور اسہاب لے کر گذریں تو کرایہ چنگی نگیس ندوینا پڑے تیصر نے بیا جازت نامہ لکھ دیا۔ اور نجاشی (حبشہ کا گورز) کو بھی لکھا کہ قریش کوا ہے ملک میں واضل ہونے دیں بیلوگ تجارت پیشہ تھے (اور اس لئے ان مما لک میں سفر کرنے کی انہیں ضرورت داحق تھی)

عبقد ذکار تراق ان الله مقام سوق النبط میں تھی ہوتجارتی مال واسیاب سے بھرا ہوا تھا۔ ہاشم بھی چل پڑے راستہ مدینہ پر سے گزرتا تھا ، قافلہ مقام سوق النبط میں تھی ہوا (سوق النبط ) تبطی قوم کا بازار یہاں ایسے بازار میں پہنچ جوسال میں ایک مرتبہ لگنا اور سب لوگ اس میں جمع ہوتے قافلہ والوں نے خرید وفروخت کی اور آپس میں لیمن وین ہوئی۔
میں ایک مقام پر جوسر بازار واقع تھا۔ اہل قافلہ کی ایک مورت پر نظر پڑی ہاشم نے ویکھا کہ اس مورت کو جو چیز خرید نی بین ان کے متعلق احکام دے دبی ہے۔ یہ ورت ہوتے والی ستقل مزاج حسن والی نظر آئی۔
مزید نی بین ان کے متعلق احکام دے دبی ہے۔ یہ ورت بہت دور کی سوچنے والی ستقل مزاج حسن والی نظر آئی۔
ہاشم نے معلوم کیا میہ بیوہ ہے۔ یا شوہر والی ؟

معلوم ہوا ہوہ ہے۔ اجیجہ بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی۔ عمر دومعید ، دولڑ کے بھی اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ، پھراس نے جدا کر دیا ، اپنی تو م میں عزیز دشریف ہونے کی دید سے پیورت اس دفت تک کس کے نکات میں نہ آئی جب تک بیشرط نہ ہوجاتی کہ اس کی عمان اختیار (ہر چیز کا اختیا ر) اس کے ہاتھ میں دہے گی ،کسی شوہر سے نفرت دنا پسندیدگی آئی تو اس سے جدا ہوجاتی (یعنی خوداس کوطلاتی دیدیتی ،اس کا نام سلمی تھا ہنت عمر و بس زید بن لبیدا بن خداش بن عمر بن غنم بن دعی بن التجار۔

باشم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہوتو وہ راضی ہوگی اور ان کے زکاح میں آئے۔ باشم اس کے پاس آئے اور وجوت ولیمہ کی تیاری کی قافے کے لوگ جو دہاں تنے سب کو ہلایا تعداد میں نف یہ چالیس قرایتی تنے بی عبد مناف و بی بخروم و بی سم کے بچھاوگ بھی ان میں تنے قبیلے فرزج (اہل مدید) کے بعض افراد کو بھی وجوت دی اور سب کے ساتھ چندون وہاں مقیم رہے۔سلمۂ حالمہ ہوئیں ،عبدالمطلب پیدا ہوئے جن کے سرمیں شیبہ تھا۔(لینی سرمیں بچھ بال سفید تنے ) اس مناسبت سے اس کا نام شیبہ دکھا گیا۔

وفات اور وصیبت بیدا ہوئی، لوگ تخر کے اوراس وقت تک ٹھیرے دہاں سے شام کوروانہ ہوئے ، غزو ہیں پنچ سے کہ بیکاری کی شکایت ہیدا ہوئی، لوگ تخر کے اوراس وقت تک ٹھیرے دے جب تک کہ ہاشم نے وفات پائی غزوہ ہی میں ان کو فن کیا گیا۔ اوران کا ترکہ لے کران کے لاکول کے پاس واپس آئے کہا جاتا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری جوعامر بن لوی کے فاندان سے بتے۔ اوران وٹول خود ہیں سال کے لاکے تتے۔ ہاشم کی اولا و کے پاس بیرترکہ لے کر آئے تھے۔

محر بن السائب الكلى كبتے بيں : ہائم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف كو اپنا وصى (نائب) بنايا تھا۔ يبي وجہ بے كہ بني ہائم و بن عبد المطلب آج تك ايك بيں اور بني عبد شمس و بن نوال فرزندان عبد مناف كي اولا د ( بھى اس طرح ) اب ( يعنى مصنف كے زمانے ) تك ايك بيں۔

اولا و ..... بشام بن محمائ والدے روایت کرتے ہیں۔ کہ ہشم بن عبد مناف کے چارلا کے اور پانچ لڑکیاں پیدا ہو کمیں۔

(۱) هیمیة الحمد،انہیں کوعبدالمطلب کہتے ہیں ، بیاسپے مرتے دم تک قریش کے سر دارر ہے۔ (۲) الف۔ر تیہ بنت ہاشم ،ابھی لڑکی ہی تھیں۔بالغ بھی شہوئی تھیں کہ انتقال کر تکئیں ان وونوں بہن بھائی کی ماں سلمی تھیں ، بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عمر بن عنم بن عدی بن النجار ،ان کے دونوں ماں جائے شریک بھائی عمر وومعید احجة بن الجلاح بن الحریش بن تحییا بن کلفة بن عوف بن عمر بن عف بن الا دیں کے میٹوں میں سے تھے۔

(٣) ابومنى بن باشم ،ان كانام عمر وتفاريدسب من برت تهد

(۴) صغی بن ہاشم ان دونول بھا ئیول کی مال ہندتھیں ، بنت عمروین تغلبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج ـ ان کے مال شریک بھائی مخر مہ تھے۔ابن المطلب بن عیدمناف بن تصی ۔ (۵) اسدین ہاشم ،انکی مال قبیلہ تھیں ۔ان کا جزور لقب بنت عمرین مالک بن جزیمہ کہ انہیں کوالمصطلق ایجی

کتے ہیں،وہ قبیلہ فزاعہ کے تھے۔

(۲) نضله بن ہاشم

(۷)ب ـ شفا بنت ماشم ـ

( ٨ ) \_ ج \_ رقيه بنت بالشم \_ان تينول كي مان امية هيس ، بنت عدى بن عبدالله بن وينار بن ما لك بن سلامان ین سعد جوقبیله تضاعه کے تنے بیدونوں مال شریک بھائی نضیل وعمرو تنے بضیل بن عبدالعزی العددی وعمرو بن ربیعة بن الحارث بن جميب بن حزيمة بن ما لك بن حبل بن عامر بن لوي \_

(٩)\_د\_ضعيفة بنت بالتم\_

(۱۰)۔ هـ - خالده بنت باشم ،ان کی مال ام عیداللہ تھیں جن کا نام واقد ۃ بنت بی عدی۔ (۱۰) و ۔ هند بن ہاشم ،ان کی مال عدی تعیس ، بنت حبیب بن الحارث بن مالک بن هلیط بن جشم بن قضی که الهيس كوثقيف كهتيج بير\_

..... باشم كى كنيت ابويزيرهمى ادر بعض لوگ كہتے ہيں، و واسيخ بينے اسدا بن

ہاتم کے نام پرکنیت رکھتے تھے۔(لیعنی ابواسد) ہاشم کی وفات پران کی اولا دینے بہت ہے مرثیہ کیے جن میں ایک مرثیہ خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمر نے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں كمزوريال بين:

ذي المكوهات وذي الفغال الفاضل بكر النعيّ يخيير من وطي الحصي (موت كا پيغام دينے والے فخص نے سورے بى السے فض كى خبر سنائى جوزين پر چلنے والوں ميں سب سے اچھاعزت والے کام والے بزرگ تھے۔

بالسّيد الغمر السيد )ذي النّهر إ ماضي العزيمة غير نكس داخل (ایسے مخص کی سنائی جوسردار تھا۔وسیع الاخلاق کریم تھا ہشریف وکی بہا درتواضع کرنے والاعظمند تھا۔ نا لند العزم تها، كمز وررائ والابورُ ها نه تها، اورنه بيوتو ف كمينه يست بهت آ دمي تها\_

في الطبقاتِ وفي الزمان الملحل زين العشيرة كلها وربيعها

مل خشک سالی وقحط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی سجاوٹ وروئق و بہار کا ذریعہ تھا

ان الهذب من لوى كلها بالشام بين سفاتح و جنادل

تمام خاندان لوی کامبذب ترین ملک شام میں اس وقت منی اور پھر کے درمیان آسووہ ہے) فلقد رذئت اخا ندي وفواضل فابكى عليه ما بقيت بعونة

توجب تک زندہ ہے اس برزرہ روتی رہ اس کئے کہ تھے اسے بزرگ کی مصیبت اٹھائی پڑی ہے جوصاحب فیض و بزرگی تھا) ولقدرذنت قريع فهركلها ورئيها في كل امرٍ شامل

تحجے ایسے مخص کی مصیبت اٹھائی پڑی ہے جوتمام قبیلے فہر کا سردار تھا۔اور ہرا کیک عام وخاص معاملہ میں شامل اور سب کا

ل المصطنق ،خوش واز ،احچعانغه مرا، جذیمه بن سعد بن عمروفز ای کوییلقب ان کی احجی آواز کی بنا برطانها بقبیله فز اید کے بہلے کویے وہی میں۔

رئيس ماناجا تاتھا۔)

# شفاء بنت بإشم كهتي بين:

عين جودم يعبرة وسجوم واسفحي الدمع للجواد الكريم

(اے آگھ اشک بارہواوراس تخی اور کریم بزرگ کے لئے آنسو بہا)

حاشم الخير دي الجلالة والجدوذي الباع والندي والصميم

خیروخو لی واے ہاشم کے لئے جو مال اور مرتبے والا اور بزرگی والا تھا ، توت ، حوصلہ مندیخی اور خالص وخلص آ دمی تھا )

عين واستعبري ومحي وجهي لابيك المسود المعلوم

ائے آ کھواتے باپ کے لئے جوقوم کامشہورسر دارتھااورخوب رواوررونی رو)

وربيع للمجتدين وحرز ولزازٍ لكلّ امرِ عظيم

جوہ جہتندوں کے حق میں بہارتھا۔ اور ہرا یک بڑے ہے بڑے کام کے لئے نجات د مبندہ یا سبب حفظ دامن تھا اورخراب ورواز وكوبندر كفنےوالا دستەتقا)

شافح البيت من سراة الاديم شمّري نماه للعز مقرّ (تجربه کارنا قد العزم شبباز که عزت بی کے لئے اس کانشو دنما ہواتھا ورزمین کے شریف ترین گھرانوں ہیں اسکا گھرسب ے برانا اور شریف تھا۔

اريحي مئل القناة وسيم شيظي مهذّب ذي فضول صحت مند بلندو بالا ، صبح و بليغ ، شيرمر د ، مهذب ، فضل والاسر دارتوم خوش طبيعت ، وخوبصورت وخوش منظر بھی تھا۔ باسق المجد مضرحي حليم خالتي سميدع احوذي

( اورسر دار ژهنگ دارد حاذ ق د قبهارجس کا در خت بزرگ دکرم تناورتها\_اور جوخودایک خی و بر د بارگروه سالا رتها\_ )

مادق الناس في المواطن شهم ماجد الجد غير نكس ذميم (معرکوں میں راست باز بہادرو بزرگ آ دمی جو بے دقوف وضعیف ویست ہمت بھی نہ تھااور نہ عادتوں کا براتھا۔

عبد المطلب ..... محد بن عمر بن واقد الأسلى كيتية بين: مطلب بن عبد مناف بن تصى بن كلاب، ماشم اورعبدتنس دونوں سے بڑے تھے قریش کے لیے نجاثی ہے انہیں نے تنجارتی عہد نامہ حاصل کیا تھا ،وہ اپنی قوم میں شریف تھے ہمر دار تھے اور ان کی چیروی کی جاتی تھی ،جودوکرم کی وجہ سے قریش انہیں انفیض کہتے تھے (کیعنی بہت زیادہ تى) ماشم كے بعد سقايدور فاده كے دى سربراہ ہوئے ،وہ اس معاملہ مل كہتے ہيں:

و آبلع لديك بني هاشم بما قد فعلنا ولم تومر (ہم نے جو کچھ کیا ہے اور بغیر کسی تھم کے جو کام ہم ہے ہواہے، بن ہاشم کوایتے پاس بلا کے اس کی اطلاع دے دے) اقمنا لنسقى حجج الحرام ماذترك المجدلم يوتر (ایں و ست میں کہ ہزرگی وشرف جھوڑ اجاچکا تھا ہم نے حاجیان بیت الحرام کو بلانے کا انتظام کیا۔ نسوق المحجیج لابیاتنا کانھم بقر تحشر (حاجیوں کوہم اپنے گھروں میں اس طرح کھینچ لاتے ہیں کہ گویا وہ اجتماعی طور پر گائے بیل ہیں جو باؤروک ٹوک کھنچ جیے آتے ہیں)

ٹابت بن المنذ ربن حرام جوحسان بن ٹابت شاعر (جناب نبوی) کے والد تھے۔عمرہ کے لئے (مدید مبارکہ سے) مکہ میں آئے ، یہاں مطلب سے ملے جوان کے دوست تھے (باتوں باتوں میں)ان سے کہا:۔

اگرتوائے بیجیجے شیبہ کو ہمارے قبیلہ میں ویکھا تواس کے شکل وعادات میں ) بیجے خوبی وخوبصورتی دبد بہ وشرافت نظرآتی ، میں نے ویکھا کہ وہ اپنے مامول زاد بھا ئیوں میں تیراندازی کررہاہے کہ نشان بازی ایک دونوں تیر میرے ہاتھ کی ہفتی ہے تو فائل ہوجاتے ہیں، جب تیرنشانہ پر ہیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے: انسسا ابن عدر والعلی (میں بلندمر تبریمروکالڑکا ہوں)

مطلب نے کہا: میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتن بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہوجائے ( یعنی اتنی جلدی ہے کہ آج کے دن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں )

ہ بت نے کہا: میری رائے میں اسے ندتو سلمی تیرے سپر دکر دے گی اور نداس کے یا موں کھے لے جانے دیں گے۔اگر تو اسے وہیں رہنے دے کہ اپنے تھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس اپنی رضا اور مرضی ہے آجائے تو اس میں تیمرا کیا حرج ہے؟

مطلب نے کہا وابوادی : میں تو اسے وہاں شہر چوڑوں گا کہ اپنی توم کے مناقب وفضائل سے بے خبر رہے، تخفے یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس کا سلسلہ خاندان و ہزرگی اور شرف سب کچھاں کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔ مطلب کے سے نگل کے چلے اور مدینے میں بہنچ کے ایک کونے میں تخم سے شیبہ کو معلوم کرتے رہے جی کہ اپنے نفیاں مزکوں میں تیر اندازی کرتے ہوئے وہ ال مجھے مطلب نے ویکھا تو باپ کی شاہت ان میں نظر آئی ، بہچان لیا۔ آٹھیں روئے گئیں گے سے لگایا، حلہ بمانی بہنایا اور کہنے گئے:

عرفت شیبہ و النجاد قد حفلت ابناؤها حوله بالنبل قنتضل (میں نے شیبہ کو پہچان لیااورالی حالت میں پہچانا کر قبیلہ کئی تجار کے لائے کی اردگر دو تیراندازی کے لئے مجمع کئے ہوئے تھے)

عوفت اجلا دہ منا و شیعته ففاض منی علیه و بل سیل (میں نے بیچان ای کہاس کا زور بازووڈ ھنگ وطریق ہم ہی میں سے ہاور یہ بیچان کرمیری ہیکھیں اس پر آ سوؤں کے ڈوگرے برسانے لگیں۔)

ملمی نے پیغام بھیج کرمطلب کواہیے یہاں تھمرنے کی وعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلف) سے بہت ہی عاری واقع ہوئی ہے، میں جب تک اپنے بھینچے کونہ پاؤں گا۔اوراسے اس کے شہر تو م میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گرہ بھی نہیں کھولنا جا بتا۔

ملکی نے کہا: میں تو اس کو تیرے ساتھ بھیجو تکی تہیں۔

سلمی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ بختی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہاا بیانہ کرمیں تو بغیراس کوس تھ

کئے واپس جانے والانبیں ،میرا بھتیجائ شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے، ہم لوگ اس خاندان کے بیں کہ ہماری قوم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس کے بہتر ہے اور وہ جہ ل کہیں بھی ہو بہر حال تیرا بی لڑکا ہے۔

سلمی نے جب ویکھا کہ شیر کوساتھ لئے بغیر مطلب (اپنی کوشش میں) کمی کرنے والے نہیں ہیں تو ان سے تمن دن کی مہلت طلب کی اور اب مطلب بھی نقل مکان کر کے آئیں کے ہاں تھمرے تبن دن تک تھمرے کے بعد شیبہ کو کے در شیبہ کو کے در سے دوایت ہشام بن محمد (اس موقع پر)مطلب نے بیشعر پڑھے۔

ابلغ بنی النجار ان جئتھم انی منھم وابنھم والمخمسین ( بَیْ نُجارکے پاس ٓ ٹانوان سے کہدویٹا کہ میں اوران کالڑ کا بھی یہ جماعت کی جماعت سب انہیں میں ہے۔)

روایتھ ہو اذا جنتھ ہو والقائی واحبّو احسیسی (میں نے دیکھا کہ بیا یسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو دہ میری ملاقات کے خواہشند ہوتے ہیں اور میری آہٹ ہے بھی محبت رکھتے ہیں)

(ان دونوں شعروں کی روابیت تو ہشا بن محمہ نے اپنے والدے کی ہے۔اب آ کے پھروہی محمہ بن عمروالی روابیت شروع ہوتی ہے۔

شيبه كانام عبدالمطلب كيول يرا ..... محربن مركبة بين بمطلب شيركوك بوعظم

كونت كريني قريش فيد كوكركها: هذا عبد المطلب (يمطلب كاغلام ب)

مطلّب نے کہا: ہائیں،افسوں، یہ وحقیقت میں میرا بحقیجا شیبہائن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر عائر) شید کو جب و کھے لیالو (پیچان کر)سب نے کہا: ابنه لعمری (میری جان کی میم بیمرو کالز کا ہے) اس وقت سے عبد المطلّب مسلسل کے ہی جس تیم رہے ، یہال تک کہ بالغ ہونے کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

آبائی میراث اعزازی ..... مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا

وہاں مقام اومان میں انقال کر گئے۔ ان کے بعدرفادہ وسقایہ کے عبدالمطلّب ابن ہاشم سربراہ ہوئے اور یہ عہدے ہیں ہے انہیں کے ہاتھ میں رہے ، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ، پائی پلاتے ، کے میں کئی حوش بنوائے تھے کہ انہی سے حاجیوں کو سیراب کراتے جب زمزم سے پائی پلانے کا آغاز ہواتو کے میں حوضوں کے ذریعہ پائی پلانے کا طریقہ بند ہو گی اور عبد الطلّب نے جہاج کو زمزم ہی سے پائی بلوانا شروع کیا ، اس کا مرآغاز اس واقت ہوا جب زمزم کو از سرنو کھوو کے جاری کیا ہے۔ یہی پائی عرفات تک پہنچاتے تھے اور وہاں بھی سب کو بلواتے تھے۔

پیشمہ زمزم ..... زم زم اللہ تعالی کی جانب سے پانی چینے کے لئے تھا ،خواب میں کئے مرتبہ ،عبد المطلب کو بشارت ہوئی کے وونے کا تھم ملا۔اوروہ جگہ بھی بتادی گئی (ایک رات خواب کی حالت میں) کہا گیا۔ طیبہ کو کھود ڈالو۔

انبول نے پوچھاطیبہ کیاہے؟

دوسر سدون بھرآ کے کہائمہ ہ کو کھوو۔

انہوں نے یو چھاند وکیاہ؟

تمير مان وه اپني بستريراً رام فرمار بي من كه خواب من ايك فخص آك كهتا بي مفنون كوكهود. انهول نے يو جهار

مصنوند کیا ہے بیان کرتو کیا کہتا ہے؟

چوسی رات میں چرآ کے کہا:احفو زم زم ( رمزم کو کھود )

انبول نے یو چھانو مازم زم (زمزم کیاہے؟)

جواب ویا: ۔ لاقسوح و لاتسام ، تسقی الحجیج الاعظم و هی بین الفوث و الدم عند نقرة الغواب الاعصم (زمزم وو ہے کہ نداس کا پائی ختم ہوگا نداس کی فرمت کی جاسکے گی ، حاجیوں کے چاہئے کہ مطابق و و سیراب کر ہے گا۔ یہ گندگی اورخون کے درمیان اس جگہ واقع ہے جہاں غواب اعصم الحجوج ہے کرید تا رہتا ہے۔) محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ذیج کی جگہ ہے جہاں گندگی اورخون جمع رہتا ہے غواب اصبم وہاں ہے ہمتا ہی ندتی۔ اسمی شدوب لک ولو قدک من بعد ک : (ای خواب میں عبد المطلب کو یہ جمی بشادت ہوئی کہ یہ تیرے ہے ہے۔

"هی شرب لک ولو لدک من بعد ک : (ای خواب میں عبدالمطلب کو یہ می بشارت ہوئی کہ یہ تیر یہ پینے کے لئے اور تیر ہے بعد تیری اور لاو کے پینے کے لئے ہے) عبدالمطلب نے زمین کھود نے ہٹی بینئنے پائی نکا لئے کے معان وآلات لئے اور اپنے وارث بن عبدالمطلب کو ساتھ لیا کہ اس وقت تک سوائے ان کے اور کوئی دوسرالڑی نہ تھا۔ کدال اور پھاوڑ ہے ہے زمین کھودتے تھے۔ مٹی کو برتن میں جمرد ہے تھے۔ جسے حارث اٹھا اٹھا کے ہا ہ ڈال و یہ تے تھے۔ تین دان تک کھودتے رہے جس کے بعدزم زم کا نشان ملاء عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعر و مارا اور کبا۔

هذا طوى اسساعيل (يدوى زمزم بجوك حفرت اساعيل عليدالسلام ك في جارى بوا تفاور بعد وجيب كيا-

منتحکیم ... ابقریش نیمی جان لیا تفا که عبدالمطلب نے پانی تک قدرت حاصل کر لی لبذا سب نے آکر کہا: ہمیں آئیس شریک کرو۔

عبد المطلب نے کہا میں تو شریک کرنے والانہیں ، بیرمعاملہ میرے ہی ساتھ مخصوص ہے تمہارا اس میں لگا و نہیں ،اس معاملہ میں جسے جا ہوٹا لٹ مقرر کرلوکہ اس سے کروائیں اوروہ فیصلہ دے۔

قریش نے کہا: ہذیم ، کے قبیلہ بن سد کی جادوگر نی ہے بیجادوگر نی مقام معان میں مقیم تھی جوشام کاروگرو میں نہ سر

آخرسب لوگ ای سے ہاں چلے ،عبدالمطلب کے ساتھ عبد مناف کی اولاد کے بیں آدمی سے اور قریش نے میں میں اور قریش نے بھی استے مثام کے داستہ میں جب بیلوگ فقیر ،یااس کے قریب تک پنجے تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ فتم ہو چکا تھا ( فقیرا یک سو کھے نالے کے مخز ن کا نام تھا جس میں کبھی پانی رہا ہوگا۔ محران دنوں مدتوں

لے غراب اعظم ووکو اجس کے دونوں پاکس اور جو چھ سرخ رنگ کے موں اور اس کے پروں بٹس پکھ سفیدی مواس زیانہ بن ای رنگ کا ایک کو اسقام زمزم پرآ کر بیٹمتنا تھا، زمزم تو ہاتی ندر ہاتھا البت اس کی جگے قرایش قربانی کیا کرتے تھے اور ای وجہ سے وہ کو او ہال سے بتما نہ تھا۔

ے خنک براتھا۔)

پیاس کا ملیہ ہواتو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیا رائے ہے؟ جواب دیا ، یہ موت ہے ، بہتر یہ ہے کہ تم میں سے ہرا یک شخص اپنے گئے ایک گڑھا (قبر) کھود دکھے ، جب کوئی مرے تو ساتھ والے اسے فن کر دیا کریں جتی کہ آخر میں صرف ایک شخص رو جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے ( یعنی مرنے کے بعد پیچھے کوئی اس کوقبر میں دفن کرنے والا ند ہو) یہ صورت اس سے آسمان ہے کہتم سب کے سب مرجا وَاور کوئی کسی کوفن ند کرسکے ) سب لوگ ( اس کرے مطابق و بیں تخر مے کے اور بیٹے موت کا انظار کرنے گئے۔

فلررتى فيصله ....عبدالمطلب فيديج كارسب كسب موت كانتظر بيني بي وكور عفط بكيد

خدا کی شم خودکوا پناتھوں سے اس طرح ہلاکت میں ڈالٹا تو ہڑی عاجزی و بہ کسی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہ چلیں پھریں قدم بزھا کیں ( بیٹھے کیوں رہیں؟ ) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں انڈت نی ہمیں پانی عطافر مائے۔ یہ سن کرسب لوٹ اٹھ کھٹر ہے ہوئے ،عبدالمطلب بھی اپنے سامان کے پاس آئے ،اورسوار ہوکر جبے ،سواری چی ہی گئی کہ اس کے سم کے بیٹے سے ایک بیٹھے پانی کا چشمہ طاہر ہوا ،عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تجمیر کمی اور سب نے پانی بیا ۔ قر ایش کے بھی افراد قبائل کو بلائے کہا: حلموا الی الماء الرواع فدسقا نا انڈ (بیاد آب زلال وصافی ، کے خود انڈتی لی نے ہمیں میراب فرمایا ہے۔ سب نے پانی بیا اور پلایا اور کہا:

قد قصنی لک علینا ،الذی سقاک هذا الساء بهذه الفلاة هو الذی سقاک زم زم ،فوالدر لات حامسک فیها ابدا (حقیقت بیب که بمارے قلاف تیری قی میں فیصلہ بوچکا جس نے اس جنگل میں تھے بیا پائی عطافر ، کے سیراب کیا ہے۔ اس نے آب زم زم بھی تھے عنایت فرمایا ہے ، خدا کی شم ہم اس معالمے میں بھی تھے سے بڑائی ، جھڑا نہیں کریں گے)

یان کے عبدالمطلب لوٹے سماتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے جادوگرنی تک کوئی نہ کیا اورزم زم کوعبد المطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

و وسرگی روایت .....معمر بن سلیمان الیتی کہتے ہیں : میں نے اپنے والد کو ایومجلز ہے روایت کرتے من کہ خواب میں کے اپنے میں ایس کے اپنے میں ایس کے ایک کیا۔ خود عبد المطلب ہے یو جیما کہاں؟

جواب ملا: وہاں عبد المطلب نے اس پڑل ندکیا تو پھرخواب میں آکران ہے کہا گیا: خو داس جگہ خود جہال گندگی ہے، جہاں دیمک ہے، جہال تعبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب في فودتوا يك برن ملاء بتصيار ملااور بران كير المصل

قوم نے جب مال نئیمت و مکھا تو ایسامعلام ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑتا جاہتے ہیں۔اس حالت میں عبد المطلب نے منت مانی کداگران کے دئ لڑ کے ہوئے تو ایک کوقر بال کریں گے۔

جب دسوں ہیدا ہو بچے اور عبد المطلب نے عبد اللہ کو قربان کرنا چا ہا تو قبیلہ بی زہرہ نے روک دیا اور کہا:۔ عبد اللہ کے اور اتنے اونٹوں کے درمیان قرعه اندازی کرو بقرعه اندازی کی توسمات مرتبہ عبد اللہ کا قرعہ لکا اور

ایک مرتبهاوننول کا به

سلیمان کہتے ہیں: میں بیس جانبا کہ مات کی تعدادالوکیلونے کی تھی ، انبیس آخرکو بیہ واک حبدالمطلب نے عبد الله کوتورہ ہے دیا اور اونٹوں کی قربانی کی۔

یہاں تک تو ابولینز کی روایت تھی ،اب آئے پھر محمد بن عمر کی روایت شروع ہوتی ہے۔

وفيينه فر بميه .... محرين عركة بي جس وقت تبيل جريم في مساكيا كه ي ساب ان كوچلا جانا ي ب يتو ان میں سے ہرا میک نے سات قلعی الکواریں اور یا بچ مکمل زرجیں فن کردیں تھیں جن کوعبدالمطلب نے نکالا۔ عبدالمطلب كاطريقة خداك عبادت كرنا تفايظلم وستم وفق وفجور كرنا بزے برے كام بجھتے ہتھے۔انہوں نے

دونوں ہرن جو کہ سونے کے تنے کیے کے سامنے چڑ ھادیئے آگواریں (حسنہ کعبہ کے دونوں درواز وں پراٹا ویں کہ کعبہ کا خزانه محفوظ زے۔ اور جانی اور تالہ سونے کا بنا کراگا دیا۔

ابن عماس فرمائے ہیں :یہ ہرن تبیلہ جرجم کا تھا ہعیدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غزال (ہرن)اور تیز آلمواریں بھی ( کھود کے ) نکالیں۔ان پر قداح اِڈالے تو سب کھیے کے نکلیں میںونے کی چیزیں تھیں جو کیے کے دروازے مرچڑھاویں محرقر لیش کے تین مخصوں نے اتفاق کر کے انہیں جرالیا۔

یا ہمی امداد و تصرت کا عبد ..... بشام بن محد نے اپ والدے عبد البجید بن الی اس سے، اور ابوالمقوم وغیرہم سے روایت کی ہے کدان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیاوہ بیندوبالا ،سب سے زیادہ برد بارسحمل مزائ سب ہے زیادل بخی اورسب ہے زیاد و فیاض اورسب ہے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے وائی ان اشیاء ہے دورر ہنے دالے تخص تنے، جولوگوں کی حالت وحیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں بھی ابیاا تفاق نبیں چیش آیا کے کسی یادشاہ نے انہیں و کھے کران کی تعظیم وتھریم نہ کی ہواورون کی سفارش نہ مان ہو،وہ جب تک زندہ رہے تریش کے سردار بے رہے ، قبیلہ تزاعہ کے کھلاگوں نے آکان سے کہا: نسحن قوم: متجارون فی المدار ، هله فلها نعک (ہم سب لوگ تھر کے اعتبارے آئیں میں ہمساریا ور پڑوی میں بینی آؤمی الفائیعی با ہمی امداد ونصرت كاعبدويان كركيس-

عبدالمطلب نے بیدرخواست تبول کرلی اور سات شخصوں کو لے کر چلے جواولا ومطلب ( ابن عبد مناف) وارقم بن نفلتہ بن ہاشم وضی کے مروفرزندان ابوسنی بن ہاشم منے واس میں سے نہ تو فرزندان عبد تمس میں سے کوئی شریک ہوا اور نەزۇل كى اولا دىيس سىيىكى ئىرىت كى ...

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارلندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مدیقم خواری کے لتے عہدو بیان کے اورایک عہد نام لکھ کرخانہ کو اٹکاویا۔

ع تعلی اوری مشیوف قلعیة مبادر عرب من ایک مقام مرج القلعة تحاجبال کی کواری نبایت عمر قص شمشیر تلعی اس مقام سے منسوب ب۔ 2 قدح، جمع قدح، فال ديمينية ورهنگون لينے كے لئے تيرجا بليت عرب ميں اس كا عام دستور تعار اور اس طريقة كوقند احة كہتے تنے امير جس كى تحريم كلام الله في كي بيد م بحل الك كي اليك مم تحل -

عبدالمطلب المعامله ميس كتيته بين-

ساوصی زبیرا ان توافت منیّتی بامساک ما بینی و بین بنی عمر و اگرمیری موت آئی تومین زبیر کودصیت کرجاؤل گا که میرے اور فرزندان عمر و څز؛ می کے درمیان جومعام دہ تھا وہ اس برق ئم رہے اور ٹوشٹے ندوے۔

وان یحفظ الحلف الذی مسین شخه و لایلحدن فیه بظلم و لاعذر میں دصیت کرجاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جوعبد کیا ہے اس کی حفاظت کرے اور ایسانہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم وعذر کی وجہت اس کی خلاف ورڈی ہو)

۔ ایا کے ذکا تواون تو مکے من فحر (اے زبیر، فہر کا خاندان جو کہ وہی تیری قوم والے ہیں ان سب میں سے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے پر انی قشم کی حف ظنت کی اور تیرے باپ کے مانے والے بیٹ)

اسی وجہ سے عبد المطلب نے اپنے جئے زبیر بن عبد المطلب کوعہد دبیان کی وصبت کی زبیر نے ابوط سب سے اور ابوط لب نے بہی وصیت عبال ابن عبد المطلب سے کی تھی۔

شہوت اور حکومت کی پیشگوئی ..... مسور بن مخرمة الز ہری کہتے ہیں .عبدالمطلب جب بھی یمن جاتے تو تو م حمیر کے ایک سر دار کے ہاں تخبرے ایک مرتبہ کے تفہر نے میں ایک یمنی سے و بیں طاقات ہوئی ، جو بہت بی بری عمر والا تعااوراس نے (قدیم) کتابیں پڑھی تھیں۔اس نے عبدالمطلب سے کہا:

تاذن لی ان افتیش مکانا منک ؟ کیا تو مجھ کوا جازت دیتا ہے کہ تیرے جسم میں سے کوئی جگہ تو لوں)
عبدالمطلب نے جواب دیا: لیسس کیل مکان منی اذن لک فی تفیشه (میں تھے ہرچگہ تو لئے کی اجازت تو تنین دیتر کے حمد میں سے کوئی جگہ تو لئے کی اجازت تو تنین دیتر کے ایک ان منی اذن لک فی تفیشه (میں تھے ہرچگہ تو لئے کی اجازت تو تنین دیتر کے حکمان منی اذن لک فی تفیشه (میں تھے ہرچگہ تو لئے کی اجازت تو تنین دیتر کے حکمان منی اذن لک فی تفیشه (میں تھے ہرچگہ تو لئے کی اجازت تو تنین دیتر کے حکمان منی اذن لک فی تفیشه (میں تھے ہرچگہ تو لئے ک

یمنی نے پھر کہا،انہ اھو منحریک (وہ جگہ جوٹولنی ہے سرف تیرے دونوں نتھنے ہیں) عبدالمطلب نے اجازت دی:قسدو مک (یبی بات ہے تو سمالند) یمنی نے عبدالمطلب کے یار، یعنی نشوں کے بال دیکھے اور کہا:اری نسوۃ و اری ملکا و لھی احدھام فی بنی زھوۃ (ہیں نبوت د کھور ہاہوں، ملک اور حکومت د کھور ہاہوں گھران دونوں میں سے ایک چیز جھے قبیلہ کنی زہرہ میں نظر آتی ہے)۔

عبدالمطلب نے اس سفر سے والی آ کے خود تو ہالہ بنت و بہیب این عبد مناف بن زمرہ سے نکاح کیا اور اپنے بیٹے عبد انتدکا نکاح آ منہ بنت و بہیب این عبد مناف بن زمرہ سے کردیا جن سے محمد رسول الله بیدا ہوئے ۔اس طرح الله تعین نے اولا دعبد المطلب کونیوت وخلافت وونوں عطافر مائی اور الله (اس خانواده شریعت کے نقدس وعظمت کو) خوب جانا ہے، جہال اس سے بیعطیہ قرمایا ہے۔

خضاب ..... ہشام بن محمد اپنے والدے بیان کرتے ہیں اور یہ میں کتے ہیں کدان ہے مدینہ کے ایک مخص نے جعفر بن عبد الرطمن بن المسور بن مخر مدے روایت کی جواپنے والد (عبد الرحمٰن بن المسور بن مخر مدے روایت کی جواپنے والد (عبد الرحمٰن بن المسور) ہے روایت کرتے تھے۔ان

دونوں راویوں کا بیان بدے کہ جس قریش نے پہلی مرتبہ سے خضاب کیا وہ عبد المطلب بن ہاشم سے (اصل کتاب میں بجائے عبد المطلب کے عبد الملک بن ہاشم لکھا ہوا ہے جسے طبع کرنے والوں کی غلطی مجھنی جاہے)

واقعہ بیرے کے عبدالمطلب جب یمن جائے تو ایک حمیری مردارے گھر انرینے ،عبدالمطلب سے اس نے کہا اگر تو ان سفید بالوں کارنگ بدل دے تو چرجوان تظرآئے۔

عبد المطلب نے اجازت دی تو اس عم سے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا ۔ پھر اس پر وسمہ پر حایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں سفری کھانے کے طور پر تھوڑ اخضاب دے دینا۔

میزبان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کردیا ، رات میں وہ کے پہنچ اور دن میں یا ہر نکلے تو ان کے بال ایسے نظرا نے جیسے کو سے سے ساہ پر ہوں۔ قبیلہ بنت خیاب بن کلیب نے جو کہ عہاس بن عبدالمطلب کی مال تھیں۔ بید کم ی کہا: هیہ انحد ؛ بیا کر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصور تی ہے۔ عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دم لى هذا السواد حمدة فكان بديل من شباب قد انصرم بيسان الرمير الم التي بيشرات توسي الى كاتريف كرتااوراك صورت من بيال جوائى كابدله وتى جوتم بوچكى الم المعت منه و الحياة قصيرة ولابد من موت نتيكه او هوم

یں نے اس سے فاکد و تو اٹھا یا مرزندگی تھوڑی ہے اورا سے قبیلہ آخر کا رمر تا یا بوڑ ھا ہونا ضروری ہے )

و ما ذاالذی یجدی علی المر ، حفظه و معمله یوماً اذا عوشه انهدم (انسان کواس کی فراخی اورنعت بھلا کیا نفع پہنچاستی ہے جبکہ ایک دن اس کے تخت کومنہدم ہوتا ہی ہے )۔

فموٹ جھیڑ عاجلؓ لاشوی له اسے میں مقالهم حکم (ان حالات میں لوگوں کو تقلمندی دکھانے سے زیادہ مجبوب میر ہے تزدیک دہ موت ہے جوآ راستہ ہو، جلدا ہے اوراس میں کسی تشم کی آسانی وسہولت نہ ہو)۔

يمي واتعاض كے بعدالل كمياه خضاب كرنے كا۔

زبان شکاہے)

نفیل نے حرب کے مقابلہ میں عبد المطلب کے قل میں فیصلہ کیا، اس پرحرب نے کہا:۔ ان مس انت کساف السز مسان آن جعلناک حکماً "پذمانے کا تقص وابرام ہے، یعنی خراب وقسا واور دھوکہ بازی روز گارکی بیجی ایک دلیل ہے کہ ہم نے تجھ کو فیصلہ کرنے والا بنایا)

محمد بن السائب كہتے ہيں: جب تك باہمی تفاخرتیں ہوتا اور نفیل بن عبد العزیٰ کو جو كے عمر بن الخطاب كے داوا سے حاكم نہيں بنایا تھا اس وقت تک عبد المطلب عل حرب بن اميہ كے ہم نثین اور ساتھی تھے۔ جب نفیل نے عبد المطلب كے حق ميں فيصلہ كيا تو حرب وعبد المطلب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبد النّد ابن جوعان كے ساتھی اور بمر از ہو گئے۔

طاکف میں کا میا لی سسا ابوسکین کتے ہیں: طائف میں ایک کواں (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکت میں تھا۔ جسے ذوالبرم کتے تھے۔ بیا یک ذمانہ سے قبیلہ تھیفٹ کے قبضے میں تھا، عبدالمطلب نے مطالبہ کیا توانبوں نے انکار کردیا ، جند ب ابن الحارث بن حبیب بن الحارث بن مالک بن حفیط بن جشم بن تھیف (ان دنوں) قبیلہ تھیف کے مردار تھے جو مشر ہو گئے اور آپ پر المطلب سے لڑنے گئے ردونوں کو با ہمی تفاخر کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا ابن بی عذرہ چن گیا، کہاں کو عذرہ چن گیا، کہاں کو با جمی تفاخر چندادنوں پر قرار با پر جو چن لئے گئے (لیمن شرطیہ ہوگئے کا اس کی طیب ہوئی کہ جتنے واردہ شام میں رہتا تھا، با جمی تفاخر چندادنوں پر قرار با پر جو چن لئے گئے (لیمن شرطیہ ہوئی کہ جتنے والے اپنے اورٹ دیئے جا کی الیمن گئے۔

عبدالمطلب چندقریشیوں کو کے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب شے کہان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان دنوں کوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔

جندب جلے تو ان کے ہمراہ تقیف کے پچھ لوگ تھے،

عبدالمطلب اوران کے ساتھ وں کے پاس (راستہ میں) پائی ختم ہو گیا تقیف کے دہنے والے سے پائی ما نگاتو انہوں نے ندویا ،اللہ تق لی نے خود ہی عبدالمطلب کے اونٹ کے بیچان کے لئے ایک چشمہ جاری کرویا ،عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمد کی اور جان لیا کہ بیاس کا احسان ومنت ہے ،سب نے سیر ہوکر پائی پیا اور بقدرضرورت لے سیا۔ تقیفوں کا بھی یائی ختم ہوگیا۔

عبدالمطلب سے درخواست کی تو انہوں نے سب کو یائی بلوایا۔

نجوی کے پاس آئے تو انہوں نے عبد المطلب کے قل میں فیصلہ کیا عبد المطلب نے شرط کے اون لے کر ذالے ، ذوم البرم کواپ قبضے میں لے لیا اور والی آئے خدا نے عبد المطلب کو جندب پر اور عبد المطلب کی توم کو جندب کی قوم کو جندب کی قوم کو جندب کی قوم کو جندب کی قوم کو خداب کی قوم کو جندب کی قوم کو خداب کی خداب کی

# عبدالمطلب كى نذر

بیٹے کی قربانی ..... ابن عبال اور محمد بن ربیدالحارث وغیر جائے روایت ہے کہ زمزم کھود نے میں عبدالمطلب

ا اردوش آوزبان درازی برے معنول شرستعمل ہے محرع بول کے محاورے شی زبان وراز اس مخفی کو کہتے ہیں جونبایت نعیج النسان ہو۔

نے جب اپنے مدد گاروں کی کی دیمعی تو تن تنہا کھودتے تھے اور صرف اپنے بیٹے حارث کو کے وہی ہن ہے خلافہ تھے ان کے ساتھ کھودائی میں شریک رے تو منت مانی کے اگر اللہ تعالی نے انہیں پورے دئی بیٹے دیے حتی کہ اپنی آتھوں ہے دکھے لیس تو ایک کو قربانی پر چزھا کیں سے جب دس کی تعداد پوری ہوگئ تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور جا ہا کہ اس نذر کو التد تعالیٰ کے لئے پوری کریں ، ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا:الحارث ۲:الزبير بن عبدالمطلب ۱:ايوطالب ۲:عبدالله ۵:حزه ۱:ايولهب ۷:الخيد ال۸.امقوم ۹: ضرار ۱:العماس

ان میں ہے کئی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے نڈر کو پورا کرنے اوران کی خواہش کے مطابق عمل پورا کرنے کی صلاح دی۔

عبدالمطلب نے کہا: اچھا تو تم میں سے ہرایک اپنے اپنے نام بیا لے بین لکھ لکھ کر ڈال دے اس پڑمل ہو چکا
تو عبدالمطلب نے فانہ کعبہ کے اندر آ کر ساون (خاوم) سے کہا: ان سب کو لے کرنام ٹکال۔ فادم نے نام نکالاتو سب
سے پہلے عبداللہ ہی کا نام ٹکلا جن سے عبدالمطلب کو خاص محبت تھی (اسکے باوجود) ذیخ کرنے کی چھری لے کرعبدالمطلب
ان کا ہاتھ پکڑے تربان گاہ کو چلے لڑکیاں (لیمنی عبداللہ کی بہنیں) جو کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لکیس اور ایک نے کہا اس
قربانی کے بدلے کیاایک تذبیر کر اوروہ ہے کہ حرم میں جو تیری ساٹھ اونٹنیاں ہیں ان چسے پانے ڈال۔

عبد المطلب نے خادم ہے کہا جمہد اللہ پر اور وس اونوں پر پانے ڈال خادم نے نام نکالاتو عبد اللہ کا نام نکلا ہے جہد اللہ کا ہے گئا ہے بدالمطلب وس وس اونٹ بڑھاتے رہے بہاں تک کے سوکی تعداد پوری ہوگئی اور اب نام نکلاتو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نکلا ،عبد المطلب کی الڑکیاں اپنے اونٹ کا نام نکلا ،عبد المطلب کی الڑکیاں اپنے بھائی عبد اللہ کی سرکھی ہوگئیں اور اونٹوں کو لے کرعبد المطلب نے صفاد مروا کے درمیان قربانی کی۔

ابن عبال فرماتے ہیں:عبدالمطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہرایک کے لئے ان کوچھوڑ دیا ( لیعنی جو چاہے کوشت کھائے اس کے لیے ممانعت نہ رکھی انسان یا درندہ یا پرندہ کوئی بھی ہوکسی کی ممانعت نہ کی البتہ نہ خود کھا یا اور نہان کی اولا دہیں سے کسی نے فائدہ اٹھایا۔

عکر مدعبدالله بن عمباس سے روایت کرتے ہیں کدان دنوں دی اونٹ کی ویت (خون بہا) ہوتی تھی بینی دستورتھا کہ ایک جان کے بدلے دی اونٹ ویٹ بہا کہ ویت (خون بہا) ہوتی تھی بینی دستورتھا کہ ایک جان کے بدلے دی اونٹ دیئے جا کمیں) عبدالمطلب پیملے خض ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا ،جس کے بعد قریش ادر عرب میں بھی بیرقانون ہو گیا۔اور رسول اللہ بیائی نے بھی اس کواسیے وقت میں برقر اررکھا۔

استنسطاً ..... عبد الرحمن بن موہب بن رہاں الشعری قبیلہ ٹی زہرہ کے حلیف تنے ،ان کے اُڑے سے ولید بن عبد اللہ جمع الزہری روایت کرتے ہیں بیلز کا ہے والدعبد الرحمٰن کے حوالے سے راوی ہے کے تخر مہ بن نوفل الزہری کہتے تھے میں انے اپنی مال رقیہ بنت انی صفی بن ہاتم بن عبد مناف جو کہ عبد المطلب کی لدوا (جمولی تھیں) انہیں یہ روایت

لے لدہ بہولی باڑکا یا اٹرکی ، جو کسی ہے ہم عمر وہم من ہو ، یعنی دونوں ایک بی دن یا قریب قریب ایک بی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔ اور دونوں کی تربیت پرورش بھی ایک بی ساتھ ہوئی ہواس لفظ کا صیفہ شنیہ الدان ، اور جمع لدات ولدون ہے ای کے مراوف لفظ ، ترب بھی ہے کہ وہ آئیں معنی میں مستعمل ہے۔ (مندرجه ذیل) ی برقیقه جن کاذ کرگذر چکابیان کرتی تھیں۔

تریش پرایک مرتبہ ایسی خٹک سالیاں گزریں جو مال ودولت سب (اپنے ساتھ) لے گئیں اور جان پر آبی میں نے انہیں دنوں ایک شخص کوخواب میں کہتے سانہ

با معشر قريس ان هذا النبى المبعوث منكم وهذا ابان خروجه وبه ياتيكم الحياو الخصب النظر وارجلامن اوسطكم نسباطوالا اعظاما ابيض المقرون الحاجبين الهدب الاشفار اجعدا سهل الخدين اوقيق العرنين اقليخرج هو وجميع ولده اوليخرج منكم من كل بطن رجل افتطهر واوتطبيوا اثم استلموا الركن ثم الرتوا راس ابى فليس ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى وتومنون افانكم ستسقون .

# نىي موعودكى بشارت .....رقيقة كوخواب مين جوبثارت بهوكي اس كامفهوم بيتها:

بیپنیسر جومبعوت ہونے والا ہے تم ہی لوگوں جس ہوگا۔ اس کے ظہور کا مہی زہانہ ہاں کے سب جس اوسط ہواں کے سب جس اوسط النسب لینی نہا یت کے سب جس فراخی و کشاوگی نصیب ہوگی ، و یکھوالیا شخص خلاش کر وجوتم سب جس اوسط النسب لینی نہایت شریف فا ندان کا ہو، بلند و بالا ہو ہزا ہو بھاری بحر کم ہو سفیدر تک گورا چٹا ہو۔ اس کی بھویں تھنی ہوں ، پکلیس لمبی ہوں ، گھوتھ ریا لے بال ہوں ، گال بہت بھر ہوں تاک پٹی ہور یا تاک کا بائسا پٹلا ہو ) وہ نے ۔اس کی اولا و نظے اور تم جس سے ہرایک گھرانے کا یا ایک ایک بور این کے بائس ہیں ہوارت کرو ،خوشبو کمیں لگا در کن حرم کو بوسہ دوقیس بہاڑ کی چوٹی پر چڑ جا کا موقع سے برایک گھرائے کا بائسا کرو گے تو موقع س آگے بڑھے ہارش طلب کرنے کے لئے دعا ہ کرے اور تم سب آجین کہو ،ایسا کرو گے تو میراب کے جا کا گھرا ہوگی اور دحت کی بارشیں نازل ہو تھیں ۔

ا محضر متعلیات این این کیا است فاع میں .... رقیقہ نے اس فواب کا واقعہ لوگوں ہے بیان کیا سب نے ویکھاتو بیمنا اور بیملے جوخواب میں بنایا کیاتھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھاسب لوگ انہیں کے پاس جمع ہو مجے مرکم رانے سے ایک ایک مخص لکلا ، جو تھم ملاتھا پورا کیا بھرابوقیں پر چڑھ مجے ۔ساتھ میں رسول اللہ وقیق بھی کہ اس وقت از کے بی منے کہ اس وقت از کے بی منے کہ اس اور دعا ہیں۔

اللهم هولاء عبيدك وبنو عبيدك واماء كوبنات اماتك وقد نزل بنا ماترى وتتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخف واشفت على الانفس فاذهب هنا الجدب وائتنا بالحياو الخصب .

ہاران رحمت کی وعا ..... یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے کے بیٹے ہیں، یہ تیری لونڈیاں ہیں، یہ تیری کنیز زادیاں ہیں، تو د کھور ہاہے کہ ہم پر کیا مصیبت نازل ہے، یہ خشک سالیان ایسی پڑیں کہ ان تمام جانوروں کو ہلاک کرڈ الا جو پنج ادر سم رکھتے تتھے اور اب تو جانوں پر آئی ہے یا اللہ ہم ہے اس قحط کو دور قر مارحمت کی ہارش برسا اور

فراخیءطافر ما۔

لوگ ابھی واپس بھی نہ چلے تھے (کہاس قدر مینے برساءاتی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہو گئیں ، نالے بہنے کے سہنے الگے ،سیلاب آھی ارشہ ولی النہ اللہ علی بن ہاشم کے سیاب ان سب کوسیر الی نصیب ہوئی۔ای ذیل میں رقیقہ بنت ابوسلی بن ہاشم بن عبد مناف کہتی ہیں۔

بشیبة الحمد اسقی الله بلدتنا وقد فقدنا الحیاء و اجلود المطوعبد اسقی الله بلدتنا عبد المطوعبد المطوعبد المطلب کے سبب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیرکو سیراب کیا حالاتکہ حالت بیتی کہ بارش کے بادل کوہم کھو بھے ۔ اور مینھ بہت جلدروانہ ہو چکا تھا۔

فجاد بالماء جونَى له سبلٌ دانٍ فعاشت به الانعام والشجر آ ترايب ابرتاريك نے پائى برسايا جوميت سے مجرا اوراس پارش كى دچه سے حيوانات نباتات جى اشھے۔ منا من الله بالميون طائرہ وخيرہ من بشرت يومنا به مضر

یاللہ تعالیٰ کا احسان تھا وراس بابر کت اور نیک طبیعت کی وجہ سے بیاحسان ظبور پذیر ہوا جوان سب لوگوں سے بہتر ہے جن کی بھی قوم معزکو بشارت ہوئی تھی۔

مبارک الامر یستسقی انعام به مافی الانام له عدل و لا خطر (وه جوکه مبارک ہے، اس کے معالمے مبارک ہیں، اس کی برونت رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ بے مثال ہے اور مخلوق میں کوئی اس کا جیبااور برایز ہیں۔

إير مهدكا واقعد سن عثان بن الى سليمان ،عبد الرحمن بن لهيما فى ،عطار بن بيمار ، ابوذرين العقبلى ، مجاهداو دا بن عباس جميدكا واجم المياطكوچار عباس جن بيانات آپس بين ل جل كئيروايت كرتے بين كه نجاشى (فرمال روائے حبشه) نے ابوسم اله ياطكوچار بزار فوج و ير كيمن بهيجا تفارا ديا طيف ملك اپنة تالع كرايا ، الل ملك كوذ ليل كرد الا ، ان برعالب آهميا متيجه بيهوا كه بادشاه كيمتاج بناديا اورفقيرول كي خوب ذات كي -

جوحالت اس نیتج سے مرتب ہوئی ان کی وجہ سے حبشہ کا ایک مخص کداسے ابو یکسوم ابر بہۃ الاشرم کہتے متھا تھے کھڑا ہوا اور اہل یمن کو اپنی اطاعت کی دعوت دی ہلوگوں نے بید عوت قبول کرلی تو اس نے ارباط کو ماراڈ الا اور یمن پر قابض ہوگیا۔

موسم جے کے دنوں میں اہر ہدنے دیکھا کہ لوگ تے بیت اللہ کی تیاری کردہے ہیں پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملاجے بیت اللہ کے لئے کے جاتے ہیں۔ دریافت کیا، وہ (لیمنی بیت اللہ ( کس چیز ہے بتایا گیا ہے؟ جواب ملا: پھرسے پھر بوچھا: اس کا غلاف کیا ہے؟

کہا: یہاں جود هاری دار کپڑے جاتے ہیں وہی اس کے غلاف کے کام آتے ہیں۔ ابر بدنے کہا: سے کی متم تمبارے لئے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گاء آخر یہ عارت اس نے تعمیر کرلی۔ میمن کا کعتبہ ..... ابر ہے اہل یمن کے لئے سفید وسرخ وزردوسیاہ پھروں کا ایک کھر بنایا جوسونے عین سندی سے بھی اور جو ہر سے مزین تھا۔ اس میں کی ورواز ہے ہے جن میں سونے کے پتر اور زرین کل کیلیں لگی ہوئی تھیں اور نیج نیج میں جواہر ہے اس مکان میں ایک پڑا سایالال یا قوت لگا ہوا تھا ، پردے پڑے ہے بودمندلی ( یعنی مقام سندل کا جوخوشہویات کے لئے مشہور تھا دہاں لوبان ،اگر ،عود سلگاتے رہے تھے ،دیواروں پراس تقدر مشک ملاجاتا تھا کہ سیاہ ہوجا تیں تی کہ جواہر بھی نظر نہ آئے۔

لوگوں کو اس مکان کے تج کرنے کا اہر ہدنے تھم دیا ،اکٹر قبائل عرب کنی سال تک اس کا تج کرتے رہے،عبدت اور خدا کی عبادت وزہد پاکدامنی کے لئے بہت سے لوگ اس میں اعتکاف بھی کرتے تھے اور جج کے ارکان یہیں اداکرتے تھے۔

ہیت اللہ کا انتقام .... نفیل انتما نے نیت کر کھی کی اس عبادت فانے کے متعلق کوئی ہا بہندیدہ ترکت کرے گا اس میں ایک زمانہ گزرگیا ،آخر ایک دات میں جب اس نے کسی کو حرکت کرتے نہ دیکھا تو اٹھ کے نجاست وغلاظت اٹھالا یاصومعہ کے قبیلے کواس ہے آلودہ کر دیا اور بہت می گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔

ابر بدکواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک بهوااور کینے لگا۔

عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کریکاروائی کی ہے، میں اس کوڈ ھادوگا۔اورایک ایک پھرتو ڑڈ الوں گا۔

جرم مر المنظم کی در خواہر ہدنے لکھ کے اس واقعد کی اطلاع دی اور اس سے درخواست کی کہ اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج و ہے۔ یہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت وجسامت وقوت کے لحاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی مثل نہ دیکھی تھی نہائی نے اسے اہر جہ کے ہاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آئی اور بداؤگوں کو لے کر نکا ، (لینی فوج لے کر کم مشرفہ پر چڑھائی کردی ۔ ساتھ میں خمیر کے ہادشاہ اور نفیل بن حبیب انتقام بھی متھے ۔ حرم کے قریب پہنچے تو ایر بدنے فوجوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے بھیٹر بھریاں (وغیر ہا) لوٹ لیس ، اس تھم کے مطابق سیابیوں نے جمایا مادااور عبدالمطلب کے جمعاونٹ پکڑ لئے۔

خداا مے گھر کا خودمحافظ ہے .... نغیل عبد المطلب کا دوست تھا، اونوں کے داسطے عبد المطلب کے اسے عبد المطلب کے اسے عبد المطلب کے اسے عبد المطلب کے اس میں المسلم کیا۔

اے بادشاہ تیرے سامنے میں ایسافخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار بفضل وعظمت وشرف میں سب پر بلندہ ۔ لوگوں کو اجھے اچھے گھوڑوں پرسوار کراتا ہے،عطیات دیتا ہے کھانے کھلاتا ہے،اور جب تک ہوا چلتی ہے ( یعنی ہمیشہ ہے ) یبی اس کا طریقہ وشیوہ ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کوابر ہد کے سامنے چیش کیااس نے دریافت کیا تو کہا۔

قود على ابلى (غرض بيب كمير اونث جيدواليل ماسي )ابربان كما

مادری مابیلغنی عنک الا الغرور وقد ظننت انک تلکمنی فی بینکم هذا الذی صوشر فکم : (میری رائے میں تیرے متعلق جواطلاع مجھے ٹی وہ تھن وھوکے پڑی تھی، میں تو اس گمان میں تھا کہ تو مجھ ہے اپنے اس گھرکے متعلق تفتگو کر ریگا۔ جس کے ساتھ تم سب کی عزت وشرف دابستہ ہے۔

عبدالمطلب نے جواب دیا۔او دد علی اہلی ،و دو نک و البیت ،فان له رجا سنیعه (تو مجھے میرے اونٹ واپس دے، بیت اللہ کے ساتھ جو جائے کر۔ کیونکہ واقعہ میہ ہے کہ اس گھر کا ایک پر دردگار ہے دہ خود ہی عنقریب اس کی حفاظت کرےگا۔

ابر ہدینے تھم دی کر عبدالمطلب کے اونٹ واپس وے دیئے جائیں، جب اونٹ کی محیے تو عبدالمطلب نے ان کے سمول ایر چیڑے چڑھا دیئے ،ان پرنشان کردیئے ان کو قربانی کے لئے مخصوص کر کے حرم میں چیوڑ دیا کہ انہیں کچڑیں مجے تو بروردگار حرم غضب ناک ہوگا۔

ا با بسل سے حقا ظنت کا سامان .....عبدالمطلب حراء پرچڑھ مجے ساتھ میں عمروبن عاید بن عمران

بن مخزوم مطعم بن عدى اور ابومسعود تقفي تقے عبد المطلب نے اس موقع برجناب البي ميس)عرض كيا۔

فأمنع حلالك

لاهم أن المرء يمنع رحله

(یا الله انسان اینے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تواییے متاع وسامان کعبے کی حفاظت کر)

غدوا محالك

لايغلبن صليبهم ومخالهم

ادران کی سیبیں اوران کے فریب و حیلے تیری قوت پر قدرت پر غالب نہیں آسکتے ) ان کنت تار کھم و قبلتنا فامو ما بد الک (اگر تو انہیں جیموڑ دیئے والاہے کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جوچا بیں کریں تو تجھ کو افتیارہے )

سمندر سے چڑیوں کے فول آگے ہوھے ہرا کیے چڑیا تین ٹین چیو ٹے چیو ٹے چیو لئے ہوئے تھیں دولو دولوں پاؤں میں اور ایک چو ٹی میں میہ پھر چڑیوں نے ان برگرانے شروع کئے جس چیز تک کینچتے اس کولو ڑک کلا ہے لکو سے کرڈالتے اوراس جگہدانے نکل آتے میہ بہلی بیاری چیک تھا جو ظاہر ہوئی ، جینے کڑو ہے درخت تھے (یا جن کے پہل کرڈالی میں کرڈالی ماللہ تعالی کے تھم سے ایک سیلاب آیا جوان سب کو بہا کر لے ممیا اور سمندر میں ڈالی دیا۔

اصحاب فیل ....ابر بدادر جننے لوگ اس کے ساتھ باتی رہ گئے تھے سب کے سب بھاگ نظے ،ابر بد کا ایک ایک عضوجیم ہے کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محمود رک گیا تھا واس نے بیدولیری وجرات ندکی کہ حرم پر حملہ کرتا۔اس لئے بچ کمیا لیکن

ل اونٹ كے سموں پر چزے چزها أوعلامت بنادينا بيان كى نقدليس كى نشا نيال تھيں كەلو بجھ جائيس يقربانى كے اونٹ بيں اور خدائ عزوجل تعلق ركھتے بيں۔

دوسرے ہاتھی نے بیا گئی گئی ، پھروں کاشکار ہو گیا ، یہ بھی کہتے ہیں کہ (ایک دونیس بلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔) اب حراے عبد المطلب نیچ اتر آئے ، حبشہ کے دو شخصوں نے حاضر ہو کران کے سرکو بوسد دیا اور عرض کیا: انست کنست اعلمہ (تو خوب جانتا تھا۔)

اولا دعبدالمطلب .....عربن المائب كتية بين عبدالمطلب كيارهار كاوچواركيان بيدا موكين.

انہ حارث بی تعبدالمطلب کے سب سے بڑے لڑکے تھے آئہیں کے نام سے دہ اپنی کنیت خاہر کرتے تھے ( یعنی ابوالحارث بیا پ ابوالحارث بیا پنے باپ (عبدالمطلب ) کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی صفیہ تھیں بنت جنید ب ابن جمیر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عامر بن صعصقہ

٢: عبد الله جورسول التعليق كوالد تحر

٣: ــ زبير جوابك شريف شاعر عقع عبد المطلب في النمي كود صيت كي تقي (يعني ابناوص البيس كوبنا ما القا)

٣: \_ابوط لب إجن كا نام عبد مناف اور عبد الكعبد تها، بياولا وانتقال كركية \_

۵: \_الف: ام عكيم جن كانام البيصاء تحا\_

۲: ب: عا تک

4:2-3:-20

۸:ساو:سامير

9:۔۔ھ:۔اردی ان سب کی والدہ فاطمیہ تھیں ، بنت عمر و بن عایڈ ائن عمران بن مخز وم بن یقط بن مرق بن کعب بن لوگ۔ ۱۰: ۔ جمز اُل کہ شیر خدا ورشیر رسول خدا تھے۔غز وہ بدر میں شریک تھے اورا حد میں شہید ہوئے۔ ۱

الندائمقوم\_

١١: يُحِلُ جن كانام مغيره تعاـ

۱۳۳ نے سفدان سب کی ماں ہالہ تھیں ، بنت وہیب بن عبد مناف ابن زہرۃ بن کلاب اور ہالہ کی ماں عیلۃ تھیں، بنت المطلب بن عبد مناف ابن قصی ۔

۱۲۷: عباس ایک شریف و دانشمنداور بیبت والے درعب والے بزرگ تھے۔

13: منرار کہ جمال اور سخاوت کے اعتبار سے نوجوانان قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زونے میں رسول اللہ اللہ اللہ میں نازل فرمائی ہے آئبیں دنوں وہ بے اولا دانقال کرگئے۔

۱۱: فیتم بن عبدالمطلب ، بیجی بے اولا دینھان سب کی مال نتیلہ تھیں بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمر بن عامر بن زیدمنا ۃ بن عمار کہ وہی ضحیان تنھے ابن سعد بن الخز رہے بن تیم اللہ بن المضر ابن قاسط بن ہنب اقصی بن وعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعۂ بن نزار بن معد بن عدیان۔

ابولهب بن عبدالمطلب جن كا نام عبدالعزى تقااورابو عنبان كى كنيت تقى جسن وجمال كى وجهد عبدالمطلب

ل ابوطالب باولادند تن اولادآج تك باقى ب، چنانچال فعل كة خري تودمعنف في بحى يكلماب، فالبريه وطلى مولاً-

ابولہب نے ان کی کنیت رکھی تھی ہنی آ دمی تنے ان کی مال کہی تھیں ، بنت حاجر بن عبد مناف ابن ضاطر بن جشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و جو که قبیله خز اعد کے متھے لیتی کی مال ہند تھیں۔ بنت عمر و بن معب بن سعد بن تیم بن مرہ اور ہند کی ماں سودا تھیں، ہنت مدہرة بن کلاپ به

الغيد ال بن عبد المطلب جن كانام مصعب تماءان كي مال ممنقه تحيي، بنت عمر دبن ما لك بن مول بن سويد بن اسعد بن مشنوء بن عبد ابن حبر بن عدى ابن سلول بن كعب بن رمر و كه فبيله خزاعه كے يتھے اور نہيں كے مال شريك بهمائيعوف يتصابن عبدعوف بن عبدين الحارث ، ابن تدهرة ، يبي عوف رسول التُعلِيقَة كم مشهور صحاني عبد الرحمن بن عوف کے والد تھے کلی کہتے ہیں کہ تمام عرب میں عبدالمطلب کی اولاد کی طرح کسی ایک باپ کی اولاد میں نبھی اور نہ کوئی ایسا تھ جوان ہے زیادہ شریف اورا چھے جسم اوراو تجی نظروالا مروش پیٹائی کاما لک ہو۔ قرۃ بن محبل بن عبدالمطلب انہیں کے متعنق کہتے ہیں:

والليث حمزة واعدد العباسا

اعدد ضراراً عدودت فتي نداً

(اگرنسی فیانس نو جوان کا شار کرتا ہے تو ضرار کوشار کر، شیر مرد مز و کوشار کراور عباس کوشار کر)

والصتم حجلا والفتي الرااسا

وعدزبيرا والمقوم بعده

ز بیر کوادراس کے بعد مقوم کو جل کوشار کرجونو جوان سروارہے)

والقرم عيد نأنعد حجا حجا الناسأ

(بہا در غیراق کوشار کرکہ بیسب عظیم قوم بیں اور بشمول دشمن ان کوسب کی سرداری حاصل ہو چک ہے)

ايام نازعه الهمام الكاسا

والحارث الفياض ولتي ما جدا

فیاض حارث کوشارکرجوابیابها در تفاکه موت کانام ینے کے دنوں میں اس نے دنیا سے بزرگی دشرف کے ساتھ مندموڑا۔

حيراً ولا كانا سنا اناسا

مافي النام عمومة كعومتي

(جسے چیامیرے ہیں تمام مخدوق میں ویسے اچھے چیائس کے نہیں اور نہ جیسے لوگ ہم میں ہیں ویسے کسی خاندان میں ہیں ) عبدالمطلب كي اولا ديش عباس ، ابوطا نب، حارث ، ابولهب كي اولا وتوييلي اورا كرجة تمزه ، مقوم ، زبيراور حجل كي

لصلى اولا دېھى تھى تمرسب كا خانمہ بوگىيا اور باتى جتنے تقےسب باولا ور بے۔

بن ہاشم میں کثرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولا دمیں رہی پھر ایو؛ طالب کی اولا دمیں منتقل ہوگئی الیکن آخر میں بنوعباس میں پیے کثرت آگئی۔

# عبداللدكا نكاح آمنهسي .....مورين خرمهاورا يوجعفر محد بن على بن الحسين غرمات إلى:

آ منه بنت وبهب بن عبدمناف بين زهره بن كلاب اپنے چياو هيب بن عبدمناف بن زهره كي تربيت ميں تھیں ،عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اپنے بیٹے عبداللہ (ابوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کو لے کران کے ہاں میے اورعبدالله کے لئے آمنہ بنت وہب کو مانگاچنا نچے نکاح ہو گیا)

ای مجلس میں خودا ہے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بیٹی ہالہ کو ما نگا اور بینکاح بھی ہو گیا )۔ای مجلس میں خودا ہے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بٹی ہالہ کو ما نگا اور یہ کائے بھی ہوگیا: یہ وونوں عقد لعنی عبد ابتد بن عبد المطلب اورعبدالمطلب بن ہاشم کی نکاح ایک بی مجلس اور ایک بی نشست میں ہوئے ہالہ بنت و ہیب کیطن سے حمز ہ بیدا ہوئے جونسب میں تو رسول النتائی کے بچاہتے مرس وعمر میں آنخضرت علیہ الصلاق والسلام کے رضاعی بھائی تھے۔ محمد بن السائب اور ابوالفیاص الخشعی کہتے ہیں :۔

عبدالله بن عبدالمطلب نے جب آمند بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دن گزارے ،ان لوگول میں بیہ قاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جائے تو تین دن تک ای گھر میں رہے۔

جس عورت نے عبد اللہ مراسیت آپ کو جیش کیا تھا ۔۔۔۔ اس بوروایتی اور خبریں ہم کومل ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ تورت ورقہ بن اُدفل کی بہن قتیلہ تھی ، بنت نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ، اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مراالخشعہ تھی۔

عرورة بن زبير المحمد بن صفوان اور سعيد بن محمد بن جبير كتبته بيل \_

میر عورت (جس نے اپنے آپ کورسول اللہ میلائی ہے والد عبد اللہ بن عبد المطلب پر پیش کیا تھا ) ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بن نوفل تھی وہ دکھے کے اپنے لئے شوہر پہند کرتی تھی ) کے

فا كده عبدالله بن عبدالمطلب (أيك دن اتفا قاقتيله كے پاس سے گزر سے اس نے اپنی ذات سے انہیں فاكدہ حاصل كرنے كے لئے بلايا اوران كا كنارہ وامن پكڑليا عبدالله نے انكاركيا كه جھے واپس جانے دے، وہاں سے جدى ملك كرنے آمنہ بنت وہب كے پاس آئے اوران سے طرح بنانچھل خمبر كيا ، رسول الله الله كا كا دات پاك كالمن ميں تفہراو موا، بعدكواس عورت كے پاس اور تواس كونتظر بايا ، يو جھا؟

تونے مجھ پرجو پیش کیا تھا آیا اس پرراضی ہے؟

اس نے کہا۔

نہیں او یہاں ہے گزراتھا تو تیرے چرے میں ایک نور چک رہا تھا واپ آیا ہے تو وہ نورنہیں ہے، بعض لوگ بجائے اس کے بیروایت کرتے ہیں کے تنیاد نے (عبداللہ ہے) کبا۔

جس طرح محوڑے کی بیٹانی جبکتی ہے ای طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیاں چکتھی ،ایک دانتے چکتھی اب جودا ہی آیا ہے تو چبرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس فرماتے ہیں: جس مورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات ہیں کاتھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور خاندان اسد بین عبدالبعز کی کی ایک مورت تھی۔

الوالفي من الشعى منت بين:

عبدائلہ بن عبدالمطلب قبیلہ ختم کی ایک مورت کے پاس سے گزرے جسے فاطمہ بنت مرکبتے ہیں یہ بہت بی نو خیز ونو جوان و باعزت و پاکدائن مورت تھی اورس نے کتابی بھی پڑھی تھیں ،نو جوانان قریش میں اس کے جربے تھے ،عبداللہ کے چبرے میں اس کونیوت کانورنظر آیا تو یو چھا: تو کون ہے؟

اِلاصل میں کا نت سنظر و تعناف انتھا ف سے کھنوی سخی ایٹی پہندے ذاو و تو شدحاصل کرنے کے ہیں ایکن کاورے بیں اس کا و بی مغہوم ہے جو ندکور ہوا ہے۔ عبدالله نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو مجھ سے صحبت کرنے پر داختی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دول گی۔ عبداللہ نے اس کی طرف و کھے کہا:۔

والحل لاحل فاستبينه

أماا لحرام فالمات دونه

( فعل حرام توممكن نبيس ، بجائے اس كے مرجانا قبول ہے اور حلال كى كوئى صورت نبيس كداس كارات فكلے ) ـ

فكيف بالامرالذي قنوينه

مجروہ معاملہ کو تحربوجو تیری نیت ہے

عبداللہ اسکے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جائے دہ پھر جو (فاطمہ) شعمہ ادرا سکے حسن و جمال کا خیال آ پاکہ اس نے ان پر کیا بات پیش کی تھی تو اس کے پاس آ بیئے گر اب کے مرتبہ اس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی باردیکھی مقی ۔ یو چھا؟

تونے جو مجھ سے کہا تھا کیااس پراب بھی راضی ہے؟

فاطمدنے جواب دیا: قد کان ذاک مرة فالیوم لا روه ایک مرتبی بات تھی اب تیں۔ بیمقولہ) ای وقت سے مثال کوطور پرمشہور ہو گمیا،

اس نے بیٹمی پوچھا۔

میرے بعد تونے کیا کیا؟

عبداللهدف كها: من افي بيوى آمند بنت وبهب سے ملاء

اس نے کہ:۔خدا کی شم میں ایسی فورت نہیں جس کے چال چلن میں شک وشبہ کی مخوائش ہو۔ ہات یہ ہے کہ میں سے تیرے کہ میں ایسی فورت نہیں جس کے چال چلن میں شک وشبہ کی مخوائن ہو۔ ہات یہ ہے کہ میں نے میں نے جبرے میں ویکھا کہ نور نبوت چک رہا ہے چاہا تھا کہ یہ نور جھے میں آ جائے مگر خدائے نہ چاہا اور اس نے اس کو و میں نتقل کر دیا جہاں ہونا تھا۔

فاطمہ نے عبداللہ پر جو چیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سے انکار کیا تھا۔نو جو اٹان قریش کو بھی اس کی خبر ملی ،انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا:۔

انى رايت مخيلة عرضت فتلالات بحناتم القطر

میں نے دیکھا کہ ایک گھٹاسا سے ہے جو تیرووتار ( لینی بابر کت بارش کے باول سے روش ہوگئی ہے۔

فلما تها نور يضى له ما حوله كاضائة الفجر

اس کے پانی میں ایک ایسانور ہے جس سے اس کے اروگردای طرح روشی ہود بی ہے جس طرح منع صادق کی روشی ہوتی ہوتی ہوتی ہ

۔ ورایتۂ شرفاً ابوع به ماکل قادح زندہ یوری میں نے دیکھا کہ بیایک ایس عزت ہے جو مجھے حاصل کرٹی جائے لیکن ہر مخص جو چھما تی چھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وو کامیاب بی ہو)۔

لله مار هریة سلبت ثوبیک ما استبلت و ما تدری توبیک ما استبلت و ما تدری تبیل بن زبره کی ده خاتون کیمی خوش نصب ہے جس نے اسے عبداللہ تجھے سے ید دلت حاصل کرلی اور تجھے خبر تک نہوئی۔

اسلىلەم اى نے يىلى كان-

كما غادر المصباح بعد خبوه \_ فتائل قدميشت له بدهان

اس کی مثال اسی ہے جس طرح چراغ کے بچھ جانے کے بعد بتمیاں اس کے دوفن میں تر رہتی ہیں

وما كل ما يحوى الفتى من تلادم

انسان جو کسی پرانے سامان پر قابض ہو جائے تو یہ بمیشہ اس کی تقلمندودورا ندیش کا بھیجہ بیس مجھنا ہے ہے اور جو بات اس ہے روگئی اس کواس کی ستی وغفلت ہی پرمحمول نہیں کرنا جا ہے )

فاجل اذا طالبت امراًفانه سيكفيكه جدن ايصطر عان

جب توسى معامله كاطلب كار بوتواس ميس خو في اورا يتصطريق كولموظار كاكدواً من سامنية في والفيبول ك نتائج تقيم كافي موسيكي-

سيكفيكه إمّا يد مقضعله واما يد مبسوطة ينان

جوم میں بند ہے یا جو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی نہ کوئی تیرے لئے کائی ہوگا اور عنظریب کائی ہوگا۔

ولما قصت منه امینة ماقضت بنا بصری عنه و کل لسانی کی آمند - نرجیه فرصت ماصل کر کی تو بچراس تو جوان کی جائی۔ سرمیری نظر کم اور زیان گوگی جوگئ

( چھوٹی سی آ منہ نے جب فرصت حاصل کر ٹی تو پھراس تو جوان کی جانب سے میری نظر کم اور زبان کوئلی ہوگئی ، لیعنی اس واقعہ کے بعداس کی طرف مجھ کوخوا ہش نہیں رہی۔

ابويزيدمه في سنتي بين.

مجھے خبر دی گئی ہے کہ دسول النہ اللہ ہے والدعبد اللہ قبیلہ فیم کی ایک عورت کے باس سے گزرے جس نے دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک ایسا نور دوش ہے کہ اس کی چیک آسان تک بنیجی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے اس نے عبد اللہ ہے کہ اس نے عبد اللہ ہے کہا تھا گئے ہے۔ اس نے عبد اللہ ہے کہا: ۔ بعل لک فی (آیا تو جھ سے قائد واٹھانے میں راغب ہے؟

عبدالله\_نے کہا:

نعم حتى ادمى الجموه (بال مريس مليدي جرات كراول)\_

عبداللہ نے بید کہہ کے رمی جمرات کے ارکان اوا کئے ، پھراپٹی بیوی آ منہ بنت وہب کے پاس محنے ۔ پھروہ خشیہ عورت یادآئی تو دہاں بہتے اس نے بوجھا

هل اتیت امراة بعدی (کیامیرے بعدتوکی عورت کے پاس کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا:

نعم امراتی امنة بنت وهب (بال اپنی یوی آمند بنت ویب کے پاس) حقمید نے کہا:۔

فلاحاجة لي فيك انك مررت وبين عنيك نور ساطع الى اسماء فلما وقعت عليها وهب ،فاخبر ها نها همت خيرا هل الارض. (اب مجھے تیری منرورت نہیں جب تو یہاں ہے گذرا تھا تو تیری دونوں آتھوں کے درمیان ایک نور آسان تک چک رہا تھا۔ جب اس سے ملاتو نور جاتارہا۔ اس کواطلاع دیدے کہ وہ بہترین الل زمین کی حاملہ ہے)

## حضرت آمنه کاوهمل جس ہے رسول کر بم مالیت ہوئے

یزید بن عبدالله بن وہب بن زمعها بی مجود بھی ہے دوایت کرتے ہیں کدوہ کہتی تھیں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ ہنت وہب جب رسول اللفظیف کی حاملہ ہو کمیں تو وہ کہتی تھیں :۔

مجھے بیخسوں ہی ندہوا کہ میں حاطہ ہوں ،ندوییا بھاری پن کا احساس ہوا۔جیساعورتوں کو ہوا کرتا ہے البتہ نئ بات ایام کی بندش تھی وہ بھی بھی بند ہوجاتے بھی لوٹ کے آتے ایک مرتبہ میں سوتے جاگتے کی درمیانی حالت میں تھی کہا بیک آنے والے نے آئے جھے سے کہا:۔

تونے محسول بھی کیا کہتو صاملہ ہے؟۔

م نے کو مااسکار جواب دیا۔

مين کياجانوں۔

اس نے کیا:۔

تواس امت کے سر داراور پیٹیبر کی حالمہ ہےاور بیدا قعد لینی حمل کانفہر ٹاپیر کے دن ہوا ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ یہی ہات تھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین دلایا۔ پھرا یک زمانہ تک خاموثی رہی۔ یہاں تک کہ ولادت کا قریب آیا تو وہی پھرآیا اوراس نے کہا:۔

كه: "أعيده بالصمد الواحد من شوكل حاسد "شي برايك حاسد كثر اسك البيك المدكثر الكراس بجرك لخ فدائد واحدوم يناه ما فتى بول ـ"

آمنه کہتی ہیں۔"

میں(اس تعلیم کے مطابق) بھی کہا کرتی تھی ،عورتوں ہے تذکرہ کیا توانہوں نے کہاا ہے دونوں بازؤوں اور گلے میں لو ہالٹکا لیے ، لو ہالٹکا تولیا تکر چند ہی روز لٹکار ہا پھر میں نے اس کو کٹا ہوا پایا تو پھر نہ لٹکایا۔''

زہری کہتے ہیں۔

آمند المتى تغيس كريس ما ملدوئى توحمل كے موسے تك كى تكيف شديائى۔

اسحاق بن عبدالله كهتي بين:

رسول النهائي كى دالده تهم ترقيم كركى باريس حامله موئى مير ئے ہوئے ليكن اس سے زيادہ بھيڑ بكريوں كاكوئى بچه بھارى ندر ہا ہوگا۔"

محدين عمرالاسلمي كيتية بين: -

يةول (لعنی اسحاق بن عبدالله كاشروع من ذكركيا جانے والا بيان )من جمله ان باتوں كے ہے جو ہمارے

نز دیک غیرمعروف ہیں اور اہل علم اس سے واقف تہیں ،

آ منه بنت وہب اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے سوائے رسول اللہ اللہ کے کوئی دوسرالڑ کا بی نہیں ہوا۔'' ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں: آ مندرسول اللہ علیہ کی حاملہ بی تھیں کہ انہیں تقلم ملا ،احمد نا مرکھنا۔''

حضرت عبداللدكي وفات ..... محمر بن كعب اورايوب بن عبدالرحمن بن الى صعصعه كتية بير..

قریش کے ایک تیارتی قافلہ کے ساتھ جو کے ملک شام میں تجارت کے لئے جارہاتھا۔ عبدامقد بن عبدالمطلب بھی نظے اورغز وہ تک گئے ۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزر سے عبدامقداس وقت بھار تھے کہا کہ میں اپنے نھیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں ، وہاں وہ ایک میبنے تک تھم سے اور ہوگ چلے سے اور مکہ بہنچ عبد المطلب نے عبداللہ کی نسبت معلوم کیا تو کہا۔ وہ بھارتھ ، ہم انہیں ان کے نھیال یعنی خاندان عدی ابن النجار میں چھوڑا ہے۔ النجار میں چھوڑا ہے۔

عبدالمصب نے اپنے بڑئے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللہ وفات یا بھیے تھے اور تا بذکے گھر میں دفن ہوئے سے ، تا بغذ عدی بن النجار کے ایک فر و تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے ۔) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں و اخل ہو گئے تہارے کو ایک خرو تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے ۔) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں و انہاں ہو گئے تہارے کی ۔ (بینشان جومصنف نے دیا ہے اس زمانے کا ہے۔ اس قرمی عدی تک ہارت پڑے گی۔ (بینشان جومصنف نے دیا ہے اس زمانے کا ہے۔ اب تو محلّہ بنی عدی تک ہا تی نہ دہا۔''

نظمیال والوں نے مارث ہے عبداللہ کی بیاری،ان کی عیادت اور تیارواری کی حالت بیان کی اور کہا ہم نہیں دفن کر بچکے، حارث ریس کر واپس آئے ،عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خوان کواور عبداللہ کے بھی کی بہن سب کو خت صد مہ ہوا، رسول اللہ بیات اس وقت مال کے پیٹ میں تھے،عبداللہ نے پچپیں سال کی عمر میں و ف ت پائی ۔ محمہ بن عمرالواقد کی کہتے ہیں:۔

عبدالله بن عبدالمطلب کی و فات اوران کی عمر کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں سیح ترین قول ہمارے نز دیک یہی ہے۔''

ز ہری کہتے ہیں:۔

عبدالطلب نے عبداللہ کومدینے میں سو کھے جھوارے لیئے بھیجاتھا،مدینہ ہی میں وہ انتقال کر گئے۔'' محد بن عمر کہتے ہیں۔

المارت ترین روایت الماروایت ہے۔"

الوعبدالله محربن معد كهتيم بين-"

عبداللہ کی دفات کی نسبت ہم ہے ایک روایت اور بھی کی گئے ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔'' ہش م نے اپنے والدمجر بن السائب اور عنوائتہ بن الحکم، دونو ل صاحبول سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عبد المصب نے اس وقت وفات پائی جب رسول النتائیے۔ ۲۹،۲۸ مہینے کے ہو چکے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (۷) مہینے ہو چکے تھے۔''

محر بن سعد کہتے ہیں:۔

ٹابت ترین روایت بہلی ہے کہ رسول الشکافی اللہ کے بیت میں سے کہ عبد اللہ انتقال کر حمے:۔ محد بن واحد الاسلمی کہتے ہیں۔'

عبدالله بن عبدالمطلب نے ام ایمن کو پانچے اوارک اونٹوں اور بھیڑ کے ایک مختصر ریوڑ کوتر کے میں جھوڑ اجس کے رسول میں اللہ علیہ اوارث ہوئے ، اوارک ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کی خوراک در خت اراک (پیلو) ہے۔ ام ایمن کورسول اللہ میں ایک کی داریکا کام نصیب ہواان کا نام برکۃ تھا۔''

آ منه بنت و ببایخ شو ہر عبداللہ بن عبدالمطلب کے مرجیے میں کہتی ہیں۔''

حفاجانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحد اجافی الغماغم فرزند ہاشم کی وفات کی وجہ سے کنارہ بطخا کا نام ونشان تک مٹ کیا ،نوجہ ورونے وغوغا کے غیر تتمیز شورغل کی کیفیت میں با ہرنکل کے ووا یک لحد میں تقیم ہوگیا۔''

د عنه المنایا د عوق فا جا بها و ما تو کت فی الناس مثل ابن ها شم (موت نے اے دعوت دی اوراس نے وہ دعوت قبول کرلی، انسانوں میں کسی ایک کوچھی موت نے ایسا نہ جھوڑا جو ہاشم کے لڑے جیسا ہوتا۔

عشیّة را حو ایحملون سریره تعاور اصحابه فی التر احم (شب میں اس کا تا بوت اٹھ کے طِنْ تو اس کے ساتھوں نے ابنوہ میں تا بوت کو ہاتھوں ہاتھو لیا۔''

فان یک غالته المنایا و رببها فقد کان معطاء کثیر التز احم (اگروه مرکمی تو کیا مواء اس کے آثار خیر تو نبیس مرے، کیونکہ وہ انتہائی ورجہ کا تی اور بہت ہی رحم دل تھا۔"

را دور ربي و يه البراع من ترجمته القسم الاول الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، قد استراح البراع من ترجمته القسم الاول الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبليحته ليلة اسرى بالنبى النبي النبي الله المسجد الاقصى الذي بورث حوله من شهور سنته الالهجرة، وجد لك قد تمت الانباء الخصيصته بما قبل مولده بنعمة الله و بنعمته قتم لصالحات، وله الحمد من قبل و من بعد، وعليه الاقكال وبيده التوفيق ربنا تقبل منا نك انت الغفور الرحيم."

بسم المه الرحيم الحمد الله الذي ارسل اليناشا هدا و مبشرا و نذير او داعيا الى الله با ذنه و سراجا منيرا ، صلى الله عليه و على اله و صحبه و سلم تسليما كثير ا

ر بنا أهدنا الصر اط المستقيم صراطاالذين انعمت عليهم غير المغضو ب عليهم و لا الضالين .

### رسول التعليق كي ولا دت

الإجعفر محرية بن على فرمات بين:

ماہ رئیج الاول کی دس را تنمی گزریں تھیں کہ دو پیر کے دن رسول التعالیقی پیدا ہوئے ۔اصی ب فیل اس ہے دس ماہ پہلے محرم میں آنچکے تنمے لہذار سول التبالیقی کی ولا دت اور واقعہ فیل کے درمیان بچپن را تیں گزر پھی تھیں :

محربن عركت بي كالومعر في المدني كما كرت تها:

ما درائین الاول کی دورا تیس گزری تھیں کہ پیر کے دن رسول النسان پیدا ہوئے۔''

عبداللدين عباس فرمات بين "تمهار يفير (عليه الصلوة والسلام) بيركون بيدا بوع تعين

عبدالله بن عقلته الفغو ابحبدالله بن عباس محمر بن كعب بمران بن مناح سعيد بن جبيرا بنت الي تجرا ق بن مخر مه

کہتے ہیں: رسول القطاعی میں کے سال میں پیدا ہوئے (بعنی جس سال اسحاب فیل کا واقعہ پیش آیا کہ ابر ہدنے کعبہ شریفہ 'زا دھا الله منسر فا و تغطیعا پرچڑھائی کی ہے اس سال آنخضرت مسلوۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔'

ابن عباس فرماتے ہیں۔''

رسول التُعلَيْنَةِ يوم الفيل بين پيدا ہوئے يوم الفيل ہے مرادين آپس من ل تن بين زبري محمد بن كعب القرضي المسور الووجز و بمجاہدا بن عباس جن كي راوينتي با جم بل جل كئي بين فرياتے بين كه

آمنه بنت وبب (رسول الله الفيالية كي والدده ما جده ) في كها:

میں اس بے بینی رسول الفت کے سے مل میں ہوئی تو وضح مل تک میں نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ جھے ہے جدا ہونے پرا کیک ایسا نوران کے ساتھ ہی نکلا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اس کی روشنی پیل کی۔ بعد کوا ہے دونوں ہاتھوں کے سہارے ذبین برآئے توا کیک مٹی کے کرآسان کی جانب سراٹھایا۔"

کیفیت ولا وت .....بعض فرماتے ہیں:۔زیمن پرآئے تواپنے دونوں زانوں پر جھے ہوئے تھے ہمرآسان ک جانب بلند تھاان کے ساتھ ایک ایسا تو رنگلا کہ تمام کے کل ویا زار روثن ہوگئے۔ یہاں تک کہ میں نے بصری میں اونوں ک گردنیں دکھے لیں۔''

اسحاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کی والدہ نے کہاان کے پیدا ہوتے ہی مجھے ہے ایک ایب نور نکلا کہ ملک شام کے قصر والیوان سے روش ہو گئے۔

بیدا ہو ئے تو پاک وصاف وطاہر ومطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے بیچے ہوتے ہیں کدائے پچھ بھی آلائش نہیں ہوتی زمین پرآئے تو فرش خاک پراپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔

رسول التعلیق کی ولاوت کے متعلق این القبطید فے روایت کی کہ آنخضرت علیا السلام کی والدہ مہتی ہیں۔ میں نے دیکھا کو یا ایک شہاب مجھ عے نکلا ہے کہ زمین اس سے روشن ہوگئ ہے۔

عکرمہ ہے روایت ہے کہ رسول النُعافیۃ جب اپنی والدہ ہے پیدا ہوئے تو پھر لیے ایک کونڈے کے بیچے انہیں الٹالٹا دیا گیا۔ مگر کونڈ ایجوٹ گیا ، میں نے دیکھا تو وہ آگھ بھاڑ کے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالجنا، کہتے ہیں کے رسول النھائے کفر مایا میر نے پیدا ہوتے وفت میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے تور چمک رہا ہے کہ بھر و کے قیمر دوگل اس سے روش ہو گئے ہیں۔ ابولیت الباہلی کہتے ہیں کہ رسول النھائے نے فر مایا۔میری والدہ نے دیکھا کہ کویاان سے ایسا تورنکلا ہوا ہے جس سے شام قیمرکل روش ہو گئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول النّعَلَیٰ پیدا ہوئے تو اپنی دونوں مضیلیوں زانوں پر فیک لگائے آسان کی طرف غور سے دیکے رہے تھے۔

میر سال از کی ایک فاص شان ہوگی چنانچی فی الواقع آنخضرت کی شان ہوگی۔

یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی بمن کہتی ہیں: آمنہ بنت وجب کیطن سے رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئے آمنہ فی مبداللہ کو فیر دلائی خوش فیری لانے والا ایسے وقت میں ایکے پاس پہنچا کہ وہ حجر میں اینے بیٹوں اور قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ جیٹے لوگ کو ساتھ جیٹے لوگ کے ساتھ جیٹے لوگ کے ساتھ جیٹے لوگ سے ساتھ جیٹے لوگ سے ساتھ جیٹے لوگ سے ساتھ جیٹے لوگ سے سب اٹھے آمنہ کے پاس آئے تو جو کھی نہیں نظر آیا تھا۔ جوان سے کہا گیا تھا اور جس کا تھم ملاتھا۔ عبد المطلب کوسب کی ساتھ بیٹے سب اٹھے آمنہ کے پاس آئے خضرت ناتھے کو گئے ہوئے کو بیٹ کو بیٹ کے سنادیا بجد المطلب آخضرت ناتھے کو لئے ہوئے کو بیٹ آئے۔ وہاں کھڑے وکر ضدا سے دعاکی اور خدا نے جو نعمت بخشی آس کے شاس کا شکر کرنے دیا۔

ل پھر کا کونڈ اراصل میں برمہ کالفظ ہے جس کے نفوی متن جی قلو من الحجارة، پھر کی دیک بی ججرده مقام جس پر حظیم شان ہے جو ثمالی جانب سے کند کو محیط ہے۔

محد بن عرالاملی کتے ہیں کہ مجھے خردی گئے ہے کہ اس دن عبدالمطلب نے بیاب تھا۔

الحمد الله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الاردان

برطرح اور برقتم كى حمدو شااس خداك لئے جس نے مجھے يه يا كدوا من لڑكا عنايت قرمايا)

قد ساؤني المهد على الغلمان اعيده بالله ذي الاركاب

یہ و واٹر کا ہے کہ گود ہی میں تمام لڑکوں برسر دار ہو گیا اس کوانشد تعالیٰ کی بناہ میں دیتا ہوں اور اس کے لئے خدا ہے بناہ ، تکتا ہوں۔

حق اراه بالغ البنيان اعيده من شرذي شنئان

میری خوابش ہے کہاس کوجوانی کی عمر مینجنے تک دیجھوں میں اس کی نسبت بغض رکھنے والے کے شرسے پناہ ما نگرا ہوں۔

من حاسد مضطرب العنان

میں اس حاسدے پناہ ما تکما ہوں ، جسے حسد کے سواکوئی نہ جارہ ہواور دہ مجبور ہولیعنی ایک طریقے پراسے قرار نہ د ہے )

رسول التعلیب کے نام بیٹیہ کے آزادغلام ہل،مریش جوکہ نصرانی تصاور انجیل پڑھا کرتے تھان کا بیان ہے کہ انجیل میں رسول التعلیق کی صفت موجود ہے کہ ووا ساعمیل کے خاندان سے ہوں کے اور ان کا نام احر ہوگا۔ ابوجعفر محر بن على سے روایت ہے کہ رسول النعاف انجى مال كے پيك بيل سے كم مندكوتكم موا۔ ان كا نام احدر كهنا ـ

محمر بن على الين الحنفية عدوايت بكرانبول في بن الى طالب كويد كميت سنا كدرسول التعليظ في مرايا ميرانام احرركها كيار

جمير بن مطعم كہتے ہيں: كمين في رسول النظاف كويد كتے موے سا۔

میں محر کموں ،احمد موں ،حاشر اموں ، ماحی موں ،خاتم موں ،عاقب موں حدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله المنظمة كوم ينه كي ايك كل من يدكت موت سار

يس محر بول ،احمد بول ، حاشر بول مقفى بول ، بي رحمت بول ـ

ابوموی اشعری کتے ہیں۔

رسول التُعلِينة في مين اين نام بنائ جن من سي بعض نام جم في ياد كر لئة آب فرمايا تفاه من محمد ہول ،احمد ہول مفلی ہول (مفلی وہ نبی جس کا نام تمام پیقیروں کے بعد آئے )، حاشر ہول ، نبی رحمت ہول ، نبی توب ہوں، نی ملحمہ ہوں (وہ بیقمبر جوقرب قیامت کے ایام فتندوفسادے کچھ می دنوں سلے مبعوث ہوں۔)

عجام روايت كرت مي كدرسول التعليقة في المرايا:

میں مخر ہون واحمد ہول ورسول رحمت ہول ورسول ملحمد ہول مظلی ہوں وحاشر ہول جباد کے لئے بمیجا ممیا ہول زراعت کے لئے بیں بھیجا گیا ہول۔

ا عا شرده بينجبر جوقرب قيامت كذماني مين معوث بورماحي بسرك بدولت مناهمث جائي وخاتم النويين رعاقب جس كي بعثة ترم بخبرول کے بعد بوئی ہوں منتکی : جس کا زماندتمام بغیبروں کے بعد آئے ملحمہ : وہ تغیبر جوقرب قیامت کے ونوں نتندوفساد کے پچھ ہی دنوں <u>بمل</u>ے مبعوث ہوں۔

جبیر بن مطعم ہے دوایت کرتے ہے کہ رسول التعلقی نے فر مایا میرے یائج نام ہیں۔

السيس محمر مول \_

۲. \_احمد بمول \_

۲: \_میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تفرکومٹا تاہے۔

سم: میں حاشر ہول کہ لوگ میر ے قدموں پر جمع ہوں گے۔

۵:اور میں عاقب ہوں۔

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی ای طرح ہے گراس میں پیلفظ زائدہے میں وہ عاقب ہوں جس کے حدکوئی نی نبیس۔ حدکوئی نی نبیس۔

نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس سے تو عبدالملک نے ان سے پوجھا۔ مجھے رسول امتیابی کے ان تا موں کا شار معلوم ہے جن کو جبیر لیتنی ابن مطعم گنا کرتے تھے۔

نا فع نے کہا ہاں وہ چھے نام ہیں۔

ا:محر

21:1

٣:خاتم

۴: طاشر

۵:عاتب

۲: یاکی

حاشراس لئے کہ آنخضر کتاتم سب کو (خدا کے خوف ہے ) ڈرانے کے لئے عذاب شدید آ منے سامنے آیا مت کے ساتھ سماتھ بھیج گئے تنھے۔

عاتب اس كے كہ يغبرون كے بعدائے۔

ما حی آس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع گیا ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنخصر کتے کے فیل میں من دیئے۔ ابو ہر بری آ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملک نے فر مایا:۔

اے خدا کے بندوں۔ دیکھوان لوگوں کی گالیاں ولعنت کواللہ تعالیٰ باری طرف سے کیے پلٹ دیتا ہے۔ ان لوگوں سے آنخضرت علیہ کی مراد قریش کے لوگ تھے۔ سامعین نے عرض کیا: کیف یا رسول الله (یارسول الله وہ کیے؟)

فر، یا: یشمون مُذه ما ویلعنو ن مذ مما و ۱ فا محمد ( ندم سیسرت والول کوگالیال دیت میں، ند مم پرلعنت کرتے ہیں، حالگانکہ میں ندمم نہیں ہول، میں تو محمہ ہول۔

رسول المتعلقية كى كنيت البهرية فرماتة تقدر سول التعلقة نفرمايا:

میر دے نام پر نام رکھو، محرمبری کنیت پر کنیت ندر کھو، کیونکہ میں ہی ابوالقاسم ہوں۔

ابو ہریرہ ہے بیاتو دوسری )روایت ہے کدرسول المعلقہ نے قرمایا:

میرے نام اور کنیت ، دُونوں کوجمع نہ کرو ( لینی ایبانہ کرو کہ کی کانام رکھوتو میر اہی نام رکھوا ور کنیت رکھوتو وہ بھی میری ہی کنیت ہو۔ایک تک کوئی مضا گفتہ بیس گر دونوں کا اجماع نامناسپ ہے۔ بیس ابوالقاسم ہوں ،اللّٰہ دیتا ہے اور میس تقسیم کرتا ہوں۔

ابو ہریر "کی ایک اور روایت میں ( حلف کردہ ) ابی قاسم "کے الفاظ میں کہ اس ہے آنخضر ت بی مراد ہیں۔" انس بن مالک سے روایت ہے:۔

رسول التُعلَيْظَةِ بقيع مِن تَعَدُّ المَكِثِّخُصُ فِي آواز دى، ' يا اباالقاسم' الآواز پررسول التُعلَّظَةُ متوجه موسئة اس نے کہامیں نے آپ کو آواز نبیں دی۔

رسول التُعلِينة في السير فرمايا:

سعو ا با سعی و لا تکنتو ا بکنیتی ( میرے نام پرنام رکمو گرمیری کنیت ندر کھو۔

جاير كهتے ہيں۔''

ایک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے محدر کھا ، انصاراس پر بہت غصے ہوئے۔ 'اور کہا۔' بینام اس وقت رکھا جاسکتا ہے کہ رسول انتھائے ہے ہم اجازت حاصل کرلیں۔ آنخضر ت سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔''

انصارتے اچھا کیا۔ پھرارشادہوا۔"

میرانام رکھومیری کنیت ندر کھو کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہول کے تبہارے درمیان خدا کی تعتیں تقسیم کرتا ہوں۔'' جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔'

ایک انصاری نے ای کئیت ابوالقاسم رکی ،انصار نے اس پرکیا۔"

جب تك رسول النطائية سے اس مسئلہ كوہم بوج دليس يجھے اس كنيت سے فاطب نہ كريں ہے۔" رسول التعان سے ذكر كيا تو آپ نے فرمايا:

میرانام رکھومیری کنیت ندر کھو۔''

سعید کہتے ہیں، قماد واس امرکونا پسند بھتے تھے۔ کرکوئی فخص اپنی کنیت ابولقاسم رکھنے جا ہے تو اس کا نام محد ندہو۔'' عبدالرحمٰن بن ابی عمر ة الا انصاری کہتے ہیں کہ رسول النعابی نے نے مایا۔''

میرانام اورمیری کنیت جمع ند کرو۔

ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقالیة نے فر مایا میرانام ندر کھومیری کنیت رکھومطلب یہ ہے کہ آنخضرت مقالیة علیت نے اس بات کی ممانعت فر مائی کہنام اور کنیت دونوں جمع ہوں۔

> ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ میرے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔ مجاہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا:۔

> > ميرانام ركوميري كنيت شدكو-"

# رسول التُولِيَّةُ كَى رضاعت كاجنهين شرف حاصل موااور معنى التُولِيَّةُ كَى رضاعت كاجنهين شرف حاصل موااور معنى معانى وبهن مخضرت كرضاعي بهائى وبهن

بروبنت تجراة کہتی ہیں۔''

رسول النُعلَيْ وسب سے پہلے تو بیدنے اپنے ایک اڑے کے ساتھ دودہ پایا جے مسروح کہتے تھے، بیدوا تعہ حلیمہ کی آ مدسے قبل کا ہے تو بیدنے اس سے پہلے تمزہ بن عبد المطلب کودودہ پلایا تھا، اور اس کے بعد ابوسلہ بن عبد الاسد اگر وئی کودودہ پلایا۔

ابن عباس كہتے ہيں:۔

توبید نے کہ ابواہب کی اونڈی تھیں ، جلیمہ کے آنے سے پہلے رسول الشعاف کو چندروز دودھ پایا تھا ، اور آپ ہی کے ساتھ ابوسلہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں ، لہذا ابوسلہ آپ کے دودھ ترکی بھائی تھے۔'' عمروۃ بن الزبیر "سے روایت ہے کہ تو بیہ کو ابولہب نے آزاد کر دیا تھا اور اس وجہ سے اس نے رسول الشقائی کو دودھ پلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو بو چھا۔''

کبوکیا گزری؟

ابولیب نے کہا۔

تنہارے بعد ہمیں کوئی آرام نہ ملا ،البتہ میں تو بیہ کوآ زاد کرنے کی وجہ سے اس میں ہوا۔ابولہب نے اس میں ،کہا توانگو شھے اور اس کے بعد انگلیوں کے بوروں کے درمیان اشار ہ کیا تھا۔''

محد بن عمر كني الل علم روايت كرتے ہيں جو كہتے تھے۔"

رسول النّعلق کمیش اُو بیدی خبر در یا دنت فر ماتے تھے خدیج بھی توبیدی بڑائی کا خیال کرتیں تو بیداُن دنوں آزادی کی غرض سے خدیج نئے ابولہب سے درخواست کی کہ ان کے ہاتھ فروخت کردیں کہ آزاد کردی جا کیں ،گرابولہب نے الکار کردیا۔رسول النّعلی نے جب مدید میں جمرت کی تو ابولہب نے تو بید کو آزاد کردیا رسول النّعلی و ہاں سے بھی تو بید کو صلے بجواتے اور کپڑے دیے یہاں تک کہ غزوہ خیبر سے داہی آتے وقت کے میں خبر لی کرثو بیدا نقال کر کئیں ، رسول النّعلی نے بے جھا:۔

ورن منتف في چيات توبيد كے بينے سروح نے كيا كيا؟.

كهاكيا."

وہ تو تو ہیں ہے مہلے ہی مریکے تھے ،ان کی رشتہ داری میں مجی کوئی باتی نہیں۔'' حدید میں در اس مریک کے میں اس

قاسم بن عماس الاسلمي كيتية ميں۔ جمہ من سريعدر سول الأمان في في

عبدالله بن عبال كت بي كرسول المتعلقة في فرمايا-

حمزة بن عبدالمطلب مير يدرضا عي بهاني بين."

ابن الى مليك كهتي بين"

حمز ہُ بن عبدالمطلب رسول النّعابيّة كدود هتر يك بھائى تنے، آنخضرت كوبھی اور انبيں بھی آيب عربی فورت نے دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بنی بحر كے لوگوں بيس تمزه كے دوددھ پلانے كا انتظام تھا۔ رسول اللّه اللّه الله دن اپنی دودھ بلانے والی ماں علیمہ كے یاس تھے كہ تمزہ كی والدہ نے آنخضرَت كواپنا دودھ پلایا تھا۔''

ام سن آپ الله کا این کا بیوی کہتی میں کے رسول التعالیہ ہے عرض کی گئے۔

یارسول الفَعْلَيْفَة ،آپجز اُکی اُرکی کی جانب ہے کہا (بھولے ہوئے ہیں ؟ یا آپ ہے بہا کہا

حزة كارك وآپ كيون فبيس پيغام دية -"

المخضرت عليه في فرمايا-

رضاعت کی حیثیت ہے حز ہمیرے بھائی ہیں۔

ابن عباس عدوايت ب كر مزوَّى جي كي كي لئے رسول اللہ اللہ عليہ عنوابش كى كن تو فرمايا:

وہ مجھ پر حلال نہیں، وہ میر ے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے جونسبت سے حرام ورضاعت ہے بھی حرام ہے۔

علیّ بن ابی طالب کہتے ہیں کے حمز ہ کی کڑ کی نسبت میں نے رسول اللّمانی ہے عرض کیا اور ان کے حسن و جمال سریں میں ایک طاقعہ میں نہ

كالجمى مذكر كيا \_رسول التعليظ في فرمايا: \_

از روئے رضاعت وہ بیر نے بھائی گاڑی ہے کیا تھے علم نہیں کہ انٹد تعانی نے جونسبت سے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے محمد بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے صالح کوئل (ابن الی طالب) سے روایت کرتے سا کہ وہ کہتے تھے؟

من نےرسول الشمالي ہے حزة كى ازى كے لئے مذكر وكيا تو فرمايا:

وہ میر سے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔

عراك بن مالك كروايت م كرنين بنت الي سلمه في ان كوفير دى كدام حبيبة (ام المومنين) رسول التعليقة في المعاليقة في عرض كما -

> ہم ہے بیان کیا گیا ہے کہ آب در ہنت الی سلمہ ہے نکاح کرنے والے ہیں۔ رسول الله منابقة نے قرمایا:

> > اعلى اع صلعته (كياام سلمدير؟) يجرفرمايا\_

لو انسی لسما نکع ام سلمته ما حلت کی ، ان ا با ها اخی من الو ضاعت بیش اگرام سلمه سے نکاح ندیکی کے ہوتا تو بھی درة الی سلم میرے واسطے حلال شہوتی۔

كازروك وضاعت الكاباب تومير ابهائى ب

حليمه سعاري .....عي بن يزيد المعدى كتي بن:

کے میں بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے نی سعد بن بکر کے قبیلہ کی دس عور تیں آئیں تو سب کو تو بچیل گئے ،ایک باتی رہیں تو علیمہ باتی رہیں۔

هلیمه بنت عبدالله بن الحارث بن شیته بن جابر بن ازارم بن ناصر ة بن فصیه بن نسر بن سعد بن بکر بن ہواز ن بن منصور بن عکرمیة ابن خصفته بن قیس بن عیلان بن معنر،

حلیمہ کے ساتھ ان کے شو ہر حارث بھی تھے ابن عبد العزی بن رفاعۃ بن ملان بن ناصرۃ بن فصیعۃ بن سعد بن بکر بن ہواز ن ۔

حارث کی کنیت ابوذ و دیم محتی حلیہ کے الرئے عبداللہ انبیل کی سل سے تصاورا بھی دودھ پہتے ہے۔ حارث کی دولڑ کیاں بھی بھی ہے ۔ الحارث اور جدّ امة بنت الحارث، جدامہ کا لقب شیما وا تھا ۔رسول التعلقہ کو وہ کی کود میں لئے رہنیں اور اپنی مال کے ساتھ آتھ مخضرت اللہ کے کھلایا کر تیں۔

مليمه پرآنخضرت الله كارضاعت بيش كا گاتو كياليس ـ

يتيم ولا مال له وماعست امه ان تفعل

( ينتيم ب مال ومتاع مان كي مال كيا كركيتكي )

قبیلہ کی تمام عورتی طیر کو چھوڑ کے چلی گئیں تو طیمہ نے اپٹے شوہر سے کہا تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دووجہ پلانے کے لئے سوائے اس بیٹیم بچے کے وکی نییں ،اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کیونکہ جھے یہ برامعلوم ہوتا ہے کہ چھے گئے بغیر گھروا پس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا۔

اس کو لے لیے بیٹا یدائشتعالی اس میں مارے لئے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول انتعابی کی والدہ کے پاس آئیں ان سے لے کے آنخضرت متالیقہ کواپی کود میں لے لیا تو دونوں میں ان سے لیے جھا تیاں اس قدر بھر آئیں کہ اب ان سے دودھ بار بارٹیکٹا رسول اللّمالیقہ نے سکون سے بیا اور آپ کے دودھ شریک نے بھی بیا جس کی مہلے بیرحالت تھی کہ بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔

المخضرت الله منعلق أمنه كا عليمه كوم ايت وينا ..... أنضرت الله كوالده في (عليه عليه الماء) عليه المنه كا عليمه كوم الميت وينا ..... المخضرة الله كوالده في الده في ال

مبربان اورشریف دائی (دودھ بلانے والی)ائے بیچ (مینی رسول النہ علیہ) کی جانب سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آمنہ نے آنخضرت علی ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا تھا اور اس بیچے کی نسبت جو ان سے کہا گیا تھا۔ حلیمہ کوسب کچھ بڑادیا اور پیمی کہا:۔

مجھ سے (مسلسل) تنین رات کہا گیا کہ اپنے بچے کو پہلے قبیلہ تی سعد بن بحر میں ، پھر آل ابو ذویب میں دودھ بلوانا۔ طیمدنے کہایہ بچے جومیری گودیس ہای کاباب ابوذ ویب میراشو ہرہے۔

یرہ ہے۔ غرض کہ حلیمہ کی طبیعت خوش ہوگئی اور ان سب کوئن کے خوشی خوشی آنخ ضرت آنیائیے کو لئے ہوئے اپنی رہائش گاہ پر پہنچی ، گدهی پر ضرورت کا سامان و کہاوہ رکھا اور حلیمہ رسول النّقائیے کوا پنے آئے لئے ہوئے بیٹے کئیں ان کے آئے حارث بیٹھے ، چلتے چلتے وادی المتر رہیں پہنچے ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جوخوش حال اور مسر درتھیں اور حلیمہ و حارث کوشش کرر ہے تھے کہ ان کے برابر آجا کیں۔

> حلیمہ سے ان مورتوں نے پوچھا۔ کریک جو

كياكيا؟

جواب دیا:۔اخسذت والله مولود رائبه قط و اعظمهم بر که :۔ (خدا کی شم جتنے بچیش نے دیکھے ان سب میں بہترین بچاور بزرگ ترین برکت والے کویش نے لیاہے)

عورتول نے کہا۔

كياوه عبدالمطلب كالزكا؟

حليمدن كها:ر

بال-

طيمه بتي بين ـ

ہم نے اس منزل ہے کوچ بھی کیانہ تھا کہ ویکھا بعض مورتوں میں حسد ظاہر ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الشعاب کے کوحلیمہ اپنے کھر لے چلیس تو آ منہ بنت

وبب نے کہا

من شر ما مرعلي الجبال .. ا

اعيده بالله ذي الجلال

جسم پرجومصائب گزرتے ہیں، جو برائی وخرائی ہوتی ہے، جو آفات وامراض بیش آتے ہیں ان سب ہے میں اس بے کوخدائے ذوالجلال کی ہناہ میں ویتی ہوں اور اس کے لئے خدا سے پناہ ما تھی ہوں۔)

ويفعل العرف الى الموالي

حتى اراه حامل الحلال

یں اس وقت تک کے لئے اس کوخدا کی پناہ یس دی ہوں کے اسے حلال معاطلے کا کرنے والا اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے دیکے لوں۔

وغير هم من حشوة الرّجال

ادر صرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ بیاتھ ویکھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے او فی درہے کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نکیاں کررہا ہے۔

شوق صدر .... محرين عمراين اسحاب مروايت كرتي مين ...

ا اس نظم کے دومرے معرعہ شافظ جبال ہوز ن خیال آیا ہے ، جبال کے معنی جسم کے جیں محاور ہ کرب جس کہتے ہیں۔ حوظیم البجبال بینی دوفض بڑے جسم دقامت ،خوبصورت رخساروں کا تناور وتنومند آ دمی ہے آخری معربہ جس حقوہ ، آیا ہے جس کے معنی اراذل کے جیں بینی کم یا بیا نفار۔ رسول الدُّوليَّة ووسال تك قبيله في سعد من رب، دوده حجر ايا كيا بي تواييا معلوم موتا تما ميسي آب چارسال ك بين ، آنخضرت الله ك والده سي طف ك لئي آب كول عليمه في ان سي آنخضرت الله ك حالات بيان ك بين ، آنخضرت الله ك جود كما تماس كي كيفيت سائل آ مند في كها: د

میرے نیچ کووالیل لے جامیں اس کی طرف سے مکہ کی دباہے ڈرتی ہوں مفدا کہ شم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچ آنخضرت سملام اللہ علیہ کوواپس لے کئیں۔

آنخفرت الله جب می اور سال کے ہوئے ۔ تو اپ بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جائے ہے ہے کہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں جانور رہتے تھے۔ ای مقام پر دوفرشنوں نے آئے آخضرت الله کا سینہ چاک کر کے ایک سیاہ نظر نکال کراس کو بھینک و با۔ اور سونے کے ایک بڑے تسلے میں دکھ کے برفاب سے سینہ مہارک کو دھویا ، امت کے ایک ہزارا دمیوں کے ہم مرکز کے آپ کو تو لا ۔ تو آپ ہی بھاری تھی رہا کے فرشتے نے دومرے ہے کہا:۔

دعه فیلوزن بیامته کلها لوزنهم (جائے دواگرتمام امت کے ماتھ دن کرد کے تو بھی آپ ہی کاپلہ بھاری ہوگا۔

> آنخضرت الله كر بعالى فيخ جلات إلى ال كرياس كيني ك. -ادر كى احى القوشى (ميرة لرقي بعائى كى فرل)

صلیمدائے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی تکلیں تو رسول الشعائے کو ایک حالت میں پایا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تعا۔ آمند کے پاس آنخضرت علیے کو لے کے پنجیس اور حالت سنا کے کہا: انسا لانسودہ الاعسلسی جلع آنفنا (ہم اس یجے کو ایوں واپس نیس کرتے اپنی ناک کٹا کے واپس کرئے برمجور ہیں)

مگرلوٹنے ولت آنخضرت مثلاث کو پھر لیتی آئیں اورا یک سال یا ای کے قریب آنخضرت مثلاث (واقعیش صدر

کے بعد) حلیمہ ہی کے پاس ہے کہ اب آپ کو وہ کہیں دور نہ جائے دین تھیں۔

ہے دن گزرے نے کہ حلیمہ نے دیکھا کہ ایک بادل آنخضرت تلک پرسایہ ڈالے ہوئے ہے، جب آپ تھہر
جاتے ہیں تو وہ بھی تھہر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو دہ بھی چلاہے ، حلیمہ اس بات ہے بھی ڈریں اور آنخضرت تکھنے کو لے کر
چلیں کہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیں ، اس وقت آپ پانچ سال کے تھے۔ وہاں سے لے کے چلیں تو کے کے
قریب پنجی تھی کہ ) لوگوں کے جمع میں آپ کو کم کر دیا۔ تلاش کیا اونہ پایا۔ تو آکے عبد المطلب کو ٹیروی ،عبد المطلب نے بھی

الاش کی انہیں بھی نظراتو کیے کے پاس آ کے وہ کھڑ ہے ہوگئے۔اور کہنے گئے:۔

ادہ الی و اصطنع عندے بدا

ادہ الی و اصطنع عندے بدا

(یا اللہ بھر ہے شہرار گرکو بھے دید ہے ،اسے جھ کو دید ہے ،میر ہے پاس بھنے و ہے ،اوراس عنایت کی بدولت جھ پراہنا نظل وکرم کر)

توى نے تواس كانام محدر كھا بادرائ تريف اورستائش سے موسوم كيا ہے)

كندىر بن معيداين والديروايت كرتے بيں كه وه كتے تھے ميں خانه كعبه كاطواف كرر ماتھا كەلىك شخص نظر آيا جوكهدر ماتھا۔ رت: - (اے میرے پروردگار)

ردہ الی و اصطنع عند سے بدا

رد الي راكبي محمداً

(محد کووایس کردے،اے میرے یاس واپس کردے اوراس طرح میرے ق میں عمایت کر)

میں نے کہا یکون ہے؟

لوگول نے جواب دیا:

عبدالمطلب بن ہاشم میں ،اپنے اونٹوں کی تلاش میں اپنے ایک صاحب زادے کو بھیجا اور اس ٹر کے کی میہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کامیا ب ہو کے والیس آیا

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچے در تھر ہے تھے کہ رسول التعافیقی آ گئے عبد المطلب نے آنخضرت الفیقی کو گلے ہے لگايا اور کيما۔

اب میں کھیے تمی ضرورت کے لئے نہ جمیجوں گا۔ ابن القبطيه كہتے ہیں: ۔ رسول اللہ ہوئی كى رضاعت قبيله بن سعد بن بكر میں ہوئى ۔

يبود كاوا قعه..... اسحاق بن عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو جب استحضر متعلقہ کی والدہ

نے دود مدیلانے کے لئے ( طلیمہ ) سعدیہ کے حوالد کیا تو پہنمی کہا کہ میرے بیج کی حفاظت کرتی رہنا۔اس کے ساتھ وہ تمام با تنس بھی حلیمہ کو بتادیں (جو آنخضرت علیہ کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

کچے دن گزرے منے کہ طلیمہ کے پاس میبود بول کا گزرہوا۔جس سے علیمہ نے کہا۔

میرے اس بیچے کی نسبت تم مجھے کچھ با تیں نہیں بتاتے ، یہ بیٹ میں رہااس طرح پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا ، اور میں نے بیابیہ ترجهاس كى سبت ديكها ب يغرض كه آنخضرت النافية كى والده في جوباتيس بنائى تفيس سب كهدي -

ان میں سے ایک یمودی نے کہا:

اقتلوه (استفل كرۋالو)

دوسرے ئے کہا

ايتيم هو (كيابيكيتيم ٢٠)

حليمه\_نے کہا:\_

نہیں، یہ (اینے شوہر کی طرف اشارہ کر کے )اس کاباب ہے اور میں اس کی مال ہوں۔

لوكان يتيماً لقتلناه (اكريه ي يتيم موتاتوجم ال وكال كروالة جب بدوا قعه چش آیا تو علیمه آنخضرت کولے کرچکیں گئیں او کہے لگیں:۔ قریب تھا کہ مین اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کر چکی تھی۔

اسحاق کہتے ہیں کدرسول النّفائی کے ایک دودھ تر یک بھائی تنے جوآنخضرت تاہیں ہے کہنے لگے:۔ اتری اندیکون بعث (کیا آپ کی رائے میں بیٹیمری دبعث ہونے وال ہے) رسول النّفائی نے قرمایا:۔

اما واللذى نفسى بيده قدرت لاحذن بيدك يوم القيامة و لا عرفنك (تتم باس كى جس كے تبنه قدرت ميں ميري جان ہے كہ قيامت كەن ش تيراہاتھ پكڑلوں گااور تجھے بہيان لونگا)

رسول النُّهَ يَنَ كَا نَقَال كَ بعد جب بيصاحب أيمان لائ توبي كردوياً كرتے تھے۔ اور كتے تھے، انسا ارجو ان يا خد النبى عليه السلام بيدى يوم القيامة فانجو " جھے توصرف اتن اميد بكر رسول الته يك قيمت كون مير اہاتھ كر ليس كة ميرى نجات بوجائ كى۔

رضاعت کی پاسداری ..... یحی بن یزیدالبعدی کتے ہیں:۔

رسول التعلیق نے فرمایا :تم سب میں زیادہ تصبیح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے (جو کرب کے فصحا ومشہور تھے۔

محربن المنكد ركبتي بين ــ

رسول التعلق کے سامنے ایک عورت کہ جس نے آنخضرت علیہ کو دودھ پالیا تھا آنے کی اہازت طلب کی ،جب ریاف تون حاضر ہوئیں تو آنخضرت علیہ نے فرمایا:۔

میری ماں ،میری ماں ،اپنی جا در لے کران کے لئے بچھادی جس پروہ بیٹھیں۔

عمر بن سعد كمت بين :\_

رسول التدعیف کو دودھ بلانے والی آنخضرت علیہ کے پاس آئیں تو آیا نے ان کے لئے اپنی جادر بچھادی ،ان کے کپڑوں کے اندرا پناہاتھ ڈال کران کے سینے پررکھااور جوضرورت ان کی تھی بوری کردی۔

ابو بكر سك ياس من من توام بول في بين حيا در بجهادى اوركبا-

بجھے اجازت دیجئے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد اِن کی ضرورت پوری کردی۔ بعد میں حضرت عمر ؒ کے پاس آئی تو انہوں نے بھی یہی کیا۔

رسول الشعلينية كى چيش گاه ميں قبيله بني موازن كاوفد بقرانه كےمقام ميں چيش آيا جب كه استحضرت علينية مال

ننیمت تقلیم کر چکے تقے اس وفد میں ابور وان بھی تھے کر شتہ رضاعت ہے رسول التعلقہ کے بچا ہوتے تھے اس موقع پر انہوں نے عرض کیا؟

ان خطیروں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی ،آپ کی چی جی خالا کیں ہیں دائیاں ہیں ،ہم اپنی (آغوش میں آپ کو یا ہے دورو ہے ہیں ۔ میں نے آپ کو دورہ ہیں ہیں ،اپنی جھا تیوں ہے آپ کو دورہ چیز آپ کو دورہ چیز ایا ہوا بچا آپ کو دورہ چیز ایا ہوا بچا آپ کو دورہ چیوڑ تے دیکھا ہے کہ کوئی دورہ چیز ایا ہوا بچا آپ سے اچھا نہیں دیکھا آپ کو جوان دیکھا کہ کوئی جوان آپ سے اچھا نہیں ،ویکھا نیک عادتی آپ میں درجہ کمال تک پہنے کہا تیں ان سب باتوں کے باوجود آپ کی جڑا وہم ہیں آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراحمان کیجئے ،اللہ آپ براحمان کروگا۔

رسول التُعلِيكُ نِهِ قرمايا: ـ

تم اوگوں نے اتن سستی اور دیر کی کہ میں نے گمان کیا۔ابتم لوگ نہ آؤگے۔ حالت ریمی کہ رسول اللہ غلام (جولڑائی کے لونڈی غلام بنائے گئے ) تقسیم کر چکے ہتے اوران کے جعے بھی لگ

، ہوازن کے چودہ آدی مسلمان ہو کے آئے تنے۔اور جولوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تنے۔ان لوگوں کے سرداراور خطیب ابومروز ہیر بن صرد تنے۔جنہوں نے عرض کیا:

یارسول النتطانی : ہم لوگ بی آپ کے اور آپ کے خاندان ہیں جس مصیبت میں ہم جتلا ہیں ۔ وہ آپ پر پوشیدہ ندیں اندوں کے خاندان ہیں جی اور دائیاں ہیں ، پر ورش کرنے والیاں ہیں جو وہ آپ پر پوشیدہ ندیں اندوں کی جو بیاں ہیں خالا کیں ہیں اور دائیاں ہیں ، پر ورش کرنے والیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں ۔ اگر ہم حارث بن الی شمر (یا دشاہ غسان ) یا نعمان بن منذر (یا دشاہ جیرہ) ہے ۔ ہی سلوک افتیار کئے ہوتے اور جو مرتبہ آپ کا ہے ہم میں بھی ومقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی رحمت وشفقت اور طلب کے بھی امید وار ہوتے اور آپ تو بہترین کھیل ہیں۔

دوسرى روايت بيب كاس دن ابومره في حسب ذيل تقريرى \_

یارسول النمای کے بھی خطیرے ہیں جن جس آپ کو بہن ہی تیں جو بیاں ہیں خالا کی ہیں چیری اور خالا زاد
ہمیں ہیں اور ان میں جو دور کے دشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رحمتی ہیں ،میرے ماں باپ آپ بر فدا
ہوں ،انہیں نے اپنے کناروآ غوش میں آپ کولیا ہے ہی جہا تیوں کا دود ہو آپ کو بادیا ہے، اور اپنے زانو وی بر آپ کو کھلایا
ہے اواب آپ ہی بہترین کفیل ہیں،

رسول التعلقية في فرمايا

سب سے اچھی بات وہی ہے جو بیائی ہیں سب سے اچھی ہو مسلمانوں میں جو میرے پاس ہیں انہیں تم و کھے رہے ہو، اب بتاو تہیں اپنی مورشن اوراولا وزیادہ محبوب ہیں یا مال وحتاع

وفد نے عرض کیا: یارسول الشعالی نسب و مال دونوں میں ہے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم تونسب کے برابر کسی چیز کوئیس بچھتے۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دیجئے۔ رسول الشعافی نے ارشاد فر مایا۔ جومیرے لئے اوراولاوعبدالمطلب کے لئے ہے وہ تمہارے لئے ہے مسلمانوں سے میں بھی تمہارے لے مسالت کروں گا۔لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز جب میں پڑھ چکوں تو تم کہنا

نستشفع حر رسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله

(مسلمانوں سے رسول النتائیا کے کیفیل میں اور سول النتائیا ہے سلمانوں کی بدولت ہم طلب گار شفاعت ہیں )اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میرے اور نبی عبد المطلب کے حصے میں جو ہیں وہ تمہارے ہیں اس کے سرتھ میں تمہارے لئے لوگوں ہے بھی تلاش کروں گا۔

رسول التعلیقی جب ظهر کی نماز پڑھ کے توان لوگوں نے اٹھ کرجو یا تیں آنخضرت کیا تھے نے فر مائی تھیں عرض کیں۔
آنخضرت و نے اپنے اور بنی عبدالمطلب کے جھے کے برد ب ( یعنی لونڈی غلام ) ان کودا لیس کردیئے اور مہ جرین اور
الصار نے بھی اپنے اپنے جھے والیس کردیئے اور قبائل عرب سے بھی آنخضرت جیلی ہے نے اس کے لئے خواہش ظاہر فر مائی۔
سب نے اس ایک بات پراتفاق کیا۔ کرتنگیم ورضا پر راضی ہیں۔ جینے غلام قبضہ ہیں ہیں سب والیس کردیں سے البت کھے
لوگوں نے غلاموں کے دیئے ہے ہاتھ روک لئے تورسول اللہ نے انہیں بدلے ہیں ادنٹ دے دیدے۔

رسول كريم اليسياري والدومختر مها منه كي وفات .... زبري، عامم بن عمر بن قاده ،عبدالله

ین انی بکر ان محمر بن محمر د بن حزم اور این عباس سے دوایت ہے جن کے بیان ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔

رسول امتد علیہ اپنی والد و آمنہ بنت وہب کے پاس تھے ، چھ سال کے ہوئے تو آنخضرت الفیلیہ کو مدینے ، آپ کے نخسیال بنی عدی این النجار میں لے کر چلیں کہ ان سے ل لیں ،ساتھ میں ام ایکن تھیں جو آپ کو کھلانے والی تھیں دواونٹ سواری میں تھے۔ تا بغہ سیس کے گھر آنخضرت النائے کو لے کر انریں اور ایک مہیئے تک انہیں لوگوں میں دیں ، وہاں تھم رئے کے دوران میں جو یا تھی بیش آئی تھیں رسول الشمالی ان کو یا دکر کے بیان کیا کرتے تھے۔ بنی عدی بن النجار کا اطم (مربع گھر) دیکھاتو بہیان لیا اور قرمایا:۔

میں اس محل پر انصار کی ایک لڑگی انبیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے نخمیا نی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کواڑ ہا کرتے تھے جواس کھر پرآ کے بیٹے اگرتی تھی۔

محمركود كيحكر فرمايا

میری مال مجھے لے کر پہیں اتری تنقیں اور اس گھر ہیں میرے والدعبد اللہ بن عبد المطلب کی قبر ہے بنی عدمی بن النجار کے حوش میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سیکھ لی تھی۔

یکی میبودی مجمی وہاں آگر آنخضرت آلیات کو یکھا کرتے تھام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا کہ بید ( بعنی آنخضرت ملطقے اس امت کے پیٹیبر ہیں اور یمی ان کا دارالبجر تاہے میں نے ( بعنی ام ایمن نے )اس کی ہاتوں میں سب کو ذہمن نشین کرلیا۔

آ مخضرت النه کی والدہ آپ کو لے کر کے واپس چلیں ،مقام ابواء میں پینے کے انتقال کر کئیں وہیں ان کی قبر ہے۔
ام ایمن نے آمخضرت النہ کو لے کے کے واپس لوٹیس ، مواری میں وہی دونوں اونٹ منے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے منتھے۔ آمخضرت النہ کی والدہ زیرہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی ام ایمن ہی آمخضرت آلیے کی پالتی ہوئی تھیں۔

عمره صديبيين جب رسول التعايضة مقام ابواء يمل سنجيو قرمايا

للدتى ن في محدواتي مال كي قبركي زيارت كي اجازت ديوي ب

قبرے پاس آنخصرت آئے اس کو درست کیا ،صفائی ستھرائی کی اور روئے ،مسلمان بھی آپ کے روئے پر رونے لگے، جب اس بارے میں رسول الٹھائے ہے عرض کیا گیا تو فر مایا۔

مجھ پرائلی رحمت ومحبت حجھا گئی تو میں رویا۔

قاسم شكتية بيريانيه

رسول المتعلیقی نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالی ہے) اجازت جابی تو الس کی مگران کے سئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول ند ہو گی۔

بريده کتے ہيں:\_

رسول المتعقب نے جب مکہ فتح کرلیا تو ایک مقام پر آ کے ایک بن قبر پر بینے گئے اور وگ بھی آپ کے اردگر دبینے گئے ،آپ بھی گئے ہوں ہی گزری تھی کہ اردگر دبینے گئے ،آپ بھی جائے ،آپ حالت آپی بنالی تھی جیسے کوئی کس سے خطاب کرتا ہو بچھ دبریوں ہی گزری تھی کہ روتے ہوئے ،آٹھ گئے ،عمر شے گئے کہ جناب رسالت تابیع میں سب سے زیادہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کے سرے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کے سرے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کے سرے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کی سرے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کے سرے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کی سے سے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کی سے تابدہ بہا دری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کی سے سے تابدہ بہادری رکھتے تھے۔آنخصرت تابیع کے سرے تابدہ بھی کی میں سے تابدہ بھی کی دری ہے تابدہ بھی کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی دری ہوئے کی دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی دری ہوئے کے دری ہوئے کی دری ہوئے کے دری ہوئے کہ دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کہ ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کا دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے دری ہوئے کے دری ہو

ی رسول المتدمير ے مال باپ آپ پر فدا ہول ، رونے کی وجد کيا ہے؟ فر مایا -

یم بی والدہ کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالی سے زیارت کے لئے درخواست کی تو اجازت دے دی معفرت کے لئے درخواست کی تو اجازت دے دی معفرت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی، مجھےوہ یا دآئی تو رفت آئی اور میں رودیا۔

یا یہ دن تھ کاس دن سے زیادہ رونے والوں کی تعداداور بھی نظرنہ آئی۔ سے بید

ابن معد كہتے ہيں:۔

يدندط ہاس كئے كم آمندكى قبر كے يس نبيس ب- ابواء ميل ہے-

#### رسول التعليقية كي والده كي وفات

رسول التعليسية عبد المطلب كي غوش رافت مين .... زبري عبد الواحد بن مزة

بن عبدالله، منذر بن جہم ، مجابد ، ابوالخویر شاورنا فع بن جبیر ، جن کے بیانات باجم خلط ملط ہوگئے ہیں کہتے ہیں۔

احتفظ به فانالم نوقد ما اشبه بالقوم الني في المقام منه) (اس رُكُن تَفاظت مُركُونَد مَقام ابرائيم مِين حضرت ابرائيم كاجونشان لدم ہال كے ساتھ اس لڑكے كے قدموں ہے زيادہ مشاب بم نے سى كاقدم نہيں و يكھا)

سبدالمطلب سے ابوطانب سے کہا۔ تن بیوٹ کیا گئتے ہیں۔ ای وجہ سے ابوطالب، آنخضرت نیالیہ کی تفاظت کیا کرتے تھے۔ ام ایمن سے جو کہ رسول النہ فیصلے کی دار کیمری کرتی تحییں ایک مرتبہ عبدالمطلب نے کہا۔

یا مو کقی الاتعفلی عن ابسنی فانی وجدته مع غلمان قریبا من المسدوة ان اهل الکتاب ینز عمون ان ابنی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے عافل نہوہ یس نے اسے چنداز کول کے پاس بیری کے درخت کے پاس پالے ہوں مانکدائل کتاب لینی یبودونساری بیگان کرتے ہیں کہ میرا بیٹااس امت کا پنج برب ورفساری بیگان کرتے ہیں کہ میرا بیٹااس امت کا پنج برب معانا کھانے بیٹھے تو کتے علی بابنی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ) جب تک آپ نہ آتے کھانا نہ کھاتے ، آجاتے تو کھاتے اوکھلاتے۔

#### عبدالمطلب كي وفات

ابوطالب سے آنخصرت کے لئے وصیت ، ، ، عبدالمطلب جب مشرف بموت بوئ انقال کا وقت قریب آیا تورسول الله مین کا کا کا داختیا ہے گئے ابوطالب کو وصیت کی مرنے لگے تو اپی لڑکیوں سے فرمائش کی۔

ابكيتني وافا امسمع (جيروول كريس بهي سنول)

سب نڑکیول نے منظوم مرشئے کیے اور ان کا ماتم کرتی رہیں امیر کی وہت آئی تو عبد المطلب کی زنبن بند ہو چکتھی۔ بول نہ سکتے تھے ان کا مرثیہ کن کرمر ہلائے گئے،مطلب یے تھا کے تو نے بچے کبر میری جوصفت بیان کی میں حقیقة ایب ہی تھا۔امیمہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعاریہ ہیں۔

اعینی جود ابد مع در ر علی طیب اغیم و المعتصر (اے میرک دونوں "کھوآنسو بہاؤ 'انگلبار ہو الیے شخص پر جوطبیعت وعادت کا پاک وطیب اور عطیات دینے میں کریم وفیاض تی)

على ماجد البعد دارى الزناد جيل الحيا عظيم الخطو اس پر جوصا حب مجد وعظمت تلى ، عال رتبه اور عظيم القدر تما ، خو بصورت تلى ، عال رتبه اور عظيم القدر تما) و القدر تما )

وذي المجدو العز والمقتحر

س شبية الحمد دي الكرمات

لے برکت کسی خاتون سے خطاب کرتے اور نام لینا جا ہتے تو عرب اس کو "برکة" کے لفظ سے نخاطب کرتے لیمنی برکت و الی بی اجیسے ہمدوستان میں عورتیں '' وا' ' کہتی ہیں ۔اورمصروشام میں ف" ج کل''حرمة '' کا اطلاق کرتے ہیں۔ ( آنس بهاو، شبیة الممدیرآ سوبها ؤ،ادراس کرمت و بزرگی و ۶زت وفخر والے تخص برر وؤ \_

كثير المكارم جمر الفخر

وذي الحلم والفضل في النائبات

(وہ جو کہ حوادث ومصائب کے وقت برداشت برد ہاری اور نصیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت می نیک عاد تیں اس کی زات میں تھیں، بہت ہے فخر اس میں موجود تھے۔

> له فضل مجدٍ على قومه مبينٍ يلوح كضوء القمر ( و ه اپني توم پرالي فضيلت و برتري رکھٽا تھا جوچا ندگي روشن کي طرح کملي ہو کي واضح وروشن تھي ۔

بصرف الليالي وريب القدر

اتته المابا فلم تشوه

(بیسارے نضائل اس میں جمع تھے مگر موت آئی تو گردش ایام اور تقدیر کے بدلنے سے کوئی چیز اس کونہ بچاسکی)

عبدالمطلب انقال کے بعد قبو ن کے مقام مین دفن کئے گئے وہ اس وقت ہیا ی۱۸ سال کے نتھے۔اور یہ مجی کہا جاتا ہے کہا کیے سودس (۱۱۰) سال کی عمرتنی۔

> رسول التُعَلَّيْنَةِ معلوم كيا أيا: كيا آپ وعبد المطلب كي موت ياد ؟ قرمايا: بإل بين ان وتون آخو سال كا تعا-

ام ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دن دیکھا کہ رسول انتعابی عبد المطلب کے تابوت کے پیچھے پیچھے رور ہے تھے۔ ہشام بن محمد بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: کہ عبد المطلب بن ہاشم نے بوم النجاء سے پہلے وفات یائی۔ان کی عمرا کی سومیس (۱۲۰) سال تھی۔

### رسول التعليق ابوطالب كي أغوش شفقت ميس

مجاہد ابن عباسؓ جمیر بن صالح ،عبداللہ بن جعفر ابراہیم بن اساعیل ابن افی حبیبہ ،جن کی روایتیں باہم ل گنی ایں کہتے ہیں:

عبدالمطلب جب انقال کر محیاتو ابوطالب نے رسول الشعافی کواپنے پاس رکھااور آنخضرت تابیقہ انہیں کے ساتھ بھی ساتھ رہے گئے، ابوطالب مال ودولت والے نہ تھے آنخضرت کو بہت ہی جا ہے تھے یہاں تک کہ پی اولا د کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں ۔ سوتے تو آنخضرت کی بیاو میں سوتے باہر نگلتے تو آنخضرت لیکھی ساتھ ہوتے ، بیرغبت اتنی محبت نہیں کے بہاو میں سوتے باہر نگلتے تو آنخضرت لیکھی جس ساتھ ہوتے ، بیرغبت اتنی بڑھی اس حد تک بہنی کسی شے کے ابوطالب اتنے عاشق نہوئے تھے۔

آپ کو خاص طور پراپنے ساتھ کھانا کھلاتے ،حالت بیتی کدابوطالب کے بال بیخے نودایک ساتھ یا الگ الگ ،کی طرح بھی کھانا کھاتے گر پیٹ بھر کے اور آ رام سے نہ ہوتے لیکن جب رسول النہ بیت کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب رسول النہ بیت کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آ رام ہے ہوجاتے لڑکول کو کھانا کھلانے چاہتے تو ابوطالب کہتے : کے سا انسم حتی بعضر اللہ کہتے : کے سا انسم حتی بعضر اللہ کہتے : کے سا انسم حتی بعضر اللہ کہتے اللہ کہتے : کے سا انسم حتی بعضر اللہ کا آجائے )

رسول النَّمَالِيَّةِ آئِدَ اورساتھ كُمائَ فَي جاتا۔ اواگرآپ اللّٰهِ ساتھ مِن نہ ہوتے تو لا كول كو پيث بحر كركھانا نصيب نہ ہوتا ، اى وجہ سے ابوطالب آنخضرت اللّٰهِ سے كہا كرتے كہ انك نسب ارك (توحقیقت میں با بركت ہے۔ صبح کوسب لڑ کے اٹھتے تو آنگھوں میں چیپڑ بھرے ہوتے ، بال بھمرے ہوتے ، بگر دسول اللہ اللہ کا بالوں میں تیل اور آنگھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

ابن القبطيه كبتي بين:

ابوطالب کے لئے بطحاء میں ایک دوہرا تکیدر کھودیا جاتا تھا۔ جس پروہ تکیدلگا کر جیشا کرتے ایک مرتبدرسول التعانیف نے آکراہے بچھادیا۔ اورای پرلیٹ رہے۔ ابوطالب آئے اور تکیدلگانا جا ہا(تو تکیہ ندملا) یو جھا:۔

تکید کہاں ہے؟

لو کوں نے جواب دیا۔

ووتو تیرے بھتیج نے لیا۔

ابوطالب نے کہا:۔

بطحاء کے مقام کی شم حقیقت ہے کہ میم رابھتیجہ نعمت کی قدر کرتا ہے۔

عمروبن سعد كبتے بيں: \_

ابوطالب کے لئے آیک بچوٹا ڈال دیا جاتا۔ جس پروہ جیٹا کرتے تھے۔ رسول انڈیلیک جو کہ ابھی لڑکے تھے۔ آکے اس پر بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے بیدد کھے کرکہا:۔

تبیله ربید کے معبود کی شم ہے کہ بیم را بھتیجاحقیقت میں نعمت کی قدر کرتا ہے۔

شام كا بببلاسفر .... فالدبن فداش معتمر بن سليمان كي والد بيان كرت بي كمعتمر كتي من

میں نے اپ والدسلیمان کوابو کہ سے بیردائت کرتے سا ہے کہ عبدالمطلب یا ابوطالب نے (اس روایت میں خالد کوشہد تھا کہ عبدالمطلب کا نام تھا یا ابوطالب کا)عبداللہ کے انقال کرجائے کے بعدرسول التعلیق کی جانب توجہ کی ، جب بھی سفر میں جاتے تو .........ساتھ میں آنخضرت میں ہے جاتے ،ایک مرتبہ شام کارخ کیا ،مزل پر کی ، جب بھی سفر میں جاتے تو ........ساتھ میں آنکے ضرت میں ہے جاتے ،ایک مرتبہ شام کارخ کیا ،مزل پر کہنے کراڑ پڑے دہاں ایک راہب ان کے باس آکر کہنے لگا۔

تم میں کوئی نیک آدی ہے؟۔

جواب دیا: ہم میں ایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں یہ یا اس طرح کا جواب دیا تھا۔

راہبنے پھرکہا:

تم من ایک صافح آدی ہے؟ ۔ کھدد رکھر کے محر بوجھا: اس اڑے یعنی رسول النہ اللہ کے باب کہاں ہیں؟

الحيافي في جواب ديا:

بیا*ل کے سر پرست یا تربیت کرنے والے موجود بیل۔یایہ جو*اب دیا گیا کہ:۔یا*ل کے سر پرست بیل۔* راہب نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام ،ولا تذهب به الى الشام ،ان اليهود حسد وأني اخشاهم عليه

( ساڑے کی حفہ ظلت کر اور اسے لے کے شام نہ جا بہودی حسد کرنے والے بیں اور جھے اس لڑکے کی سبت ن سے خوف ہے)

> اکھوں نے کہا۔ بیتو تہیں کہتا ، بیالقد تعالیٰ کہدرہا ہے۔ را بہب نے اس کا جواب دیا اور کہا. یا امند میں محد (علیقے) کو تیرے ہیر دکرتا ہول بیاکہا اور پھرمر گیا۔

الا میمن ، . . . رسول النه و الله الب كے ساتھ بى رہ اور جوان ہوئے ، اللہ تعالى نے آپ پر اپنا نفل و كرم كرنا تق اور جاليت كام اور عيبول ہے آپ كو بي تاتھ۔

تى ، س لئے خود بى آپ كى حراست و حفاظت كرتا تھا اور جالميت كام اور عيبول ہے آپ كو بي تاتھ۔

ياس وات كى بات ہے جہ آپ اپنى قوم بى كے طريقے پر ہتے اور انہيں كامسلك ركھتے ہتے يہاں تك يے جوان بوت كے بات موى ميں تمام قوم ہے افضل ، اخلاق ميں سب سے زياد واجھے ، طلے صفے ومع شرت ميں سب سے زياد و اجھے ، طلے صفے ومع شرت ميں سب سے زياد و اجھے ، طلے صفے ومع شرت ميں سب سے زياد و شريف باخل ميں سب سے بہتر۔ برد بارى وامانت ميں سب سے بردے ، تھم ميں سب سے بہتر۔ برد بارى وامانت ميں سب سے بردے ، تھم ميں سب سے بہتر ۔ برد بارى وامانت ميں سب سے بردے ، تھم ميں سب سے دور اور نفر ت كرنے والے شے نہ بھى گالى گلوچ يا بدكار فى كرتے و كھے گئے نہ كسى سے برتے ، بھرتے ہے نہ كسى برشہ كرتے ہے گئے ۔

ائیں انچھی انچھی تیر وصلاح کی عاوتیں اللہ تعالی نے آپ کی ذات می جمع کرویں تھیں کہ قوم نے آپ کا نام ہی اما مین رکھ دیا سکے میں پہلے آپ کا بہی لقب رہا۔ ابوط لب مرت وفت تک آپ کی حفاظت واحت یا طوحہ بت و نصرت میں سر گرم رہے۔

ا بوطالب كى اولا و ..... محربن السائب كتية بين : ابوطالب كانام عبد مناف تفا ( ابوطالب كنيت تفى ) ان ك اور دبين -

ے بن ابی طانب سب سے بڑے تھے مشرکیین جبر انہیں اور اتمام بی ہاشم کو نکا بر نوزوہ بدرے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے لگے:

لاهم اما مغزون طالب فی مقنب من هده المقانب فی مقنب من مردر مان بھیر یوں کے ایک تول میں بوکر طالب از قربا ہے باڑنے میں ان گر کوں کاس تحد قو دیتا ہے۔

فلیکن المغلوب غیر الغالب ولیکن المسلوب غیر السالب فی مقد وقا ہے اور جو چھین رہا ہے اس سے چھن جائے )

مشرکین قریش کو جب شکست ہوئی تو وہ (طالب) نہ قیدیوں میں یائے گئے۔ نہ مقتولوں میں سے نہ کے میں

والیس آئے اور ندان کا حال معلوم ہوا۔ انگی اولا دیھی نہیں۔

۳: بعقیل بن افی طالب ان کی کثیت ابو پزیدتھی ،طالب میں اور ان میں دِس سال کا فرق تھا۔ بیعنی و، ب س سال بزے تھے۔ )انساب قریش کے بیرعالم بتھے۔

ساجعفر بن انی طالب میں تیل سے دس سال چھوٹے تھے، قدیم الاسلام مباجرین صبت میں جی ہو، وہ میں شہیر ہوئے میں شہیر ہوئے ، ذوا لجناصین (دو پرول والے )وی ہیں کہ ان پرول کے ذریعے جنت میں ٥٠ جباں ج ہے ہیں پروار آرکے تیں۔

۳ علی بن الی طالب می<sup>جعف</sup>رے دس سال حجوتے تھے۔

۵: الف ام باني بنت الي طالب ان كانام بر بنه تحار

۲:ب\_جمانه بنت افي طالب\_

ے، نَّ ریط بنت ابی طالب بعض لوگ اساء بنت افی طالب بھی کہتے ہیں ،ان سب کی ہاں فاطمہ تھیں ، بنت اسد ہن ہاشم بن عبدمناف ابن تصی ۔

۸ بطسیق بن الی طالب ان کی مال عله تخیس اوران کے مال شریک بھائی حومیث منتھ ،ابن الی ڈ ہاب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث ابن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ۔

یا عہ قل لا الله الا الله کلمة اشهد لک بها عند الله ( پچپا: لا الدالا الله کہداس کلے کے کئے ہے۔ اللہ تعالی کے پاس میں تیرے تق میں گواہی دول گا )اس پر ابوجہل اور عبد الله بن امیہ نے کہا: اے ابوط لب مَن تو عبد المطلب کی ملت سے بیز اراور نفرت کرتا ہے؟

رسول التعلیق برابر ککم توحیدان بر چیش کرتے رہاور کہتے رہے کداے جیا لاالمیہ الا الله کہد،اس کلے کی وجہ سے امتد تعالی کے پاس میں تیرے حق میں کوائی دول گا۔

یہ تورسول انتہائیے فر ماتے تھے اور وہ دونوں کہتے تھے کہ اے ابوطالب کیا تو عبدالمطلب کی ملت سے پھرا ہا ہے؟ بیدمکالمہ (عرض وجواب) یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آخو کی بات جوابوطالب نے کہی وہ لیھی کہ میں عبد المطلب کی ملت برہوں بیکہااور پھرانقال کرگئے۔

رسول الله التفاقية فرمايا، الاستغفون لک مالو أنه (اے ابوطالب اے بیا۔ مجھے جب تک روکانه وے میں تیرے کے مغفرت طلب کرتارہوں گا۔ استغفار کیا کرول گا) ابوطالب کے مرنے پررسول انتقافیہ ان کے استغفار کرتے میں تیرے مغفرت طلب کرتارہوں گا۔ استغفار کیا کہ ول گا استغفار کرتے رہے میہاں تک کرریا آیت ٹاذل ہوئی 'و ما کان لنبی والدیس امنوا ان یستغفر والمستو کین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تیبین لهو انهم اصحاب الجحیم (تینم مراورموشین پر جب یہ بات واضح ہو چکی کہ شرکین جبتی ہیں تو جا ہے یہ شرکین رشتہ داری کول شہول ان کے لئے استغفار من سب نہیں)

عبدالله بن تعلیہ بن صعیر العذ ری کہتے ہیں: ابوطالب نے (رسول الله علیہ ہے کہا: اے میر کے بہتے ، خدا کی سم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف نہ ہوتا کہ ہی ڈرگیا ہول۔ ( کیونکہ الی بات کی گئی تو یہ بچھ پر اور تیر ہے باپ کی اولا و پر گالی ہوگی ) تو ہی وی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آ کی کوشندگ بہتیا تا اس لئے کہ ہیں و کی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آ کی کوشندگ بہتیا تا اس لئے کہ ہیں و کی حربا ہوں کہ تیری باتیں میر سے ساتھ قائل شکر ہیں ، جسوں کرر ہا ہوں کہ تھے کتنا شوق اور شفقت جھے سے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میر سے حق میں کھیں تھیں و خیر خواجی کا لحاظ در کھتا ہے۔

ابوطالب نے کہا:اما انک لو سالتنی الکلمة وانا صحیح لتا بعتک علی الذی تقول ولکن اکر ہ ان اجزع عند الموت فتری قریش انی اخذتھا جزعا ور ددتھا فی صحتی ۔ جب تذرست قااس وقت اگرة مجھ سے اس فلرکا موال کرتا جو کہدر ہاہے ش اس کی پیروی کرتا کین موت کے وقت یہ برا جانتا ہول کہ جزع و فرزع میں ڈالا او خوفز دو مشہور ہوں ، کیونکہ اس صورت میں قریش کی دائے یہ ہوگی کے میں نے اپنی تذری کے حالت میں تو اس کے مانے سے انکار کرویا تھا گرموت کے درسے قبول کرایا )

عمروبن دینار ابوسعید با ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ'' آیت انک الاتحدی من احببت ''توجس ہے مہت کرتا ہے اسکو ہدایت یا فتہ نیس بنا سکتا ) ابوطالب کے تی جس نازل ہوئی۔

ابن عبال آیت و هم ینهون عنده و بنا او نا عند (وولوگ مشرکین و کفارکوتو وقیبرکوتکلیف بهنجانے عبازر کھتے ہیں ، مرخوداس کا اتباع وا تمثال نہیں کرتے ) کی تغییر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابوطالب کے تق میں نازل ہوئی جولوگوں کورو کتے تھے۔ کدرسول الفند اللہ تعلیف نہ پہنچاوا آپ وائز واسلام میں وافل ہونے سے بہتے تھے اوراس میں سستی کرتے تھے۔

اموات مشركین کے لئے استعفار ، ، ، علی (این ابی طالب) كہتے ہیں : میں نے رسول اللہ له عقید کا بوطالب کے انقال کی فہردی تو آپ روئے گے اور پھر فرمایا: اذھب و ف اعدامه و كف و و او و عفو الله له و رحمه (جا کے استعمال دے، اور گفن پہنا اور تو ب دے، فرق كروے، اللہ تعالی اس كی معفرت كرے اور تم كرے ورحمه (جا کے استعمال دے، اور گفر ہے نہ لكے ، یہاں تک استعمال ہے گئے استعمال ہے گئے استعمال کے استعمال ہے کے استعمال کے استعمال اللہ ہوئے : ما كان للنهى و الله بن امنوا ان بستعمو و الله مشوكين ( پیفیم كواوران كوجو الله الله كے كئے استعمال كے استعمال كان لله علیہ كار الله كار كار کے متاب نہ تماكہ مشركوں کے لئے استعمال كرتے )

علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہے تھم کے مطابق میں نے بھی شسل کیا ( بعنی ابوطانب کی میت کوشس دیے کے بعدار شاد د ہدایت نبوی کے مطابق خود بھی شسل کرڈ الاتھا۔

عروكت بي كدابوطالب في جب انقال كياتورسول التعليظة فرمايا: اللدتعالي تجدد بررم كراء اور تحفي

بخش دے جب تک جناب البی سے ممانعت شہوگی: میں تیرے لئے استغفار کرتارہوں گا۔

اس ارشاد سے مسلمان بھی اپنے مردول کے لئے دعائے مغفرت کرنے ملئے جوشرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تقرق کی حالت میں مرے تھے۔ تب القد تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی اصا کسان لسلنبی واللین اعنوا ان یستعفروا للمشرکین ولو کان اولیس نے بین مناسب نہ تھا کہ شرکول کے لئے استعفاد کریں ، جا ہوہ قرابت دار بی کیوں نہوں۔

خير و مير و مين من الى طالب كتية إلى: بنس في رسول التُعلِيك كي جناب من عاضر بو عرض كيا: ان عبد من و المربوع وض كيا: ان عبد من المربوع وض كيا: ان عبد كم المشيخ انتصل قلمات (يا معزت أب كابوژها كمراه بجيام كيا) بوژه ممراه بجياس كل كمراد فودان كه والدين ابوطالب)

آنخضرت المنافظة في ارشادفر ما إنافهب فواده و لا تحدثن شيئاً حتى تانينى (جاكات فن كروك اورجب تك ميرك بال ندآ نااس وقت تك كوئي بات بيان ندكرنا مياس وقت تك كوندكرنا) بيس في قد فين كه بعد حاضر ببوكر كبا (حالت ) بيان كي تو ميرك لئي السي عاضر ببوكر كبا (حالت ) بيان كي تو مجيم وياس كمطابق بيس في مسل كيا بنو آنخضرت المالية في ميرك لئي السي وعائم كيس كرخواه كوئي كيسي بيز بيش كي جائم معتني خوش مجيمان وعائل سي موئي اتن كي جيز سي ندموكي)

نعم وهو فی ضحضاح من الناد ،ولو لا ذل لکان فی الدرک الاصفل من الناد (ال ووقعیف اور بلکی ی آگ میں ہوتا۔ اور بلکی ی آگ میں ہے اور اگریہ بات نہوتی تو دوز خ کے سب سے یتیجدرج میں ہوتا۔

ابن شہاب ہے روایت ہے کہ آئیس علی بن انھیں (ابن افی طالب) نے غیر وی کہ رسول الڈھائیلی کے زمانہ میں ابوطالب نے وفات پائی ۔ توجعفر (ابن ابی طالب کے ان کا بینی ابوطالب کا )ور ثدوتر کہ ملا بلکہ طالب وعیل (ابو طالب کی اولاد) ان کے وارث ہوئے اس کا سب بہتھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا۔

عروہ کہتے ہیں: جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وفت تک آپ سے رکے رہے، عروہ کا مطلب مید ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول النتائی کو نکلیف پہنچانے سے قریش رکے دہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كتب بين: عمال (ابن عبدالمطلب) في وض كيا أيسا رمسول المله الوجو الابسى طسالب ( يارسول الله كيا آب ايوطالب كے لئے بھى اميدر كھتے ہيں ، يعنی آيا ان كے لئے بھى پجيم مغفرت كى اميد ہے؟

فرمایا: کل النحیر از جو من ربی (یس ایٹ پروردگارے برطرح کی خیروخو لی اور نیکی کی امیدر کھا ہوں)۔

خد یجة الکبری کی وفات ..... محربن عمرالاتهی کتے بین درسول التربی کی نبوت کے

دسویر سال بٹوبل کا درمیان تھا کہ ابوطالب نے انقال کیا۔اس وقت وہ ای سال سے زیادہ کے تھے،ان کی وفات کے ایک مہینے پانچ دن کے بعد خدیجہ (رضی اللہ عنہا) پٹیٹھ (۲۵) سال کی عمر میں انتقال کر ٹئیں اس سے رسول التعریف پر ایک مہینے پانچ دن کے بعد خدیجہ بنت قویلد کی موت (جوآپ کی بیوی تھیں) اوابوطالب کی موت جوآپ کے بچی تھے۔ ڈیل معیب تیں جمع ہوگئیں ۔خدیجہ بنت قویلد کی موت (جوآپ کی بیوی تھیں) اوابوطالب کی موت جوآپ کے بچی تھے۔

# کے میں آنخضرت الیہ کاراتوں میں شغل

مخلوق کے چرواہے بھیٹر بکر بول کی حیثیت میں .....بیر بن میر کتے ہیں رسوں اللہ

منين فروا ما من نبى الا وقدرعى الغنم (كوئى يغيراليانبين كرس في بھير برال ندچ أن ول-

عربی من من مبی الا و فلدوعتی العظم المون بدیراتیا دن از است بسیر بریان نه برای بادن به این از این من به وارد این من موگول نے عرض کیا: و انست یا رسول الله (یارسول الله الله و آپ؟ یعنی آپ نے بھی چرائی ہیں۔) فر مایا ، او انسا (اور میں نے بھی ) ابو ہر بر و کہتے ہیں : رسول الله الله فی خر مایا : الله تعالیٰ نے اس کو پیفیم مبعوث فر مایا جو بھیٹر بھریاں حمد احکام و۔

موكول في عرض كيانيارسول الله اورآب؟

فرمایا: و انا رعیتها لاهل مکهٔ بالقرار بط (اوریس نے بھی اہل کمہ کے لئے جب تمر ہندی لیتی املی کے ریے حرائی جس)

ابوسلم بن عبدالرض كہتے ہيں:اراك (يعنی درخت مسواك پيلو) كے پھل كے لئے پجيلوگ رسوں التعلق كے ساتھ بجيلوگ رسوں التعلق كے ساتھ بھتے ہے۔ كر مايا:ان بھلول ميں جو سياہ ہو گيا ہوا ہے ہو، جھيڑ بكرياں چرا تا تھا تو ميں بھی اُس كو جنا كرتا تھا۔ اُس كو جنا كرتا تھا۔

یو کول نے عرض کیا:

يارسول المتعلقة آپ نے بھى بھيڑ بكريال جائى ين؟

فرمایا: ماں اور کوئی چنم ایسانہیں جس نے نہ چرائی ہوں۔

ہ بر اللہ کہتے ہیں رسول الشائی کے ساتھ ہم لوگ اراک کے لیے بکے کھل چنا کرتے تھے استحضرت (عنی کی کھل چنا کرتے تھ آنخضرت (عنی کی نے فرمایا: جو ساہ ہو گیا ہو وہ لو ، کہ سب میں ایتھے وہی ہوتے ہیں ، میں بکریاں چرا تا تھا۔ تو میں بھی استے چنا تھا۔

جم نے عرض کیا: یارسول الله الله الله ؟ کیا آب بھی بھیز بکریاں چراتے تھے؟

فر مایا بہاں ،اورکوئی ایسا پنجبر نہیں جس نے نہ جرائی ہوں ابوا سحاق کہتے ہیں بھیٹر بکریاں جرانے وا وں اور اونت چرائے والوں سے ان پرزیاد فی کی اور بڑھ چلے ہم کواطلاع ملی ،اور حقیقت حال خدا کومعلوم ہے، کدرسول اللہ نے فر مایا: موئی مبعوث ہوئے او بھیٹر بکریوں کے چروا ہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے او بھیٹر بکریوں کے چروا ہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے او بھیٹر بکریوں کے چروا ہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے میں اجیاد ایس اسپنے لوگوں کی بھیٹر بکریوں جراتا تھا۔

ا (اجیاد، مکدمبارک کی ایک مرز مین با بهاری کانام ہے جو چرا گاہ کا کام دی تی گی۔

ُ جنگ فجاری وجہ میہ ہوئی کہ نعمان بن منذر (فرمال روائے جیرو) نے تجارت کے لئے پاز ارعکاظہ میں کچھ مشک بھیجا تھا۔ س کوعرو ہ بن عتب بن جابرا بن کلاب الرّ حال ایٹے اپنی پناویا جس کے لیاتھا۔

جولاً وہ مشک کے کرآئے تھے۔ایک تالاب پڑھنم کے جسے اوارہ کتے تھے قبیلہ بی بھر بن عبد من قبیلہ کی بن عبد من قبیل کنانہ کا ایک شخص براض ابن قبیں، جالاک، آ دی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے کل کرڈ الا ۔اور بھا گ کے جیبر میں چھپار ہا۔ بشر بن اٹی خارم الاسدی سے جوشاع تھا۔ ملاقات ہوئی تو یہ واقعہ بیان کر کے کہد دیا کہ عبد امتد بن جذ عان ، بش م بن انمضے ہے، حرب ابن امیدنوفل بن معاویہ الدیلی اوبلعا بن قبیں کو اس کی اطلاع کردے۔

ان اوگوں کوخبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت الله) ہے التجا کی:ای دن جب دن آخری ہوگیا تھ قبیلے قبیس کو بیا خبر طی تو ابو برا ، نے کہا:

ہم تو قریش کی طرف سے دھو کے بی جس تھے۔

آ خُران پناہ گیروں کے پیچھے پیچھے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کرم کے اندروہ جا چکے تھے ہیں۔
قبیلہ بنی عامر کے ایک فض نے جسے اورم بن شعیب کہتے تھے، اپنی پوری آ واز میں پناہ لینے واس کو پکار کے کہا
ال میں عاد مابید ننا و بین کم هذه اللیالی من قابل و انا لانا قلی فی جمیع (آئندو ہے ہی رے
تہارے درمیان نہیں راتوں کا وعدہ ہے، اور ہم مز دافہ میں کی اور سستی ڈکریں گئے ) یہ کہہ کے اورم نے یہ شعر بھی کہے۔
لقد و عد فاقیشاً و هی گار هذه
بان تجی الی ضوب رعابیل

مقام احابیس .... بین سیال عکاظه کاباز ار ندانگا قریش ، قبیله کنانه ، اسد بن فریمه اوراحا بیش کے سب لوگ از رحال ووقتی جواد نور کے کودے کے فن میں ماہر ہو، عروہ بن مقبه کا پیرخاص لقب تھا اورا کی مبارت کی وجہ ہے ووال امشہور تھے۔

ع بناہ میں لین ،جس حرت س زمانے میں مان ومتاع کا بیر کہتے ہیں ،ای حرت عرب میں دستوری کند ماں کو کہتیں جیستے تو کسی بناہ میں دے دستے دن اس کی حفاظت دغیرہ کا ذمددار ہوتا۔ حکاظ، عرب کامشہورترین بازار جبال جرسال ایک برنا میلہ ہوتا تھا،عرب کی نبید وارسد تکاری وول ور ماغ کی نمائش کی جاتی تھی ورسم وادب کا مب سے بیاوٹیل ہوتا تھا سال میں ایک مرجبہ بازارلگنا تھا اور ماء ذیقعدہ کی کہلی ہے بیسویں تاریخ میں کہا رہنا اس کا صدرمقام و ومیدان تھا، جو تخلہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

ع عرب میں دستورت کے بخت سے بخت مجم مجی جب تک حرم کعب میں پناو لئے دبتا اس سے تعرض نہ کرتے۔

ع حابیش ، مکد کورکہ کے بین ایک چھوٹی ی پیاڑی ہے جے جش کتے ہیں۔ اس پیاڑی کے اکن میں سب لوگوں نے آپس کی مددومعاونت پر فقتمیں ۔ گئی دہم کے خاط بیتے ، معن لید علی غیر ناھا سجا بل ووصع نھاڑ و ھاو ھا حبشی ۔ یعنی جب تک رات کی شان یہ ہے کہ رت ندھیر کی ہو، جب تک دن کا منظر بیہ ہے کہ وہ شن ہے گا جہ کہ وجشی اٹی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے متا بد میں ایجنے رہیں گئے اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے متا بد میں ایجنے رہیں گئے اس مناسبت سے بیٹا فیمن احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے یہ بھی یاد رکھنا جا ہے کہ جشی (پہاڑ) معرف بالو منہیں۔ بی ویٹ ، ایس میں اوافارٹ میں اوافارٹ کیا میں منسوب ہے جو ف عام میں جانارے میں کتے ہیں۔

جوان میں شامل تنے۔سال بحرتک تغمیرے دہاوراس جنگ کے لئے (جوٹھن چکی تھی) تیاریاں کیں۔

مقام احابش میں یہ قبائل تھے۔

الخارث بن عبدالمناة بن كنانه

يو بحضل

۲-القارة

سم:ويش

۵:المصطّلق، بدلوگ قبیله فرزاعه کے متعے اور ان کی شرکت کی وجہ بیٹھی کہ قبیلہ بلحارث بن عبد منا ۃ کے ساتھ ان کا محالفہ (باہمی عہد و پیان ) تھا۔

سمر داران قر کیش ...... قبیاتیس میلان کادگوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی اور آئندہ سال کے لئے موجودہ ہو گئے سرداران قریش بیلوگ تنے:

ا:عبدالله بن جدعان

۴: بشام بن المغير •

۲:۳ بن امیه

س: ابواهي سعيد بن العاص

۵: عتبه بن ربیعه

۲:العاص بن دائل

٤ معمر بن حبيب الجمعي

٨: عكرمد بن عامر بن باشم بن عبدمناف بن عبدالداد

لفکر جونکلاتو جدا جدا جوند یول کے تحت نکلاء سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ تعیم کسی ایک مرافظر کے تحت نہ نہ تا ہے۔ تحت نہ تھے ال

سردارانِ قبس ..... قبيد قبس ميں ريوگ ھے،

ا: ابوالبراء عامرين ما لك بين جعفم

٣ و الع بن ربيد بن معاويدالصري

۳: درید بن الضمه ۴ مسعود بن معتب التقی

ا روایت کاخاص افظ بخرجوا تماندین اخماندین کی تباور متی آوایک دوسرے پرٹیک لگائے والے سہارالینے والے کے ہیں ، محرمبد جابلیت کی اورویش ف اس کا وی مغیرم تی جو جریش ف اکسا گیا۔ یقال لہم منساملون وای تحت وایاب نشنی لا یجمعهم واید امیر واحدی

۵: ابوعروة بن مسعود

۲: عوف بن افي حارثة المرى ٤: عباس بن رعل السلمي \_

بیسب لوگ سردار وسید سالار سے (یعن غنیم کی طرح ان سرداروں میں ہے بھی ہرایک کی فوج اپنی اپی جگہ مستقل دخود مختارتی اور کوئی ایک سرنظر نہ تھا جس کے سب ماتحت وفر مال پذیر ہوتے ) لیکن میتھی کہا جاتا ہے ابوالبرا وان سب کے اولی الامر سے جھنڈ انہیں کے ہاتھ میں تھا اور مغیں انہیں نے برابر کیس مصنف نے بید دسرا تول بھینئ تضعیف بیان کیا ہے ، واللہ اعلم)

فر ایفین کا مقابله ..... فریقین کامقابله بواتودن کے ابتدائی حصه می قریش پر، کنانه پراوران کے متعلقین پر

قيس كو كلست مولى مرجيل وتتول من قريش وكناند كے لئے قيس كو كلست مولى ال

فاتحوں نے اپنے تریضوں کے آل کرنے میں اسی مرگا مرگ کھیلائی (یعنی اس کثرت سے نوکوں کو آل کیا ، کہ عشبہ بن رہید نے جواس وقت جوان تھے ،اور انجی ان کی عمر پورتے میں سال بھی نہ ہوئی تھی مسلم کے لئے آواز دی اور اس شرط پر سلم ہوگئی کہ مقتولوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ نمنیم کے جن نوکوں کو آل کیا تھا قیس کو ان سب کے خوان بہا دیئے۔ جنگ نے اپنے بوجور کھ دیئے (یعنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش دقیس دونوں اپنے اپنے مقام پروالی آگئے۔

جنگ میں آکھ ضرت اعلیت کی شرکت سے برائے ہیں ہور کا تذکرہ کرتے ہوئے ،رمول اللہ مثل آکھ ضرت اعلیت کی اس کی سرکت سے اور علیت کے اس میں شرکت کی ہم تیر چلائے تھاور علیت نے فرمایا: میں اپنے بچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا، میں نے اس میں شرکت کی تھی ہیں ہول اللہ اللہ جب اس میں بیش چاہتا کہ کاش میں ایسانہیں کرتا (یعنی بیشرکت جنگ و تیرا عمازی پشیائی کا سبب نہیں رمول اللہ اللہ جب اس میں شریک ہوئے ہیں اس وقت ہیں سمال کے تھاور یہ جنگ فجار واقع اصحاب فیل سے ہیں سمال بعد ہوئی تھی۔ میں شریک ہوئے ہیں اس وقت ہیں میں نے ویکھا وسول اللہ تابعی میں موجود تھے۔ میں مربور میں ہوجود تھے۔ میں مربور میں موجود تھے۔ میں مربوں نے فجار کے متعالی بہت سے اشعار کیے ہیں۔

محمد بن عمر فرماتے ہیں: منحاک کے علاوہ ووسرے داوی نے جھے سے دوایات کی کہ جنگ فیار شوال میں ہونی تھی

لے بعنی پہلے بلہ میں تیس کو فتح بقریش کو فکست ماور ووسرے میں قیس کو فکست قریش کو فتح ہوئی رتر جمہ میں عرب کا خاص انداز بیان و کھا یا حمیا ہے۔ اس مغہوم کوشکرا داکرتے تھے۔

اوراس حنف كى بارى ذى قعده يس آنى إ

جتنے عہد و بیان ہو چکے تقے حلف الفضول کا معابدان سب میں معزز تھا۔سب سے بہنے زبیر بن عبدالمصب نے سرکی دعوت وی بی نام و بی زبیر من تیم ، میسب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ زبیر نے ان کے سرکی دعوت وی بی بیار نے اللہ تعالی کو بیج میں ڈال کے ان لفظوں میں عبد کیا۔

جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گئے یہاں تک کہ س کا حق او کیا جائے۔اورمعاش میں ہم (اس کی )خبر گیری وقم خواری بھی کریں گئے۔

قريش نے اس وجہ سے اس حلف (عبد) كا م حلف الفضول ركھا۔

جبیر بن طعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر ہیں جس طف میں شریک ہوا تھا ، جھے یہ بہند نہیں کہ مرخ رنگ کے اونٹ میں تو میں اس کوتو ڑ دول ، ہاشم وزہرہ و تیم نے تسمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کسی صوف کو بھوسکتا ہے ، دوم خصوم کا سرتھ دیں گے اور اگر جھے کو (اب بھی) اس میں بلایا جائے تو میں قبول کر لونگا، حلف اسففول بہی ہے۔ محمد بن عمر کہتے یں: ہم کو معلوم نہیں کہ اس حلوف میں بنی ہاشم ہے کوئی سبقت لے گیر ہو (یعنی جہائی تک تلم کی رس ئی ہاشم ہے کوئی سبقت لے گیر ہو (یعنی جہائی تک تلم کی رس ئی ہے ۔

اس مخصرت کا و وسمراش مکاسفر ..... نفید بنت منید کی بعلی بن منید کی بہن تھیں ہیں: رسوں امتد عقیقی جب پہیں سال کے ہوگئے تو ابوطالب نے کہا کہ میں ایا شخص ہوں کہ میرے پاس ال کہاں ، زمانہ ہم پر شخت گزر رہ ہے وریہ تہب رئ تو م کے قافلے ہیں جن کے شام کا سفر کا وقت آگیا ہے۔ خدیجی بنت خو بیدا پئے تب رتی تو فنوں میں تہباری قوم کے لوگوں کو بینجا کرتی ہیں، اگر وہاں جائے تم اپنے آپ کوان پر چیش کرواتو وہ فورا تہبیں منظور کر ہیں گ میں تہباری تو م کے لوگوں کو جن کے خواس کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس بارے ہیں پیغام بھیجا۔ اور آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا چیش کروں گی۔

الئے رضا مند ہوجا کھی تو ) آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا چیش کروں گی۔

عبدائند بن عقیل کہتے ہیں: ابوطالب نے کہا ،اے میرے بیتے ، مجھے بیخبر طی ہے کہ خدیجہ نے فعال شخص کو دو بکروں کے بدلے اپنا اجیر مقرر کیا ہے، جومعاوضہ خدیجہ نے اس کودیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے قررافنی نہیں مگر کیا تواس سے گفتگنو کرنے پرراہنی ہے؟

رسول التُمليكية في فرمايا:

ما احبت (توجياج)

ابوط اب نے بینا تو خدیجہ کے پاس گئے اور ان سے کہا : "اے خدیجہ کیا تو نے محمد ( علیظی ) کواجرت پر کام ویٹے کے لئے راضی ہے؟

ے کہلی روایت ،بحوالہ عروۃ بن الزبیر کے راوی محمد بن عمر الوقد می بیں جوانہوں نے شحاک بن عثان سے روایت کی ہے ،نسی ک نے عبداللہ بن حروہ من خربیر سے درعبداللہ نے اپنے والدعم وہ سے بیدوسری روایت کی دوسرے راوگ سے ہے جس میں منسی ک کی روایت بظاہر سے حقیقت میں سکی وضاحت ہے۔

ہم کوخبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو مجروں اے معاوضہ برا پٹاا چیر مقرر کیا ہے بیکن محمد (علیقے ) کے لئے تو پ ریکروں ہے کم پررضی مدہوں گ۔

۔ خدیجہنے کہا:اگر کی دورئے بغض ہے بھرے آ دمی کے لئے بھی توبیہ وال کرتا تو ہم انیا ہی کرتے ، چہ جائے کہ تونے ایک قریبی دوستہ کے لئے بیخوا ہش کی ہے۔

تسطوررام سسس نفید بنت منیکتی ہیں: ابوطالب نے رسول اللہ ہے کہا: یہ وہ رزق ہے جو خودائد تی لی نے تیری جانب اسے تھینج کے بھیجا ہے، آخر رسول اللہ خدیج کے غلام میسر و کے ساتھ روائد ہوئے ۔اور آپ کے جتنے جی تنے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی ، چلتے چلتے آنخضرت اور میسر و ملک شام کے شہر بھری میں بہنچ اور وہاں ایک درخت کے سیج سوائے بیل فلم رے رنسطور روائب نے یہ و کھے کرکہا: اس ارخت کے بیج سوائے بین فلم رے رنسطور روائب نے یہ و کھے کرکہا: اس ارخت کے بیج سوائے بینج برکے اور کوئی نہیں انترا۔

میسر و نے پوچھا: کیا اس شخص ( یعنی رسول التعلیقیة ) کی تکھوں میں سرخی ہے؟ میسر و نے کہا: ہاں ،اور میسرخی بھی اس سے جدائیں ہوتی ، نسطور نے کہا: وہ تیفیر ہے ،اور سب میں آخری تیفیر ہے۔

اس مخص نے کہا: بات وی ہے جوآپ نے قر مائی، اور پھر میسرہ سے کہا: ھذا و الله نبی تجدہ احبار نا فی کتبھیم ( غدا کی تئم بیتو و بی پینمبر ہے، جس کی صفت ہمار ہے ناماء کتابوں میں ذکور یاتے ہیں

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جنب دو پہر ہوتی اور گری بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دوفر شیخے رسول اللہ پر دھوپ ہے سامیہ کرر ہے ہیں سب کچھاس کے دل نشین ہوگیا اور خدائے اس کے دل میں آنخضرت بیٹنے کی ایک محبت ڈال دی کہ گویاوہ آنخضرت النفیجة کا غلام بن گیا۔

ق فلے كالوش .... قافے نا بنا تجارتى مال واسباب فروخت كرك فرصت كرلى جس معمول سے زيادو افع اضايا ، واليس جليتو مقام مرالظير ان ميں پنج كي ميمرو في عرض كيا نيا محمد رسول تنجيقة ، آب خديج كياس جل و يجئ اور آب كى وجہ سے اللہ تعالى نے فد يج كو جو نفع پہنچا يا ہے اس كى اطلاع و يجئے ۔ فد يج آب كا يرس يا ور تحييس كى ۔ رسول الله تابية اس رائے كے مطابق پہلے روانہ ہوگئے يہاں تك كه ظهر كے وقت مكم پنج ۔ فد يج اس وقت البخ ايك بالا خانے ميں مين موئى تھيں ، ديكھا كه رسول الله تابية البخ اورت وقت ميں اور ووفر شتے او حراد هر البخ ايك بالا خانے ميں مفد يج نے اب يہال كى مورتول الله تابية البخ اورت و تي اور ووفر شتے او حراد هر البخ ايك ہوئے ہوئے ميں ، فد يج نے اب يہال كى مورتول کو يہ مظر دکھا يا تو ان کو تجب ہوا۔

رسول النطائية تشريف لائے اور منافع كا حال بيان كيا تو خد يجه خوش ہو كي او جو يجود يكھا تھا ميسرہ كے آئے كے بعد بيان كيا تو ميسرہ نے كہا تھا ہوں ہيں ديكھا تھا ہوں ہوں ۔ كے بعد بيان كيا تو ميسرہ نے كہا تھی تو جب ہے ملک شام ہے واپس آيا ہوں ، يكي تو يكھا ہوں يہى ديكھا تا يا ہوں ۔ ميسرہ نے دو با تيل مجمى كہدي جونسطور را ایب نے كہي تھیں ،اور اس شخص كی گفتگو بھى بيان كردى ،جس نے مال كے بيجے ميں آنخصرت تا اللہ ہے تالفت كي تھى۔ مال كے بيجے ميں آنخصرت تابط ہے تالفت كي تھى۔

رسول التعليقة كآنے عديد كي يتجارت اى كامياب ہوئى كه جتنا بہلے من فع ہواكر تا تھااس سے دَّ مَن نفع ہوا۔ آنخضرت (عليقة )كے لئے فد يجرِّ فے جومعاوضه كيا تھااس كو بھى دگنا كرديا (يعنى بجائے جاركي تھاونت كردئے۔

خلد بجبہ سے آنخصرت کی شادی سندین سندیہ بنت مدید کہتی ہیں: فدیجہ بنت فویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اس بزرگی او برتری کے ہوتے ہوئے بھی جواللہ تعالی نے ایجے لئے جاہی تھی ۔ حقیقاً ایک عاقب الندیش مستقل مزاج الورشریف ہوئی تھیں ۔ اوراس وقت تمام قریش جی خاندان کے اعتبارے زیادہ شریف ، عزت کے اعتبارے سب سے بڑی اور مال ودولت کے اعتبار سب سے بڑھ کے تھیں ، اگر ہوسکتا تو قوم کے جتنے اگر سب ان کے ماتھ دکاح کرنے کے فواہشند تھے۔ بیرسب درخواست کر چکے تھے اور سب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔ کے ساتھ دکاح کرنے کے فواہشند تھے۔ بیرسب درخواست کر چکے تھے اور سب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔ فدیج ہے کے ایک فرائی آئے تو چکے سے فدیج ہے ان کے پاس فدیج ہے ان کے پاس فدیج ہے۔ فدیج ہے ان کے پاس میں اور بیل آئے تو چکے سے فدیج ہے ان کے پاس میں اور بیل آئے تو چکے سے فدیج ہے ان کے پاس میں اور بیل نے کہا: اے مجد (علیقے) آپ کونکاح کرنے سے کونیا معاملہ دو کتا ہے؟

(آپنے)فرمایا:میرے ہاتھ میں وہ سامان ٹبیل ہے جس سے نکاح کرسکوں ، میں نے عرض کیا:اگر سامان ہوجائے اورآپ کوشن و جمال وزرومال وشرف میں برابری کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ تبول فرما کیں ہے؟ اجھاتو کون ہے؟

میں نے عرض کیا: فدیجہ۔

فرمایا: وه میرے لئے کیے؟ (لیعنی میرے ساتھ ان کی شادی کا کیاراستہ۔

یں نے وش کیا: بیمراذمه

فرهايا: توجس كرول كار

بیں نے جا کر خدیج کوخبر دی ہتو انہوں نے ،رسول النہ اللہ کے پاس بینیام بھیجا، کہ وہ فلاں وقت آئیں اور اینے بچیاممر دبن اسدکو بلا یا کہ وہ آکر نکاح کردیں چنانچے وہ حاضر ہوگئے۔

رسول التعليقة الي جياول كما تعاتفريف لائد جن س ساك في مراك اداكيا.

عمروبن اسدف المن موقع بركها: هذا البقع الايقوع انفه (يدوه تكاح بكراس كى ناكتبيل كرائى جاستى، ليعنى اس يركم من كالتي ين وحرف كيرى مكن نيس)

رسول الشَّمَالِيَّةِ تے جب بي نکاح کيا ہے تو آپ اس وقت پجيس سال کے تنے اور خد يجر اُن دنوں جاليس سال کي تعيس ، دا قعداصحاب فيل ہے دو پندرہ سال پہلے پيدا ہو چکی تعیس۔

اے مستقل حزاج ، امن بیں جد قب جس کے می شدت وقت والی مورت کے ہیں۔ استقلال طبعیت کے یکی او معاف ہیں اور محاورے می مجی مرادیجی ہے۔

محر بن جبیر بن مطعم ، عائشہ اور این عبال فرماتے میں ، خدیجہ کے یچاعمر و بن اسدنے رسول النہ اللہ کے استعمام علی ساتھ خدیجہ کا نکاح کیا، خدیجہ کے والد حرب فجارے مہلے مرتکے نے '۔

ابن عباس فرائے ہیں :عمرو بن اسد بن العزی بن تصی نے فدیجئے بنت خویلدکورسول القطاعی کے عقد نکاح میں دیا ،عمرواس وقت بہت بوڑھے تھے ،اسد کی سل ہے اس وقت سوائے عمرو کے اورکوئی اولاد باتی نہیں ربی تھی ،اور عمرو بن اسد کے تو کوئی پیدائی شہوا۔

و و جھوٹی روابینیں .....(۱) معیم بن سلیمان کہتے ہیں کہیں نے الب والدکوید بیان کرتے ہوئ سنہ کر ابو مجلو نے روایت کی کہ خدیجہ نے اپنی بہن ہے کہا: (محمد اللہ کے پاس جاک ال ناسے میرا تذکرہ کر بہی الفاظ تھے یا اس شم کے الفاظ کمے خدیجہ کی بہن آنخضرت (علیہ کے پاس آئمی اور جو خدائے، چہا آنخضرت نے ان کو جواب دیا۔

ان لوگوں نے (یعنی خدیج کی طرف کے لوگوں) نے اتفاق کرلیا کہ: رسول انتقابی بی خدیج کے ساتھ نکاح کریں ،خدیج کے والد کو اتن شراب پلائی کی کہ وہ مست ہو گئے ، پھر محمد بیٹ کو بادیا اور خدیج پڑوآپ کے، لکاح میں دے ویا بوڑ سے کوایک لیاس بیبنادیا ، جب وہ ہوش میں آیا تو ہو مجھا۔

بيلباس كيسا؟

لوگوں نے جواب دیا: یہ بیتھے تیرے داماد مجد (عَلَیْنَ فِی بِہنایا ہے۔ بوڑ ھلڈ کڑ کیا اور جھیا را ٹھانیا ، بنی ہاشم نے بھی ہتھیا رسنعالئے اور کہا: کچھاس قدر ہم تمہارے خواہشندند تھے۔ اس گھمالھم کے بعد آخر کارسلے بوگئے۔

(۲) محربن عمراس مند کے علاوہ دومری مند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ نے اپ والدکواس قدرشراب پان کہ جوست ہو گیا ، گائے ذکح کی ، والد کے جسم میں خوشیوںگائی اور ایک مخطط (دھاری وار)لیاس پہنا یا ، جب اسے ہو شآیا تو پوچھا: ماھندا العقیر ، و ما ھذالعبیر ، و ما ھذا لجبیر ؟ (یدذ بیجہ کیما؟ یہ خوشہوکیسی؟ اور یددھاری دارلہاس کیما؟)

فدیج ی جواب دیا: تونے جھے جھ ( علیہ کے عقد نکاح میں دیدیا ہے ( یہ سب کھائی میں ہیں ہے ) اس نے کہا: میں کیا، بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگان قریش نے تجھے پیغام دیا تب تو میں نے کیا، کی بیں؟

محمد بن مرکبتے ہیں: ہمارے نزویک بیرسب بھوا دنسیان اور وہم ہے ، جو بات ہمارے نزویک ہو بت ہو اور اللہ میں اللہ میں میں تق ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدیج کے باب خویلدین اسد کا جنگ فجارے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور خدیج کو اس کے بچا عمر و بن اسد نے رسول الفیلی کے عقد نکائ میں دیا تھا۔

من خضرت علیت کی اولا واور ان کے نام سسون عبال میں اس اولا واور ان کے نام

ے وہم وہم وسل میں لفظ اور ل ہے جس کے معنی ضعف بنسیان موہم اور خلط کے بیں ۔ توٹل کا استعمال میں ہے تکا ہے جس کے معنی غلط بات کرنے کے والانے کے بین۔

یہے سا جبزادے قاسم تھے جو نبوت سے پہلے تلے میں پیدا ہوئے تھے ،رسوب التھ ایک آئیس کے اس پر کنیت بھی کرتے تھے، (لیعنی ابوالقاسم کنیت ای وجہ سے تھی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نا ٹی تھا)

٢ بعد كوآب كيسل من زينب بيدا بوتين،

٣. پخرر قيه پيدا بوځي،

م پيرفاطمه پيدا ۽ رئين،

۵. پھرام کلئوم پیدا ہو تیں،

۲ عبداسلام میں (یعنی بعثت کے بعد ،آپ کے سل سے عبداللہ بیدا ہوئے جن کاطیب وط ہر لقب پڑا۔)
ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والدوخد پر تھیں ، بنت خویلدا بن اسد بن حبدالعزی بن تسی ،ادرخد پیز کئی ان فاطم تھیں ، بنت زاند وابن الاسم بن مرم بن رواحہ بن حجر بن معیص بن عامر بن لوگ ان سب میں پہلے قاسم نے انقال فر مایا . پھرعبداللہ نے وفات پائی ،اور بید دونوں حادثے کے میں بوٹے ، عاص بن وائل اسبمی نے سموقع پر کہا کہ اللہ ہے وابند (آپ کی اولا دمنقطع ہوگئی۔ لبذا اہتر ہیں ۔

القد تعالى نے اس پر آیت تا زل فرمائی: ان شاننگ هو الابتو (حقیقت میں اہتروہ ہے جو تیر ن عیب جو ئی کرتا ہے، یہ تجھ پرئیب لگا تا ہے)

محد بن جبیر بن مطعم کیتے ہیں: قاسم دوسال کے تھے کے انقال کر گئے ہے۔ محد بن عمر فر ہاتے ہیں سلمی صفیہ بنت عبدالمطلب کی آ زادلونڈی ،خد بج بھی ڈپٹی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں ( بیٹن و بی فاطمہ بولی کرتی تھیں ) لڑکا ہوتا تو خد بج دو کریاں ،لڑکی ہوتی توایک بکری کاعقیقہ کرتیں دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصل تھ ،لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اوراان کے پیدا ہونے سے پہلے بی یہ انظام کرلیتیں۔

مقوس نے رسول الشکاف کے سامنے:

ا:مارىيۇپ

ل اس روايت كاسلساستاد يول ب-

احير ما محمد بن عمر قال حدثنى عمر وبن سلمة الهدّلى بن اسعد ابن محمد بن جير بن مطعم عن ابيه قال الح (ال بن سمة البذلي اورسعد كورميان نفظ بن "غلا باوريجائ ال كران وتاجائي كول كرسعيد بن محمد الداولا والن محروبن سمسند تحده والقداسم \_

۲:ان کی جمن سیرین کو۔

١٠١ ي كره كوجس كانام بعضور تفار

ابوسعید کہال علم میں ہے تھے، کہتے ہیں۔

ماريعًا قدانصنا (مصر) كمقام فن كي تين

عبدالرهمن بن عبدالرهمن بن الي صعصعد كميت بين:

مارية بطيه سے رسول الشائيسة خوش ہوتے تھے، وہ گورے رنگ گھونگھروالے بال کی حسین دہمیل بیوی تھیں۔

مار میہ قبیطسید ۔ رسول انتعابی نے ان کواوران کی بہن کوام سلیم بنت سلمان کے ہاں تھبرایا اور پھران کے پاس آ کردونوں بیبیوں پراسلام پیش کیا اوردونوں مسلمان ہو گئیں۔''

رسول التعلیقی ماریر تبطید ملک میمین کی حیثیت سے اپنے یاس رکھا بی مصر کے اموال واسب بس آنحضرت کا کچھ مال مقام عالیہ میں تھا،

ماریہ کو بھی وہیں بھیج دیا۔ جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اور خزاغند التمل میں بھی رہتی تھیں ، رسول اللّٰمَانِیْنَةِ و ہیںان کے بیس آیا کرتے تھے وہ انچھی دیندارتھیں۔''

رسول النعظی نے ماریکی بہن سیرین حسان فابت شاعر کو بخشدی جن کیطن سے حسان عبدالرحمل پیدا ہوئے۔

جہم رزاد کا اسمام میں رسول التعاقیہ کے سل سے ماریٹ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنحضرت علیہ صلوۃ دالسّلام نے ابرا ہیم کے مرکے بال صلوۃ دالسّلام نے ابرا ہیم کے مرکے بال اثر وائے اوراس کے ہموزن چا ندی مسکینوں کو خیرات کی ، بالوں کیلئے فر مایاز پس بیں وفن کردئے گئے اوراؤ کے کا نام ابرا ہیم کی دائی رسول التعاقیہ کی آزادلونڈی سلمی تھیں ، سلمی تکل کے اپنے شو ہرا بورافع کے باس سکی ابرا ہیم کی دائی رسول التعاقیہ کی آزادلونڈی سلمی تھیں ، سلمی تکل کے اپنے شو ہرا بورافع کے باس سکی اوران سے کہا کہ بیس نے ایک اور کے کی دائیگی کی ہے ، ابورافع رسول التعاقیہ کے پاس آئے۔ اور آنحضرت کومب رکبا دوری ، انجیس نے ایک اور انعام انعام دیا۔"

رسول التعلیقی کی بیویاں رشک کھانے لگیں اور جس وقت ماریڈ کے لڑکا ہوا تو ان پریہ بات بھاری گزری۔'' ابوجعفر سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ ( مجھ دنوں ماریڈ کے باس نہ گئے کیونکہ آب کی بیو بوں پروہ بھاری گزرتی تفیس، بیویاں ان پررشک کھاتی تفیس گرنداسقدر جتناعا کنٹہ گورشک تھا۔

محر بن عُمر کہتے ہیں: ابراہیم ہجرت کے آٹھویں سال ماہ ذکی الجحہ میں ماریڈ کیطن سے پیدا ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں۔'' ابراہیم جب پیدا ہوئے تو جرئیل نے رسول الشہائی کے پاس آکے انس الیا ابراہیم (اے ابراہیم کے والدالسلام علیم)

فر ما یا کہ آج رات کومیر کے آیٹ ، جسم کے وقت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اسے باہر نکل کے ہمارے پاس آئے۔ اور اس میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ حسن فرمات میں ارسول التمانی نے نے مایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا بیدا ہوا ہے اور میں نے وپ کے نام پراس کا نام ابرا ہیم رکھا ہے۔

ائن عب سُ فَر ماتے میں :ابرائیم کی والدہ ہے جب ابرائیم پیدا ہوئے تورسول اللّٰہ اللّٰہ نے فر مایا کہ ابرائیم م کی وں کوجو (ملک یمن میں تھیں )ائے لڑکے (ابرائیم نے آزاد کردیا۔

وووه ينت كار مات ومعدالله بن عبدالخمن الي صصعه كتيم بير.

ابراتیم جب پیدا ہوئے تو انصار کی عورتیں آئیں میں رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے ( یعنی سب ج ہتی تھیں کہابرا ہیم کوہم ہی دودھ بلائیں کُوئی دوسری دودھ پلانے وانی نہو )

رسول المتعلقة في ابراتيم لوام بروة كحوال كرديا بنت المنذ ربن زيد بن لبيد بن خواش بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار ..

ام برد ڈیکٹو ہر براء متھا بن اوس بن خالد بن النجو رین عوف بن منڈول بن عمرو بن غنم بن عدی بن النجار۔ ابرا ہیم گوام ہروڈ دودھ پلائی تھیں۔اوردہ اپنے انہیں رضائی ماں باپ کے پاس محلّہ بن النجار میں رہتے تھے۔ رسول النہ بلک ام ہروو کے گھر آئے تھے اور دو پہر کے وقت و میں قیلولے فرماتے تھے۔اوراس وقت دہرا ہیم منطق کے بیاس لائے جائے تھے۔

فرمایو کہ آج رات میر سے ایک اڑکا پیدا ہوئے جس کا نام میں نے اپنے باب کے نام پرزھا ہے (عبداسلام)۔ سنخضرت (علی کے ابرائیم کوام سیف کے دالے کردیا، جو مدینے کے ایک او بار کی بیوی تھیں،اس موم رکا نام ابوسیف تھ۔

رسول التعلیق شریف لے جا اور میں آپ کے پیچھے چل ویا ، یبال تک کہ بوسف کے پاس پہنچ جواس وقت اپنی دھوکئی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں آنخضرت علی ہے ہے گئی ہوھنے میں جلدی کر کے ابو بوسف کے یبال پہنچ گیا اور ان سے کہا: ابوسیف روک دے ، رسول التعلیق آگئے۔ ابوسیف رک گئے۔ رسول التعلیق نے الے کو بلوایا ، سینے سے لگایا اور جو خدائے جا ہافر مایا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: رسول النظافیہ ہے زیادہ میں نے کسی کوعیال واطفال پر مہر بان نہ پیا۔ ابرا نیم کے دورہ پینے اور ساتھ دورہ پینے اور ساتھ سے اور ساتھ سے اور ساتھ ساتھ ہم بھی آئے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ہم بھی آئے تھے۔

مایند گھریں دھوال بھراہوتا آپاندر دیاتے کیونکہ ابراہیم کے مرضعہ کے شوہرلو ہار تھے۔ابراہیم گوآنخضرت علیہ (این گودیس) لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت تبیں دیجھی۔

فرمایا: کیاتواس کے گورے رنگ اور گوشت کوئیں دیکھتی۔

میں نے کہا جوصرف دائی (یااؤنٹی) کے دود ہے بالا جاتا ہے وہ گورااورموٹا فربہ ہوا کرتا ہے۔

ر سول التبعیق سے عائشتگی دوسری روایت تمرہ نے کی ہے،اوراس کا بھی میم مضمون ہے۔البتداس میں بیا فقره زياده ہے كہ عائشة نے كہا۔

جیسے بھیٹر .....کا دودھ بلایا جائے وہ موٹااور گورا : وتا ہے۔

محمد بن عمر فرمات جيں:

رسوں النتائیہ کی چندراس بھیڑ بکریاں ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں ادرایک اونمنی کا دورہ بھی ،انہیں کے کئے خاص تھا ، یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ ماریہ کا جسم احجعا تھا۔

ابراہیم کی وفات

ہ مخضرت علیسیا ہے حضرت ابرا ہیم کی وفات کے وفت .... بھول کہتے ہیں:ابرہیم کی روح نکلنے کا عالم تھا کہ رسول النسطين عبد الرحمن بن عوف کے سہارے اندر تشریف لائے ،ا براہیم انتقال کر سکتے ،تو م تخضرت علیقہ کے آنسوجر آئے ۔عبدالرحمن نے بیدو کی کرکہا نیارسول الله ( میلیکہ ) یمی بات ہے جس سے آپ لوگوں کو منع فر ایا کرتے ہسلمان جب آپ کوروتے دیجیں مجتوسب رونے لگیں گے۔

جاتا ہم تو لوگوں کو صرف نوحہ کرنے ہے روکتے ہیں اور اس معالمے ہے کہ می محض کا ماتم بوں کیا جائے۔ کہ جو با تیں اس

میں نہوں ان کا ظہار ہو۔

بجرفر ، یا :اگریه جامع راسته ند بوتا ( یعنی اگر مبیل موت جامع جمیع عالم نه بوتی ) اِگریه ایسی راه نه بوتی جس پر سب ہی کو چلن ہےاور جوہم میں چھیے ہیں وہ جارےا گلوں سے ل جانے والے ہیں تو اس عم کے علہ وہ ہم ایرا تیم مر پھھ اور بی عم کئے ہوتے ،اور ہم (اس حالت میں بھی)اس کی وفات پر پریشان میں ،آ تکھیں اشک بار میں ،دل رنجیدہ ہے، گرہم ایسی بات نہیں کرتے جو پر دردگارکونا خوش کردے، ابراہیم کی رضاعت (شیرخوارگ) کا جوز ، نہ ہاتی رہ گیا وہ تو جشت میں بوراہوگا۔

عبدالرحمٰنٌ بن عوف فرماتے ہیں: رسول التعلیق میرا ہاتھ پکڑ کے اس تھجوروں کے اس باغ کی جانب لے ھے جہاں ابراہیمؓ تھےان کا دم نگل ہی رہاتھا کہ آپ نے میری گوویس دے دیا ،یدد کھے کرآپ کے آنسو بھرآئے ،تو میں ے عرض کیا یارسول النوری آب رورے ہیں؟

كياآب ئے روئے اور جلانے ہے معظمیں كيا تھا؟

میں نے روینے ہے منع کیا تھا، اور دواحمقانہ فاجرانہ آ واز وں کی ممانعت کی تھی ،ایک آ واز وہ کہ عیش دفعت کے ونت بلند ہو جولہو و نعب اور شیطان کی تھنٹیاں ہے اور دوسری وہ آ واڑ کہ مصیبت کے وقت نکلے جو چبروں کا خراشنا ، جیب

ووامن میں ڑنا ،اور شیطان کی جھٹکار ہے۔

عدید پیریس عبداللہ بن نمیر نے (ای) ذیل میں آنخضرت اللہ کا پیفقرہ بھی بیان کیا کہ بیتو فقط رحم کی بات ے ، ورجو فر دحم نبیس کرتااس پرحم کیا بھی نبیس جاتالے

ا ابرائیم اگر برائیم اگر بر (موت کامعاملہ) حق شہریا ، اگر بہ بچاوعدہ شہریا اگر بداب راستہ ندہویا جس برسب بی کو چنا ہے اور ہم میں جو بیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلول کے ساٹھ عنقر بیب شامل ہوجائے والے ہیں ، تو ہم بچھ پراس ہے ہیں زیاوہ بخت رنج کئے ہوئے ۔ اور حقیقت میں ہم تیرے واسلے رنجیدہ ہیں ، آ کھ میں آ نسونجرے ہوئے ہیں ، ول رنج سے مجرا ہوا ہے اس پر بھی ہم ایک بات نہیں کتے جو مروردگار عزوجی کوناخوش کرد ہے۔

مکحول ہے روایت ہے کہ رسول النہ وقت اپنے ہینے ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے۔ جوسکرات اور و نی ہے جانے کے حالت میں بنتے ،اور آنخضرت (علقہ )کے آنسو پھر آئے۔

عبدالرشن بن عوف ساتھ منے عرض كيا۔

آپرویا کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے رونے سے رواہے۔

فر مایا: میں نے فقط نو حد کرنے ہے روکا ہے اور اس بات ہے منع کیا ہے کہ مرنے والے میں جووصف نہ ہواس کا اظہر رکیہ جائے۔) ہے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عط ، کہتے ہیں کہ رسول الفہ اللہ کے بینے اہرائیم نے حب انتقال کیا تو آنخضرت اللہ نے فرہ یو دل عظر یہ اور دل عظر یہ انتقال کیا تو آنخضرت اللہ نے فرہ یو دل عظر یب رنجیدہ ہوا چ ہتا ہے، آنکو عظر یب اشکبار ہونے کو ہاں تمام باتوں کے باوجودالی بات ہرگز ہم نہ کہیں ہے جو پروردگارکونا خوش کرد ہے، آگر یہ چاوعدہ اور جامع دن نہ ہوتا تو ہمارا تم تھے پرمہت بخت بڑھ جاتا ، اور اے ابر اہیم ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

میں سیر سیر اللہ بن الاشخ ہے روایت ہے کہ رسول النّعیف اپنے جنے پر روئے ۔اسامہ بن زیدنے چنے کے نالہ کیا ، آنخضرت نے انہیں روک ویا ،اسامہ نے عرض کیا:

میں نے تو آپ کوروتے ویکھا:

فرمایا: رونارحمت اور چیخناشیطان سے ہے۔

تحکیم کی میں ابرائیم نے جب انقال کیا تورسول النہ انتخاب نے فر مایا: اگر بموت کا وقت متعین نہ ہوتا تو جتنا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ تخت رنج کرتے ،آنکھ آنسووں سے بھری ہوئی دل رنجیہ وہے ،گراللہ نے چاہا تو ہم وہی بات کہیں مے جو پروردگارکورائنی رکھے۔اورا ہے ابرائیم تیری وفات پر ہم رنجیدہ تیں۔

۔ تر دو سے دوایت ہے کہ رسول النہ آنے کے بینے ابرائیم کے وفات پائی تو رسل امتیکی نے فرویا سنگھ آنسووں سے جری ہے،ول رنجیدہ ہے، گرالقدنے جا ہاتو ہم اچھی جی بات کہیں کے اوراے ابرائیم ہم تھے پر ممکنین ہیں۔ اس روایت میں آنخضرت اللہ نے میر محل مایا ایرائیم کی بقیہ شیرخوارگی جنت میں پوری ہوگی۔

عمرو بن سغيد كتبة مين: ابراتيم نے جبوفات پائى تورسول التيمين في سافر مايا

ا یا یک جملامظ خدتی ماب مجمر وابیت سابقه شروع بوتی ہے، انخصرت نافیجة کے بقیر ارشادات۔

ابرا بیم میرا بیٹا ہے ،،اوروہ دودھ پیتے مواس ہے، جنت میں اس کے لئے دودا ئیاں ہیں جواس کی شیرخوارگ کی پھیل کرر ہی ہیں۔

براهٌ بن عازب کہتے ہیں:

رسال المتعلقة كي مين ابرائيم كاجب انقال جواتورسول التعلقة في فرمايا كراس كي ايك دوده بلاني دان

جنت میں ہے۔

النس بن ما لک کہتے ہیں: میں نے ابرائیم کو دیکھا جورسول الفنگیفتے کے سامنے دم تو ڈرہے تھے۔ یہ دیکھ کے رسول الفنگیفتے کے سامنے دم تو ڈرہے تھے۔ یہ دیکھ کے رسول التن بیفتے کی دونوں آئیس مجرآئی میں اور قرمایا کہ آئی آنسودل سے بھری ہوئی ہے دل رنجیدہ ہے اور ہم سوائے اس بات کے جس سے بہ را پر وردگا رراضی ہے بچھا ورنبیں کہتے ،اے ابرا بھم والندہم تیرے لئے ممکین ہیں۔

قادہ سے روایت ہے کہ رسول التعالیقی نے اپنے جیٹے کی ماز جناز دیز ھی اور فر مایا کہ اس کی شیرخوار گی جنت م

میں یوری ہوگی۔

براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول النمائی نے اپنے بنے ابرائیم پرٹماز پڑھی ،جو (ماریہ) قبطیہ کے پیٹ سے تھے ،ابرائیم پرٹماز پڑھی ، جو (ماریہ) قبطیہ کے پیٹ سے تھے ،ابرائیم جب مرے ہیں تو سولہ مہینے کے تھے۔رسول النمائی نے فر مایا کہ اس کے لئے ایک وائی ہے جو ہنت میں اس کی شیرخوارگی پوری کر رہی ہے اوروہ صدیق ہے۔

ی بڑے روایت ہے کے رسول الٹرونینی نے اپنے بیٹے ابرا تیم پرنماز پڑی۔اوروہ سولہ (۱۲) مہینے کے تھے۔ برائے ہے روایت ہے کہ رسول الٹرونینی نے قرمایا:ایرا تیم کی ایک دود حیلانے والی جنت میں ہے جواس کی شیر خوارگ کا بقید بورا کررہی ہے۔اوروہ صدیق اور شہید ہے۔

یہ پار میں ہے۔ اساعیل السدی کہتے ہیں: میں نے الس بن مالک سے بوجھا کہ آیار سول نشوی نے اپنے ہیے ابرا ہیم پرنماز

يزهم متمى؟

ہ میں انہوں نے کہا؛ مجھے معلوم نہیں ، اللہ ابرائیم پر رحم کرے، وہ اگر جیتے تصدیق و نبی ہوتے۔ انس بن ، لک کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ نے نے اپنے بیٹے ابرائیم بر جنازے کی نماز میں ) جارتکبیریں کہیں۔ جعفر بن محمد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے بیٹے ابرائیم نے ابرائیم نے انتقال کی تو آنحضرت بیٹے نے ان برنماز پڑھی۔

معر،عدی بن ثابت کے حوالہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عدی نے برا اُپکو سے کہنے۔ اکہ جنت میں رسول التعالیہ ہے۔ کے انقال کئے ہوئے بینے کی وووھ پلانے والی یا وائی ہے۔

حدیث میں دودھ پلانے والی کالفظ تھایا دائی کا جمسع کواس میں شک ہے۔ بررہ کہتے ہیں: رسول اللّفظ ہے جٹے ابراہیمؓ نے (۱۲) مہینے کی عمر میں وفات پائی تورسول منابقتے نے فر مایا.

ع وودود رہ پہنے مرہے، امل میں ہے،انہ مات فی الثری، عربین میں ان دنوں محاور وقعا کہ جو بچے عالم شیر خوارگی میں انتقال کرتے ہو لے کہتے'' ، وچھاتی (پیتان) میں مراہے خشاہ وہ می ہے جوڑ ہے میں ہے۔ کہ سے بقیع میں فن کرواس کئے کہ اس کی ایک دووھ پلانے والی جنت میز ہے ، ابرائیم انتخصرت علیقہ کی ماریہ تبھیہ کے بہت ہے تھے۔

محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں :بقتی میں پہلی مرتبہ عثان ؓ بن مظعون دفن ہوئے ،پھر ابراہیمؓ (یعنی)رسول امتعلقﷺ کے بیٹے کی ہاری آئی۔

محمہ بن موی ( راوی حدیث ) کہتے ہیں کہ محمہ بن عمر بن طَنَّ ابن ابی طالب نے مجھے نبر دینے کے لئے اپنے یہ تحدیث اشار و کیا۔

، بقیق کی حد پر پہنٹے کے اس مزیلے کے نیچے ہے گزرتے ہوئے جومکان کے بیچھے ہے، یا کمیں جانب سے ہوکر مکان کی انتہاہے آگے ہوھے تو وہیں ابراہیم کی قبر ہے۔

ابرا بیم من اوقال بن المغیر ہیں سعیدالہاشی نے خاندان علی (این ابی طالب) کے ایک مخص سے روایت ہے کہ رسول القافی نے جب ابرا میم ووٹن کیا تو فر مایا: کیا کوئی ہے جوا یک مشک لائے ؟

ایک انصاری کرایک مشک پائی لا یا تو آنخضرت انتیا کے فرمایا: اسے ابر بیم کی قبر پر چیزک دے۔
ابرا بیم کی قبر رائے کے قریب ہے ، ای کے سانچوراوی نے اشارہ کیا کہ یہ قبرشل کے جانب کے قریب ہے۔
عطاء کہتے ہیں: ابر بیم کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دسول افتحالی نے نے دیکھا کہ جیسے بیتے قبر
کے کنارے پڑا ہوا ہے، آنخضرت اپنی انگل ہے برابر کرنے لگے اور فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کر ہے، تو
اے درست طور پر کرنا جا ہے کہ مصیب زوہ کی طبیعت کوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

محول کہتے ہیں:رسول النمائی فی این کے بیٹے کی قبر کے کنارے ویکھا تولید میں ایک شکاف نظر آیا، گورکن کو خشک مٹی کا کی کورکن کو خشک مٹی ایک شکاف نظر آیا، گورکن کو خشک مٹی کا بیک نگرا اے (بڑا ڈھیلا وے کرفر مایا: انھا لا تصوولا تنفع و لکنھا تقو عین المحتی (یہ دمفر ب دمفید البکن زندہ آدمی کی آئی ہے کوئی مطلب نداس سے زندہ آدمی کی آئی ہے کوئی مطلب نداس سے مضرت نداس سے نفع البند ویکھنے والا جب قبر کو دیسلی ہوتی ہے۔

لوگوں نے عرض کیا۔ یارسول الشعافیہ آپ تو خدا کے پیغیر میں پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا ! میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں۔ آنکھ میں آنسو بھرے ہیں۔ دل میں خشوع ہے ان سب کے وجودالی بات نہیں کہتا جو پروردگارکو تاراض کروے۔خدا کی تئم اے ایرا ہیم حقیقت میں ہم تیرے لئے اداس ہیں۔ ابرا ہیم نے جب انتقال کیا ہے تو اٹھارہ مہینے کے تتے۔ اور رسول اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا کہ راہیم تی ایک دورہ یان نے والی جنت میں ہے۔

عامر کہتے ہیں۔ ابراہیم اٹھارہ مہینے کے تھے کہ وفات یائی۔

اسا، بنت بزید کہتی ہے۔ ابراہیم نے جب وفات پائی تورسول اللہ علقہ کی آتھوں میں آنو بھر آئے زیت کرنے والے نے عرض کیا۔ یارسول النفظیہ خدا کا جائے بہجائے کے سب سے زیادہ لاکن ہیں۔

رسول الله علیت نے فرمایا۔ آگھ میں آنسو مجرے ہیں۔ دل اداس ہے۔ گر ہم ایسی بات نہیں کہتے جو اکو نارانس کردے اگر مید (موت کا وعدہ) سچا اور جامع وعدہ نہ ہوتا۔ اگر پچھلے اگلوں کے ساتھ جاسلنے دالے نہ تے تواے ابراہیم بچھ پرہم اس سے زیادہ مم نیس کرتے ہم اورہم واتعی میں تیرے واسطے اداس ہیں۔

عبدالرحمٰنْ بن حسان بن ثابت اپنی والدوسیرین ہے روایت کرتے ہیں۔ کدانھوں نے کہا۔ ابراہیم کے حادیثے میں میں موجود تھی۔ میں ویکھا کہ جب میں اور میری بہن چینی تھیں تو رسول الٹعالیہ

، وتت روكة ند تنصد ابراجيم جب انقال كرمك ـ توآب نے بالدوفريا و منع فرمايا ـ

فضل بن عباس نے شل دیا۔ رسول التعلقہ اور عباس بیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جناز وا تھایا گیا تو یہ نے دیکھا رسول الشعقہ قبر کے کنار ہے تھے۔ اور عباس آ پ کے بہلویں بیٹے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس و امد بن زیداتر ہے میں قبر کے کنار ہے تھے۔ اور عباس آ آ پ کے بہلویں بیٹے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس و امد بن زیداتر ہے میں قبر کے پاس آ رہی تھی گرکوئی منع نہیں کرتا تھا۔ اس ون سورج کوگر بن لگ کیا تو لوگوں نے کہا ۔ بیارا نیم کی موت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ نے قربایا آ فنا پ کوکی موت و حیات ہے گر بن نہیں لگنا۔ این فی کھڑے کر رسول التعلق نے تھے دیا کہا ہے بند کر دیا جائے۔ اس کے متعلق رسول التعلق ہے گر ارش کی اوقر مایا۔

اس سے نافقعان پنجا ہادر نافع ہوتا ہے۔ لیکن زئدہ آ دمی کی آ کھواس سے خشک ہوتی ہے۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے توانند تعالی جا ہتا ہے کہ اسے درست اور ٹھیک طرت سے کرے۔

ابرائيم في منگل كرن و فات باكى رئيج الاول كى دس راتيم كزر چكى تحيس اور دسوال سال ( يعنى رئيج

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی صصد کہتے ہیں۔رسول الله علی کے بیٹے ایرا بیم نے بی مازن میں ام کے پاس وفات پائی۔اس پررسول الله علیہ نے قرمایا، ۔فی الواقع جنت میں ایک دووھ پلانے والی دودھ بجے کے دن پورے کررہی ہے۔

ام بردہ گئے گھر سے ایک جھوٹی می چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ اور بقیع میں رسول اللہ نے ان پر نماز پڑھی۔ معلوم کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم انہیں کہاں ڈِن کریں؟ فر مایا۔ جارے سلف عمّال بن مظعون کے یاس۔

رسول الله علی میں اسلامی کا مار دوگا کا ایک قطعہ نخلتان عنامت قرمایا جسے منتقل کر کے انہوں نے بدلے میں عبدالله بن زمعه ابن الاسود الاسدى كا مال حاصل كيا۔

عمرين الحم بن توبان كيتے بيں۔

رسول الله على المحرّبين عمر الموالي بيتران كي قبر يرد كاه بااور قبره برياني كالحير كا وبهوا يحمر بن عبدالله بن مسلم كيتر بيل كالحير كا وبهوا يحمر بن عبدالله بن عمر و بن حزم كويس الب جياليعني زهري سدوايت كرت سنا كدوه كيتر بتي يستد كه عبدالله بن ابي بكر بن عمر و بن حزم كويس الب جي بيالي تورسول الناسطين في ان برح من من فرهايد و المعالم الما يستد الما يرابيم الرابيم الرابيم كا كوني هامول غلام شهوتا قبطي قوم كي تمام لوس ابرابيم كا كوني هامول غلام شهوتا قبطي قوم كي تمام لوس ابرابيم كا خليل آزاد

ہوجاتے۔

## خانه کعبه کی تغمیر

تعمیر میں قریش کے ساتھ آ تخضرت کی شرکت ..... عروبن البذی ابن عبال،

محربن جبير بن مطعم جن كي روايتين آپي مين مل جل كئي بين - يسب كيترين

پانی کی رو محے کہ پرواقع تھی۔ سیاب اس کے اوپرے آتا تھا۔ یباں تک کہ خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا تھا۔ جس کی وجہ سے درز اور شکاف بھی اس میں آئی تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہوجائے۔ پہنے زیور اور سونے کا یک ہرن جوموتی وجو ہے۔ ہم زین زمین پر رکھا ہوا تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہو گئے۔

آئیں دنوں سندر میں ایک جہاز آر ہاتھا۔جس میں روی (عیسائی) سوار نتے۔اور ہاتو م نام ایک شخص سر کردہ تھا۔ پیخفس معمار بھی تھا۔ ہوائے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعبہ پہنچا دیا۔ کدوہ جدہ سے پہلے جہازوں کی بندرگاہ یک مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاز ٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ لینیوں کے ساتھ جہاز پر بہنچاس کی نکڑیاں مول لیں۔ ہاتو م رومی سے بات چیت کہ جوان کے ساتھ ہوگا کا گھر بنا کیں۔ یعنی خانہ کعبہ کی از سرنونقم سرکریں تو کیا انجی بات ہے۔

آ مخضرت بيت الله كي عمارت بناني مين قريش في انظام كيا كه بقر جع

کر کے کن رے دساف اور درست کر لئے جائیں۔رسول النسلینی انھی نوگوں کے ساتھ پھر اٹھ اٹھا کر لے جارہ تھے۔ آپ اس وقت پنتیس (۳۵) سال کے تھے،۔

 سترعورت کا خیال رکھواور دیکھوکہ بے پروگی نہ ونے پائے یہ پہنی پکارتھی۔ ابوطالب نے کہا؛ اے میرے بھتے اپنے تہ ہند کا واس سر پرڈال لے۔ آنخضرت نے فرمایا؛ ۔ بیہ جو یکھے چیس آیا اپنی تعدی کی وجہ ہیں آیا۔ سے بعد بھی رسول اللہ علیقی کا بردہ کھلانظرند آیا

جا بلیت کا اخلاقی ...... جب فاند کعبر کی تریب الانبدام ممارت کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کس نے کہاں ممارت میں صرف پاک کمائی داخل کرواوروہ اس شرط کے ساتھ کدکو کی قبطع رخم ندہونے پائے اور نداس میں کسی پرزوروظلم ہو۔انہدام کی اینڈاءولید بن مغیرہ نے کہ۔ پچاوڈ الے کے کھڑا ہو گیااور پھڑ کرانے لگا کہتا جاتا تھا۔

یااللہ تخبے ناراض کرنامقصود نیں۔ہم لوگ تو صرف بہتری چاہتے ہیں۔دلید خود بھی انہدام ہیں لگار ہااور قرلیش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھا چکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا اخیاز دا ندازہ کرکے پر چیاں ڈالی۔ رکن اسودے رکن مجر تک کجنے کے پیش خانے کی تغییر بنی عبد مناف ادر بنی زبرہ کے حصہ ہیں آئی۔ رکن مجر سے دوسرے رکن مجر تک بنی اسدین عبد العزیٰ دبنی عبد الدار بن تصی کے حصہ ہیں آیا۔ بنی تیم دبنی مخروم کے حصے ہیں رکن بمانی ہے رکن تج کے درمیان تک۔ بنی تیم و بن مجمع و بنی عدی و بنی عامر بن لوی رکن اسودے رکن بمانی کے درمیان تک۔

### حجراسود كاركهنا

قرعہ فال بنام حبیب فروالحیلال کے نام سے نیک شکون کی بر جی مارت اس حد تک پنجی جہاں خاند کعبہ میں رکن (جمراسود) نصب کرنے کا موقع تھا۔ تو ہر قبیلہ نے اس کے لئے اپنے استحقاق پر زور دیا۔ اور اس قدر نخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہونے لگا آخریہ قرار پائی کہ باب بی شیبہ سے جو پہلی مرتبد داخل ہوو بی جمراسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پر دکھ دے۔ سب نے اس پر رضا مندی فلا ہر کی۔ اور اس رائے کوشیم کرایا۔

ہاب بی شیبہ ہے بہلی مرتبہ جواندرآئے وہ رسول اللہ عَلَیْتُ ہِنے۔لوگوں نے جب آپ کودیکھا تو بول الحے۔'' بیامین ہیں ہمارے معالمے میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس راضی ہیں۔

ا تخضرت كا فيصله بريش نه رسول الله عليه كوا بي قرار داد اطلاع دى رسول التعليه

نے اپنی چادر بچھادی اور رکن (حجرا سود) اس میں رکھ کے فرمایا۔ قریش کے ہرا کیک ربع ہے ایک ایک شخص آئے (لیعنی تمام قریش جو جار بڑی جماعتوں میں تقسیم میں ان میں سے ہرا کیک جماعت اپنا اپنا ایک ایک قائم مقام چن لے )۔

پہنی جماعت میں سے ابوز معہ

دومری جماعت میں سے رائع میں قیس بن عدی

تيسري جماعت من سابوحد يفدين المغيره

چومی جماعت میں ہے

اب رسول الله عليه المنابة

تم سے برفر اس کیزے کا ایک ایک کنارہ پکڑئے۔ اور سب ل کے اس کو اٹھاؤ سب نے کی طرب

ا نھایا۔ پھر رسول التعافیہ نے جمر اسود کوائی جگہ (جہاں وہ ہے) اپنے ہاتھ سے اٹھا کرر کھ دیا۔

دوسری جماعت میں نجد کے ایک شخص نے بڑھ کررسول النمانی کو ایک پھر دینا جا ہا۔ جس سے آنخضرت رکن مضبوط رکھ سکیس۔ عباس بن المطلب نے کہا " دنبیس" اور اس مخص کو ہٹا کے خود رسول اللہ علیہ کے کوایک پھر دیا

جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس بٹائے جانے برغضبناک ہواتو آ مخضرت نے فر مایا۔

بیت الله میں جارے ساتھ وہی مخص ممارت کا کام کرسکتا ہے۔جوہم میں سے ہونجدی نے کہا۔

تعجب ہے ایسے اوگ جوائل شرف ہیں۔ عظمد ہیں ہمسن ہیں ، صاحب مال ہیں ، اپنے وسیار مکر مت و ہزرگی وحفاظت میں ایسے خفس کو اپنا سر کر دوقر ار دیتے ہیں جوعمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال و دولت رکھتا ہے۔ کو یا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہو چاؤخدا کی متم پیٹی سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے بیٹی چھوٹ سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے بیٹی چھوٹ جائے گا۔ سب کواپنے بیٹی چھوٹ جائے گا۔ اور خوش بختی اور سعاوت ان سب سے بانٹ لےگا۔

کہا جاتا ہے کہ بیس تھا۔ ابوطالب نے اس موقع برکبا؛

ان لسنسا اولسه و اخسر ه

في الحكم والعدل الذي لا تنكره

• (اس كى ابتدا وبعى حقیقت مين بهارے بى لئے اورائتها نجى يحم ميں بھى اور عدل ميں بھى جس ميں انكار كى بهت نبيل۔

وقبدجهند فناجهند لتتعتمره

قسدعسمسر تساحيسرو اكبسر

(ہم نے اس کی تعمیراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیر ویزرگ کو آباد بھی کر لیایا ہے کہ ہم نے اس بہترین ویزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا

فان يكن حقا "ففينا او فر ٥

(اب اگر کوئی حق بو بدرجه وافر و کثیر ہم بی او گوں میں ہے۔)

پر تغییر ہونے گئی یہاں تک کہ لکڑی کی جگہ آئی ( یعنی جیست بنانے کی باری آئی جس میں لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بندرہ شہتیر (اِسفی نمبر ۱۰۷) تھے۔ جن پر جیست قائم کی گئی۔ سامت ستونوں پر بنیادیں رکھی اور جر کو بیت القد کے باہر کردیا۔ بنیا و کی ناقص تع میر عائش کہتی ہیں؛ رسول الله علی فی اے فرمایا ہے ائش میں انہوں نے کہا وہ کھا کش میں میں انہوں نے کیے کی مرت میں کو کروں۔ اگر شرک کو چھوڑ کے انجی سے مسلمان تہ ہوتے تو جو کھا کہ تعمیر میں انہوں نے جھوڑ و یا ہے میں اس کو بھر سے بنا و جا میرے بعدا گر تیری آؤم اسے بنا تا جا ہوں نے بھی اسے جھوڑ ا ہے میں اسے تجھوڑ ا ہے میں اسے تبی میں اسے تبی میں اسے تبی میں اسے تبی میں اس میں اسے تبی میں اسے تبی

اس کے بعد آب نے جمر میں سات گزیے قریب قریب، عائشہ گود کھایا۔ (جسے فالی جبور دیا ممیا تھا)۔ عائشہ جبتی جیل کہ رسول اللہ علی نے اپنے بیان میں بید اسمی فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دوسشر تی ومغربی درواز سے بھی میں بتا تا۔ کیا تو جانتی کہ تیری قوم نے کس لئے درواز واونچا کر دیا۔ میں تونییں جانتی ؟

فرمایا المیتغزر کے لئے جے وہ جا ہیں وہی اندر آ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب بیانوگ کسی کے اندر کوئکروہ خیال کر ہی تو اسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ وہ داخل ہونے لگتا تو اسے دھکیلتے یہاں تک کہ وہ کر پڑتا۔

سعید بن عمرایت والدے روایت کرتے ہیں کدوہ کہتے تھے۔

میں نے قریش کودیکھا کہ پیراور جعرات کے دن فاند کعبہ کھولتے تھے۔ جس کے در دازے پر چوکیدار بیٹھے ہوتے تھے۔ ووقفس (جسے زیارت کرنی ہوتی) چڑھ کراو پر آتا پھر در دازہ میں سے بوکراندر جاتا اگر مراویہ ہوتی کے دواندر آئے۔ تو وہ دکھیل دیا جاتا جس سے دو کر پڑتا بھی ایسا بھی ہوتا کہ چوٹ بھی گئی کھیے کے اندر جوتی بہنے داخل نہ ہوتے اس کو بڑی بری بات بچھتے تھے۔ زینے کے پنچا پی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔

... ابن ہرساجو کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عمیال ہن عبدالمطلب کو کہتے سا کہ رسول التعلیق نے اپنے جج کے موقع پر دھاری دارغلاف چڑھایا۔

رسول التعليسية كي شبوت .... مبدالله من شفق كتة بير.

ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ کب سے پیٹیبر ہوئے۔ لوگوں نے کہا ہا میں ہا میں ہا میں استین میں ہا میں آنخضرت علیہ نے فرمایا اسے کہنے دو۔ آ دم ابھی روح دہم کی درمیانی حالت میں سے کہ میں پیٹیبرتھا۔ ابن افی البحد عاکہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ آب کب سے پیفیر ہوئے۔

فرمایا اجب آدم روح وجم کی درمیان مل تھے۔

مطرف بن عبد الله بن الثير كتب بين ا يك شخص نے رسول الله على استعلوم كيا كمآب سب بيغير بيں۔ فرما يا جب آ دم روح وشي كے درميان (لينى روح وخاك ہے آ دم عليه السلام كاجسم بھى بنانہ تھا كہ مجھے نبوت كاشرف حاصل ہو چكا تھا۔مطلب به كدميرى نبوت ازلى ہے وقى نبيس ہے۔

عامر ہے ہیں۔ ایک شخص نے رسول الشعال ہے عرض کیا آپ کب سے پیغیر ہوئے فرمایا مجھے جب وعدہ لیا گیا ہے تو

آ دم اس ونت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

مرباس بن سار بیر جورس التعقیقی کے سی بی کہتے ہے۔ بیس نے رسول التعقیقی کو یہ فرمات سے اسے است کا بندہ اور خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم آ دم ابھی ایک بی بی میں دلے سے ہے۔ کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگ کواک کی خبرہ یتا ہوں میرے والدا براہیم (خلیل اللہ علیہ السلام) کی دعا میرے لئے بیٹی (علیہ السلام کی بٹ رت اور میری مال کا خواب جوانہوں نے دیکھا تھا۔ (بیتمام با تیں ولا دت سے پہلے بی خاہر ہونے کی خبرہ سے چکی تھیں) بیغمبروں کی ما میں ای طرح خواب دیکھتی ہیں اور اس طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

و صنع حمل کے وقت رسول القد علیہ ہے والدہ نے ایک نور دیکھاتھا کہ ان کے لئے شام کے ایوان تک اس ہے روٹن ہو گئے تھے۔

تعماک ہے روایت ہے۔

رسول التعلیقی نے فرمایا کہ میں اپنے والدابرا بینم کی دعا ہوں۔ خانہ کعبہ کو بلند کررے بتھے کہ انہوں نے کہار بنا و ابعث فیصم دسولا منصم ۔اے ہمارے پروردگاران لوگوں میں ایک پینمبر بھیج جوانبیں میں ہے ہو) اس کو پڑھ کے آنخضرت نے آخرتک ہے آبیت تلاوت قرمائی۔

عبداللذين عبدالرحن بن معمر كيتري

۔ سول اللہ علیہ کے فرمایا میں اپنے والد ابرائیم کی دعا ہوں اور میرے لئے میسی بن مریم نے بیثارت دی تھی۔

المجانی کے بین رسول اللہ علیہ سے نزارش کی ٹی کہ یارسول اللہ آپ ابتدائی معاملات ہے آگاہ فرما نیس سے بین مریم نے بیٹارت دی۔

سے آگاہ فرما نیس سے سے فرمایا میرے والد ابرائیم کی دعامیرے لئے میسی بن مریم نے بیٹارت دی۔

تا دہ کہتے ہیں۔ رسوں المطالقة نے فرمایا کہ میں بیدائش وخلقت میں سب سے پہلا اور بعثت ہیں سب سے پہلا اور بعث سب سے پہلا اور بعث ہیں سب سے پہلا اور بعث سب سے پہلا اور بعث سب سب سبالہ اور بعث سب سبالہ ہیں سبالہ ہیں سبالہ ہیں سبالہ ہی کے بعد العمال ہیں ہیں اس سبالہ ہیں سبالہ

وحی سے بہلے شوت کی علامات .... فالدین معدان کہتے ہیں۔رسول التعلقہ ہے مزارش کی گئی کرآ ہے اپنے بارے میں جمیس مص سے بیری میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

ازارش کی گئی کہ آپ اپنی بارے بیل ہمیں مصل میں ہے۔ ارشاد ہوا۔
اس میں دعائے ابراہیم ہوں۔ میری بشارت میں وقت دی۔ میری مال نے میری بیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایب انور نکلا کہ شام کے قصر وابوان ( تک ) اس میں مال نے میری رضاعت قبیلہ بی سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مق میں تھے۔ میری رضاعت قبیلہ بی سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مق میں اسے میں اوروں کو چا اس سے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اوروں کو چا اسے میں اوروں کو جا اسے میں اسے میں اوروں کو جا اسے میں اسے میں اوروں کو جا اسے میں اسے میں اوروں کو جا کے میں اسید جا کی کیا۔ میں اول کی ایک سیاہ نقط نکال کر بھینک دیا۔

ے بیرا بید پات بیات بیرار ال کوائی برف ہے وہویا اور پھران میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا! انہیں است کے آ دمیوں کے برابر تول، ان کے ساتھ مجھے تو لاتو میں بھاری تفہرا۔ آخراس نے کہا کہ انہیں است کے برار آ دمیوں کے برابر وزن کر، وزن بواتو پھر میں بھاری تفہرا آخر اس نے کہا آئیس چھوڑ دے گا۔ اگران کی تمام است کے برابر وزن کر، وزن بوت بھی آئیس کھاری دے گا۔

موی این نبید نے اپ بھائی ہے روایت کرتے ہیں آئیں نے کہا '۔رسول اللہ بھٹے جب پیدا ہوئے اور زین کرتے ہیں آئیں نے کہا '۔رسول اللہ بھٹے جب پیدا ہوئے اور خاندان لہب زین پرآئے ووٹول ہاتھوں کے بل تھے۔مرآسان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔اور ہاتھ میں ایک منٹی تھی۔ فاندان لہب کے ایک شخص کو یہ خبر بہنجی تو اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا 'اسے بچااگریہ فال تی نگی تو وقعتا ہے بچے بڑا ہوکرا ہل زمین پرغالب آئے گا۔

انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الفہ یکھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہ اس موات میں ایک آنے والا آیا جس نے کو کر کر آپ کا بیٹ جا کے گرا الا۔ اور اس میں سے ایک نظ نکال کے بھینک ویا۔ اور کہ ھذہ نصیب المشبطان منک (جھ میں سے نعنی تیرے جسم میں بیشیطان کا حصہ تھا۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اسے رکھ کے آب زم زم سے دھویا اور جوڑ دیا۔ آنخضرت کی دایہ کے پاس (یہ کہتے ہوئے دوڑ ہے) کہ جھ تال میں اسے رکھ کے آب زم زم سے دھویا اور جوڑ دیا۔ آنخضرت کی دایہ کے پاس (یہ کہتے ہوئے دوڑ ہے) کہ جھ تال موسیقے۔ وہ رسول اللہ علیات کے پاس بہتی تو دیکھا کہ آپ کارنگ بدلہ واتھا۔

انس کہتے ہیں کہ واقعی ہم دیکھا کرتے کہ رسول الشائی کے سینے میں سوئی ( بخیہ ) کا نشان موجود ہے ' یہ زید باز اسلم کہتے ہیں۔حلیمہ جب مکہ میں آئے تو ان کے ساتھ ان کے شوم بھی ہتھے۔اور ایک ججوٹا بچتی جے دودھ پلاتی تھیں۔اس بچ کا نام عبداللہ تھا۔سفیدرنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی کمی مروالی اونٹی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوک کے مارے مرچکا تھا۔اور اس کی ماں یعنی اونٹی کے تھن میں دود دو کا ایک قنظر ہ بھی تھا۔ان ہوگوں نے آپس میں گفتاوی کوئی بچال گیا تو اے دودھ پلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ فنبلہ سعد کی دوسری عورتیں بھی تھیں۔ سب نے آ آ کے چند دن قیام کیا ہے لئے۔ گر حلیمہ نے کوئی نہ لیا۔ رسول اللہ علیہ ان پر چیش کیے جاتے تھے۔ گر وہ بہتی تھیں۔ یتیم الا اب لہ یعنی یہ بچہ یتیم ہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ یعنی اجرت رضاعت کی یہاں کیا امید ہے۔ حق کے آخر میں جب بانے کا وفت آگی تو علیمہ نے آئخضرت علیہ کو لے لیا۔ ساتھ والیاں ایک دن پہلے جب بحی تھیں۔

آ مند نے چلتے وقت کہا۔ اے حلیر تو نے ایک ایسے بنے کولیے ہے جس کی ایک فاص شان ہے خداتتم میں ماریخی گرمل سے جو تکلیف وقتی پاتی ہیں۔ مجھے کچھٹ ہوئی۔ یہ واقعہ ہے کہ میں سامنے لائی ٹی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گاس کا نام احمد رکھنا وہ تمام جہان کا سر دار ہوگا۔ یہ بچہ جب بیدا: واتو اپنے دونوں ہاتھوں پر نیک لگائے زمین پر آیا اور آسان کی طرف سرا محمائے ہوئے تھا۔

صلیمہ نے خاص اپنے شو ہر کو خبر دی وہ خوش ہو گئے۔ آخر سکدھی پرسوار ہو کے واپس چلے۔ جو تیز رفیار ہوگئ تھی۔ اور اونٹی کاتھن دودھ ہے بجر گیا تھا۔ شام و بحر دونوں وقت دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے حلیمہ اپنے ساتھ ہوالیول ہے والیول ہے جاتھیں۔ اپنے ساتھ ہوا۔

من اخذت (مس كوليا)؟

جواب میں واقعہ کی اطلاع دگ تئی۔ تو کئے آلیس۔ واللہ انا لنو جواں یکون مبار کا ( فدا کی شم جم ا امید کرتے بیل کہ میہ بچہ مم ادک ہوگا۔

حلیمہ نے کہا!۔ہم نے تو اس کی برکت و کھے لی۔میری چھاتیوں میں اتنا دود دیجی نہ کہا ہے جئے عبداللہ کوسیر کرسکتی بھوک کے مارے دہ جمیں سونے نہیں دیتا تھا۔اب بیرحالت ہے کہ دواوراس کا بھائی آنخضرت علیہ دونوں جتنا چاہتے ہیں چیتے ہیں۔ آسودہ ہوجاتے ہیں ادر سور ہتے ہیں۔اگر ان کے ساتھ تیسرا بچہ بھی ہوتو وہ بھی سیر ہوجائے اس کی مال نے مجھے تھم دیا کہ ( کسی کا بن سے )اس کے متعلق دریافت کروں۔

عرف مل النواقية كوك مرفي البين شريق كرهايمدر بناي كيان يهال تك كدعكاظ كاباز ارلكا رسول النواقية كوك موت تقييل موت قبيله بنايل المائية المائية المائية كوك موت قبيله بنايل كابن الكي بال جليل جيادگ البين المح و مائة المائة المائ

یها معشو هذیل یا معشر العوب (بریل کے لوگودورو و عرب کے لوگودورو و)۔ میلے والے اس کے پاس جمع ہو گئے تواس نے کہا قنسلو هذا الصبی ( اس بچکو مار ڈالوائے میں آئے ضرت علیہ کے کے کر صلیمہ چل دیں۔

لوگ پوچے لگے؛ کون سمایچہ؛

وه کهتا! یمی!

کیکن کوئی بھی پچوٹیں دیکھ سکتا نھااس لئے کہ آنخضرت میں کا کوتو وہ لے جا چکی تھیں۔عراف ہے کہتے وہ کیا ہات ہے؟ آخراس نے کہا؛

سوق عکاظ میں الماش ہونے گئی گرنہ لے کیوں کہ حلیمہ آپ کو لے کے واپس اپنے گھر جا چکی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کونہ بھی کسی عراف (اِصفی نمبر ۲۱۳) کے سامنے پیش کرتیں اور نہ کسی کود کھاتی تھیں۔

ا ساقی تعلق بین بن عبرالله بن ما لک کتے بیں قبیله بریل کار بور حائراف چلایا (والهذیل واله فیل واله فیل واله فیل واله فیل کے بین بن عبرالله واله فیل کے اور اس کے دیوتا دُس کی جنے ان هذا الینظر امر امن السماء (ید بچرآ سان سے کی تعمم کا انظار کر دیا ہے)

ر سول الله علی کی نسبت لوگوں کو مجڑ کا تار ہا اس حالت جس کچھ ہی دن گزر سے ہے کہ دیوانہ ہو گیا (اصفی نمبر۳۱۳)عقل جاتی رہی حتیٰ کی کوفر ہی مرا۔

ابن عباس كيتي جي عليمدرسول الله عليه كالأش من تكليل بدوه وقت تفاكدو بهركا وهوب سے جار پائے ستانے لگے تھے رسول الله الله الله الله عليم ورده شركك بهن) عليمه كه بني كماتھ بإياتو كہناً كيس في هذا محرا (بائے اس كرم ميں؟)

آنخضرت کی ہمشیرہ بولیں۔ یہ امعہ (اے میری مال) میرے بھائی کوگری تی بیس میں نے دیکھا کہ ایک بادل ان پرسایا کئے ہوئے ہے جب تھبرتے ہیں تو وہ بھی تھبر جاتا ہے جب وہ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے یہاں تک کہ آپ اس مجد پر مینچے

ابومعشر في كہتے بين (إصفي تبر١١٣)

کیے کے سائے میں عبد المطلب کے لئے ایک بچھونا بچھادیا جاتا تھا جس کے اردگردان کے بیٹے بیٹی کر عبد المطلب کا انظار کرتے تھے رسول اکرم علی ہے اس وقت بالکل بی کم عمر تنے (اِ صفی نمبر ۱۲۱۳) دورہ بچھوٹ چکا تھا اور بھی کھانے گئے تھے اور جس میں گوشت بجراجا تھا آتے اور آئے بچھوٹے پرچڑھ جاتے اور جیٹھے رہے بچپا کہتے مھلا یا محمد من فواش ایسک (ایک جھوائے آپ باپ کے بچھوٹے ہے ہٹ کرجنے و)۔
مھلا یا محمد من فواش ایسک (ایک جھوائے آپ باپ کے بچھوٹے ہے ہٹ کرجنے و)۔

عبدالمطلب جب بیدو کیفتے تو کہتے کہ میرے بیٹے سے حکومت ومملکت کی بوآتی ہے یا یہ کہتے کہ وہ اپنے جی میں حکومت کی باتیں کر دہا ہے۔

عمرو بن سعید سے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا کہ میں مقام ذکی المجاز میں تھا اور میر ہے ساتھ میرا بھتیجا لیجنی رسول اللہ علیہ بھے بیاس کی تو آپ نے شکایت کی کدا ہے میر ہے بیتیجے جھے بیاس کی ہے میں نے میاس وقت کہا کہ جب میں رہے ہے۔

یاس وقت کہا کہ جب میں ویکھ رہا تھا کہ خووان پر بھی بیاس غالب ہے البت انہیں بے قراری یا تڑپ نہیں ہے۔

ا تخضرت نے بین کر پاؤس موڑ لئے اور الر کر فر مایا کدا ہے میر ہے بچا کیا بیاس کی ہے میں نے کہا کہ اللہ ہے نے دمین پر ایرا می دبائی می موجود ہے فر مایا کدا ہے میر سے بچا بیوابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے بائی بیا

### پغمبری کے آثار

عبدالله بن فرعتيل كيت بي:

ابوطالب نے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اے میرے بھیا آپ مجھے یہاں کس کے پاس جھوڑ کر جاتے ہو میری تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ دوسرا ہے جو پناہ دے سکے ابوطالب کو رفت آئی آئے خضرت علیہ کو بیجھے بٹھا لیا اور ساتھ لے کر چلے دوران سفر دیر کے رابب کے ہاں تھمرے جس نے بوجھا

يلاكا تيراكون لكتاب ابوطاب في كما كمراجياب

رابب نے کہا کدوہ تیراجیانیس ہاورنداس کا باپ زندہ ہے

ابوطالب نے بوج ماکدید کول اس فے جواب دیا کہ اس کامنہ تیفیر کامند ہاس کی آ کھی فیمری آ کھے۔ ابوطالب نے کہا کہ فیمبر کیا چیز ہے؟

را ہب نے کہا کہ پیٹیمروہ ہے کہ آسان سے اس کے پاس دحی آتی ہے اور وہ زمین والوں کواس کی خبر دیتا ہے۔ ابوطالب نے کہا کہ تو جو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برتر ہے۔ را ہب نے کہا کہ یہود ہوں سے اس کو نائے رکھنا۔

وہاں سے چلے آوا کے درمرے دیر کے راجب کے ہال تخبر ساس نے بھی پوچھا کہ یاڑ کا تیراکون ہے ا ابوطالب نے کہا کہ میرابیٹا ہے۔ راجب نے کہا کہ یہ تیرابیٹائیس ہے اس کا باپ زندہ ہوئی نیس سکا ابوطالب نے کہا کہ یکس لئے راجب نے کہا کہ اس لئے کہاس کامنہ تیفیر کامنہ ہے اور اس کی آ تکھ تیفیر کی آ تکھ ہے ابوطالب نے کہا کہ بخان اللہ تو بچھ کہدرہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں برتر ہے رسول اللہ علی ہے مصرت ابوطالب فر مانے لگے کہ اے میرے بھینچ تو کیانہیں سنتا کہ بیاوگ کیا کہہ رے ہیں؟ آنخصرت علی ہے نے فر مایا کہ اے میرے چیااللہ کی کی قدرت کا انکارنہ کر۔

## بچین کے زمانے میں نبوت کی نشانیاں ..... محمد بن صالح بن دینارعبداللہ بن جعفر

الزہری اور داؤد بن اللآسین کہتے ہیں ایوطالب جب ملک شام کو چلے کوتورسول علی ہے ساتھ تھے یہ بہی مرتبہ کا داقعہ ہے کہ آخرت علی ہے اس وقت ہارہ برس کے تھے شام کے شہر بھرہ ش جب اترے تو وہاں ایک راہب تھا جے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عبادت خانے میں) رہتا تھا جس میں علائے نصاری رہا کرتے تھے اور مورثی طور پر دہتے آئے تھے یہاں ایک کتاب کا درس بھی ویتے تھے

قافلے والے بحیرائے پاس اترے بحیرائی بیرائی بیرائی

بحيران جب بيد يكهاتو كهانامنكوا يااور بيغام بعيجا

اے جماعت تریش میں نے تم لوگوں کے گئے کھانا تیار کرایا ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم سب اس میں ترکیک ہوچھوٹے بڑے آزادغلام کوئی بھی ندرہ جائے اس ہے میری عزت ہوگی۔

ایک فخص نے کہا کہ بخیرا تیری پیفاص بات ہے تو ہمارے لئے ایسانہیں کرتا تھا آئ کیا ہے بخیرا نے کہا کہ میں تبہاری بزرگز اشت کرنا چاہتا ہوں اورتم اس کے سخق ہوسب لوگ آئے مگر کم منی کی وجہ ہے آپ علیانی ندآئے کیونکہ آپ سب میں چھوٹے تھے۔

قا فلے کا سامان درخت کے نیچ تھااس لئے آپ مجمی وہیں بیٹھے رہے

بحیرانے ان نوگوں کودیکھا تو جس کیفیت کووہ جانتا پہچانتا تھا کسی میں نہ پائی اور نہ کہیں نظر آئی اور ہا دل بھی سر پردکھا کی نہیں دیا بلکہ دیکھا کہ وہیں رسول اکرم علیاتھ کے سر پرروگیا بحیرانے بیدد کھے کرکہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوکہ میرے ہاں کھانا کھائے ہے دوجائے۔

لوگوں نے کہا کہ بجز ایک اڑے کے کہ سب میں کم من وہی ہے اور اسباب کے پاس کوئی دوسرا ہاتی نہیں رہا بحیرانے کہا کہ اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو یہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب تو آ وَاورا یک خص رہ جائے ان وصف کے ساتھ میں دیجی تاہوں کہ وہ بھی تم لوگوں میں سے ہے۔

شخص رہ جائے ان دصف کے ساتھ میں دیجھ آجوں کہ وہ بھی تم لوگوں میں ہے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کی تسم وہ ہم سب ہے شریف النسب ہے وہ اس مخض بینی ابوطالب کا بھیجا ہے اور عبد المطلب کی اولا دہیں ہے۔ حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نے کہا کہ خدا کا تئم ہمارے لئے یہ قابل طامت معاملہ تھا کہ عبد المطلب کالڑکا ہم میں نہ ہواور پیچھے رہ جائے۔

حارث میر کہہ کرا تھے آنخضرت علی کو گودیں لیا اور لا کر کھانے پر بٹھا دیا بادل اس وقت بھی آپ کے سر پر ہیات افر وزحسن جمال تھا بخیرا بخت غور وفکر کے ساتھ آپ کو دیکھنے نگاجسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیس جن ک علامتیں آنخضرت علی کے اوصاف کی نسبت اس کے پاس کھی ہوئی موجودتھیں

بتوں كا واسطه اور خدا كاسبارا ..... رسول اكرم الله كاي آكراس را با يكا كدا ب

لڑ کے بختے لات وعزی کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو پچھ بخصے پوچیوں اس کا جواب دے۔

رسول اکرم النظیمی نے فر مایا کہ لات وعزیٰ کا داسطہ دلا کر جھے ہے نہ پوچیے خدا کی متم میں جتنا ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدرا در کرم النظیم میں جتنا ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدرا در کرم چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ را ہب نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا داسطہ دیتا ہوں کہ جو تجھے تھے سے بوچھوں اس کا جواب دیے رسول اکرم النظیم نے فرمایا کہ جو تیرے بی میں آئے بوجھے لیے۔

آ تخضرت علی کے حالات کے نبعت راہب نے سوالات شرد کے کیماں تک کرآ پ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی رسول اکرم اللے جواب دیتے جاتے تھے جو خوداس کی معلومات کے مطابق اتر رہے تھے راہب نے پھر آ تخضرت علیہ کی آتھوں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی چینے کھول کرمبر نبوت دیکھی ان دونوں موٹے صون کے درمیان اس طرح نمایاں جس طرح صفت و کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی یہ سب و کھے کرمبر نبوت جہال تھی اس کو چوم نیا۔

قریش کی جماعت میں چرہے ہوئے کاس راہب کنزد کیے محمد علیہ کی س قدر عزت ہے

يبوو بول سے احتیاط .....داجب كابرتاؤد كيرابوطالب الي بينيم آخضرت عليه ك

نبت خوف کھارے تے ابوطالب سے اس نے بوجھا کدیاڑ کا تیراکون ہے۔

ابوطالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے راہب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹائیں ہے اور اس لڑکے کے لائق ومناسب نہیں کہاس کا باپ زندہ ہو۔

ابوطالب نے کہا کے میرا بھتیجا ہے راجب نے کہا کہ اس کاباب کیا ہوا

ابوطالب نے کہاوہ اپنی مال کے بیٹ میں تھا کہ اس کا باپ سر گیا را بب نے بوجھا کہ اس کی مال کیا ہوئی ابوطالب نے کہا کہ تھوڑ ابی زمانہ گزراتھا کہ انتقال کر گئیں

راجب نے کہا کہ تونے تھے کہا ہے بیتیج کو لے کراس چردودیار میں واپس پہنچادے یہودیوں سے بچائے رکھنا خدا کی شم اگراسے دیکھیلیا اور جو پچھیل ان کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے توا سے تکلیف پہچانا جا ہیں گے تیرے اس بھینچ کی بڑی شمان ہونے والی ہے جو ہماری کتا یوں میں گھی ہوئی موجود ہے اور ہم اپنے آ با وَاجداد ہے اس کی روایت کرتے جلے آئے ہیں یہ جی جان لے کے میں نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نھیجت کا فرض اوا کیا ہے۔
کی روایت کرتے جلے آئے ہیں یہ بھی جان لے کے میں نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نھیجت کا فرض اوا کیا ہے۔
اہل قافلہ جب تجارت سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم تیا ہے کو لے کرآ پ فورا چل دیے کچھ یہودیوں

نے آپ علی کے دوکیولیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تنے ان اوگوں نے دھوکہ دے کر ایک ایک کرکے بلاک کرنا چاہا کہ کرکے بلاک کرنا چاہا کہ ایک کرکے بلاک کرنا چاہا کہ کہ ایک ہوں کہ استحدون صفحہ اور بوجہا کہ استحدون صفحہ اور بھی ہوئے ہوئی کی صفحہ اس لاکے میں یاتے ہو؟)

يبود يول تے كہا كه مال

بحيرائ كباكه فعالكم اليه مبيل جب بيات باق الكوتكلف بجيان كاراسة ى مكن نبير) يبود يول في بيات مان لي اور بازآئ .

ابوطالب نے آنخصرت علیہ کے معیت میں مراجعت کی تو از راہ شفقت بھر بھی آپ کو لے کرسفر کونہ نکلے۔
سعید بن عبد الرحمٰن بن این کی ہے روایت ہے کہ ابوطالب ہے اس راہب نے کہا ؛ یہاں کے علاقے میں
ہے بہتے کو لے کے نہ نکانا اس لئے کہ یہودی دشمنی بیشہ ہیں۔اور بیاس امت کا پیٹی برہے۔وہ عرب ہے یہودی حسد
کریں گے۔وہ چاہتے ہیں کہ نمی جو آیا ہے وہ نی اسرائیل قوم کا ہو۔لہذا اپنے بہتے کو بچائے رکھنا۔

# آ حصرت كى بركت .... نفيدبنت ميندكيلى بن ينى كى بهن تي بير ال

رسول الله علی جہائی جب کیس سال کے ہوئے کمہ جس اس وقت تک آپ امین کے نام ہے جانے سکتے مسلم اس اللہ علی ہے جانے سکتے کہ ابو سے اس کے مسلم اس کے مسلم مسلم کے کہ ابو طالب نے کر ارش کی۔ طالب نے کر ارش کی۔

اے میرے بیتیج میں ایک ایسا شخص ہول کہ میرے پاس مال وزر نہیں۔ زمانہ ہم پر شدت اور سخت میری کر رہا ہے۔ پے در پے کئی مبتلے ہے گزرتے ہلے آئے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ سمان تجارت یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ تھیا ہے۔ اور خدیجہ بنت خو بید تیری قوم کے لوگوں کوائے ساتھ تھی ہے۔ اگر تو بھی اپنے آپ کو چیش کرے تو (بہترہے)

فدیج کوی خبر کی تو آنخضرت کو پیغام بھیجا اور جواجرت اوروں کودی تھیں۔ آپ کے لئے اس کا اتنا معاوضہ قرار دیا اور آنخضرت کواس قر ارداد کے مطابق فدیج شکے غلام میسرہ کے ساتھ چلے۔ شام کے شہر بھری میں بہنچ اوروہاں کے بازار میں ایک درخت کے بیچ تھیرے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ بیمقام اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی داقع تھا۔ میسرہ کو بیرا بہ بہلے ہے جانیا تھا اس کے پاس آکے بوجھا ؛

اے میسر وال درخت کے نیچ کون اڑاہے؟

ميسره في كمااكك قريش جوح م كعبدوالول على إ-

راہب نے کہا؛اس درخت کے بیچے سوائے ویٹیم کے اور کوئی دوسر اہر گزنیس اتر ا۔ یہ کہد کے میسر و سے معلوم کیا؛۔

کیااس کی دونوں آئھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ؛۔ ہاں اور بیسرخی بھی اس سے جدانہیں ہوئی۔ را ہب نے کہاوہ بی آخری پیٹیز اے کاش میں دونہ مانہ یا تاجب اس کے اخراج کا وقت آتا۔ رسول اللہ علیقی جو مال لے کے مکہ سے ملے تھے بھرٹی کے بازار میں اس کو بچ ڈ الا اور دوسراسا مان مول لیا

ایک مخص کے ساتھ کسی چیز میں اختلاف کیا۔ اس نے کہا؟

لات وعزي كى حلف الفاؤر سول الله علي في غامايا؟

یں نے بھی ان دونوں کی شم نہیں کھائی۔ میں تو پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہوں اس شخص نے تقیدیق کی کہ بات وہی جوتونے کہی ہے میسر ہ کے دا جب نے تنہائی میں کہا۔ خدا کی شم یہ پیغیر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ای کی شم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت

ہی رے علیاء اپنی کتابوں میں یاتے ہیں۔

ميسره نے ذہن شين كر كى آخر كارتمام قافے والے واپس جلے۔

میسره کی نگاه (سفر کے دوران) رسول الله پرتھی۔ جب دو پہر ہوتی اور گرمی پڑتی تو دیکھنا کہ آنخضرت تو اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر شنتے دھوپ سے آپ پرسا یہ کئے ہوئے ہیں۔

راد بوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے میسرہ کے دل میں آئخضرت کی ایس محبت ڈال دی کہ رسول اللہ کا وہ سے دیا میں جب مقام مرالظیمر ان مینچے تو آئخضرت سے عرض کیا؟

یا محمد (منگانی ) آپ خدیج اُک پاس جائے اور مجھے پہلے پہنچ جائے۔ آپ کے باعث مال ہیں اللہ تعالی نے خدیجہ کو جونفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فر ماہئے۔ آئندہ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول النسطین آئے بڑھے یہاں تک کے ظہر کے وقت کمہ پنچے۔ فدیج اپنے آیک بالا خانہ میں چند عورتوں کے ساتھ میٹی خس جن میں آیک نفیسہ بنت منیہ بھی تھیں۔ رسول النبطین کو آئے ویکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر پرسوار ہیں اور دوفرشتہ سا ہی کررہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ حالت دکھا کی تو تعجب ہوا۔ خدیج کے پاس آئے ضرت تشریف لائے اور مال میں جونفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا خدیج اس سے خوش ہو کیں۔ میسرہ کے آئے پر اپنا مشاہدہ بیان کیا تو میسرہ نے کہا۔

جب سے ملک شام ہے ہم واپس چلے ہیں بیای وقت ہے دیکھا آیا ہوں۔ میسرہ نے نسطور راہب کی ہات بھی خدیجہ شادی۔ادراس فخص کی تفتگو بھی بتا دی جس نے بیج کے ہرے میں آنخضرت سے نخالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فہ ئدہ ہوتا تھااس مرتبہ ضدیجہ اس سے دوگنا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت کے لئے جومعاوضہ نامز دکیا تھا۔ خدیجہ ؓ نے اس کی مقدار بھی دوگنا کر دی۔

نبوت کے بعض آ ٹار ....ان عبال کتے ہیں۔

تمام آ ٹارنبوت میں سے جو چیز پہلی مرتبہ مشاہرہ فر مائی وہ بیتھی ۔ کہ آپ ابھی لڑ کے ہی تھے کہ تکم ہوا۔ استنز (سترعورت کر ۔ جن اعضاء کوڈھا نک چھپا کے رکھنا چاہیے انھیں کھلانہ زہنے دے۔اس ون سے پھر آپ کے اعضاء کھلے ہوئے نظر نہ آئے۔

عا نشریمتی بیں؛ بین رسول الله علیہ کے جسم میں اسے شدد یکھا۔ برہ بنت تجراب کہتی ہیں؛۔اللہ تعالیٰ کو جب رسول اللہ کا اکرام اور نبوت کی ابتداء منظور ہوئی تو یہ حالت تیش آئے گی کہ آنخضرت سملام اللہ علیہ جب قضائے عاجت کے لئے نکلتے تو اتن دورنکل جاتے کہ کوئی نظر نہ آتا عام عاروں دروں اور دیواروں میں چلے جاتے گر وہاں جس پھر اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا! السلام عدیک یارسول اللہ (اے خدا کے پیغیر آپ سلامت رہیں) وائیں بائیں اور بیچھے دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا مدیک یارسول اللہ اللہ کہتے ہیں ہے بد جا بلیت میں اسلام سے پیشتر رسول اللہ بھی کہتے میں اسلام میں تو پھر آپ کی میصوصیت ہوئی گئی۔۔ بوتے ہے۔ اور آپ سے فیصلہ کرایا جا تا تھا۔ اسلام میں تو پھر آپ کی میصوصیت ہوئی گئی۔۔

رئے نے ایک بات کی ہے اور وہ کون کی بات ہے؟ وہ بات ہے کدرسول اللہ علیہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی۔ آپ کوامین بنادیا تھا۔ لیننی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی کا این آئخضرت کو تھر ایا تھا۔

مجابد سے روایت نے کرقبیلہ نی غفار کے لوگوں نے ایک گوسا لے کی قربانی کرنی جائی کدا سے ذرج کر کے بعض و بیتا وس پر چڑھا کیں۔ گوسا لے وجب قربانی با ندھاتو وہ چلا یابا لی خریح امر لجھے ، صالح ، بمکھ بشھد ان لاائد الائلة ( جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اورایک چلانے والا ایک چلانے والا بر بان نعیج کے میں اس بات کی شباوت و ہے جوئے چلار ہا ہے کہ سوائے اللہ کے وکی معبود نہیں ) لوگوں نے و مجھا اور پھردن کے بعداس تاریخ کا حساب لگایاتو معلوم ہوارسول اللہ علی معوث ہو چکے تھے۔

الوائد كى عبير ابن عبال كتب بي كرجه ام ايمن في بيان كيا كه بواندا يك بت تفار جس ك سامنة تريش حاضر بوك اس كتفليم كرتے تنے قربانی كرتے تنے و بين اپن مرمنڈ اتے تنے دايك رات اس كے ياس اعتكاف كرتے تنے داور بيتمام رئيس سال ميں ايك مرتبہ بواكر تي تنيس د

ایوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس میں شریک ہوتے رہنے اور رسول الند علی ہے ہے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تقریب میں شرکت فرما کیں۔ گر رسول النقطی انکار ہی کرتے رہے۔ یہال کی معیت میں آپ بھی اس تقریب میں شرکت فرما کیں۔ گر رسول النقطی انکار ہی کرتے رہے۔ یہال کی معین نے دیکھا ابوطالب آپ سے ناخوش ہوگئے۔ اور آپ کی مجبوری تعیان غضبنا ک ہوکر کہنے گئیں ''توجو ہمارے دیوتا دُل ہے پر ہمیز واجتناب کررہا ہے تو اس کرتوت ہے ہمیں خود تھے ہے خوف ہے '۔ یہی کہنے گئیں ؛اے چر (علی ہے) کیا اراوہ ہے کہتم اپنی قوم کے کس میلے میں نہ شریک ہوتے اور نہال کی جعمت برجائے۔

مملے میں شریک ہونے کا نتیجہ ام ایمن کہتی ہیں کہ سبادگ رسول اللہ سنونی کے دریے رہے۔ مجبوراً آپ کو جانا پڑا۔ گئے تو سب جب تک خدانے جا ہان کے نظروں سے غائب رہے ۔ واپس آئے تو مرعوب ودہشت زدو تھے۔

> پھیھیوں نے پوچھا! پیش

ماء هاک (تھے کیاہے؟)

میں جونیک عادتیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی شیطان کے ابتلاء میں تخبے نہ پھنسائے گا (فیصا الذی رایٹ) آ کرتونے کیاد یکھا؟

ام ایمن کہتی ہیں کداس کے بعد قریش کے کسی ملے میں آنخضرت نے شرکت ندکی بہال تک کہ نبوت فی

با وشاه شع مد بينه مين الى بن كعب كتية بين تنع (بادشاه يمن )جب مين مين إدارايك

نالی کے کنارے تھبرا تو علماء یہود کو بلا کے کہا : اس شہر کو ویران دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ یمبود یوں کا ندہب یہال استقامت ندیا سکے۔عربوں کاندہب مرجع قرار پائے۔

سامول مہودی جوسب سے بڑاعالم تعااس کا جواب دیا۔

ا تخضرت كى نسبت ايك يهودى پيشواكى پيشنگونى ..... اے بادشاه يده شهركه

اولا دا ساعیل (علیہالسلام) کے ایک متبغیر کا بیرمقام ہجرت ہوگا۔اس اس کی ولا دت گاہ مکہ، نام احمداور بیشبرمدیشاس کا دارلبجرت ہوگا۔اس جگہ جہاں تو اس وفت کھڑا ہے بہتیرئے آل وزخمی ہوں مے۔اس کے اصحاب بھی اور اس کے دشمن بھی۔

> تبع نے پوچھا بتمبارے گمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا پھران دنوں اس سے لڑے گا کون؟ سامول نے کہا ؛ اس کی تو م اس پر چڑھائی کرے گی۔ اور یمبی آپس میں لڑیں گے۔ تبع نے کہا ؛ اس کی قبر کہاں ہوگی؟

> > سامول نے کہااس شہریس ؟

تع في معلوم كياجب اس كيم اتحوازي كي تو تكست كس كوبوكى -؟

سامول نے کہا؛ بھی اسے اور بھی انہیں۔جس جگہ تو اس وقت ہے بہیں اس کو ہزیمت ہوگی اور یہاں اس کے استے اصحاب کام آئیں گئے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قبل نہ ہوئے ہوں نے بھر انجام کارای کو فتح ہوگی۔وہی غالب آئے گا اور ایساغالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کا منازع (بعنی طرف مقابل) ندر ہے گا۔ نتج نے کہا اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟

سامول نے کہا!وہ نہ بہت قامت ہوگا۔ نہ دراز قد ، دونوں آئھوں میں سرخی ہوگی۔اونٹ پر سوار بواکرےگا۔ شملہ(ل صفی نمبر ۲۲۲۳) بہنچ گاگردن پر تلوار ہے گی جواس کے مقابل آئے گا۔خواہ بھائی ہویا بھتیجایا چچا ،کسی کی پر داہ نہ کرےگا یہاں تک کہ غالب آئے گا۔

تبع نے کہا ؛ اس شہر پر قبضہ کرنے کا کوئی راستہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے ہاتھ پر دیران ہو تبع مجبورا بین چلا گیا۔ کتمان کا فر کر جناب نبوی کو چھیا نا .... بدالحمید بن جعفران والدے دوایت کرتے ہیں کہ ذبیر بن باطا جو یہود یوں یمس سے بڑاعالم تھا کہنا تھا کہ یمن ایک کتاب یائی ہے جس کا آخری حصہ میرا باپ مجھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا تذکرہ ہے کہ دہ ایک ہی خیر ہوں گے۔ ادر سرز مین قرظ (اِصفی نمبر ۲۲۵) میں ظہور فرما کی سے اس تذکرہ کیا رسول التعاقیق ظہور فرما یا موقت مبعوث نمیں ہوئے تھے۔ کچھ بی دن گر دے تھے کہ اس نے سادسول اللہ علیقہ نے میں ظہور فرما یا ہوں دوہ وہ کتاب فی اور دو تشریح منادی۔ رسول التعاقیق کی شان جواس کتاب میں فدکور تھی چھیا ڈالی ادر کہد دیا اس میں نمبین ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے مبعوث ہونے سے قبل ہی قرظ ولفیر و خیبر وفدک کے بہود بول کے بال آئخضرت کے صفات وٹھا کل اور حلیہ موجود تھا۔ یہ بی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہحرت مدید ہوگا۔ آٹخضرت جب بیدا ہوئے ۔ یہ ستار ولکل آیا جب آپ آپ کضرت جب بیدا ہوئے ۔ یہ ستار ولکل آیا جب آپ بی ہوئے تو انہی لوگوں نے کہا احمد (علیہ کے وہی ستار وطلوع ہوگیا جو کسی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کی جو نہ تو انہی لوگوں نے کہا احمد (علیہ کے وہی ستار وطلوع ہوگیا جو کسی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کرتا ہے ۔ وہ لوگ اس کو بہچا نے تھے۔ آپ کا ذکر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کی صفت بیان کیا کرتے تھے۔ کم حسد وسرکشی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے ؛۔

مند بن الی نملہ نے اپنے والدے روایت کی کدانہوں نے کہا کہ یہود بن قریظ رسول اللہ علیہ کا ذکر اپنی کتابوں نے کہا کہ یہود بن قریظ رسول اللہ علیہ کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اپنے بچوں کو آپ کی صفات اور نام بجرت کر کے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے کی جب رسول اللہ علیہ کا اور ہو گئے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بعناوت کی اور کہا کہ بیدو وزیس ہیں۔

ابرسفیان مولائے این الی احمد ہے مروی ہے کہ تعلیدین سعید اور اسید بن سعیدواسد بن عبید کا (جوان اوگوں کے بچاکے بیٹے تھے )اسلام محض ابوعمیر وابن البیان کی صدیث کی وجہ ہے ہوا

ابن البيان يبودي جويبودشام ش عضااسلام عد چندسال بلياآيا

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی شخص جو پانٹے وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ایعنی مسلمان نہ ہو)اس ہے بہتر نہیں دیکھا اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے تمان ہوتے تھے اس سے کہتے تھے کہ اے ابن البیمان نکلواور ہمارے لئے بارش کی دعا کرووہ کہتا تھا کہ

وہ کہنا تھا کہنیں اس وقت کہتم لوگ اپنے (نماز استیقاء کے لئے) نگلنے سے پہلے صدقہ ندوو ( میں دعا نہ کروں گا ہم کہتے تھے کہ کیا چیز پہلے کریں وہ کہنا تھا کہ ایک صاع مجوریا دولہ جو پر شخص کے بدلہ میں صدقہ دو۔ ہم بہی صدقہ کرتے تھے وہ ہمیں وادی کے درمیان لے جاتا تھا واللہ ہم لوگ مقام دعا سے نہ ہنتے تھے اس وقت تک کہ بادل نہ گزرتا تھا اور ہم پر بارش نہ کرویتا تھا

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ ہی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی وہ ہمارے در میان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وفت آگیا۔

اس نے کہا کداے گروہ یہود تمہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر ( کی روٹی ) کے ملک ہے

'نکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف ٹکالا۔

لوگوں نے کہا کہ اب ابوعمیرتم ہی مہتر جانے ہو۔اس نے کہا کہ بٹس اس زمین پراس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پر آگیا ہے بھی شہران کی ہجرت گاہ ہے اور جھے امید ہے کہ بٹس ان کو یا وُں گا میں ان کی بیروی کروں گا۔تم لوگ آگران کومنٹا تو ہر گز کوئی خفس تم پران کے پاس سبقت شکرنے پائے کیونکہ وہ خون ریزی بھی کریں گے اور بچوں اور عور تو ل کو بھی قید کریں گے میے چیز ہر گزشہیں ان سے دو کئے نہ یا ہے۔

وہ مرگیا جب رات آئی تو اس کی میچ کوئی قریظ پر فتح حاصل ہوئی تو نظبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید جونو جوان تنے ان لوگوں ہے کہا کہ اے گروہ یمبود واللہ بیتو وہی مخص ہے جن کا علیہ و کر ہم سے ابوعمیر ابن الہیمان نے بیان کیا تھالبذ اللہ ہے ڈرواوران کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ بیرہ وہنیں ہیں ان توجوانوں نے کہا کہ واللہ بالعنر وربیروہی ہیں۔ بیلوگ اتر آئے ان کی قوم نے اسلام لانے سے انکار کیا۔

محمہ بن جبیر بن مطعم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اکرم آلیائی کی بحثت ہے ایک ماہ جل ہم لوگ صنم بوانہ کے پاس بیٹے ہوئے اونٹول کی قربانی کی تھی اتفاق سے ایک بت کے بیٹ سے ایک شور کرنے والاشور کر رہاتھا کہ ایک بجیب بات سنووی کا چرنا بند ہوگیا اور جمیں شہاب انگارے مارے جاتے ہیں ایک نبی کی وجہ ہے جو کہ کہ کر مہیں ہوں گے اوران کا نام احمد ہوگا اوران کی بجرتے گاہ بیڑ ب ہوگی۔

ہم لوگ رک مے اورمتعب ہوئے رسول اکرم ایک طاہر ہو گئے۔

النصر بن سفیان البدلی نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ہم لوگ اینے ایک قافلے کے ہمراہ شام روانہ ہوئے جب ذرقاء ومعان کے درمیان پہنچے تو ستانے کے لئے رات کو تنیم ہو سے انفاق سے ایک سوار کہدر ہاتھا کہ اے سے ایک سوار کہدر ہاتھا کہ اے سونے والے بیدار ہوجا کا کیونکہ بیدونت سونے کا نہیں ہے احمد میں تھا ہم ہو سے بیں اور جن پورے طور پر کھڈیر دیئے گئے ہیں۔

م اوگ پریشان ہو گئے حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے ان کوسنا ہم اپنے اعزہ کے پاس آئے تو انس مکہ مرمہ میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا جو بنی عبد المطلب سے ملا ہر ہو ئے تھے اور نام احمد (علیکے تھا)

عامر بن رمیدے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا دا سامیل کی شاخ بی عبد المطلب میں سے آیک نبی سے منتظر ہیں میں مید خیال نہیں کرتا تھا کہ انہیں یا وَل گا میں ان پر ایجان لا تا ہوں اور ان کی تقد میں کرتا ہوں اور گوائی دیتا ہوں کہ دوہ نبی ہیں (اے مخاطب اگر تنہاری مدت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو ان سے میراسلام کہد ینا اور میں تمہیں بنا وَل گا ان کی صفات کیا ہیں میہاں تک کہ وہ تم برخنی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا کہ بیان کرانہوں نے کہا کہ وہ ایسے خص ہوں مے جونہ بلند قامت ہوں مے اور نہ بست قد اور نہ بہت قد اور نہ بہت قد اور نہ بہت قد اور نہ بہت آلہ اور نہ بہت کم بال والے ان کی آئے کھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی وونوں شانوں کے درمیان بہت برم برنبوت ہوگی نام احمہ ہوگا۔

ميشهر كمه كمرمدان كى ولاوت وبعثت كابوگا بجراس كم كرمد بقوم نكال دے كى جو پچھ تعليمات البي وه

لائيں كے ناپندكرے كى وہ يثرب كى طرف ججرت كريں كے اوران كے امر كوغلب ہوجائے گا۔

پس خبر دارر بنا کہ مہیں ان سے بہکا دیانہ جائے ہے تمام شہروں ہیں دین ابرائیم کی طلب و تلاش ہیں گھو، ہوں جس بہودی ونصر انی یا مجوی سے دریافت کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ بید میں تمہارے بعد آئے گا اور آنخضرت کی صفات ای طرح بیان کرتے تھے جس طرح ہیں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ اب ان کے سواکوئی نبی باتی نہیں ہے۔

عامر بن رہیجہ نے ہا کہ جب میں اسلام لایا تو رسول اکر مہلیکے کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف آ پ کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے دعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں نازے طہلتے دیکھا ہے

عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ بیس نے نصرائیت و

یہودیت کی خوشبو کی گران دونوں کو ناپند کیا شام اوراس کے مضافات بیس پھرا یہاں تک کہ صومدیس ایک راہب
کے پاس گیااس سے اپنی قوم سے جدائی اور بت پرتی اور یہودیت دنھرانیت سے کراہت بیان کی تو اس نے کہا کہ
میں خیال کرتا ہوں کہ تم دین ایراہیم چاہتے ہوا ہے الل مکہ گرمہ کے برادرتم وہ دین تلاش کرتے ہوجس پرآج شمل
میں خیال کرتا ہوں کہ تم دین ایراہیم کا وین ہے جو حقیف تھے نہ یہودی تھے نہ نھرائی وہ اسی بیت اللہ کی طرف نم ز
پڑھتے اور بحدہ کرتے تھے جو تہا دے شہر مکہ گرمہ میں ہے لہذاتم اپنے شہر چلے چاؤ کیونکہ تہا ری قوم میں سے تہا رے بی سے تہا رے
بی شہر میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جو دین ایراہیم کولائیں گے اور وہ خدا کے نزد کیے تمام مخلوق سے زیاوہ ہزرگ

عائشہ ہے مروی ہے کہ مکہ مرمہ میں ایک بہودی رہتا تھا جود ہیں تجارت کرتا تھا جب وہ شب جس میں رسول اکرم میں کے کی ولا دت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا کہ کیا آئ کی شب میں تم لوگوں کے ہاں کوئی بچہ بیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ تمیں اس کاعلم نہیں ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے تلطی کی واللہ جہاں میں نابٹد کرتا تھا (وہیں ولا وت ہوئی) اے گروہ قریش ویکھو چومیں تے کہنا ہوں اس کی جانچ کروآئ شب کواس امت کے بی احمد جوسب سے آخر ہیں پیدا ہوئے ہیں اگر میں نظمی کرتا ہوں تو وہ قسطین ہیں بیدا ہوئے ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزرمسہ ہے جن میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری توم اپن نشت گاہ ہے منتشر ہوگئی اور وہ لوگ اس بات سے تعجب کررہے تھے جب بدلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے متعلقین سے ذکر کیا اور ان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آئے شب کوعبداللہ بن عبد اللہ بن المطلب کے ہاں ایک نزکا بیدا ہوا اس کا نام انہوں نے محمد عبید کھا ہے۔

ن روز کے بعد بیمب نوگ کے اور اس بیبودی کے پاس شے اور اس سے کہا کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ امار کے بال سے کہا کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ امار سے بال ایک بیدا ہے اس نے کہا کہ میر سے خبر وینے سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے لوگول نے کہا کہ اس سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے لوگول نے کہا کہ اس سے پہلے ہوا ہے اور اس کا تام احمد ہے اس نے کہا کہ میں اس کے پاس لے چلو

یان کے ہمراہ فکلے بہاں تک کہ بچ کی دالدہ کے پاس سے انہوں نے اس بچے کوان لوگوں کے بیاس میں انہوں نے اس بچے کوان لوگوں ک

پاس باہر بھیج دیا اس میہودی نے وہ مسہ بچے کی بیٹے پردیکھا توائے فٹی آگئی افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب البی نکل گئی بیکھا ہوا ہے کہ دہ بنی اسرائیل کوئل کرے گا اور ان کے احبار پرغالب آئے گا عرب نبوت پر فائز ہوئے اے گروہ قریش کیا تم لوگ خوش ہوئے خبر دارواللہ وہتم لوگوں کوالیا غلبہ دے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گ

پیقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس سے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے تبیلہ میں مذارعہ میں میں میں میں میں میں میں کہ جند مرس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں م

تقیف پریشان ہواو وعمر و بن امہیے پاس آئے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیا بات ہوئے۔ اس میں میں اس میں میں میں میں اس کے ایک اس کے ایک کا ایک کا ایک اس کے ایک کا ایک اس کا ایک کا ایک ہوئے۔

اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں تم لوگ غور کروا گریداہ بتائے دالے حتارے وی ہیں جن ہے راہتے کا ندازہ کیا جاتا ہے اور جاڑے گرمی اور ہارش کے اوقات معلوم کیت جاتے ہیں اگر وہی ستارے جھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اور اس کی تخلوق کی روا تکی ہے جواس دنیا میں ہے اور اگر ریکوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اور امر ہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور کوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا اس بات کا چرچا ہوگیا۔

محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لیعقو ب کو دتی بھیجی کہ بیں تہباری زریت میں سے بادشاہ اورا نبیا ومبعوث کروں گا جس کی امت بیکل بیت المقدی تغییر کرے گی وہ خاتم الانبیاء ہوگا اوراس کا نام احمد ہوگا۔

شعمی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دفتر میں تہاری اولا دہیں چندشاخیں اور چندشاخیں ہوں گی ( یعنی اولا داساعیل اور اولا واسختی) یہاں تک کہ وہ نبی ائی آئیں سے جو خاتم الانبیا وہوں ہے۔

ابنء سے مروی ہے کہ جب ابراہیم کو ہا جرہ (والدہ اساعیل کو نکالنے کا تھم ہوا تو انہیں براق پرسوار کیا گیا وہ جس شیریں اور زم (قابل زراعت) زمین ہے گزرتے نتھے تو کہتے نتھے کہ اے جبرائیل اسے پہیں اٹاردو جواب ملتا کنیس یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آگئے جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم اثر وانہوں نے کہا کہ یہاں شددودہ ہے اور نہ جانوراور نہ ذراعت جبرائیل نے کہا کہ ہاں پہیں تہارے بیٹے کی اولاد سے وہ نی نکیس کے جن سے کلمہ علمیاء شکیل کو بینچے گا

محمہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزندا سامیل کو لے کرنظیں تو انہیں ایک طنے والا ملا اور کہا کہ اے ہاجرہ تہارا بیٹا متحد دقبائل کا باب ہوگا اور ای قبیلے ہے نبی ای پیدا ہوں گے جو ساکن حرم ہوں گے عاصم بن عمرہ و فیرہ ہے مردی ہے کہ جس وقت نبی کر میں آئے ہی تی قریظ کے قلعے میں اتر ہے تو کعب بن اسد نے بی قریظ ہے کہا کہ اے گردہ یہوداس محف کی چیروی کرو کیونکہ واللہ وہ نبی جی تبہیں بھی خوب واضح ہوگیا کہ اسد نے بی قریظ ہے کہا کہ اے گردہ یہوداس میں کھا ہوا یا ہے ہو یہ وہی جی جن کے متعلق حضرت عیسی علیدالسلام نے بیدوی ہی جن مرسل ہیں جن کو خوب ان کی صفت بہیا ہے ہو یہ وہی جی جن بی حس کی علیدالسلام نے بیارت دی ہے تم لوگ خوب ان کی صفت بہیا ہے ہو

ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہیروہی ہیں تحرہم لوگ توریت کے تھم سے جدا نہ ہوں گے ( توریت کو ترک کرکے قرآن بڑمل نہیں کریں گے )

ابو ہریرہ سے مردی ہے کے رسول اگر میں ایک ایک میں ہورے میں آئے اور فر مایا کہتم میں جوسب سے بڑا ہے اسے میرے پاس جھیجو۔ انہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صور یا ہیں رسول اکر مہلکتے اسے تنبائی بیں طے اسے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جو اللہ نے ان اور کی جس کے دین کی اور اس انعام کی جو اللہ عندان اور اس ابر کی جس کے ذریعے سے ان پر سایا ڈالا تھا فتم دی کہ کیا تو جانتا کہ بی اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہ ہاں جوش جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے بے شک آ پ کی حالت وصفت توریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہےان لوگوں نے آ پ سے حسد کیا۔

آپ نے فر مایا کہ اجیما خود تہمیں کون ساامر مانع ہے۔اس نے کہا کہ میں اپنی تو م کی مخالفت بہند نہیں کرتا عنقریب بدلوگ آپ کی بیروی کریں مجے دہ اسلام لا کیں تو میں مجھی اسلام لا دُل گا۔

محمہ بن عمراہ بن عزیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ کے پاس دفد نجران آیاان ہیں ابوالحارث بن علقمہ بن رہید بھی تھا جوان لوگول کے دین کا عالم تھااور رئیس بھی تھا۔وہ ان کا استفف(پا دری) اورا مام اور توریت کا عالم بھی تھالوگوں ہیں اس کی قدر بھی تھی اس کے ٹچرنے ٹھوکر کھائی اورا ہے گراد یا بھائی نے کہ در ماندہ ہلاک ہوگیا جور سول اکر مہلیک کا ارادہ کرتا ہے

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک وہر باد ہوئے کیاتم اس مخص کو ہرا کہتے ہوجوم سلین میں سے ہیں بے شک بیو ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور بے شک توریت میں ان کا تذکرہ ہے انہوں نے کہا کہ پھر تجھے ان کا دین افتیار کرنے میں کون ساامر مانع ہے

اس نے کہا کہاس قوم نے جمیں شریف بنایا ہے جماراا کرام کیا ہے جمیں مال دیا ہے ان لوگوں کو آپ کی مخالفت کے سواکوئی بات منظور نہیں۔

بی نیے نے تشم کھائی کہ وہ اس کی وجہ ہے کی طرف مائل ند ہول گے تاونٹنیکہ ندیدمنورہ آ کرآ مخضرت منابق پرایمان نہ لائمیں اس نے کہا کہ اے برادر جانے دو میں تو نداق کرر ہاتھا جواب دیا کہ اگر چہ نداق ہووہ اپنی سواری کو مارنے گئے اور شعر پڑھنے گئے

> الیک یزوی قلقا و ضینها معتر ضافی بطنها جنینها مخالفادین النصاری دینها

> > ابوالحارث كے بھائى آئے اوراسلام لائے

ابن عماس سے مروی ہے کہ قریش نے النظر بن الحادث بن علقہ اور عقبہ ابن الی معیط وغیرہ کو یہود بیڑب کے یاس بھیجا اوران لوگوں سے کہا کہ تم ان سے محمد علقت کودریافت کرو

بیلوگ در بید منورہ آئے اور کہا کہ ہم لوگ تمہارے پاس ایسے امر کے لئے آئے ہیں جو ہم میں پیدا ہو گیا اور جاراا یک بیٹیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کرتا ہے اور وہ بیدوی کرتا ہے کہ وہ رخمٰن کا رسول ہے ہم سوائے رخمٰن بمامہ کے اور کسی رخمٰن کوئیس بہجائے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے ان کی صفات بیان کروتم میں ہے کسی نے ان کی پیروی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوٹی ترین لوگوں نے ان میں سے ایک عالم بٹسا اور کہا کہ بیو ہی ہی ہیں جن کی نہ تو صفت ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں اور ان کی قوم کوان کا سخت وعمن پاتے ہیں۔

حرام بن عثان الانصاری ہے مروی ہے گہ اسدین زرارہ اپنی توم کے جالیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام ہے تجارت کے لئے آئے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آئے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی مکہ مکر مدیس طاہر بھوں گے تم ان کی چیروی کرتا اس کی علامت سے ہے کہتم لوگ ایک منزل جس اتر و سے تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گئی تم نی جاؤگے اور فلائ مخص کی آئے ہیں طاعون ہوجائے گا۔

یدلوگ ایک منزل میں اُترے اور دات کے دقت ان سب کو طاعون نے آن دیایا سوائے ابوا مامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آن تکھ میں طاعون ہواسب پر مصیبت آعمی ۔

صالح بن کیمان ہے مروی ہے کہ خالدین سعید نے کہا کہ بیں نے پی کریم الیک کے بعث ہے پہلے خواب میں ایک تاریخی و کیمی جس نے مکہ کرمہ کو چھپالیا یہاں تک کہ جس نہ تو پہاڑ کو دیمیا تھا نہ زین کو پھریں نے ایک تو رہا ہوجا تا اور پھیل جاتا وہ بلند ہوا اور سب ہے کہ میرے لئے بیت اللہ روش ہوگیا و آئی کے وہ جب بلند ہوتا تو بڑا ہوجا تا اور پھیل جاتا وہ بلند ہوا اور سب سے کہلے میرے لئے بیت اللہ روش ہوگیا و آئی ہما ڈ اور ذیمن ایک باتی نہیں رہی جے بی نہ دیمی نہ دیمیا وہ بلند ہو کے کہ کہر کے بیان کیا پھر وہ اترا یہاں تک کہ میرے لئے بیڑ ب کے مجود کے باغ جن بیل گدرائی مجود یں تھیں روش ہوگے میں نے اس روشنی میں کہنے والے کومنا کہ وہ کہتا ہے کہ سب حانہ سب حانہ ابن مار د اذرح اور اللہ کم میں نہ میں اس میں میں میں کہنے والے کومنا کہ وہ کہتا ہے کہ سب حانہ ابن مار د اذرح اور اللہ کم سرمیان ہم ضرف اللہ اس پر دومر تیہ عراب ہوگا تیسری باروہ تو بہ کرے گی تین میں دومشرق باتی رہیں اور ایک مغرب رکھی کی تین میں دومشرق باتی رہیں اور ایک مغرب میں ۔ خالد بن سعید نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جیب خواب دیکھا میں ۔ خالد بن سعید نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جیب خواب دیکھا میرا گمان یہ ہے کہ میا مرعبد المطلب کے خاندان میں ہوگا کہ تم نے نور کو ذم ذم سے نگلے دیکھا ہے۔

ابن عماس ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء نی اسرائیل کو دی بھیجی کہتم پر میر آبہت مخت فضب ہے اس کے تاوقتیکہ ہے اللہ تعلی کے تاوقتیکہ ہے اس کے تاوقتیکہ ہے اس کے تاوقتیکہ ملک عرب میں اس نمی اس کے میں کے تاوقتیکہ ملک عرب میں اس نمی امی کومبعوث نہ کردوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوحاد م سے مروی ہے کہ ایک کائن مکہ کرمہ میں ایسے وقت آیا کہ رسول اکرم ایسے ہائی برس کے تھے اور آپ کی دائی اس کائن کا بن آپ کی دائی آپ کو دائی گرد کے دائی اس کائن کے جو آپ کو دو کیونکہ یہ تہمیں قبل کرد سے گا اور تہمیں جدا کرد ہے گا اور تہمیں جدا کرد ہے گا۔

عبدالمطلب آپ کو لے کر بھا گے اور قریش کوجیسا کہ کائن نے ڈرایا تھا وہ لوگ آپ کے حال ہے برابر ڈرینے رہے۔ کلی بن حسین سے مردی ہے کہ ٹی نجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تالع تنے وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا جب رسول اکرم ایک نے تبجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پرانز کیا فاطمہ نے کہا تھے کیا ہوا جس طرح آیا کرتا تھا نہیں آیا اس نے کہا کہ وہ نظی آگئے ہیں جو شراب وزنا کو ترام بتاتے ہیں

ابن عباس سے مردی ہے کہ جب نبی کر ہوں میں میں موٹ ہوئے تو جن کھدیر ویے گئے انہیں ستارے

مارے گئے حالانکہ آپ کی بعثت سے قبل وہ لوگ آسان کی خبریں سنا کرتے تھے آسان پر جنوں کے ہر تبیلے کا ٹھکا ناتھا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اس واقعہ ہے جولوگ سب سے پہلے خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بکری تھی وہ روازہ اپنے معبودوں کے لئے ذریح کرنے گئے یہاں تک کہ ان کا مال ختم کے قریب پہنچ مسئے پھروہ باز آگئے۔

ان میں سے بعض نے بعض نے بعض سے کہا کہتم و یکھتے نہیں کہ آسان کے داویتانے والے ستارے اس طرح ہیں عویاان میں سے پچھییں گیا ابلیس نے کہا کہ زمین پرکوئی تئ ہات ہوئی ہے تم لوگ میرے پاس برزمین کی مٹی را وُ مٹی اس کے پاس لائی گئی وہ اسے سونگھ کوڈال دیتا تھا یہاں تک کہ اس کے پاس تہامہ کی مٹی لدئی گئی اس نے اسے سو مجھااور کہا کہ ٹی بات میمیں ہے۔

زہری سے مردی ہے کہ بعثت سے پہلے) دمی تنی جاتی تھی بنی اسدی ایک ایک عورت کے تابع جن تھا ایک رواز وواس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ ووامر ہوگیا جس کی طاقت نہیں احمد علی ہے زناحرام کردیا بھر جب اللہ اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو ومی) سننے سے روک دیا گیا

سعید بن تمروالہذ لی نے اپ والدے روایت کی ہے کہ بس اپن تو م کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپ بت سواع کے پاس حاضر ہوا ہم لوگ اس کے پاس اپن قربانیاں لے کر گئے تھے بیں سب سے پہلا تخص تی جس نے اس برایک مفر ہرگائے جڑھائی اسے اس بات پر ذرح کیا بھرہم نے اس کے پیٹ سے بیآ واڈسٹی کہ تجب تجب ہے بالکل تعجب ہے متفرق تتم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جوزنا کو حرام بنا کمیں گے بنوں کے لئے ذرح کرنے کوحرام کمیں گے آسان پر پہرہ کر دیا گیا اور وجنوں کوشہاب (ٹوٹے والے ستارے) مارے گئے۔

یہ وازمن ہم منتشر ہوگئے کے آئے اور دریافت کیا کہ گرجمیں کوئی ایسافٹھ جیس مدا جو جھ علیہ کے خروج کی جہر ویتا یہاں تک ہم حضرت ابو بکر صدیق سے ملے ہم نے ان سے کہا اے ابو بکر کیا کوئی ایسے فض مکہ مرمہ میں فلا ہر ہوئے ہیں جواللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (علیہ کے ) ہے ابو بکر نے کہا کہ بال کیول کیا بات ہوئی میں نے انہیں یہ واقعہ (بت کے بیٹ کی آ واز کا بتایا) انہوں نے کہا کہ بال بیرسول اللہ علیہ ہیں انہوں نے ہیں اسلام کی دعوت دی ہم نے کہا کہ تا کہ تا کہ ان بیرسول اللہ علیہ ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہم نے کہا کہ تا وقتیکہ ہم بیند دیکھ لیس کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نیس لا کیں گے ) کاش ہم لوگ اسلام لائے۔

عبدانة معددة المهذلي في ابن والد ، روايت كي بي كهم لوگ ابن بت سوائ كے باس تنے ميں ابن دوسو بھيزوں كاغله جن كوغارش كى شكايت تنى اس بث كے پاس لے كيا تفايل انبيں اس كے قريب كر كے بركت كاطاب بهوا پھر ميں نے بت كے شكم سے آوازش جو بينداديتا تفاكہ جنوں كا كر گيا جميں آيك نبى كى وجہ سے جن كا نام احمد اللہ بين بينہ بارے محتے ميں نے كہا كہ واللہ مجھے عبرت ولائي گئى ہے۔

میں اپنی بحریاں واپس نے کے اپنے متعلقین کے پاس گیا پھرا کی شخص سے ملاجس نے مجھے رسول اکرم میں نہیں سے ظہور کی خبروی ملاحظت سے ظہور کی خبروی

محر بن عمران می نے اپنے مشاک ہے دوایت کی ہے کہ رسول اکرم ایک ابوطالب کی پرورش میں تھا ہو طا ب زیادہ ، لدارنہ تھے ان کا اونٹول کا ایک غلیرتھا جس کا دودھان کے پاس لایا جاتا تھ جب ابوطا سب کے اہل عیال سب ال کرتنہا کھانا کھاتے تھے توشکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب ان کے ساتھ بی کریم آفیا ہے نوش فرماتے تھے تو سب شکم سیر ہوجاتے تھے ابوطالب جب ان لوگوں کو کھانا کھلانے چاہتے تھے تو کہتے کہ میرے بیٹے کے آئے تک تھ ہرجا وَ آپ عَلَیْ ہُو اَن حضر اس کے ساتھ اور ان حضر اس کے کھانے سے فی جاتا تھ ہوتا یہ تھ ہم جا وَ آپ عَلیْ ہُو اَن حسب سے پہلے آپ نوش فرماتے تھے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پنے تھے اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے ابوطالب کے سب سے پہلے آپ نوش فرماتے تھے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پنے تھے اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے ابوطالب کے تھے کہ بے شک آپ مبارک ہیں اور بیچ سے کو پراگندہ بال اور آس کھوں میں چیپڑ بھرے ہوئے انہتے تھے بی کر مہانے تھے۔ کر مہانے تیل اور مرمدلگائے ہوئے اٹھتے تھے۔

ام ایمن نے کہا کہ میں نے تی کریم میں ایٹ کو بھین اور بڑے بین میں بھی بھوک بیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا آپ سے کو جاتے تھے اور زم زم نوش فر ماتے تھے پھر ناشنہ ٹیش کیا جاتا تھا کو فر ماتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں شکم سیر ہوں۔

#### اميد نبوت محمري

عہد جا ہلیت میں جن کے نام محدر کھے گئے .....سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام محد ہوگا جس عرب کو یہ معلوم ہوا اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لڑکے کانام محدر کھا۔

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ بنی سلیم میں بنی ذکوان کے محمد بن خزا کی بن حزابہ کا نام نبوت کی طمع میں رکھا گیا وہ بمن میں اسکا تام نبوت کی طمع میں رکھا گیا وہ بمن میں ابر ہد کے لئنگر میں چلا گیا اور مرنے تک اس کے ساتھے اس کے دین ہر رہاجب وہ صاحب و جا بہت ہو گیا تو اس کے بھائی قیس بن خزا کی نے حسب ذیل شعر کہا۔

#### فذلكم ذوالتاج منا محمد

#### ورايته ني حرمته الموت تخفق

الماراصاحب تاج محربيب جس كاجمندا بجوم موت الراتاب)

قادہ بن اسکن العرفی سے مردی ہے کہ بن تھی سفیان ابن مجاشع اسقف ( یعنی پوپ بردا پادری ) تھا۔ اس کے باپ سے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا جس کا نام تھر ہوگا۔ تو اس نے اس کا نام تھر رکھا اور بنی سواء ہ میں جمد احشی کا درمحد الاسیدی اور جمدا شیمی کا نام (محمد) بھی طبع نبوت میں لوگوں نے رکھا تھا۔

علا مات شبوت لعدر ول وحى .....ابوزيد سروى برسول الله على و من سخد اورآ برنجيده اور ممكين سخد آب نفر مايا اسد الله مجهد آج كوئى اليى نشانى دكھا دے جس كے بعد ميں اپنی قوم توم كے تكذيب كرنے والوں كى پرواہ نہ كروں۔

یکا میک مدینے کے پہاڑی رائے کی طرف بچھ نظر آیا آپ نے اسے پکاراوہ زمین کو جاک کرتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے پاس بینی گیااس نے آپ کوسلام کیا آپ نے واپسی کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ آپ نے فر مایااب مجعے اپنی توم کے تکتریب کرنے والوں کی پرواہیں۔

عطات مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نی سافر سے آپ انتخایا تضائے حاجت کے ارادے سے تشریف لیے ۔ محکور کی اسی چیز نیلی جسے معلوم ہوا کہ نی سافر سے آٹریں دور دختوں کود کھا جودور دور ہے۔ آپ نے مسعود سے فرمایا جا کا اور الن دونوں مے نی مسی کھڑے ہو کہو کہ رسول اللہ علی ہے تھے تھا رے ہاس جمیجا ہے کہ تم دونوں اکھٹا ہوجا وَ تاکہ شری تم تباری آٹر میں تضائے حاجت کرلوں۔

ابن مسعود مکئے اور ان دونول ہے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آٹھیا اور آپ نے ان کی آ ڑمیں قضائے حاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نی ایک ہے ہمراہ تھا اوگ ایک منزل میں اترے آپ جھ سے فر مایا کہ ان دونوں درختوں کے پاس جا وَ اور ان سے کہو کہ رسول الله ملائے تہمیں اکھنا ہو جانے کا تھم دیتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس کیا اور ان سے بہی کہا ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو گئے نی میں ہے ہوائے روانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور قضائے حاجت کی اس کے بعد ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے محکانے کی طرف جنبش کی۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ میں نے کہا یارسول اللہ اللہ آپ بیت الخلا وتشریف لے جاتے ہیں گرآ پ کا کسی میں میں میں ہے اس کسی ہم کا فضلہ نظر میں آتا فر مایا ؛۔ اے عائشہ میں معلوم نہیں کہا نہیا ہ کے بدن سے جو خارج ہوتا ہے زمین اسے دگل لیتی ہاس لئے ام میں ہے کے دکھائی نہیں دیتا۔

نوراعظم کی زیارت ... الن بن مالک سے مروی ہے کہ دسول الله علی نظر مایا! ۔ایک روز جس وفت میں بیٹا بوا تھا۔ جرئیل آئے انہوں نے میری چٹے ہم ماداتو جس اٹھ کرایک درخت کے پاس کیا جس میں بیٹے ابوا تھا۔ جرئیل آئے انہوں نے میری چٹے ہم ماداتو جس اٹھ کرایک درخت کے پاس کیا جس میں بیٹے کیا وہ او فجی اتن بلندہوئی کہ مشرق ومغرب کوروک لیا گر میں آسان کو چوتا جا بتاتو ضرور چھولیتا جس بی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف دیکے مشرق ومغرب کوروک لیا گر میں آسان کو چوتا جا بتاتو ضرور چھولیتا جس نے اللہ کے متعلق ان کی فضیلت علی کو پہچاتا دیا تھا۔ وہ ایس نے اللہ کے متعلق ان کی فضیلت علی کو پہچاتا انہوں نے میرے لئے آسان کا درواز و کھولا اور جس نے اس نوراعظم کودیکھا اس طرف پر دہ پڑا تھا۔اور جھالرموتی اور یا قوت کی تھی۔ پھر اللہ نے جھے جودتی کرتا جا تی گی۔

عائش مردى كى كەنگىلىك كى يەلى برەدياجاتاكدىيا بىت ئازل بوئى ـ والله بىعى مىن الناس (ا كولودالى جاد كولالوكول ساللەن ئىرى دفاظت كى بىد) ـ

عطاے مروی ہے کہ بن عظامے نے فرمایا ؟ ہم گروہ انبیاء جیں ہماری آ تکھیں سوتی ہیں اور ہمارے دل نبیں سوتے۔

حن ہے مردی ہے کہ بی تھا گئے نے فرمایا بھری آ تھے ہیں سوتی ہیں میرادل نیس سوتا۔ جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ جارے یاس برآ مدہوئے ۔اور فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ جرئیل میرے مرہانے اور میکائیل میرے یا ٹینتی ہیں۔ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے آ تخضرت الله کی کوئی مثال کرو۔انہوں نے (آنخضرت سے) کہا کہ شئے (آپ کے کان شنے رہے) اور تجھئے ( آپ کا قلب جھتا رہے آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کو تھری بنائی اور دستر خوان بجھایا پھر ایک قاصد تبول کر لی اور بہتر خوان بجھایا پھر ایک قاصد تبول کر لی اور بنتی نے اسے چھوڑ ویا۔

بادشاہ تو القد ہے اور مکان اسلام ہے اور کوٹھری جنت ہے اور اے محمد علی آ ب قاصدیں اے محمد جس نے آ ب کی دعوت قبول کر لی و واسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا و و جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا و ہ و فعتیں کھائے گا جو اس میں ہیں۔

ن برنب میمود میرکافل .... ابوسله بردی بردسول الشفایی مدد تنین کھاتے تھے۔ اور بدینوش فرماتے تھے۔ ایک میمودیہ نے آپ کوایک بھونی ہوئی بحری بھیجی رسول الله علی اور آپ کے اسحاب نے اس میں سے نوش فرمایا اس بحری نے کہا میں زہر آلود ہول۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا ہاتھ اٹھا اواس نے ہے خبردی ہے کہ ووز برآلود ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھالیا تحریشیر بن البراء شہید ہوگئے۔

رسول الله علی بیان میرود بیری با بھیجااور فر مایا کہ تجھے اس ترکت پرکس نے آ مادہ کیا؟ اس نے جواب دیا؛۔ جھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کونقصان نہ کرے گااورا گر آپ بادشاہ ہوں کے میں لوگول کو آپ سے فرصت دلا دو کی۔ آپ اس کے قل کا تھم دیا اور دہ قل کر دی گئی۔

بیدواقع غزوہ خبیر کا ہے۔ جہاں زین بن افحارت میہودی نے آپ کوز مرآ لود بھنا ہوا کوشت ہدیدہ بھیجا اور آ پولطورا بازاس کا زمرآ لود ہونا معلوم ہوگیا گراس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے۔ اس لئے قصاصاً اس میہودیہ کی گردن مادی کئی۔ اگروہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیانی کے بعد بھی ایمان کے آئی تو اس سزاس نبوت میں آپ کی کامیانی کے بعد بھی ایمان سے آئی تو اس سزاس نبودیہ کے کھر کا جاتا بالکل حلال ہے ورند آنخضرت تعلیق اس میہودیہ کے کھر کا با بالکل حلال ہے ورند آنخضرت تعلیق اس میہودیہ کے کھر بالا ہوا کوشت مرکز نوش ند قرمائے قرآن جمید میں ہے۔

فطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم

معجر ورسول کی دوروں کے بیجان کی البعدے مردی ہے کدرسول التعاقیق نے دو محضوں کو کی کام ہے بیجان دونوں نے عرض کی ایارسول القد ہارے پاس کوئی السی چیز نہیں جس کو ہم تو شد بنا نمیں فرمایا ایک مشک لا دو، وہ دونوں آپ کے پاس مشک لائے تو آپ نے ہمیں اس کے بحرف کا تھم دیا ہم نے اسے پائی سے بحرویا آپ نے اس میں ڈاٹ لگادی۔ اور فرمایا تم دونوں جاؤی بہاں تک کہ فلال فلال مقام تک پہنچو۔ اللہ تم دونوں کورزق دےگا۔ وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس مقام پرآئے جس کے متعلق رسول اللہ علیق نے آئیں تھم دیا تھا۔ ان کی مشک کھل کی بحری کا دود دوادر کھی نگل آیادونوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ تم سیر ہوگئے۔

اسلمی گذر با اور بھیٹر با ۔۔۔۔۔۔ایسعیدالحسر یے مردی ہے کہ بیل اسلم کا ایک مخص ای بریوں کے

ساتھ تھا جن کووہ ذوطلیفہ کے میدان میں چرار ہاتھا۔اس پرایک بھیٹر یا ٹوٹ پڑا۔اور ایک بکری چھین لی وہ تحض چلایا اور پھر مارکر اینی بکری چھڑالی۔

بھیٹر بیاسائے آیا اور دم کورانول کے نیچے دبا کرسرین کے بل اس شخص کے روبر دبیٹھ کیا۔ اور کہا کہ کیا تم خدا ہے بیں وَ ہِ تے کہ مجھ سے وہ بکری جھینتے ہوجو خدانے جھے بطور رزق دی ہے۔

ال محف نے کہا بخدا میں نے بھی ایسی بات نہیں ٹی بھیڑئے نے کہائم کس بات سے تعجب کرتے ہو۔اس نے کہا میں بھیڑ ہے کواپے ساتھ یا تیں کرنے پرتعجب کرتا ہوں ۔

بھیڑے نے کہا۔ تم نے اسے زیادہ بجیب ہات کوچھوڑ دیاد کیمودہ رسول اللہ علی ہیں جودو پھر کی درمیان مجھڑ ہے نے کہا۔ تم نے اسے زیادہ بجیب ہات کوچھوڑ دیاد کیمودہ رسول اللہ علی ہیں جودو پھر کی رسینوں کے درمیان مجود دل کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی با تیس بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی ہاتیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اٹی بکری کے جیسے پڑے ہوئے ہو۔

اس نے ہی کہا جب نماز پڑھ کی اور لوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے آئیس بھیڑ ہے کے واقع کی خبر دی
رسول القد نے تین مرتبہ فرمایا ہے کہا، ہے کہا ایسے بجائب قیامت سے پہلے ہوں سے تہم اس ذات کی جس کے
جس کے تعند میں محد کی جان ہے قریب ہے۔ قریب ہے کہ تم میں سے ایک شخص شام یا صبح کوا ہے متعلقین سے ثائب ہوگا۔
پھراس کا کوڑ ایا اس کی چیڑی یا اس کا جوتا اسے واقعہ کی خبر دے گا جواس کے متعلقین نے اس کی بعد کیا ہوگا۔

عثمان من منطعون کا قبول اسملام عبدالله بن عبدالله بن عبال ہے مردی ہے کہ کے میں رسول اللہ منافذہ میں منطقہ درتی ہے کہ کے میں رسول اللہ عالیٰ منافذہ میں منطقہ درتی ہے کہ اس میرکن میں منطقہ درتی میں منافذہ میں م

مالی جس وقت اپنے مکان کے آ میدان بھی بیٹے ہوئے تھے تو عثان بن مظعون آپ کے پاس سے گزرے وہ رسول الندی طرف سے کتر اسے تو رسول الندی طرف سے کتر اسے تو رسول الندی طرف کے اسے تو رسول الندی طرف کے کتر اسے تو رسول الندی طرف کے کتر اسے تو رسول الند علی ہے نظر اضائی اور تھوڑی دیر تک کے روبر و بیٹے اور پھر جس وقت وہ آپ ہے با تیمی کررے تھے۔تو رسول الند علی ہے نظر اضائی اور تھوڑی ویر تک آپ اس کی طرف و کھیے رہے۔ پھراپی طرف نظر ڈالئے تھے بہاں تک کہ آپ نے اسے زمین پر دائی جانب ڈالا۔ رسول الندی نظر ڈائی تھی ۔ اسپ سرکواس طرح رسول الندی نظر ڈائی تھی ۔ اسپ سرکواس طرح میں الندی نظر دور ہے تھے۔ حرکت دینے سکے کو یا آپ وہ بات بھی و کھور ہے تھے۔ میں جو آپ سے بھی جو آپ سے بھی واری ہے۔ ابن مظعون بھی و کھور ہے تھے۔ رسول الندی علی ہو آپ سے بھی جارہی تھی او نظر رسول الندی علی جو آپ سے بھی جارہی تھی او نظر

آ ان كى طرف انعانى جيساك بهلى باركيا تعاآب كى نظراس يجيئى يبال تك كدوه آسان مين حيب كيا.

پھر آپ اپی پہلی نشت پر عنمان کی طرف متوجہ ہوئے عنمان نے کہا کہ یامحد علی ہے۔ آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھااور آپ کے پاس آ یا کرتا تھاان میں میں نے آپ کو آج میج کی طرح کرتے نہیں دیکھا فر مایا کرتم نے جھے کیا کرتے دیکھا؟

انہوں نے کہا کہ آپ کود مکھا کہ آپ اپی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اے ای دائی

حرف ڈالا اس کے بعد مرک گئے جھے چھوڑ دیا اپنے مرکواس طرح حرکت دینے گئے گویا آپ اس بات کو سمجھانا حیاہتے ہیں جوآپ ہے کہی جارہی ہے۔

فر مایا کرتم اے مجھ کئے عثمان نے کہا کہ تی ہاں۔

رسول التُعَلَّقَةَ فِي قَرِما يَا كُما بِهِي تَم بِيقِ مِنْ عَلَيْهِ مِيرِك بِإِسَ اللّهُ كَا قاصداً يا عَمَّان فِي بِهِ جِعا كما للّه كا قاصد آب في ما ياكه بال عمَّان في كِها كه پُعراس في آب سے كيا كها؟

آب نے قرمایا کہ ان افلہ یا الم بالعدل والاحسان وابتاء ذی المقربیوینھی عن المعحشاء والمستکر والبغی بعظکم لعلکم تذکرون الشعدل واحسان اور قرابت وارکودینے کا تھم دیتا ہے بدکاری بے حیالی اور سرکشی سے منع کرتا ہے تم کو تھیجت کرتا ہے تا کہ اللہ کو یا وکرو عثمان نے کہا کہ بس بھی بات تھی کہ میرے دل میں ایمان نے جگہ کرلی اور جھے رسول اکر میں ہے ہے جبت ہوگی۔

میہورگی وقد کے بورکی ایک جماعت رسول اگر میں ہے مردی ہے کہ ایک روز یہودکی ایک جماعت رسول اکرم ایک جماعت رسول اکرم ایک ہے ہوئی ان تو کول نے کہا کہ اے ابوالقاسم ہم سے دہ چند مسلتیں بیان سیجے۔ جوہم آپ سے دریافت کریں جن کوسوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا ۔ آپ علیا تھے نے فر مایا کرتم جوچا ہودریافت کروئیکن میرے لئے اللہ کو فر مددار کر دواور جوعہد بعقوب نے اپنے جیٹوں سے لیا تھا دہ مجھ سے کرد کہ اگر جس تم سے پھھ بیان کردں اور تم اسے بچھ لوتو بالضر دراسلام جس میری بیروی کرد گے۔

ان لوگول نے کہا کہ میر بات آپ کے لئے منظور ہے۔

فر مایا کہتم جو چاہو پوچھو۔انہوں نے کہا کہ وہ چار ہا نئی ہمیں بتا ہے جوہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمیں بتائے کہ وہ کون ساکھانا تھا جوا سرائیل (یعقوب) نے تو ریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر

کی تم جانے ہو کہ مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی اور تورت کی منی زرداور بیٹی ہوتی ہے بھران ہیں جو غالب ہوتی ہے اللہ ہوتی ہے۔

کے تکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجائے تو القد کے تھم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں آپ نے فریا کہ اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا۔ آپ نے فریا کہ میں تہمیں ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہوتی ہیں اور اس اللہ کی تنہ ہوں جس نے تو ریٹ موئی پر ٹازل فریائی کیا تم جانے ہو کہ ان نبی امی کی آئی میں سوتی ہیں اور ان کا قدب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ اللہ تو ان پر گواہ رہنا۔ ان ہوگوں نے کہا کہ اب آپ ہم سے بیان کر دیجئے کہ کون سافرشتہ آپ کا دوست ہے بس ای دفت ہم آپ کے ساتھ ہو ہو ہمیں گے یا آپ کوچھوڑ دیں گے آپ کوچھوڑ دیں گے دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اگر آپ کا دوست جرائیل کے عدوہ کوئی اور انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اگر آپ کا دوست جرائیل کے عدوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ کی بیروی کرتے اور آپ کی تصدیق کرنے ۔ آپ نے فر مایا کہ اب تھہیں میری تصدیق کرنے ہے کون ساامر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا کہ جبرائیل ہمارے وشمن جیں اس بات پراللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قبل من کان عدو الجبریل فانه نز لھعلیے قلبک بافن ا اللہ (الیقول) کانھم لا بعلمون (آپ کہدو یکئے کہ جوشص جبرائیل کا وشمن ہو تو ہوا کرے کیونکہ انہوں نے تو قرآن کوآپ کے قلب پرخدا کے تکم سے ٹازل کیا ہے الح ) اس بات پران لوگوں نے او پرغضب ٹازل کیا۔

ما لکا نہ استحقاق فی ... ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ معدکود کھنے تشریف ہے کے انہیں کے پاس قبلولہ فر ما یا جب شعنڈ اوقت ہو گیا تو وہ لوگ اپنا دیماتی ست رفتا رگدھا ما ہے اور اس پر رسول اللہ علی فی سوار ہوئے سعد نے جا ہا کہ اپنے ہیئے کورسول اللہ اللہ تھے تھے ہے بیچے بندہ دیں تاکہ وہ گدھا دالی لے آئیں رسول اللہ علی ہے تھے تی والے ہوتو بند دیں تاکہ وہ گدھا دالی لے آئیں رسول اللہ علی اللہ علی ہے تھے تی بٹھا ان کو میر سے ساتھ ہے تے بی والے ہوتو انہیں میر سے آئیں میر ایک کی ارسول اللہ آپ کے بیچھے تی بٹھا اور گ

آ پ عَرَضِ اللهِ عَرَاهِ اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل مِن البيس آ پ كے ہمراہ نہ جيجوں گاليكن آ پ خود ہى گدھے كولوٹا دیجئے گا۔ چنانچہ آ پ نے خوداسے لوٹا دیا اس كی رفمار كی به كیفیت تھی كہ خوش رفمار اورا تناتیز روہوگیا كہ اس كے ساتھ كوئى (جانور) نہ چل سكتا تھا۔

کرتا ہوں (جب اس پربھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ ضرور بالضرور گھڑے ہوور نہمیں نام بنام بنا دوں گا۔اس پربھی ندا تھے تو آپ نے فر مایا کہ اے فلال شخص اٹھ چٹانچہ وہ لوگ شرمندہ ہوکر چیرہ چھپائے اٹھ کھڑے ہوئے۔

بارش کے لئے وعا ۔ انس بن مالک ہے مردی ہے کہ جعد کے دوز میں منبر کے پاس کھڑا تھار سول

ا کرم آنے خطبہ ارشاد فرمارے تے بعض اہل معجدتے کہا کہ یارسول اللہ بارش روک کی ٹی ہے اور مولیش ہلاک ہو گئے لہذا آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ جمیس یا تی دے رسول اکرم آنے ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھادیئے۔

ہم لوگ آسان پر ذراہمی ابرنہیں و کھتے تھے مگر اللہ نے ابر کو جمع کر دیا اوراس نے ہم پرخوب پانی برسایا میں نے م مضبوط ہے مضبوط آوی کو دیکھا کہ وہ اپنے ول میں پریٹان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا سات دن تک ای طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھمتی نہتی ۔ دوسرے جمعے کورسول اکرم تعلیقے خطب ارشادفر مارہے تھے تو حاضرین میں ہے کسی نے کہایا رسول اللہ مکانات کر مجے اور مسافر رک کئے اللہ سے دعا سیجے کہ دہ اس کوہم ہے اٹھا لے۔

رسول اکرم این دونوں ہاتھ اٹھا کرفر مایا اٹھمہ حوالینا ولا علینا (ای اللہ ہمارے اطراف برے اور ہم پرنہ برے ) ابر ہمارے سروں پر تھا وہ اس طرح بھٹ کیا گویا ہم لوگ ایس جگہ ہیں کہ ہمارے اردگرو بارش ہوتی ہے اور ہم پڑئیس برستا۔

رسول اورصحابدرسول کی وعوت الله است عردی برانساری ایک فاتون نے اپنا

تھوڑا سا کھانا تیار کیا شوہرے کہا کہ رسول اکرم بلطے کے پاس جا دَاور آپ عَلیْتُ کودعوت وورسول اکرم بنیکے پریہ بات خفیہ طور پر کبووہ آئے اور عرض کیا کہ یارسول انٹہ فلاں خاتوں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ عَلیْتُ ہمارے بیہاں تشریف لے لیس۔

رسول آکرم اللہ نے سبالوگوں ہے قر مایا کہ فلاں کے دالد کی دعوت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہیں آیا اور میرک یہ کیفیت تھی اپنے متعلقین کے پاس جو بچھ جھوڑ اقعااس کی وجہ سے میرے قدم میرا ساتھ نہ دیتے تھے اور رسول اللہ لوگوں کو لے آئے ہیں

۔ میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہماری تو نفیجت ہوگئی رسول اکر مہانے سب لوگوں کواپنے ہمراہ لے آئے بیوی نے کہا کہ میں نے تہمیں مشورہ نمبیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر آنخضرت علیات ہے کہنا انہوں نے کہا کہ میں تو مہی کیا بیوی نے کہا تب تو رسول اللہ علیات خود زیادہ جانتے ہیں

سب لوگ آگئے یہاں تک گھر بھر گیا تجرہ بھی بھر گیا وہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے کھانے کی کوئی چیز مٹھی بھرلائی گئی اور رکھ دئی کئی رسول اکرم آبائے اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فریانے لگے کہ ماشاء اللہ پھرلوگوں سے فرمایا کے قریب آ ڈاور کھا ڈ جب ایک کا بیٹ بھرجائے تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی جھوڑ دے۔

ایک آ دمی کھا کرا شخف لگا اور دوسرااس کے مقام پر بیٹھنے لگا یہاں تک کد گھر والوں میں ہے کوئی ندر ہا جوشکم سیر نہ ہو گیا ہو۔ آپ نے قرمایا کہ اہل ججرہ کو بلالا ؤ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا یہاں تک کہ یہ لوگ بھی شکم سیر ہوگئے آپ نے قربایا کہ اصاطہ والوں کو بلالا ؤیماں تک کہ بیلوگ بھی شکم سیر ہو گئے آپ نے فر مایا کہ اصاطہ والوں کو بلاان لوگوں نے بھی اس طرح کیا کھا تا ہرتن میں باقی رہاجس طرح تھا پھررسول کرم عیصلے نے فر مایا کہ اہل خانہ سے کھا ڈاور پڑوسیوں کو کھلا ڈ۔

ر بر وضو کا معجز ه ....... ثابت سے مروی کہ میں نیان سے کہا کہ اے ابوتمز ہ ان مجا کہ است) میں

ہے جن میں آب خودموجود ہول اور جن کوآب کی اور کی روایت سے بیان ندکریں ہم سے کچھ بیان کیجئے

متعنقین مدینے میں بننے تا کہ قضائے حاجت کرےاوروضوکا پانی حاصل کرے مہاجرین کے چندلوگ رو گئے جن کے متعلقین مدینے میں نہ تھے رسول اللہ علیہ ہے پاس ایک کشاوہ

جہ ہرین سے پہروں اور مسال ہوں اور سے ہیں ہونے ہیں مدیے ہیں مدیے ہوں اگر مسالیہ کی پوری تھیلی ہرتن میں شہر اور کی جس میں اور مسالیہ کی پوری تھیلی برتن میں شہر سال کی اور کی تھارسول اکر مسالیہ کی پوری تھیلی برتن میں شہر سے کی تو آ ب نے ان جا را تھیوں کو برتن میں تھی اور والے کو رہے آ واور وضو کر وہ ب کا ہاتھ برتن میں ہی تھا او کول نے وضو کی ایس سے کو کی تحض باتی نہیں رہا جس نے وضونہ کر لیا ہو۔

" بابت نے کہا کہ بیں نے انس سے پوچھا اُ ۔ ابوحزہ آپ کے خیال بیں وہ لوگ کتنے تھے جنہوں نے ایک برتن سے وضوکیو انہوں نے کہا کہ ستر اس کے درمیان تھے۔انس سے مروی ہے کہ نبی علیدالسلام نے پائی ہا نگاوہ آپ کے برتن سے وضوکیو انہوں نے کہا کہ ستر اس کے درمیان تھے۔انس سے مروی ہے کہ نبی علیدالسلام نے پائی ہا نگاوہ آپ نے اپنا ہاتھواس میں رکھ دیا تو پائی آپ کی انگلیوں سے اس طرح المنے لگا کو یاوہ چشے بیں ہم سب نے پیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے تی ۔

ائس نے کہا کہ بیل نے اس جماعت کا اندزاہ کیا تو ستر ہے اس تک رہے ہوں گے۔ائس بن مالک سے مردی ہے کہ نماز کا دفت آگیا تو مسجد کے پڑدی اٹھ کروضو کرنے گے اور ستر ہے اس کے درمیون تک لوگ رہ سے مردی ہے کہ نماز کا دفت آگیا تو مسجد کے پڑدی اٹھ کروضو کر نے گے اور ستر ہے اس کے درمیون تک لوگ رہ سے جمن کے مرکا نامت دور تھے دسول اللہ علی ہے فیا کے طشت منگایا جس جس پائی تھا لیکن بھرا ہوانہ تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس جس ڈال دیں اور آپ اس برتن کو ان لوگوں کے پاس بہجانے گے اور فرمانے گے کہ وضو کروسب نے وضو کراہیا اور برتن جس جتنا یائی تھا اتنای باتی رہا۔

ائس بن ہالک سے مردی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علیہ اپنی کی ضرورت سے تشریف لے چلے ہمراہ اللہ علیہ اسحاب میں سے بچھالوگ ساتھ چلتے رہے نماز کا وقت آگیا تو اس جماعت کوکوئی چیز نہ مل جس سے وضوکر یں اوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ہمیں کوئی چیز نہیں التی جس سے وضوکر یں اوگوں کے چیروں سے اس کی ناگواری نظر آتی متحی ایک محص گیا اور ایک بیالا لایا جس میں بہت پائی تھا رسول اکرم وقتے نے اسے ابیا اوروضوکی آپ نے چاروں انگیوں کو اس بیائے میں گھا کر فر مایا کتم لوگ آئیس کے وضوکیا انس سے دریا فت کیا گیا یہ لوگ کتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ستریا ای کے قریب۔

حوض کے بافی میں اضافہ ..... یاس بن ایاس بن طرف این والدے روایت کی کہم اوگ

رسول اکرم آفیا ہے ہمرکاب مدینہ منورہ آئے ہم چودہ سوآ دمی تصحوض پر بچاس بھریاں بھی تھیں جن کوحوش سیراب نہ کرسکتا تھا تو پھروہ چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کائی ہوسکتا تھارسول اکرم آفیا ہے حوض پر بیٹھ گئے آپ نے اس میس ابنالعاب دبن ڈالا یادعا کی (روائی کویاوٹیس رہا) تو وہ جوش مارنے لگاجتا نچہ ہمنے بیااور بلایا اور بھرلیا۔

بھیٹر کے وور و میس برکست ......نافع ہے مروی ہے کدرول اکر میل کے ایک سفر ہیں جارہ ایک سفر ہیں جارہ ایک سفر ہیں جارہ کی تعداد ہیں آ دمی تھے آ ب نے ہمیں الی منزل ہیں اتاراجہاں پائی ندتھا۔ سلمانوں کو تحت تکلیف تھی لوگوں نے رسول اکر میل کے دور اس کے بھی تیام کیا یکا بیک آیک تیز وھار کے بیٹکوں والی بھیڑ سامنے آئی جو چل رہی تھی رسول اکر میل کے باس آئی رسول اکر میل کے ایک تیز وھار کے بیٹکوں والی بھیڑ سامنے آئی جو چل رہی تھی رسول اکر میل کے باس آئی رسول اکر میل کے ایک تیز وھار کے بیٹکوں والی انظر کوشکم سرکر دیا اور خود بھی سیر اب ہو گئے فرمایا کہ اے نافع اسے دوک لیمنا گرمیرا خیال تو بہی ہے کہ آم اسے ندروک سکو کے نو میں نے کہا جب رسول اکر میل کے بھی سے درائی بیاں کہ میرا خیال تو بہی ہے کہ آم اسے ندروک سکو کے نو میں سب لوگ سو گئے ہیں ہوئی تھی اور بھیڑ زیتی ہیں رسول اکر میل کے بیس سب لوگ سو گئے ہیں ہمیں سوگیا جب بریدار ہوا تو اتفاق سے دری کھی ہوئی تھی اور بھیڑ زیتی ہیں رسول اکر میل کے بیس سب لوگ سو گئے ہیں جو کہ ایک کہ ایک کہ کیا ہیں نے تہیں ہیں گیا اور آ پ کو فیر دی ہیں نے کہا کہ بھیڑ چلی تی رسول اکر میل کے ایک کھی اور بھیڑ زیتی ہیں رسول اکر میل کے ایک کہ ایک کہ ایک کہ کیا ہیں نے تہیں کہ کہ ایک کئی اس نے تھی سب لوگ سے فر مایا کہ ایک کہ کہا ہی سب لوگ سوگے ہیں جو کہ کہا گئی سب لوگ سے نو کہا کہ بھیڑ چلی تی رسول اکر میل کے ایک کہا گئی سب لوگ سے فر مایا کہ ایک کہ کہا گئی سب لوگ سے نو کھی گئی اور آئیل کر دیا تھا کہ تم اسے نہ دو کھی گئیا۔

فاقیہ سے شیات سے جاتی کہ ہم اور خوار من بن الی عمرة الا نصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کی غزوہ میں رسول اکر مراق ہے ہے اپنی کی مصیبت آگئ تو انہوں نے رسول اکر مراق ہے سے اپنی بعض سوار یوں کو ذرح کرنے کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دیگا۔
عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ رسول اکر مراق ہے نے آئیں اپنی سوار یوں کو ذرح کرنے کی اجازت کا قصد کیا ہے تو عرض کیا کہ اگر سواریاں ذرح کر دی جائیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی کل میں کو ہم بھو کے اور بیا وہ ویٹمن کا مقالہ کریں گئے ہوئے اور اللہ سے برکت کی وعا جب نے برکت کی وعا ہے اور اللہ سے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہم جس سے برکت کی وعا ہے برکت و سے برکت و سے برکت و سے برکت کی وعا ہے برکت و سے برکت کی وعا ہی جس میں برکت و سے برکت و سے برکت کی وعا ہی برکت و سے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت کی وعا ہے برکت و سے برکت و سے برکت و برکت و سے برکت کی وعا ہی برکت و سے برکت و سے برکت کی وعا ہے برکت و سے برکت و سے برکت کی وعا ہی برکت و سے برکت و برکت و سے برکت و برکت و سے برکت و برکت و سے برکت و برکت و

رسول اکرم الله نے لوگوں ہے ان کا بقیہ توشہ منگایا تو لوگ ایک مٹی اور اس سے زیادہ غلہ لانے لکے سب سے بری مقدار جو لایاوہ ایک صاع ساڑھے تین سیر تھجورتی۔

 ا بوقیا وہ کے لئے رسول اکر معافیہ کی وعا ..... ابوتادہ ہمروی ہے کہ ایک شہر سول اکر مقافیہ کی وعا میں ابوتادہ ہم وی ہے کہ ایک شہر سول اکر مقافیہ نے جمیں وعظ ستایا آپ نے فرمایا کہتم لوگ ای شب کورات بحرچلو کے اور صبح کو انشاء اللہ پانی منزل پر بہنچو کے لوگ ای کیفیت ہے دوانہ ہوئے کہ کوئی کی طرف رشٹ نہ کرتا تھا ہیں بھی رسول اکر م ایک ہے کہ کہ بہلویں چل رہاتھا۔
پہلویں چل رہاتھا۔

آ دھی رات گزرگی بیکا بیک ہی کریم آلیات کو نیندآ گئی آ پ اپنی سواری پر جھک گئے اور ہم روانہ ہوئے رات آ خر ہوگئی رسول اکر مہنات کو پھر نیند آ گئی اور آ پ دو ہارہ اپنی سواری پر جھک گئے بھی نے بغیر اس کے آ پ کو بیدار کرول آ پ کوسہارالگادیا آ پ اپنی سواری پر درست ہوکر بیٹھ گئے پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب بینی شبکا آخری حصہ ہواتو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دومر تبہ جھکنے سے زیادہ تھا جب قریب تھا کہ آپ و صلک جا کی سے کہا کہ اور ان ہے جس نے بھر آپ کو سہارا دیا آپ نے اپنا سرا تھا یا اور فر مایا کہ بیکون ہے جس نے کہا کہ ابوانا دو آپ نے فر مایا کہ تہمارا میر ہے ساتھ اس طرح چلنا کب سے ہیں نے کہا کہ میرااس طرح آپ کے ہمراہ چلنا دو آپ نے برا اردات ہی ہے ہے آپ نے فر مایا کہ اللہ تمہاری ای طرح حفاظت کرے گا جس طرح تم نے اس کے بی کی گئے ہے۔

قضائے مما زکے لئے مہرایت ۔ پر فرمایا کرتے ہوکہ وہ مزل جن آ رام کر کے سفر کرنا چاہتا ہے جس نے کہا کہ ایک شر رہیں گے کیا تم کس کے متعلق بی خیال کرتے ہوکہ وہ مزل جس آ رام کر کے سفر کرنا چاہتا ہے جس نے کہا کہ ایک شر سواریہ ہیں پھر جس نے کہا کہ ایک شرسواریہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے اور ہم سب سات شرسوار تھے ہی علیہ السلام راستے ہے بہت گئے اپنا سرآ رام کے لئے رکھ دیا اور فرمایا کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے جس قضانہ ہوجائے سب سے پہلے جو تفسی بیدار ہوا وہ سورج نکلنے کی وجہ سے بیدار ہوا ہم سب لوگ گھرا کر اٹھ کھڑے ہوئے آ ب نے فرمایا کہ سب لوگ سوار ہو جا کہ ہم نوگ روانہ ہوئے بیبال تک جب آ فاب بلند ہوگیا تو آ ب اترے وضو کا برتن مانگا جو میرے یاس قمالی جس یائی تھا

جم لوگوں نے دضو ہے کم دضو کیا اور اس برتن میں کچھ پائی نے گیا ہی علیہ السلام نے فر مایا کہ اے ابواتا دہ ہمارا یہ دفتو کی برتن المجھی طرح رکھنا کیونکہ اس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نمازی اؤ ان کہی گئی تو نمی علیہ السلام نے دورکہ تیس فجر ہے جہلے بڑھیں آ پ نے ای طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آپ روزاند پڑھا کرتے تھے

آپ نے فریا کہ سوار ہو جا وہ ہم سب سوار ہو گئے بعض لوگ ہم گوئی کرنے سکے تو نبی علیہ اسلام نے فر مایا کہ
کی بات ہے ہم نوگ بھے چھوڈ کر ہم گوئی کر رہے ہو ہم لوگوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ہم اپنی نماز میں کوتا ہی کے
بارے میں سر گوئی کر رہے تھے جس کا وقت گز رگیا ہے اور ہم سوتے رہے فر مایا کیا میر ے اندر تمہارے لئے نمو نہیں
ہے لینی جس طرح تم سے وقت فوت ہو گیا اس طرح جمھ سے بھی وقت فوت ہو گیا ہے شک سوجانے میں اپنی طرف
سے کوتا ہی نہیں کی بلکہ بیاتو معذوری ہے کہ آ تکھ ہی نہ کھل کیکن کوتا ہی اس خص کی ہے جو اس نماز کو اوا نہ کرے یہاں
تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے جوالیا کرے کہ وقت پر تہ پڑھ سکے تواسے جائے کہ اس وقت کی نماز جب بیدار

ہوجائے تو پڑھ لے جب دوسراون ہوتو دفت پر پڑھے آپ نے فر مایا کرتمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا بھرفر ، یا کہلوگوں کی میرکیفیت ہوگی کہ وواسخ نبی کونہ یا تمیں گے

ابو بکروعمرنے لوگوں کی تنلی کے لئے کہا کہ رسول اکر مہلکتے تم کودھمکاتے ہیں آپ ایسے نہیں کے تہمیں چھوڑ جا کیں لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تمہارے سامنے ہیں اگرتم ابو بکروعمر کی پیردی کرو تھے تو ہدایت یا ڈ گے۔

نظم وصبط کی مدایت ...... سیس وقت ہر چیزگرم ہوئی جس وقت دن بلندہوگیا ہم لوگوں کے پاس پنجے
اور وہ لوگ کہد رہے تنے کہ یارسول اللہ ہم پیاس کے مارے مرکئے آپ نے فر مایا کہ تم پر ہلاکت شآئے گی آپ
نے قیام فر مایا اور فر مایا کہ بمرے لئے بمرا چھوٹا بیالہ چھوڑ دوآپ نے وضوکا برتن ما نگا نی علیہ السلام چھوٹے بیالے میں پائی انڈیلنے کئے اور میں لوگوں کو بیائے لگا جب لوگوں نے دیکھا کہ پائی کم ہے تو ایک دوسرے پرٹوٹ پڑے
میں کر بم اللہ نے فر مایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتا و کروتم میں ہر خض سیراب ہو جائے گا نبی علیہ السلام پائی انڈیلنے کے اور میں لوگوں کو بلائے نگا بیال تک کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے سواکوئی نہ بچا آپ نے پائی انڈیلنے کے اور میں لوگوں کو بلائے نگا بیال تک کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے سواکوئی نہ بچا آپ نے پائی انڈیلنے کے اور بھی نہ میں نہ بچوں گا تو نبی علیہ اسلام نے فر مایا کہ بیوعرض کی کہ یارسول اللہ تا و فنگی آپ نے پیا اور نبی علیہ السلام نے بھی نوش فر مایا چڑا نچہ لوگ پائی کے کہ قوم کی آخر میں بیتا ہے چٹا نچہ میں نے بیا اور نبی علیہ السلام نے بھی نوش فر مایا چڑا نچہ لوگ پائی کے کہ بیاس بھرا ہے ہو کر آئی ہے۔

عبداللد بن رہارے کے کہا کہ میں تمہاری اس جامع مجد میں بے حدیث بیان کرتا ہوں جب جھے ہے مران بن حصین نے کہا کہ دیکھوا ہے تو جوا نوتم کیونکر حدیث بیان کرتے ہواس شب میں بھی ایک سوارتھا راوی نے کہا کہ اے ابو نجید کیا آپ زیادہ جائے ہیں ہو چھا کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں میں نے کہا میں انھار میں سے ہوں انہوں نے کہا کہ نب نو آپ لوگ اپنی حدیث کوزیادہ جائے ہیں آپ تو م سے حدیث بیان سیجے

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اُس شب میں موجود تھا اور میں تہیں سمجھتا کہ سمی نے اس حدیث کواس طرح یا دکیا ہوجس طرح آپ نے یا دکیا ہے

ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک فخض نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کس سب سے بی ایران عباس سے مروی ہے کہ ایک فخض نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ میری وعوت قبول کر سے تو کیا تم جھے پر ایمان ان میں اور وہ میری وعوت قبول کر سے تو کیا تم جھے پر ایمان لا یا کہ گا کہ ایران آپ بر ایمان لا یا اور مسلمان ہوگیا

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جمیں حدیدیں پیاس کی شدت پیش آئی تو ہم لوگ گھرائے رسول اکرم آئی ہے ہار بن عبداللہ ہے اس طرح الگلیاں الرم آئی ہے ہار میں آپ نے اس طرح الگلیاں عمرا نہیں اور فر مایا کہ بسم اللہ لو پھر پانی آپ کی انگلیوں ہے اس طرح نکلنے لگا کہ گویا وہ جشمے ہیں وہ ہم سب کو کافی ہو سم کی انگلیوں ہے اس طرح نکلنے لگا کہ گویا وہ جشمے ہیں وہ ہم سب کو کافی ہو سم کیا اور سب کو پی جم نے بیا اور وضو کیا۔

المقداد كى روايت. ... المقداد مروى بكرين اور مير عدد جمراي اس كيفيت سآئے كه

مشقت کی وجہ ہے ہماری ساعت و بصارت جا چکی تھی ہم لوگ اپنے کو صحابہ کرام کے سما سنے چیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں قبول نہ کرتا تھا رسول اکرم اللے کے وہاں تین گخص ہمیں اپنے متعلقین کے پاس لے گئے وہاں تین کریاں تھیں رسول اکرم اللے نے فرایا کہ ہمارے درمیان میں دود دودولو ہم لوگ دود دو دو ہا کرتے تھے اور ہر خنس ابنا حصہ بی لیتا تھارسول اکرم اللے کا حصہ آپ کے لئے اٹھار کھتے آپ رات کوتشریف لاتے تھے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والے بیدا نہ ہوتے اور جا گئے والے من لیتے محمد بی لیتا تھارسول اکرم اللہ کے دور جا گئے والے من لیتے محمد بیل کماز پڑھ کرشر بت دودھ کا حصہ لوش فرماتے مرت کرتے کہ سونے والے بیدا نہ ہوتے اور جا گئے والے من لیتے محمد بیل نماز پڑھ کرشر بت دودھ کا حصہ لوش فرماتے میں تو وولوگ آپ کو تھا تھا انسار کے پاس تشریف لے جاتے میں تو وولوگ آپ کو تھا دیے ہیں اور ان لوگو کے پاس آپ ضروریات یا جاتے ہیں آپ کواس گھونٹ مجردودھ کی کیا حاجت ہے لیہ ذاتم اس کو فی جاؤ

وہ مجھے سبز باغ دکھا تار ہا یہاں تک کہ میں نے اسے لی لیا جب وہ میرے پیٹ میں پہنچ کیا اور وہ سمجھ کیا کہ اب اس دور چہ پرکوئی قابونیں تو اس نے بچھے شرمند و کیا اور کہا کہتم پرافسوں ہے کیا حرکمت کی کہ مجمد علیقے کا دور چہ لی گئے آپ تشریف لائیں مجے اور اس شربت یا دود ھاکونہ دیکھیں کے تو تمہارے نئے بردعا کریں گے۔

مقداد نے کہا کہ میرے بدن پرایک کمبل تھاجب مر پراوڑ ھاجاتا توقدم باہر ہوجاتے اور جب قدموں پر والا جاتا تو سر كل جاتا مجھے نيندندآتى تقى ميرے دونوں ہمرائى سومئے تنے رسول اكرم الله تشريف لائے آب نے ای طرح سلام کیا جس طرح آ ہت، وازے کیا کرتے تنے مجدین آئے اور نماز پڑھی اور پھرشر بت کے یاس آئے برتن کولاتواس میں بچھند یایا آپ نے آسان کی طرف سرا تھایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ میرے کتے بددعا کریں کے اور میں ہلاک ہوجاؤں گا مگرآپ نے فرمایا کہا ہا اللہ اے کھلا جو جھے کھلائے اور اسے پلاجو مجھے بدائے میں نے اپنے مبل کی طرف رخ کیا اور اسے اپنے او پر کس لیا چھری لی اور بکر یوں کے پاس جا کر تلاش كرف لكا كدان مين كون زياده موفى با كدرسول الله عليه عليه كالتي كالترون الفاق سه وهسب كى سب دودھ سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے آنخضرت کے متعلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رخ کیا جس میں ان لوگوں کودودہ دو ہے کی خواہش نہمی اس میں نے اتنادودہ دوبا کہ پھیل کر برتن کے اوپر آسمیار سول اکرم اللہ کے یاس لا یا تو آپ نے فرمایا کدا ہے مقداد کیا تم نے آئ شب اپنے مصر ثر بت دود دھ تبیں بیاجواس قدر کے آئے عرض كى كه يارسول القدنوش قرمائ آپ في نوش قرما يا جي ديا توجي في كها كه يارسول الله آپ نوش قرماي آپ نے نوش فرمایا پھر جھے دیا جو بچاتھا وہ میں نے لی لیاجب میں بھا گیا کدرسول خدا علیہ میراب ہو گئے میں اور آپ کی دعا کی برکت مجھ پر پہنچ منی تو میں اتنابنسا کرنے مین پرلوث کیارسول خدا علیہ نے قرمایا کداے مقداد میر بھی انہاری ایک برائی ہے عرض کی کہ پارسول اللہ علیہ میرا بیمعاملہ جوا اور میں نے بیر کیا بعنی شیطان کا واقعہ بیان کرویا آتخضرت علي نفط في فرمايا كديم كالله كاطرف سا ايك دحمت الكاتم مير فريب لبيس لائ تصاكد اینے دونوں ہمراہیوں کو بیدار کر داور وہ بھی اس دووھ میں ہے کچھ پا جا تھیں۔ میں نے کہا کرتئم ہے اس ذات کی جس نے آپ وق کے ساتھ بھیجا کہ جب آپ اے دودھ کو پا گئے اور میں بھی ساتھ پا کیا تو مجھ اس کی برواہیں کہ لوگوں میں سے کس نے اسے پایا۔

عبدالله بن مسعود كا قبول اسملام ..... قائم مردى بكردالله بن سعود نفر بايا كديس كونيس بجانة جرجه بياس المراح اسلام لايا بوايك مرجدرسول اكرم الله بير بياس الشريف كديس كونيس بجانة جرجه من بيل اس طرح اسلام لايا بوايك مرجدرسول اكرم الله بير بياس الشريف لائه من البيام المال المراح المرا

حضر تسلمان فارسی کی آزادی است سلمان ہے دروں کے درول اخداد اللہ کے پاس مان ہوا آپ کی محال خداد اللہ کے پاس ماضر ہوا آپ کی محالی کے جنازے میں تنے جب جھے آتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ میرے چھے گوم جا و آپ نے اپن چاری کی محالی کے بیار آپ اور مانے بیٹے گیا نے اپن چاری گوم کر آپ کے پاس آگیا اور مانے بیٹے گیا آپ نے فر مایا کہ (اپ آ تا ہے) مکا تیب کر لولین بعدادائے ذر من اپن آزادی کی دستاویز دکھا دو جس نے تین موجیل دینے والی مجور کموں جا کیس اوقی (ڈیڑ دور سرسوتا) سونے پر مکا تیب کرلی رسول اللہ علیہ نے اپنا اسحاب سو کیل دورو تین تین کھیں لاتے تھے۔

عرض کی مجھے ان کے پہل لائے پر کیونکر قدرت ہوگی آپ فر مایا کہتم جا وَاوران کے بونے کے لئے آپ ہاتھ سے گڑے کھودویس نے گڑے کھودے آپ کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اینے ہاتھ سے رکھ دیاان میں سے ایک درخت بھی کھل دیئے سے نہ بچااور سونا اداکر نارہ گیا۔

میں جس، قت آپ علی کے پاس تھا تو کبوتر کے انٹرے کے برابرزکوا قاکا ایا گیا آپ نے فر مایا کہ ان میں جس، قت آپ علی کے کہ فاری مکا تیب غلام (بیعن سلمان) کہاں جی میں اٹھ کھڑ ابوا آپ علی کے فر مایا بیاوا سے ادا کردوعرض کی کہ یہ کیونکر جھے کافی ہوگا رسول علی کے اپنی زبان سے اسے جھویا میں نے اس میں سے جالیس اوقیدا ہے آ قاکوتول دیا اور جھنالوگوں کو دیا تھا اتنائی میرے یاس نے گیا۔

میہودی مربیض کا قبول اسملام ..... ابوسخ اعیلی ہے مردی ہے کہ میں نکل کرمدید منورہ کیا تو رسول خدا منطقی جوحفزت ابو بکراور حفزت عمر سے آئے چل رہے تھے آپ ایک یہودی پر گزرے جس کے پاس ایک دفتر تھا اس بیں توریت تھی وہ اینے ایک مریض بھتے کو پڑھ کر سنار ہاتھا

نی علی اور کے ایک سندر میں استہ کردیا کیا تو اپنی توریت میں مجھے اس ذات کی تھے دیا ہوں جس نے موئی پرتوریت نازل کی اور بی مارائیل کے لئے سمندر میں داستہ کردیا کیا تو اپنی توریت میں میری صفت و ذکر اور میر سے ظہور کا مقام پا تا ہاں نے اپنے سرکے اشارے ہے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کو تم ہے کہاس ذات کی جس نے موئی پرتوریت نازل فر مائی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں داستہ کردیا ہے تنک می تحص اپنی کتاب میں آ ہے گی نعت آ ہو کا زماند اور آ ہے کی صفت اور آ ہے کے طبور کا مقام لکھا ہوا پا تا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ التھ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آ ہے اللہ کے دسول ہیں

نی ﷺ نے فرمایا کہ اس میبودی کواہے ساتھ کے پاس سے اٹھادواس نوجوان کی روح قبض کر ہاگئی تو نبی ﷺ نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی اوراہے فن کردیا

رسول التعوایت اورام معید .... بی ج کایک شخصر دی بی کدید بیمایدالسلام دوران برسول التعوایت کدید بیمایدالسلام دوران برجرت میں ام معید نے کہا کہ بیس آب اورابو بر برجرت میں ام معید نے کہا کہ بیس آب اورابو بر وہاں سے علیحدہ بٹ کئے شام کوان کے بیٹے بر بوں کو (جنگل سے چاکر) لائے تو انہوں نے اپنی والدہ ہے کہا کہ یہ بیما کہ یہ بیمانی (فیافت) یہ بیمانی (فیافت) میں ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوانظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک توم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (فیافت) طلب کی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز فیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بینے ان حضرات کے پاس آئے اور عرض کیا اور کہا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہووہ ہمارے پاس ہے رسول علیقہ نے فر مایا کہ جا دَا پِی بحر ہیں بیں ہے ایک بحری میرے پاس الا وَوہ گئے اورا یک بحری پکڑی جو بچھی ان کی والدہ نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہوانہوں نے کہا کہاں دانوں (حضرت ابو بحر ) نے بچھ ہے ما تی ہا م معبد نے کہا کہ بدلوگ اس کا کیا کریں گے بیٹے نے کہا کہ جو چاہیں گئے کہ یہ کہ جو چاہیں گئے کہ یہ کہ جو چاہیں گئے کہ یہ کہ جو چاہیں ہیں دودھا تر آیا آپ نے دو ہا یمہاں تک کہا کہ برا کے کہر ایس کے اس کے اس کے اس کے اس کے برا اس میں دودھا تر آیا آپ نے دو ہا یمہاں تک کہا کہ برا اس کے میں اور اپنی اللہ ہے کہا کہ ایک برا اس کے اور اپنی اللہ ہے کہا کہ برا کہ برا کہ برا کہ برا کہ برا ہوا تھوڑا جس طرح وہ تھی فر مایا کہ اسے اپنی اللہ ہے کہا کہ دیہ ہیں کہاں سے دوسری بحری کے دورہ ہے۔
اور اپنی بحریوں میں سے دوسری بحری کے وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالا لائے تو بچھ کہ یہ تہم ہیں کہاں سے اور اپنی کہا کہ فلال بحری کا دودھ ہے۔

ام معبد نے کہا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو ابھی بچ بھی نہ ہوالات کی سم میں اس شخص کے لئے یہ گمان کرتی ہوں کہ دہ نئے دین والے ہیں جو مکہ مکر مہ شل تھے اس معبد نے دودھ پیا ان کے بیٹے ان کے بیس دوسری مکری لائے جو بچ تھی آپ نے اس کا بھی دودھ دہ ہیں تھے اس معبد نے دودھ پیا ان کے بیٹے ان کے بیس دوسری مکری لائے جو بچ تھی آپ نے اس کا بھی دودھ دہ ہیں ہیاں تک کہ وہ بڑا بیالہ بھر گیا اورا سے اس طرح دودھ سے بھرا ہوا جھوڑ اجیسی وہ تھی آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی ہیوانہوں نے بھی بیافرمایا کہ میرے پاس اور بکر لاؤدہ اسے آپ کے پاس لائے آپ نے دو ہا اور اور بھر کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بیاس کوئی اور بحری لاؤوہ اسے آپ کے پاس لائے آپ نے دو ہا اور نوش فرمایا اور ان سب بکریوں کو اس طرح دودھ بھرا چھوڑ اجیسی کہ وہ ہوگئی تھیں۔

ایک اوشٹ کی ورخواست جسن ہے مروی ہے کہ جس وقت نی علیہ السلام اپنی مجد میں تھے ایک بھڑ کنے والا اونٹ آیا اس نے ابنا سرآپ علیہ کی آغوش میں دکھ دیا اور بلیلا نے لگا نبی علیہ السلام نے فروی کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ ایک خض کا ہے جواسے اپنے والد کی جانب کھانے میں ذک کرنا جا بتا ہے یہ فریا وکرنے آیا ہے اونٹ کہتا ہے کہا کہ یارسول اللہ عقاق میں ادادہ کیا اور شرعت ہوں اللہ عقاق میں ادادہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس محتصل کو بلایا اور در یافت کیا کہ تو اس نے بتایا کہ اس کا ادادہ اس اونٹ کے متعلق میں ہے نبی علیہ السلام نے اس سے سفارش فرمائی کہ وہ اسے ذریح شکر سے جواس نے متطور کرلیا۔ جعفر بن محد نے اپنے والد سے دوایت کی ہے کہا کہ ایک دات ہم لوگ بغیر شب کھانا کھا ہے سو جعفر بن محد نے اپنے والد سے دوایت کی ہے کہا کہ ایک دات ہم لوگ بغیر شب کھانا کھا ہے سو

محصح کواٹھ کر باہر گیاوالیس آیا تو و مکھا کہ فاظمہ علیہ السلام رنجیدہ تھیں میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آ آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور شدون کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے یاس رات کا کھانا ہے

میں نکلا اور تلاش کیا تو سیخیل گیا جس سے میں نے غلد لیا اور ایک درہم کا گوشت خرید افاطمہ کے پاس لایا تو انہوں نے روٹی اور سالن بکایا جب وہ باتھ ی بکانے سے فارغ ہو کیں تو کہا کہ کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرائیس بلالا تے۔

میں رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا جو مجد میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور قرمار بے تھے کہ ا للد میں بھوک سے بناہ ما نگرا ہوں میں نے عرض کیا گیا کہ یارسول القد میرے مال یاپ پر فدا ہوں ہمارے پاس کھانا ہے لہذا تشریف لائے آپ نے میرے اوپر سہارالگا یا بہاں تک اندوز شریف لائے باغری اٹل دی تھی

آ پ نے فاطمہ سے فرمایا کہ عائشہ کے لئے سالن نکالوانہوں نے ایک پیالے میں نکالا فرمایا کہ حصہ کے لئے سالن نکالا کے ایک کہ جھما کی فرن کی مجمع ایک کالدان کہ ایم

فرمایا کہائے بیٹے کے لئے اوراپٹے شوہر کے لئے سالن نکالواس کی بھی تغییل کی۔فرمایا کہتم نکالواور کھاؤ انہوں نے سالن نکالا ہائڈی چڑھادی گئی اوروو بھری ہو کی تھی چتانچہ جتناالندنے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا نظی ۔۔ مرمی میں میں مارا کا مرمیکائٹی میں کئی میں سختہ ندیسر کھی رائز تربی سے کھایا

نلی ہے مروی ہے کہ رسول اکر مجانعت جب مکہ کرمہ میں تھے فدیجہ کو کم دیا کہ آپ کے لئے کھانا تیار کریں علی ہے فرمایا کہ اولا وعبد المطلب کو بلالا وَانبوں نے جالیس آ دموں کو بلایا آپ نے علی ہے فرمایا کہ اپنا کھانا کھا و علی ہے فرمایا کہ ایس کر بدلایا جو صرف اتنا تھا جتنا آیک آ دمی کھالیتا کر ان سب نے اس میں سے کھایا یہاں تک میر ہوگئے آپ نے فرمایا کہ ان اوگوں کو پائی بلاؤیس نے انبیں آیک ایسے برتن سے پائی بلایا جوا یک آ دمی بھرکی سیر ابی کا تھا گھراس میں سب نے بیا اور بہاں تک کہ باز آگئے

بنوم انتهم کووعوت اسملام ، ابولہب نے کہا کرتھ علیہ تے ہے۔ بہ وادوکرویا ہے سب چا اوکرویا ہے۔ کے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے لئے ای طرح کھانا تیار کرایا۔ جھے تھم دیا تو بیس نے ان سب کوجع کیا انہوں نے کھایا آپ نے فرمایا کہ بیس جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا اور میری دوکرے گا اور میری دوکرے گا اور میری دوکرے گا اور کووت تبول کرے گا اس شرط پر کہ وہ میرا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو ملی نے کہا کہ یارسول القد میں مدد کردل گا اور دعوت تبول کروں گا حالا نکہ میں ان سب میں کم من اور ان سب میں کمزور تبلی پنڈیوں والا ہوں ساری تو م خاموش رہی ان لوگوں نے کہا کہ ایوطالب تم اپنے بیٹے گی کو شہیں دیکھتے ابوطالب نے کہا کہ اسٹیں جھوڑ دو کیونکہ وہ ایک میں ترکز کوتا ہی شرکز کریں گے۔

زید بن اسلم دفیرہ سے مردی ہے کہ فروہ بدر میں مکاشہ بن صن کی کوارٹوٹ کی تورسول اکرم اللے ۔ نے

انہیں ورخت کی ایک چھڑی دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکدار اور مضبوط آلوار بن تی۔

عبدالله بن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم آناتے ایک لکڑی ہے جومبحد بین تھی تکیہ نگا کر خطبہ ارشاد فر مارے تھے جب منبر بنایا گیا تو رسول اکرم آنے اس پر چڑھے تو وہ لکڑی رونے لگی رسول اکرم آناتے ہے اے گلے لگایا تو وہ خاموش ہوگئ

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ ( بحالت مشرک ) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آ تیے مکہ مرصہ سے نے کرنگل جا تیں گے یا تیمیں ہر مرتبہ بھی نگلا کہ آ ہے ہے ہے نے کرنہیں جا کیں گے وہ نی کریم اللہ کی سالتی میں سوار ہوئے اور آنخضرت عقیقے کو یا گئے نی کریم اللہ نے دعا فرمائی کی ان کے گھوڑ ہے ہی رحمنی جا کیں پیروشن گئے سراقہ نے عرض کی کہ اے جمد علیقے آ پ اللہ سے دعا سیجے کہ وہ میر سے گھوڑ ہے کہ چھوڑ دے تو میں آ پ سے باز آ جاؤں گا نی کریم اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر میہ جے تیں تو ان کے گھوڑ ہے کہ بائی کہ اے اللہ اگر میہ تیں تو ان کے گھوڑ ہے کور باکر دے چنانچہ گھوڑ ہے جی برنگل آ ئے۔

معاشرتی مقاطعہ .....قریش کے ایک شخ سے مردی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اکر میں ہے کہ جب ہاشم نے رسول اکر میں ہے کو قریش کے ایک شخصے کو قریش کے اور ندان کے دار ندان کے دار ندان کے بیٹی ایس کے ندان سے مجھ فرید ہیں ہے اور ندان کی بیٹی لیس کے ندان سے مجھ فریدیں مے اور ندان کے باتھ فردخت کریں مے اور ندان سے میل جول کریں مے اور ندان سے بولیں گے۔

قریش نے ہاہم میرعہد نامدکھا تو بنی ہاشم تین سال تک اپنے شعب مکہ کرمہ کے قریب ایک مقام میں محصور رہے سوائے ابولہب کے کہ وہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا باتی عبدالمطلب ہن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا

جب اس معابدے کو تین مال گزر گئے تو اللہ تغالی نے اپنے نبی کوعہد تا ہے کے مضمون پر اور اس امر پر مطلع کردیا کہاس میں جوظلم و جور کامضمون تھا اے دیمیک کھائٹی باتی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا

رسول اکرم ایستے ہوتم بھے خبردے رہا کہ میں اور طالب نے اس کوائے بھا کوائے میرے بھتے ہوتم بھے خبردے رہے ہوکیا ہے گئے ہے آپ نے قر مایا کہ بخدا ہاں ابوطالب نے اس کوائے بھا کیوں سے بیان کیا ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ آ مخضرت کے متعلق تمہادا کیا خیال ہا ابوطالب نے کہا کہ بخدا آپ جھوٹ نہیں بولے جیں اے میرے بھتے تمہادی کیا دائے ہے آپ نے فر مایا کہ میری بیدوں ہے گئا ہے گئا ہے کہ آپ لوگوں کوا جھے سے اجھے کپڑے دستیاب ہوں وہ مہنے بھر مب ل کر قریش کے پاس جائے تا کہ اس کی خبر آئیس جہنے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں

لوگ روانہ ہوئے بہاں تک کہ مجد حرام میں پہنچے انہوں نے حطیم کا قصد کیا حطیم میں صرف قریش کے س رمیدہ اور صاحب وعقل ونہم لوگ جیٹھا کرتے تھے

اہل مجلس ان کی طُرف متوجہ ہو کرد کھنے گئے کہ بیادگ کیا کہتے ہیں ابوطائب نے کہا کہ ہم ایک کام سے آ نے ہیں لبذا تم لوگ بھی ایسے سب سے اسے مان لوجوتم کو بتایا جائے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ مرحبا واہا اُ کے نعرے نگائے ادرکہا کہ ہمارے مہال وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہوں گے اچھاتم کیا جائے ہو؟ ابوطالب نے کہا کہ میرے بیتیج نے خبر دی ہے کہ اور انہوں نے جھے ہے کہ علط بات نہیں کی کہ تہاری اس کتاب پر جوتم نے لکھی ہے اللہ نے اس پر دیمک مسلط کر دی اس پیس ظلم وجور وقطع رحم کے متعلق جومضمون تھا اسے وہ جاٹ کی صرف وہ مضمون باتی رہ کیا ہے جس بیں صرف اللہ کا ذکر ہے۔

آگرمیرے بیتیج سے بین تو تم لوگ اپلی برائی سے بہت جاؤادراً گردہ جھوٹے ہیں تو میں آبین تمہارے حوالے کردوں گا بھر چاہے تو تم لوگ آئیں قبل کرویا زندہ رکھو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف کیا انہوں نے اس کما سے کہا کہ اس کم بارے ساتھ انصاف کیا انہوں نے اس کمولاتو اتفاق سے دواس میں سے دواس طرح تھی جیسا کہ رسول خدامات کے فرمایا تھا سوائے اس حصہ کے جس میں اللہ کے ذکر تھا سب کا سب دیک کھا گئی تھی۔

سب لوگ جیران ہو گئے اور شرمندگی سے سرگوں ہو گئے ابوطالب نے کہا کہ کیا تہہیں واضح ہو گیا ہے کہ تہہیں ظلم قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جواب بیس دیا

قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس پر چندآ ومیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی پھریے لوگ بہت تھوڑ ہے رہ گئے۔ ابوطالب یہ کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہ اے گروہ قریش ہم لوگ کس بنا پرمحصور ومقید ہیں حالا تکہ حقیت امر واضح ہوگئی ہے۔

ابوطانب اوران کے ساتھی کیے کے پردوں میں داخل ہوئے اور کہا کداے اللہ جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہم سے قطع رقم کیا اور ہماری اس چیز کوحلال مجھ لیا جواس پرحرام ہے اس سے ہماری مدد کرید کہا اور واپس ہو گئے

ز ناکی مما گعت .... جابر وغیرہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کے متفاق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی میٹھی کہ اہل مدینے میں سے ایک مورت کے ایک جن قابو تفاوہ پر ندے کی شکل میں آبار مکان کی دیوار میں اترا اتو اس مورت نے کہا کہ اس مورت نے کہا کہ اس مورت نے کہا کہ میک خبر دیں اس نے کہا کہ مکہ مرمہ میں ایک نجی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ مکہ مرمہ میں ایک نجی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کوہم پرحرام کردیا ہے اور ہمارا قرار چین جمین لیا ہے۔

ر ما شر بعثت ومقصد بعثت نبوی .....سفیان توری بروی بردی ناسدی دو اسدی دو اسدی دو اسدی دو آیت و مقصد بعنی الله ا آیت و وجد ک ضالا فهدی (بعنی الله نے آپ کوناواقف بنایا پھراس نے ہدایت کردی) کی تغییر میں کہتے ہیں آپ جالیں برس تک پی توم کے حال پرد ہے

ائس بن ما لک سے مردی ہے کہ رسول اکرم ایک اپنے اپنی ولادت سے جالیس برس بعد مبعوث کے گئے۔ ابن عباس سے مردی ہے کہ رسول اکرم ایک جالیس برس کے بعد مبعوث ہوئے

ابوغالب البابلى سے مردى ہے كہ وہ اس وقت العلاين زياد العدوى كے پاس موجود نتے جب انس بن مالك سے دريافت كياا ہے ابوجز ورمول اكرم الله جب مبعوث ہوئة آپ كس شخص كى عمر كے تتے انہوں نے كہا كہ چاليس برس كے تتے العلاء نے بوچھا كہ پھراس كے بعد كيا ہوا انس نے جواب ديا آپ وس سال مكہ كرمہ بيس دے اوردس مدينة منورہ بيس دے۔ ابن سعدئے کہائس کا تول ہے کہ آپ مکے مرمدیش دی بری رہادران کے سواکوئی نہیں کہتا (سب تیرہ بری کہتے ہیں)

عامرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ جالیس بری کے ہتھے تین سال سرافیل کے ساتھ د ہے پھرانہیں آپ ہے جدا کر لیا گیا اور جرائیل کودس برس کد تمر مدیس اور دس برس مدینہ منوار وہیں آپ کی ججرت کے زمانہ جس ساتھ رکھا گیا تریسٹھ سال کی عریس رسول اکرم سیکھنے کی وفات ہوگئی۔

محمہ بن سعید نے کہا کہ بیں نے بیر حدیث محمہ بن عمرے بیان کی تو فر مایا ہمارے شہر کے اہل عم بالکل نہیں جانتے کہ اسرافیل نبی کریم الفیلی کے ساتھ درکھے محتے ان کے علاءاوران بیں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ پر جب وتی نازل ہوئی اس وقت آپ کی وفات تک سوائے جرائیل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ادنی سے مروی ہے کہ قرن ایک سوئیں برس کا ہوتا ہے جس سال رسول اللہ عظیمی مبعوث ہوئے وہ وہی سال تھا جس میں بیزید بن معاویہ کی وفات ہوئی

ابوجعفرے مردی ہے کہ رسول اکر م ایک نے فر مایا کہ میں احمر (سرخ) داسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا عمیا ہوں عبد الملک نے کہا کہ احمرانسان اور اوسود جن ہیں

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اکر مہلیاتھ نے قر مایا کہ بیں ان سب کا رسول ہو جن کو بیں زند ہ پاؤں اور جو میرے بعد پیدا ہوں۔

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ بی کریم میں ایکھے نے قر مایا جھے تم لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور جمھ پر انبیا ہ ختم کردئے گئے ہیں

جابرے مروی ہے کہ میں نے نبی علی کے گور ماتے سنا کہ میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کا ٹنم کرنے والا ہوں انس بن مالک سے مردی ہے کہ دسول ایر م ایک نے فر مایا میں آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد بھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزر نبی بنی اسرائیل کے ہیں

صبیب بن الی ابت سے مردی ہے کہ رسول اکر م اللہ نے نے فرمایا میں ملت صنیفید کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں ابو ہر بر و سے مردی ہے کہ رسول اکر م ایک نے فرمایا میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمل کردوں۔

معبد بن خالد ہے مروی ہے کہ رسول اکرم آنے ہے نے فر مایا کہ اے لوگویس تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہر پہنچم گئی ہے میں ایک تو م کی ترقی اور دوسری کی تنزلی کے لئے مبعوث ہوا ہوں

ابورگی ہے مروی ہے کہ دسول اکرم اللہ نے نے فر مایا اے لوگویس تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ بھیجی گئی ہے مالک بن انس سے مروی ہے کہ دسول اکرم اللہ نے نے فر مایا کہ میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی پنجیل کرووں ابع ہے وہ ہمروی ہے کہرسول اکر مجھنے ہے قبر مالی ہیں لیے کون ہے اس وقت تک جراد کر ۔ کے لئے مامور ہوا ہوں کہدلا الدا یا اند کہیں جولا الدالا اللہ کے گاس کی جان و مال جھے ہے محفوظ ہوجائے گا۔ سوائے اس (جان و مال کے لینے کا) حق ہوگا (تولیا بھی جائے گا) اور اس کا حساب اللہ کے مدہ ( کہوو و اتفی مسلمان ہوا کہ بیس و مال کے لینے کا) حق ہوگا (تولیا بھی جائے گا) اور اس کا حساب اللہ کے فرمہ ہوگا ( کہوو و اتفی مسلمان ہوا کہ بیس اللہ بھی تازل فرمایا ہوا کہ تو مکاؤ کر کیا ہے جس نے تکہر کیا فرماتا ہے کہ (امھیم کانوا الدافیل لھی لاالیہ الا اللہ یہ تکہرون (وولوگ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دوائے اللہ کوئی معبود ہیں و وہ تم کرتے تھے )

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ فرمایا بیں اوگوں میں اس دفت تک جہاد کرنے پر ، مور بول کہ وہ لا الا اللہ تعکمیں جب وہ اس کو کہیں گئے آئے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچالیں میں سوائے اس سے جو کہ اس کا خل مواوران کا حساب امتد کے ذیر ہے

## لوم بعثت

ابن عباس ہے مروی ہے کہ تمہمارے نبی علیہ اسلام دوشنبہ کو نبی بنائے گئے۔ انس ہے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام دوشنبہ کو نبی بنائے گئے۔ ابوجعفر ہے مروی ہے کہ عمار مضان بوم دوشنبہ کو ترا وجس یسول آئر مربیظی پر فرشتہ نازل ہوااس زونے میں رسول کرم توقیقے پی لیس برس کے متبے جوفرشنہ آپ ہروی کے کرنازل ہوا تھا و دہر اکیس علیہ السلام متبے

مزول وحی .....قروت این ست این این ست این این مروح الفدس (۱۰، جم نے روح القدی ست آپ ک مدد کی )تفییر میں مروی ہے کدوہ جم ایس ستے

آبن مہاں ہے مردی ہے کہ جس وقت رمول اکر میں قالت میں ( مَدُورو ) میں تھے تو اجیو میں تی اللہ میں آبان میں اللہ و قیام تھا آپ نے افق آسان پر ایک فرشتے والی دَفیت ست کھنا کہ وابنا ایک پاؤاں دوسرے پاؤال پر رکھے ہوئے پکارر ہاتی یا محمد میں جبرائیل بول یا محمد میں جبرائیل دون ( میں ہے )۔

رسول آنرم فلطنے ڈرگئے جب اپناس آسان کی طرف اند کے تھے ڈیرایران کود کیھتے تھے آپ بہت تیزی کے ساتھ حضرت فدیجے کے پاس تھریف ایسا اورانیس اس واقعہ ہے آگا دیا اور فرماد کے واللہ مجھے ان بنول اور کا جنوں کا سابغض بھی کس چیز ہے نہیں ہوا میں اندیثیکہ تا ہوں کے کہیں وہ بن نہ ہوجا ک فد یجے نے کہا کہ برگز نہیں اے میرے بچا کے فرزند بینہ کیے اللہ آپ کے ساتھ ایہ المحی نہیں کرے گا آپ صلد تم کرتے ہیں یات سے کہتے ہیں اور امانت اوا کرتے ہیں اور آپ افلاق کریم ہیں پھر حضرت خد بجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور یہ گویا سب سے پہلی مرتبہ اس کے پاس گئیں انہیں اس واقعہ سے خبر دار کیا جور سول اکرم اللہ نے نتایا تھا۔

ورقد نے کہا کہ بخداتمہارے چاکے فرزند بے ٹاک سے ہیں بیٹوت کی ابتدا ہے بے ٹاک ان کے پاس ناموں اکبر (جرائیل آئیں گے )تم ان سے کہوکدا ہے دل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات شداد کمیں

عروہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم الکھنے نے قر مایا کہ اے خدیجہ بیں ایک تورد کیمیا ہوں اور ایک آ واز سنتا ہوں اندیشہ ہے کہ بیں کا ممن نہ ہوجاؤں خدیجہ نے کہا کہ اے قرز ندع پداللہ اللہ آ پ کے ساتھ ہرگز ایسانہیں کرے گا آ پ نج ہات کہتے ہیں امانت اوا کرتے ہیں اورصلہ رحم کرتے ہیں۔

غالبا ابن عباس سے مروی ہے کہ نی علیہ السلام نے فرمایا کدا سے فدیج بیں ایک آواز سنتا ہوں اورایک ٹور
دیکتا ہوں درتا ہوں کہ جھے جنون نہ ہوجائے فدیج نے کہا کدا نے فرزند عبد اللہ اللہ الیانہیں ہے کہ آپ کے ساتھ
ایسا کر ہے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں اور ان سے بیواقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگروہ ہے ہیں تو بیٹا موس
موک کی طرح نا موس (فرشتہ ) ہے جس کی آواز وروشن ہے ) وہ میری زندگی ہیں مبعوث ہو گئے تو ہیں ان کی حمایت
کروں گا اور مدد کروں گا اور ان برایمان لا وَل گا۔

## نزول قرآن

محمہ بن عبادہ بن جعفر سے مروی ہے کہ بعض علاء کو کہتے سنا کر سب سے پہلے جو وہی ہی علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بیتی (اقسر ا بساسم ربک الذی خلق ،خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکوم الذی علم بالسقلم علم الانسان صالم یعلم جو وی حراکے مقام پر نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی بیاس کا ابتدائی حصہ ہاں کے بعد مشیت النی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبیدین عیرے روایت ہے کرسے میلے جوسورة نی علیدالسلام پرتازل کی فی وواقس ا بامسم ربک الله عبد بن عمیر عبد الله ع الله ی خلق ہے۔

این عباس ہے مردی ہے کہ جب جراجی رسول اکرم ایک ہے گئے پروتی نازل ہوئی تو ہی دن تک یہ کیفیت ربی کہ جبرائیل علیدالسلام نظر نہیں آئے آپ کوشد یوخم ہوا بھی شہر جائے تھے بھی جراء اور بیداراوہ کرتے تھے کہ اپنے آب کوائی پرسے گراہ میں رسول اکرم ایک انہیں پہاڑوں میں ہے کی کا اراوہ کر دہ تھے کہ آسان سے ایک آواز میں رسول اکرم ایک آب ایک کری پر جیٹے می رسول اکرم ایک آب کری پر جیٹے می رسول اکرم ایک آب کری پر جیٹے ہوئے نظر آئے جو کہ دہ ہے تھے کہ اے جمد علیہ آب واقعی رسول جی اور می جرائیل ایک کری پر جیٹے اس موری اندر کی گری ہے تھے کہ اے جمد علیہ آب واقعی رسول جی اور می جرائیل ہوں رسول اکرم ایک ایک میں طرح دالی موجود کردیائی ہوں رسول اکرم ایک ایک بعد دی کا تا تا بندھ گیا۔ مردی اب ہوئے کہ اللہ نے آب کی آب کھیں شعندی کردیں اور دل کوم جو کہ دیا اس کے بعد دی کا تا تا بندھ گیا۔ ابوبکر بن عبد اللہ بن الی مربی ہے مردی ہے کہ رسول اکرم ایک کے تو رایا جمد کہا گیا کہ اے جمد آپ کی اور کا نا ورکان کوم نا جا ہے کہ آب کی کہ دی اور کان کوم نا جا ہے کہ آب کی اور کرتا ہے اور کان

سنتاب

شمرت وحی ... ... عباده بن الصامت سے مردی ہے کہ بی کر یم اللہ اوسی مقال اللہ میں تقی تو آپ کو تکلی تعدد میں اللہ میں تعدد میں تعدد کی تعدد کی

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جنب رسول اکرم ایک پروی نازل کی جاتی تھی تو آ پاس کی وجہ ہے مد ہوتی کی طرح پڑ مردہ ہوجا تے تھے۔

ابوراوی الدوی ہے مروی ہے کہ پی نے نبی علیہ السلام پراس وفت وجی نازل ہوتے دیکھا جب آپ اپنی سواری پر تنے وہ چلائی تھی اور اپنے ہاتھ پیرسکیڑتی تھی مجھے گمان ہوا کہ اس کی ہا ہیں ٹوشہ جا کیں گی اکثر وہ بھڑکتی تھی اپنے ہاتھ کھڑے کرتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت کولال وجی سے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس ہے مثل موتی کی لڑی کے انر جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمدنے اپنے چاہے روایت کی ہے کہ انہیں یہ معنوم ہوا کہ رسول اکر مہالیاتے فر ما یا کرتے تھے کہ میرے پاس دحی دوطریقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱) اسے جبرائیل لاتے ہیں اور مجھے تعلیم کرتے ہیں جس طرح ایک آ دی دوسرے آ دمی کوتعلیم دیتا ہے یہ طریقہ جس میں مجھ سے چین چھوٹ جاتا ہے

رید کی سرے پاس جرس کی آ واز کی طرح آتی ہے یہاں تک کدمیرے قلب میں رچ جاتی ہے وہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوٹنا۔حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰد آپ کے یاس وحی کس طرح آتی ہے۔

رسول اکرم ایک کے فر مایا کہ بھی تو دہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی سی آ داز بیس آ تی ہے ادروہ مجھ پر سب وتی سے زیادہ سخت ہوتی ہے پھروہ مجھ سے منقطع ہوجاتی ہے اور جھے یاد ہوجاتا ہے بھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں

حعزت عائشہ نے کہا کہ بی نے شدید مردی کے زمانے میں آپ پروٹی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اختیام پرآپ کی پیٹانی پر بسید نیکتا ہو تا تھا۔

ابن عباس مے مردی ہے کہ جب نبی علیہ السلام پروتی نازل ہو کی تقی تو آپ کی شدت محسوں کرتے ہے۔ اسے یا دکرتے تھے اور ایپے لب ہلاتے تھے تا کہ بھول نہ جائیں۔

پھراللہ نے آپ پریہ آبت نازل کی الا تسحو ک بدہ اسانک انتعجل بد (آپ زبان کوتر کت نہ ویکئے کداس کے سکھنے میں عجات کریں ان ویکئے کداس کے سکھنے میں عجات کریں ان علیا ہا ہے کہ اس کے سکھنے میں عجات کریں ان علیا جمعہہ وقر آنہ (بے تک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہے یعنی آپ اے بھول نہیں سکتے لعنی یہ ہمارے ذمہے ہم اے آپ کے سینے میں اے جمع کردیں۔

ابن عباس نے کہا کر قرآ نہ کامطلب ہے کہ آپ اے پڑھیں مے فساتسع قر آند (بلد ا آپ ان کے پڑھیں کے فساتسع قر آند (بلد ا آپ ان کے پڑھی کی بیروی سیجے) لین آپ فاموش رہے (اور جرائیل کا پڑھتا سنے ) ان علینا بیانہ لین امارے ذمہ ہے کہ

ہمات آپ کرز بان ہے بیان کراویں گے چنانچے رسول اکرم ایسے مطمئن ہو گئے۔

و عوت اسلام کیا کہ آب کے پاس جووجی اللہ کی جانب ہے آئی ہاں کی انجہی صربی تبیغی کریں لوکوں کو احظام انہی ہے نداویں مرتبیں اللہ کی طرف بلاکیں آب ابتدائی ہوت سے تین سال تک خفیہ طور پردیوت وسیتے تھے یہ س تک کہ آپ کو مرتبیں اللہ کی طرف بلاکیں آب ابتدائی ہوت سے تین سال تک خفیہ طور پردیوت وسیتے تھے یہ س تک کہ آپ کو مرتبیں اللہ کی طرف بلاکیں آب ابتدائی ہوت سے تین سال تک خفیہ طور پردیوت وسیتے تھے یہ س تک کہ آپ کو مرتبین مرحد دیوت وسینے کا تھی ہوگیا۔

مجمدے آیت و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین است زیاد و ایستی کلام والا کون ہے جواللہ کی طرف وجوت دے کمل صالح کرے اور کے کہ میں بھی مسمان میں ) کی خمیر میں مری ہے کہ دور رول آئر میں ہیں ہیں مری ہے کہ دور رول آئر میں ہیں ہیں ۔

رہے تی سے مروقی ہے کہ دسول اکرم نے تخیہ وہود ہیا اسلام کی طرف وقوت دی وجوانوں اور من وروں میں سے جس وخدانے باہا اللہ کو مانا بہال تک کہ آ ہے ہرائی ان لاٹ والوں کی کھ ت ہوتی آ ہے جو آچھ فر است سے کا رہے ہوئی آ ہے جو آچھ فر است سے کا رہے ہوتی کہ اس کے تغرر مستحے کہ خاندان عبد المطلب کا بہاڑ کا آسان کی باتھی کرتا ہے بہی طریقہ دم ہا بہاں تف کہ متد کے ماند کے مواہر ستش کیا کرتا ہے بہی طریقہ دم ہو کہ ان کے قرک ہو اللہ کے مواہر ستش کیا کرتے ہے ان کے ان برارگوں کی ہوا کت کا فرک ہو جو کئے ہوئے ہوئے اور آ ہے کو تمن ہوگئے۔

" فروی کیاتم لوگ میری تقیم بین بیر دون که ایک کشکراس بیاژ کی جڑ میں ہے تو کیاتم لوگ میری تقیمہ بی کرو گے 'وَ وِیں نِہ کہا کہ جی بال آ ہے ہمارے نز دیک غیر عہم میں (آپ پر بھی کوئی تہمت کذب کی بھی نہیں لائی ای رہم نے بھی آپ کے کذب کا تج بے تبین کیا۔

ب نے کہا کے بین ایک مذاب شدید سے تہ ہیں ڈرانے والا ہوں اے بی عبد المطلب اے بی عبد المطلب اے بی عبد من داب بی عبد من داب بی عبد من دیا کہ میں اپنے من داب بی ایت کے آپ نے قبیلہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) انقد نے جھے تھم دیا کہ میں اپنے

سب سے زیاد وقر ہی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں نہ و دنیا کی تمباری کسی منفعت پرادر بول نہ آخرت کے کسی جسے يسوات ال كئم لا الدالا القد سكوب

ا إواب كن الله تسالك سائر اليوم الهذا جمعتنا ( ون جرآب كى بربادى بوكيا اى لئ آب ن ہمیں جمع کیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے بوراسورۃ حبت بداائی لہب نا زل فر مائی۔ابولہب کے بی دونوں ہاتھ تناہ ہو گئے۔

العقوب بن متبه مروى ب كه جب رسول عليه اورآب كاصحاب في مكه بس اسلام وظ بركيا بعض نے بعض کو دعوت وی ابو بکرایک کنارے نفیہ طور پر دعوت دیتے تتے سعید بن زید بھی ای طرح کیا کرتے تتے عثمان بھی اس طرے کے رہے تنے عمراعدانیہ دعوت دیتے تنے حمز ہ بن عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بمی۔ قریش اس سے بخت غصہ ہوئے رسول اکر م ایک ہے کے حسد و بعناوت کاظبور ہوا بعض لوگ آپ کی ہر کوئی کیا کرتے تنصے وہ تھلم کھلا آپ سے عداوت کیا کرتے تنصے دوسرے لوگ پوشیدہ رہتے بتنے حالانکہ وہ بھی اس (عدادت وحسد کی ) رائے پر تھے مگر و داو گ رسول اکر مہلیت کے ساتھ عداوت کرنے اوراس کا بیڑ ااٹھانے سے اپنی برات کرتے تھے۔ ر سول اکرم پیشته اور آپ کے اصحاب سے عداوت و دشمنی رکھنے والے جھکڑے اور فساد کے خوال بیلوگ تنھے

ابوجهل بن بشام

ابولهب بن عبد المطلب

اسود بن عبد یغوث

حارث بن قيس جس كي مال كانام غيطاتها

البدبن المغيره 5

6

الى فرزندان خلف 7

ابوتيس بن الفاكه بن المغير ه ø

نصربن الحارث 9

مند بن الحجاج 10

عاص بن واکل 11

زبيربن الى اميه 12

سائب بن سنى بن عابد 13

> أسود بن عبدا لاسعه 14

عاص بن سعيد بن العاص 15

> محقبه بن الي معيط 16

ابن الصدى البذلي جس كواروي (بنت عبدالمطلب) نے نكال ديا تھا۔ 17

تهم بن الي العاص عدى بن الحمراء 18

19

بیاس کئے کہ بیسب قریش کے بمسابیہ تھے۔رسول اکرم اللے کے ساتھ جن کی عدادت انتہا کو پینجی ہوئی تھی وہ ابوجہل وابولہب وعقبہ بن ابی معیط تھے عتبہ وشیبہ فرزندان رسیعہ وابوسفیان بن ترب بھی افل عداوت تھے مگر بیلوگ رسول اکرم اللہ تھے کی بدگوئی نہیں کرتے تھے بیلوگ عداوت میں مشکل قریش تھے۔سوائے ابوسفیان اور تھم کے ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا۔

حفرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکر م انگانے نے قربایا میں دو پڑوسیوں کے شرکے درمیان تھا ابواہب و عقبہ بن ابی معیط دونوں یا خاندلائے تے اور میرے دروازے پر ڈالتے تے بعض مرتبہ ایسی نا پاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک دیتے تھے میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے دسول اکر م انگے باہرتشریف لاتے اور فرماتے اب بن عبد مناف یہ کون ساحق بمسائیگی ہے بھراہے دائے میں ڈال دیتے تھے۔

قر کیش کا ابوطالب کے پاس جاتا ۔۔۔۔۔عبداللہ بن معیر العذری وغیرہ ہے مردی ہے کہ جب قریش کا ابوطالب کے پاس آئے کہ جب قریش نظر بن معیر العذری و نئے ابوطالب کے پاس آئے کہ جب قریش نے اسلام کاظہوراور مسلمانوں کو کعب گرد بیٹھنا دیکھا تو وہ جران ہو گئے ابوطالب کے پاس آئے اور ان ہے کہا کہ آپ ہارے بزرگ اور ہم اوگوں بیں انتقل ہیں ان بوقو فوں نے آپ کے بہتے کے ساتھ ہوکر جو کھی ہا ہے وہ بھی آپ نے وہ بھی آپ نے وہ بھی اور ہمارے معبودوں کو ترک کردینا اور ان کا ہم پرطعنہ زنی کرنا اور ہمارے نو جو انون کو احمق وغیرہ کہنا )

بیقریش کے لوگ ممارہ بن الولید المغیر ہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تنے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس الیے شخص کو لائے ہیں جونسب و جمال و بہا دری اور شعر کوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہاس کی مدد ومیراث آپ کے لئے ہوآپ اپنے بھیتے کو ہمارے حوالے کرویں تا کہ ہم اسے قل کردیں بیطریقہ فائدان کو ملانے والا اورانجام کار کے اعتبارے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا کہ واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نیس کیا تم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ میں تمہارے لئے اسے پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھتیجا دے دوں تا کہتم اسے قل کر دویہ تو انصاف نیس ہواتم لوگ جھے سے غریب وذلیل کا سودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا کہ تخضرت کو باہمیجوتا کہ ہم فیصلہ وانصاف آئیس کے سپر دکر دیں ابوطالب نے آپ کو باہمیجار سول اکر مہلکے تشریف لائے ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بیٹیجے بیلوگ آپ کے بچااور آپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرتا جا ہے ہیں۔رسول اکر مہلک نے فیصلہ کہ آپ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اور آپ سے معبود وں کو چھوڑ دیں گا۔ان لوگوں نے کہا کہ قوم کے آپ ہارے معبود وں کو چھوڑ دیں گے ابوطالب نے کہا کہ قوم نے آپ کے ماتھ وانصاف کیا لہذا آپ ان کے فیصلے کو قول کر لیجئے

رسول اکرم اللی نے فرمایا کرتم اوگوں کی رائے ہے کہ اگر میں تہمیں یہ تول دے دوں تو تم بھی ایک ایسے کلے کا تول دو کے کہ اس کی وجہ سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہار ہے گئے ای کودین بنائے گا ایر جہل نے کہا کہ دیکھے تو بہت بی نقع مندے آ ہے کے والد کی تنم ہم اس کے سے اس کلموں کو ضرور کہیں گے ایر جہل نے کہا کہ دیکھے تو بہت بی نقع مندے آ ہے کے والد کی تنم ہم اس کے سے اس کلموں کو ضرور کہیں گے آ ہے کے والد کی تنم ہم اس کے سے اس کلموں کو ضرور کہیں گے کہ آ ہے نے فرمایا کی لا الدالا اللہ کہو وہ لوگ سخت ناخوش ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ

ا پے معبودوں بریخی کے ساتھ جے رہو یہی چیز مقصود و مراد ہے

یرآئے تھرآپ کونہ پایا ندیشہ ہوا کہ خدانخواستہ کہیں قریش نے آپ کول تونہیں کر دیا۔ انسان اسٹ نے ماشمہ بنی مرطا کے خیاف کہ جمع کا ایک کا تھ میں میشخص کا سے تا

ابوطانب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نوجوانوں کوجمع کیااور کہا کہتم میں سے برخض کوایک ایک تیز تلوار کے کزمیری پیروی کرنا چاہیے جب میں محد حرام میں واضل ہوں تو تم میں ہرنو جوان کو چاہیے کہ دو کسی بڑے سر دار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد علقے قبل کردیئے گئے ہیں تو ابوجہل شرسے جدانہیں بینی وہ بھی اس میں شریک ہوگا نو جوانوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔

زید بن حارث آئے تو انہوں نے ابوطالب کوائی حال پر پایا ابوطالب نے کہا کہ اے زیرتم نے میرے بھتیج کا پند پایا انہوں نے کہا کہ بی انہیں دیکے نہ لوں بھتیج کا پند پایا انہوں نے کہا کہ بی انہیں دیکے نہ لوں اسپنے گھر نہ جا وال گا۔ زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک دسول اکرم انگھ کے پائی آئے تا پ کوہ صفا پر آیک مکان میں متھ اورساتھ اسبحی تے جو با ہم باتیں کرد ہے تھے زیدئے ۔ آپ کو بیدا تعد بتایا۔

رسول اکرم اللہ ابوطالب کے پائی آئے انہوں نے کہا کہ اے میرے بینیجے کہاں تھے انچھی طرح تو تھے

فرمایا کہ جی ہاں انہوں نے کہا کمائے محرجائے۔

رسول اکرم ایک اندرتشریف کے میں ہوئی تو حضرت ابوطالب رسول اکرم ایک کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کرمچالیس تر نیش میں کھڑ اکرویا ابوطالب کے ساتھ ہاشی ومطلی ٹوجوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا کہ اے گروہ قریش تہمیں معلوم ہے کہ بیں نے کس بات کا قصد کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایا اور نو جوانوں سے کہا کہ جو پچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے کھول دو ان لوگوں نے کھولاتو ہرفض کے ہاتھ میں کوارنتی۔

ابوطالب نے کہا کہ واللہ اگرتم لوگ مجمہ سیلانی کوئل کردیتے تو میں تم میں ہے ایک کوہمی زندہ نہیں چھوڑ تا یہال تک کہ ہم تم دوٹوں آپس میں فنا ہوجائے ساری قوم بھا گی اوران میں سب سے تیز بھا کئے والا ابوجہل تھا۔

المجرت حبشہ ول .....زہری ہے مردی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئی ایمان ظاہر ہوگیا اوراس کا چرچا ہونے لگانو کفار قریش کے بہت ہے لوگوں نے اپنے تھیلے کے مؤمنین پر تملہ کر دیا ان پر عذاب کیا قید کر دیا اور انہیں ان کے دین ہے برگشتہ کرنا جا ہا۔

رسول اکرم آنافی نے فر بایا کہ تم روئے زمین پر منتشر ہو جاؤعرض کی کہ یارسول اللہ کہاں جا کیں فر مایا یہاں آپ نے حبشہ افرایقہ کی جانب اشارہ فرمایا آپ کاسب سے زیادہ پسندیدہ ملک تھاجس کی جانب ہجرت کی جاتی۔ مسلمانوں کی کافی تعداد نے ہجرت کی ان میں بعض وہ بھی تھے جوابیے ہمراہ اپ متعلقین کو بھی لے مسلم اور بعض وہ بھی تنے جوخود ہی مجے بہال تک کہ ملک حبشہ میں آئے۔ ی رف بن بن افضیل سے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے وہ گیارہ مرداور چ رعور تیں تھیں یہ لوگ شعیبہ بہنچوان میں سوار بھی تھے بیادہ بھی تھے جس وفت مسلمان ساحل تک آ ہے قراللہ نے تجار کی دو کشتیول کوساتھ ساتھ بہنچادیا انہوں نے ان مہاجرین کونصف دینار کے عوض حبشہ تک سوار کرلیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اکرم علی کے بیوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے بیچھے چلے جب سمندر کے مقام پر آئے جہاں مہاجرین سوار ہوئے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں

ہم ہم جرین نے کہا کہ جم لوگ ملک حبشہ میں آگئے وہاں جم بہترین جمسائے کے پڑوی میں رہے جمیں اپنے ویس پر امن مل کی جم اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ نہ ایڈ اور گئی اور نہ جم نے کوئی الیم بات ٹی جونا گوار ہو۔ مجد بن نجی بن حبان سے مروی ہے کہ اس جماعت مہا جرین کے مردوں اور عور توں کے نام یہ ہیں۔ عثان بن عف ن جن کے جمراوان کی ہیوہ رقبہ بنت رسول اللہ علیجہ بھی تھیں ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ جن کے جمراوان کی ہیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھیں زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد

مصعب بن عمير بن ماشم بن عبد من ف بن عبد الدار

عبدالرحمن بنعوف بن عبدالحارث بن زهره

ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال ہی عبداللہ بن مخزوم جن کے ہمراوان کی بیوی امسلمہ بنت افی ہمیہ بن انمغیر وہمی تھیں۔ عثان بن مظعون انجی ۔عامر بن ربیعہ العزیجو بن عدی بن کعب کے حلیف بننے اوران کے ہمراوان کی بیوی لیکی بنت افی حشمہ بھی تھیں

> ابومبر وبن الی رحم بن عبدالعزی العامری وحاطب بن عمر و بن عیدشس وسهیل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فبر میں سے تھے عبداللّٰہ بن مسعود جوحلیف بنی زیر و تھے۔

ایک روز انبیں مجالس میں سے کی میں بیٹے اور آپ نے ان لوگوں کو یہ پڑھ کر سایا و السنسجسم از هو یہے افر أیتم الات و العزی و مناة الثالثة الاخوی تک شیطان نے آپ کی زبان پر بیرو وکلمات بھی ڈال دیئے تلک الغرانیق العلیٰ و ان شفاعتهن لتو تجی بیتصاور (بت) بلندم تبہ میں اور بے شک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے رسول اکرم آنین نے بیکلمات اوا قرمائے آپ آگے بڑھے اور بوری سورۃ پڑھ گئی اور بجدہ کیا ساری قوم مشرکیین نے بھی بجدہ کیا دلیدین مغیرہ نے مئی اپنی پیشانی تک اٹھائی اور اس پر بجدہ کیاوہ بہت بوڑھاتھ سجدہ کرنے پر تا در نہ تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے مٹی ڈالی اور تجدہ کیا اور چیٹانی تک اٹھایا وہ ابواصیحہ سعید بن العاص تھا وہ بہت ہوڑھا تھ بعض کہتے ہیں کہ جس نے مٹی اٹھائی وہ ولید تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابواصیحہ تھا دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔

رسول اکرم میں ہے۔ جوارشاوفر مایا ای ہے سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ ہم میں ہے۔ کو جانبے ہیں کہ القد ہی زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے وہی بیدا کرتا ہے وہی رزق ویتا ہے لیکن ہمارے معبود اس کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ نے بھی ان معبودوں کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے (کہ انہیں فاعل نہ مانا صرف شفیح مانا) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں

رسول اکرم ایک کو ان او گول کار کہا ہوا بہت ہی گرال معلوم ہوا کیونکہ دراصل آپ نے بیکل ات اواہی شفر اسے تھے بیکش راوی کا سہو ہے البتہ بین کرشیطان نے آپ کی آ واز بیس آ واز ملا کر بیکل ات اوا کرو ہیے ہول اس سورۃ کے شروع بیس و ما ینطق عن الہوی ان ہو االاو حی یو حی موجود ہے کہ آپ کی زبان مبارک ہے وہی کے سرتھ غیروجی نکل ہی نہیں سکتی پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ شیطان کی زبان کو آپ کی زبان پر قابول جائے خدانخو استہ ایسا ہولو تو پھر آپ کی تمام وہی بیس شیطانی کلمات کی آ میزش کا شہرہوسکتا ہے

آ ب بیت الله میں بیٹھ گئے شام ہوئی تو جرائیل این آئے آپ نے ان سے اس مور ہ کا دور کیا جرائیل نے کہا کہ کیا ہیں آپ کے پاس یہ دوکلمات بھی لایا تھا

رسول اکرم منطقی نے قرمایا کہ میں نے اللہ پر دہ بات کہددی جواس نے نہیں کہی تھی ( یہ بھی محض وہم راوی ہے ) قرآن میں صاف صاف ندکور ہے آنخضرت علیقی اللہ کی طرف سے کوئی بات بغیراس کے نہیں کہد سکتے (ولی تقول بعض)۔

پھراللہ نے آپ کو یہ دحی بھیجی جس میں پیظا ہر کرنامقعود ہے کہ آنخضرت سیافیٹے تو اپنی طرف سے ہرگز وی بنا بی نہیں سکتے کوئی اور مخص بھی اس کا وہم دوسومہ نہ کرے)

وان کادوالیفنتو نک عن الله او حناالیک لتفتری علینا غیره و اذالا تخذوک خلیا انی قوله ثم الی خدلوک جودی می الله تخذوک خلیلا انی قوله ثم لا تجدلک عبنا نصیر الاگر چرقریب که پراگ جودی می نے آپ پرجی ہاں سے آپ کو بازر کیس تاکه آپ اس وی کے ظاف ہم پر بہتان با عصیں اوراس وقت بدلوگ آپ کو ووست بنالیس وغیرہ دغیرہ پھر آپ (اید واقع ہوئے پر) ہمارے ظاف اپنا کوئی مددگار ندیا کیں گے۔ برآ یت خود بتاتی ہے کہ اید واقعہ وانسی بکد شرکین کی خواہش تھی کہ ایہ ہوجائے گرافتہ تعالی نے پہلے ہی برآ یت نازل کر کے ان کی امید باطل یہ بانی پھیردیا۔

ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شائع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔رسول اللہ کے اصحاب کو جب ریمعلوم ہوا تو کہ الل مکہ نے مجدہ کیا اور اسلام لائے ولید بن مغیرہ

اورابوااحیہ نے بھی حضور علاقے کے بیچے بحدہ کیااس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب بہی لوگ اسلام آئے تواب مکہ میں کون رہ گیا ہے جمیں قبائل الی حبشہ زیادہ محبوب ہیں۔

یا گوگ وانیسی کے اور و سے مولی قریش اور ان میں ہوئے جب مکہ کے ای دن کے ایک گفتے راہ پر تھے تو ان کی ملاقات میں کنانہ کے چندشتر سوارو سے مولی قریش اور ان کا جرا ہو ایٹ کیا تو شتر سواروں نے کہا کہ مجمد علیہ ہوئے تو وہ لوگ بھی معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے گروہ ان کا بیرو موگیا گھر آ پھائے ان کے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکر نے لگے ہم نے ان لوگوں کو ای حالت پر چھوڑا ہے اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں مشورہ کیا قرار پایا کہ اب تو پہنے گئے دیکھیں تو قریش کس حال میں ہیں جو خفس اپنے اعزہ سے تجدید ملا قات کرنا چا ہتا ہے تو کر لے بھروا پس آ ہے ۔ ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ سوائے ابن مسعود کے جو تھوڑی ویر کے بعد (بیرون مکے شہر کر) ملک حبشہ واپس ہو گئے اور سب لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور جو خفس داخل ہوا وہ اپنے بید وی کے ساتھ داخل ہوا۔

ب محمد بن عمر نے کہا کہ بیاوگ جب رجب ہے۔ نبوی میں کے سے نکلے تھے شعبان درمضان میں ( ملک حبیہ بین ) مقیم ، ہےا درمضان میں جواتھا اور بیادگ شوال ہے نبوی میں آئے تھے۔ حبشہ مین ) مقیم ، ہےا در مجدے کا واقعہ رمضان میں ہواتھا اور بیادگ شوال ہے نبوی میں آئے تھے۔

ہ بچر ت حبیث ما فی مستعبد الرحمٰ بن سالها وغیرہ ہے مردی ہے کہ جب اصحاب نبی سیالیٹو مہل ہجرت سے کے بیں مجھے تو ان کی قوم نے بختی کیاوران کے خاندانوں پر تملہ کیاادران کو سخت اذبیت کا سامنا کرنا پڑا۔

سے سے بین سے وان می و م سے می سیاوران سے حامدا وس پرسند بیا ادران و سے او بیان میں مردا تھی ہے پہلے سے
رسول الله عظیمت نے دوبارہ ملک حبشہ کی روائلی کی اجازت مرحمت فر مائی اس ہارروائلی سے پہلے سے
بہت زیادہ دشوارتھی قریش کی طرف سے انتہائی تنی سے دو جار ہونا پڑا اور سخت اذبیت پہنی قریش کو جب نجاشی کا ان
کے ساتھ اجھا برتا کا کرنا معلوم ہوا تو سخت نا کوارگز را۔

عثمان بن عفان نے کہا کہ بارسول اللہ نجائی کے پاس ہماری پہلی بجرت اور بید وسری بجرت اس طرح ہو کی کہ آب ہمارے ہمراہ نہیں تنے۔رسول اکرم نظافہ نے فر مایا کہ تم لوگ اللہ کی طرف میری طرف سے ہجرت کرنے والے ہو تمہیں ان دولوں ہجرتوں کا ثواب ہوگا حضرت عثمان نے کہا کہ یارسول اللہ بس ہمیں اثنا ہی کافی ہے

ہجرت کرنے والوں مردوں کی تعدادتر اس تھی اور مورتوں گیارہ تھیں قریشی ساتھ بیرونی ان مہاجرین نے ملک صبشہ میں نجاشی کے ہاں اچھا بر 1 و میں قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اکرم آن کی بھرت فر مانے کی خبر کی تو تینتیس مرداور آٹھ عورتیں واپس آگئیں دومرد مکہ مکرمہ میں ہی وفات یا گئے اور سات آ دمی قید کر لئے گئے اور چوبیں بدر میں حاضر ہوئے۔ سیسے میں رہے الاول کام مینڈ آیا تو رسول اللہ علیہ نے نجاشی کوایک فر مان تحریر فر مایا جس میں اسلام کی

دعوت دی تھی عمروبن امیدالضمر ی کے بمراہ روانہ کیا۔

فرمان من کرنجاشی اسلام لا یا اور کہا کہ اگریس حاضر خدمت ہونے پر قادر ہوتا تو ضرور حاضر ہوتا۔رسول ا بقد علی نے کر برفر مایا کہ دوام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں جواہبے شو ہر عبیداللہ بن جمش کے ہمراہ ان لوگوں کے ہمراہ تھیں جنیوں نے ملک حبشہ یں بجرت کی تھی عبیداللہ و ہاں نصرانی بن گیا اور مرکیا۔ نجاشی ان کا نکاح آنخضرت کے ساتھ کر دیا۔اور آپ کی طرف سے جارسودینارم ہر کے دیئے۔جوشم امام حبیبہ کے دلی نکاح ہوئے وو خالدین معیدالعاص تھے۔

بھیل ارشاد نبوی نجاشی نے مہاجرین کوعمرہ بن امیدالضم ی کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار کر دیا بدلوگ سال بولو پرجس کا نام الجار بھی ہے لنگر انداز ہوئے۔سواریاں کرائے پرلیں مدینه مبارک آئے۔معلوم ہوا کہ حضور گئیر میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کے پاس روانہ ہوگئے۔

بارگاہ رسالت میں پنچاتو نجیبر نتے ہو چکا تھا۔رسول الٹھائے نے مسلمانوں سے تفتگوفر مائی کہ ان لوگوں کو مجمی اپنے ( مال غنیمت کے )حصوں میں شریک کرلیں۔اس تھم کی تمبیل سب نے کی ۔

رسول المستولین اور بی باشم کی محصوری شعب ملی .... ابن عبال ہے مردی میں ۔۔۔ ابن عبال ہے مردی ہے کہ جب قریش کی محصوری شعب میں معلوم ہوا تو بہت گراں گزرا۔ رسول ہوا تا بہت گراں گزرا۔ رسول المستان اللہ اللہ معلوم ہوا تو بہت گراں گزرا۔ رسول المستان اللہ اللہ عبد نامہ المستان کی المسال میں المستان کی المسال میں ہے خلاف ایک عبد نامہ الکھاکہ نہ تو ان سے شادہ بیا و ، فرید وفرو وفت کریں گے اور نہ کیل جول رکھیں کے۔

جس نے بیعبدنا مراکھا وہ منصور بن تکر مدالعبدری تھا۔ کراس کا ہاتھ شل ہوگیا انھوں نے اس عبدنا مرکو کعبہ کے ناجی سے بیاس دہا جوالاجہل کی خالتی ۔
انج میں لٹکا دیا۔ بعض الل علم کی رائے میں وہ عہدنا مسام الجناس بن محز بتدالحطلیہ کے پاس دہا جوالاجہل کی خالتی ۔
محرم ہے بیوی کی جا عررات کوشعب ابی طالب میں بی ہاشم کا محاصرہ کرلیا گیا۔ بی المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کرفریش سے جاملا۔ اس نے بی ہاشم و بی المطلب کے

خلاف قريش كوتوت بهنجاتي \_

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں۔ (نی بڑم) موسم جے کے سوائے نکلتے تھے۔ ان پر
سخت مصیبت آگئی۔ شعب سے بچوں کے دونے کی آ وازیں سائی وی تھیں۔ بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے
سختے۔ اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ منصور بن عکر مہ (عہد تا مہ تویس) پر جومصیبت آئی اسے دیکھو۔ تبن
سال تک بدلوگ شعب بیں تھیم دہے۔ اللہ نے ان کے عہد نامہ کی حالت پراپنے رسول کومطلع فر مایا کہ و بیک نے
طلم وجواروالے مضمون کو کھا لیا۔ جواللہ کا ذکر تھا رہ گیا۔

عکرمہ ہے مردی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول ال کے درمیان ایک عبد نامہ لکھاتھا اور اس تین مہریں میں ریڈی و جائے نام میں کے بیان کے درمیان ایک عبد میں میں نام کا میں اس کے ایک میں اس کے بیان

نگائی تھیں۔اللہ عزوجل نے اس پردیمک کومسلط کردیا جوسوائے اللہ عزوجل کے تام کے سب کھاگئی۔ محمد بن عکر مدے مردی ہے کہ قریش نے سوائے بامک اللہم کے عہد نامہ کی ہر چیز کھا گئی۔قریش کے ایک شیخ ہے مردی ہے کہ دو عہد نامدان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جوعدم تعادن کے متعلق تھی کھا کی گئی سوائے ''بامک اللم '' کے ۔ معزت اللہ نے نے ابوطالب ہے اس کا ذکر کیا ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اور سب اوگ مجد الحرام مجے۔ ابوط سب نے کفار قریش ہے کہا میرے تھیتے نے قبر دی ہے اور انہوں نے برگز مجھے سے نلط نہیں کہ ہے۔ کہ مقد نے تبہ رے عبد نامہ پر دیمک کومسلط کر دیا جو تضمون ظلم وجورا ورقطع رحم کا تھا اس نے کھ سیوہ کی مضمون ہاتی کی ہے۔ جس میں امتد کا ذکر ہے۔ اگر میرے بھتیجے سچے بین تو تم لوگ اپنی برائی ہے باز آج اور اگر وہ نعط کہتے تیں قرمیں انہیں تمہارے حوالے مردوں گائے آنہیں قبل کرنا یا زندہ رکھنا۔

ہو وں ہے جواب دیا کہتم ہے ہم ہےاںساف کیا۔عہدنامہ منگا بھیجا ھولاتو اتفاق سے اس طرح تھا۔جبیہ کہ رسول نے فرمایا تھا۔لوگ جیران ہو کرمرنگوں ہو گئے۔

وط سے نے کہا ہم لوگ کب تک مقیدومحصور دہیں گے۔ حالا تکدمعا سلے کی تقیقیت فل ہر ہوگئی ہے۔ بیکہا اور ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کے اندر گئے وہاں ابواطالب نے کہاا ہےاللّٰہ ہماری مدد کرا سی تحص سے جوہم پرظلم کرے۔ ہم سے قطع رحم کرے ہم ری جو چیزیں اس پرحرام ہیں اس حلال سمجھےلوگ شعب کو دالیس آگئے۔

قریش نے جو برتا ؤئی ہاشم کے ستھ کیا تی اس پر ان کے پچھلوگ باہم ایک دوسرے و ملامت کرنے سے بہتھیا مرکتے مصلے میں عدی اور عدی بن قبیل و زمعہ بن الاسود وابوالنجتر کی بن ہاشم و زمیر بن امیہ ہے۔ان ہو ہوں نے ہتھیا مرکتے بی ہی ہاشم و بنی امیلہ کے پاس گئے۔اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کوراوند : و جا کیں۔ان لو وں نے بہی کیا۔

تریش نے یہ و کی ان ہوگئے۔اور بچھ گئے کہ جرگز ان لوگوں کو بے یارومد دگارند کرسکیں گے۔ شعب میں دو تریش نے یہ و کی میں بولی تھی ہوگئے۔ اور بچھ گئے کہ جرگز ان لوگوں کو بے یارومد دگارند کرسکیں گے۔ شعب میں دو سے ان کی رو تکی میں بولی تھی ہوگئے۔ بین طائی سے مردی ہے کہ رسول انڈیوی تھی اور آ پ اعز و شعب میں دو سال رہے۔ کم نے کہا کم از کم تین سال ہے۔

طا کُف کا سفر ، ، ، ، ، ، عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر وغیرہ وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوط مب وخدیجہ بنت خوید کی اسفر ، ، ، ، ، عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر وغیرہ وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوط مب وخدیجہ بنت خوید کی وفات کے درمیان ایک ماہ پانچ دن کا فصل تھ ۔ رسول اللہ علیہ پر دو مصیبتیں جمع ہو سئیں۔ آپ گھر بی میں رہنے گے اور باہر نکلنا کم کردیا ۔ قریش کودہ کا میا بی حاصل ہوگئی جواب تک حاصل نہ ہوگئی جواب تک حاصل نہ ہوگئی ہوا ہے ماسل نہ ہوگئی ۔ اور نہ انہیں تو تع تعی ۔

ی س نہوں ی۔ اور نہ ہیں وس س۔

ہواہہ کو معلوم ہواتو آپ کے پاس آیا اور کہا اے گھر ( علیقے ) آپ جہاں چاہتے ہیں جائے جو کام آپ ابوہ سب کی زندگی میں کرتے ہتے ہیں ہے۔ الات کی شم جب تک میں زندہ ہوں کی کوآپ تک رس کی نہ ہوگ۔

ابوہ سب کی زندگی میں کرتے ہتے ہیں ہے الات کی شم جب تک میں زندہ ہوں کی کوآپ تک رس کی نہ ہوگ ۔

ابن سغیطلہ نے نہی ہوئی کو برا بھلا کہا تھا۔ ابولہب اس کے پاس آیا اور اسے برا بھلا کہا تو وہ چار ہوا بھا گا کہ اسے گئے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے۔ ابولہب نے کہا ہے گئے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے۔ ابولہب نے کہا ہم کا مکا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے چلے جا تھی تی گر شن ظلم سے اپنے تھے کی حف ظلت کرتا ہوں ۔ یہاں تک کہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے چلے جا تھی تی گر شن گیا تھی اور خوب کیا اور صلاح کیا۔

رسول اللہ چندروز اس حالت میں دے۔ آپ جانے تھے آتے تھے اور قریش میں کوئی شخص روک تو ک نہ کرتا تھا۔ یہ ہوگ ابولہب سے ڈر گئے تھے۔ ایک روز عقبہ بن الی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آپ نہ دور کہا کہا کہا ہے۔ اور کہا کہمارے والد کا ٹھکا تا کہاں ہے۔

ا بواہب نے آپ سے او جی ( کے میں ایک استاب کا امکا ا کہ رہے؟

مردہ ہب ہے ، پ سے چیار سے بولیاں کے موجہ مصب یا طایا ہوں ہ اپنی ہی کی قوم کے ساتھ ، او ہب نقل کران دونوں کے پوس کیا۔ اور کہا کہ میں نے آتھ کھنے ہے ہے دریافت کیا قو آپ نے قرمایا اپنی ہی قوم کے ساتھ ہے۔

ان دونول كي آخضرت كايدكهان بكروه دوز شيس ين يه

ا یولہب نے کہا اے محمد (عنیفیہ ) کیا حبد المصب دوز ن میں آب میں کے درمول الدینیفیہ نے فرہایا اور وو بھی اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابواہب نے کہاوالفدیک ہمیشدآ پ کا دشمن رزوں کا۔آ پ کا بیکون ہے کہ مبرا مصب دور نہیں ہیں اس نے اور تمام قریش مکہ نے آپ پر سحتیال نفروش کرویں۔

المحرین جبیرین مطعم سے مروی ہے کہ ابوط ہو کی وہ ت ہوگئی۔ قرقریش نے آپ یہ است ارازی شروی اسروی ۔ ووآپ پر جری و گئی تی ہوئے۔ آپ کا خالے ہے گئے۔ جمراوز بدین حارث بھی تھے۔ بیرروائی شواں کے چھود ن ہوتی تھے کہ بیانبوی میں جوئی۔

محکم بن عمر ب ایک دومهم می سند میں سے بیوان کیا ہے کہ آپ وی دن تک طاف ہے ہیں رہے۔ اشر اف میں رہے۔ اشر اف میں ا ولی ایسا شاقع جس کے پاس آپ نہ جاتے اور کفتگاہ سرت نہ کرتے تعمر ان اوگوں نے آپ کی وعومت آبول نہ کی۔ انہیں اسپٹانو جوا ٹور پر ( قبول وعومت کو ) اندیشر بروا تو کہا اے تحمد ( نتیجے تا ) آپ بروار تا ہے جہاں آپ و دومت قبول کرنی تور

المعقول کو آپ کے خالے فی مجز کا دیا و آپ کو پتھر ہارٹ گئے۔ رسال انتہ بیٹے ہے ووں قدموں ہے خون بہنے اگا۔ زید من حارث آپ کو بچا کراہیے او بررو کتے تتھے۔ گریے سودان سر میں بھی متعد و زم آپ۔

فره واساز برتم جو بگیر کیلئے ہواللہ تھا گیا اس کو کش کش اور راہ نان استان ہے ہیں۔ استان ہے ہیں ہوگا رہے۔ اور اپ نی کو مقالب کرنے والا ہے۔ آپ ترانک پنٹے قبیل ٹرزا مہ کے ایک تعلقم میں مدن ہے ہاں کہا ہیں کہ ایس تمہارے پڑول میں وافل ہو سک ہوں۔ انہوں نے کہا تی بال فور الپ انزے والا ہو اللہ کہا ہوں کہا ہوں کہ استان کو بالا ہوں کے باس مرہوں کے باس مرہوں کے باس مرہوں کے باس مرہوں میں گھر ( میلینی ) و بادو کی ہے کے درمول اللہ میلینی وافل میں مرہوں میں کھر ( میلینی ) و بادو کی ہے کے درمول اللہ میلینی والین کو کہا کہ استان کی کہ آپ کے ہمراہ زید بین حارث بھی میں میں کہا کہ استام کی گئے ہے۔

مطعم بن عدى اپني سواري پر گھڙ ۔ بوٽ اور شدادي که اے سرو دقر پئي بين ہے جميف تا وينده اي

ہے لہذاتم میں سے کوئی تخص ان پر حملہ نہ کرے۔ رسول اللہ علیہ تحجر اسود تک کئے اسے بوسہ دیا اور دور کعت نماز پڑھ کرا ہے مکان میں واپس نے مطعم بن عدی اور ان کے لڑکے آپ کے گردھلقہ کئے ہوئے تھے۔

معراج شوگی .... ابویکرین عبدالله بن ابی بره وغیره مردی بر کدرسول التعلیق ایندر بست درخواست کیا کرتے ہے کہ کدوه آپ کو جنت دکھائے ہجرت سے اٹھاره مینے قبل جب سے ارمضان بوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول التعلیق این میں تباسور بے تھے۔ تو چر تیل و میکا تیل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ وہال چلئے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی می دونوں آپ کومقام ایرا ہیم اور زم زم کے درمیان لے گئے۔ چلئے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی می دونوں آپ کومقام ایرا ہیم اور زم زم کے درمیان لے گئے۔ کی معراج (سیرمی) اللی گئی وہ و کھنے میں بڑی خوبصورت تھی ۔ دونوں آپ کوایک ایک کر کے تمام آپ انوں پر چر معماج کئے۔ ان (آسانوں) میں آپ انہیاء سے ملے اور سدرة النتی تک پہنچ گئے۔ آپ کو جنت دوز ن کھائی گئے۔ آپ کو جنت دوز ن کھائی گئے۔

رسول الله علیہ علیہ کے فرمایا کہ جب میں ساتوی آسان تک پہنچاتو سوائے قلموں کی آواز کے اور پجھے نہ سنتا تھا۔ آپ پر ہانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ جبر تیل امرے اور انھوں نے رسول اللہ علیہ کو بینمازیں ان کے اوقات میں پڑھائیں۔

سمب معمر أی ۱۰۰۰۰ بن عمال مردی بر جرت بایک مال با الاول کی شب کوشعب سمب الم باید مال بی ماریخ الاول کی شب کوشعب سے بیت المقدل تک رسول الله علی کو لے جایا گیا آنخفرت الله فی نظر مایا جھا یک چوبایہ پر سوار کیا گیا جوللہ بی گدھاور خچر کے درمیان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر تھے۔ جن سے دوا پنے دونوں پروں کو تعمیل تھا۔ جب ان کے زددیک گیا کہ سواد ہول تو وہ مجز کئے تاریخ کی ان کے اپنا ہاتھاس کے سریر رکھا اور کہا ہے براق تھے شرم بیس آتی واللہ محرد میں اللہ کی ان سے زیادہ بررگ ہو۔

وہ شرم سے پیند پیند ہو گیا اور دک گیا کہ ش اس پر سوار ہوں پھر اس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دی گئی۔ یہاں تک کدان کا کنارہ ہرات کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھے۔ اس کی پشت اور کان وراز تھے۔
جزئیل میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ ندوہ جھے چھوڑتے تھے۔ اور نہ ش آئیں چھوڑتا تھا۔ یہاں سکہ کہ انہوں نے جھے بیت المقدی بہنچا دیا۔ ہراتی اپنے مقام پر پہنچ کیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جرئیل نے اسے باندھ دیا۔ اس جگہ رسول ال علقے سے پہلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔

آپُ نے فرمایا؟ بی نے قرمایا؟ بی نے قیام انبیاء ویکھا جومیرے گردیج کردیئے گئے تھے۔ بی نے ابرائیم وموی ، عیسی کودیکھا۔ خیال ہواضروران کا کوئی امام ہوگا جرئیل نے جھے آ کے کردیا۔ بی نے سب کے آ کے نماز پڑھی۔ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

تبعض اہم علم نے کہا کہ اس شب حضوہ الفاق کم ہو گئے۔عبد المطلب کے اُڑے آپ کی تلاش وجہتو میں ادھر ادھر نکلے۔ عباس ابن عبد المطلب بھی نکلے۔ ذوطوی تک پنچے تو پکار نے لگے۔ یا محمد کیا محمد (علیقے)۔ رسول النوالی نے جواب دیا ' لیک' (میں حاضر ہوں) انہوں نے کہا اے میرے بھیتے تو م کو پریشانی میں ڈال دیا کہاں تھے؟ فرمایا میں بیت المقدی سے آیا ہوں پوچھاای شب میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔انہوں نے کہا کہ آپ کے سوائدر کو کی بات پیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے تھے۔ اس شب کو آپ نے عشاہ کی نماز پڑھی اور سو محتے۔ جب جمر ہونے گئی تو ہم نے مسلح ( کی نماز ) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اضحے نماز پڑھی اور اور کی نماز کرتے ہیں تھے مسلح کی نماز پڑھی۔ مسلح کی نماز پڑھی۔ مسلح کی نماز میں سے مسلح کی نماز میں ہے تھا تھی سے مسلح کی نماز میں ہے تھا تھی سے مسلح کی نماز میں ہے تھا تھی ہو تھی۔

آ پ اٹھے کہ باہر جا تمیں میں نے کہار ہات او کول سے بیان نہ بیجے گا۔ وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ اور ایذ اویں کے فر مایا کہ میں ضرور ضروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ منتجب ہوئے اور سمہا سے معالم میں معالم میں مند ہونہ

كى بم نے اس مرح كى بات بمى بيس تى۔

رسول الله علی نے جرئیل سے فرمایا میری قوم میری تقعدیق مجمی نہیں کرے گی۔انہوں نے کہا ابو بھر آپ کی تقعدیق کریں گے دی صدیق ہیں۔

بہت سے آ دی جونماز پڑھتے متھ اسلام لائے تنے فتنے بھی پڑھئے۔ آنخضرت میں ایس طیم میں کمڑا ہو گیا بیت المقدس کومیرے خیال بھی ڈال دیا گیا۔ بھی لوگوں کواس کی نشانیوں کی خبر دینے لگا اور بٹس اسے دیکتا جاتا تھا۔

بعض لوگوں نے کہام بحد بیت المقدی کے کننے دروازے ہیں۔ بی نے اس کے دروازے شار نہ کئے سے۔ بی نے اس کے دروازے شار نہ کئے سنے۔ مر میں ان کی طرف دیکھ تفایاں اوگوں کے سنے۔ مر میں ان کی طرف دیکھ تفایاں اوگوں کے تافیا میں ان لوگوں کے جورا سنے میں شخے۔ اوران کی علامات کو بھی بتایا۔ اس کو بھی ان لوگوں نے اس طرح پایا جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔

الله عزجل في تهم من المرائي و المعلنا الوؤيا التي اريناك الافتنة للناس "اوربنم في الله عندة للناس "اوربنم في المركز الله و المنه الناس "اوربنم في المركز الله و الله و المركز الله و المركز الله و ال

ابو ہر رہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملکھ نے فرمایا میں میں نے اپنے آپ کو طیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش جھ سے رات کے چلنے رائے دریافت کرتے تھے۔انہوں نے بھے سے بیت المقدی کی چند اشیا و دریافت کیس جن کو میں اچھی طرح یا دنیس رکھا۔ جھے ایس شخت بے جینی ہو کی کہ اس سے پہلے میں بھی ایس اشیا و دریافت کیس جن کو میں الجھی میں بھی ایس اب چین نیس ہوا تھا۔اللہ نے بیت المقدی کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھوں وہ مجھ سے جو پھی دریافت کرتے تھے اس کی فہر دیتا تھا

میں نے اپ آپ کوانبیا می جماعت میں دیکھا موکی نظرا ہے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ستقل مزاج ادر غررادر بخت یا بے مردت آ دی تھے۔ خصہ درلوگوں میں سے معلوم ہوتے تھے۔ عیبیٰ بن مریم نظر وَئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے مب سے زیادہ مشاہر ہو ہ بن مسعود النقی ہیں۔ ابراہیم نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جن کے مب سے زیادہ مشاہر تمہارے ماتھی لینی خود (آئخضرت النظمی) ہیں۔ بھرنماز کا وقت آئی۔ ویس نے ان سب کی امامت کی جب نمازے فارغ ہوا تو جھے کی کہنے والے نے کہا ہے تھ (عَلَیْنَةَ ) یہ م مک ہیں۔ جودوزخ کے منتظم بیں۔ آپ انہیں سلام سیجے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے اٹھوں نے سلام کیا۔

زمانه مج میں قیائل عرب کودعوت اسلام یزید بن رومان و نیر و ہے ہوئ ہے کہ

رسول المنتهيئي بتدائے نبوت ہے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔ پیو تنے سال آپ نے امالان کیا۔ وی سال تک بوگوں کو اس طرح اسلام کی دعوت ذکی کہ آپ موہم تج میں ہرسال آٹ تنے۔ تبان کو ان کی منازل عسکا ظلوم جندہ و ذی المصحافہ میں تلاش کرتے تنے دعوت وہتے تنے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کوروکا۔ آپ اپنے رب کی رس لت پہنچاتے تنے۔اوران کے جنت کا وعدہ کرتے تنے۔کوئی تخص تو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی مارد کرتا اور نہ آپ کی مات مات وہ ان تھا۔

آ پُ قبائل میں ہے ایک ایک قبیلے کو اور ان کی منزلوں کو دریا فٹ فرماتے تھے۔اور فرماتے تھے کدا ہے اور کو ایک تھے کہ اے لوگو الاالمیہ الااللہ کے کبوتو فلات پاؤ گئے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے۔اور مجمی تمہارے فرمانبردا مہن جائیں گے ۔اور جب تم ایمان لاؤک توجنت میں ہادش و بن جاؤگ۔

ابولہب آپ کے پیچے پیچے بُتا تھا کہ آپ کی اطافت نہ کرنا کیونکہ یہ سائی (دین سے پھرجانے والے)
اور کا ذہ ہیں۔ وولوگ بری طرح سے رسول النہ الفیخ کو جواب دیئے تھے۔ اور آپ کو ایڈ ا پہنچاتے تھے۔ اور کہتے سے کہ آپ کے اہل وحمال اور کنے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں آپ کی چردی نہیں کی اور آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ انہیں اللہ کی طرف و توت ویتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ اگر جو ہتا ہے تو یہ لوگ اس طرح (خانف) نہ ہوتے۔ (پہلو کی کہتے ہیں کہ ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا ٹیا ہے جن کے پس رسول متعدد سے تشریف کے دعوت کی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی مام بن صعصعه محارب بن نصفه \_فزاره \_غستان ءمره ،حنیفه بهلیم عبس بنی نضر ، بن ، بهتا ، کند و کلب ، حارث بن کعب ،مذر و حضارمه (حضرموت کے رہنے والے ) مگران میں ہے کسی نے بھی دعوت قبول ندگی ۔

اوس وخرزرج کودعوت اسملام ..... محمود بن نبید وغیره بم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے میں بہد وغیرہ بم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے میں جب تک مقیم رہے آپ کو تیام ای طرح رہا کہ برسال قبائل عرب کودعوت دیتے آپ ایپنے کومنی وعکا ظاو مجند میں ان کے آگے جی کی اس کے جند کا میں ان کے آگے جی اور ان کے جند کا وحدہ کرتے ہے۔

عرب کا کوئی قبیله ایداند قبار جوآپ کوقیول کرتا آپ کوایڈ اور بیاتی تھی۔اور برا بھلا کہا جا تا تھا۔ یہوں تک کہا بند نے اپنے دیں کرنا اب میں اب وعد و کو پورا کرنے کا ارارہ کرلیا۔ وہ آپ کو انصار کے اس قبیلہ کے پاک کے گیا جن کے ساتھ اللہ کونسل وکرم منظور تھا۔

آ پان کے ایک گروہ کے پاس بہنچ جوسر منڈ ار ہے تھے۔ آنخضرت میکانیڈی ان کے پاس بیٹے گئے۔ انہیں اند کی طرف دعوت دمی اور قرآن شایا۔ انہوں نے القداور اس کے رسول کی وعوت قبول کر ں اور بہت ٹبلت ک ساتھ وہ لوگ ایمان لائے۔ آنخضرت کی تصدیق کی۔ آپ کوٹھکا تا دیا اور مدداور ہمدردی کی والقد وہ لوگ سب سے زیادہ زبان زیادہ زبان دراز اور سب سے زیاوہ تیز مکواروا لے تھے۔

اس امر جن اختلاف ہے کہ انساز جن سب زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ ابل علم نے ایک معین شخص کو بھی بیان کیا ہے ہے بھی بیان کیا ہے کہ چھشخصوں ہے پہلے کوئی نہیں تھ۔ اور دو شخصوں کے پہلے کوئی نہیں تھ۔ اور رید بھی بیان کیا ہے کہ جھشخصوں ہے پہلے کوئی نہیں تھ۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب ہے بہلے جوابھان لائے وہ آٹھ آ دمی ہے۔ ہم نے ان جس سے برایک کوئیود یا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ انعاب رہی سب ہے پہلے جو شخص ایمان لائے وہ اسمد بن زرار ہو ذکوان بن حبد ایک تھے۔ جو مکہ روائد ہوئے۔ تا کہ عتب بن ربیعہ کے پاس جا تھی ۔ اس نے ان دونوں ہے کہا کہ جس اس نمازی (لیمن آئے ضرب نے کہا کہ کام ہے دوک دیا ہے۔ یہ دوکی کرتا ہے کہ دسول القد ہے۔

اسد بن زرارہ وابواہم بنی التیبان یٹرب میں تو حید کے متعلق گفتگو کیا کرتے ہتے۔ جب زکوان بن عبد قیس نے عتبہ کا کلام سنا تو اسد بن زرارہ ہے کہا کہ قبول کرلو یہ تمبیارا بی دین ہے دونوں اٹھ کررسول النہ فیلئے کے پاس کے آپ نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدید والیس آگئے۔ سعد ابواہم بی بن البیجیان سے ملے انہیں السم کی خبر دی اور ارشاد نبوی اور دووت حق کا ذکر کیا تو سعد ابواہم ہے کہا جس بھی تمبیارے ساتھ گوا بی ویتا ہول کیونکہ بیشک وہ رسول ہیں۔ دہ بھی مشرف بداسلام ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ دافع بن مالک الرزقی و معاذ بن عفراعمرہ کے لئے مکہ دوانہ ہوئے ان دونوں ہے رسول اللہ علیات کے معاملہ کا ذکر کیا گیا تو خدمت میں حاضر ہوئ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لا نے بھی دونوں سب ہے پہلے مسلمان تنے ۔ یہ دونوں مدین آگے ۔ یہ یندگی سب ہے پہلے مسلمان تنے ۔ یہ دونوں مدین آگے ۔ یہ یندگی سب ہے پہلے مسلمان تنے ۔ یہ دونوں مدین آگے ۔ یہ یندگی سب کے گروہ پرگز رہوا جومن میں اترا تنی کی آئو آ دی تنے ۔ بنی النجار میں معاذ بن عضر اواسد بن زرارہ بنی زریق میں ہے دافع بن مالک و ذکوان بن عبد قبی بنی سائم میں ہے دافع بن مالک و ذکوان بن عبد قبی بنی سائم میں ہے ماوہ بن الصامت والوعید الرحمٰن بزید بن تقلبہ بنی عبد الشہل میں ہوا اوالیہ میں المی بیش کیا یہ قبیل بلی کے حلیف تنے ۔ اور بنی عروبی وف میں تو کے بن ساعدہ یہ وال اللہ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا یہ لوگ مسلمان ہوئے ۔ آئخضرت علی تنظیم میری پشت پنا بی کروکہ میں اپنے دب کی رسالت کو پہنچا دوں ۔ لوگ مسلمان ہوئے ۔ آئخض رکے والے جی کو بنجا دوں ۔ کہنے کہ بنا کی جنگ بونٹ بماری بی جنگوں میں ہوائے جی کو بہنے کہ بم آپی میں جوئے آپی میں خوز بزی کی تھی ۔ اگر آپ بمارے ساتھ میری بنا فوٹ بی بی دواج ہم کی دواج ہم میں بھی کا اس کی جنگ کیا ہم میں ہوگ ۔ آپی واپس جا تمیں ۔ شریدا تھی میں اللہ کی حالت پر ہوئے تو بھر ا آپ پر ا تفاق نہ بوگا بھیں مہلت و بیکن کرا ہے قبائل کے پاس واپس جا تمیں ۔ شریدا تھ میں میں کرا دے۔ آپ سے ملاقات آپی بیرا تفاق نہ بوگا بھیں مہلت و بیکن کرا ہے قبائل کے پاس واپس جا تمیں ۔ شریدا تھ

کہا جاتا ہے کہ دسول اللہ علی اس موسم تج میں نظر جس میں انسار کے چیدا شخاص ہے آ پ کی ملاقات ہوئی۔ آ پ کی ملاقات ہوئی۔ آ پ ان کے پاس کھڑے ہوں آئی ہود کے صلیف ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں پھر آ پ کہ ان کے ان کے پاس کھڑے۔ اور فر مایا کہ کیا تم لوگ میہود کے صلیف ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں پھر آ پ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ اسلام چیش کیا اور قر آ ن کی تلاوت فر مائی سب اسلام لے آئے وولوگ یہ شفے۔ بن انجاز میں سے اسعد بن زوار ووعوف بن الحارث بن حصر ا

ى زرىق بى سىدافع بن مالك

بى سلمە مىس سے قطبدىن عامر بن حديده

بى حرام بن كعب مل سے عنب بن عامر بن الى۔

بن عبيدعدى بن سلمم عاير بن عبداللدر ماب تقداوران سے مملے كوكى اسلام ندلا يا تھا۔

محمہ بن عمرونے کہا ہم نے ان لوگول کے بارے میں جو پچھستا اس میں ہمارے نز دیک ہمی سب سے زیادہ درست ہےاور سمبی تنفق علیہ ہے۔

ریارہ روست ہے۔ دور سبب میں سیدہ ہے۔ زکریا بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ بھی چیخص تنے جن بیں ابواہشیم بن التیبان تنے۔اس کے بعد حدیث اول بی کامضمون ہے۔ بیلوگ مدینہ آئے اور اپنی قوم کواسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے۔ مدینہ میں انصار کا کوئی گھر نہ بچا جس میں رسول اللہ کا ذکر زرتھا۔

عقبداولی کے بارہ اشخاص ....جن میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں۔ عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا۔ تو آپ سے بارہ آ دی لے بھی عقبداوٹی (کہلاتا) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بنی ابغار میں ہے (۱)اسعد بن زرارہ (۲)عوف ومعاذ ہتے ۔ وونوں موخر الذكر عارث كے فرزند ہتے۔ان كی والدہ حضراتھیں۔

بى زريق بيست ذكوان بن قبس درافع بن ما لك تھے۔

بن عوف بن الخزرج ميس عياده بن الصامت ويزيد بن نقلبه ابوعبد الرحمن تنه.

بن عامر بن عوف میں سے عیاس بن عیاد ہ نصلہ ہے۔

ئى سلمدىس سے عقبدبن عامر بن نائى تھے۔

بن سواد من من قطبه بن عامر بن حديد الته-

بداس آدی تو قبیل فزرج کے تھے۔ قبیلداوس میں سے دو محض تھے۔

ابواجتيم بن التيبان قبيله كى حليف فى عبدالا مبل من سے تھے۔

بن عمروبن عوف بس عويم بن ساعده تها\_

بیلوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نے کریں سے چوری ، زیا اور قل اولا دنہ کریں گے ۔کوئی بہتان جودیدہ و دائستہ بنایا ہونہ ہا ندھیس کے کسی نیک کام میں نافر مانی نہ کریں گے۔

آ مخضرت علی کے فرمایا اگرتم وفا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذراکوتا ہی کی تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سیرد ہے۔ خواہ دہ اس برمعاف کرے خواہ عذاب کردے۔

اس زمانہ میں جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ والیس محنے اللہ نے اسلام کوغلبہ ویا۔ اسعد بن زرار ہ مدینہ مسلما توں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

اوس وخزرج نے رسول اللہ علیہ کولکھا کہ ہمارے بیمال کمی کوجیج ویجئے جوہمیں قرآن پڑھائے۔ آنخضرت نے ان لوگوں کے پاس مصعب بن عمیر العبدری کوجیج دیا وہ اسعد بن زراہ کے پاس اترے۔لوگون کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ بعض اہل تھم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر مصعب م متر انصارے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم حج جس رسول اللہ علی ہے یا س پہنچ مجے۔

عقبه ثانيه

سنز • اشخاص جنہوں نے آ تخضرت کی بیعت کی ..... زید بن رومان سے مردی ہے کہ جب کے کا وقت آ گیا تو رسول الشکافی کے اسلام لانے والے اسحاب ایک دومرے کے پاس مجے تاکہ فج کو جانے اور رسول الشکافی کے پاس کی تیجیے کا ایک دومرے سے وعدہ لیں۔ اس زمانہ میں اسلام مدینہ میں بھیل چکا تھا۔

یہ جوستر یا ایک دوزائد آ دمی ہتھ۔اوس تزرج کی پانچ سوآ دمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔رسول اللہ کے پاک مکہ میں آئے۔ آئخضرت بھنے کوسلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے مناہل دسط ایا م تشریق (از ۹ یا ۱۳ انگر کی المجہ ) ہیں نفتر اول (یعنی ۱۴ زی المجہ ) کی شب کو ( طنے کا ) وعدہ کیا کہ ججوم کوسکون ہوجائے (یعنی بھیڑ کم ) ہوجائے تو بیلوگ آپ کے پاک شعب ایمن میں بینی جا کیں گے۔جومنا سے اتر تے دفت عقبہ سے بیچ ہیں۔اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) ہیں مسجد ہے۔

آپ نے البیں تھم دیا کہ نہ تو کس مونے والے و بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا انتظار کریں سکون کے بعد بید جماعت خفیہ طور پرایک ایک وودو کر کے روانہ ہوئی۔ رسول النتظامی ان لوگوں سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ بچکے ہے۔ ہمراہ عباس بن عبدالمطلب بھی بتنے ان کے سوااور کوئی نہ تھا۔ جب سب سے پہلے رسول النتظام کو نظر آئے وہ رافع بن مالک بن الزرقی ہتے۔ پھراور سر کوگ پہنچ مجے۔ ہمراہ دوعور تیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا سب سے پہلے عہاں بن عبد المطلب نے گفتگو کی انہوں نے کہا اے گروہ خزرج عجد (علیقہ ) کوتم لوگوں نے جہاں بلایا ہے مجد (علیقہ ) اپنے خاندان جس سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم جس سے جوان کے قول پر بیس وہ بھی بااعتبار حسب وشرافت آنخضرت ملیقہ بوان کے قول پر بیس وہ بھی بااعتبار حسب وشرافت آنخضرت ملیقہ کی حفاظت کرتے ہیں مجد علیقہ نے سوائے تمہار ہا اور سب کے قبول کرتے سے انکار کردیا اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ سے باہراور سادے عرب کی عدوات میں جوتم پر ایک ہی کمان سے تیرا ندازی کریں گے۔۔ مستقل ہوتو اپنی دائے پر خور کرد آب بس میں مشورہ کرو۔ ( کیونکہ آنخضرت علیقہ کو مدید میں لے جانے میں سادے عرب سے تہتر بات وہ ہی جو سب سے بہتر بات وہ ی عرب سے تہتر بات وہ ی ہو۔ ہے جو سب سے بہتر بات وہ ی

البراء بن معرور نے جواب دیا: آپ نے جو پچھ کہا ہم نے سنا واللہ ہما ے ولوں میں اس کے سوا ہوتا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہد دیتے ہم تو وقا وصد ق اور رسول اللہ بنائی جا نیس شار کرنا جا ہتے ہیں رسول اللہ بنائیں ہمائی ہے ہم تو وقا وصد ق اور رسول اللہ بنائیں ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی اللہ کی طرف دعووت دیا اسلام کی ترغیب دی ، اور اس مقصد کو بیان کیا جس کے لئے بیاوگ جمع ہوئے تھے"۔

ا سراء بن معرور نے آپ کوامیان اور تقدیق کی صورت میں جواب دیا بھرعرض کیا۔ یا رسول انتدہمیں بیعت کر نیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل صلقہ ہیں۔ جس کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آئے ہیں۔ سیعت کر نیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل صلقہ ہیں۔ جس کے ہم بزرگوں سے وارث جل آئے ہیں۔

كباجا ، به كرمب من يبلي جس في تفتيُّوكي اوررسول التقطيعة كي دعوت كوتبول كيا اورآب كي تعديق

ك ابوالبنتيم بن التيبان تنصه

سب نے کہا ہم ان کے امرال کی مصیبت اور اشراف کے لئے پر لیے قبول کرلیں۔ ( بینی اس مقبوں کر ب سے ہمارے ہو کہ آبی ہو سال کے ہما سے ہمارے کی کر قبول کریں ) حس مک مک کرنے گئے تو عمال بن عبدالمطلب نے جو مضور مقبط ہے گا ہا تھ کھڑ ہے ہوئے تھا تی آ واز پہت کرو۔ ہم پر جاسوں سکے ہوئے تیں اپنے من رسیدہ لوگوں کو آگاہ کروتا کہ ہم جس سے وی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں گے ہمیں تمہارے تو م سے بھی تمہر سے بھی تاریخ کا فیات کر چکو تو اسٹے مقامات پر چلے جاؤ۔

ا ہراء بن معرور نے تقریر کی اور عباس بن عبدالمطلب کوجواب دیاانہوں نے کہا؛ یا رسول اپنا ہاتھ پھیلا ئے ۔

( تا كەيىل بىيعىت كرول )

سب سے پہلے جن جن جن ہوں نے رسول الند کے ہاتھ پر بیعت کی البراء بن معرور تھے۔ یہ بھی کہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بعیت کی وہ ابوا بہتیم بن التیبان بااسعد بن ذرارہ تھے۔ پھر کل ستر آ دمیوں نے بیعت کر لی۔
رسول النّہ بنائی نے فرمایا ، موئی نے بنی امرائیل جس سے ہارہ نقیب لئے تھے۔ تم جس سے کو کی فخص اپنے در جس رہ نیاں نہ کر ہے کہ اس کے سوااور کو انتخاب کر لیا گیا۔ میر سے لئے ( نقیبوں کا ) جبر ئیل بی انتخاب کریں گے استفاب کے بعد التیبوں سے فرمایا ہے گوگ دومروں کے فرمددار بوہ جبیسا کہ حوار کیون تھے کی بن مریم فرمددار سے میں اپنی تو م کانے سروار ہوں ان او گون نے کہا ؛ تی بال قوم نے بیعت کر کی اور کائل ہوگئے ۔ تو شیطان عقبہ پر الی بلند آ واز چلہ یا جو کئی ۔ اے اہل کاشب کیا تمہیس میں گھانے اور ان کے ساتھ والے دین سے پھر نے والوں کو کی ایک بلند آ واز چلہ یا جو کئی ۔ اے اہل کاشب کیا تمہیس میں گھانے اور ان کے ساتھ والے دین سے پھر نے والوں کو کی خود کی دور کیا ۔ جنموں نے تمہار سے بگئے بت اتفاق کر لیا ہے رسول الند علیہ اللہ نے فرمایا ۔ اپنے کیادوں میں جعد کی جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہایا رسول الله وقت ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ معبوث کیا اگر آپ وہائی جس نے آپ کوئل کے ساتھ معبوث کیا اگر آپ وہائی برائی گلوار س لے کرنوث پڑیں حالا نکہ اس شب کوسوائے (عباس بن شام بدو) کے اور س کے پاس کلوار نہ تھی۔ رسول الله وقت نے فر مایا جمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا لہذاتم جمدی اپنے کبادوں میں منتشر ہوگئے۔
کبادوں میں جلے جاؤلوگ اسپنے کبادوں میں منتشر ہوگئے۔

فسح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف ٹی۔ یہ اوگ شعب الالصار میں وافل ہوئے اور کہا اے گروہ فرزرج جمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ کل شب کو جمارے ساتھی (آنخضرت تعلیمی اسے ہے تم نے ان ہے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جینے قبیلے بخدا ہیں کسی کے ساتھ ہم کرنہ اس قدر بر نہیں جانے جس قدرتم نے جنگ کو مروہ مجھتے ہیں۔ قبیلے فرزرج کے شرکین میں سے جولوگ وہاں ہتے بری تیز کی سے اللہ کی شم کھانے گئے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس علم بھی نہیں۔ این الی کہنے گئے یہ میں باطل ہے ندائی کو کی
بات ہوئی ہے نہ میری قوم بغیر تکم کے ایسا کرے گی۔ میں ییٹرب میں ہوتا تو جمھ سے ضرور مشورہ کرتے (پھر میہال کونساام ، نع تھا) قریش ان لوگول کے اپاس سے واپس چلے گئے۔ البراء نے کوٹ کیاوہ مقام باطن یا جی ہے آگے اورا بے مسلمان سرتھیوں سے مل مجئے ،

قر پیش ان و گول کو برطرف تلاش کرنے گئے۔ گرمدینہ کے داستے ہے آگے نہ بڑھے ( لینی صرف آبہین راستوں پر تلاش کرتے رہے ( جبتی کے لئے ) گروہ مقر دکر دیئے انقاق سے سعد بن عبدہ کو و پاگئے۔ کبواہ کی رسی سان کا ہاتھ گرون میں با ندھ دیا آبین مارنے گئے۔ بال ( یئے ) جو کان کی لوتک دراز تھے۔ کھیٹنے گئے اس طرح مکد میں لائے۔ سعد کے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امید بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ ایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کوئہ پایا تا ان کے پاس واپس جانے کا مبتورہ کیا۔ انقاق سے سعد آنہیں نظر آئے گئے ساری جماعت نے مدین کی طرف کوئے کیا۔

عائشہ وابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے میں دس برس اس طرح رہے کہ آپ پر قرآن

نازل ہوتار ہاور مدیے میں دس برس رہے۔

الى حبيب سے مروى ہے كرسول النفائية مكه ملى پندره برس رہے سات برس تك آپ روشني ونور و مجھتے اور آواز نے رہے۔ آٹھ برس تك آپ پروحی نازل ہوتی رہی۔اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

معید بن جبیرے مروی ہے ایک مخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کدر مول النظافی پر وس برس مکہ میں اور دس برس مدینہ میں وقی نازل کی گئی ابن عباس نے کہا یہ کون کہتا ہے؟ کے بیس آپ پر پندرہ سال تک بااس سے زیادہ وی نازل کی گئی۔

ابورجاء عمروی ہے کہ میں سن اکرانبوں نے بیآ سے بڑھی وقد آنا فر قنا و لفقر او علی النسان عملی مسکت و نولنا و تنویلا ۔اورقر آن کوہم نے جداجداکر دیاتا کہ باسے تخبر تخبر کرلوگوں کو سنا کیں اور ہم نے اسے تحور اتھوڑا تازل کیا۔ حسن نے کہااللہ تعالی وہاں ( کے میں ) قرآن کے بعض حصے کو بعض سنا کیں اور ہم نے اسے تحور اتھوڑا تازل کیا۔ حسن قائم رہےگا۔

حسن بیان کرتے ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اول وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔

آ تھ مال تک آپ کے میں رہے اللہ اس کے بھرت فرمائیں نازل ہوتار ہااوروس بری تک مدینہ میں۔

ابن عہاں ہے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعدر سول اللہ اللہ کے کہ بیں تیرہ برس تک مقیم رہے کہآ پ پر وحی ۂ زل ہوتی رہی۔ پھر آ پ کو بجرت کا تھکم دیا گیا۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ کھی تیرہ برس رہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الشعاف کے میں تیرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پر وحی نازل

ہوتی رہی۔

## مسلمانول كوبجرت مدينه كي اجازت

عائشے مروی ہے کہ جب سر (۵۰) انصار رسول النتائی کے پاس سے واپس مینے ۔ تو آپ کا دل خوش ہو کیا۔ اللہ نے آپ کے حامی بنادیئے۔ایک جنگور، بہا دراور فرق استعداد تو م تیار کر دی۔

مشرکین کی جانب ہے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے گئی۔ کیونگہ آنہیں ان کی روا تھی کاعلم ہو گیا تھا ۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوفیق میں کر دیا۔ ان کی تو بین و تذکیل کر نے لگے۔ گالیاں دیتے اور طرح طرح ۔ تعاید ارسانی کے دریے ہوتے جس کی مثال پہلے نتھی۔

اسحاب نے شکایت کی اور آپ ہے جبرت کی اجازت مانگی فرمایا جھے تبہارا دارالہجر ت نواب میں دکھایا سی ہے۔ جمھے دو پقر ملی زمینوں کے درمیان ایک شور و والی مجبور کے باغ کی زمین دکھائی گئی ہے۔ اگر (مقام) سراۃ شور واور مجبور والا نبوتا تو میں کہتا کہ یمی وہ ہے۔ (جو جھے کواب میں دکھایا گیا ہے)

آپ چندروز تغیرے رہے۔ پھرخوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آگئے اور فر ، یا جھے تنہارے دار انجر ت کی خبردی گئی ہے۔ وہ میٹر ب ہے جو جانا جا ہے وہیں جائے۔

یہ جماعت باہم موافقت اور ہمدردی کے ساتھ مضروف بہتیاری ہوئی اورا پنی روائلی کو پوشیدہ رکھا۔رسول استفاقی کے اسحاب میں سے سب سے پہلے جو مدینہ آئے وہ ابوسلمہ بن عبداللہ تنے ان کے عامر بن رہید آئے۔ ہمراہ ان کی بیوی لیک بنت الی حثمہ بھی تھیں۔ جوسب سے پہلی شتر سوار خانون تھیں کہ مدینہ میں آئیں۔اصحاب کروہ گروہ آئے گئے انصار کے بہاں ان کے مکانوں میں اتر تے۔

انصار نے ان کوٹھکانہ دیاان کی مدد کی اور ان سے جمدروی کی اور رسول انٹھنگ کے تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ابی صدیفہ قبایس مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

جب مسلمان مدیندرواند ہو گئے تو قریش کوان برحرص آئی اور سخت عصد ہوئے۔ان نو جوانوں برجو چلے محتے سے بہت طیش آیا۔

انعمار کے ایک گردہ نے عقبہ آخرہ میں رسول النمائین سے بیعت کی تھی۔وہ مدینہ واپس آگئے تھے۔ جب مہاجرین ادلیس قیاء آگئے تو بدانصار رسول التعالیہ کے پاس کے گئے اور آپ کے ساتھ بجرت کر کے آئے بہی وہ لوگ مہاجرین انصار کہلائے۔

ان کے نام میہ ہیں۔ ذکوان بن عبدقیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہوعباس بن عبادہ بن نصلہ وڑیا دبن لبید تمام مسلمان مدینہ چلے مجھے کوئی بھی مکہ روائلی ہے نہ بچاسوائے رسول الڈھائیے وابو بکڑونل کے یا جونتنہ میں ڈال دیا گیا تھااور قید کر دیا گیا تھایا مریض وضیعف تھا۔

## آغاز ہجرت

منصوب لی ..... مراقہ بن جشم وغیر و سے روایت ہے کہ شرکول نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپن مورتیں اور یجے قبائل اوس وفزرج کے ہاں (مدید شریف) میں بھیج دیئے توسیجھ کئے کہ بیصاحب اثر لوگ ہیں۔اب رسول اللہ علیانیہ بھی وہیں چلے جا کیں سے سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے تنھے۔ جینے دانشمنداورصاحب الرائے تھے۔ سب نے شرکت کی کہ آنخضرت ملک کے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک مختص بیباں آیا تکوار لنگ رہی تھی۔مونے بھونے کپڑے پہنے تھا رسول اللہ کے متعلق بحث جھڑی ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا ہر ایک کی رائے کو اہلیس مستر و

كرتاتها يمسى كى رائے كويستدنے كيا۔

ابوجہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر برقبیل کا ایک تخص لے لیں۔جو بہا دراور دلیر ہو پھرا سے ایک تیز تکوار دیں۔ تا کہ یہ سب ل کرمٹل ایک شخص آنخضرت کو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقتیم ہوجائے اور بنی عبد مناف کی بھی بجھ میں نہ آئے کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نوجوان (ابوجہل) کی خولی اللہ ہی کے لئے ہے واللہ رائے تو یہی صائب ہے درنہ تو پھر پھونہیں ہوسکتا۔

اس بات پراتفاق کر کے سب منتشر ، وسے ۔ جرئیل رسول الله کے پاس آئے آپ کواس خبر سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ آئی خوابگاہ میں نہ سوئیں ۔ حضور تقایقے حضرت ابو بکر آکے پاس آئے اور فر مایا کہ الله نے جھے روائی کی اجازت وے دی ہے۔ ابو بکر نے فر مایار سول الله (میری) ہمراہی؟ آپ نے فر مایا ہاں۔

ابو برٹے نے کہامیرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میری ان دوسوار بول میں سے ایک آپ لے لیجئے رسول

القدنے قرمایا بہ قیمت لول گا۔

ابو بکڑنے ان دونوں سوار ہوں کو بی قشیر کے مولیثی میں ہے آٹھ سودر ہم میں خرید اتھا۔ رسول التعلقیہ نے ان میں ہے ایک لے لی جس کا نام تصوا متھا۔

آپ نے علی کو تھم دیا کہ اس شب کو دہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں ۔ علی شوئے انہوں نے ایک سرخ حصری جا درجس میں رسول اللہ سویا کرتے تھے۔اوڑھ لی۔

محاصر ٥ .....قریش کایگروه جمع بوگیا جودروازه کی درازوں ہے جما کک رہے تھے۔آپ کی گھات میں تھاور آپ کو پکڑنے کا اراده کررہے تھے۔ باہم مشوره کررہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پرکون تمذکر سے۔ اس اثناء میں رسول الله علیقة برآ مدہوے وہ سب اگر چدوروازے پر جیٹھے ہوئے تھے۔آپ نے دولی بجر سنگ ریزے اٹھائے ان لوگوں کے مروں پر چیئر کا اور یہ پڑھنے گئے۔ یہ سین والقر آن الحکیم سے سواء علیهم اندر تھم ام لم تسندر هم لا يو منون سمک بنجے۔ رسول النظاف کرر گئے۔ کی کہتے والے نے ان سے کہا کی کا تظار کرتے ہو انہوں نے کہا محد (علیق کا کرا سے کہا کہ ما کا میاب ہوئے اور نقصان میں رہے واللہ وہ تمہارے یاس سے انہوں نے کہا کہ ما کا میاب ہوئے اور نقصان میں رہے واللہ وہ تمہارے یاس سے انہوں نے کہا محد (علیق کی کا اس نے کہا کہ تم نا کامیاب ہوئے اور نقصان میں رہے واللہ وہ تمہارے یاس سے انہوں نے کہا می کہا کہ تم نا کامیاب ہوئے اور نقصان میں رہے واللہ وہ تمہارے یاس سے انہوں نے کہا میں میں دھوں انٹروں تھے اس میں کہا کہ تا کامیاب ہوئے اور نقصان میں دہ واللہ وہ تمہارے یاس سے انہوں نے کہا می کہا کہ تم نا کامیاب ہوئے اور نقصان میں دہ وہ تا تم کہا کہ تا کامیاب ہوئے اور نقصان میں دہ وہ تا تعالی کے تعال سے کہا کہ تا کامیاب ہوئے اور نقصان میں دہ وہ تا تعال کے تا کامیاب ہوئے اور نقصان میں دہ وہ تا تعال کے تا کامیاب کے تا کامیاب کے تا کامیاب کو تو تا کی کھیں کے دور کے اور نقصان میں دہ وہ تا کامیاب کو تا کی کی کھیں کی کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کہ کی کھیں کی کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کر تا کامیاب کو تا کامیاب کی کھیں کے کہ کی کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کی کے کی کھی کے کہ کی کے کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کی کھیں کے کہ کو تا کی کی کے کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کی کو تا کامیاب کو تا کی کو تا کی کرانے کی کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کامیاب کو تا کی کو تا کامیاب کو تا

۔ گزر کے اور تمہارے سروں بھی پرہے چھرک مے ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم انہیں دیکھا اورلوگ اپنے سرون ہے۔ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے بوئے۔

يه لوگ(۱)ايوجبل(۲) تظم بن افي العاص (۳) عقبه بن افي معيط (۴) نضر بن الحارث (۵) اميه بن خلف (۲) ابن المغيطله (۷) زمعه بن الاسود (۸) طبيمه بن عدى (۹) ابولېب (۱۰) افي بن خلف (۱۱) دنيه (۱۲) دمنية پسران تجاع يتھے۔

جب مبع ہوئی توعلیٰ بستر سے اٹھے۔ان او گول نے ان سے رسول انٹینلیٹ کو در یافت کیا توعلیٰ نے کہ کہ مجھے آپ سے سے متعلق علم نہیں۔

قریش نے رسول اللہ کی انتہائی جنتمو کی بیبال تک کہ غار کے داستے تک پہنچے گئے ۔ان میں ہے بعض نے کہا کہ اس پرتو محمد (علیقے) کی ولا دت ہے بھی پہلے کی کڑی ہے۔وہ سب داپس ہو گئے۔

ابوالمعصب المكى ہے مروى ہے كہ بل نے زيد بن ارقم وائس بن ما لك ومغيره بن شعبه كا زمانه پايا ہے۔ ميں ان كو بيان كرتے سنا كه شب كو غار ميں الله تعالى نے ايك درخت كو تكم ديا وہ نبي كے قريب اگ آيا۔اس نے آ ب كى آ ژكر لى۔الله نے كڑى كو تكم ديا تو اس نے آپ كے دو برو جالا لگا ديا۔اور آ ژكر لى۔الله نے دوجتكى كيوترون كو تكم ديا جو غارك منه ير بيش تھے۔

قریش کے نوجوان جن جی ہر خاندان کا ایک ایک آ دی تھا اپنی اپنی تھواریں لافھیاں اور کھے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ سے چالیں ہاتھ کے فاصلے پر ہتے تو ان کے آگے والے فض نے نظر ڈالی ۔ ان دونوں کبوتر وں کود کھے کروالیں ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تھے کہا ہوا کہ غار میں نہیں دیکھا اس نے کہا کہ غار کے مند پر دووشی کبوتر ہیں۔ میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ تی نے بھی اس کی بات تی سمجھ کے کہ ان دونوں ( کبوتر وں) کے ذریعے اللہ نے آپ سے ( وشمنوں کو) دفع کیا ہے۔

نی الله نے انہیں دعا دی اوران کی جزامقرر کردی و وحرم الی میں منتقل ہو گئے ابو بکڑ کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کو عامر بن فہیر و چرایا کرتے تھے۔رات کے وقت ان بکر بوں کوان حضرات کے پاس لاتے تھے اور و و دو دورو و لیتے تھے۔ جب مسح ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ بطے جاتے تھے۔

عائش نے کہا ہم نے دونوں حفرات کے لئے پندید وتر سامان سفر تیارکیاا کے توشدوان میں توشہ تیار کیا، اسل بنت الی ہمڑنے اپنی اوڑھنی کا ایک محکوا کا ٹا اور اس سے انہوں نے توشدوان کا منہ بند کیا۔ دوسر انکڑا کا ٹا اور اس سے مشکیرے کے منہ کوروک دیا۔ اس وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا تمیا۔

ا بن ار يقط كى ربيرى ....رسول النهاية وابو برعان شيانة وابو برعان دونول كے پاس عبدالله بن

الی بکر سوتے تنے ابو بکر نے بی الدیل کے ایک شخص کوجن کا نام عبداللہ بن اریقط تھا کو ہادی اور خفیہ راستوں کے رہبر کی حیثیت سے اجرت پر رکھ لیا حالا تکہ وہ دین کفر پر تھا۔ گران سے اطمینان تھا ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیر و بھی ہے۔ ابن اربقط دونوں حضرات کے ساتھ رجز خوائی کرتے رہے قریش کو پر یہ بھی نہ لگا کہ رسول اللہ کہاں تشریف لیے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اسفل مکہ سے ایک جن کی آ وازی جونظرنے آیا تھا۔

جزی الله وب النام عیو جزائه وفیق قالانحیمتے ام معبد (اللہ جوتمام لوگول کو پالنے والا ہے ان دونول رفیقول کواپی بہترین جزاد ہے جنموں نے ام معبد کے نیمے میں دوپہر کوآ رام فرمایا)

هما نزلا بالبر واعتدیابه فقد فاز من امسی دفیق محمد گردی محمد گردی محمد گردی محمد گردی محمد گردی موجم این می از سے اور وہاں سے گرد مجے ۔ وہ مخص کامیاب رہا جو محمد اللہ کاریش ہو کمیا ( لیمن معرب مدین )

ام معید کے خیمہ میں قیام ، ، ، ابی معیدالخزای سے مروی ہے کے درسول النظافی نے جب کہ دید اجرت فر مائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عامر بن فہیر ہ تھے۔ ان حضرات کے رہبر عبداللہ بن اربقط اللیقی تھے ۔ بید حضرت ام معید خزاع بیر کے خیمہ پر گزرے تو تو ی و دلیر تھیں۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں جا دراوڑ ہے کے بیٹی رہتی تھیں اور کھلاتی بلاتی تھیں۔ چنانچے ان حضرات نے ان سے مجود یا کوشت کو دریا فت خریدیں مکران میں سے کوئی چیز بھی ان کے یاس نہیائی۔

ا تفاق سے زادراہ تحتم ہو چکا تھا۔اور بیسب کی قوط کی حالت میں تھے۔ام معبدنے کہا کہ والقدا گر ہمارے یاس کچھ ہوتا تو مہما عداری بی آپ کو کسی کائٹ نے شرقی۔

رسول النظامی کی ایک بحری پرنظر پڑی جو خیمہ کے ایک حصد شی بندھی تھی۔ آپ نے فرمایا کدام معید یہ کمری کیسی ہے انہوں نے کہا یہ وہ بحری ہے جس کو تھکن نے بحریوں سے جیجے کردیا (جس کی وجہ سے اور بحریاں جے نئیں اور بیرہ گئی فرمایا اس کے بچھ دودھ جس ہے؟ انہوں نے کہا کد (اس بحری کے لئے دودھ دینا) اس سے مینی جنگل جانے ہے ) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دو بول۔ انہوں نے کہا کہ وددھ دیکھیں (تو دوہ لیجے)

آپ نے بسم اللہ کہ کرتھن پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کہ اے اللہ امعبد کو ان کی بھری ہے برکت وے اس بھری نے ٹائلیں پھیلا دیں۔ کثرت ہے دودہ دیا اور فرمانبر دار ہوگئ۔

آ پ نے ان کاوہ برتن ما نگاجو ساری قوم کو سیراب کرد ہے۔ اس میں آ پ نے دودھ کو سیلا پ کی طرح دوما یہاں تک کہ کہ فتہ اس کے اوپرآ گیا۔ آ پ نے اسے پیاام معبد نے پیا۔ یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں اور آ پ نے اپنے سیا ہو کو بلا یا وہ بھی سیراب ہو گئے سب سے آخر میں آنحضرت بھی ہے نے بھی نوش فر مایا کہ قوم کے ساتی کو سب سے آخر میں آخر میں اس سے آخر میں ہینا جا ہینے ۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور سب سیر ہو گئے۔ بھر آ پ نے اسے ابتدائی طریقہ بردوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبادہ اس کا معبد کے باس مجھوڑ دیا۔

کی جوہی دیرگزری تھی۔ کہ ام معید کے شوہرایو معیدائی بکریاں ہنکاتے ہوئے آگئے۔ جوالی بیلا ( یعنی گا بھن نہ ہونے وائی ) اور دیلی تکی تھیں اور اچھی طرح چل نہ سکتی تھیں۔ ان کامغز بہت کم تھا۔ ان میں ذراسی بھی چر بی نہتی۔ ابومعبد نے دودھ دیکھا تو تعجب کیا اور کہا کہتم لوگوں کا کہاں سے ل گیا دور چرنے گئی ہو کمی تھیں اور گھر میں کوئی دودھ وائی بکری نہتی۔

ام معبد نے کہا واللہ اس کے سوا کچھٹیس ہوا کہ ہمارے پاس ایک باہر کت بزرگ گزرے جن کی ہے با تمل تھیں ابومبعد نے کہا کہ میں آئیس قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جاری ہے۔اے ام معبد مجھ سے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہائیں نے ایک ایسے تعلی کودیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھی ہوئی ہے اور چہر نہا ہت نورانی ہے۔ اخلاق اچھا ہے ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تہیں شان کو تاہ کردن اور چھوٹا سر ہونے جبعالی ہے۔ اور حسین وجیل جیس ہیں۔ آنکھوں میں کافی سیابی ہیں۔ چلک کے بال خوب کھنے جیں۔ آواز میں بلندی آنکھوں میں سیابی کی جگہ میان خوب تیز ہے۔ اور سفیدی کی جگہ سفیدی بہت تیز ہے۔ ابرویں باریک جی اور آپس میں ملی ہوئی جی بالوں کی سیابی بھی بہت تیز ہے۔ ابرویں باریک جی اور آپس میں ملی ہوئی جی بالوں کی سیابی بھی بہت خوب تیز ہے کردن میں بلندی اور داڑھی میں گھناین ہے۔

جب فاموش ہوتے ہیں تو ان پر وقار چھا جاتا ہے اور جب جنتے ہیں تو حسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفقاد اسی گئینوں کی لڑی ہوئی ہے۔ جو گررہے ہوں وہ شریں گفتار ہیں تول فسیل کہنے والے ہیں۔ ایسے کم گوہیں جس سے مقصداوانہ ہونے فضول کو ہیں دورہ وہ گیموتو سب سے زیادہ بارعب و سین ہیں قریب سے سب سے زیادہ شیریں گفتارو جمیل ہیں ایسے متوسط اندام ہیں تم درازی قد کا عیب نہ لگاؤ گاور نہ کوئی اور نہ کوئی آئی کو تاہ قد ہونے کی وجہ سے آئیس حقیر جانے گی وہ دوشا خول کے درمیان ایک شاخ سے ۔ (یعنی دور فیل ان کے ساتھ اور بھی ہے۔) و کھنے ہیں وہ تنہیں جس سے زیادہ بارونی اور مقدار ہیں حسین ۔ ان کے رفقاء ایسے سے جو کہ انہیں گھر سے رہج سے ہیں وہ جب وہ انہیں گھر سے رہج تھے جب وہ گھر انہیں گھر سے رہج وہ جب وہ جب ان کے حکم حب ان کے حکم خرب وہ بھی اور میں ہوں اگری تا کو گوگ دوڑ تے تھے۔ وہ تر ش رو تھے اور کی طرف دوڑ تے تھے ۔ وہ تر ش رو تھے اور کی علی میں ہوں اگری اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا دوت ہیں آئی ہوں اگری اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا دوت ہیں آئی ہوں اگری اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا دوت ہیں آئی ہوں اگری اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا دوت ہیں آئی ہوں اگری اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا

غيبي آواز ..... من كورت كريس الاوزين كردميان ايك واز فاهر مونى جس الوك سفة شفاور آواز والكرنبيس و يكفة اوركبتا تعا-

والله رب الناس خيرا جزائه رفقين حلا خمتى ام معبد
(الله جر دردگار بتمام لوگول كي افي بهترين بر او بان دولول رفيتول كوجوام معبد كرفيمول بي اثر ب )
هما نزلا با لراد تحلابه فافلح من امسى رفيق محمد
(وه دولول جم شكل بي اثر ب اوروم ال سے بيلي كئے ۔ جو محد (عليم على الله و كامياب بو مك لين حضرت صداق)

فیال قصی ماز وی الله عنکم به من فعان لا مجازی و مودد ( اے تبید تصیم کوکیا ہو گیا ہے اللہ نے تہمیں ایسے کام اور ایک مرداری کی تو فیق نیس دی جس کی جزائل سکے۔ سلو افت کم من شاقها و انا ٹھا فانکم ان تلو اتشهد (اپل بہن سے ان کی مجری اور برتن میں دودھ مجرجانے کا حال ہو چھو۔ اگرتم بحری سے ہو چھو مے تو دہ مجی شہادت دے گی)

دعالها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة زيد ( اليي بمرى تقي جو بالكل ديلي اور بدوود كري تحري كري خالص دوده دين كلي جس بيس روغن اوركف بحرا بوا تقاله

فغادر ہ رھتا لدیھا لحالب قدر بھا فی مصدر و ٹم مردود

د صفرت نے بیکری و بیں چھوڑ دی۔ کہ آئے جانے والے اس کے دودھے میر ہوں۔

یہ و مقبی کو اپنے نبی کو تلاش کر رہی تھی۔ ام معبد کے ضمے کو گھیر لیا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ نبی سے جالے۔ حمان ٹابت نمے اس غیبی آواز کے جواریس بیاشعار ذیل کے۔

لقد خاب قوم زال منهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یغتدی (ووقوم نقصان شربی جس سے ان کے نبی چلے محتے اور وہ قوم مقدس ہے جس کی طرف وہ (نبی ) مبح شام چلتے ہیں)

قرحل من قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد (ايک توم سے انہوں نے کوچ کيا تو ان لوگوں کی عقلیں جاتی رہیں اور ایک دومری توم کے پاس تازہ تاز ونور کے ساتھ اتر ہے۔

وهل یستوی ضلال قوم تلعوا عماوهدا قیهندون بمهند ۔ (اورکیاوہ گمراہ توم جنبول نے وجہ تابینائی اٹکار کیا اور وہ ہدایت پائے والے جو ہدایت یافتہ ہے ہدایت پاتے ہیں برابر ہیں؟

نہی یری مالا یری الناس هوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد
(وه الیے ٹی بیں جوائے گردوه و کیمتے ہیں جواورلوگ نیس و کیمتے اور مشہد میں کتاب الله کی خلاوت کرتے ہیں۔
فان قال فی یوم مقالة غالب قتصدیقها فی ضبحوة الیوم او غد
(اگر وه دن میں کو کی بات غائب کی کہتے ہیں (لیمنی پیشکو کی) تو اس کی تقدیق اس روز دن چڑھے یا
دوس سے ہو جاتی ہے۔

لتهن ابابکر سعادة جده بضبحة من يسعد الله يسعد ( ابوبکر گواپ نصيب کی سعادت جو پوجه محيت آنخضرت أنبيل عاصل ہوئی مبارک ہوجس کو اللہ سعادت ديتا ہے د بی سعید ہوتا ہے۔

ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بسمهد

(اور بنی کعب کوجھی اپنی خاتون کامرت مبارک ہوجن کی نشست گاہ سلمانوں کی جائے بناہ ہے۔ عبد المنک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ام سعید نے بھی حضور کے پاس ہجرت کی اور اسلام لا کمیں۔

سر اق بین جعشم کی ورخواست .....رسول الله عظیفه کی فارے دوائی شب دوشنبه رہیں اور کو ہوک ۔ سرشنبہ کوقد ید میں آپ نے قبلولہ فرمایا۔ جب وہاں ہے دوائد ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے جواپ عور شعور ہے پرسوار سے ،ان لوگوں کوروکا دسول الله و نے بدوعا دی جس ہے اس گھوڑے کے پاؤں جنس گئے۔ انھوں نے کہا کہا ہے جمہ علیف الله ہے دوائی جس سے اس گھوڑے کے پاؤں جنس گئے۔ انھوں نے کہا کہا ہے جمہ علیف الله ہے بائ ہے بائ ہوگی ۔ وہ والیس گئے جولوگ میرے بھوٹ ہے کہ کا دور کا ایک بائر ہے بائر ہے بائر کی اور دور ہا ہوگی۔ وہ والیس گئے انہوں نے بولوگ میرے بھوٹ کو سے بائر کی اور دور ہا ہوگی۔ وہ والیس گئے انہوں نے بوگوں کو رسول الله تو بیا تاش میں بیا تو کہا کہ لوٹ جلو میں تمہاری برا ، ت جا وہوں گا۔ کہ یہال کوئی نہیں ہے تو وہ سب لوٹ گئے۔

معید بن اسحال سے مروی ہے کہ رسول التعاقیقی رواند ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر " بھی شھال دونوں مصرات کو ہراقہ بن بعثم نے روکا تو ان کا گھوڑ اوشش گیا انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ سے دعا سیجئے میں آپ کے لئے بیا کہ وزا ایس کا گھوڑ اوس گا۔ دونوں نے اللہ سے دعا کی مگر وہ دوبارہ پلٹے تو تو ان کا گھوڑ اجس کی انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کے محر شہاٹوں گا دونوں نے اللہ سے دعا جسس کی انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا سیجئے اور میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ پھر شہاٹوں گا دونوں نے اللہ سے دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا سیجئے اور میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ پھر شہاٹوں گا فی ہوتو انہوں نے کہا کہ انہوں ہے کہا کہ دونوں حضرات کے سامنے تو شداور سواری چیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تنہیں کا فی ہوتو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ ہے گئے ذمہ لین ہوں۔ (عود بسوے حدیث اول)۔

رسول الندكي قبا ميس آمد اور رسول الله عظافة خرار كورميان چلي پينة المره سے آگ و سينة المره سے آگ و سينة المره سے آگا ميں بنج يطن مرج ميں گئي يطن وات كند ميں ہنج ، حدا كدو طي كيا۔ اذاخر اور بعد وطن ديج سي گزر شي منز من ميں اتر سي پيم جدادات و كي ملم ، پيم الرب كي و جي اور بدادات بي ميں ركوب كي دائن طرف سے جلے ۔ پيم بطن القاحہ سے گزر شي سي كرت ميں اتر سي پينج كي و مايا كر ميں بير عبال تك كدا بخي الله بينج كي و مايا كر ميں بير عبال تك كدا بخي الله بي كر مايا كر ميں بير جل الله بي عمر و بن عوف تك جائے كا راست كون بنائے گا آب مديد كرتر يب ان تھے ۔ پيم آب النامى كر راستے بر جلے بياں تك كدا نصب بير نظلے ۔ يبال تك كدا نصب بير نظلے ۔

مہاجرین رمول النظافیہ کے اپ یا تشریف لانے کے منظر ہے۔ وہ لوگ ظہرہ حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ سے ۔ وہ لوگ ظہرہ حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ سے کو جایا کرتے تھے۔ دن چڑھے تک آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ جب سورج آئیس جلادینا تھا تو اپنی جلادینا تھا تو اپنی جلے جاتے تھے۔ جب وہ دن آیا کہ رسول القہ علی تشریف لائے اور وہ ارتبی الاول روز دوشنہ اور کہ جاتا ہے کہ بار ہول رہی الاول تھی تو لوگ جس طرح انتظاری جینا کرتے تھے بینے گئے جب سور ن کی پش و تمازت برھی تو وہ اپنے مکانات کو جلے گئے۔

ا تفاق ہے ایک میبودی اپنے قلعہ پر بلند آواز سے چلار ہاتھا کہائے بی قیلہ بیتمبارے ساتھی ( دوست

) آ گئے سب نوگ نظیے تو اتفاق سے دسول اللہ علیہ اور آ پ کے تینوں اصحاب تھے۔ بی عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آ واز سی کئی مسلمان ہتھیا رہا تدھنے گئے۔ دسول الله علیہ قبابی سی تو آنخضرت بیٹے گئے ابو بکر گھڑے ہو کرلوگوں کو تھیجت کرنے گئے۔مسلمان آ کردسول الله تالیہ کوسلام کرنے گئے۔

رسول الله علی کاثوم بن البدم کے پاس الرے اور ہمارے نز دیک می درست ہے۔ آپ سعد بن حمد کے مکان میں اپنے اصحاب ہے ہا تیس کرتے تھے۔اس مکان کا نام منزل الغراب تھا۔ اس کے کہد دیا گیا کہ رسول الله علی تھے سعد بن خمہ کے ہاس الرے۔

اس سے مروی ہے کہ نے اور دینے کے درمیان ابو بکر صدیق نے آئی النظام کے اور دینے کے درمیان ابو بکر صدیق نی آئی النظام کے اور دینے کے درمیان ابو بکر صدیق نی سائلے دو پہچانے ہے۔ نی علی النظام کی آ مدور فت رہا کرتی تھی۔اسلے دو پہچانے ہے۔ نی علی النظام کی آ مدور فت رہا کرتی تھی۔اسلے دو پہچانے ہے کون ہے۔ابو بکر کوئی نہیں پہچانا تھا (راستے کے ) لوگ کہتے تھے اے ابو بکر پیراز کا جو تمہارے آ گے (اونٹ پر) ہے کون ہے۔ابو بکر کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ جمھے راستے بتاتے تھے۔

جب بیدونوں حضرات مدینہ کے بیا حرومیں اترے۔ آپ نے انصار کو جا یا وہ الوگ آگئے۔ اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن واطمینان سے اسٹیے۔ انس بن مالک نے کہا کہ جس روز سے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں۔ داخل ہوئے ہیں۔ میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے کھی کوئی دن اس روز آپ بھارے پاس تشریف لائے زیادہ نورائی وصین نہیں و یکھا جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دن ہرااور تاریک نہیں و یکھا۔

ملہ بیٹہ جیل آ ملہ ۱۰۰۰۰۰۰۱بود میں مولائے ابو ہر برہ سے مردی ہے کہ درسول اللہ سفر بجرت میں اس طرح سوار
ہوئے کہ اپنی اونٹنی پر ابو بکر کے بیچھے تھے جب کوئی آ دمی انہیں (ابو بکر) کومانا تو کہتا تھا کہ آ پ کون میں دہ کہتے تھے
کہ دم راستہ بال وہ کہتا تھا کہ آ پ کے بیچھے کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ دہ راستہ بتانے والے میں جو جھے راستہ
بتاتے ہیں انس بن مالک سے مردی ہے کہ جب وہ دن آ یا رسول الشمالات مدینے میں واقل ہوئے تو مدینے میں ہر
شے روشن اور منور ہوگئی

امبراہ سے مردی ہے کہ بھرت کے سفر میں نبی کریم علیقت مدینے تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو نبی کریم میں ہے تا یادہ کسی چیز سے خوش ہوتے ہوئے نبیس دیکھا یہاں تک کہ میں عورتوں ادر بچوں کو کہتے سا کہ بیہ رسول اللہ علیقے میں جوتشریف لائے میں

 پڑھیں (مفصل وہ حصہ قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنامسنون ہے ) وہ سور قرحجرات ہے آخر تک ہے اس میں بھی تمن حصے ہیں طول وساط قصار

تبہلیغ کی مدایت .... زرارہ بن اوتی ہم وی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ بھی لوگ ۔ تشریف لائے ہیں جس بھی لوگ کے دسول اللہ علیہ تشریف لائے ہیں جس بھی لوگوں کے ساتھ گیا ہے تاکہ آپ میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا ہے تاکہ آپ میں انظر آپ کہ جو کس سے دسول اللہ علیہ کا چبرہ مہارک دیکھا تو ایسا نظر آپ کہ جو کس جھوٹے کا چبرہ مہارک دیکھا تو ایسا نظر آپ کہ جو کس میں نے آپ سے سنا یہ تھا کہ اے لوگواسلام کی اش عت کروکھ نا کھلاؤ قر ابت داروں کے ساتھ احسان کرواس وقت نماز پڑھا کروجب سب لوگ سوتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

۔ جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خبر سی تو آپ اپٹے متعلقین سے باتیں کر رہے بھے تو عبداللہ بن سلام اپنے متعلقین کے تھجور کے باغ میں ان کے لئے تھجوری چن رہے تھے وہ س چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس

ودسمت سبے۔

کے رکھنے میں جلدی کی اور اس تو کری کوائے ہمراہ لئے ہوئے نبی کریم آلی ہے۔ واپس آئے۔

حضرت ابوابوب کے مکان میں قیام .....رسول الله بقط نے فرمایا کہ ہمارے متعلقین کا کون سا مکان زیادہ قریب ہے۔ ابوابوب نے کہایا رسول الله بید مکان میراہے۔ اور بیددردازہ میرا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ہمارے لئے قبلولہ کی جگہ درست کرو۔ وہ گئے اور انہوں نے دونوں حضرات کے لئے قبلو لے کی جگر تھیک کی پھرآ ئے اور کہایار سول اللہ اللہ تھیں نے آپ دونوں حضرات کے لئے قبلو لے کی جگر تھیک کردی ہے۔ اللہ کی برکت پر اشھے اور آ رام فریائے۔ (عود بسوئے حدیث اول)۔

المل علم نے کہا کہ رسول الدُّعلی کے بی عمرہ بن عوف میں دوشنہ سرشنبہ و چہارشنبہ و نیج شنبہ تک رہے۔ جمع ہ کے دن نظے اور بنی سالم میں آپ نے تماز جمعہ پڑھائی۔کہا جاتا آپ بنی عمرہ بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کوآ فرآب بلند ہوا۔ تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے ادر ہتھیا رہنے۔

ثما زجمعه المسار سول التُفَايِّ إِنِي اوْ تَى تَصوارِ سوار ہوئ لوگ دا ہے اور یا کیں آپ کے ہمراہ ہے۔ انسار نے آپ کواس طرح روکا کہ آپ ان کے گھر پرندگزرتے ہے۔ جویدند کہتے ہوں کہ یارسول اللہ واللہ ادھر توت وٹروت وفاظت کے سامان ہیں تشریف لا ہے آپ ان سے کلمہ خبر فرماتے اور ان کے لئے دعا کرتے اور فرماتے ہے کہ اس او منی کومنجا نب اللہ کا تھم دیا گیا ہے۔ سب نے اس کا راستہ جھوڑ دیا جب آپ مسجد نبوی سالم میں آ ہے تو مسلمانوں کو جو آپ کے ہمراہ ہے۔ میں اور وہ سوتھے۔

قبائل کا اظہار عقبدت ..... شرجل بن معد ہے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے آب مدید نظل ہونے کا ارداد کیا تو آپ کوئی سالم نے ردکا آپ کی اوثنی کی تیل پکڑلی۔اور کہایا رسول اللہ ادھر کائی تعدادو تیاری اور جھیار دحفاظت میں تشریف لائے آپ نے فر مایاس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ بیاللہ کی طرف ہے مامور ہے۔
بی الحارث بن الحزج نے آپ کورد کا اور آپ ہے اس طرح کہا آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا بیاں تک کہ دو بی عدی نے ردکا اور آپ ہے اس طرح کہا۔ آپ نے بھی اس طرح آئیں جواب دیا بیاں تک کہ دو ویں رک تی جہاں اللہ نے اسے تھم دیا تھا۔

ابوابوب خالد بن زید بن کلیب آئے انہوں نے آپ کا کبادہ اتار ااور آپ کواپنے مکان میں لے مکے رسول انتقابیع فی مانے میگئے مرکان میں لے مکے رسول انتقابیع فیر مانے میگے۔ کہ آ دمی اپنے کبادے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول اللہ علیہ کی اوٹنی کی تکیل بکڑلی وہ ان کے بہال رہی اور میبی

رسول التعطیع کی خدمت میں بہلا مدید .... زیدین ثابت نے کہا کہ پر وہ سب ہیںا ہدید جورسول التعلیم کی خدمت میں بہلا مدید جورسول التعلیم کی خدمت میں بہلا مدید خورسول التد علی کے پاس ابوابوب کے مکان پر گیا وہ تھا جو میں بہنچا یا ایک بہت بڑا پیالے ٹر بدکا تھا جس میں رو ٹی تھی اور دودھ تھا۔ میں کہا یہ بیالہ بیری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ الشہبیں برکت دے۔ آپ نے اصحاب کو بلا یا سب نے کھایا میں وروازے سے بٹنے بھی نہ پایا تھا کہ سعد میں عبادہ کا پیالہ ٹر بداور گوشت کا آیا۔ کوئی شہب ایسی نہی جس میں رسول الشمالی کے دروازے پر تین جارا وی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے باری مقرر کر کی تھی ۔ تی کہ رسول الشمالی ابوابوب کے مکان میں تھی جس کے اس کے بول۔ جس کی انہوں نے باری مقرر کر کی تھی ۔ تی کہ رسول الشمالی ابوابوب کے مکان میں تھی جس کے اس کے بیال آپ کا قیام سات مہینے رہا۔

ا بل بیت کی مدیر ترا مدسسرسول القطاعی نے ابوابوب بی کے مکان سے زید بن حارث وابورافع کو مکہ بھیجاان دونوں کو دواونٹ اور پانچ سودرہم دیئے۔ ید دونوں آپ کے پاس فاطر بنت رسول النفائیاتی ،ام کلثوم بنت رسول النفائیاتی آپ کی زوجہ سود ہ بنت زمعداور اسامہ بن زید کوآپ کے پاس فاطر بنت رسول الندکواس سے قبل ان کے شوم عثمان بن بن عفان ( ملک حبث ) ہجرت کر چکے تصابوالعاص بن الربی نے نے اپنی بیوی زیب بنت رسول الندکواس سے النہ اللہ کے وقید کر لیا نے زید بن حارث نے بی بیوی ام ایمن کومع ان کے فرزندا سامہ بن زید کوموار کر لیا عبداند بن الی بری کی ابو کر انہیں لوگوں کے ہمراہ روانہ ہوئے ان بی عائشہ بھی تھیں۔ چنا نچہ بیسب لوگ مدینہ آپ کے ان بی عائشہ بھی تھیں۔ چنا نچہ بیسب لوگ مدینہ آپ کے آپ آپ کے آپ آپ کا تارا۔

#### طبقات ابن سعد

حصد دوم النها اخطابي بسيم الحجابي

لا اله الا الله محمد رسول الله عليه

رب انعمت على فر د

رسول التعليق كغزوات وسرايا

نام وتاريخ

سواري وسامان

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس فرز وات میں رمون السمالینی نے خود جباد و مایا سینرالیس موسی بھیجے اور ٹوغرز وات میں این باتھ سے قبال قرمایا۔

(۱) بدر (۲) احد (۳) مریس (۴) خندق (۵) قریط (۲) نسیر (۱۱) نشخ مدر ۸ ساز ۹ طالب

ان تقد ديراجمال ب

الوائے ایمین المطلب بن ہاشم کوعتا ہے۔ فرمایا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ ابو مرجد کتا نہ بن الحصین الغنوی نے اے انھایا جو مزہ بن عبد المطلب بن ہاشم کوعتا ہے۔ فرمایا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ ابو مرجد کتا نہ بن الحصین الغنوی نے اے انھایا جو مزہ بن عبد المطلب کے حلیف ہے ، دسول اللہ نے تمیں مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ نصف مہاجرین سے۔ بعد بھی انصاری لیکن اجماع ای برہے۔ کہ سب مہاجرین سے۔ بعد بھی انصاری لیکن اجماع ای برہے۔ کہ سب مہاجرین سے۔ بعد بھی انصار کوماتھ لے کر جب تک آب نے کو زونیس فرمایا اس وقت کسی انصاری کوکسی میدان میں نہیں بھیجا۔ انصار نے شرط کر لی تھی۔ اپ شہر مدین بی بیس رسول الشفائی کی مقاظت کریں گے۔ ہمارے فرد کی سی شوت ہے۔

حصرت حمر و کا فلہ قریش کو رو کئے کی کوشش ..... جزۃ قافلہ قریش کو رو کئے کے لئے روانہ ہوئے یہ قافلہ قریش کو رو کئے کے لئے روانہ ہوئے یہ قافلہ قریش کے ایج بہل بن بشام ہمراہ تھے۔ یہ لوگ (لیمن مہاجرین) میں کی جانب ہے مندر کے ماحل بنک بیج کئے فریقین کی ٹر بھیڑ ہوئی یہاں تک کے مسالانے مرنے کے لئے مفیل با نمہ لیس۔ بحدی بن عمر والحجنی جوفریقین کا حلیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا اور بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا میں۔ بحدی بن عمر والحجنی جوفریقین کا حلیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا میں۔ بحدی بن عمر اور میان حائل ہوگیا۔ حز و بن عبد المطلب اپنے ماتھیوں کے ہمراہ مدینہ والی ہوئے۔

مربی عبیده بن الحارث ..... رسول الله الله کی جرت کے آخوی مہید شروع شوال میں عبیده بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبدمناف کا رائغ کی جانب وہ مربیب جس سے لوائے بیض (علم سفید) ان کے لئے نامزد کیا میا تھا۔ ان کومسطع بن اٹا ثد بن عبد المطلب بن عبد مناف لئے ہوئے تھے ، جنہیں رسول اللہ نے ساتھ مباجرین کے جمراہ بھیجا تھا۔ ان بی کوئی انصاری نہ تھا۔

وہ ابوسفیان بن ترب سے طے۔اس کے ہمراہ دوسواہل قریش تنے۔وہ ایک پانی کے مقام پرتھا۔ جس کا مامیاء تھا۔ جو تجف سے دس کی باتھ کے راستا ہے قدید کا مامیاء تھا۔ جو تجف سے دس کی برانغ کا حصہ تھا۔ (یہ فاصلہ اس صورت میں ہے با کمیں ہاتھ کے راستا ہے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف سید ھے۔ راستا ہے بھرے۔ کہ اب سواریوں کے اونٹوں کو چرا کمیں۔ان میں تیر اندازی ہوئی انہوں نے کوارین بیس کینچیں اور قال کے لئے صف بستہ ہوئے۔ان لوگوں کے درمیان تیراندازی صرف اس کئے ہوئی کہ سعد بن افی وقاص نے اس روز ایک تیر بھینکا تھا وہ سب سے پہلا تیر تھا۔جو اسلام میں پھلیکا مرف اس کئے ہوئی کہ سعد بن افی وقاص نے اس روز ایک تیر بھینکا تھا وہ سب سے پہلا تیر تھا۔جو اسلام میں پھلیکا گیا تھا۔ وونوں فریق اپنی آپی جائے بناہ میں وائیس آ ئے۔ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سروار مکر مہ بن افی جہل تھا۔

ممر بيسعد من الى وقاص المعقد و من رسول القلطة كنجرت كنوي ماه كثروع من الخرار كاطرف سعد بن الى وقاص كامريه بواجس من لوائه اليق (علم سفيد) ان كے لئے نامزوكيا حميا تھا۔ المقداد بن عمرو بن البجرانی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں آپ نے بیس مباترین كے ساتھ بھيجا تھا كہ قافله قريش كو ركيس ۔ جوان كی طرف سے گز رے ان بيج بد لے ليا تھا كه والخرادے آگے نہ بردھیں ۔ الخراران چند كنوول كانام ہے جوالجھ سے مكہ كی طرف جانے میں الجحہ كی بائیں جانب خم كے قریب ملتے ہیں ، سعد كہتے ہیں كہم لوگ بياده

روانہ ہوئے۔ دن کو مکین گاہ میں پوشیدہ ہوجائے تھے اور رات کو چلتے تھے۔ یہال تک کہ جب ہمیں پانچویں مج ہوئی تو قافلہ کے متعاق علم ہواوہ شب بی کو گزر گیا ہم مدینہ لوٹ آئے۔

غروه الله الواء بن آغاز سفر ش جرت كرار مول ميني رسول الله كاغر ده ايواء ب آپ كاعلم حزه بن عبد المطلب في الله اور وه سفيد تقار آپ في مراه روانه عبد المطلب في الله اور وه سفيد تقار آپ في مراه روانه موئے وجن ميں كوئى انصارى ند تھا۔ آپ قافله قريش كوروك كے لئے ايوالا بواء بينچ كر جنگ كى نوبت نبيس آئى۔ يبى غزوه ان ہاور آپ دونوں مقام الا يواء دوان پر وارد ہوئے۔ ان دونوں ميں چھميل كا فاصله تھا۔ بيسب سے بہاغروہ ہے بقس نفيس آپ نے كيا۔

ائی غروہ میں آپ نے فیشی بن مروالضم ی ہے جوآپ کے زمانے میں بنی ضمرہ کا سردارتھان شرا لطایہ مصالحت قرمائی کہندآپ بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور ندوہ آپ سے اثریں گے اور ندآپ کے خلاف لشکر جمع کریں گے ۔ اور ندو تمن کی مدوکریں گے ۔ آپ اور ان کے درمیان ایک عہد نا مدتح مرکیا گیا (اور ضمرہ بنی کنانہ میں سے بیں) پھر دسول اللہ علیا تھے مدینے کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ اس طرح پندرہ دو درسفر میں دہے۔ سے بیں) پھر بن عبد اللہ المرح نی اپنے باپ واواسے دوایت کرتے ہیں کہ ہم نے دسول اللہ کے ہمراہ اللہ اوا ہے سب سے پہلے غروہ میں جہاد کیا۔

عُرْ و 8 بواط ب المحرت كے تير مويں مہينے ميں شردع رئے الاول ميں رسول الله واللہ كا غزوه بواط ہے۔
آپ كا مجتدا سفيد تھا، اور سعد بن الى وقاص لئے ہوئے تھے۔ آئخضرت الله في نے مدينہ ميں سعد بن معاذ كواپنا فليف بنايا اور دواصحاب كے ہمراہ اس قافلہ قريش كورو كئے كے لئے نُظے جس ميں اميہ بن خلف المجمعی كے ساتھ سوآ دمی قريش كے اور ڈھائی بزار اونٹ تھے۔ آپ بواط بينچ يہ جگہ جبينہ كے بہاڑی سلسلہ ميں علاقہ رضوى اور شام كے رائے سے سے مصل ذی حشب كريں ہے۔ بواط اور مدینے كے درميان تقريباً چار برد (اڑتا ليس ميل) كافا صلہ تھا۔ رسول الشون كو جنگ كرؤ بت شاقی اور آپ مدين مراجعت فرماہوئے۔

### غزوه به تلاش كرزبن جابرالفهرى

نبیا بت حضرت زید بن حارثه ....ای ماه رئیج الاول کے شروع میں رسول التعلیق کا کرز بن جابر الغیری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حبیندا سفید تفا۔ جو علی بن ابوطالب نے اٹھایا تھا مدینہ میں زید بن حارثہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جا برالفہ کی .....کرزین جابرنے مدینے کی چراگاہ کولوثا تھااور جانوروں کو ہنکا لے کیا تھا۔ وہ وہ ا اپنے جانورالجماء میں چرتا تھا مدینہ کی چرا گاہ ایک جگرتھی۔ جہاں لوگ اپنے جانور چراتے تھے الجماء ایک بہاڑ ہے جو العقیق کے علاقے سے اطراف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔ رسول الله علی است عماش کرتے ہوئے اس دادی میں بنچ جس کا نام مفون تی جو بدر کے دات میں ب رزین جابراس دادی ہے جلا گیا تی آئے گاس ہے نہ مشاہر مدینے میں تشریف داسے۔

ن آن الم شیر و میں رسول الله وہ نجائے نے علی بن ابوطالب کی کنیت ابوتر اپ مقرر فر مالی۔اس کئے کہ آپ نے نہیں اس طرح سوتے ہوئے و وہ بیٹھ کے اس غزوہ انہیں اس طرح سوتے ہوئے و وہ بیٹھ کے اس غزوہ میں آپ نے فروہ نے کہ اس ابوتر اپ بیٹھ جاؤو وہ بیٹھ گئے اس غزوہ میں اس طرح سوئے کی اور الن کے ال فاغا ، سے جو بڑن نسم و میں مخص کے فر مائی تھی۔ پھر آپ مدینے کی طرف واپس بوب اور جنگ کی نوبرت نہیں آئی۔

مكاش بن محصن الدسرى في مرمند الإجن كو عامر بن ربيعه في موند اتا كدقو معطمتن بوجائ و مطمين . في الله على الدسرى في مرمند الإجن كو عامر بن ربيعه في موند اتا كدقو معطمتن بوجائ و و الله على موارى كے جانور الله على مائيوں في الله والله على مائيوں مائيوں في الله والله على الله والله على الله والله على الله والله والله

نوفل من حبر الله كافر ار ، ، ، واقد من عبد الله أن يعنى المهانون كے پائ آنے كے لئے نكار تواسے مرو بن سے من يت مدالله بن المغير واور الحكم بن كيسان كوكر سے من يت مارو واقع من كيسان كوكر

۔ فَآرِ ہُو کِ نُوفِعَل مَن عبدالله بن امغیر والنہ سے فَیْ نقل کیا اور قالی اور کی بھا گااس میں شراب اور چیزے اور شمش تقی ۔ نہ ووجا نب ہے اور کے نتیجے۔

مال غنیمت کی تقسیم ۱۰۰۰۰ کیاجاتا ہے کے عبدالقد بن جحق جب مخلہ سے لوٹے تو آپ نے مال ننیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کرویا تمام مال غنیمت کواسحاب میں تقسیم کردیا۔ یہ پیبلاٹس (پانچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا "یا۔ کہا جاتا ہے کہ رہول اللہ علیقے نے خلہ کے مال نئیمت کو روکا یہاں تک آپ بدروائی آھے۔ پھر آپ نے اسے بدر کے مال ننیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اور ہم جماعت کواس کا حق دیا۔ اس سریے میں عبداللہ بن جحش کا نام امیم ' امؤ منین رکھا گیا۔

#### غر و و بدر اب رسول التاریخ کا غر و و بدرالفتال ب است بدر کم ی مجی کبر جا تا ہے

متنجار فی قافلہ کی تلاش میں او دیں او دیان ہے ارسول اللہ عندی تھے تھے۔ اور مال قالمہ وا ہی کے منتظر ہے۔ بو ملک شام کیا تھا۔ پہلے ہی آپ نے اس کا اردو فر ما یا تھا۔ پہلی بد کدآپ وی اجسے و پہنچے ہے۔ آپ سے صور بن عبید اللہ اللہ کا ورسعید بن زید بن عمر و بن نقیل کو قافل کی خبر دریافت کرنے کے لئے بھیجا وہ دونوں ابتجار پہنچ جو الحوار ، کے معل قے ہے ہور کشد الجبنی کے پاس انزے اس نے ان دونوں بہنوہ وی اور ان کی میں ندار کی تی فی کا حال ان سے پوشیدہ رکھا ہے کہ تا طاقہ کر رکھا طلحہ اسعیدہ و سروانہ ہوئے بمراہ کا کہ بھی معلوم بھا کہ تا فلا بن کر چلا۔ جب بیلوگ ذوالموہ پہنچ تو معلوم بھا ایک کہ قافلہ کر نزی طلحہ مسلم معلوم بھا کہ آپ کہ آپ روانہ طبحہ و سعید مدینے آپ کے دروانہ ہونے کی دعوت دی۔ اور فر مایا یقر ایش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا بو کہ انہیں معلوم بھا لی کے لئے روانہ بوئے کہ اور بہت مال و اسباب ہے شاید اللہ تعالی اسے تم کوئی ہے۔ بوجلدی کر میااس نے ان کی طرف جندی کی اور بہت مال و اسباب ہے شاید اللہ تعالی اسے تم کوئی ہے۔ وجلدی کر میااس نے ان کی طرف جندی کی اور بہت سے آ دمیوں نے اس سے در کروی۔ جولوگ پیجے رو گئے آئیس طامت شرک تن سے بنانہ دو قال کے لئے روانہ بیس

اسلاحی شکر کی روانگی .....رسول التعلیقی بجرت کے انیسویں او کے شروع ۱۲ رمضان یوم شنبہ کو مدینے روانہ ہوئے بیروانلی طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ کرنے کے دس دن بعد بموئی ۔مہاجرین میں سے تو آپ کے ہمراہ جوروانہ ہوئے۔انصار بھی اس غزوہ میں ہمراہ تھے۔حالا تکہ اس سے قبل ان میں سے کسی نے جہا ذہیں کیا تھا

بدری صحابہ .....رسول النظافی نے اپنالشکر بیرانی عنبہ پر قائم کیا۔ جو دینے میں ایک میل کے فاصلہ پر ہے

آ ب نے اپنے اسحاب کو ملاحظہ قرمایا اور اسے واپس کر دیا۔ جسے آپ نے جھوٹا سمجھا۔ آپ تین سو پانچ سوآ دمیوں
کے سرتھ روانہ ہوئے۔ جن میں ۲ مے مہاجرین تھے۔ اور بقیدا ۲۰ انصار ۔ آٹھ آدی وہ تھے جو کس سبب سے بیجھے رہ
گئے تھے۔ رسول اللہ نے ان کا حصد واجر مقرر فرمایا۔ وہ تین مہاجرین میں سے تھے۔

(۱) عثمان بن عفان کورسول الشعاف کے ان کی بیوی رقیہ بنت رسوول اللہ کی تیمار داری کے لئے جھوڑ ویا کہ وہ بیمارتھیں ۔ووان کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کی دفات ہوگئی۔

(۲)طلحه بن عبیدالله

(٣) سعيد بن زيد جنميس رسول التُعلِينة في قافل كي خبر دريافت كرنے كے لئے بهيجا تھا۔

یا نج انساریس سے تھے۔

(١) ابوالباب بن المنذ رجن كوآب نے مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا۔

(٢) عاصم بن عدى العجلاني جن كوآب ني الل عاليه يرخليف بنايا-

(۳) انی رث بن حاطب العمر می جن کوآپ نے بن عمر و بن عوف کے پاس کسی ہات کی وجہ سے جوان کی طرف ہے جو ئی الروحاہے واپس کر دیا۔

(٣) الحارث بن حاطب جوالروحاء مين تحك محت تنفيه

(۵) خوات بن جبير يه محى تحك محصر منظ منظ منظ

یہ آٹھ آ دی ہیں جن کے بارے ہیں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے۔اورسب کے سب مستحق اجر ہیں۔اونٹوں ہیں ستر ادنٹ نتھے۔جن پر باری باری سفر ہوتا تھا۔ کھوڑ صرف دو تھے۔ایک مقداد بن عمرو کا اور ایک مرجد بن الی مرجد الفنوی کا۔

مسلم جاموں .... رسول النہ اللہ فیصلے نے اپنے آئے دوجاسوسوں کوشرکین کی طرف روانہ کردیا تھا۔ کہ آپ کے باس دشم جاموس کی خراد کا تھا۔ کہ آپ کے باس دشمن کی خبر لائیں۔ وہسبس بن عمر واور عدی بن الی الرغبائے۔ جوجبینہ میں سے تھے۔ اور انصار کے حلیف تھے۔ دونوں جاہ بدرتک ہے خبر معلوم کی اور رسول اللہ کے پاس لوث تھے۔

شجارتی قافلہ میں خوف وہراس ..... مشرکین کوشام میں ینجر پنجی تھی کدرسول امتدو ان کی واپسی کی گھات میں ہیں دولوگ جب شام ہے روانہ ہوئے توضعضم بن عمر وکوقریش مکہ کے پاس روانہ کر کے آئیس اس بات کی خبر دی کہ اور تھم دیا کہ دونکل کرقافلہ کی حفاظت کریں۔ مشرکین کے سے تیزی کے ساتھ دوانہ ہوئے ان کے ساتھ وفام اور دف تھا۔ ابوسفیان بن حرب قافلہ کو لیا جب وہ مدینے سے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف زوہ تنے اوضمضم ابنی تو م ( قریش ) کی تا خیر کو مسوس کر د ہے تھے۔

خوف و ہراس کے اس عالم میں قافلہ بدر پہنچا اور وہ ال منزل کی۔ ابوسفیان نے مجدی بن عمر و سے بو چھا محر کے حاسوس تو کہیں نظر نہیں پڑے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریش مرداور عورت ایسانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ مال رہا ہواور اس نے ہمار سے ساتھ دوانہ نہ کر دیا ہو۔ مجدی نے کہا بخداہی نے ایسانحض مہیں دیکھا جسے میں رہنی محمد اس نے عدی و بسبس کے اونٹ کی نشست کی اجبی محمد کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اوٹوں کی چھو منگنیاں لے کر توڑیں مجور کی کھلی نگی تو کہا ہید سے کا جارہ ہے یہ طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اوٹوں کی چھو منگنیاں لے کر توڑیں مجور کی کھلی نگی تو کہا ہید سے کا جارہ ہے یہ طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اوٹوں کی چھو منگنیاں لے کر توڑیں مجور کی کھلی نگی تو کہا ہید سے کا جارہ ہے یہ

اس قاقلہ کے سربرآ وروہ لوگوں کو غیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لے کے چلا۔ بدر کا بائیں جائب چھوڑ کر تیزی سے بھاگ گیا۔ قریش کے سے آگئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن امری الفیس کو بھیج کر خبر دی کہ قافلہ نے گیا۔ لوگ واپس جلے جائیں۔ محرقریش نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور غلاموں کو مجفہ سے واپس کر دیا۔

ا پوسفیان کا اظہار تا سف ..... قاصد ابوسفیان سے البدو پس ملا۔ جو کمہ سے ہائیں جانب کے راہے پر عسفان سے سات میل پر ہے۔ جہاں ہنوضم واور پھونزاعہ کے لوگ ہیں۔ اس قاصد نے اسے ( ابوسفیان کو ) قریش کے سفان سے سات میل پر ہے۔ جہاں ہنوشم واور پھونزاعہ کے لوگ ہیں۔ اس قاصد نے اسے ( ابوسفیان کو ) قریش کے گزر نے کی خبردی ( تو نہا ہے۔ فسوس کے ساتھ کہا ) کہ ہائے قوم بیٹمرو بن ہشام بیٹی ابوجہل کا نعل ہے اور کہا کہ بیٹراہم اس وقت تک نہ جائمیں سے جب تک بدر ہیں از لیس۔

مقام بدر ..... بدرزامند جابلیت کے تمایئ ہوں میں ہے ایک تمایئ اوقا جہال عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازارتھا۔ بدراور مدین کے درمیان اٹھا تو ہے میل کا فاصلہ تھا وہ راستہ جس پررسول انڈ بدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھا مدینداورالروحاء کے درمیان چارروز کا راستہ تھا۔ پھر وہاں ہے المنصر ف تک بارومیل کا ذات جذال تک بارومیل کا جوالم کا سیلا فی میدان ہے بارومیل کا۔وہاں سے الاشیل تک بارومیل پھر بدر تک دومیل کا فاصلہ تھا۔

فرات من حیان مسیان میں قریش نے فرات بن حیان العجلی کوجواس وقت کہ میں مقیم تفاجب قریش نے کمہ عجوڑا۔ ابوسفیان کے چھوڑا۔ ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے روانہ ہوئے اور کمہ چھوڑنے کی فیر دے گر اس نے ابوسفیان کے فلاف راستہ اختیار کیا وہ مجفد میں شرکین کے پاس بھیجا گیا اور ان کے ہمراہ روانہ ہوگیا بدر کے ون اسے متعدد زخم کیا۔ اور دہ بچھلے پاک بھاگ گیا۔

بنی زہرہ کی مراجعت ..... بن زہرہ جف ہے بات کے اس کامشورہ انہیں الاکنس بن شریف نے دیا تھا۔ جوان کا حلیف تھااور ان میں اس کی ہات مانی جاتی تھی۔اس کا نام ابی تھا۔گر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا سیاخش بم (اس نے انہیں چھھے کردیا) ای مجہ ہے اس کا نام الاضل ہو گیا۔اس روز بنی زیر ہ ساآ دمی تھے۔ بعض نے کہا کہ نیمن سوتھے۔

بنی عدی کی مراجعت بنادہ سندر کی مدن بنامیہ جنگی بند عت کے ساتھ سے گر جبوہ کنے افت بنج تو کئی مداور ہوا ہے بند کے وقت کے کارٹ کر کے کنارہ سندر کی طرف بھر کئے ۔ افٹہ قالوسفیان بن حرب ان سے مداور ہوا ہے بن مدی تم سے بیٹ وئے کر تاریخ ہی جنگی جماعت میں ۔ انہوں نے جواب دیا کے تو نے قریش کو کہا ایمیج تھ کہ وہ بہت جا کہ جا کہ کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مواظر ان میں ملا۔ بنی ذہرہ واور بنی عدی کے مشر بین میں سے کوئی شخص بدر میں واضر میں ہوا۔

الصاركا حد به جہا و ..... رسول القائمة روائدہوئے جب بدر كقريب مينج تو قريش كى روائلى رَجْرة ق رسول القائلية نے اسخاب كواس سے آگاہ كيا اور الن سے مشورہ ليا۔ المقداد بن عمروالبهرانی نے عرض كيا كرتتم اس ذات كى جس نے آپ كوچن كے ساتھ مبعوث كيا اگر آپ جميس برك الغما ، (مقام) تك لے جائے تو ہم ضرب

رسول التعاقب نے فرمایا مجھے مشور وہ وہ آپ کی مراد صرف انسار ہے ہی ۔ سعد بن معافہ کھڑ ہے ہوئے اور عمر ض کیا ہیں انسار کی طرف ہے جواب ویتا ہوں یارسول اللہ شاید شاید آپ کی مراد ہم ہے ہے آپ نے فرمایا ہاں عرف کیا است اللہ کے نبی آپ نے جو پچھ قصد فرمایا ہے اسے جاری رکھے ۔ شم اس ڈاٹ کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ معوث کیا اگر آپ اس سمندر میں چی قدمی کرنا جا جیں اور اس ہیں وافل ہوں گے قہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ وافل بول گے قہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ وافل بول کے قہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ وافل بول کے قہم بھی ضرور اس طرح آپ تھی ساتھ وافل بول کے قہم بھی ضرور اس طرح آپ تھی ساتھ وافل بول کے قہم بھی ضرور اس طرح آپ تھی ساتھ وافل بول کے در بابوں ۔ کے ساتھ والو کیونکہ اللہ تھی وہم کے بھی وہم کے بھی اور جاموں ۔ کے در بابوں ۔

ا سلامی حکم . ... اس روز رسول القدوئے متعدد حجوث نے مامز دفر مائے۔ رسول انٹیائٹے کا حجوث اسب سے بڑا تھ مہا جرین کا حجمنڈ امصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلے ٹرز رہے کا حجوث الحیا ہے بن المینڈ ریکے ساتھ وا ارقبید اوس کا معد بن معاذ کے ساتھ تھا۔

رسول التعبيضية في عبر جرين كانشان شناخت " يابن عبدالرحمن" بمبرري كا" يابن عبدالله "اوراوس كا" يابن مبيدالله المقررفر ويركباجا تاست كرتمام مسلما نواس كاس روح يا "منصورامت" " تقار

مشرکین کے ہم اوبھی تین حجنۂ ہے تھے۔ ایک حجنڈ البوعزیزین عمیہ کے ساتھ ایک النفر بن الحارت کے ساتھ اورایک طلحہ بن افی طلحہ کے ساتھ نی ۔ یہ سب بنی عبد الدار بھی ہے ہتھے۔

مسلمانوں کی بدر آمد سے رسول القائق شب جمدے ارمضان کویدر کے قریب انزے یہ شرکیین کی نبر در یہ در نے کے لئے کا اور دیر آور سعد بن انی وقائل کو چار بدر پر بھیجا ان لوگوں کو قریش کی بانی تجرنے والی جماعت اور کو ان کے بانی چارنے والے جماعت اور میں ان کے بانی چارنے والے بھی تھے۔ ان لوگوں نے اس جماعت کو گرفتار کر لیا۔

کفار کی تعداد .....قریش کو جب اس کی خبر پنجی تو اشکر گھبرا گیاان پانی پلانے والوں کورسول التہ اللہ کی خبر پنجی تو اشکر گھبرا گیاان پانی پلانے والوں کورسول التہ اللہ کی جب پاس لا یا گیر تو آپ نے قرمایا کہ قرمایا کہ قرمایا وہ کتنے اونٹ وَ کَ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ کتنے اونٹ وَ کَ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن نو اورایک ون دس آپ نے فرمایا کہ وہ بزار اورنوسو کے درمیان ہیں اورنوسو ہجاس آ دمی تھے اوران کے گھوڑے موسے ہے۔

الحیاب بن الممنذ رکامشوره ۱۰۰۰۰۰ الحباب بن المنذ رفع عن کیا که یارسول الله یه مقام جبس آپ بیل منزل نبیل ہے آپ به در سے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے جلئے جبال پائی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور مہاں کے کنویس کا علم ہے اس میں ایک کنوال ہے جس کے پائی کی شیر بنی میں جا نتا ہوں جوثو نتا نبیس ہم اس پرحوض منائیس کے دخود میرسیراب ہوں تے۔قال کریں گے اور اس کے سواباتی کنویس کو پاٹ دیں گے۔

پارٹش .....رسول التی آفیائی کے پاس جر نیل آئے اور عرض کیا رائے یہی ہے جس کا الحباب نے مشورہ دیا ہے رسول التداٹھ کھڑ ہے ہوئے اور یہی کیا گر وادی (میدان کی زمین) ہوئی ہی ۔التد تبارک تعالیٰ نے ابر کو بھیجا جس نے اسے ترکر دیا ۔مسلمان چلنے سے ندر کے مشرکین کے بال اتن بارش ہوئی کدوہ چلنے کے قابل ندر ہے۔ حالانک ان کے درمیان ایک ریت کا ٹیلہ تھا۔ اس شب مسلمانوں بر عنودگی طاری ہوئی۔

عریشته رسول .....رسول الله بیانی کے لئے مجود کی لکڑی کا سائبان بنا دیا گیا۔ نبی بیانی اور ابو بکڑاس میں داخل ہوگئے۔ داخل ہو گئے سعد بن معاذ اس سائبان کے دروازے پرتکواران کائے کھڑے ہوگئے۔

مسلمانوں کی صف بندی .... منج ہوئی تو تیل اس کے کر قریش نازل ہوں آپ اصحاب کوصف بستہ کرویا رسول اہتھ بھتے اپنے اسخاب کوصف بستہ اور برابر کر رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپ انہیں تیر کی طرح سیدھا کر رہے تھے۔اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس ہے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے۔ کہ آگے بڑھا ور دوسری طرف اش رہ کرتے تھے کہ چھے بہٹ یہاں تک کہ وہ سب برابر ہوگئے۔

ملائککہ کی آمد ملائک ایس تیز ہوا آئی جس کی مشدت ان اوگوں نے نہ دیکھی تھی۔ وہ چل تنی ۔ اور ایک اور ایک اور آئی ور بی ہوا آئی جس کی مشدت ان اوگوں نے نہ دیکھی تھی۔ وہ چل تنی ۔ اور ایک اور بی بیوا آئی پہلی ہوا ہیں جبر کیل آئی سے برار الشکر ماڈنکہ کے ہم اور سول التسکیل کی کہ اور ایک ہوا ہیں میکا کیل آئی ہزار طائکہ کے ہمراہ رسول القد کے میمند (لشکر کے وائنی براو) کے لئے تھے۔ دوسری طرف ہوا ہیں میکا کیل آئی بزار طائکہ کے ہمراہ رسول القد کے میمند (لشکر کے وائنی براو) کے لئے تھے۔

ملائکدگ علامت وہ مماہے تھے۔ جن کے سرے وہ اپنے دونوں ٹانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔ اور سبز وسرٹ نور کے تتھے۔ ان کے گھوڑ وں کی بیٹیا نیوں میں بال تھے رسول القدنے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔لبذائم بھی نشان نگالو۔ چنانچہ ان لوکس نے اپنی زرہ وکود میں نشان نگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہلی گھوڑوں برسوار نتھے۔

ا پوجہل کی ریشہ دوائی ..... عتب نے کہا کہ میری نفیحت کوردنہ کرواورنہ میری رائے کوناوائی برجمول کرو یمر ابوجہل نے جب اس کا کلام سٹا تو اس پر حسد کیا اور اس کی رائے کو غلاقر ار دیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کرادیا۔ اور عامر بن الحقر می کو اس نے بیٹکم دیا کہا ہے جمائی عمر کے نام سے وادیلا کرے جو مخلہ میں قبل کر دیا گیا تھا۔ عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے مصدر میریں پر خاک ڈالی اور وائے عمر چینے لگا اس سے اسکا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

جنگ بارر .....عبر بن وہب آیاس نے مسلمانوں پر حملہ کردیا تکر مسلمان ابنی مفون میں ابت قدم رہے اور اپنی جگہ سے ہے جہیں اس پر عامر بن الحفر می نے بھی تملہ کردیا اور جنگ جھٹر گئی۔

عامر بن الحضر می کافن ....مسلمانوں میں جوسب سے پہلے نکلاوہ عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ غلام مجع متحصر میں کافن ....مسلمانوں میں جوسب سے پہلے نکلاوہ عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ غلام مجع متھے۔ انہیں عامر بن الخفر می نے آل کردیا تھا۔انصار میں جوسب سے پہلے تل کیا گیاوہ حارثہ بن سراقہ تھے۔ کہاجا تا کہ انہیں حبان بن العرقہ نے آل کیا کہاان کوعمیر بن الحمام نے آل کیا جسے خالد بن الاعلم العقبلی نے مارڈ الا۔

شیبہ و عنتبہ و ولید کی میاز رت طلی ..... ربید کے دونوں بیٹے شیراور عتب اور الولید بن عتبہ نکے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بن الحارث کے تین انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جوعفرا کے فرزند تھے۔ان کی طرف نکے مگر رسول التعقیقی نے بینا لیند فر مایا آپ کے پچااور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت طاہر ہو۔

طبقات ابن سعد حصر اول آپ نے انہیں تھم دیا تو و ولوگ اپٹی صفول میں واپس آ مجے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر فرمایا۔

مشرکین کاغرور بشرکین نے پکار کرکہااے محمان مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو۔جو ہماری قوم میں ہے ہوں رسول التعلق نے فرمایا ہے تی ہاشم کمڑے ہواوراس حق کے ساتھ قبال کروجس کے ساتھ الله نے تمہارے نبی مبعوث کیا کیونکہ وہ اسے یاطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے ٹورکونک کردیں۔

حمز ہ بن عبدالمطلب علی ابن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناقب کمٹرے ہوئے اور عتبه کی طرف بز مصاتوعتبہ نے کہا کچو بات کروتا کہ ہم جمہیں بہچان لیں۔وہ خود پہنے تھے (اس لئے بہچانے نہ جاسکے حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے تو عتب نے کہا احیما مقابل ہے علی اور عبیدہ بن الحارث نے کہا اور میں ان دونوں (شیبہوولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں البحصے مقابل ہیں۔

عنتبها ورولبيد كافتل .....اس نے اپنے جئے دليدے كها كداے دليدانم على بن ابي طالب اس كے سامنے آئے۔ دونوں میں تکوار چلنے تکی ۔ علی نے اسے قبل کر دیا عتبہ کھڑا ہوا ادر اس کی طرف حمزہ پڑھے دونوں نے تکوار چلائی ۔حمز ہ نے اسے کل کر دیا شہیدا ٹھا اور اس کے مقابلہ میں تعبیدہ بن الحارث کھڑ ہے ہوئے جواس روز رسول اللہ میں ہے اصحاب میں سب سے زیادہ من رسیدہ تھے۔ شبیہ نے عبیدہ کے یا وُں پر تکوار کا کنارہ مارا جوان کی پنڈلی کی مجھل میں لگا اور اسے کاٹ دے۔

تشبیبه کا خاتمه ..... همزه وعلی نے شبیه پر حمله کیااوراے ان دونوں نے مل کردیا آئیس کے بارے میں یہ آ ہت نازل ہوئی۔ هذا ان محصمان المعتصمو في ربهم (بيدونون قريق بي (ليعن مسلمين ومشركين) جنهوں نے اہے پروردگارکے بارے میں جھڑا (کیا)اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال بااس کا اکثر حصہ بسوم نسطست البطشه الكبرى (يعني يوم بدر (جس دوز بم مخت يكر كرے يجس روز سےمراوبدر كادن سے)وعذاب يوم عقيم (شخت دن كاعذاب)وسيهزم الجمع و يولون الا بو . نازل بوا\_

رادی نے کہا کہرسول النمای کوان کے چھےاس طرح دیکھا گیا کہ توارمیان سے باہر کا لے ہوئے اس آیت (سیھزم الجمع ) کی تلاوت فرمار ہے ہیں (بعنی عنقریب)اس جماعت کوئٹکست ہوگی اوروہ پیٹے پھیر کر بھا کیس کے )ان کے زخیوں کوآ پ نے اٹھوایا۔اور بھا کنے والوں کی تلاش فر الّی۔

شہدائے بدر اس روزمسلمانوں میں چودہ آ دی شہیر ہوئے چیومہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں ہے۔ (1) عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف

(٢) عمير بن الي وقاص

(m) عاقل بن الي البكير

(٣) عمر بن الخطاب آزاد كرده غلام مجيم

( ۵ ) معوان بن بيضاء

(۲) سعد بن خنتیه

(4) مبشر بن عبدالمنذ ر

(۸) حارث بن مراقبه

( ٩ ) عوف بن عفراء

(۱۰)معو ۋېن عضراء

( ا ۱ )عميرين الحمال

ر سن رافع بن معلى

(١١٣) زيد بن الحارث بن مم يته-

رهم ا ) ان كانام معلوم بيس-

منفتو کین قریش ..... ، اس روزشر کین کے ستر آدمی مارے گئے۔اورستر قید ہوئے اورجو وگ مقتول ہوئے ان میں ریجی ہتے۔

شبیه و منتبه فرزندان ربید بن عبدشس الولید بن عنبه العاص الوجهل بن بشام الوا بختر ی اور حفله بن الی سفیان بن حرب الخارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف طیعه بن عدی از معد بن الاسود بن لمطلب انوفل بن خوید بنوا بعد و بدی فرزند ہے ۔ النصر بن الحارث جس کوکرف آر کے الاشیل میں قبل کیا گیا۔ عقب بن الی میسط جسے گرف آر کرے الاشیل میں قبل کیا گیا۔ عقب بن الی میسط جسے گرف آر کرے الصفر او میں قبل کیا گیا العاص بن بشام بن المغیر وجوامیر المؤمنین عمر بن المخط ب کا مامول تھا۔ امید بن خلف المی بن منب بن المجاع بمعید بن وہب۔

اسبیران بدر بیادگ قیدیون میں یتنے نول بن الحارث بن عبدالمطلب ، فقیل بن الی طالب ، ابو معاص بن الربیج ، عدی بن الخیار ، ابوعزیز بن عمیر اور ولید بن الولید بن مغیره ، عبدالله بن الی بن خلف ، ابوعز و عمر و بن عبدالله شاعر به وجب بن عمیر بن وجب المجمعی ابوو داعه بن خبیره البحی بهل بن عمر والعامری -

عَالَ عَنْهِمت ....رسول التعليق نع تمام مال غنيمت ان مسلمانوں كوجو بدر ميں عاضر تھے ،اور آئحد آ دميوں جو

آپ کے حکم ست میں بیچے رہ گئے اور آپ نے ان کا حصد واجر مقرر فر مادیا تھا عمّایت فر مادیا۔ رسول النسائی نے اپنا حصد مسلمانوں کے ساتھ لیا جس میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا۔ جس کے کیل پڑی ہوئی تھی وہ اس برسوار ہو کر جنگ کیا کرتے تھا۔ اور اس کے شہوت کے وقت ہے اے مارا کرتا تھا۔

ا بل مد بہند کو تو مید فتح میں۔ رسول النہ بھائی نے زید بن حارثہ کو بشیر (خوش خبری) دینے وا ما بن کے مدینہ بھیجا تا کہ وہ ان کورسول استرقیائی کو اور مسلمانوں کی سلامتی وقت واقعہ بدراورالند نے اپنے رسول کو جو نتے عطافر مائی اس کی اور جو مال غینمت آپ کوان ہے ولوایا اس کی خبر دی۔ آپ نے اہل عالیہ کے عبداللہ بن رواحہ کواسی طرح کی خبر اور جو مال غینمت آپ کوان ہے ولوایا اس کی خبر دی۔ آپ نے اہل عالیہ کے عبداللہ بن رواحہ کواسی طرح کی خبر اسٹ کے سننے بھیجا۔ مالیہ (ان مقامات کا نام تھا) قباء ، حالیہ وائل واقت، بنوامیہ بن زید ، قریظہ النصیر۔

حضرت رقیبہ کی ملر قبیب نہیں ، ، ، نید بن حارث مدینے میں اس وقت آئے جب کے رقیہ بنت رسول اللہ علیہ کے نوشہ کی ملر قبیل میں وقت آئے جب کے رقیہ بنت رسول اللہ علیہ کے نوشہ میں وفن کیا جا تھا۔ اہل مکہ کوسب سے پہلے جس شخص نے اہل بدر کی مصیبت اور ان کی فنکست کی فہر سناں وو اسسیسمان بن حابیس الخزاعی فقا۔ جنگ بدر رسول القطاعی کی ججرت کے انیسویں مہینے کا رمض ن المبارک یوم جمعہ سے کے وقت ہوئی۔

مجاہدین بدر کی تعداد میں۔ البراء ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول التعقیقی کے اصحاب کی تعداد تین سو
دسے پچھزا ندھی ۔ وہ یہ خیال کرتے ہے کہ ان کی تعداداتنی ہی تھی جتنی جنگ جالوت کے دن اسی ب طالوت کی
مقی ۔ جنہوں نے نہر کوعبور کیا تھا۔ اس روز سوائے مومن کے ان کے ساتھ کسی نے نہر کوعبور نہیں کیا۔
ایوموی ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول التعلیق کے اصحاب کی تعداداتی تھی جنٹی جنگ ہا ہوت کے

البراء سے مروی ہے کہ اہل بدر کی تعداداسی اب طالوت کے مطابق تھی۔
البراء سے مروی ہے کہ بدر کے دن مہاجرین ماٹھ ہے زاکہ تھے۔اور انصار دوسو چالیس سے زاکہ تھے
البراء نے اسی اب بدر سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ ان اسی اب طالوت کی تعداد کے مطابق تین سودی
سے کچھزا کہ تھے۔ جنھوں نے نہر کوعبور کیا تھا۔البراء کا بیان ہے کہ بخد اان (طالوت) کے ہمراہ سوائے مومن کے
اورکس نے نہر کوعبور نہیں کیا۔

مبیدہ سے مردی ہے کہ اٹل بدر تین سوتیرہ یا چودہ تھے۔دوسوستر انصاراور بقیددوسرے لوگوں میں سے ابن عہاس مردی ہے کہ اٹل بدر تین سوتیرہ تھے۔جن میں مہاجرین میں سے چھبتر تھے اور سے ارمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیت ہوئی۔

مجاہد بن بدر کے لئے رسول اللّٰد کی وعا .... عبدالله بن عمروی ہے کہ رسول الله تمن سو پندرہ عباری بدرہ عبدالله بن کے ہمراہ روانہ ہوئے جیسا کہ طالوت روانہ ہوئے تھے۔ جس وقت وہ لوگ روانہ ہوئے تو رسول اللّٰہ بیل بن کے ہمراہ روانہ ہوئے وہ رسول اللّٰہ بیل بن کے ان کے لئے دعا فر مائی۔ اے اللّٰہ بیلوگ بر ہند بیا جی لہذا البیس سواری دے۔ اے اللّٰہ بید بر بند بیل انہیں لب س

دے۔اےالتہ بیلوگ بیمو کے میں کہذا انہیں سیر کر۔اللہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوئے تو اس حالت میں لوٹے کہ ان میں ہے کوئی ایسانہ تھا جوا کیہ یا دوسری سواری کے بغیر ہوانہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آزاد کردہ غلام میں سے دن سے زائد حاضر تھے۔مطر نے بیان کیا کہان لوگوں کا بھی مناسب حصہ لگایا گیا۔

ہوم بدر کی تا ریخ .....عامرین رہیدالبدری ہے مروی ہے کہ بدر کادن محار مضان المبارک دوشنے کوتھا۔ الزہری ہے مروی ہے کہ میں ابو بکرین عبدالرحمٰن بن الحارث بن بشام سے شب بدر کے بارے میں در یافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ووشب جعدے ارمضان کو ہوئی۔

جعفر بن محمدات والدسے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر سے ارمضمان ہوم جمعہ کو ہوئی۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یہی ٹابت ہے کہ وہ جد کوہوئی اور دوشنبہ کی حدیث شاؤ ہے۔ ابن انی حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سفر کے روز ہے کے متعلق دریا فٹ کیا تو انہوں نے عمر ٹبن الخطاب سے حدیث بیان کی کہم نے رسول النتوائی کے ہمراہ رمضان دوغز و سے کئے ۔غزوہ ہدر ،غزوہ فٹے مکہ ہم لوگوں نے دونوں میں روز بے بیس رکھا۔

عبدالله بن عبیدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی غزوہ بدر کیا جب تک آپ اپنے اہل کے یاس واپس ندہوئے آپ نے کسی دن روز وہیں رکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوابوب سے ہوم بدر کے بارے میں ہو چھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یارمضان کے سرودن گزرے نے اور مشان کے سرودن کرزے نے ۔

ابن مسعود سے مروی ہے کہ بدر کے دن تین آ دی ایک اونٹ پر سے اور ابولہا بدول استالیہ ہے ہم نظیم سے ابنا مسعود سے مروی ہے کہ بدر کے دن تین آ دی ایک اونٹ پر سے اور ابولہا بدول التعابیہ ہے ہم نظیم سے ابنا ہوتا تھا کہ جب نی عبالیہ کی (بیادہ چائے) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے ہے آ ہے ہوار ہوجا ہے تاکہ ہم دونوں ہیداروی میں جھے ہے ہوجا ہے تاکہ ہم دونوں ہیداروی میں جھے ہے زیادہ طاقتور ہوا درنہ میں تو اب میں تم لوگوں سے زیادہ ہوں (بینی جھے تو اب کی ولی ہی جا جسی متمہیں پھر میں بیادہ دوی کا اجرکیوں چھوڑوں)۔

مشركين كى تعداد ..... ابوءبيدو بن عبدالله اپ دالدے دوايت كرتے ہيں كہ جب ہم نے بدر كون ہماعت مشركين كوكر قماركيا تو ہم نے ان ہے بوچھاتم لوگ كتنے تھے۔ انہوں نے كہا كہ ہم لوگ ايك ہزار تھے۔ الشيقى سے مردى ہے كہ بدر كے قيد يوں كافديہ چار ہزار سے كم تھا۔ جس كے پاس نہ تھا اسے بيظم ديا كيا كددہ انصار كے بچوں كو پڑھتا سكھا دے۔

مفلس قيد يون كازرفديه

عامرےمردی ہے کدر سول الشعافی نے بدر کے دن سر قید یوں کو گرفتار کیا آپ بفتر ران کے مال کے ان

ے فدیہ لے رہے تھے۔ اہل کم لکھٹا جانے تھے۔ اور اہل مدینہ لکھٹا نہیں جانے تھے۔ جس کے پاس فدید نہ تھا۔ دس بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے میرد کئے مجئے۔ اس نے انہیں سکھایا۔ جب وہ ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدید ہوگیا۔

عامرے مروی ہے کہا الل بدر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا۔جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلمانوں کو لکھنا سکھا یا زید بن ٹابت بھی انہیں ہیں ہے ہیں۔جنہیں لکھنا سکھا یا گیا۔

زر فدر میر لینے کا قیصلہ ۔۔۔۔عبیدہ ہے مردی ہے کہ بدر کے قید یوں کے بارے میں جرئیل رسول التعلقہ پر نازل ہوئے اور کا رض کی کہا گرا ہے جا ہیں تو آئیل آئی کردیں اور اگر جا ہیں تو ان سے فدریہ لے لیس۔ اس سورت میں فدریہ لینے والے سفر مشہید ہوں گے۔رسول الشعلی نے اصحاب کوآ داز دی۔ لوگ آئے یاان میں سے لوگ آئے آپ نے فر مایا یہ جرئیل ہیں جو ان دونوں با تول میں جہیں اختیار دیے ہیں۔ یا تو قید یوں کو سامنے لا کے سب کوئل کر دویا س طرح ان سے فدریہ لوجوتم میں اس کو تول کریں وہ بعدران کی تعداد کے شہید کئے جا کیں گے۔ ان لوگوں نے خلاف قوت حاصل کرے گے اور ہم میں سے ستر جنت میں داخل ہوجا کیں گئے خران سے فدریہ لیا۔

ساک بن ترب ہے مروی ہے کہ میں نے عکر مدکویہ کہتے سنا کدرسول الشفائی جب اہل بدر ہے فارغ موے تو آپ ہے کہا گیا کہآ ہے قاطے کو ضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز مائل نہیں ۔ عباس نے آپ ہے کیارکر کہا کہ یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ۔ آپ نے قرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے دوجماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے جوایے وعدے کے مطابق آپ کودیدی۔

ابوالبختر کی کافل .....اهیر اربن تریث ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول النظافی نے تھے دیا تو ندادی عملی آگاہ ہوں کا کوئی احسان نہیں ہے۔لبذا عملی آگاہ ہو کہ اس تو مرائی احسان نہیں ہے۔لبذا جس نے اسے گرفتار کیا ہودیا کر دے رسول النظافیہ نے اے اس دے دیا تکرمعلوم ہوا کہ وہ آل کیا جا چکا ہے۔

سمات افر او کے لئے بدوعا ع .....عبدالله بن مسعود ہے مردی ہے کدرسول التعاقب نے تبار وہوکر قریش کے ساتھ افراد کے لئے بددعا فر مائی جن بن اباد جمل وامید بن خلف وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن الی معیط بھی ہتے ۔ آ پ نے خدا کی شم کے ساتھ فر مایا کہ ضرورتم لوگ ان کواس حالت میں بدر میں بچھڑ ابواد کھو گے ۔ کہ آ فناب نے ان کو جلادیا ہوگا وہ دن بھی بخت گرم تھا۔

علیٰ ہے مردی ہے کہ جب یوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگئ تو ہم نے رسول اللہ اللہ کیا ہا ہی ( یعنی آپ کو کا کے کیا۔ اس روز آپ سب سے زیادہ مشغول جنگ تنے۔کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

حضرت حمر و کی شیجاعت ..... البی سے مروی ہے کہ یوم بدر ہوا تو ربید کے بیٹے عتبہ وشبیداور ولید بن عتبہ نکلے ان کے مقابلہ کو تمزہ بن عبد المطلب و کل بن ابی طالب وعبیدہ بن الحارث نکلے۔ شبیر حمز ہ کے مقابلے پر آئ اوران سے کہا تو کون ہے انہوں نے کہا میں اللہ اوراس کے رسول کا شیر ہوں تو اس نے کہا چھ مقابل ہے؟ پھر دونوں میں تنوار جلنے گئی اور حمز قانے اسے آل کردیا۔ الولید علی کے سامنے آیا اور کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں علی نے اسے آل کر دیا۔ ختر بھیدہ میں الحارث کے مقابلہ پر آیا اور پوچھ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جھامقابل ہے دونوں میں تنوار جینے تی منتبہ ہے؟ انہوں نے کہا جھامقابل ہے دونوں میں تنوار جینے تی منتبہ نے حریف کی منتبہ کے اسے کہا جھامقابل ہے دونوں میں تنوار جینے تی منتبہ نے حریف کی منتبہ کے اسے کہا جھامقابل ہے دونوں میں تنوار جینے تی منتبہ نے حریف کی منتبہ کے دونوں میں تاہد کی تاہد کی منتبہ کے دونوں میں تاہد کی تاہد کی منتبہ کے دونوں میں تاہد کی تاہد ک

ابوعبدا مقد بن محمد سعد (مولف كتاب) كتبته ميں۔ كد پہلی حدیث کی بناء بر تابت بھی ہے كہ حمز ہ نے متنبه كونس كيا ہے گئے الوليد كواور عبيد ہ نے شبيہ ہے قبال كيا (جسكوعلی وحمز ہ نے ل كر بعد میں قبل كر ديا)۔

مسلمانوں اور مشرکوں کے گھوڑوں کی تعداد .....یزید بن ردمان سے مردی ہے کہ بدر نے دن رمول التقابیج کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے ایک کھوڑے پر رمول التعابیج کے ماموں الا سود کے حدیف المقداد بن عمر وسوار تھے دوسرا حمز ہ بن عبدالمطلب کے حلیف مرحد بن الی مرحد الغنوی کے لئے تھا۔ اس روز مشرکیین کے ہمراہ موگھوڑے تھے۔

۔ تبیہ نے اپنی مدیث میں بیان کیا کہ (رسول النّنظیۃ ) کے ہمراہ تین گھوڑے ہے۔ ( دوگھوڑ وں پرتو و بی سوار نتھے جن کا ذکر ہوااور )ایک گھوڑے پر الزبیر بن العوام سوار تھے۔

مسلمان مخبر سب بحرمہ مروی ہے کہ بدر کے دن رسول القدیم نے عدی بن افی الزغب واور بسبس بن عمر وکو نجر بن کر بھیجا دونوں (بدر کے ) کنوؤں پر آئے۔ ابوسفیان کو دریافت کیا تو آئیں اس کے مقام کی احلاع و ک گئی۔ دونوں رسول القدیم نظال کنویں پر اتر سے گا اور گئی۔ دونوں رسول القدیم نظال کنویں پر اتر سے گا اور اندان فلال کنویں پر اتر سے گا اور اندان کنویں پر اتر سے گا اور اندان کنویں پر اتر اتو میں ابوسفیان آیا اور ای کنویں پر اتر اتو م سے (جو دہاں تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے سکو و یکھا ہے انہوں نے کہ سوائے دو آ دمیوں کے کئی کوئیمیں دیکھا اس نے کہا جھے ان دونوں کے اونوں کی نشست گا و دکھا ڈانہوں نے کہا جھے ان دونوں کے اونوں کی نشست گا و دکھا ڈانہوں نے اس کے کہ بندا پڑ ہے کہ اس کے کہ بندا پڑ ہو کہا تھا کہ کہا تھے ان و کھور کی کھملی نظر آئی اس نے کہ بندا پڑ ہو کہا تھا گھر کی کھملی نظر آئی اس نے کہ بندا پڑ ہو کہ آئی کے دونوں کے کہ دونوں کے دونو

حضرت سعد بن معافی کا جدید جہاو ..... عمر مدے مردی کے اس دور بدر کے دن رسول اللہ ا اگوں نے سٹور وطلب کیا سعد بن عبادہ یا سعد بن معافی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب جاہیں جس اور جہاں تی م فی ایک جس سے جائے جنگ بیجئے اور جس سے جائے سیجے جائے ہوئے ہم اور اللہ کی جس سے جن سے ما تد سعوت فی ایک کر آپ میں کہ برک الفہ ااء جو یمن کا علاقہ ہے بیٹی جائیں تو ہم لوگ الل طرق آپ ہی ہیں وہ اس سے اللہ اللہ کی ایک جی جہ ہے کا مقد بہن و بیعد نے الل مشرکیوں سے کہا کہ اپنے آئیں چروں سے جن واہ سی جو و جو گویا کی تاہیں کے لولوں سے مقابد سے جن لوگول کے چیرے گویا ۔ نب جی انسی کھود سے کھادت سے۔ رسوں اللہ دائی ہود اللہ اللہ اللہ کھود سے کھادت سے۔ رسوں اللہ سے۔ اس کھود سے کھادت سے۔ رسوں اللہ سے۔ فرامایاس جنت کی طرف سبقت کروجس کی وسعت آسانوں اورزمین کے برابرہے۔

جب بياً بت نازل بوئى۔ سيھنوم الجعمع ويولون الدبو (يين عنقريب اس جماعت كوئكست بوگى اور وون غالب بوگى؟ اور وه پشت بھيركر بھاكيں ہے ) تو عمر كہتے ہيں كہ بيں نے كہاكس جماعت كوئكست بوگى اور كون غالب بوگى؟ جب يوم بدر بواتو بيں رسول التعلق كود يكھاكة پذره بين كرحم كرتے ہيں اور سيھسنوم المسجمع ويدولون الله بورى كہتے جاتے ہيں جھے يقين ہوكيا كمان ترتارك تعالى الن لوكول كوئقريب تنكست دے كا۔

عُمرند مروی ہے کہ بہت واذکرو اند انتم قلیل مستضعفوں فی الارض (ال وقت کو یا دکرو جہتم قلیل اوررو ئے دین پر کمزور سمجے جاتے تھے) ہوم بدر کے تعلق نازل ہوئی۔ یہ بہت ادالسقیت مالسندین کے خوا و کہ جاتے تھے الیار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) یہ بھی ہوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ آیں۔ سندونک عن الانفال (آپ سے لوگ مال فیمت کے بارے میں موال کرتے میں) ہوم بدر کے بارے میں موال کرتے ہیں میں نازل ہوئی۔

ابوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ تکرمہ کو بدیج سے سناف انسعوا السلاین آمنوا ( لین اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا) اتنام ضمون تو ابوب ویزید کا متفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنابڑھایا کہ طرمہ نے کہاف اصوب و افوق الا عناق (ا۔ ملائکہ تم کفار کی گردنیں ماردو) اس روز آ دمی کا سرجدا ہوجاتا تھا اور بینہ معلوم ہوتا تھا کہ س نے علیحدہ کیا۔

ا ہو جہل کی تلاش .....عکرمہ مردی ہے کہ رسول التُقلِقَة نے اس روز فرمایا ایو جہل کو تلاش کرولو کوں نے تلاش کیاوہ نہ ملا آپ نے دو ہارہ قرمایا کہ اسے تلاش کرو۔ کیونکہ اس کے ساتھ میر ایدوعدہ ہے کہ اس کا محصلتہ گزرگاہ ۔۔۔ بوگا۔ جب تلاش کی تواس طرح پایا کہ اس کا گھٹتہ گز رگاہ تھا۔اس روز اٹل بدرکے فعدیہ کی مقدار جار ہزاراوراس سے کم پہنچ گئی اگر کوئی آ دمی اچھالکھٹا جانیا تھا تواس ہے بہی فدیٹھبرایا گیا کہوہ لکھٹا سکھا دے۔

تشمشیر قو والفقار این عباس سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک تلوار قوا مفقار مخصوص قرمائی عبادة بن حمزہ بن الزبیر سے مردی ہے کہ بدر کے دن جوملا تکہ نازل ہوئے ان کے تمامے زرد تنے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن دورومال تھے جس کا دو تمامہ باندھتے تنے ،۔

عکرمدے مروی ہے کہ افد انتم بالعدوۃ القصوی (یدونت تھا کہ جبتم میدان کے کنارے پر )وہ اوگ وادی کے ایک کنارے پر )وہ لوگ وادی کے ایک کنارے اس عفان نے بھی بالعدوۃ پڑھا ہے۔

شہدائے بدر کی نماز جناز ٥٠٠٠٠٠ عامرےمروی ہے کہ جب رسول اللہ بدر روانہ ہوئے۔ تو آ ہوں اللہ اللہ بدر روانہ ہوئے۔ تو آ ہوں کے سنایت سنایا میں اپنا خلیفہ بنایا عطاء بن ابی ریاح ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے شہدائے بدر کی نماز جناز ویڑھی۔ جناز ویڑھی۔

۔ زکریا بن افی زاہدہ،عامرے روایت کرتے ہیں کہ بدرای شخص کا تھا جس کا نام بدرتھا یعنی میرتھا۔ محمد بن سعد (مؤلف کیاب ہذا) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور میرت کے رادی سب ہی کہتے ہیں کہ مقام کا نام بدر ہے (نہ کہ سی شخص کا نام)۔

مر رہے ممیر بل عدی استان کو میں التقافیہ کی بجرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۱۵ رمضان کو ممیر بن عدی خرشان کو میں ان کی طرف مربیہ جو تی امیہ بن زید سے تھی۔ بن عدی خرشانطی کا عصماء بنت مروان کی طرف مربیہ جو تی امیہ بن زید سے تھی۔ عصماء یزید بن خصن الحلی کے پاس تھی اسلام کی بجو کرتی تھی تھی ہے کو ایڈاء پہنچاتی تھی۔ آپ کی مخالفت پر برا پیختہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔

عصما ء کافل .....عمیر بن عدی کے پاس آئے مکان میں داخل ہوئے عصما یے اردگر داس کے بچوں ک ایک جماع ت سور بی تھی۔ گود میں ایک بچہ تھا جسے وہ دووھ بلاتی تھی۔عمیر تابینا تھے۔ ہاتھ سے ٹول کے بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تلواراس کے سینے پررکوری جوجسم کے یار ہوگئ۔

تعمير في من المدين من المالية كما ته يرحى رسول التعلية في ان ب يوجها كدكياتم في دختر مروان کولل کردیا؟ انہوں نے کہا ہال کیا اس بارے میرے ذمہ پچھاور ہے؟ آپ نے فر یا پانہیں ،اس کے

بارے میں دو بھیڑیں اڑیں گی۔ بیدو وکلم تھا جوسب سے پہلے رسول انتقاب ہے سنا گیارسول انتقابہ نے ان کا نام

مميربصير(بينا)ركھا\_

مسر بیرسما کم بن عمیسر ..... شروع شوال میں رسول الله کی ججرت کے جیسویں مبینے ابوعفک یہودی کی جانب سالم بن عمير العمير کي کا سريه ہے۔ ابوعفک بن عمر دبن عوف کا بہت بز ابوڑ ھاجوا بيک سو برس کا تھا يہو دي تھا ت لوكول رسول التعليق كالخالفت بربرا جيخة كرتااور شعركها تعا

ا بوعفک کافکس ....سالم بن عمير نے جو بکٹرت رونے والوں بيں سے تھے۔اور بدر بيں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ جھے یربینذر ہے کہ یا تو میں عفک کوئل کروں گا۔ یااس کے لئے مرجاؤں گا۔ دو تھبرے ہوئے اس کی غفلت کے انتظار میں تنتے سمحری کی ایک رات کو ابوعفک میدان میں سویا۔ سالم بن عمیر کواس کاعلم ہو گیا۔وہ سامنے آئے اور تلواراس کے جگر پرر کھودی۔اسے دیا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ یبال تک کدو واس کے بستر میں کھس کی۔الند کا وحمن چلایا تواس کے ماننے والے دوڑے آئے۔اس کے تعرفے سکتے ،اور دقن کروی۔

غروه بني قديقاع ..... نعف شوال هني كروز بجرت جيبوي مبيغ رسول التعليقة ني بي تعاعب جنگ کی۔ بنی قینقاع یہودی تھے۔اورعبداللہ بن الی سلول کے حلیف میہود میں سے ان سے زیادہ کوئی بہاوراور ہمت والأنه تقاب بيلوك سنار تضه

بنی قبینقاع کی بدعبری .... بی مین ایستان انبول نے سلے کر لی تھی جنگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نافر الی اورحسدكا اظهاركيا اورعهد ويباق كوتور ديا الله تبارك تعالى في اسيخ ني يربية بت نازل فرماني و اما تنحافن من قوم خيانة فا نبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين (اوراكرا بي وكري توم عديان (لعني عبد على) کا ندیشہ دتو آپان کے عہد کومساوی طور پر واپس مرو بیجئے بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند تبیس کرتا رسول التعليظة فرما يا جمع بى تعقاع الديشب آباس مت كى وجدال كى جانب رواند موك اس روزآ پ کا جینڈا حمز و بن عبدالمطلب لئے تنے بیجینڈا سفید تھا۔ دوسرے چھوٹے جینڈے نہ تنے۔

ينى قدينقاع كامحاصره ..... تخضرت في ابولبابين عبدالمنذ رالعمرى كومديني من اپنا غليفه بنايا اوريبودك

طرف روانہ ہوئے ذی القعدہ کے چاند تک پندرہ روز بی قبیقاع کا محاصرہ رکھا وہ سب سے پہلے یہودی تھے۔ جنہوں نے بدعدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محقوظ ہو گئے۔ آپ نے ان کا نہا مت بختی سے محاصرہ کیا القد تعالی نے ان کے داول میں رعب وال دیا اور وہ رسول القعالی نے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول القعالی نے لئے عور تیں بجو ان کے لئے آپ نے تھم دیا تو ان کی مشکیس کس دی گئیں۔

عبدالله بن افی کی سفارش ..... رسول التعلق نے مشکیس کے پرالمندر قدامه اسطی کو مامور کیا جو قبیلہ سعد بن فیٹمہ بن اسم میں سے تھے۔عبدالله بن افی نے رسول التعلق ہے جان بخش کی درخواست کی بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا آئیس جھوڑ دوخداان پرلعت کرے۔ آنخضرت کی نے نے ان کی جان بخش دی ادر حکم دیا کہ مدینے سے بہرنکال دیے جا کی اس کام پرعبادہ بن الصامت مامور ہوئے یہوداذر عات ہے گئے گر دہاں بھی زیادہ ندرہ سکے۔

مال غنیمت ... ... رسول النشانی نے ان بتھیاروں مین سے تمن کمانیں لیں جن میں ایک کمان کانا م الکثوم تھ جوغز و واحد میں ٹوٹ گئے۔ ایک کمان کانام الروحاء تھا۔ اور ایک کا البیعاء۔ آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوئر میں انصفد بیاور نصفہ تین مکواری لیں۔ ایک سیف قلعی دوسری بتار اور تلوار تھی۔ تین نیز سے لئے ۔ مسلمانوں نے ان کے قلع میں بہت سے ہتھیاراور سوناری اوزاریائے۔

رسول التعلیق نے اپناتخصوص حصد اور ٹمس (پانچواں حصد) لے ابیا باتی حصد اصحاب پرتقسیم فر مادیے۔ یہ بدر کے بعد پہلاٹمس تھا جولیا عمیا۔ جوخص ان لوگول کے مالول پر قبضہ کرنے کے لئے مشرر کیا عمید و وجمہ بن مسلمہ تنے۔

عُرْ و ٥ سو لون ..... رسول المعلقة بالتي ذى الجديم كم شنبه جرت كراكيسوي مبيغ غزوه سويل كم لي شنبه الجرت كراكيسوي مبيغ غزوه سويل كم لي رواند بوك مدين من الولها بالمنذ رالعمرى كوظيفه بنايا -

مشركين جب بدرے واليل ہوئے تو ايوسفيان بن حرب نے تيل كوحرام كرديا تا وتشكيد محمد (علي اوران كرات بست بدرے واليل ہوئے اوران كرات بست بناء براہ دواروں كے بمراہ روانہ ہوااور صديث ابن كعب كى بناء بروا دوسواروں كے بمراہ روانہ ہوااور صديث ابن كعب كى بناء برواليس سواروں كے ساتھ ۔

ا پوسفیان اور سملام بن مشکم کی ملاقات . ابوسفیان النجدید بنج رات کے وقت بی النفیر کے بات کے بیان النجد میں بنج رات کے وقت بی النفیر کے بات کے بی افغیر کا درواز و کھنگھنایا کررسول النفیلیہ اور آپ کے اصحاب کے حالات وریافت کریں محراس بیانی میں مشکم کا درواز و کھنگھنایا تو اس نے کھول دیا۔ان کی ضیافت کی شراب پلائی ادرسول التعلیم کے حالات بھی بتائے۔

ا بوسفیان کی کارگر ارمی ..... جب ترکا بواتو ابوسفیان بن حرب نکلا العریض تک کیا۔ مدینے اور العریض کے درمیان تقریباً تین کیل کا واحد ہوں اس نے انساد کے ایک آدمی کول کرویا جواس کا اجر (مزدور) تھا چند

مكانات اوركماس جلادى اس نے بيرخيال كيائتم بورى بوكن اور يشت بيمير بها كا۔

ا بوسفیان کا فرار . . . . یخبر دسول التعلقی کو پنجی تو آپ نے اسحاب کو ندا دی مہاجرین وانصار کے دوسو آ دمیوں کے ہمراہ الن کو وں کے نشان قدم پر دوانہ ہوئے ابوسفیان اوراس کے ساتھی تیز بھا گئے گئے ستو کی تھیڈیاں گر اتے جاتے تھے جو عام طور پر ان کا زادراہ تھا مسلمان انہیں لے لیئے تھے ای سے اس کا نام غزوہ سویق ہوگیا (سویق لیخن ستو)۔

مسلمان ان سے ندل سے رسول القطاعی مدینے وائی ہوئے آپ پانچ روز مدینے سے باہر رہ۔

غر و و قرقر قرا لكدريا قرارة الكدر ..... پرنصف محرم كورسول التفايظة بجرت كينه وي مبين غزو وقرقرة الكدريا قرارة الكدرك لئے روانه ہوئے۔ بيمقام معدن بن سليم كے قريب ہے جوسد معونہ كے اس طرف الارضيہ كے علاقے ميں ہے مدينے اور معدن كے درميان آٹھ برد (٩٦ميل) كافاصلہ ہے۔

آ تخضرت النظافة كاجمنڈ اعلی بن افی طالب نے اٹھایا۔ آپ نے دیے برعبداللہ بن ام مکتوم کوخلیفہ بنایا خبر کینے کی کہ اس مقام پرسلیم وخطفان کا ایک گروہ ہے آپ ان کی جانب کئے مگر وہاں کسی کونہ پایا اسحاب کی ایک جماعت کو واوی کے بلند حصد کی طرف بھیجا اور خو وال لوگوں کی طرف متوجد ہے۔ چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام بیار تھا۔ اس سے لوگوں کو دریا فت فر مایا تو اس نے کہا جھے کوئی علم نیس ہے۔ میں یانچویں دن یانی کے لئے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ کو یں اور پانی کی طرف جا بچے کوئی علم اور جم لوگ چو پایوں کے لئے کھروں سے دور ہیں۔

مال غنیمت کی تقسیم ......رسول النهائی اس طرح واپس ہوئے کہ چو بایوں پر قابض ہو پکے تھے۔
انہیں مدینے کی طرف روانے فر مایالوگوں نے مال ننیمت مدینے ہے تین کیل کے فاصلے پر صرار جس تقسیم کرلیا چو پائے
ہائج سواونٹ متھ آپ نے ٹمس (پانچواں حصہ ) نکال لیا اور چار جھے مسلمانوں جس تقسیم کردئے ہر مخص کو دواونٹ
ملے وہ لوگ دوسو آ دی تھے بیار نی کر پر منابقہ کے جھے آ یا آپ علی ہے نے اسے آ زاد کردیا اس لئے کہ نماز پڑھے
د کھا تھا۔

# سربيل كعب بن الاشرف

گعب بن الاشرف سبی بن الاشرف میردی کے تا کا مربیدرسول الله النظافی کی جرت کے پہرت کے بید میں الاشرف میردی کے تا کا مربیدرسول الله النظافی کی جرت کے پہری میں میں سبینے ساری الاول کو جوا و دشاعرتھا ہی کریم میں اور آپ کے اصحاب کی جو کرتا تھا مخالفت پر لوگوں کو برا میجند کرتا اور ایذادیتا تھا غزوہ بدر ہوا تو وہ ذلیل وسر گوں ہو گیا اور کہا کہ آئی زین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے کہ میں الاشرف کی ربیشہ دوائی ، وہ مکہ آیا متنولین پر قریش کورلایا اور شعر کے ذریعے سے کھیب بمن الاشرف کی ربیشہ دوائی ، وہ مکہ آیا متنولین پر قریش کورلایا اور شعر کے ذریعے سے

برا چیخته کیار سول الله علی فی فی فی فی مایا اے الله این الاشرف کے اعلان شر اور شعر کہنے کوتو جس طرح جا ہے روک دے نیز ارشادفر مایا کوئی جوابن الاشرف سے میراانقام لے کیونکداس نے مجھے ایز ادی ہے

محدین مسلمه جمرین مسلمہ نے عرض کی اس کے بلتے ہیں ہویار سول مند ہیں اسے لل کروں گا آپ نے اجازت دے دی اور قرمایا کہ معدین معاز ہے اس بارے می مشورہ کرلومحہ بن مسلمہ اور بیلہ اوس کے چند آ دمی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر ابو نا مُله سلکان بن سلامه الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوعبس بن جبیر تھے ۔ انہوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ہم لوگ اسے قبل کریں سے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی بات بنا کمیں فرمایا کہ مناسب ہے ابونا کلہ کعب بن اشرف کے رضائی (دودھ شریک) بھائی تھے۔

· وواس کے پاس رواند ہو گئے کعب کو تخت تعجب اور ڈر پیدا ہو گیااس پر انہوں نے کہا کہ میں ابونا مُلہ ہوں میں تو صرف اس لئے تیرے یاس آیا ہول کہ تھے اس مخص کے آئے کی خبر دوں جوہم لوگوں برمصیبت ہے عرب ہم سے لڑتے ہیں اور ایک ہی کمان سے تیر مارتے ہیں حالا تکہ ہم لوگ ان سے کنار وکشی جا ہے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے میں جا ہتا ہوں کہ انہیں تیرے یاس لے آؤں ہم لوگ جھے ے غلہ اور تھجورخریدیں اور جو چیز تیابل اعمّاد ہوتیرے یاس رئبن کر دیں۔ وہ ان سے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب چاہو لے آؤوہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے فطے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبروی تو ووسب اس رائے ستنق ہو گئے کہ اس کے پاس اس وفت چلیں جب شام ہوجائے

و و لوگ رسول النّعلِينَ کے پاس آئے اور آپ کوٹبر دی آپ ان کے ہمرار دانہ ہوئے بقیع تشریف لائے بنین روانه کرن<sub>ه</sub> اورف<sub>ه ما</sub>یا کهانندگی برکت اور مدد کیجروسه روانه به و جا ؤ حیا تعربی رات میس و دلوگ روانه بهویخ اوراس کے قلع تک پنچ ابونا کلہ نے پکاراتو وہ اٹھ کھڑا ہوااس کی عورت نے رضائی پکڑلی اور کہا کہتو کہاں جاتا ہے؟ تو تو ا کیے جنگہوآ دی ہےاس نے حال ہی ہیں شادی کی تھی کعب نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہے ووتو میرا بھائی ابونا مکہ ہے تو اس نے اسے باتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مرد کو نیز دمار نے کو بھی بلایا جائے تو جا ہے کہ آبول کر لے کعب ان کے پاس آیان لوگوں نے تعوری دریک باتیں کیس بہال تک کہ وہ ان کھل کیا ابونا کلے نے ا ہے ہاتھ اس کے ہالوں میں داخل کردیا اور سرے ہے (بال) کمڑ لئے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ اللہ کے وشمن کولل كرد دسب نے اپنی آلموارے دار کئے تگر ہے سودبعض آلواروں نے بعض کولوٹا و یا کعب ابو نا مکہ سے چیٹ گیا۔

كعب بن الاشرف كافتل .....عمر بن مسلمه يهتج بي كه جميدا يك تيتى يادة في جوميري تلوار مي تقى اس ستحیینج لیا اور ہے اس کی ناف میں گھسیر کوزور ہے دیایا تیبتی کاثتی ہوئی زمینا ف تک انرٹنی اللہ کے وثمن نے ایسی جیخ اری جس سے مبود کے قلعوں میں کوئی قلعہ باتی نہیں رہاجس برآ کے شدوش ہوگئی ہوانہوں نے اس کاسر کا اور این بمراه از کے لیے الغرت مینے تجبیر کمی رسول انتقافیہ اس شب کھڑے تمازیز ھ رہے تھے ان کی تجبیر بی تو آپ نے بھی تکمیر کبی اور تبجھ گئے کہ انہوں ہے اس قبل کردیا وہ لوگ رسول اللہ میں ہے گئے گئے ہی میٹیج آپ علی کے فر مایا کہ اللہ تعالی ان چبروں کو فلاح یاب کر ہے

انہوں نے کہا کہ پارسول اللہ آپ کے چبرے کو بھی بید کہا اور آپ کے آگے کعب کا سرڈ ال دیا حضور علی نے ا متد کی حمد کی نسج ہوئی تو فر مایا بہودیوں میں ہے تم جس پر ابو پاؤ اسے آل کر دووہ ڈرےان میں ہے کوئی نہیں لکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ مارا جائے۔

کعب کے لی کے متعلق و وسری رائے انسار میں ہے جو پانچ آ دی اس کے پاس مے جن میں محمد محمد میں م

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا کہ ہم میں ہے ایک فخض میں ہے ایک فخض میں ہے ایک فخض میں ہے اور اپنی ضرورت ہے جھے آگاہ کرے ایک آدئی اس کے بیرے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لئے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ ذر ہیں فروخت کریں جو ہمارے پاس ہیں تاکہ فہیں فرج کریں اس نے کہا کہ بخد اگر ایسا کرو گے تو تم اچھا کرو گے جب ہے یوفض (بینی) آنخضرت علیج تھے تم میں انزاہے تم لوگ مصیبت میں پڑھے انہوں نے وعدہ کیا گراہ اس کے پاس ایسی وقت آئیں گے جب کوئی دومرانہ ہوگا حسب وعدہ کھب کے پاس بی کھے انہوں نے وعدہ کیا گراہ کہ کہا ان لوگوں نے کہا کہ کہا ان لوگوں نے اپنی کو سے کہا کہ کہا ان لوگوں نے کہا کہ کہا ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے اپنی گراہ کہا کہ کردے ہے ۔

تکرمہ ہے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور پو چھا کہ میرے پاس کیار ہن کرو تے کیا اپنے جنے رہن کرو گے اس کا ارادہ تھا کہ انہیں تھجوری قرض دے

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسے شرائے ہیں کہ ہمارے لاکوں کو عار دلائی جائے اور کہا جائے کہ بیدایک رس پر کرد ہے اور بیدو دس نے کہا کہ چھاا ٹی عورتوں کو میرے پاس رہن کردوانہوں نے کہا کہ تو سب سے زیاد وخواہورت ہے ہمیں جھے سے اطمنان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی وجہ سے نیج سکے گی البتہ ہم لوگ این ہمیں ہتھیا رہی کی وجہ سے گی البتہ ہم لوگ این ہمیں ہتھیا روں کی کمی قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ باس نے کہا کہ باس این ہتھیا روں کی کمی قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ باس کہا کہ باس این ہتھیا روں کی کمی قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ باس کہا کہ باس این ہتھیا رہا ہے ہوتا ہودے جائ

اسحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤتا کہ اس معاطے ہیں گفتگوکریں کعب اتر نے لگا تواس کی مورت لیٹ گئا اور کہا کہ اس سے کی کو بھیج دیا کر جو تیرے ہمراہ ہوں اس نے کہا کہ اگر بیلوگ مجھے ہوتا پاتے تو نہ جگاتے مورت نے کہا کہ اگر بیلوگ مجھے ہوتا پاتے تو نہ جگاتے مورت نے کہا کہ اچھا جیست پر بی ہان ہے بات کر لیے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا اس کی خوشبو ہاں نے کہا کہ بیفا اس کی ماں ( لیمنی اس کی مورت کا اس کی خوشبو ہاس نے کہا کہ بیفا کہ دو ابنیس نے کہا کہ بیفلال کی مال ( لیمنی اس کی مورت کا ) مطر ہے ایک آدمی اس کا مرسو بھنے کے بہانے ہے برحااہ رمضبوط پکڑ کر کہا کہ القدے و جمن کو آل کردو ابنیس نے کہا

کهاس کے کو مینے پر نیز ه مارااور محمد بن مسلم نے تئوار ماری اور آل ہو کمیا تو وہ حضرات واپس ہوئے

یہود بول میں خوف حراص بہردی نیج خوف کی حالت میں ہوئی ہی کریم آئی ہے ہاں آئے است میں ہوئی ہی کریم آئی ہے ہاں آئ اور شکایت کی ٹی کہ ہفارا مردارد غامے آل کیا عمیا ہی کریم آئی ہے ۔ اس کے افعال یاد دلائے کہ کس طرح وہ لوگوں کو برا جیختہ کیا کرتا تھا لڑائی پر ابھارتا تھا اور ایڈ ای بنچا تا تھا آپ نے انہیں اس امرکی دعوت دی کہ اپنے اور اپ درمیان ایک معاہد وسلح لکھ کردیں جوکائی ہو ہے عبدنا مرحضرت علی کے یاس تھا

### رسول الله عليسة كاغز وه غطفان

ہجرت کے پچیبوی مہینے ماور بھے الاول رسول التعلیقی کانجد کی جانب غزوہ عطفان ہے جوانخیل کے نواح می زوام ہے۔ رسول اللہ علیقے کوفر پینجی کہ بی تعلیہ دیجارب کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہوکر یہ تصد کیا ہے کہ آ پ کوتمام اطراف سے تھیرلیس یفعل بنی محارب میں سے ایک فنص کا ہے جس کا نام دعثور بن الحارث ہے۔

نیا بت حصر ت عثمان .....رسول التعلی فی مسلمانون کوجع کیااور چاس اور بیاس آومیوں کے ہمراہ جن کے پاس کھوڑے نے سارئیج الاول کوروائے ہوئے۔ مدینے ہی عثمان بن عفان کوخلیفہ بنایا مسلمانوں کوذی القعدہ میں بنی تفلہ کا ایک فیض ملاجس کا نام جبارتھا۔ لوگ اے رسول التعلی کے پاس لائے اس نے ان کوخبر دی اور کہا اگر وولوگ آپ کی آیری لیس کے تو ہر گز مقابلہ ندکریں کے ۔وولوگ بہاڑ کی چوہوں پر بھاگ گئے۔ میں آپ کے ہمراہ چاتا ہوں۔

رسول النسائين السائين السائم كى دعوت دى وه مسلمان ہو گیاات بلال كے ساتھ كرديارسول التعلق كا كى سے مقابلہ نه ہوا۔ آپ آئيس بہاڑوں كى جو ثيوں پرد كيور ہے تھے۔ رسول النسائين اوراسى اب بارش ہے بھيگ محق آپ نے اپنے دونوں كپڑے اتار كر چيلاد ہے تاكہ خشك ہوجا كيں ورخت پر لفكاد ہے اورخودا كيكروث لسٹ كئے۔

ای کے بارے میں بیآیت تا ال بیابھا اللذین آمنو الذکو و انعمة الله علیکم اذهم قوم الایة (اسابھان والوائے او پرات کے العام ویاد کر وجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا اراد و کیا تو اللہ نے الله کا اللہ میں اللہ م

# رسول الله عليسة كاغزوه بى سليم

۲ جمادی الاونی جرت کے ستائیسویں مہنے رسول الشائلی کا بحران کا غروہ ہے بحران الغرع کے نواح میں سے مدینے اور فرع کے درمیان آئے برد (۹۲ میل) کا فاصلہ ہے۔ رسول الشاکو خبر طی کہ بحران بیس بی سلیم کا مجمع ہے آ ب تین سوسحا ہے ہمراہ روائد ہوئے۔ مدینے جس این ام المکتوم کو خلیفہ بنایا اور تیز چل کر آ ب بحران میں وارد ہوئے۔ معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کو منتشر ہو گئے۔ آپ والیس ہوئے نو بت جنگ نہیں آئی۔ دس روز باہر ہوگئے۔

ممر میرز بید کن حاک شد .... زیدین حارث کا سربیالقر وه کی جانب جمرت کیا فواید میں مینیے شروع جمادی الآخریس چیش آیا یہ سب پہلاسر بیہ جس ش زیدا میرین کے نظالقر وہ نجد الزیدا وراہ نمر ه کے درمیان ذات عرق کے نواح شی ہے اندس رسول الشفائی نے قافلہ قریش کے روکنے کے لئے بھیجا جس میں مفوان بن امیہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبدائلہ بن الی ربید تھے۔ان کے جارہ بہت سامال سونے چا عمی کے سکے برتن اور چا ندی تھی جن کا وزن تمیں بڑار درجم تھا۔ان ربیر فرات بن حیان الحجلی تھا۔اس نے آئیس عراق کے داستے سے فات عرق روانہ کیا۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... رسول النه الله کونجر پنجی تو آپ نے زید بن حارث کوسوسواروں کے ہمراہ روانہ کیا انہوں نے اسے روک لیا اور قافے کو بالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ بچ نظے ۔ تمام مال بیادگ رسول الله علی کے باس لائے آپ کے اس لائے آپ کے باتی اور قافے کو بالیا۔ قوم کے بڑے بڑے اس کا ایک اس لائے آپ نے جسوس پر تقسیم فر مایا۔ اس کا ایک ٹمس ( یا نجوال حصد ) ہیں بڑار درہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سریہ کوشیم کردیا فرات بین حبیان کا فہول اسملام

فرات بن حیان جوگرفآرکرلیا تھیا تی تھا ہے پاس لایا گیااس ہے کہا گیا کہ اگرتو اسلام لائے گاتو چوڑ دیاجائے گا دو اسلام نے آیارسول النہ اللہ کے اس کی جان بخش دی ۔

غر و و احد .... عنوال يوم شنيد سول التعلقة كوجرت كيتيسوي مبيني فروه احد بين آيا-

جنگ کی تیار بال سے اللہ اللہ وہ میں تفہرا ہوا پایا۔ سر داران قریش آئے تھے جب کے واوئے تو اس قافلے کو جے ایوسفیان

بن حرب لا یا تھا دارالند وہ میں تفہرا ہوا پایا۔ سر داران قریش ابوسفیان کے پاس مجے اور کہا کہ ہم لوگ نہا ہت خوش

ہوں گراس تا فلے کے نفع ہے محمد ( ملک ہے ) کی طرف ( جانے کے لئے ) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا

میں پہلافتھ ہوں جس نے اے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دہمی میرے ساتھ ہے مال فروخت ہو کرسونا جمع ہوا۔
کل ایک ہزارا ونٹ تھے اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا قافلے کے مالکوں کو اصل سر مارید دیدیا میا اور نفع زکال لیا میا۔
معمول بینھا کہ ایک دینا دین وینا رقع لیتے تھے۔

انبیں کے بارے میں ہے آیت تازل ہوئی۔ان الذین کفروا ینفقون اموالھیم لیصدو اعن سبیل اللہ (وولوگ جنہوں نے کفرکیا اپنے مال کواس کے خرچ کرتے میں کہ اللہ کے داستے ہے روکیں )انہوں نے قاصد روانہ کیا جو عرب میں جا کرنفرت کی دعوت ویتے تھے۔انہوں نے سب سے مال جمع کیا جو عرب کے ساتھ تھے سب متفق ہوکر حاضر ہوئے قریش نے ہمراہ مورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔تا کہ وہ متنوٹین بدر کو یا دولا کی غصہ دلا کی جس سے شدت انتقام تیز ہو۔

میم و مدین کی رئیشد و واقی .....عباس بن عبدالمطلب نے تمام با تیس رسول انتقافی کو کلی بھیجیس رسول اللہ مقالیت م مقالیت نے سعد بن الربیج کوعباس کے خط کی خبر دی۔ میبود یول اور منافقوں نے مدیبے جس خوف کے خبریں مشہور کردیں قریش کے روانہ ہو گئے۔ان کے ہمراہ ان کی قوم کے بچاس آ دمیوں کے ساتھ فاس ابوعام بھی تھا جواس کے قبل راہب کہلاتا تھا ،ان کی تعداد تین ہزارتھی۔ سات سوز رہیں دوسو گھوڑے تین ہزارہ نٹ اور پندرہ مورتیں تھیس ۔ خبر رواٹی لوگوں میں شائع ہوگئی۔ یہاں تک کے دو ذو انحلیفہ میں اترے۔

مسلم جاسوسول کی اطلاع .... رسول النظیظ نے اپنے جاسوسوں انس ومونس کو جوفضالہ کے بینے اور النظری ہے ۔ ۵ بین ان کی خبر لائے ۔ قریش نے اپنے النظری ہے ۔ ۵ بیاس ان کی خبر لائے ۔ قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑ ۔ انعریض کی بیتی ہیں جیور ۔ اور وہاں ۔ وہ دونوں رسول اللہ و کے بیاس ان کی خبر لائے ۔ قریش نے الحباب اونٹ اور گھوڑ ۔ انعراجی کی بین میں جیور ۔ اور وہاں ۔ وہ لشکر میں واضل ہوئے تعداد کا اندازہ کیا اور آپ کے بیاس خبر بن الحمد میں معاذ ، اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ شب جمعد کو سلے ہو کے معجد میں رسول التعریف کے دروازہ پر رہے مدین معاذ ، اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ شب جمعد کو سلے ہو کے معجد میں رسول التعریف کے دروازہ پر رہے مدین کی مبال تک کے جب بوئی۔

رسول القد كاخواب .....رسول التنظیم نیاست و واب دیما كرا بایک مضبوط زره پہنے ہیں۔
آب كی تلوار ذوالفقار دھارك پاس سے تزک تی سے۔ ایک گائے ذکح كی جاری ہے۔ اور ایک منیڈ ھااس كے يہج ہے آپ نے اسحاب كواس كی خبر دی اور تعبیر فر مائی محفوظ زرو سے مراد مدید ہے تموار كا تزكا خود مجھ پر مصیبت بی مدمت ہے۔ ذک كی جوئی گائے اسحاب كائل ہے۔ منیڈ حاكا بیجھا كرنااس سے مراد شكر كفار ہے جسے امتدتی نی الی مت ہے۔ ذک كی جوئی گائے اسحاب كائل ہے۔ منیڈ حاكا بیجھا كرنااس سے مراد شكر كفار ہے جسے امتدتی نی آل مرے گا۔

اختلاف رائے ، ، ، ، رسول النظاف کے اس خواب کی بناء پر رائے ہوئی کہ مدینے میں تھم و۔ عورتوں اور بچر کو گفتہ کے اس خواب کی بناء پر رائے ہوئی کہ مدینے میں تھم و۔ عورتوں اور بچر کو گفتہ کے بچر کو گفتہ کے درسول النّد النّظاف ہے درشنی کی طرف نکلنے کی ورخواست کی اور شہادت کی رغبت قاہر کی انہوں نے کہا کہ جمیں ہمارے دشمن کی طرف نے جلئے۔ پھر ان لوگوں کا غلبہ و کمیا جو ہا ہر نکانا جا ہے تھے۔

۔ رسول اللہ نے لوگوں کونماز جمعہ پڑھائی وعظ بیان فر مایا انہیں کوشش اور جہاد کرنے کا تھم دیا اور بیخبر دی کہ جب تک دومبرند کریں مجے۔ان کی مدد ہوگی۔انہیں اپنے دشمن کے مقالیے کے لئے تیاری کا تھم دیا چٹانچہ لوگ روائی سے خوش ہوئے۔ آپ نے لوگول کونماز عصر پڑھائی سب جمع تنے۔اہل العوالی میں حاضر ہو مکئے۔رسول اللہ منطق اپنے مکان میں وافل ہوئے آپ کے ہمراہ الویکڑوعربھی تنے۔دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھالیا۔ لبس جنگ پہنا یالوگ مف باندھے ہوئے آپ کے برآ مدہونے کا انتظاد کرد ہے تھے۔

عد بن معاذ اوراسید بن حفیرنے کہا کہتم نے باہر نگلنے پر رسول النہ بھائیے ہے زبردی کی۔ حالا نکہ امر مناسب آب پر آسان سے تازل ہوجا تا ہے لہذاتم لوگ معالمہ کو آپ بی کے سپر دکر دو۔

مسلمانوں کا اطبمار تدامت .....رسول التُعَلِّقُ اسطرح برآ مرہوئے کہ ذرہ بہنے ہوئے تھے آپ نے درہ کو فا ہر کیا اور اس کے درمیان چڑے کی چڑی ہے باعد حاقا جو آلوار افکانے کے لئے تھی۔ آپ ممامہ باعد معاور اوکانے اور کے نتھے۔ ڈھال پشت برتھی۔

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں یہ تنہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کریں لہذا جومنا سب ہومعلوم سیجئے رسول النہ اللہ نے فرمایا کسی نبی کو بیمناسٹ نبیں کہ جب دہ اپنی زرہ پہن لے تو اتا روے تا وفتیکہ اللہ اس کے اور وشمن کے درمیان فیصلہ نے کر دے ہم اے دیکھوجس کا بیس نے تنہیں تھم دیا اے کرواور اللہ کے نام پرروانہ ہوجا وُتنہاری ہی مدو ہوگی جب تک تم مبر کردگے۔

اسلامی علم ..... آپنے تین نیز بطلب فرمائے اور تین جینڈ بینائے اول کا جینڈ ااسید بن تغییر کوویا خزرج کا جینڈ الحہاب بن المنڈ رکودیا اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن عمادہ کو اپنا جینڈ اجوم باجرین کا جینڈ اتھا علی بن الی طالب کودیا اور ریابھی کہا جاتا ہے کہ صعب بن عمیر کودیا ہے نہ پرعبداللہ بن ام کمتوم کوخلیف بنایا۔

روا کی .....رسول اللہ علیہ اپنے گوڑے پرسوار ہوئے کان کو کند سے پرڈال لیا اور ایک نیز و ہاتھ میں لے لیا مسلمان سلح اور زرو پوش بنے ان کے ہاں سوز رہیں تھیں دونوں بعنی سعد بن معاذ ور سعد بن عہاد و آپ کے آگے ۔ لئے دونوں دو ٹر رہ بنے اور زرو پوش نے لوگ اپ کے دائے با کمیں تھاس طرح آپ روانہ ہوئے جب ایشین کئے دونوں دو ٹر رہ تے اور بہت سے جھیا روالے لئکر کود کھاجن کے فاص تم کے ہال تھ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا ہوں نے عرض کی کہ بیابن ابی کے بہوی خلفاء ہیں رسول الفلائے نے فرمایا اہل شرک سے اہل شرک بی مدونہ لوآپ کیا ہے واپس کیا اور جے اجازت دی اے اور ترب ہوگی اور ترب ہوگی اور جے اجازت دی اے اور ترب ہوگیا بلال نے اذان کی نی کر کھائے نے معرب کی نماز پڑھائی اور شیختین ہی میں شب ہاش ہوئے۔ آفا ہو جہ موگی باللے اللہ باش ہوئے۔

محمد بن مسلمہ کا پہر ہ ..... آپ نی النجار میں انزے تھے اس رات کے پہرے پر محمد بن مسلمہ کو پہاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فر مایا جو رات بحرائشر کے گردگشت کرتے رہے۔رسول الله علیہ پہلی شب کواس طور پر روانہ ہوئے کہ آپ کے رہبرایو حشمہ الحارثی تھے آپ ای روز احد کے مقام پر القنظر ہ تک پہنچ گئے نماز کا وقت آگی آپ مشرکین کود کھے رہے تھے بال کواڈ ان کا تھم دیا انہوں نے اڈ ان وا قامت کہی آپ نے اسحاب کوصف بہ صف کرے نم زیز ھائی منافق عبداللد بن الی کی عداری .... این ابی ای مقام ہے ایک گئر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا گویا وہ ایک مظلوم ہے جوان کے آگے جارہا ہے وہ کہنا جاتا تھا کہ آپ عظیمہ نے میری نافر مانی کی اور بچوں اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کوعل نہیں اس کے ہمراہ تین سوآ دمی علیحدہ ہوگئے

کو قبینین برعبداللہ بن جبیر کی ما موری .....کو ہینین مع نالے کے بائیں جانب تھا اس پر بچاس تیرا نداز وں کو مقرر کیا عبداللہ بن جبیر کو ان کا عال بنایا ۔ اور سمجھا دیا کہتم لوگ اپنے اس مور سے پر کھڑے رہن ہم ری پشت کی حفاظت کرنا اگرتم بیدد کچھو کہ ہمیں مال غنیمت ملاہے تو ہمارے شریک ند ہونا اور اگرتم بیدد کچھنا کہ ہم آل ہو دے ہیں تو ہم ری مددنہ کرنا۔

مشركيين كى صف آرائى . مشركين بهى سامنة كرا في صفيل درست كرنے بيكانهوں نے ميمنه پر خالد بن وسيدا ورميسره پر تكرمه بن اني جبل كوعال بنايا دونوں كنا روں ميمنه وميسره پر دوسو گھوڑے بيھے سواروں پر صفيان بن اميه كومقرر كيا اور كب جاتا ہے كہ جمرو بن انعاض كو تيراندازوں پر جوسو بينے عبدالله بن الي ربيعه كوج عنداطلح بن الي طلحه كے حواے كيا ابوطلح كانا م عبداللہ بن عبدالعزى بن عبدالدار بن قصى تفا۔

ا ہو عا همر .....جس شخص نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فائن ابوعا مرتھا جوا پٹی قوم کے پیچائ آ دمیوں کے ساتھ فکا ۱ اور پکار کر کہا کہ بیں ابو عامر ہوں مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لئے مرحبا ہے اور نہ خوش آ مدیداس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم پرایک شرنازل ہوااس کے ساتھ قریش کے نلام بھی ہیں۔

مشرک عورتوں کا رجڑ ..... وہ اوگ اور مسلمان پخر پھینئے گے ابوعام اور کے ستھیوں نے پشت پھیر لی مشرکین کی عورتیں ڈھول تاشے اور ف بجا کر برا پھیختہ کرنے لگیس مقتولین بدر کی یا دولا کر بیا شعار پڑھے لگیں نعن بنات طارق ہم لوگ رات کوآئے والے کی بیٹیال ہیں ہم ہوگ تکئے پر چلتے ہیں ان تقبلوانعانق او تدبروانفارق الرتم لوگ مقابلہ پرآ و گاوراگر پشت پھیر کر بھا کو گے تو تمہارے گلے لگ جا کو گے تو تمہارے گلے لگ جا کی گے ہم تم سے جدا ہوجا کی گے اور احق فرق غیر واحق اور جدائی بھی ہوگی جو نفرت کرنے دالے کی ہوتی ہے اور جدائی بھی ہوگی جو نفرت کرنے دالے کی ہوتی ہے

طلحہ بن الی طلحہ سن الی طلحہ سن قوم کے بعض لوگ بعض کے فزدیک آگئے جیرا نداز مشرکین کے لئکر پر تیر بھینک رہے سے قبیلہ ہوازن نے پشت بھیر لی طلحہ بن الی طلحہ نے جو جھنڈا لئے ہوئے تھا پکارا کہ کون جنگ کرے گا علی بن الی طالب الکے اور دونوں صفوں کے درمیان مقابلہ ہواعلی نے اس پر سبقت کی اور سر پر ایسا مارا کہ کھو پڑی بھٹ کئی اور واکٹ کرکا سردار تھا

رسول اکرم اللہ اسے مسرور ہوئے آپ نے بلند آ واز سے تبیر کہی مشرکین کے لئنگروں پرحملہ کر کے انہیں مار نے لگے یہاں تک کدان کی مفیں پراگندہ ہوگئیں۔

ا بوشیب عثمان کافل ..... مشرکین کا جهند اابوشیه عثمان بن افی طلحه نے اٹھایا وہ عورتوں کے آ سے رجز کہنا تھا اور بیشعر بڑھتا تھا۔

ان علی اهل اللواء حق ان تخضب الصعدة او تندقا ب شکر جمنڈ رواجب ہے کہ اس کا نیز ہ خون میں رنگ جائے یا ٹوٹ جائے اس پر جمز ہ بن عبدالمطلب نے تملہ کیا انہوں نے اس کے شانے پراس زور سے مگوار ماری کہ ہاتھ اور بازو کائتی ہوئی کمر تک پہنچ می اور اس کا بھیپے وا طاہر ہو گیا حمز ہ یہ کہتے ہوئے لوٹے میں تو ساقی الجس کا بیٹا ہوں (این وہ شخص جس کے زخم کی مجرائی ناہے)

 مشركين كى بيسيانى ..... جب مبنذا افعانے وائل كروئے محتے تو مشركين اس طرح بزيت افعا كر بھا کے کہ کسی چیز کی طرف رخ نہ کرتے تھے حالا تکدان کی عورتیں ہلاکت کی وعا کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کر کے جہاں جا ہے تھے تل کرتے تھے آہیں نشکر گاہ ہے نکال دیا اور لوٹ لیاغنیمت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

جماعت ابن جبیر میں اختالا ف ….. تیراندازوں نے جوکو عینین پر بیٹے گفتگو کی آپس میں اختلاف پیدا ہوگیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیرا یک قلیل جماعت کے ساتھ جودس سے کم تھی اپنے مقام پر تابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ میں رسول التعالی کے کی سے آئے نہ برحوں گا اپنے ساتھیوں کونفیحت کی اور رسول التعالیہ کا تعلم یا دولا با مرانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی بیراوٹیس شرکین تو بھاگ کئے بھر ہمارامقصد مقام بہاں کیوں ہو وہ لوگ کشکر کے چیچے جارہے تھے انہی کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کوتمہا چھوڑ دیا

خالد بن الوليدكا حمله .... خالد بن الوليد في بيا رُكوخالى اوروبان والوس كى قلت كود يكما تو الشكركولوثايا تکرمہ بن ابی جہل چیچے رہ کمیا انہوں نے بقیہ تیرانداز وں پرحملہ کر کے قبل کر دیا اس کے امیرعبدانند بن جبیر " قبل کر

مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ کئیں ان کی چکی گھوم گئی ہوابدل کرمغربی ہوگئی حالانکہ اس سے قبل مشرقی تنفی اہلیس لعنداللدف تدادی کے مطابقة قل كردئے كئے مسلمانوں كے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قال كرنے كے حیرانی اورجلدی کی وجہ سے وہ جانتے ہی نہ تھے ایک دوسر سے کوتل کرنے لگے

مصعب بن عميسر كي شهاوت .....معب بن عيرتل كردئ محة توجهندا ايك فرشته في الإجو مصعب کی صورت کا تھا اس روز لما تکہ حاضر ہوئے گئے گر جنگ نہیں کی مشرکین نے اینے شعار (جنگی اصطلاح) يس ندادي بالعزى يا الهبل

انہوں نے مسلمانوں کا تل عظیم کیاان میں ہے جس نے بشت پھیرلی مجھیر لی

رسول الله عليه اورسات صحابه كباركي ثابت قدمي ....رسول التنتيف اس طرح ابت قدم رے کہ شنے نہ تھا پی کمان سے تیر پھینک رہے تھے جب ختم ہو سے تو پھر مارنے سکے ہمراہ اسحاب میں سے چودہ صحاب صحابه كي ايك جماعت بقى جوثابت قدم روى جن بس سامة مهاجرين بشمول حضرت ابو بمرصديق بتصاور سات انصاريس سے تفاتبوں نے براقعت کی

ابن قميد كارسول الله مي حمله ..... مشركين كورسول التعليقة ك چره مبارك من بحدكا ميالي بول، کچلیوں اور آ کے کے دانتوں اور درمیانی جاردانت برضرب آگئی چبرہ مبارک اور پیشانی پرزخم آگی آپ براین قمیہ نے تکوارے حملہ کیا اور داہتے ہیہلو پر ماراطلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچالیا اس میں ان کی انگلی ہے کارہوگئی ابن قمیہ نے دعوی کیا کہ اس نے آپ علیت کوشہید کرویا بیدہ بات تھی جس نے مسلمانوں کومرعوب کردیا اور انہیں شکت خاطر بنادیا۔

اسما ہے شہر اور جو منفنو لیس اصلہ اس روز حزوین عبد المطلب شہر ہوئے جنہیں دشی نے آل کیا عبد اللہ بن جحش کو ابوا لکم بن الاخنی بن شریق نے شہر کیا مصعب بن عمیر کو ابن آمید نے شہر کیا شاش بن عثان بن الشرید الحزومی کو ابی بن خلف الحمی عبد اللہ الرحمٰن فرزائدان البیب نے جو ابن سعد میں سے ہتے وہب بن قابوں المرز فی اور اس کے بینچے حارث بن عقب بن قابوں نے شہر کیا۔انصار میں سے سر آ دی شہر ہوئے۔ جن میں سعد بن معاذ اور حذیف کے والدالیمان کو قو مسلمانوں نے ملطی سے شہر کردیا۔

حنظلہ بن افی عامر راہب سعد بن خشیہ کے والدخشیر ابو بکر کے دا ماد خارجہ بن زید ابن افی زہیر، معد بن رہیج اور ابوسعد الخذری کے والد مالک بن سنان ، عمال بن عبادہ بن تعملہ ، مجذر بن بن زیاد ، عبد ابن عمر و بن الحرام ،عمر و بن جموح جوان کے سرواروں بیل سے متھے بہت سے آ دمیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشركين ميں سے تئيس آ دمى مقنول ہوئے جن ميں جعد ہے گافانے والے عبداللہ بن جمید بن زہير بن الحارث بن اسد بن عبدالعزئ ، ابوعزيز بن عمير ، ابواقكم بن الاغنس بن شريق الفلى كوئل بن افي طالب نے قبل كيا۔ سياع بن عبدالعزئ ، الخز الى جوام انمار كابيٹا تھا حز و بن عبدالمطلب نے قبل كيا بشام بن ابواميہ بن المغير و ، الوليد بن سياح بن عبدالعزئ ، ابن افي خصول الله عليہ نے العاص ابن ہشام ، اميہ بن الحق في بن المغير و ، خالد بن علم الفقيلي ، ابن افي ظف الجي جسے رسول الله عليہ نے العاص ابن ہشام ، اميہ بن خذا في بن جمع ہے جنے الے دست مبارک سے قبل فر مايا ابولعز بالجي جس كا تام عمر و بن عبدالله بن عمير بن وجب بن خذا في بن جمع ہے جنے ا

البوع و کافل ..... ابوع وو فض ہے جو جنگ برر میں گرفتار ہوگیا تھار سول الشکلیت نے احسان فر مایا تواس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گامٹر کین کے بمراہ جنگ احد میں نکلا تو رسول القد بھی نہا کہ میں آپ کے مقابلے بھی ہوئیت نے امیر کر کے گرفتار کر لیا اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نیس کیا اس نے کہا کہ اے تھ میں اسلیق جمھ پر احسان سیجئے رسول اللہ عقاب نے فر مایا کہ موکن کو ایک سورا نے سے دوم رتبہ نیس و سا جاسکتا تو مکہ اس طرح نہیں لوشنے یائے گا کہ اپ مشابقہ نے اس کے معمد کیا آپ مشابقہ نے اس کے معمد کی تا ب مشابقہ نے اس کے متعلق عاصم بن ثابت بن اللہ کی کو تھم دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی

شہدا ئے احدی نماز جنازہ .... جب شرکین احدوایس ہوئے تومسلمان اپنے متعقولین کی طرف واپس ہوئے جزہ بن عبدالمطلب کورسول اللہ کے پاس لا یا کیا تو آپ نے انبین عشل نددیا ندومرے شہدا وکونسل دیا اور فر مایا کرانبیں مع ان کے خون اور زخموں کے کفنا ووانبیس رکھ دو میں ان مب کا تکران ہوں

سبدالشہد احضرت تمزہ کا اعراز ..... تمزہ سب پہلے تفس تے بن برجار مرتبدر ول التعلیق نے بہد کا اعراز بنائی نے نے کہ جب کی شہید کو لایا جا تا اسے تمزہ کے بہاو تکبیر فرمائی ( یعنی نماز جنازہ پڑھی ) پھر آپ کے پاس شہدا جمع کئے گئے جب کس شہید کو لایا جا تا اسے تمزہ کے بہاو میں رکھ دیا جا تا تھا پھران پراوراس شہید برنماز پڑھے تھاس طرح آپ نے ان پرستر مرتبہ نماز پڑھی ہم نے ستا ہے

که رسول استین نظیمی نظیمی اور برنماز نمیس پڑھی رسول الله سنگیری کے بیا کہ گڑھا کھوداو گہرا اور چوڑا کروجے قرآن زیادہ یا دیموا سے مقدم کرووہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں ایک قبر جل دودن کئے گئے یہ تھے عبداللہ بن محروبن حرام اور عمروبن الجموح ایک قبر جل خادجہ بن ذید اور سعد بن رہے ایک قبر جل الک اور عبدہ بن الجماس ایک قبر جس سے قبر جس الک اور عبدہ بن الجماس ایک قبر جس سے قبر جس الک اور عبدہ بن الجماس ایک قبر جس سے قبر جس الک اور عبدہ بن الحماس ایک قبر جس سے قبر جس الک اور عبدہ بن الحماس ایک قبر جس سے قبر جس اللہ اور عبدہ بن الحماس ایک قبر جس سے قبر جس سے قبر جس سے ایک قبر جس سے قبر جس سے اللہ اور عبدہ بن الحماس اللہ قبر جس سے اللہ اور عبدہ بن الحماس اللہ قبر جس سے قبر جس سے اللہ اور عبدہ بن اللہ بن اللہ اور عبدہ بن اللہ بن

مشرک مقتو لین کے متعلق میں ۔۔۔۔ پھرسباوگ یا اکثر اپنے مقتولین کو ندینے اٹھالئے میے اور نواح میں ذنن کر دیارسول اللہ علیجے کے مناوی نے تھا دی کی مقتولین کوان کی خواب گا ہوں کی طرف واپس کر دومنا دی نے ایک بی مختص کو پایا جو دفن کئے میں تھے وہ لوٹا دیئے مسکے اور وہ شاش بن عثمان اکور وہی تھے

منافقین کا اظہرار مسرت ۱۰۰۰۰۰ ای روز رسول التعلق واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی ابن ابی اور منافقین کا اظہرار مسرست کی باز مول التعلق واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی ابن ابی اور منافقین نے رسول اللہ علی اور اسحاب کی ناکامی پرخوشیاں منائمیں رسول اللہ علی مشرکین آج کی طرح ہم پرکامیا بی مناصل نہ کرسکیں مے بہاں تک کہم جمرا سودکو بوسد ہیں محے

حضرت حمر ہ برسوگ سسان انسارا ہے مقولین پردوئے رسول اللہ علقے نے سالوفر ایا کرحزہ پردوئے والاکوئی نہیں انساری عورتیں رسول اللہ علقے نے ان کے لئے دعا کی اور والاکوئی نہیں انساری عورتیں رسول اللہ علقے کے دروازے پرآئیں رسول اللہ علقے نے ان کے لئے دعا کی اور والی میں جانے کا تھم دیا آئے تک وہ عورتیں جب انسار میں سے کوئی مرتا ہے تو پہلے حمزہ پردوتی ہیں گھرمیت پر۔اشبعی سے مروی ہے کہا حدے دن رسول اللہ علیقے مشرکین کے ساتھ مقرکیا (یعنی خفیہ تدبیری) اور یہ پہلا دن تھا کہ کمر کیا اور یہ پہلا دن تھا کہ کمر

رسول الله علیت کے زخم .....انس بن مالک ہے مروی ہے کدا حد کے دن نبی کریم میں ہے دانت (جو کمل اور سامنے کے دانت تھے) آپ کی چیٹانی زخی ہوگئ چیرے پرخون بہا۔

آ يت قرآ في كافرول .....آب فرمايا كدوه قوم كيے فلاح باعق بيس فرائي في كماتھ حالا كدوه أبيس بروردگار كى طرف بلاتا تھا اى موقع پربيآيت نازل ہوئى ليسس لك من الامو شىء اوبتوب عليهم او يعد بهم فالهون (يعن آپ كواس معالم عليهم او يعد بهم فالهون (يعن آپ كواس معالم عليهم او يعد بهم فدا كوافتيار بائيس معالم كرے يان برعذاب كرے كونكديد كوك فلا لم جير۔

حضرت نعمان کی شہادت ... حضرت عائشہ مردی ہے جب یوم احد ہوا تو مشرکین کو تکست ہوئی انہیں پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندوا پنی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوثی اور وہ ان کی دوسری جماعت باہم شمشیر زن کرنے کی حذیقہ نے دیکھا کہ اتفاقان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں کوار ماری جارہی ہے) تو کہا کہ اے اللہ کے بندویہ میرے باپ ہیں عائش فرمانی ہیں کہ خدا کی متم وہ لوگ بازنیں آئے یہاں تک کہ انہیں تل کردیا حذیقہ نے کہا کہ اللہ معفرت کرے موہ نے کہا کہ خدا کی تیم ان کی بقید خیر حذیقہ ہیں دی یہاں ا

تك كدو وتجى الله سے جا ہے۔

تو جوانان مدیده کا اصرار ..... چارین عبدالله ہمروی ہے کہ دسول الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں محفوظ زرہ میں بول میں نے فرخ کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر کی کہ ذرہ ہے مراد مدید اور گائے میں اور جماعت ہا گرتم چا ہوتو ہم مدید میں جب دہ تملیا وربوں تو ان سے جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا تم کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تو اسلام میں کون ہمارے پاس تھے گا آپ نے فر مایا کہ تمہاری مرضی رسول الله میں ہوئی الله کا تمہاری مرضی رسول الله میں ہوئی الله کا تمہاری مرضی کے اور مرضی کی کہ مایا کہ میں گا ہوئی ہمارے کہا کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول الله آپ کی درائے کورد کر دیا ۔ آ ہے اور مرضی کی کہ بارسول الله آپ کی مرضی فر مایا کہ کی تھی کو جا ترقیق کی جہ دور دو یکن لے تو استقال سے پہلے اتارہ ہے۔

یارسول الله آپ کی مرضی فر مایا کہ کی تھی کو جا ترقیق کی دور کی دن لے تو استقال کے کہا تارہ ہے۔

الز ہری سے مردی ہے کہ شیطان نے عہد کے دن ایکار کہا کہ معلق کی کردئے گئے۔

الز ہری سے مردی ہے کہ شیطان نے عہد کے دن ایکار کہا کہ معلق کی کردئے گئے۔

این ما لک کی روایت سکوین مالک نے کہا کہ س سے پہلائض ہوں جس نے ہی کر بہائے کہ کو پہچانا میں نے خود کے نیچ آپ کی دونوں آ تکھوں کو پہچانا تو بلند آ واز سے پکارا کہ یدرسول الشفائے ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو اللہ نے یہ آیت تازل فرمانی و ما محمد الا رسول قد حلت من قبله الموسل الحیان مات او قتل ا نقلبتم علی اعقاب کم الایة (محربی اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے ہی بہت سے رسول گزرگے کیا یہ مرجا کیں یا تقل کردے جا کیس تو تم این جیجے بلٹ جادے)

ائن الی خلف کا وجوی .....سعید بن میتب سے مردی ہے کہ ابن الی خلف بدر کے دن گرفتار ہوا اس نے رسول انتخاب کا وجوی ک رسول انتخاب کوفند یا دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک محوث ہے جے میں روزاندا کیک فرق (آٹھ میر) جوار کھلاتا ہوں شاید آپ کوائی پرسوار ہوکر قبل کروں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ اس پر سخیے قبل کروں گا

این الی خلف کافل سسب جب احد کا دن ہوا تو این الی خلف ای گوڑ ہے کوایٹر مارتا ہوا سائے آیا اور رسول اللہ کے قریب گیا چند مسلما توں نے اب رو کا کہ اسے آل کر دیں رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ مہلت دومہلت دو۔
رسول اللہ علیہ ایک نیز ہ لے کر کھڑ ہے ہوئے جو آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے ایک پہلی ٹوٹ کی اور وہ مجروح ہوکہ واٹھا لیا اور وائیس لے گئے اور کہنے گئے کہ تیرے لئے کوئی خوف نہیں کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ میں انتا ماللہ تھے آل کروں گا اس کے ساتھی است لے گئے اور میت اور کہنے گئے کہ تیرے لئے تھوڑی دور جا کرمر کیا اسے ان لوگوں نے فن کرویا سعید بن مینس نے کہا کہ ای کے بارے میں اللہ نے بیآ ہے تھوڑی دور جا کرمر کیا اسے ان لوگوں نے فن کرویا سعید بن مینس نے کہا کہ ای کے بارے میں اللہ نے بیآ ہے تازل فرمائی و ما د میت اذ د میت و فکن الله می ارجم وقت مارا آپ شے نہیں مارالیکن اللہ نے بارا

مسلمانوں کی جانتاری .....منیان بن عتیہ ہے مروی ہے کا حدے دن تقریباً تمیں آومیوں پر سول القدور اللہ کے ہمراہ مصیبت آئی ان ہم ہے ہرایک آتا تھا اور آپ کے سامنے دوڑ انوں بیڑھ جاتا تھا (سفیان نے کہا آپ کے سامنے آجاتا تھا پھر کہتا تھا کہ میرا چرا آپ کے چبرے کی وفاہے (لیمنی اس کے بدلے حاضر ہے) اور ميرى جان آب كي جان برقربان آب برالند كاايا سلام بوجومتروك شريح

رسون القد كا تيرا ندازول كواخياه ..... براء بن عاذب مروى بكد جب احدكادن بواتورسول الشائية في تيرا ندازول برجو يجاس تقع بدالله بن جيركوم دار بناكي كيد مقام برمقر دكرديا أكرتم جميل اس حالت الشائية في تيرا ندازول برجو يجاس تقع بدالله بن جيركوم دار بناكي كيد مقام برمقر دكرديا أكرتم جميل أوى دب جيرا باست مقام سے نظوتو قت كرتم بارس قاصد نه جيجا جائے اور الرقم بيدو كيموكر بم في اس قوم كو به كا ديا بم ان برغالب آكے اور بم في أسس دوند و الا تب بهي اپني جك سے نظو جب تك كرتم بارس قاصد نا جيجا جائے۔

حضرت عبدالله بن جبیر کی تا بت قد می سسبرا از کہا کہ رسول التعلقہ نے دشنوں کوشکست میں نے خدا کی تشم عورتوں کو دیکھا کہ اس طرح بھاگ ربی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں کھلی ہوئیں تھی اور وہ اپنے کپڑے اٹھائی ہوئے تھیں کوئنیمت اے تو م فنیمت تمبارے ساتھی غالب آ گئے تم کس کا انظار کرتے ہوعبداللہ بن جبیر نے کہا کیا تم بحول گئے بوجورسول المنتقظ نے تم سے فرمایا تی جم تو بخداان لوگوں کے پاس جا ئیں گے ہیں ابہرہ نے ابرہ و نے کہا جب وہ ان کے پاس پنٹیج تو ان کے چبر سے پھردیے گئے وہ بزیمت میں اٹھا کے آگے اس آیت کے بہرہ فرمای تھی ہیں ۔ افرید عبو ہے السو سول فی اخوا ہم (جب کہ دمول تمہیں ان کی دوسری جماعت میں المنتقظ کے جمراہ کوئی تار ہاان شرکیین کو جمارے متر آ وی مطرسول المنتقظ کے جمراہ کوئی تار ہاان شرکیین کو جمارے متر آ وی مطرسول المنتقظ کے جمراہ کوئی تار ہاان شرکیین کو جمارے متر آ وی مطرسول المنتقل کے ایس شرکین ملے ہے جن میں متر اسیر تھے اور ستر متنقل۔

البوسقيان كا استنفسار .....ابوسفيان سائة يااوراس في تين مرتبه كها كه آياس جماعت بي محمد بير؟ رسول التعليقة في أنحيس جواب وية سيمنع فرمايا-كياس جماعت مي ابن الي قافه مي (ابو مجرصد بي مير)؟ كيا اس جماعت مي ابن المي قانه مي فاروق المظم عمر بن الخطاب بير؟ كياس جماعت مي ابن خطاب بير كياس جماعت مي ابن خطاب بير؟-

حضرت عمر فاروق کا جواب الدور مان کے لئے کائی ہو گئے عمر فاروق کواپ نفس پر قابونا رہا انھوں نے کہا بخداا ہے القد کے دشن تو جھوٹا ہے اور وہ لوگ جن کوتو نے اللہ کا بیاد استاند کے دشن تو جھوٹا ہے اور وہ لوگ جن کوتو نے شار کیا سب زندہ ہے اور وہ چیز تیرے لئے باتی ہے جو تیرے ساتھ برائی کرے گئے ہو ابوسفیان نے کہا بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے جنگ تو تیمی موافق ہوتی ہے اور بھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ (ناکسکان کا نا) پاؤ کے جس کا عمل نے تھم نیس دیا اور تا بھے وہ برامعلوم ہوا وہ رجس برا بھی تعلی کرنے والے اشعاد پڑھنے لگا اور کہنے لگا اعل ھبل اعل ھبل (ہمل بت کانام) بلندر ہا ہمل بلندر ہا ہمل بالندر ہا ہمل موالہ تو ہوا ہوا تھی اللہ ہوالتہ علی رسول الشراہ کی جواب دیں قر مایا کہوالتہ علی رسول الشراہ کی جواب دیں قر مایا کہوالتہ علی واجل (لیمنی اللہ ) الوسفیان نے کہا العزی (بت کانام) ہمارے تی لئے ہے تہارے لئے کوئی عزی نہیں دیتے عرض کی یا رسول الشراہ کیا جواب دیں۔ واجل (لیمنی اللہ کیا جواب دیں۔

فرمايا كبوالله مو لانا و مولكم (الله بهارامولا باورتمهاراكوكي مولاتيس ب)

حضرت فاطمد کی تیمارداری سبل بن سعدے مردی برسول التقافیظی کا ایک دانت نوٹ کیا چرد مبارک زخی بوگیا کا ایک دانت نوٹ کیا چرد مبارک زخی بوگیا خود مرتوت کیا فاطمہ علیہ السلام آپ کا زخم دحورتی تغیص اور علی اس برڈ حال نے پائی ڈالتے تھے جب فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پائی ہے سوائے خون کی زیاتی کے پھونیں ہوتا تو فاطمہ نے ایک گڑا بور یا کالبا اے جلایا اور ناکا دیا بس سے خون رک کیا۔

بنی قدینقاع کی والیسی ..... ابی سعدی سے مردی ہے کہ دسول اللہ نظافے احد کے دن برآ مد ہوئے عنیتہ الوداع سے آئے بر جے تو برد ہے ہتھیار دوالے لئے کو کو کو کا لوگ ہیں لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن انی سلول ہیں اہل قدیقا کے چیسو یہودی ہمراہ ہیں جواس کے دوستو معاہم ہیں وہ لوگ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے ہیں آ ب نے پوچھا اسلام لا بچے ہیں لوگوں نے کہایا رسول اللہ فر مایا ان ہے کہودالی جا تھی کیونکہ ہم مشرکیوں کے خلاف مشرکیوں کی مدردیس ایو کا دوستو کی اللہ ہے کہودالی جا تھی کیونکہ ہم مشرکیوں کے خلاف مشرکیوں کے مدردیس ایک کے درسول اللہ اللہ ہے کہ دولی اللہ اللہ کا ایک کے درسول اللہ اللہ ہوئے اللہ اللہ کرتے ابو مالک سے مروی ہے کہ درسول اللہ اللہ ہے تا حد کی نماز جنازہ پرچی

#### غزوه حمراءالاسد

غزوہ حمراہ الاسد بجرت کے بتنویں مبینے ۸ شوال کو یک شنبہ کا ہوا رسول انتعلاقے اصدے دینے کی شام کو واپس ہوئے تو اس شب کوآپ کے دروازے پر چندمعز زانصار نے پامبانی کی مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

نیک طبنے کورسول النستانی نے نماز صبح پڑھی کو تھم دیا ندادی کے رسول النستانی تم کو دشمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضر تھا کوئی نا نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے ماں باپ نے جھے میری بہنوں کی مگرائی کے لئے جھوڑ دیا تھا اسلئے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا۔اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہمراہ چلوں رسول اکرم علی ہے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہمراہ چلوں رسول اکرم علی ہے اجازت دے دی سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی شخص روانہ نہیں ہوا جو جنگ میں موجود نہ تق رسول اکرم علی ہے اپنا جھنڈ اطلب فر مایا جو بندھا ہوا تھا کھلا نہ تھا۔ آپ نے اے با کے مان کی طالب کے حوالے کیا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صد لین کے حوالے کیا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صد لین کے حوالے کیا آپ اس حائت میں روانہ ہوئے کہ چبرہ مبارک جمروح تھا اور چیٹائی مبارک رشم کے دندان مبارک با ہوا تھا اور چیٹائی مبارک بھروٹ تھا داری فر ب سے جمروح تھا داری فر ب سے تھا در دونوں کھنے چیلے ہوئے تھے العوالی کے باشند ہے بھی جب انہیں آ داز آئی جم ہوکر شریک ہوگئے۔

دوسلم مخبرول کی شہادت. .....رسول اکرم عیافی این گھوڑے پرسوار ہوئے اور لوگ آپ کے ہمراہ روائے ہو اور لوگ آپ کے ہمراہ روائے ہوئے اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور لوگ آپ کے ہمراہ روائے ہوئے آپ نے اسلم کے تین آ دمیوں کواس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بیجاان میں دوآ دمی اس قوم سے یعنی کفار سے حمراء الاسد میں ملے جوالعقیق کے داستے پر ذوالحلیف کی بائیں جانب سے بینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جب کے دادی کا داستہ اختیار کیا جائے۔

اس کے لئے بہت مسافت تھی لوگ بلننے کامشور و کررہے تھے صفوان بن امیانہیں اس سے منع کررہا تھا استے میں بید دنوں آ دمی خطرے میں پڑھئے کھاران کی طرف متوجہ ہوئے ان پر عالب آئے لی کر دیا اور روانہ ہوگئے۔

شہدا کی مذفیان ..... رسول اکرم علی مع اپنے اصحاب کے روائے ہوئے مراہ الاسدیں پڑاؤکیا اس دونوں آ دمیوں کوایک ای قریبی مع اپنے اصحاب کے روائے ہوئے مراہ الاسدیں پڑاؤکیا آپ نے ان دونوں آ دمیوں کوایک ای قبر میں دفن کیاوہ دونوں یا ہم قرابت دار بھی تھے۔ان راتوں میں مسلمانوں نے بانچ سوجگہ آگے موجگہ آگئے موجگہ آگئے موجگہ آگئے موجگہ آگئے کی روشنی ہر طرف می اللہ تعالی نے دشمنوں کواس سے دفع کیا

مراجعت مدیندمتوره .....رسول اکرم سیالیه مدیندمتوره واپس بوئ ادر نقط کو داخل بوئے آپ پانچ شب با جرر ہاور مدیندمتوره میں عبداللہ بن ام مکتوم کواپتا خلیفہ بنایا تھا۔

سربياني سلمه بن عبدالاسدالخز ومي

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسدالحز ومی کا مریہ ہوا۔ قطن ایک پر اڑنواح فید میں ہے وہاں بنی اسد بن خذیر کا چشمہ آب تھا محرم کے چاتھ پررسول اکرم علی کے ججرت کے چینتیں ہیں مہینے بہریہ وا۔ رسول اکرم علی خذیر بنجی کہ طحرت کے چینتیں ہیں مہینے بہریہ وا۔ رسول اکرم علی کہ کوت کو خبر بنجی کہ طحدہ سلم فرزندان خویلد مع اپنے بیروں کے اپنی قوم میں جا کررسول اکرم علی کے خلاف جنگ کی وقوت دیتے ہیں رسول اکرم علی کے ابوسلم کو بلایا ان کے لئے جمنڈ امقرر کیا بمراہ مباجرین وافعہ ارمیں سے ایک سوپیاس آدمی روانہ ہو گئے۔ ان سے فر مایا کہ جاؤیبال تک کہ علاقہ نی اسد میں پہنچو قبل اس کے ان کی جماعتیں تہا را مقد بلد کریں تم ان پر جملہ کرو۔

وہ روانہ ہوئے اور اپنی رفنار تیز کردی معمولی رائے کوئرک کردیا الا خبارے گزرکر قطن کے قریب پہنچ مجے میدان پر حملہ کرکے اس پر قبضہ کرلیا تین غلام چروا ہوں کوگر فقار کیا باتی نئے مجے ۔ووا پنی جماعت کے پاس آئے آئیس خبر کی سب لوگ منتشر ہو مجے ابوسمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش ہیں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں کے اندر تقسیم کردیا وہ سجے وسالم والیس ہوئے اوراونٹ اور بکریاں ساتھ لائے فی شخص نہیں ملاجومزاحم ہوتا ابوسلمہ ان سب کو مدید منورہ لے آئے۔

## مربيعبداللدبن انيس

شرسفیان بن امید بن خالد بن نیج البذلی کی جانب عبدالله بن ایس کا مربیہ جورسول اکرم علیجے کی انجرت کے بینتیسویں ماہ دی تحرم بوم دوشنہ کو مدینہ روانہ ہوے رسول اکرم علیجے کو یہ فیر پہنچی کہ سفیان بن خالد البذلی و النی نی نے جو عرن اور اس کے قرب وجوار میں اقر اکرتا تھا۔ اپنی توم وغیرہ کے اور کوں کے ہمراہ رسول اکرم علیجے کے النے بچھ کردہ جمع کئے جیں دسول اکرم علیجے نے عبداللہ بن انجی کو بیسجا کہ اسے قبل کردیں۔
انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیجے اس کا بچھ حال جمدے بیان کردیجے آپ نے فرمایا کہ جب شہمیں اے دیکھ و گارے برائلہ میں آوموں سے میں تان ہوجا کہ گاور تہمیں شیطان یاد آجا ہے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں آدموں سے میں تان ہوجا کہ گاور تہمیں شیطان یاد آجا ہے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں آدموں سے حتم ہیں۔

نبیں ور تارسول اکرم علیہ ہے بات بنانے کی اجازت جابی جول گئے۔

منصوب لی .... میں نے اپنی موار لی اور اپنے کوئی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا انکا جب بطن عرفہ پہنچا تو اس سے اس حال حالت میں ملاکہ وہ جار ہا تھا اس کے بیجیے عقف قبائل کے لوگ تنے جو اس کے پاس جمع ہو گئے تنے رسول اکرم نے جو حلفیہ بیان دیا تھا اس سے میں نے اسے پہنچا نا اور ڈر گیا خوف ایسا طاری ہوا کہ پسینہ پسینہ ہو گیا مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہیں اس نے مجھے دریا فت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آدی ہوں جم میں اس کے لئے تیرے گردہ کوئ کر یہاں آیا ہوں کہ تیرے ساتھ شائل ہو جاؤں اس نے کہا کہ بیٹ میں ان کے مقالے کی تیاری کر دہا ہوں۔

سفیان بن خالد کائل .... می اس کے ماتھ باتی کرتا ہوا چلااس کومری بات شیری معلوم ہوئی ہاتیں کرتے کرتے اس کے فیے تک بڑئی گئے اس کے ماتھ باتھ کی جدا ہو گئے تو میں نے اے دھو کرد رے کرفل کردیا اور اس کا سرلیا یا میں پہاڑ میں داخل ہو گیا اور کڑی نے جھ پر جالا لگادیا بہت ظاش کیا مگر بچھ نہ طاا اور واپس ہو کے پلنے میں نکار ات بھر چلنا رہا اور دان کو پوشیدہ رہتا تھا یہاں تک کہ مدید منورہ آگیا اور دسول اکرم سنالینے کو مسجد میں پایا جب آپ نے میں نے عرض کی کہ یا دسول اللہ آپ کا چرو بھی فلاح پائے میں آپ نے میں نے عرض کی کہ یا دسول اللہ آپ کا چرو بھی فلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سامنے دکا دیا اور واقع ہے آپ کو آگا وکیا۔

عصائے نی کاعطید سن تے بھے ایک عصاعطا کیا اور فر مایا کدانے پکڑکر جنت میں بلے جا دوہ عصاءان کے پاس رکھویں عصاءان کے پاس رہا جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے کھر والوں کوھیجت کی کہ عصا کوکفن میں رکھویں انہوں نے یہی کیا اٹھارہ روز باہر رہا ورسامحرم ہوم شنہ کوآئے۔

سر به الممنذ ربی عمرو. ..رسول اکرم علیه کی بجرت کے چمتیوی مبینے صفر بیں بیرمعونه کی طرف المنذر بن عمرو بن الساعدی کا سربیہ وا۔

عامر بن ما لک عامر بن جعفر ابو براؤ ملاعب الاست الكاني رسول اكرم علي كياس آيا ورآپ كو بديد يا مرآب و يا مرائي آيا ور ابري نيس بوا بديد يا مرآب نيس كيا اور دور بعي نيس بوا بديد يا مرآب نيس كيا اور دور بعي نيس بوا عامر في درخواست كى كراگر آپ اپ اسخاب ش سے چند آ دى مير بي بمراه ميرى قوم كي باس بعيج دين تواميد ہے كدور آپ كي دورة آپ كى دورة كى دورة آپ كى دورة كى دو

المنذرين عمروالساعدى .... رسول اكرم عليه في انساريس يهمة نوجوانوں كوجوقارى كبلاتے تھے السادى مراه كرد ياس كا كھائة اور اس كے ہمراه كرد يكاس برالمنذرين عمروالساعدى كوامير بنايا بيلوگ بيرمعونه عن الرے جو بن سيم كا كھائة قداور

بی م مربن سیم کی زمین کے درمیان تھا بید د نول بستیاں اس کی شار ہوتی تھیں اور وہ المعد ن کے نواح میں تھا وہ لوگ و میں اتر ہے اور پڑاؤ کیا اور اونٹ جیموڑ دیئے۔

۔ انہوں نے پہلے حرام بن ملحان گورسول اکرم علی کے خرمان کے ساتھ عام بن طفیل کے باس بھیجاس نے حرام پر مملد کر کے اسے شہید کر دیا مسلمانوں کے ظاف اس نے بنی عامر کو بلایا تقرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ابو براء کے ساتھیوں کے ساتھ دغانہیں کی جائے گی۔

قاری صحابہ کی شہاؤت .....ای نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور مل کو پکاراوہ لوگ اس ئے ہمراہ روانہ ہو گئے اور اسے اپنار کیس بنالیا حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان نشان قدم پر روانہ ہوے اور پچھ دور چہ کرانہیں وہ جماعت ملی انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کرلیا دشمن کی تعدا دزیا دہ تھی جنگ ہوئی رسول اکرم عیابیت کے سحابہ شہید کردیئے گئے۔

مسل نوں میں سلیم بن ملحان اور افکام بن کیسان تھے۔جب انہیں گھیر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہا ہے اللہ مسلم نوں میں سلیم بن ملحان اور افکام بن کیسان تھے۔جب انہیں گھیر لیا گیا تو ہما را سلام آپ علیہ ہمیں سوائے تیم ہے کوئی ایسانہیں ملتا جو جماراہ سلام تیمرے رسول تک پہنچاد ہے لہذا تو ہی جمارا سلام آپ علیہ ہمیں سوائے کے بہنچاد ہے۔ تیک پہنچادے آپ کی خبر دی فرمایا کہ دلیہم السلام۔

المنذر بن عمرہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہم تمہیں امن وے دیں مگرانہوں نے الکار کیا کہ وہ حرام کے الکار کیا کہ وہ حرام کے تاکار کیا کہ وہ حرام کے تاک کوشہید کردیے سے دسول اکرم ایک نے فر مایا وہ ہوجہ سے تاکہ مرجا تیم بعنی موت کے سے الکارکیا تک وہ اسے جانے تنے۔
تاکہ مرجا تیم لیمنی موت کے تلے جلے سے حالانکہ وہ اسے جانے تنے۔

عمروبن امبیدالضمری کی ربائی ..... مسلمانوں پی عمروبن امبیالضمری بھی تقصوات ان کے سب شہید کردیئے گئے عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمه ایک غلام آزاد کرنا ہے لہذاتم اس کی طرف آزاد ہواور ان کی پیٹانی کوکاٹ دیا عمروبن امبید نے عامر بن فہیر ہ کومقتولین پی نہ پایا تو عامر بن طفیل ہے دریافت کیا اس نے کہا کہ انہیں بنی کلاب کے ایک محص نے جس کانام جبار بن سلمہ ہے تل کردیا جب اس نے آئیس نیزہ مارا تو انہوں کہ کہ کہ اندی میں تو کا میاب ہوگیا وہ آسان کی طرف بلندی پیس اٹھا گئے جبار بن سلمی نے جوع مر بن فہیرہ کا تارہ کو ان اور وہ اسلام لے آیا رسول اکر میں اٹھا کے گئے جبار بن سلمی نے جوع مر بن فہیر و کا میاب ہوگیا تو وہ اسلام لے آیا رسول اکر میں گئے نے فر مایا کہ مانا کہ نے ان کے جیتے کو چھپ نیوا وروہ طمین میں اثار دیے گئے۔

شہدا ۔ تے بیر معوشہ کی اطلاع ۔۔۔۔۔ رسول اکرم علی تھے کے پاس بیر معونہ والوں کی خبر کی ای شب ضیب بن عدی اور مرخد بن عدی ابی مرتد کی مصیبت کی بھی خبر آئی آب نے محد بن مسلمہ کو بھیجار سول اکرم علیہ ہے نے فر مایا کہ بیا ہو براء کا کام ہے میں ای لئے اے نابسند کرتا تھا

قاتلین کے لئے بدوعان سیروعا ....رسول اکرم علی نے سے کی نماز میں رکوع کے بعد ان مسمانوں کے قاتلین کے لئے بدوعا فر بالی الملھم السدد مطاء تک علی مضو (اے اللہ مطریرا فی گرفت مضبوط کردے

)الملهم سنيسن كسنى يوسف (اسالقد يوسف كقط في طرح ان پر قحط نازل فرما)الملهم عمليك ببنى لحيان وعضل والقارة و زغب و رعل و زكوان (اسالقد بني لحيان وعضل والقارة و زغب ورعل وعصيه رَ كرفت كر) فانهم عصو الله ورسوله ( كيوتكه اتبول في القداوراس كرسول كي شقر ماني كي ب-

اصحاب بیرمعوش کاعم .....رسول اکرم علی کے کساور پراتنام محدول بیل قرمایا بتنام تولین بیرمون پرفر مادان کے بارے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا جو بعد کومنسوٹ ہوگیا جلفو ا قبو صنا عناانا لقینار بنا فرضی عناور ضینا عند (ترری قوم کویہ پیغام پہنچادو کہ ہم اپنے پروردگارے ہے دہ ہم سے توش ہوااور ہم اسے خوش ہوئ

عمر و بن امبیر کی مراجعت .....رسول اکرم علی کے فرمایا کدا سائقہ بنی عامر کو بدایت دے اور عامر سافیل ہے میر نقض عہد کا بدلہ لے عمر و بن امیہ چار دوز پیدل چل کرآئے وہ جب صدور قناوۃ میں ہے تو انہیں بی کلاب کے دوخص طے جنہیں رسول اکرم علی کے طرف ہے اس تھا گریہ جانے نہ تھے اس لئے انہوں نے ان دونوں کو لگر کر دیا عمر درسول اللہ علی کے پاس آئے آپ کو اصحاب بیر معونہ کے لل کی خبر دی آپ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ تم نے بہت نے فرمایا کہ تم نے بہت نے فرمایا کہ تم نے بہت میں ان دونوں کا خون بہا ضرورا داکروں گا آپ نے ان دونوں کا خون بہا اس کی قوم میں بھیج دیا۔ '

عہد شکن قبائل کے لئے بدرعانس انس بن مالک سے مردی ہے کہ وکان وعصیہ و بن کھیان رسول اکرم عظیمت کے پاس آئے اور آپ ہے اپن قوم کے خلاف مدوجا بی آپ نے متر انصار سے ان کی مدو قر مائی بدلوگ قاری کہلاتے تھے دن مجر ککڑیاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے جب وہ بیر معونہ پہنچے تو ان کے ساتھ بد عہدی کی گئی اور انہیں قبل کرڈ الا مینجر نبی کر پیمنائے کو پنجی تو آپ نے ایک مینے تک مینے کے میں مثل وذکوان وعصیہ و بن لحیان کے لئے بدد عافر مائی:

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی بیآ یت پڑھی پھروہ یا تو اٹھا لی کئی یا بھلادی گئی بلغو اعنا قومناانا لقینا ربنا فرضی عناو ارضانا

شہدائے بیر معونہ کے فضائل سبہ کول ہے مروی ہے کہ یں نے انس بن مالک ہے قاری ابو حزوکا اللہ فرائی ہے اور کیا تو انہوں نے کہا کہ انسوں ہے وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں قبل کر دیئے گئے وہ ایسا کروہ تھا کہ رسول اللہ علیہ کے لئے شیریں پائی لا تا تھا لکڑیاں چانا تھا جب رات ہوتی تو السواری کی طرف نماز کے لئے گئر ہے ہوتے تھے۔

کعب بن مالک اور چندا بل علم ہے مروی ہے کہ الممنذ ربی عمروالساعدی بیر معوشہ کے دن شہید ہوئے وہ ایسے شخص تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ موت کے لئے آگے یہ وہ گئے عامر بن طقیل نے الن کے لئے بی سنیم سے مدوج ہی تھی وہ اس کے ہمراہ مسے اور آئیس قبل کے گرفتار کرلیا مگر ہے وہ اس کے ہمراہ مسے اور آئیس قبل کے گرفتار کرلیا مگر ہے وہ اس کے ہمراہ مسے اور آئیس قبل کے گرفتار کرلیا مگر ہے وہ دوا ہے۔

جب وہ رسول اکرم علی ہے پاس آئے تو رسول اکرم علیہ نے ان سے فرمایا کرتم ان میں سے بیٹ آئے ای گروہ میں عامر بن فہیر ہ بھی تنے ابن شہاب نے کہا عروہ بن الزبیر کا گمان ہے کہ وہ ای روز قبل کردیے گئے گرجس وقت وہ سب لوگ دفن کئے گئے تو ان کاجسم نے تھا عروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان تھا کہ ملائکہ نے بی انہیں دفن کیا۔

شہدائے بیر معونہ کے لئے آپت قرآئی .....انس بن مالک ہم دی ہے کہ جوادگ بیر معونہ بن میں انس بن مالک ہم دی ہے کہ جوادگ بیر معونہ بن فرضی شہید کئے گئان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو بعد کومٹسوخ ہوگیابہ لمغو قومنا انا قد لقینا رہنا فرضی عناور ضینا عندرسول اکرم علیہ ان اوگوں پر جنہوں نے آئیں قل کیا تمیں دن تک میں کو بددعا کی وہ رمل وذکوان و عصیہ تنے جنہوں نے انشداور اس کے رسول کی نافر مانی کی عاصم ہے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے سالک کہ میں نے کر میں نے انس بن مالک ہے سالک کے میں نے کر میں ہے گئیں معونہ پر معونہ پر۔ کہ میں نے کہ میں ہے کہ ہوئے کو اس قدر رنجیدہ ہوتے ہوئے میں ہے کہ ہوئے کے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہوئے کی ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے کی ہے کہ ہے

سربيمر ثدين الي مر ثد

شروع صفر میں رسول اکرم علیہ کی ہجرت کے چستیویں مہینے الرجیع کی جانب مرشد بن ابی العنوی کا سریہ ہے۔ نیسا مادوں میں جن کیا کے بیٹر میں میں اس میں اس

عضل والقارة قبائل كى درخواست .....اسيد بن العلاء بن جبارے جوابو جريره كے بم نشينوں ميں سے مضمروى ہے كدرسول اكرم عليقة كے پاس ايك قوم عضل والقاره سے آئى جوالہون بن خزيمہ كى طرف منسوب شے انہوں نے عرض كى كه يارسول الله عليقة بهم ميں بھى اسلام ہے لبندا ہمارے ہمراه اپنا اصحاب ميں سے يجھ لوگوں كؤ بيج و بيمين سمجھا كميں قرآن بڑھا كميں اور شريعت اسلامی سکھا كميں رسول اكر مماليقة نے ان كے ہمراه دى آدى دوائد كے دائد بن طارق (٣) خريد بن الى مرجد (٣) عبدالله بن طارق (٣) خبيب بن عدى (٥) زيد بن الدعنہ (١) خالد بن الى الكيم (٤) معتب بن عمير بن عبيد جوعبدالله بن طارق كے اخيانى بھائى عمل كا تھے دوتوں تبيلہ بلى سے نتے جو نی ظفر كے طبف تھے۔

قیائل عضل والقارہ کی بدعہدی .... ان پرآپئے عاصم بن ٹابت کواور بعض نے کہا کہ مرقد بن ابی مرشد کوامیر بنایا وہ روانہ ہوئے جب الرج پنچ جوالبدہ سے نکلنے پر بندیل کا گھائ ہے (البداہ وہاں سے العنی الرج کے سامت میل ہے تو انہوں نے اس جماعت کے ساتھ بدعبدی کی ان کے خلاف بکا را بندیل کے بار بندی ہوا جن کے خلاف بکا را بندیل کے بار بندیل کے خلاف بکا را بندیل کی طرف نگے گراس جماعت کو سوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف شہ ہوا جن کے ہاتھ میں کو ارتبیل کھر این جماعت کو سوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف شہ ہوا جن کے ہاتھ میں کو ارتبیل کھر این کی طرف نگے گراس جماعت کو سوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف شہ ہوا جن کے ہاتھ میں کو ارتبیل کھر این کی طرف بھی گئے کے اصحاب نے بھی اپنی کو ادبیل اور کہا کہ جم لوگ بخد اتم سے کہ ان کا خوف شرف برجا ہے جم تو صرف برجا ہے جی الل مکر سے تمہاد سے کوش کیں تمہارے لئے تو عہد میٹاتی ہے کہ جم کوئی ندکریں گے۔

مسلمانوں کا جدبہ جہاو لیکن عاصم بن ٹابت مرجہ بن ابی مردد خالدین ابی بکیراور معتب بن ابی بکیر نے کہا کہ اللہ کی تئم بم کسی مشرک کوعبد وعقد (معاملہ ) بھی قبول نہیں کریں سے ان لوگوں نے ان سے جنگہ ، کی یہال تک کو ل کردئے گئے مرزید بن الد مند اور عبداللہ بن طارق گرفار کرلئے گئے انہوں نے اپنے آپ کوان لوگوں کے حوالے کردیا۔ حوالے کردیا۔

سمر عاصم کوفر و خنت کرنے کا اراوہ ..... انہوں نے جاہا کہ عاصم کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فرد خت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کا سرسر میں نٹراب ہے گی عاصم نے اس کے دوبیوں سمافع وجلاس کواحد میں قبل کیا تھا تکر بھڑوں (زنبور) نے ان کی حقاظت کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو آئی مہلت دوکہ نٹام ہوجائے کو نکہ جب نٹام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں ان کے ہاس ہے جلی جائیں گی۔

حضرت ضبیب اور حضرت زبیر کی فروشکی وشها دت ..... فبیب وزید کومکدان نید کومنیان بن امید نے تربید کا ایک ایک ایک عقبہ بن مدی کو جمیر بن الی اہاب نے اپنے بھا نج عقبہ بن الحارج بن عامر بن انوال کے لئے تربیدا کہ وہ آئیں اپنے باپ کے بدلے آل کرے ان اولوں نے ان دونوں کوقید الحارج بن عامر بن انوال کے لئے تربیدا کہ وہ آئیں اپنے باپ کے بدلے آل کرے ان اولوں نے ان دونوں کوقید رکھا اشہر ترام (وہ مینے جن میں لوگ آل وخون ریزی کو ترام بھتے تھے ) نکل کئے تو دونوں کوائنم لے گئے اور وہاں آل کر دیا دونوں نے آل اس کے کہ آئیں آل کیا جائے دودور کھت نماز پڑھی خبیب پہلے تھے سنوں نے آل کے وقت دورکھت نماز پڑھی خبیب پہلے تھے سنوں کیں۔

#### غزوه بنى النضير

ماہ رئیج الاول میں جمرت کے پنتیسویں مہینے غزوہ نی النفیر ہوائی تفییر کے مکانات الفرس اور اس کے متصل تھے جوآئی بنی غطمہ کا قبرستان ہے وہ بنی عامر کے طفاء تھے

بی نفسیر کی سما رش ..... رسول اکرم علی شخصی کوروان ہوئے سید قیاض نماز پڑھی ہمراوم ہاجرین وانسار کی ایک جماعت تھی آ ب بی نفسیر کے پاس تشریف لائے اوران سے اس بارے بس گفتگوفر مائی کہ وہ ان دونوں کلا یوں کی دیت کے معاملہ بیس آپ کی مدوکریں جنہیں عمرو بن امیے نے آل کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اب ابوالقاسم آپ جو چاہتے ہیں ہم کریں سے محروی کا قصد کرلیا۔ چاہتے ہیں ہم کریں سے محروی کا قصد کرلیا۔ عمرو بن تجاش بن کعب بن بسیل العظری نے کہا کہ میں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پھر و حلکادوں گاسلام بن ممکم نے کہا کہ ایسانہ کروائلہ نے جوارادہ کیا ہے اس کی انہیں فہردی جائے گی اور بیاس عہد کے فعلکادوں گاسلام بن ممکم نے کہا کہ ایسانہ کو وائلہ نے جوارادہ کیا ہے اس کی انہیں فہردی جائے گی اور بیاس عہد کے فعل فوت کی سے جو بھادے اور ان کے درمیان ہوچکا ہے

رسول اکرم الیست کی مراجعت مدیرته .....رسول اکرم علی کے پاس ان کے قصد کی خبر آئی آپ اس تیزی کے ساتھ اٹھ کو رہ ہوئے آئی آپ سے اس تیزی کے ساتھ اٹھ کو رہ ہوئے آئی آپ سے آلے انہوں نے عرض کی کہ آپ اس طرح اٹھ کوڑے ہوئے کہ میں اس کی خبر بھی نہ ہوئی فر مایا کہ یہود نے بدعهدی کا ارادہ کیا ہے اللہ نے جھے اس کی خبر دی اس کے جس اٹھ کھڑ اہوا۔

بنی نضیر کومہلت .....رسول اکرم علی نے نے بین سلمہ ہے کہا بھیجا کہتم لوگ میرے شہرے نکل جا دَاور میرے ساتھ اس کے بین ہے ہونظر آئے گا اس کی مہلت و بتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گا اس کی گردن ماردی جائے گی وہ اس پر بھی چندروز تفہر کر تیاری کرتے رہے انہوں نے ذوالجد ریس اس نے مددگا روں کے پاس قاصدروانہ کیا اور لوگوں ہے تیز چلنے والے اونٹ کرایہ پرلائے

بنی نضیر کا اعلان جنگ ۱۰۰۰۰۰ بن ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نکلواور قلعے میں مقیم ہو جاؤمیر سے ساتھ میر سے بھم تو م اور عرب دو ہزار ہیں جو تمہار سے ساتھ تنہار سے قلعے میں وافل ہو نکے اور آخر تک مرجا کیں گے تریظہ اور غطفان کے طفاع تمہاری مدوکریں گے۔

جو پھے ابن الی نے کہا اس سے جی کولا کی پیدا ہوا اس نے رسول اکرم علی کے کہلا ہمیجا کہ ہم لوگ شہر سے نگلیں گے آپ سے جو ہو سکے وہ سیجئے رسول اکرم علی نے نرور سے تجمیر کمی مسلمانوں نے بھی آپ کی تجمیر کے منابع سے آپ می تابع کے تجمیر کے مسلمانوں نے بھی آپ کی تجمیر کے ساتھ تجمیر کمی آپ علی ہے ہمراہ ان کی ساتھ تجمیر کہی آپ علی ہے اسحاب کے ہمراہ ان کی ساتھ تجمیر کہی آپ علی ہے اسحاب کے ہمراہ ان کی طرف ردانہ ہوئے اور بی نفیر کے میدان میں تماز عصر پڑھی علی ہوا پنا علم دیا اور مدید پرابن ام مکتوم کو ابنا خلیفہ بنایا۔

بنوقر بنظہ کی علیحدگی ..... جب انہوں نے رسول اکرم علیہ کا دیکھاتو تیراور پھراپے ہمراہ لے کر قلعوں پر بڑھ گئے قریظہ ان سے علیحدہ رہے انہوں نے مدنہیں کی ابن الی اور اس کے صلفاء غطفان نے بھی انہیں ہے یارومدد کارچھوڑ دیاوہ ان کی مددے مایوں ہو گئے۔

محاصرہ بنی تضییر .....رسول آرم علی نے ان کا محاصرہ کرنیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ بم مہا سے شہرے نکلے جاتے بین آپ نے فر مایا کہ بن بیل بات کوئیس مانتالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تمہارے لئے تمہاری جانیں ہوں گی اور سوائے زرہ جو پچھاونٹ لا دلیں مے وہ ہوگا اس شرط پر مہود اتر آئے۔

بنی نظیم کی جلا وطنی …… آپ نے پندرہ دن تک ان کا کاصرہ کئے رکھادہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہے تھے آپ نے انبیں مدینہ سے جلاوطن کردیا اور ان کے تکالئے برجمہ بن مسلمہ کووالی بنایا بہود نے اپنے بچوں اور تورتوں کو جھی سوار کرلیا اوروہ چوسواونوں پرسوار ہوئے رسول اکرم ایک نے فر مایا کہ بدلوگ اپن توم میں ایسے ہیں جسے بنی مغیرہ قریش میں جیں وہ خیبر چلے سے منافقین کوان کی جدائی پر بڑارنج ہوا۔

مال واسلحہ پر رسول اکرم الفضائع کا قبضہ اسلام علیہ نے ان کے ہال وزر ہوں پر قبضہ کرلیا آپ کو بچاس زر ہیں بچاس خوداور تین سو چالیں کواریں لیس بزنفیررسول اکرم علیہ کے لئے مخصوص تنے آپ کے حوالی ضرور یہ پوری کرنے کے لئے ان کے اموال خاص آپ کے لئے تنے آپ نے ان اموال کو پانچ حصول میں تصول میں تنظیم نہیں ۔ خشا و میوں کو حصوطا فر مایا اور حصول میں سے چند آ دمیوں کو حصوطا فر مایا اور ان اموال سے آئیں وسعت عطا فر مایا اور ان اموال سے آئیں وسعت عطا فر مایا

جن اوگوں کوعطا ہوا ان ہیں سے مہاجرین کے نام جو ہمیں معلوم ہوئے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ابو بکرصدیق کو ہیر مجرعمرین خطاب کے لئے ہیر جرم عبدالرحمٰن بن عوف کوسوالہ صبیب بن سنان کوالصراط ذیبر بن العوام کواورا بوسلمہ بن الاسد کوالیویلہ جہاب نے صنیف اور ابود جانہ کو وہ مال دیا جوابن خرشد کا مال کہلاتا تھا۔

یاغ البویرہ کی تارا جی سبر مدین مرے مردی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے النفیر کا باغ البویرہ جلوادیا تواند تعالیٰ اصولها فباذن الله جلوادیا تواند تعالیٰ اصولها فباذن الله جلوادیا تواند تعالیٰ اصولها فباذن الله الم نے جو مجود کے درخت کا ف ڈانے یا آئیس ان کی جڑوں پر قائم رہے دیا تو بیاللہ بی تھم سے ہوا تا کہ اللہ کا فروں کوذ کیل کرے)۔

الحسن سے مردی ہے کہ نبی کریم سیالیتے نے جب بی نضیر کوجلا وطن کیا تو فرمایا کہ چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلامشر ہےاور میں ان کے نشان مرہوں۔

## غزوه بدرالموعد

رسول اکرم علیہ کاغر وہ بدرالموعدالقتال کےعلاوہ ہے جوذی القعد کے جاند پر بجرت کے پینتالیسویں مینے پیش آیا جب ابوستان بن حرب نے یوم احدیث واپس ہونے کاس ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تمہارے مہینے پیش آیا جب ابوستان بن حرب نے یوم احدیث واپس ہونے کاس ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تمہارے درمیان سال کے شروع میں بدر (الصفر اء کی جنگ) کا وقت مقرر ہے جہاں ہم لوگ کل کر تمال کریں میے رسول اکرم سنگانی نے نے مربن خطاب سے فرمایا کہ کہد و کہ انشاء اللہ لوگ اس بات پر منتشر ہو گئے قریش بھی لوٹ میے نے

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس بات کی خبر دی اور روائلی کی تیاری کی جب میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روائلی ناپسند کی مسعود الآجھی کے بیس آیا تو اس نے ابوسفیان سے کہا کہ بیس نے محمداور ان کے اسحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیس کے اب وقت آگیا ہے گریہ سال خشک ہے اور جہارے لئے وہ سال مغید ہے جس بیس مبر ہوا تھا کہ ہم بدر میں ملیس کے اور کیٹر بارش ہو جھے یہ بھی گوارونیس کے محمد روانہ ہول کیونکہ آئیس ہم پر جرائت ہو جائے گی ہم صرف اس بات پر اور کیٹر بارش ہو جائے گی ہم صرف اس بات پر ائیس ہم کردیں ہے جن کے جن کے تیرے لئے مہل بن عمروضا من ہوجائے گا تو مدینہ میں بینج کرا صحاب محمد کوان سے مداکہ دور ایس میں ایک میں ایک میں اس کے تیرے لئے مہل بن عمروضا من ہوجائے گا تو مدینہ میں بینج کرا صحاب محمد کوان سے مداکہ دور ایس کے دور ایس کے تیرے لئے مہل بن عمروضا من ہوجائے گا تو مدینہ میں بینج کرا صحاب محمد کوان سے درا کہ دور ایس کے دور ایس کے تیرے لئے مہل بن عمروضا من ہوجائے گا تو مدینہ میں بینج کرا صحاب میں کوان سے درا کردیں ہوجائے گا تو مدینہ میں بینج کرا محاب میں کو اس کے دور ایس کے دور ایس کے تیرے لئے مہل بن عمروضا میں ہوجائے گا تو مدینہ میں بینچ کرا محاب میں کو اس کی دور ایس کی کا دور کی کے دور ایس کی کی کرا میں کو بین کے دور ایس کی کی کرا میں کی کردیں کے دور کی کو کردیں کے دور کی کی کہ کی کردیں کے دور کے دور کی کی کردیں کے دور کی کی کی کردیں کے دور کردیں کے دور کی کردیں کو کردیں کے دور کردیں کے دور کردیں کے دور کردیں کردیں کے دور کردیں کی کردیں کردیں کے دور کردیں کے دور کردیں کی کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کے دور کردیں کردیں کردیں کردیں کو کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کے دور کردیں کر

رسول اکرم الیسند کاعر میں ۔۔۔۔۔ وہ رائنی ہوگیا انہوں نے انتظام کیاا ہے اونٹ پرسوار کیا جو تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینہ منورہ میں آیا اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے بتھیا رکی خبر دی رسول اکرم علیہ نے نے فرمایا کہ اس زات کی متم جس کے قبضے میں محمد علیہ تھے کی جان ہے ضرور ضرور روانہ ہوں محے خواہ میرے ہمراہ کوئی محق مجمی روانہ شہو۔

مدیب در منوره سے روائی سسے اللہ نے مسلمانوں کی درکی اور ان پر سے رعب دور ہوگیارسول اکرم علیہ اللہ نے مدید منور و برعبداللہ بن رواحہ کو خلیفہ بنایا جمنڈ اعلی بن ابی طالب نے اٹھایا آپ مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جو پندرہ سو تقے صرف دی محمود ہے ساتھ تھے۔

بدر الصفر اء براجتماع ..... وولوگ اپنامال واسباب تجارت بھی لے سے بدر المصفر اء ایک مقام اجتماع تھا جس میں عرب جمع ہوتے ہتے وہ ایک بازارتھا جو ڈی القعدہ کے جائد ہے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا مجرلوگ اپنے اسپے شہروں میں منتشر ہو جاتے ہتے مسلمان ڈی القعدہ کی جائدرات کو پہنچ اور مسج کو بازار لگ گیا وہ لوگ آٹھ دن وہاں رہ جو مال تجارت لے گئے تھے اسے فروخت کیا تو انہیں آیک در ہم پرایک عور ہم نفع ہوا جب وہ واپس ہوئے تریش نے ان کی روائجی من لی۔

ا بوسفیان کی پیش فقد کی اور مراجعت ..... ابوسفیان بن حرب دو بزار قریش کے ہمراہ مکہ کرمہ ہے نکا ان کے ساتھ پچاس کھوڑے تھے جو مجندہ تک پنچے جو مرا الظہر ان میں ہے وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سبز دادریارش کشر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویشی جرائمیں اور دوو ھو پئیں بیرسال خشک

ہے بہذا میں تو پلٹتا ہوں اورتم بھی پلٹواٹل مکہنے اس شکر کانام جیش السویق رکھا (بنی ستو کالشکر) اس لئے کہ وہ اوگ ستویے بے ہوئے نکلے تھے۔

معد بن ابی معد الخزائی رسول اکرم علیہ اور آپ کے اصحاب کی بدر میں پہنچنے کی خبر کے میں لایا تو مفوان بن امپیے نے ابوسفیان سے کہا کہ میں نے تجھے ای روز اس توم سے میعا دمقر رکرنے سے منع کیا تھا اب انہیں ہم پرجرائت ہوگئی انہوں نے دکھے لیا کہ ہم ان سے چیھے رہ گئے پھران لوگوں نے غزوہ خندتی کے لئے جنگ وخرج و تناری شروع کی۔

غُرْ وہ بدرالصفر کی .... مجاہدے مروی ہے کہ آیت المذیب قبال لھے المناس ان الناس قد جمعوا لیکھ (یدوہ جی کدلوگوں نے ان سے کہا کہ تہارے لئے سامان جمع کیا ہے ) تغییر میں کہا گیا ہے کہ بدایوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہا تھا تو محمد علیات ہے ۔ جس نے احد کے دن کہا تھا تو محمد علیات نے نے احد کے دن کہا تھا تو محمد علیات نے اس نے احد کے دن کہا تھا تو محمد علیات نے احد کے دن کہا تھا تو محمد علیات نے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی کہا تھا کہ اس کے اس کی کہا کے اس کی کرنے اس کے اس کے

نی کریم علیت اپنواللہ اپنو وعدے کے مطابق محے بدر میں اترے اور باز ارکے وقت پہنچ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قول کی ہے جدر میں اترے اور باز ارکے وقت پہنچ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قول کی ہے جاند ہو ۔ (بیلوگ اللہ کے اینے فضل وقعت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں زرای بھی ناگواری نے پیش آئی ) فضل وہ ہے جوانہیں تجارت سے ملا۔ بیغز وہ غز وہ بدرالصفر کی ہے۔

#### غزوه ذات الرقاع

رسول اكرم عليظة بجرت كے سنتاليسويں مہينے ماه محرم ميں غزوه زات الرقاع كے لئے روانه ہوئے۔

نیا بت حضرت عثمان ..... کوئی آنے والا مدیند منورہ میں اپنا، ل تجارت لایا اسے رسول اکرم علیہ کو خبر دی کہ انمار تغلب کو بحولی تو آپ نے مدینہ منورہ پرعثمان بن عفان کوقائم مقام بنایا اور شب شنبہ دس محرم کو چار سواسخاب کے ساتھ اور کبا جاتا ہے کہ سمات سو اسی ب کے ساتھ دور کبا جاتا ہے کہ سمات سو اسی ب کے ساتھ دوانہ ہوئے آپ جلتے ان مقامات پر جوزات الرقاع میں تھا آگئے یہ ایک پہاڑے جس میں سرخی وسیا بی وسفیدی کی زمینیں میں اور اخیل قریب الاسعداور القرہ ہے درمیان ہے۔

نم ارخوف . . . آپ نے ان مقامات میں سوائے عور آؤں کے کسی کو نہ پایا انہیں گرفتار کر لیا ان میں ایک خوبصورت لڑی کھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھا گئے نماز کا وقت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کے کہیں حملہ نہ ہوجائے رسول اکرم علیجے نے نمازخوف پڑھائی یہ مب سے پہلاموقع تھا جوآپ نے نمازخوف پڑھائی۔

مراجعت مدینه منوره .....رسول اکرم میلیکه مدینه منوره کا اراده کرکے واپس ہوئے آپ نے جابر بن عبداللہ ہاں کی سفر میں ایک اوقیہ میں ان کا اونٹ خریدا اور مدینه تک اس کی سواری کی شرط کردی ان سے ان کے والد کا قرض دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا رسول اکرم علیک نے ان کے لیئے اس شب میں پجیس مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی رسول اکرم علیک کی اور مسلمانوں کی سلامتی کی خوشخری دینے کے لئے مدینہ

منورہ روانہ کیا تب ۲۵مم کی شنبے کوصرار میں آئے صرار مدینہ منورہ سے تین میل ہے جوعراق کے راستے میں جاہیت کے زمانے کا کنواں تھا آپ پندہ شب ہا ہررہے

جہر بن عبدالقدے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم علیہ کے ہمراہ روانہ ہوئے زات الرقاع میں ہم کی سایہ دارد رحت کے نیچ ہوئے تو اے رسول اکرم علیہ کے لئے چھوڑ دیے ہے مشرکین میں ہے ایک شخص ہیں سایہ دارد رحت کے نیچ ہوئے تو اے رسول اکرم علیہ کی سایہ درخت کے نیچ لئی ہوئی تھی اس نے وہ لے لی اور سوت لی رسول اکرم علیہ سے کہا کہ کیا آپ بھی ہے تھے ہے گون بی نے گا آپ نے سے کہا کہ کیا آپ بھی ہے تھے ہے گا اے اصحاب نے دھم کا یا تو اس نے کہا کہ بھی ہے ہے گا اے اصحاب نے دھم کا یا تو اس نے کوار میان میں رکھ دی اور انکا دی از ان کہی گئی تو آپ نے ایک کروہ کو دور کھتیں پڑھا تیں وہ لوگ جیجے ہے گئے بھر دوسرے کردہ کو دور کھتیں پڑھا تیں وہ لوگ جیجے ہے گئے جو دوسرے کردہ کو دور کھتیں پڑھا تیں وہ لوگ جیجے ہے گئے بھر دوسرے کردہ کو دور کھتیں پڑھا تیں پڑھا تیں وہ لوگ جیجے ہے گئے بھر دوسرے کردہ کو دور کھتیں پڑھا تیں پڑھا تیں بڑھا تیں رسول اکرم علیہ کے جار کہتیں اور جماعت کی دور کھتیں پڑھا تیں رسول اکرم علیہ کے جار کھتیں اور جماعت کی دور کھتیں پڑھا تیں بڑھا تیں رسول اکرم علیہ کے جار کھتیں اور جماعت کی دور کھتیں پڑھا تیں بڑھا تیں پڑھا تیں بڑھا ت

#### غزوه دومتهالجند ل

ماہ رئیج الاول میں ہجرت کے انچاسویں مہینے رسول اکرم علیہ کاغز وہ دومنہ الجند ل ہے۔ رسول اکرم مسلطی کو خبر بہنجی کہ دومنہ الجند ل میں بہت بڑی جماعت ہے جوشتر سوار اور مزدور ادھر سے گزرتے ہیں وہ لوگ ان پڑھلم کرتے ہیں اوران کا ارادہ مدید منورہ پرحملہ کرنے کا ہے دومنہ ابجند ل شام کے راستہ کے کنارے پر ہے اس کے اور دمشق کے درمیان پاپٹی رات کی مسافت ہے مدید سے پندرہ یا سولہ رات کی مسافت ہے۔

سیاع بن عرفط الغفاری کی نیابت ..... رسول الله علیه ناوگوں کو بادیار بدہ پرسباع بن عرفط الغفاری کی نیابت ..... رسول الله علیه نے لوگوں کو بادیار بدہ پرسباع بن عرفط الغفاری کو اپنے تاہم مقام بنایا آپ ۲۵ ربح الاول کو ایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روائہ ہوئے رات کو چلتے تنے دن کو پیشیدہ ہوجاتے تنے ہمراہ ایک رہبر بن عذرہ میں سے تقاجس کا نام مذکور تقا۔ جب آپ ان لوگوں کے نزد یک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہے تنے اتفاق سے اونٹوں اور بکریوں کے نشان تنے آپ نے موریشی اور چروا ہوں پر حملہ کیا جول گیا وہ اللہ کیا وہ بھاگ گیا۔

اس کی خبراہل دومہ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اکرم علیہ ان کے میدان میں اترے گروہاں کوئی نہیں ملا آپ نے دہاں جندر دز تھبر کر چھوٹی جھوٹی جھا عتیں اطراف میں روانہ کیس وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہیں ملا ایک شخص گرفت ر ہوااس سے رسول اکرم بھی نے دریافت فر مایا اس نے کہا کہ وہ لوگ جب ہی ہوگ سے جب انہوں نے جب انہوں نے بیستا کہ آپ نے ان کے اوزٹ پھڑ لئے ہیں آپ نے اس پر اسلام پیش کیا وہ اسلام لایا۔

مراجعت مدينه .....رسول اكرم عليه بين رج الاول كواس طرح ديندوا پس بوئ كه آپ كوجنگ كى فريت بينيس آئى۔ نوبت بينبيس آئى۔

عينيه بن حصن سے معام ده سه ای غزوه می رسول الله علی نے عینیه بن حصن سے اس امر پرصلح

فر مائی کہ وہ تعلمین اوراس کے قرب وجوار میں سے المراض تک جانور چرائے وہ مقام مرسز تھا اور عینیہ کا شہر خشک تھا تعلمین المراض ہے دومیل ہے اور المراض الزیدہ کے دائے پریدینہ سے چھتیں میل کے فاصلے پر ہے۔

#### غزوه المريسيع

شعبان میں رسول اکرم علیہ کاغزوہ الریسی ہے بی مصطلق خزامہ میں سے تھے جو بی مدلج کے صلفاء یتھے وہ الریسی ہے بی مصطلق خزامہ میں سے تھے جو بی مدلج کے صلفاء یتھے وہ الیہ ایک دن صلفاء یتھے وہ ایک کنویں پراتر اکرتے تھے جس کا نام الریسی تھااس کے اور العفرح کے درمیان تغریبا ایک دن کی مسافت تھی الفرع اور مدینہ کے درمیان آٹھ برد (۲) میل کافہ صلہ تھا۔

الحیارت بین الی ضرار ..... ان کا سرغنداور سردار الحارث بن الی ضرار تفاوه اپنی قوم میں ادر ان عربی بین الی ضرار تفاوه اپنی قوم میں ادر ان عربی بین میں جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اکر مختلفہ سے جنگ کی دعوت دی اور ان نوگوں نے دعوت قبول کر لی اور اس کے ہمراہ جانے کی تیاری کی بیڈبرآپ عظیم کے کہنچی تو آپ نے بریدة بن الحصیب الاسلمی کو بھیجا کہ وہ اس کا علم حاصل کریں انہوں نے آپ کو ان کے حال کی خبر دی رسول اکرم عظیم نے دی کو ان کو با یا ان اوگوں نے روائی میں جلت کی گھوڑوں کی بھاگ پی کڑ کرروائد ہوئے جو تعداد میں تھے دی میں جرین اور نیس انصار کے۔

نیا بت زید بن حارث ..... پ عبراه منافقین کیجی بهت سے دی روانہ ہوئے جواس سے بل سی غزوہ میں نہیں محصے تھے آپ علی نے مدینہ منورہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقام بنایا ہمراہ وہ گھوڑ سے نے (۱) الزاز (۲) الظر ب۔

مدین منور و سے روائی ..... تخضرت علی تشخیر استان دم دوشنه کور داند ہوئے الحارث بن انی ضرار کو رسول اکر منطق کی روائی کاعلم ہوا اور اس امر کی خبر ملی کہ اس کا جاسوس قبل کر دیا گیا جے اس نے اس لئے بھیجا تھا کہ رسول اکرم علی کے خبر لائے۔

الحارث اوراس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوار گزرا آئیں بہت خوف ہوا جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اکرم مجے رسول اکرم علیجے المریسیع پہنچ مجئے جوا کی گھاٹ ہے آپ نے وہاں اینا ایک خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا آپ کے ہمراہ حضرت عائشا ور حضرت ام سلم بھی تھیں

آ عاز جنگ ..... لوگوں نے جنگ کی تیاری کی رمول اکرم علیے نے اپ اسحاب کوصف بستہ کیا مہاجرین کا جہنڈ احضرت ابو بکر العدیق کو انصار کا سعد بن عبادہ کو دیا تھوڑی دیرانہوں نے تیرا ندازی کی پھر رمول اکرم علیے نے اپ اسحاب کو تکم دیا تو انہوں نے بکبار کی تملہ کر دیا مشرکین میں ہے وکی تحض نہیں بچاوی تل ہوے اور باتی کر فار ہو گئے رمول اکرم علیے نے مردوں عورتوں اور بچول کو گرفآر کر لیا بھری بکڑی مسلمانوں میں ہے موات ایک شخص کے وکی متحق ل نہ ہوا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جی کرتے مقت اور ان کے متحق ل نہ ہوا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جی کرتے مقت نے ان پر اس طرح حملہ کیا کہ وہ نوگ منافل تھے اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پر بانی بلایا جار ہا تھا آ ب نے ان کے جنگھووں کو تل کردیا بچوں کوقید کر لیا تکر مہلی روایت زیادہ تا ہت ہے جانوروں کو گھاٹ پر بانی بلایا جار ہا تھا آ ب نے ان کے جنگھووں کو تل کردیا بچوں کوقید کر لیا تکر مہلی روایت زیادہ تا ہت ہ

مال غنیمت واسیران چنگ ..... ت نے قیدیوں کے متعلق علم دیان کی مشکیں کس دی تئیں ان پر آپ نے اپنے آزاد کردہ نے بریدہ بن الحصیب کوعائل بنایا مال غنیمت کے متعلق علم دیا تو وہ جمع کیا گیا اور اس پر آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام شقر ان کوعائل بنایا بچوں کوا کی طرف جمع کیا تھی اور مسلمانوں کے حصوں پر جمیعة بن جز وکوعائل بنایا۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... قیدی تغییم کردئے گئے لوگوں کے پاس پڑتے گئے اونٹ اور بحریاں بھی تغییم کی گئیں ایک اونٹ کودس بحر بول کے برابر کیا گیا گھر کا سامان اسے فروخت کیا جا تا تھا جوزیا دود بتا تھا گھوڑے کے دوجھے اس کے مالک کا ایک حصہ اور پیادے کا ایک حصدلگایا گیا اونٹ دو ہزار تھے اور بحریاں پانچے ہزار

چور بیر بنت الحارث کا نکاح .....قدی دوسو کمروائے تنے جوریہ بنت الحارث بن الی ضرار ایت بن جوریہ بنت الحارث بن الی ضرار ایت بن قیس بن شاس اوران کے بچازاد بھائی کے حصے بس آئی ان دونوں نے اے نوسواد قیرسونے پر مکا تیب بنادیا اس نے رسول اکرم منابقہ سے اپنی مکا تب کے بارے بی درخواست کی آپ نے ان کی طرف سے ادا فر مادیا اوران سے مقدفر مالیا و واکی خوبصورت الزی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے بی مصطلق کے ہر قیدی کی آزادی کوان کا مبر قرار دیا یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے ان کی قوم کے جا لیا۔ نے ان کی قوم کے جا لیس آدمیوں کی آزادی کوان کا مبر قرار دیا۔

اسيران جنگ كى رمائى .....قد بول مى ده بهى تقيمن پربغيرفديد كرسول اكرم الكين في احسان فرمايا اوروه بهى تقيم ن سے فديدليا كيا عورتو ل اور بچول كا بفتر چيد حسول كا فديدليا كيا بعض قيد يول كو مديد منوره لائ وال ان كوارث آئ اوران كا فديد سے كرانبيس آزاد كرايا بى مصطلق كى كوئى عورت الى ندى جوا بى توم ميں واپس شد گئى ہو يكى ہمار سے فزد يك ثابت ہے۔

سنان بن و برہ اور جہجاہ بن سعید کا جھگر اسسنان بن و برالجبنی جوانسار میں سے تھاور بن سالم کے حلیف تھاور جہا ہ بن سعید النفاری نے پانی پر جھڑا کیا جہا ہے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے واز دی کہ بالانسار (اے انسار) اور جہاہ نے آواز دی یا قریش (اے قریش) یا الکتانہ (اے کتانہ) قریش نور متوجہ ہوئے انہوں نے جھیار نکال لئے مہاجرین وانسار میں سے چندا فراو نے گفتگو کی سنان نے اپنائی جھوڑ دیا اور انہیں معاف کرویا انہوں نے سلے کرلی۔

عبدالله بن الى كى در بيرہ وتى .....عبدالله بن ابى نے كباكہ جب ہم مدينه واليس جاكس كونوس ورئو ورئي على مي توسود والا ذكيل كود بال سے ضرور نكال دے گاوہ الى تو م كے ال لوگوں كى طرف متوجہ ہوا جوموجود تھے اور كہاكہ بيدہ ہجو تم نے خود اپنے ساتھ كيا زيد بن ارقم نے ستاتو رسول اكرم علي تي كل اس كا قول پہنچاديا آپ نے كوئ كا تكم ديا اور اس وقت روانہ ہوئے ادر لوگ آپ كے يتھے ہو كے عبدالله بن الى لوگوں سے آكے بردھ كے اپنے باپ كے انتظار میں رائے میں تفہر کئے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اسے تغمر الیا اور کہا کہ میں اس وقت تو تجھے نہ تچھوڑ وں گاجب ک تو پہ نہ مجھ جائے کہ تو بی زلیل ہے اور مجموع زت والے ہیں۔

ان کے پاس سے رسول اگرم علی گئے گزرے آپ نے فر مایا کداسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہیں مے حسن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں تے۔

حضرت عا کشرکی برائت کے متعلق آیات ..... ای فزوه می معزت عائشه کا بارگیااس کی حضرت عائشه کا برگیااس کی علاق میں اور کی ایت اس میں اور کی ایت کی آیت نازل ہوئی اسید بن الحضیر نے کہا کدا ہے آل ابو بمرتمباری بیپلی برکت کیسی المجھی ہے اس فزوه سے معترت عائشہ کا واقعہ اور ان کی شان میں تبست لگانے والوں کا قول ہوا راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائت نازل فرمائی۔

اس فزووش رسول اکرم علصهٔ اٹھائیس روز باہررہاور مدینے میں رمضان کے جاند کے وقت تشریف لائے۔

## غزوه خندق ياغزوه احزاب

ذى القعده ٥ ين رسول أكرم عليه كاغزوه خندق باوريى غزوه احزاب ب

قر لیش اور بی تضیر کا معامده اسرول اکرم میناند نین نیز کوجلاد طن کردیا تو وه خیبر بلے مینان کے ان کے اشراف ومعززین میں سے چندآ دمی روانہ ہوئ اور قریش کے پاس تغیر کرانیس رسول اکرم میں ہے کہ مقاب کے کا شراف ومعززین میں سے چندآ دمی روانہ ہوئ اور سب نے آپ سے جنگ پرانفاق کر لیااس کے لئے انہوں نے ایک کی ترغیب دی ان سے انہوں نے ایک وقت کا ارادہ کر لیاوہ لوگ ان کے پاس سے نکل کر غطفان وسلیم کے پاس آئے ای تنم کا معاہدہ ہوا اور پھر بید مفرات یہاں سے بھی روانہ ہوگئے۔

بنو میہم ،....قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کو اور ان مربوں کو جو ان کے حلیف تنے بہتے کیا تو چار ہزار ہو گئے اور دار الندو و میں جھنڈ اتیار ہوا اسے عثان بن طلحہ بن افی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سو کھوڑ ہے اور پندرہ سواونٹ لے چلے ابوسفیان بن حرب بن امیدان کا سردار تھا۔ مر النظیم ان میں بنوسلیم بھی ہتے ان کے پاس پہنچ مجئے جو تعداد میں سات سو بتے ان کا امردار سفیان بن عبدالفتس تھا جو حرب بن امید کا حلیف اور اس ابوالا عود السلمی کا باپ تھا جو جنگ صفین میں معابد کے ساتھ تھا۔

بنو اسمد .....ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی مرداری طلحہ بن خویلدالای کررہاتھ فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب شے اورایک ہزارا ونٹ شےان کا سردار عینیہ بن صن تھا۔ بنوا شجع نکلے وہ چارسو شےان کی سرداری مسعود بن زخیلہ کررہاتھا۔ بنوم مرہ .....بنوم و نکلے جو چارسو شےان کا سپاسالا رالحارث بن عوف تھا۔ ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بہت ہے لوگ شے۔ ار ہے کی نے روایت کی ہے کہ الحارث بن عوف بنی مرہ کو واپس کے گیاان میں سے نز وہ خندق میں کوئی بھی حاضر نہیں ہواای کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے گر پہلی روایت زیادہ تیجے ہے کہ وہ لوگ غز وہ خند ق میں ای رث ہن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے اور حسان بن ٹابت نے ان کی بچو کی۔

مشرکین کی تعدا د. .... وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیا اور جوغز وہ خندق میں شریک ہوئیں تعداد میں دس ہر اڑھیں ان کے بہت سے کروہ تھے اوروہ تنن اشکروں میں تھے سب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی۔

خندق کھود نے کا مشور ہ رسول اللہ عظی کوان لوگول کی مکرمہے روانہ ہونے کی خبری تو آ ب نے ا بنے اصحاب کو بلا یا انہیں وشمن کی خبروی اور مشورہ کیا سلمان فاری نے خندت کی رائے دی جومسلمانوں کو پہند آئی۔

مسلمانوں کی تعداو .....رسول اکرم علی کو سلع کے میدان میں ان کی جیدونی قائم کی سکتے کو پشت کیا اس روزمسلمان تین ہزار منے آپ نے مدینہ پرعبداللہ بن ام مکنوم کوقائم مقام بنایا آپ نے شہرے گردخند آ کھودی مسلمان عجلت کے ساتھ کام کرنے کے کہ دخمن کے آنے سے پہلے تیار ہوجا کیں رسول اکرم سی فیلے نے بھی ان کے ہمراہ اے باتھ سے کام کیا تا کے مسلمانوں کا حوسلہ برھے۔

خندق کی کھدائی ..... پنے ہر جانب ایک جماعت کومقرر فر مایا مہا جرین رائج کی طرف سے زہاب تک کھودر ہے تھے اور انسا رر باب سے جبل بن سبیر تک باقی مدینے میں ممارتیں باہم لی ہو ف تھیں جس سے ایک تلعد معدم ہوتا تھا بی عبدالشبل نے رائج ہے اس کے چھے تک خندق کھودی اس طرح مسجد کی پشت تک آگئی بود ینار نے جرباے اس مقام تک خندتی کھودی جہاں آئ (بعید مصنف) ابن الی الجنوب کامکان ہے اس کے کھودنے میں جھ ون میں فارغ ہوئے۔

مسلم مستنورات اوراطفال کی منتقلی ..... مسلمان بچوں اورعورتوں کو قلعوں میں اٹھا لے سے رسول اكرم عليه ٨ ذي القعد و يوم دوشنبه كوردانه وئة آپ كاحجنثه اجومها جرين كالقازير بن هارشه الخلاسة بوئ تقط الصاركا حمند اسعد بن عباد والفائ بوت تخف

بنوقر بظہ کی بدعبری .... ابوسفیان بن حرب نے یجی بن اخطب کوخفیہ طور پر بی قریظہ کے پاس بھیجا اوران سے درخواست کی کہ دواس عبد کوتو ڑویں جوان کے اور رسول اکرم علیہ کے درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقامعے میں ال لوگول کے ساتھ ہوجا کمیں پہلے تو انہول نے انکار پھر مان کئے بیٹر ٹی کریم علی کھی کو پیٹی تو آپ نے حسب ا ا لله و نعم الوكيل كها (جمين الله كافي باوروه كيمااجها كارسازب) نفاق ظاهر موكيا لوك جنك سوور كي مصیبت بره گنی خوف شدید ہو گیا بچوں اور عورتوں کا اندیشہ و نے لگاو وایسے ہی ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اذ حائكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذزاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر (وهوتت يوكرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) او پر اور نیچ تمہارے پائ آ گئے اور جب نگامیں کے ہو گئیں اور کلیج منہ کو آ گئے) رسول اکرم علیات اور مسلمان وشمن کے مماشنے اور مقابلے ہے نہ بتتے تھے ہوائے اس کے کہ وہ اپنی خندتی کو رو کے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کر دہے تھے۔

بنوفر بظر سے خطرہ ..... رسول اکرم علی نے سلم بن اسلم کو دوآ دمیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ کو تین آ دمیوں کے ہمراہ ہمجے رہے تنے جومد ہے کی حفاظت کرتے رہے تنے اور بلندآ وازے تکمیر کہتے تھے بیاس لئے کہ بجوں پر بنوفر بلاگ کی طرف خوف کیا جاتا تھا عباد بن بشرمع دوسرے انسار کے دسول اکرم بناتھ کے خیمے کی حفاظت پر شخے جو تمام رات یا سہانی کیا کرتے تھے۔

"شركين اور مسلم الول كى جيم راه جاتا تقاكى دن خالد بن وليدكى دن عمر و بن العاص كى دن مج كو ابوسفيان بن حرب ابن ساتميول كے بمراه جاتا تقاكى دن خالد بن وليدكى دن عمر و بن العاص كى دن بهير بن الى و بهير بن الله بو بهاتے تھے اور اپنا اللہ بو باتے تھے اور اپنا تھے رسول اكر م علی اللہ الله كي كرتے تھے اور اپنا تيراندازوں كو آ كے كر ديا كرتے تھے جو تير بيكنے تھے۔

حبان بن العرقد نے سعد بن معاذ کے ایک تیر ماراجوان کی کلائی کی رگ بیس نگااور کہا کہ اے پکڑیں ابن العرقہ بوں رسول اکرم علی نے فر مایا اللہ تعالی تجمیے دوزخ میں غرق کرے ادر کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا و دا ابواس مدا بھٹمی تھا۔

کفارے رؤسا ، نے اس امر پر اتفاق کرایا کہ کی دن سے کوسب جائیں وہ سب ل کر گئے ان کے ہمراہ مام گروہوں کے لفتکر تھے وہ نندق ہیں ایک کوئی تھے جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے اپنالفٹکر نبی کریم علی کے اصحاب کے پاس پہنچاوی گرانیوں نبیں ملی انہوں نے کہا کہ بیائی تدبیر ہے کہ عرب نبیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخضرت کے ہمراہ ایک فاری مخص ہے جس نے آپ کواس کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ بیای کی تدبیر ہے۔

عروه بن عبدود كافتل ..... و داس تنك مقام پر پینچ جیال مسلمان بحول محتے تنے نكر مدین الی جیل نوفل بن عبدانته ضرار بن خطاب جمیر و بن الی وجب عمرو بن عبدوداس سے گزر محتے عمرو بن عبدود جنگ كی دعوت دسینے لگا وقد مصحت من النداء

لجمعهم هل من مبازر

(ان کی جماعت کوآ واز دیتے دیتے خود میری آ واز بیٹے گئی کہ ہے کوئی لڑنے والا مقابلے کو نکلے)
عمرو بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھائلی بن اٹی طالب نے کہا کہ یارسول القد میں اس سے لڑوں گا
رسول اکرم آلی نے نہیں آئی مکوار دی اور عمامہ با تدھا اور کہا کہ اے اللہ اس کے مقابلے میں ان کی مدوکر علی اس کے
مقابلے کے لئے نکلے ان میں ہے ایک دوسرے کے قریب ہو گیا غبار اڑا اور علی نے اسے مارکر قل کردیا اور تکبیر کہی تو
ہمیں معلوم ہواکہ انہوں نے اسے قل کردیا ہے اس کے ساتھی پیشت پھیم کر بھا گے ان کے کھوڑے ان کو بچالے کے

انزبير بن العوام في نوفل بن عبدالله يرمنوار علماركياات ماركرووكر كرويا-

جنگ کا آغاز آخریہ تھری کہ دومرے دن مقابلہ ہوگا سب نے اس دانت اس حالت بیس گزاری کہ اپنے اپنے ساتھیوں کو تیار کررہ تھا اپنے لئکروں کو پھیلا دیا۔ رسول اکرم علیہ کی جانب بہت بڑالٹکر مقرر کیا جس میں خالدین ولید تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی کچھ دات گئے تک بھی سلسلہ جاری رہانہ وہ اپنی جگہ سے بہت کھیں آپ نے اور آپ کے واضی اب نے ظہری تماز پڑھی نہ عمر کی نہ مغرب کی نہ عشا وکی اللہ تھا لیے ان اوگوں کو بڑیمیت دی وہ تمقر تی ہوکرا ہے اپنے مقام کی طرف واپس ہوئے مسلمان رسول اکرم بھیلیہ کے فیصے وکی طرف واپس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شہاوت ....اسید بن حنیر دو موسلمانوں کے ہمراہ خندق پر بی رہے فالد بن دلید مشرکین کے کشکر کے ساتھ پلٹا جومسلمانوں کی تلاش میں تھاتھوڑ کی دیرانہوں نے مقابلہ کیا مشرکین کے ہمراہ وحشی بھی تھاس نے طفیل بن نعمان کو جوسلہ میں سے تھے اپنا نیز و تھینج کر ماراانہیں قبل کرکے وہ بھاگ سے۔

قضائم ازول کی اوا سکی اوا کی اوا کی اوا کی کا در میلاند این خیمی طرف می آپ نے دعزت بال کو تم دیاتو انہوں نے ازان کی اور ظبری اقامت کی پھرآپ نے تماز پڑھی انہوں نے برنماز کے بعد علیحد واقامت کی پر آپ نے تماز پڑھی انہوں نے بمی نماز وسطی لیمی عصرے بازر کھا اللہ آپ اور آپ کے اصحاب نے قضائم ازی پڑھیں اور فر مایا کہ ان لوگوں نے جمیں نماز وسطی لیمی عصرے بازر کھا اللہ تعالی ان ھیکھوں اور قبروں بی آگ ہروے اس کے بعد ان لوگوں کی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے وہ رات کو جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جودھو کی امید بی شے دسول اللہ علی اور آپ کے اصحاب دس رات سے زائد محصور رہے تھے ان بی سے برایک کویر بیثانی اور مشقت لائن تھی۔

رسول انرم عنین نے ارادہ کیا کہ خطفان ہے آپ اس شرط پرصلح کرلیں کہ انہیں ایک تہائی پھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتھاتی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جا کیں انصار نے اس سے انکار کیا تو آپ نے اپنااراد و ترک کرویا۔

حضرت تعیم بن مسعود کی حکمت عملی .... نعیم بن مسعودالا تجعی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کوزینت دی و وقریش اور قریظ اور خطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کو اور ان کی طرف سے ان کو انہوں نے ایسا کلام پہنچایا جس سے جرگروہ بیہ مجھاک دو اس کے خیر خواہ بیں کفار نے ان کا قول قبول کر لیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے ان کی مخالفت عتم کرادی۔

نعیم ایس حال چل گئے کہ برگروہ کو دومرے گروہ ہے دحشت ہوگئی قریظ نے قریش سے منانت طلب کی تاکہ دوہ ان کے ساتھ تفکیں اور جنگ کریں گرقر لیش نے اٹکار کیا اور ان کو جم جانا قریظہ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا کہ ہم اس روز (ہفتہ کو ) نیس لڑتے ہماری ایک قوم نے ہفتہ کے دن سرکشی کی تھی تو وہ بندر اور سور بناوے گئے ابوسفیان نے کہا کہ بیس اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا جو بیس بندراور سور کے ہمائیوں سے مدوما تکتا ہوں

آ نگر کی .... الله تعالی نے شب شنبہ کوایک ہوا بھیجی جو مشرکین کا کام تمام کر گئی ہوا اتن تیز تھی کہ نہ تو کوئی خیر کھبر سکا اور نہ ہانڈی رسول اکرم ایک نے ان کی طرف حذیف بن تعمان کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لا تیں اس شب کورسول اکرم سکالی کھڑے کو کر نماز پڑھتے رہے۔

ا بوسفیان کا اعلان مراجعت .....ایسفیان بن حرب نے کہا کہا ہے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہوجو قیام گاہ ہو گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے میدان خٹک ہو گیا بنوقر بظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ کلی ہے جوتم و کمچے رہے ہولہذا کوچ کرویس بھی کوچ کرتا ہوں۔

وہ کھڑا ہوگیا اور اپنے اونٹ پر بیٹے گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین ہیروں سے کودا اس نے اس کی رسی اس وقت تک نیس کھولی جب تک وہ کھڑا نہ ہوگیا اور ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے لگے سارالٹکر تیزی کے ساتھ روانہ ہوگیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشے سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولیدک ووسو سواروں کے ہمراہ لٹککر کے بچھلے جھے پراپنا محافظ مقرد کیا۔

محاصرین کی والیسی ..... عذیفہ رسول اکرم آفظہ کے پاس اوئے ادرا پ علیہ کوتمام واقعے کی خبر دی
رسول اکرم علیہ کواس طرح میں بموئی کہ آپ کے سامنے نشکروں میں سے ایک بھی نہیں تھا سب کے سب اپنے
شہروں کو دفع ہو بچے تھے نبی کر پم آفظہ نے نے مسلمانوں کواپنے اپنے مکان جانے کی اجازت وے دی وہ لوگ جلدی
جلدی اور خوش خوش روانہ ہوئے گئے۔

شہدائے خشاق ..... جولوگ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان میں یہ بھی تنے )(۱)انس بن اوس بن تنیک جو بن عبدالا شبل میں سے تنے آئیس خالد بن ولید نے آل کیا تھا(۲) عبدائلہ بن مبل الا شبلی (۳) تعلیہ بن عملہ بن عدی بن تالی جن کومبیر و بن وہب نے آن کیا تھا(۴) کعب بن زید جو بنی ویتار میں سے تنے آئیس ضرار بن خطاب نے آل کیا

مدت محاصر ہ ..... مشرکین میں سے عثمان بن منیہ بن عبید بن السہاق بھی قبل ہوا جو بنی عبد الدار بن قصی میں سے قام سے تعامشرکین نے بندرہ روزمسلمانوں کا محاصرہ کیارسول اکرم عظیظے ۲۲۴ ذی القعدہ یوم چبارشینہ یہ ھے کووا پس ہوئے۔

مہا جرین و انصار کے لئے دعائے تیر .....انس بن مالک سے مردی ہے کہ مہاجرین وانسار ضم مہاجرین وانسار و ختری میں انگل کے میں انگل کے خیر ہے کہ مہاجرین وانسار و ختری میں نکل کر خندتی کھودر ہے نتے رسول اکرم انگلے فرمانے گئے کہ اے انتہ خبرتو آخرت کی خبر ہے لہذا انسار و مہاجرین کی مغفرت فرماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محر سے ہمیشہ کے لئے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باتی رہیں۔

ائس بن مالک سے مردی ہے کہ نی کر پھر آگئے کے اصحاب جب خند ق کھودر ہے تھے تو کہدر ہے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنبوں نے ہمیشہ کے لئے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں نی کریم علیہ فر مار ہے تھے اے ا مد خیرتو آخرت کی خیر ہے لبند امباجرین وانسار کی معفرت فرما آپ کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر بودارجے بہنگی انسارے اس جس سے کھائی اور نبی کر پیمائی ہے نے فرمایا کے خبر تو آخرت ہی کی خیر ہے۔

لاهم لولا انت مااهتدينا

و لا تصدقنا و لاصلينا

اے التدا گرتون موتا تو ندجم بدایت یائے ندخیرات کرتے اور ننماز پڑھتے۔

فانزلن سكينة علينا

وثبت الاقدام أن لاقينا

بس ہم پرسکون نازل کر جب ہم وشمن سے ملیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔

ان الاولى قدبغواعلينا

اذا ارادوا فتنة ابينا

ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اٹکار کیا ہم نے اٹکار کیا اے آپ بلندآ وازے پڑھ دے تتے۔

سعید بن جبیرے مروق ہے کہ یوم خندتی مدینہ میں ہوا تھا ایوسفیان بن حرب آیا جوقر لیش اس کے ساتھ تھے جو کنانہ اوت عینیہ بن حصن میں ہے ان کے تابع تنے جو خطفان وطلحہ مین سے عینیہ بن حصن کے تابع تنے بنی اسد میں ہے اور ابوالا عور جواس کے تابع تنے جو بنی تاہم اور قریظہ میں سے اس کے تابع تنے سب ہمراہ ہوئے۔

آیات قرآنی کا مزول .....قرظ اور سول اکرم بیشته کے درمیان معام و تھاانہوں نے اسے تو ژدیااور مشرکین کی مدد کی انتد تعانی نے انہی کے بارے میں نازل فر مایا و اخرل السذیس ظاہر و و هم من اهل الکتاب من صیاصیبهم (اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کواللہ نے ان کے تلعوں میں ہے اتاردیا)
جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے بمراہ آئد می تھی جب آپ نے جرائیل امین کو دیکھا تو تین مرتبہ فر مایا خوش ہو ج دنتہ نے ان پرائی آئد ہی جس نے ان کے تیموں کوا کھاڑ دیا ہائڈیاں الث ویں کجادوں کو ون کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ دیا ہائڈیاں الث ویں کجادوں کو ون کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ بھی جا تھا

التدتعانى نے به آیت نازل فرمائی افد جائت کے جنود فارسلنا علیهم ریحا و حنودا لم تروها (اس وقت کوید و کروجب نے آ (اس وقت کوید کروجب تمہارے یاس ایک تشکر آیا پھر ہم نے ان پرایک آندهی اور ایسے شکر کو بھیجا نہے تم نہیں ویکھتے سے )اس کے بعدر سول اکرم علیہ و ایس ہوئے۔

مراجعت مديينه ١٠٠٠ ابوالبشرن كهارسول الله جب اين مكان تشريف الن و سي في اين مركا وابنا

حصد دھویا اور بایال باتی تھا کہ جرائیل ایٹن نے کہا کہ خبر دار میں آپ کومر دھوتے و کھے رہا ہوں والقد ہم اب تک گھوڑے سے نبیس اترے اٹھے رسول اکرم بیلے نے اپنے اصحاب کو تکم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں بلی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اکرم بیلے نے ایوم خندق میں فر مایا کہ اللہ تعالی ان مشرکین کی قبروں کو اور معروں کو جنہوں نے ہمیں نمازے دوکا بیبال تک کہ موری غروب ہوگیا۔

نماز وسطی ، او بین ابی طالب سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاتزاب میں عمر نہیں بڑھی بہاں تک کہ سورت غروب ہو گیا تر مایا کہ سورت نوٹ گیا نی کریم عظیمت نے قر مایا کہ اسدانندان (کفار) کے تھر آئ ہے ہم دسے کیونکہ انہوں نے نوٹ گیا جھنات ہی کہ کہ دسے کیونکہ انہوں نے نوٹ گیا جھنات ہی نے برکہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے گئی سے مروی ہے کہ دسول اکرم عظیمت نوٹ میں فرمایا کہ ان کہ ان مشرکین کو کہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے گئی سے مروی ہے کہ دسول اکرم عظیمت نوٹ میں فرمایا کہ ان مشرکین کو کہ ہوا کہ نماز وسطی کے بھروں کے انہوں نے ہماری نماز وسطی سے جوعصر سے باز رکھا۔

مشرکین کو کہا ہوا متدان کی قیم وں کو آگ سے بھروے کو نکہ انہوں نے ہماری نماز وسطی سے جوعصر سے باز رکھا۔

الی جمد سے جنہوں نے نمی کریم علیمت کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نمی کریم علیمت نے مال احزاب

ای جمعہ سے جہوں نے می تربیم علاقے کی سحبت پان ہے مروی ہے کہ می تربیم علاقے نے سال احزاب شن مغرب پڑھی جب فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی بڑھی ہے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے موزن کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی آپ نے عصر پڑھی اور پھر مغرب و ہراں۔

شب خول کا اند بیشه سسابن ابی صفره سے مردی ہے کہ رسول اکرم سیکھی نے جس وقت خندق کھودی آپ کو بیا نمدیشہ واکما بوسفیان شب خون مارے گاتو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پر شب خون مارا جائے تو تمہاراور دیہے ہوگا:

ابوصفرہ سے مردی ہے کہ مجھ سے رسول اکرم علیہ کے ایک سحانی نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے شب خندق میں فرمایا میراخیال یہ ہے کہ وہ تو متم پرشب خون مارے گی تنہارااشعار حمد لاینصرون ہے .
خندق میں فرمایا میراخیال یہی ہے کہ وہ تو متم پرشب خون مارے گی تنہارااشعار حمد لاینصرون ہے .
سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ شرکین نے خندق میں چوبیں رات تک نبی کریم علیہ کامحاصرہ کیا۔

عیبنید بن خصن سے معامدہ کا ارادہ .... این المسیب ہے موی ہے کہ جب یوم الدن اب ہواتو ہی کریم عیب ہے اور آپ کے آصحاب کا دل روز ہے ذاکد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا یک کوششت راتق ہوگئ یہاں تک کہ نبی کریم عیب نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عبد اور وعدہ طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تو جا ہے تو تیری عبادت نہ کی جائے وہ ہوگ اس حالت پر تھے کہ نبی کریم عیب نے سے بین کے میں بدر کے پاس کہا بھیجا کہ اگر تو من سب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لئے انصار کے تمائی پیش مقرر کردوں تو کیا عطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احز اب (متفرق کروہوں) کے درمیان نا تفاقی کرادے گا عیبنیہ نے آپ کے پاس کہا بھیجا کہ اگر آپ میر احصہ مقرر فر مادیں تو میں کردوں گا۔

حضرت سعد بن عباده اورسعد بن معاذ كى مخالفت ..... بى كريم علية ني سعد بن عباده

اور سعد بن معاذ کے پاس قاصد بھیجا آئیں اس کی خبر دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر اللہ کی طرف سے مامور بیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجئے آپ نے فر مایا کہ اگریش کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا یہ میری ریاں ہے جس ویس تم دونوں کے سامنے چیش کرتا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ ہم مناسب بجھتے ہیں کہ انہیں تنوار کے سواہ کی خدندویں ہے۔

نعیم بن مسعود الانتجعی کی کامیا نی ..... این الی بچے سے مردی ہے کہ ای دنت جب کہ دواس کی فکر میں تھے یکا بیک نعیم بن مسعود الانجعی آ مجے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نااتفاتی کرادی۔

احزاب بغیرتل کے ہماگ می اللہ تعالی کے قول ہی معنی ہیں و کلفسیٰ بساللہ السعن مسنین القعال (اور جنگ میں اللہ ہی مؤمنین کے لئے کافی ہوگیا)۔

مشركين كے كئے بدوعان بارين عبدالله عروى بكدرسول اكرم علي في في معري وشند مسلم مشركين كارى الله في المري وشند م شنه چهارشنه كواحزاب كے لئے بدوعاكى چهارشنه كوظهرووعسركى نمازكدرميان قبول كرى گئى ہم نے خوشنجرى آپ كے چرو سے معلوم كى جاہر نے كہا كہ جب كوئى زبروست و سخت دشوار معاملہ چين آيا توجي نے اك روزاس ساعت ميں التجاكى اور اللہ سے دعاكى توجيح قبوليت معلوم ہوئى ۔

عبدالله بن الی اونی ہے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اکرم علی نے مشرکین کے لئے بدد عاکی کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے احزاب کو بڑیمت دے اے اللہ انبیں شکست دے اور ڈمم گادے۔

## غزوه بنى قريظه

ذی القعدو میں رسول اللہ علی کوئروہ بی قریظہ ہیں آیالوگوں نے بیان کیا کہ جب خندق سے مشرکین پلیٹ میے اور رسول اکرم علیہ بھی واپس بوکر حضرت عائشہ کے مکان میں واخل ہوئے تو آپ کے پاس جبرائیل این آئے اور مقام جنائز میں کھڑے بوکر کہا (غذیہ ) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلے میں اپنے مددگارے ملئے تو محبرا کر دسول اکرم تعلیہ ان کے پاسے نکل آئے انہوں نے کہا کہ اللہ تق کی تھم و بتا ہے کہ آپ بی کوئر کے باس سے نکل آئے انہوں نے کہا کہ اللہ تق کی تھم و بتا ہے کہ آپ بی تو اللہ کی طرف جا کیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں بلا دوں گا۔

بنی قریظہ کا محاصرہ … رسول اکرم علیہ نے کی کو بلایا آئیں اپنا جمنڈ ادیا اور بلال کو جیجا انہوں نے ان لوگوں میں ندادی رسول اکرم علیہ تہریں ریحکم دیتے ہیں کہ عمری نمازی قریظہ کے اور کہیں ندیز حو۔
مدینے پر رسول اکرم علیہ نے عبداللہ بن مکتوم کو جائٹین بنایا اور مسلمانوں کے ہمراہ جو تمن ہزار تھے ان کی جانب ردانہ ہو گئے جیس مکوڑے تھے یہ ۱۳ فی القعد چیار شنبہ کا دن تھا پندرہ روز تک ان کا نہایت شدید کا صرہ کیا گیا تو کو با ایس کی کے کوئی باہر نہ نکلا۔

ابولیا بہ کی ندامت ..... بی قریط کو کا صرہ میں تخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول علیقہ کے پاس بھیجا کہ ابولیا بہ بن عبدالمنذ رکو ہارے پاس بھیج دیا بہود نے اپنے معاطم میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آتخضرت علیقہ کے قصد میں تمہارے لئے ذیح ہے اس پر ابولیا بہنا دم ہوئے کہ (آتخضرت کا راز ان سے کیوں کہدویا) اٹا اللہ و تا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی اور واپس جا کر میچہ میں جا کر میچہ گئے اور شرم سے رسول اکرم علیقی ہے پاس حاضر نہوئے یہاں تک کہ اللہ تو اللہ کہ ان کی تو بہول فرمائی ،۔

بنوقر بظہ رسول اکرم علی کے سی پراتر ہے تو رسول اکرم علی نے ان کے متعلق محمد بن سلمہ کو تھم ویا ان کی مشکمین س سے ایک کنارے کر دیا گیا اس وقت جب وہ ایک کنارے تھے تورتیں اور بیچے نکالے گئے ان پرعبد اللہ بن سلام کوعا مل بنایا گیا۔

مال غنیمت ..... تمام سامان زر میں اسباب کیڑے جو قلعے میں پائے گئے سب کوجمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواریں تغییں تین سوز رہیں وہ ہزار تیر نیزے اور پندرہ سوڈ حالیں جو چڑے کی تغییں ملیس شراب اور شراب کے منکے متھے بیسب بہا دیا گیااس کاخس نہیں کیا گیا پانی تھینچنے والے اور چننے والے اونت بھی طے۔

سعد بن معافر کا فیصلہ ۱۰۰۰۰۰ سے رسول اکرم ہے عرض کی کہ نی قریظہ کو انہیں ہبہ کردیں وہ ان کے حلفاء شعے رسول اکرم علیت نے ان کا فیصلہ سعد بن معاز کے سپر دکیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہروہ فنص جس پراسترے جلتے ہیں بعنی مرد ہے قبل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کا مال تقلیم کر دیا جائے رسول اکرم علیقہ نے فرمایا کہ ہے شک اللہ کا سامت آسان کے اوپر سے جو فیصلہ تھاتم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بنی قریظ کا انتجام ..... رسول اکرم علی نے دی کالحجہ یوم پنج شنبہ کووالیں ہوئے آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ مدینہ میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لئے خندق کھودی گئی رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب بیٹے وہ لوگ اطراف میں ایک ایک گروہ کر کے لائے گئے اوران کی گرونیں ماردی گئیں کل تعداد چوسویا سات سو کے درمیان تھی۔

مال غنیمت . ... رسول عظی نے ریحانہ بنت عمر وکواپ لئے منتخب فر مایا مال غنیمت کے متعلق تھم ویا تو وہ جمع کیا گی آب نے اسب اور قیدیوں میں ہے تمس نکالا باتی کے متعلق تھم ویا تو وہ زائد دیے والے کے ہاتھ بچا گیا آپ نے اسب اور قیدیوں میں تقسیم کر دیا سب تمین ہزار بہتر تھے بوئے گھوڑے کے ووجھے اور اس کا مالک کا ایک حداور تمس محمیہ بن جزء الزبیدی کے پاس بیتی گیارسول اکرم علی ہے واز دے دہ تھا ورجس کو چا با خادم بن یا ای طرح آپ نے ای اسپاب کے ساتھ کیا جو آپ کو پہنچا۔
بنایا ای طرح آپ نے ای اسپاب کے ساتھ کیا جو آپ کو پہنچا۔
فلعہ بنی قریظہ میر بیٹیں قدمی .... بزیر بن اللہ مے مروی ہے کہ جب اللہ نے احز اب کو دورکر دیا اور نی

كريم عنيفة اليند مكان واليس كئة تواينا مردهور بست كد جبرائيل آئة ادرع ش كى كه آپ كوالله معاف كرے آپ

ے ہتھیا را تا رویے حالہ نکہ انقدنے ملا نکہ انجمی تک نہیں اتا رہے ہوقر بظرے <u>قلعے کے نز دیک ہمارے ہیں آئے۔</u> اس منابقہ میں میں میں میں میں ایک میں اور اس میں ایک میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس

رسول اکرم علی کے پاس قلعے کے قریب آگئے ابن عمیر سے مروی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نی کریم علی کے اس اور سے باتر اب واپس ہو گئے تو نی کریم علی کے ابن عمیر سے مروی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نی کریم علی کے سے باتر اب واپس ہو گئے تو نی کریم علی کے ابن عمیر سے مروی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نی کریم علی کے باتر ہوئے کا سے باتر کی میں اور نہ پڑھے بعض لوگوں کونما زفوت ہونے کا اندیشہ برا ہوں نے بڑھ کی دوسرول نے کہا کہ ہم سوائے اس مقام کے کہیں اور نہ پڑھیس کے جہاں ہمیں رسول میں گئے جہاں ہمیں رسول میں گئے تھا کہ جہاں ہمیں رسول میں گئے تھا کہ جہاں ہمیں دسول میں گئے تھا کہ جہاں ہمیں دسول میں کہیں اور نہ پڑھیں گئے جہاں ہمیں دسول میں گئے تھا کہ کہیں اور نہ پڑھیں گئے جہاں ہمیں دسول میں گئے تھا کہ جہاں ہمیں دسول میں کہیں اور نہ پڑھیں گئے تھا کہ کہا کہ جم سوائے اس مقام کے کہیں اور نہ پڑھیں گئے جہاں ہمیں دسول میں کہیں دو اور وقت فوت ہو جائے۔

ا بن عمر نے کہا کدرسول عنظیمت نے دونوں فریقوں میں سے سی پر ملامت نہیں کی ایہ تمی دغیر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عنظیم جب بن قریظ میں آئے تو آپ زین کے گدھے پر سوار

بوے نوگ بیدل چل رہے تھے

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ بنی غنم کی گلی میں جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا اڑتا ہوا غبار جب کہ رسال اللہ علیجے جب بنی قریظہ تشریف لے گئے میری نظر میں ہے۔

بنی قریظہ کے متعلق تھم الہی .....الماحبون سے مردی ہے کہ جرائیل علیہ السلام یوم احزاب (غزوہ فردق ) میں رسول لللہ علیہ السلام یوم احزاب (غزوہ فندق) میں رسول لللہ علیہ کے پاس ایک گھوڑ ہے پر آئے جوالیک سیاہ عمامہ بائد ہے ہوئے تھے اپنے دونوں شانوں کے درمیان لاکا نے ہوئے تھے ان کے دائتوں پر غبارتھا ان کے بیٹچ سرخ چارجامہ تھ انہوں نے رسول اَ مرم عنبی ہے کہ کہ آپ کو اللہ تعالی کہ ان قربطہ کی عنبی تھے اوا تاریخ ہے کہا کہ آپ کہ بن قربطہ کی ساتھ کہ بن قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ ان قربطہ کی ساتھ کے کہا تھے کہا کہ تھے کہا کہ ان ساتھ کہا تھے کہا کہ ان ساتھ کے کہا تھے کہا کہ تھے کہا کہ ان ساتھ کے کہا تھے کہا کہ تھے کہا کہ تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہا کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہ کہا کہا تھے کہا کہا کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا کہا تھے کہا تھ

سعید بن مسینب سے مروی ہے کہ نبی کریم آلیاتھ نے جودہ شب بنی قریظہ کامخاصرہ کی۔ عطیتہ الفرضی سے مردی ہے کہ یوم قریظہ میں بھی ان ٹوگوں میں تھا جو گرفآر کئے گئے جو بالغ تتھے وہ آل کر دنے جاتے تتھے جو نابا نغے تتھے وہ چھوڑ دئے جاتے تتھے میں ان میں تھا جو بالغ ند تتھے۔

حضرت جبرائیل املن کا اصرار ..... جمید بن ہلال سے مروی ہے کہ بی کریم علی اور بی تریظ کے درمیان خفیف سر عبدتی جب احزاب ووئمام شکر لائے جنہیں وہ لائے تنے توانہوں نے عبدتو ژویا اور سول امتد عبدتی بہتر کیون کوئی اب کرادیا اللہ نے اپنے اللہ اللہ نے اپنے اللہ اللہ بیارہ کے اپنے میں میں میں میں کا بیارہ کی اس کے اللہ کے اللہ اللہ اللہ کے اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

آپ نے فرمایا کے جبرائیل کہتے بین ہم نے اب تک ہتھیارتہیں اتارے آپ بنی قریظ کی طرف چلئے ان کے اوپر نم رہما ہوا تھا آنخضرت نے فرمایا کہ میرے انسحاب کو تھاکان ہے اگر پچھاروز کی مہلت و پیجئے تو بہتر ہے جبرایس ایمن نے کہا کہ آپ چیئے میں اس تھوڑے کوان کے قنعول کے اندر داخل کر دول ڈااورمنہدم کر دول گا۔ جرائیل علیہ السلام اور آپ کے ہمرائی ملائکہ نے رخ پھیرلیا یہاں تک کھ انصار نی عنم کی تی ش عبار بلند ہوارسول اکرم علیہ ہوئی ہی دوانہ ہوئے اصحاب میں ہے کوئی شخص آپ کے رو بروآ یا اور عرض کی کہ یارسول القد آپ تشریف رکھئے ہم لوگ کائی ہیں فرمایا کہ وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے تعلق ستا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہے ہیں فرمایا کہ موی کواس ہے بہت اید اور گئی۔

رسول الله علی قریظہ مینچو فرمایا کداے بندراورسور کے بھائیو جھے ورو مجھے وروبعض نے بعض ہے کہا کہ بیابوالقاسم میں ہم نے آپ ہے بدی کرنے کامعاہدہ نہیں کیا تھا۔

حصرت سعد بن معافر کی وقات ... سعد بن معافر کی رگ دوست میں تیر مادا کیاز خم بند بواخشک بو کمیا انہوں نے اللہ اسے دعا کی کہ اے اللہ اندائن اس وقت تک موت ندوے جب تک ٹی قریظہ سے ان کا دل نصندانہ ہو جائے بنی قریظہ کوان کے قلعہ میں اس غم نے گرفتار کیا جس نے گرفتار کیا وہ تمام لوگوں میں سے معد بن معاف کے فیصلہ مراقر سے سعد نے ہوئی کوئی کردئے جا تھی بچوں کوقید کیا جائے۔

رئیس دومندالجندل کے تنحا کف …..دومندالجندل کے رئیس نے رسول اللہ علیہ کوایک ٹجرایک ریٹی جب بھیجا ہے کی ٹو پی پرامحاب رسول اللہ علیہ تعجب کرنے گئے آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے رومال جنٹ میں اس سے بہتر ہیں۔

## مربة محدبن مسلمه بجانب فتبيله قرطاء

محر بن سلمہ کا فرطہ کی جانب سربید رسول اللہ علیانی کی جمرت کے انسٹویں مبینے دی محرم کو واقع ہوارسول اللہ علیانی کے انہیں تمیں سواروں کے ساتھ قرطاء کی جانب بھیجاد واوگ بنی جرک کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جو ضربید کی نواح میں البکر احد میں اثر اکرتے تھے اضربیا ور مدیئے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے درسول اللہ علیانی نے نظم دیا کہ انہیں ہر طرف سے کھیرلیں وہ رات کو چلتے تھے دن میں پوشیدہ ہوجاتے تھے ان پر حملہ کر دیا ایک جماعت کو تل کیا اور باتی لوگ بھا گے مے اونٹ اور بکری ہنکالاے کوئی فض نیز و بازی کے لیے ظاہر نہ ہوااوروہ مدیئے آگئے۔

رسول التعلیق نے شمل نکا لئے کے بعد جو بچاان کے ساتھیوں پڑتھیم کر دیا اونٹ دی بکر یوں کے برابر معد رہواکل ڈیڑھ سواونٹ ادر نین ہزار بکریاں تھیں جمہ بن مسلمہ انیس شب باہررے اور انتیس محرم کوآ مکئے۔ غزوه بى كىجيان

ریج الاول بیرے معرف اللہ علیہ علیہ علیہ کے کی اس کی طرف جونوا حسفان میں تھے روانہ ہوئے اس الدور کے الاول کے تفصیل بیرے کے درسول اللہ علیہ کے عاصم بن تابت اور ان کے ساتھیوں کا سخت معدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ طا ہر فر مایاری الاول کی جا عمرات کونوگوں کی بے خبری کے عالم میں دورسوآ دمیوں کا لفکر جمع کیا جن کے ہمراہ میں محود ہے تھے۔

نیا بت عبد الله بن ام مکتوم .... مدید برعبدالله بن ام کنوم کوخلیفه بنایا آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہو یے اور یعنی ا او دیطن غزان پہنچ اس کے اور عسقان کے درمیان جہال آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی پانچ میل کا فاصله تھا آپ نے ان کے لئے رحمت کی دعافر مائی۔

بٹی لیجیان کی رو پوشی ..... بنولیان کوخیر ہوئی تووہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جماگ کئے کوئی قابویش نہیں آیا آپ ایک یا دودن تقیم رہے ہرطرف لٹنکر بیمیج مگروہ لوگ بھی کسی پر قابو پانہ سکیو ہاں سے روانہ ہوکر آپ مسفان آئے دس سواروں کے ساتھ دابو بکر صدیق کو بھیجا تا کہ قریش نیس اورخوفز دہ جول لٹنکر اسمیم تک آیا اوروائیں کیا کوئی نہ ملا۔

مراجعت مدید مندسد رسول الله علیه بیشته یفر ماتے ہوئے والی دید منور ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے الیں دید منور ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے الیں اللہ کا میکن کے الیال کی میکن کے الیال کی میکن کے الیال کی میکن کے الیال کی میکن کے اللہ کا میکن کے اللہ کی میکن کے اللہ میکن کے اللہ کی میکن کے اللہ میکن کے اللہ میکن کے اللہ کی میکن کے اللہ کی میکن کے اللہ میکن کے اللہ میکن کے اللہ کی میکن کے اللہ میکن کے

آپ دین کے دائے میں اور البہ اور خین اور البہ اور البہ اور آئے ہوتے ہوئے دات الیساری طرف کھو ہے ہمر آپ بین کے دائے پر نظے خیر ات النہام ہے ہوتے ہوئے السیالہ کا سید صارات افتیار کیا آپ نے رفار بہت تیز کردی اور غران میں اترے ای دن ابن اور لیس نے بیان کیا کہ جہاں بولویان کے مکانات تھے یہاں بینج کرمعلوم ہوا کہ لوگ بہاڈ دن کی جو ٹیون پر محفوظ ہو گئے ہیں جب وہ اداوہ جو آپ نے دشمن کے لئے کیا تھا کا میاب نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم عسفان میں اتری تو الل کہ کومعلوم ہوگا کہ ہم وہان آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اترین تو الل کہ کومعلوم ہوگا کہ ہم وہان آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اترین تو الل کہ کومعلوم ہوگا کہ ہم وہان آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اترین تو الل کہ کومواروں کوروانہ کیا جوانم می کی تھونپر ایوں میں بہنچ پھر واپس آگئے

جابر بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ستا کہ ہم تو بہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور انشا واللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعبال اور مال میں نظر بدسے میں اللہ کی پناہ ما نگرا ہول۔

ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے قبیلہ بندیل کے بی لیجیان کی طرف کچھاوگوں کو بھیجا اور فر مایا کہ ہر دوآ دی بیس آیک تیز رفناری اختیار کرے تو اب دونوں کے درمیان رہے گا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے سب سے پہلے عسفان کوتلاش کیا پھروایس ہوئے تو فر مایا کہ ہم رجوع کرنے والے تو ب كرنے والے اورائين رب كى عبادت كرنے والے اور حدكرنے والے ہيں۔

#### غزوهالغابه

رئے الاول نے میں رسول اللہ علیہ نے خود والغاب کا ارادہ قرمایا جور سے سایک برید (۱۲ میل) کے قاصلے پہ است ایوز رکی شہا وت سرسول اللہ علیہ کی دود دو سے والی میں اونٹنیاں تعیں جوالغاب میں چرتی تعیں اوران میں ایوز رہے شہ جہار شنبہ کوچا لیس سواروں کے ہمراہ عینیہ بن صن نے ان پردھو کہ سے تملہ کیا اونٹوں کو بھا اوران میں ایوز رہے ہیے گول کر دیا آیک چیخ کی آواز آئی جس میں المؤرع المؤرع (پریشانی پریشانی) کی ندائمی مجر سے کہا مدادی گئی است کے ساتھ دی گئی۔ ندادی گئی است کے ساتھ دی گئی۔

مد بیشہ سے روائی .....رسول اللہ علی اللہ علیہ سے اللہ اللہ علیہ اور ہوئے جا رشنہ کی تج کو چبرے پر رو مال با تدھے ہوئے الحدید روانہ ہوئے وہاں تفہر سے سب سے پہلے تف جوآپ کے ساسنے آئے وہ المقداد بن عمرو نتے وہ زرہ خود پہنے اورا پی تلوار کو برہنہ کئے ہوئے تنے رسول اللہ علیہ نے ان کے نیزے بی جھنڈ ابا ندھ دیا اور فر مایا کہ جا کہ یہاں تک کہ حمہیں لشکر ملیں ہیں بھی تمہارے تکش قدم پر ہوں۔

نبیا بہت عبد اللہ بن ام مکنوم ..... رسول اللہ علیہ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکنوم کو خلیفہ بنایا اور سعد بن عبادہ کوان کی قوم کے تین سوآ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لئے چیوڑا۔

مقاً مله ..... المقداد نے بیان کیا کہ بیں لکا تو دشمن کی آخری جماعتوں بیں پایا ابوقاً دونے مسعد و کولل کر دیا آئیں رسول الله علی نے اس کا محور ااور متھیار دے دئے عکاشہ بن محصن نے اٹار بن عمر دین اٹارکولل کیا المقداد نے عمر و بن حبیب بن عینیہ بن محصن اور قرقہ بن مالک بن حذیفہ بن بدرکولل کیا۔

مسلمانوں میں محرزین نصلہ شہید ہوئے جنہیں مسعد و نے شہید کیا سلمہ بن اکوع جو پیادہ تھے ایک جماعت ملی تو دوانیس تیر مارنے لگےادر کہتے تھے کہ بیادر بیشعر پڑھتے تھے۔

> وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع

میں ابن الاکوئ ہوں بیدن قابل طامت تو کول کی مصیبت کا دن ہے۔ مسلمانوں نے ان تو کول کو ڈی قرد تک بھٹا دیا جو خیبر کے تو اس میں الستنائ کے متصل ہے۔ سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے دفت رسول اللہ عقاقیۃ کوایک تشکر طاعرش کی کہ یارسول اللہ وہ قوم بیاس ہے اگر آپ جمیے سوآ دمیوں کے ہمراہ بھیجیں تو یہ جانوران کے ساتھ میں سب چھین اوں گا اور سر داروں کو گرفتا رکراوں گانی کریم ایک نے فرمایا کہ وہ لوگ اس دفت غطفان میں جمع ہوں کے شور ووغل بن عمر و بن عوف تک کمیا تو امداد آئی اور برابر لشکر آتے رہے لوگ بیادہ بھی تھے اور اپنے اونٹوں پر بھی تھے یہاں تک رسول اللہ علیات کے پاس ذی فرد میں پہنچ گیاانہوں نے وی اونٹنیاں چھین لی**ں اور وہ تو م** بقیہ اونٹنیوں کے ساتھ جو دی تھیں بچ گئیں۔

نم از خوف بھی آپ در اول اللہ علیہ کے ذی قرد میں نماز خوف ہے جی آپ وہال خبر در یا فت کرنے کے ایک شرد در میں نماز خوف ہے جی آپ وہال خبر در یا فت کرنے کے سولئے شاہد در در میں میں ایک اونت تقلیم فر مایا جسے وہ ذیخ کرتے تھے کل تعداد ہے تی سوکتی ہو ہے کہ ہوت ہوگی ہوں ہے کہ ہوت ہوگی سعد بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں گئی بورے مجود اور دس اونٹ روانہ کے وہ رسول اللہ میں ہیں ہے۔
میں میں ہیں ہے۔

ا میرسر بیسعند من زید سعدین دید به مدین دیک ثابت بیه کدرسول الله عظیمی فیاس سریه به سعدی زید الاشههی کوامیر بن فی تقالیکن حیان بن ثابت کول کے مطابق غدا قافوارس المقداد (المقداد کے سوارول کی تنعی کی وجہ سے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زید نے ان پر مقاب کیا اور کہ کہ حروف دو ک نے بجہور آمیرانا م المقداد تک مینچادیا رسول الله عقالی بایج شب با برد بنے کے بعددو شنے کو مدینے بہنچ ۔

سلمہ بن الاکوع کی کارگر اری ....سلہ بن الاکوع ہے کہ جن اور تی ہے۔ جس اور بی کریم علی ہے۔ اور تو کہ سے بھی اور ق نلام رہا تا بی کریم ہونے کے کے اور ن لے کئے جس طلحہ بن عبیداللہ کا طور ابھی لے گیا میرا اور اوق کہ ہے بھی اور فوٹ اور اسے ہمراہ یا فی پو واں گا جب تاریکی ہوگئی تو عبدالرحن بن عینیہ نے رسول اللہ عینی ہے کہ اور فوٹ اور اس کے ساتھ چند آ وی جو سواروں کے ہمراہ تھان کو ہنگاتے ہوئے روانہ ہوئے میں براج ہے کہ کہ گھوڑ سے پر بیٹے کراسے طلحہ کے پاس پہنچادواور رسول اللہ علیہ کو جرکر دو کہ ان کے جانوروٹ لئے گئی اور میں ایک شیلے پر کھڑ ابو گیا اپنا منہ مدینے کی جائب کرلیا اور تین مرتبہ ندا دی یاصباہ حاہ (ہائے سے ) بھراس تو میک کے جی اس تو میں ایک شیلے کہ اس تو میں کھڑ ہے ہوئی ہو اس تو ہو اور میری طرف متوجہ ہوا ہو گئی ہو جب کوئی سوار میری طرف متوجہ ہوا ہے تھی جب کوئی سوار میری طرف متوجہ ہوا ہے تھی جب کوئی سوار میری طرف متوجہ ہوا ہے تو کہ کہ راہوں کہ تا تھا کہ

> انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

میں ابن الا کوئے ہوں اور قابل ملامت کوگوں کے گئے مصیبت کاون ہے۔
میں ایک آ دمی ہے ملاوہ اپنی سوار کی پرتھا ہیں نے اسے تیر مارامیرا تیراک شخص کے لگا اور جگر چھید دیا ہیں
نے کہا کہ یہ لے مصیبت کا دن ہے جب میں ورخت ک
نے کہا کہ یہ لے مصیبت کا دن ہے جب میں ورخت ک
نے کہا کہ یہ ہوتا تی تو آئیس تیروں سے گھیر لیٹا تھا میرا برابر بھی حال دہا اور جب دشواریاں تنگ کرتیں تھیں تو پہاڑ پر چڑھ
کران پر پچر پھینکا تھا میں ان کا پیچھا کرتا اور رجز پڑھتا تھا تا آ تکہ میں نبی کریم تنگیفتہ کے ان جانوروں کوجنہیں امند
نے پیدا کی تھا ہے لی پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔

ہے۔ پیر یا برانبیں تیر مارتار ہاانہوں نے تمیں ہے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں ہے زائد چ دریں جن سے ہار ملکارے تھے جو کچھوہ وڈالتے تھے میں اس پر پھر رکھوٹا تھا میں نے اے رسول اللہ کے راستے پر جمع کیا جب

رسول الله علیت کی آمد .... میں اپنی نشست کاہ میں جینے بھی نہ بایا تھا کہ رسول الله علی کے سواروں الله علی کے س سواروں کود یکھا جودرختوں کے درمیان تھے سب سے آگے الاحزم الاسدی تھے ان کے بیچے رسول الله علی کے سوارابواتیا دواورابواتیا دوکے بیچے المقداد تھے مشرکین پشت پھیر کر بھا کے۔

ام اور ابن عبینید کا مقابلد ..... من بهاڑے اتر کرالاحزام کے آئے آئیاان کے جورے کی ہائے و پُرْ ر کہا کہ اے احزام اس جماعت سے ڈرو ( یعنی ان سے بچو ) جھے اندیشہ ہے کہ وہ تہبیں لوٹ لیس کے لہذا انتخار کرویہاں تک کہ رسول اللہ علیجے اور آپ کے اسحاب آملیں۔

انہوں نے کہا کہ اے سلما گرمہیں اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے تو تم جانے ہو کہ جند بحق ہو اور دوز قیامت پر ایمان ہے تو تم جانے ہو کہ جند بحق ہو دو ہو دوز خ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل شہوں ہیں نے ان کے گھوڑ کی ہاگ جھوڑ دی وہ ہد الرحمٰن بن عینیہ ہے ماہ وہ ان پر بلٹ پڑا دونوں نیزے چلانے گئے اور الاحزام نے عبدالرحمٰن کوزشی کردیا عبدالرحمٰن بن عینیہ نیز مارکھا کردیا عبدالرحمٰن نے الاحزام کا محوز ابدل دیا۔

معر كرز وقر و .... بن نكل كراس قوم كے يجھے رواند بواجھے رسول آرم عين كان اسلام كا يَخون ربحى ناظم آتا تھ و واوگ ايك گھانى كے سامنے تھے جس ميں پائى تھااس كانام زوقر دخياان كااراد و بواك بانى تيكن تين جين اپنے يجھے دوڑتا بواد كھ ليا تواس سے بث مجھاورا يك گھانى كا جو عينيہ ذرد پڑتى سباراليا۔

آفاً بغروب بوكمايس فالكا وي كوبايات تيرمارااوركما كريا

و اناابن الاكوع واليوم يوم الرضع

میں ابن الدکوع ہوں اور بیدن قائل ملامت اوگوں کے لئے ملامت کا دن ہے۔
اس نے کہا کہ اے میری مال کے دلانے والے وکیا تو میر اس الدکوع ہے میں نے کہا کہ اے اپنی جان
کے دشمن ہاں وہ مختص و ہی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا میں نے اسے ایک اور تیر مارا دونوں تیراس کے لگے و واوگ دو
گھوڑے چھوڑ کر گئے تو میں انہیں رسول اکر م اللے کے پاس ہٹکا کر لایا آپ زوقر دے اس یانی پر تیجے جس سے میں

ان لوگوں کو بنایا تھا اتفاق ہے تی کر میم آلیاتی ہائی سوآ دمیوں کے ہمراہ نتھے بلال نے ان ادنوں میں ہے ایک ادنت ذن کیا جو میں پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ رسول اللہ علیاتی کے لئے اس کی کیجی اور کو ہان بھون رہے تھے۔

میں رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ جھے اجازت و بیخے اورا ہے اسحاب سی سے دی شخصہ فر ماد بیخے تو بے جبری کی محالت میں کفار پر تملہ کردوں ان جس سے کوئی خبر دیے والا بھی نہ ہوگا جس سے سی کُن نہر دیے والا بھی نہ ہوگا جس سے کہا کہ ہاں تیم ہے اس زات کی جس نے جس سی کُن نہ کردوں آپ نے قرمایا کہ کیاتم ایسا کرنے والے ہو جس نے کہا کہ ہاں تیم ہے اس زات کی جس نے آپ کو ہزرگ دی رسول اللہ علیہ ہے کہاں تک کہ جس نے آگ کی روشی میں آپ کی کہایاں دیکھیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس وقت بی خطفان کی بناہ میں ہوں گے

غطفان کا ایک آ دمی آیاس نے کہا کہ فلال غطفان کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ( ان کفار کے لئے ذیج کیا ہے جس وقت وہ لوگ اس کی کھال کھینچنے لگے انہوں نے ایک غبار دیکھا تو اونٹ کوچھوڑ دیا اور بھاگ گئے

این الاکوع اور ابوقیا و ق کی تعریف ..... جب مع بوئی تورسول الله علی نے فرمایا کہ ہمارے سواروں بی سب سے بہتر ابوسلمہ بین رسول الله علیہ نے سواروں بین سب سے بہتر ابوسلمہ بین رسول الله علیہ نے نے بیادوارس میں سب سے بہتر ابوسلمہ بین رسول الله علیہ نے بھے بیادوادرسوار کا حصد دیامہ بیندوالی آتے ہوئے آپ نے جھے بیادوادرسوار کا حصد دیامہ بیندوالی آتے ہوئے آپ نے جھے اپنے جھے گوش بریدوادش پر بھالیا

## مربيعكاشه بن محصن الاسدى بجانب الغمر

عكاشہ بن تصن الاسدى كا الغمر غمر مرزوق كى جانب مريہ ہے جوفيد سے مدينے كے پہلے راستے ميں دورات كى مسافت پر بني إسد كا بانى ( كھائ) ہے يدريج الاول السيد ميں ہوا۔

رسول الله علی علی می محصن کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ الغمر روانہ کیا وہ اس طرح جلد روانہ ہوئے کہ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔

اس قوم نے انہیں تا دلیا اور اپنی سے بہاڑی چوٹی پر چلے گئے آئیس اپنا مکان ناموافق ہوا عکاش نے

شجاع بن وہب کومخبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اوٹٹوں کا نشان دیکھا۔

بیلوگ روانہ ہوئے تو انہیں ایک کفار کا مخبرال کیا جس کوانہوں نے امن دے دیا اس نے انہیں اپنے پچپاڑا د بھائی کے اونٹ بتا دئے جوانہوں نے لوٹ لئے دوسواونٹ بٹکالا ہے اس مجنس کو چپوڑ دیا اونٹ مدینے لے آئے اور رسول اللہ علیقے کے پاس آگئے جنگ کی ٹوبت نہیں آئی۔

## سربة محمسكمه بجانب ذي القصه

رئے الاول لیے میں زی القصد کی جانب تھے بن مسلمہ کا سرید سول اللہ نے تھے بن مسلمہ کو دس آ دمیوں کے ہمراہ بنی نقلبہ اور بنی عوال کی جانب جو نقلبہ میں سے تھے بھیجاوہ لوگ ذی القصہ میں سے بتھے اس کے اور مدینے کے درمیان الذبدیہ کے رائے پر چوبیس میل کا فاصلہ ہے۔

بہلوگ رات کے وقت ان کے پاس پہنچ تو اس تو جوسوآ دی تھے آہیں گھر لیا پہر رات تک وولوں نے تیرا ندازی کیا عراب وریباتی نے نیز ول سے حملہ کر کے آئیں قبل کر دیا تھر بن سلمہ بحروح ہو کر گر پڑے ان کے بخنے پرائی چوٹ لگ کئی تھی کہ بیر کست نہیں کر سکتے تھے سلمانوں کے کپڑے ان کفار نے اتار لئے تھر بن سلمہ کے پاس ایک مسلمان گزرے تو آئیں لا دکر مدید پہنچا دیارسول اللہ علی ہے ابوعبیدہ بن الجراح کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ اس جماعت کو قبل کر نے کے لئے بھیجا مگر ان کو کوئی نہ ملا انہوں نے اونٹ اور مکریاں پا کیں جو ہنکالائے اور واپس ہوئے۔

#### سربيا بوعبيده بن جراح بجانب ذي القصه

رق الآخر البین زی القصدی جانب ابوعبیده بن الجراح کاسر به بوالوگوں نے بیان کیا کہ بی تعلب ہو
انماری بستیاں خشک ہوگئیں اور المراض سے تعلمین تک تالا بوں جی خشکی آئی المراض مدید سے ۲ سامیل ہے بنو
محارب و تعلبہ وانمارای خشکی پرتالا ب پر گئے انہوں نے اس برا تفاق کرنیا کہ مدینے کے مویشی لوٹ کیس جو مدینے
سامت میل پر مقام حیطنہ بیس چرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ابوعبیدہ بن جراح کوچالیس مسلما نوں کے ہمراہ
جب کہ انہوں نے نماز مغرب پڑھ ٹی بھیجاوہ لوگ روائے ہوئے کی تاریکی میں ذی القصد پہنچے ان لوگوں پر جملہ کردیا
جو بہاڑوں میں بھاگ کر جیب گئے وہ ایک محف کو پا گئے جواسلام لے آیا اس کوچھوڑ و پااس کے اور توں میں سے پکھے
اونٹ انہوں نے پکڑ لئے اور ہن کل لائے سامان سے پکھاسباب لے ایا اور اسے مدینے نے آئے رسول اللہ علیہ فیل

ممر میدز بیر بن حارث بجائب بی سلیم با مقام الجموم دئیج الآخرا بیس الجموم میں بی سلیم کی جانب زید بن حارث کا سربیہ ہوارسول الله علیہ نے زید بن حارثہ کو بنی سلیم کی طرف بھیجادہ دوانہ ہوئے اور الجموم میں پہنچے جوطن کل کے باسمیں جانب اسی نواح میں ہے جوطن مخل مدینہ سے چار برد (۴۸میل) ہے۔ وہاں قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت کی جس کا نام حلیمہ تھا جس نے بنی سیم کے تھبرنے کے مقامات میں ہے ایک مقام بیاں مقام ایک مقام بتادیا اس مقام پر آنہیں اونٹ اور بکریاں وقیدی ملے انہی میں حلیمہ المزید کیا شوہر بھی تھا جب زید بن حارث وہ سب لے کر جوانہوں نے پایا تھا واپس ہوئے تورسول اللہ عظیمی نے مزنیہ کوائن کی جان اور شوہر ہبہ کر دیا بوال بن حارث کا یہ شعرای واقعہ جس ہے۔

#### لعمرك اخني المسول ولاونت

حليمة حتىٰ راح كيهامعا

قسم ہے تیری زندگانی کی کہ نہ تو جس سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتا ہی کی اور نہ حلیمہ تھی یہاں تک کہ وونوں کی سواری ساتھ سماتھ روانہ ہوئی۔

# سربيزيدبن حارثه بجانب العيص

جمادی اولیٰ ہے۔ میں انعیص کی جانب زید بن حارثہ کا سریہ وااس کے اور مدینے کے درمیان چاررات کا راستہ ہے اور المروو ہاں سے ایک رات کے فاصلہ ہے۔

ابوالعاص بن الربیع بھی تھا آئیں گرفتاری .....رسول اللہ علیہ کو خبر پیٹی کہ قریش کا ایک قافلہ شام ہے آر ہا ہے آ ہے آ پ نے زید بن حارثہ کوستر سواروں کے ہمراہ اس کورو کئے کے لئے بھیجا انہوں نے اسے اور جو پچھاس میں تھا گرفتار کرلیا اس روزسفیان بن امیے کی بہت می چاندی پکڑلی پچھآ ومیوں کو بھی گرفتار کیا جواس قد فلے میں ہتھے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا آئیں مدینے لے آئے۔

## مربيز بدبن حارثه بجانب حسمي

جمادی الآخرو المی بھر حمی کی طرف زید بن حارثہ کا مربیآیا جووادی القری کے پیچے ہے وحیہ بن خلیفہ الکسی قیصر کے پاس ہے جس نے اسے مہمان رکھااور طلعت دیا آئے حمی انہیں البدید بن عارض اوراس کا بیٹا عارض بن البدید قبیلہ جذام کے چندآ دمیوں کے ہمراہ طلا انہوں نے وحیہ کولٹ لیااور سوائے پرانے کپڑوں کے پیچھی ان کے پاس نہ چھوڑا بنی الغبیب کے چندآ دمیوں نے میسنا تو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور وحیہ کا سامان چھین لیا وحیہ نے باس آگراس کی خبر دی تو آپ نے پانچ سوآ دمیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ کو بھیجاان کے ساتھ وحیہ کو بھی کردیا نہدرات کو چلتے تھے اور دن کو چھپ جاتے تھے ان کے ہمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا وہ وہ کے جمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا وہ وہ کے جمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا وہ

انہیں لایا اور مجے ہوتے ہی اس قوم پر حملہ کر دیا انہوں نے ان کولوٹ لیا خون ریزی کی اور دکھ پہنچایا البدید اوراس کے بیٹے کوبھی تل کر دیا مراثی اوراونٹ اور عورتیں پکڑلیس انہوں نے ایک ہزاراونٹ اور پانچ ہزار بکریاں اور سوعورتیں اور بیچے گرفتار کرلئے۔

مال غنیمت کی والیسی .....وه زیدے التحلین میں ملے جومدینے اور ذی الروه کے درمیان ہے انہیں رسول الله علیقے کا علم پہنچایا انہوں نے ان لوگوں سے جو پچھالیا تھاوہ سب داپس کردیا۔

سر بیرز بدبن حارث بیجانب وادی الفری .....رجب سید می زیربن حارث کا مربه وادی الفری ہے لوگوں نے بیان کیا کہ رسولِ اللہ عَلِیجَةِ نے لاج میں زید کوامیر بنا کر بھیجا۔

سربيعبدالرحمٰن بنعوف بجانب دومتهالجندل

شعبان نے ماسے بھی عبدالرحلٰ بن عوف کا سربید و متدالجند ل ہوارسول اللہ علیہ نے عبدالرحلٰ بن عوف کو بلایا آئیں اپنے سامنے بھی یا ہے ہاتھ ہے جمامہ باندھا فر مایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے ہیں جہا وکر وجو اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے ہیں جہا وکر وجو اللہ کے ساتھ اللہ کے راسے ہیں جہا وکر وجو اللہ کے ساتھ فرکرے تم اس سے اس طرح لو وکہ نہ قو خیائت کر واور نہ ہو ہے وہ آب کے آب ہے بال ہے بالور فر مایا کہ اگر وہ تمہیں مان کیں تو ان کے بار شاہ کی بیش سے نکاح کر لیما عبدالرحمٰن روانہ ہوئے وومتہ الجند ل آئے تھم کر تین روز تک اسلام کی دعوت ویت رہے اس بارشاہ کی بیٹ سے آدی اسلام کی دعوت ویت کر ہے اسلام کے بہت سے آدی اسلام لیا جس نے چاہا وہ جد بید ہے آدی اسلام لیا جس نے چاہا وہ جد بید ہے آدی اسلام لیا جس نے چاہا وہ جد بید ہے کرایا نہیں مدینے لے آگے وہ بی ابوس کہ بین عبدالرحمٰن کی مال ہیں۔

سربيلي بن ابي طالب بجانب سعد بن بكر بمقام فدك

شعبان المد على بمقام فدك بيان بين معدين على بن ابي طالب كاسرية وارسول الله عليه كخر ملى كه ان لوگون كاليك بجمع هي بحص به قصد هي كه به وخير كي بدوكر برسول الله عليه ان كي جانب سوآ دميول كه بمراه على بن ابي طالب كوروانه كياوه رات كوچلته اورون كو پوشيده و بيتج جب التي بينچ جو خير اور فدك ورميان ايك چشمه آب به اور حديد اور فدك كردميان ايك چشمه آب به اور دريد اور ميان ايك آدم ما اس مجمع كودريافت كياس من كها كرمه بين الله شرط بربتاؤن كا كرتم لوگ جميماش و بدو و پهراس نے بيته بتا ديا على اور ان كي ساتھيول نے خفلت كي حالت بين ان لوگوں بر تمله كرديا باخ سوادن اور دو برار بكرياں ليك دود دو اول اور شي كرديا و بر من خدو بر بن غيم بار برداري كياوتوں كو بحركا بي خاص جميع برايك دود دو الى اور شي كور بيا جس كانام الحقد و تقاني پرخس علي دو كرديا مال غيم ساتھيوں پرتقيم كرديا اور مدين آگئے اور جنگ كي علي دو كرديا جس كانام الحقد و تقاني پرخس علي دو كرديا مال غيم ساتھيوں پرتقيم كرديا اور مدين آئى۔

سربيزيد بن حارثه بجانب ام قرفه بمقام وادى القرى

رمضان المعلى القرى القرى كنواح من جومدين سے سات رات كے راسته ير بين ام قرف فدى طرف زيد بن حارث كاسرية يا۔

مسلم ننجارتی قافلے برحملہ ۱۰۰۰۰۰ زید بن حارثہ تجارت کے سلسے میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نبی کریم ایک ہمراہ نبی کریم ایک ہوئے اورائیس بنی بدر کی ایک ہمراہ نبی کریم ایک ہوئے اورائیس بنی بدر کی ایک شاخ قزارہ کے پچھلوگ ملے جنہوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارا اور جو پچھان کے پاس تھا وہ سب لے بیا رزیدا تعظیم ہو گئے تورسول انڈ کی خدمت ہیں آئے اور آپ کو خبر وی رسول انڈ میں تا کو لوگوں کی طرف بھیجا یہ لوگ دن کو چھیتے اور دات کو چلتے بنو بدر نے تا اڑلیا۔

بنی فرزارہ کا اشجام ..... زیداوران کے ساتھی سے کے وقت ان لوگوں کے پاس آئے اور تکبیر کہی اور جوموجود مضافیل اسی آئے اور تکبیر کہی اور جوموجود مضافیل گیر لیاام قرف کو جو فاطمہ بنت رہید بن بدر کو گرفتار کر لیا جاریہ کو مسلمہ بن الاکوع نے گرفتار کیا اور رسول اللہ علیہ کو جبہ کردی رسول اکرم علیہ ہے نے گرفتار کیا اور رسول اللہ علیہ کو جبہ کردی رسول اکرم علیہ ہے نے حزن بن ابی وہب کو مہرک

بہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم ہے ام فرقہ کی طرف قصد کیا جو بہت من رسیدہ تھیں انہوں نے اس کونہا ہت تنی کے ساتھ قبل کی اوراس کے دونوں پاؤل بی ری با غدھ کردواونوں کے ساتھ بائدھ دیا اوراونوں کو تیز دوڑا یا جس سے اس کا جسم کت گر انہوں نے تعمان اور عبیداللہ کو بھی آئے اور اوس سعد وین حکمہ بین مالک بن بدر کے بیٹے تھے اس کا جسم کت گر انہوں نے تعمان اور عبیداللہ کو بھی گیا کہ اور واز و کھنکھٹا یا آپ اپ زید بن حارث اپنی اس حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی کریم علی کے درواز و کھنکھٹا یا آپ اپ کہرے اتارے ہوئے اپنی کی گر اکھینچ ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے آئیں گلے لگالیا بوسد دیا اوران سے کہرے اتارے ہوئے آئیں گلے لگالیا بوسد دیا اوران سے

حال دریافت کیااوراللہ نے انہیں جو گئے دی می اس کی آپ علیہ کو خبر دی۔

## سربيعبداللد بن عليك بجانب الي رافع

رمضان لے میں بمقام خیبر ابورافع سلام بن ابی الحقق النصری کی طرف عبداللہ بن علیک بھیجے گئے ابو رافع بن ابی الحقق النصری کی طرف عبداللہ بن علیک بھیجے گئے ابو رافع بن الحقیق نے خطفان اور جومشر کین عرب اس کے گروشے آئیں جمع کیارسول انڈھائے ہے جنگ کے لئے ایک بڑا مجمع تیار ہو کہا آنحضرت علی ہے جبداللہ بن علیک عبداللہ بن انیس ابو قمادة اسود بن خزاعی اور مسعود بن سنان کوابورافع کے قبل پر مامور قرمایا۔

ا پورافع کافل ..... یوگ فیبر پہنچ کر پوشیدہ ہو گئے جب سناٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف گئے اور زینے پر چڑھ گئے انہوں نے درواز و کھنگھٹایا اور کہا کہ بی ابورافع کے پاس ہدیدا یا ہوں اس کی مورت نے درواز و کھنگھٹایا اور کہا کہ بی ابورافع کے پاس ہدیدا یا ہوں اس کی مورت نے درواز و کھول دیا گر جب ہتھیا ردیکھے تو غل مچانے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے آلوارے اس کی مورت نے درواز و کھول دیا گر جب ہتھیا ردیکھے تو غل مچانے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے آلوارے اس کھر کے اس سفیدی سے پہنان کیا جوشل قبلی کپڑے کی محمد ماری ہوں سے اس پر ٹوٹ پڑے این انہیں نے بیان کیا کہ بی ایسا تھا جس کھر کہا ہوں تھا کہ جود کھونیس سکتا تھا میں سے اپنی کو اراد کی تھا کہ جود کھونیس سکتا تھا میں سکتا تھا میں کہواراں کے بیٹ پر تکادی بستر پر خون بہنے کی آواز ٹی تو جس بجھ کیا کہ وہ قضا کر کیا ساری جہا عت اے مارنے کی ۔

و واوگ اتر آئے اس کی عورت چاہ کی توسیکم والے چلائے یہ جماعت چیبر کے ایک قلعے کا الے بیل حجیب کی حارث ابوزین بین برار آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب بیل لگلا آگ کی روشی بیل تلاش شروع کی گران لوگوں کونہ پایا نا چاروا ہی گئی ہے وہ جماعت اپنے مقام پر دوروز مقیم رہی یہاں تک کہ تلاش کم ہوگئی بیلوگ مدینے کا رخ کر کے نظان بیل سے برخض اس کے آل کا مدی تھا دسول اللہ علیقے کے پاس آئے تو آپ نے فر مایا کہ چبرے کا میاب ہو یا رسول اللہ انہوں نے آپ کواس واقعہ کی اطلاع وی آپ نے ان کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے ان کی تلواری لیس و یکھا تو کھانے کا نشان عبداللہ بین انہیں کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ نے نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ ہے۔

#### مربیعبداللد بن رواحه بجانب اسیر بن زارم شوال دیس بمقام خبراسیر بن زارم الیبودی کی جانبعبدالله بن رواحه کاسریه بوا

اسیر بن زارم کواپنا امیر بنالیا چنانچه وه بھی غطفان دغیرہم میں جا کرانہیں رسول اللہ کے لئے جمع کرنے لگارسول اللہ علیہ بن زارم کواپنا امیر بنالیا چنانچہ وہ بھی غطفان دغیرہم میں جا کرانہیں رسول اللہ کے لئے جمع کرنے لگارسول اللہ علیہ کے معلوم ہوا تو آپ نظیمت نے ماہ رمضان میں تنقیہ طور پر تمن آ دمیوں کے ہمراہ عبداللہ بین رواحہ کوروانہ کیا انہوں نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ علیہ کواس کی خبر دی رسول اللہ علیہ نے لوگوں کو بلایاتمیں آ دمیوں نے ہراہ کی بیا ایس کے جا ہے گائیں ہے ہی ندا تبول کی آپ نے ان پرعبداللہ بین رواحہ کوامیر بنا کر بھیجا یہ لوگ امیر کے پاس آ کے بلایاتمیں آ دمیوں نے آپ کی ندا تبول کی آپ نے ان پرعبداللہ بین رواحہ کوامیر بنا کر بھیجا یہ لوگ امیر کے پاس آ کے

اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت امن بیں ہیں جب تک ہم تیرے سامنے وہ بات ند پیش کردیں جس کے لئے ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے لئے بھی تم لوگوں کو اس طرح ہے انہوں نے کہا کہ ہاں۔

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تو آپ علیہ کے پاس جل تاکہ آپ علیہ کے پاس جل تاکہ آپ علیہ کے خیصے کے پاس جل تاکہ آپ علیہ کے خیصے کے پاس جل تاکہ آپ علیہ کے خیسے کی عامل بناویں اور تیرے ساتھ احسان کریں اے لائے پیدا ہوا اور روانہ ہو گیا ہمراہ تمیں میہودی بھی آئے جو ہرمسلمان کے ہم نشین ہوئے۔

اسیر ہن قرارم کا ملی ..... جب ہم لوگ قرقرہ ثباہ پنچ تواسیر پچتایا عبداللہ بن انیس مے جواس سرید میں ستے بیان کیا کہ اس نے میری تلواد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں بچھ کیا اپنااونٹ کنارے لے کیا اور کہا کہ اسار تنہارہ کیا میں نے دومر تبدایا ہی کیا میں انر کیا اور قوم کو چنے دیا یہاں تک کرمیرے لئے اسر تنہارہ کیا میں نے اسے تنواد ماری اس کی ران اور پنڈئی کا اکثر حصہ علیحدہ ہوگیا وہ اسپنے اونت ہے گر پڑا اس کے ہاتھ میں شوطد کی بہاڑی درخت ہے جس کی کمان بنتی ہے نیز می موٹھ ایک لائی دی جس سے اس نے جمعے مارااور میرے سرکوزنمی کردیا ہم لوگ اس کے ساتھیوں پلٹ پڑے سب کو آل کر دیا سوائے ایک تخص کے جس نے ہم کو بہت ہی تھا دیا اور وہ مسلمانوں میں ہے کی کو نہت ہی تھا دیا اور وہ مسلمانوں میں ہے کی کو نہ ما ہم رسول اللہ عبد اللہ کے پاس آئے آپ سے سب بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ النہ تعالی نے تہمیں طالموں کی تو ت سے تجات دی۔

مربیکرزین جابرالفیری بجانب العربین ..... شوال در می باب کرزین جابرالفیری کامرید ب-

عرفیون کی بدعبدی .....قبید معرنیے کے آغد آدمی رسول اللہ کے پاس آئے اور اسلام لائے انہوں نے مرفیوں نے مدینے کی آبوں نے مدینے کی آب وہ اکوٹر اب پایا تورسول اللہ علی نے انہوں کے انہوں کے مدینے کی آب وہ واکوٹر اب پایا تورسول اللہ علی نے انہوں کے اونوں کی جانب جانے کا تھم دیا ذمی المجدر میں مدینہ سے چومیل پر قبا کے علاقہ میں عمر کے قریب جرتے تھے۔

وہ لوگ دہاں رہے یہاں تک تندرست اور موئے ہو گئے سے کے وقت اونٹوں پر جملہ کیا اور ہنکا لے مکے ان کو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تھی پایا بیارلڑے ان لوگوں نے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے زبان اور آئکھوں بیس کا نے بھونک دیئے بیبال تک کہ وہ مرکئے۔

عرتین کا انتجام ، .... بیخبررسول الله کوئینی تو آب نے ان کے تعاقب میں میں سواروں کوروانہ کیا اور ان می گرزین جا برالفہری کو امیر بنایا بہاؤگ انہیں یا گئے گھیر کر گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں پر ساتھ بھی لیاوہ انہیں مدینے لائے رسول اللہ علیہ الغابہ میں تقے وہ لوگ ان کو لے کر آب تاہیہ کی طرف روانہ ہوئے آب نے انر غابہ میں سیلا بوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آب نے ان کے متعلق تھم دیا تو ان کے ہاتھ پاؤں کا نے مسے تک میں تال کی کئیں اور پھرو ہیں لٹکا دیا۔

آيت كانزول .....رسول اكرم الله يربيآيت نازل مولى الما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

ویسعوں فی الاد ض فسادا (ان لوگول کی جزاء جوالقداوراس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور دین سی صاد کرتے چھرتے ہیں یم ہے کہ وہ ل کئے جا کیل وغیر ووغیرہ)

اس کے بعد کوئی آئی نیس نکائی ٹی وہ اونٹنیاں پندرہ تھیں۔ جو بہت دودھ دینے والی تھیں ہم انہیں یہ یے واپس لے آئے تو اس میں ہے ایک اونٹنی جس کا نام الحتاء تھارسول الٹھائے کوئیس لی آپ نے دریافت فر مایا تو کہا گیا کہ اے ان لوگوں نے ذرج کرڈ الا۔

## سربيغمروبن اميهالضمري

ا پوسفیان اور ایک اعراقی کامنصوبی کی کامنصوبی کی کامنصوبی کی کامنصوبی کی کیا کوئی ایسانبیں کے جو گرا و میں کے کہا کہ کیا کوئی ایسانبیں کے جو گردھوکہ سے آل کر دے کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اعراب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کوسب سے زیاوہ تیز سب سے زیاوہ مضبوط اور اسنے دل کوسب سے زیاوہ مطمئن یا تا ہوں تو اگر بجھے توت دے دے تو میں ان کی جانب روانہ ہوجا دی اور دھوکہ سے آل کر دوں میرے پاس ایک مختر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے جس سے میں ان پر تملے کروں گا چرمیں کی قافلہ میں اور ہماگ کر اس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں راست خوب واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہو۔

ابوسفیان نے کہا کہ تو جارا دوست ہےا ہے اونٹ اور خرج دیا اور کہا کہ اپنے کام کو پوشیدہ رکھناوہ رات کو روات کو ر روانہ جواا بی سواری پر پانچ شب چلا چھٹی سے ظہراالحرہ میں جوئی رسول انڈکو پو چھتا جوا آیا اے آپ بتادیے گئے اپنی سواری کو بائدھ کررسول اللہ کی طرف آیا آپ مسجد نبوی علیہ عبدالاشہل میں نتے۔

اعرابی کی گرفتاری اور قبول اسملام ..... بباے رسول الله علی نے دیکا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹن برعبدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول اکر مہنا کے پرحملہ کرے اسید بن الحضیر نے اس کی جمند کا ابدر کا حصہ پکڑکا کمینچا تو اتفاق سے نیجر ملا وہ محص تھجرا کیا اور کہا کہ میراخون میراخون اسید نے اس کا کریبان پکڑ کرزورے کھینی اور جھنجوڑا۔

عمر و بن امبیه کامنصوبه کی .....رسول اکرم علیه نظر دین امیه اورسلمه بن اسلم کوابوسفیان بن حرب کی طرف بیجا اور فر مایا که اگرتم دونوں اس کوغفلت کی حالت میں پانا تو اسے آل کر دینا دونوں مکه مکرمه میں داخل ہوئے عمر و بن امید دات کے وقت جا کر بیت اللّٰہ کا طواف کرنے لگے تو آئیس معاویہ بن افی سفیان نے دیکھا اور پہچان لیا اور قریش کوخبر دی۔

قریش کوان سے اندیشہ وااور انہوں نے ان کی تلاشی کی وہ جا بلیت میں بھی بڑے بہا در تھے انہوں نے کہا کہ عمر وکسی کی بھلائی کے لئے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لئے اتفاق واجتماع کرلیاعمر واور سلمہ بھا تے عمر وکو عبیداللہ ین ما لک بن عبیداللہ انتھیمی ملاتو اس کوانہوں نے قبل کر دیا اور ایک شخص بھی قبل کر دیا جو بنی دلیل سے تھا اس کوانہوں نے میشعر گاتے اور کہتے ہوئے سٹا:

#### ولست نسلم وما دمت حيار

ولست ادين دين مسلما

میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین قبول کروں گا۔ انہیں قریش کے دو قاصد طے جن کو انہوں نے خبر دریا فت کرنے کے لئے بھیجا تھا ان میں ہے ایک کو انہوں انے قبل کر دیا اور دوسرے کو گرفتار کرکے مدیجے لے آئے عمر درسول انڈدکو اپنا حال بتارہے تھے اور رسول اللہ منابقہ بنس رہے تھے۔

غر و د حد بیبید ..... رسول الله علی کاغز دہ حدیبید ی القیده یا ہیں آیا جب که آپ عمرہ کے لئے روانہ موٹ عفر اس الله علی کاغز دہ حدیبید کی القیده یا ہیں آیا جب که آپ عمرہ کے لئے روانہ موٹ عفر الله علی کاغز دہ حدیبید کی اس الله کے نفسیل میر ہے کہ دسول اکرم ایک کے اپنے اسحاب سے عمرہ کرنے کے لئے چلنے کوفر مایا ان کو کو اور تیار ہو گئے رسول اکرم ایک اس میں کیے شمل فر مایا دو کیڑے پہنے اور اپنی سواری القصواء برروانہ ہوئے۔

نیا بت عید النّدین ام مکتوم ..... طلوع ہلال ذی القعدہ اور دوشنبرکا دن تھا مدینے پرنے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چڑے کے میانوں بین تھیں اور کوئی ہتھیار نہ تھا آپ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ کئے نماز ظہر ذی المحلیفہ ہیں پڑھی ساتھ قربانی کے اونٹ لئے نماز ظہر ذی المحلیفہ ہیں پڑھی ۔ آنخضرت نے ان اونٹیوں کو منگایا جو ہمراہ لئے ہوئے تھے آئیں جمول پہنائی گئی آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی دائن جانب کوہان ہیں ذخم برائے علامت قربانی کئے ان کے گلے میں ہار ڈالے وہ سب روقبلہ تھے اور تعداور سے جن جن میں ایوجہل کا اونٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر ہیں غنیمت میں طاتھا۔

مسلمانوں کی تعداد دس آپ نے احرام باعدها اور تلبیہ کہا عباد بن بشرکوبیں مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور آگے روانہ کیا جن میں مہاجرین وانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سومسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ دسو تھے سواء پندرہ سوکی تعداد بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہ تولے گئے تھے۔

خالد بن ولید کی پیش قدمی .... مشرکین کوفر کیفی توان سب کی رائے ہوئی کدآپ کومبحد حرام میں داخل ندہونے دیں گلید تھا ہروائے و گر مکر مدن داخل ندہونے دیں گلید تھا ہروائے و گر مکر مدن داخل ندہونے دیں گلید تھا ہروائے و گر مکر مدن الی جہل تھا کراغ میم تک آئے جیجا ایسر بن سفیان الخز اگل کے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنااوران کی رائے معلوم کی اور رسول اللہ علی ہے ہاں واپس آئے اور آپ سے عذم الاشطاط میں ملے جو عسفان کے جیجے تھاور آپ کواس کی فہردی۔

خالد بن دلید مع این اسکر قریب آگیاای نے رسول اکرم ایک کے اصحاب کودیکھارسول اکرم علیت نے نے

عباد بن بشرکو کلم دیا وہ اپنے لنگر کے ہمراہ آ کے بڑھے اور اس کے مقالبے کے لئے کھڑے ہو گئے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا۔

حد بیبید میں آ مد ..... نمازظهر کاوقت ہوگیارسول اللہ علیہ نے اسٹا سیالی کے اسٹان کونمازخوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اکرم بلیستہ نے قرمایا کہ اسے العصل کی دائن جانب اضتار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مراطہران اور ضجنان میں ہیں آپ روانیہ ہوئے اور حدیبیہ کے قریب پہنچے جو حرم کے کنارے کے سے ٹومیل ہے۔

سواری کے اٹھے دونوں پاؤل ایک بہاڑی کے دائے ہے۔ جس سے دوآپ کواتار بی تھی تو مقریش کے مقام تفائے حاجت پر جاپڑے تو اس نے اپنا سید ٹیک دیا مسلمانوں نے اسے کہا کہ طرحل اس کلے سے دواسے جھڑک رہے تھے گراس نے اپنا سید ٹیک دیا کہا کہ القصوی کارک ٹی نی کر بہتھ ہے نے فر مایا اس نے چلنا جھڑک رہے تھے گراس نے اٹھی کوردک دیا تھا آگا و رہو کے بخدا آج وولوگ بھیں چھوڑ االبتہ اسے اس نے روک لیا جس نے اسحاب فیل کے ہاتھی کوردک دیا تھا آگا و رہو کے بخدا آج وولوگ جھوٹ البتہ اسے اس نے جن مرددوں گا۔

آنخضرت علیہ نے قصویٰ کو جوڑ کا تو وہ اٹھ کھڑی ہوگئ پھراس طرح پھرکے کہ والہی اس طرح ہوئی جہاں سے مکہ کی طرف جاتا شروع کیا تفااورلوگوں کوحد بیبیہ کے چشموں بیس سے کسی ایسے چشمے پراتارا جس بی پانی تقریبا کچھند تھا آنخضرت میں جاتا ہوگئا و کا سے ایک تیرنگا لئے کا تھم دیا کہ اس گڑے کے اندرگاڑویا جائے شیریں پانی الملنے لگالوگوں نے کنویں کی منڈیر پر بیٹے کرا سے برتن بھر لئے کئی مرتبدر سول اکر میں ہے ہوئی اور بار بارٹ ہوئی اور بار بار یائی آیا۔

بدیل من ورقا کی سفارت ..... رسول اکرم عنای کی پس بدیل بن عرقہ اور خزاعہ کے چند سوار آکے انہوں نے آپ کوسلام کیا اور عرض کی کہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف ہے آئے ہیں اور کعب بن لوگی اور عامر بن لوگی نے مختلف جماعت کے لفتکر دل ہے اور اینے فر ما نیر داروں سے آپ کے مقابلے کے لئے روانہ ہونے کی خوابمش کی ہے ان کے ہمراہ اونٹ اور بیج دالے جانور اور عور تیں اور بیج ہیں انہوں نے بی قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک آپ اور بیت اللہ کے درمیان راست نہ کھولیں کے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہو جا کہ سرول اکرم ایک نے فرمایا کہ ہمکی خون ریزی کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف اس لئے آگے ہیں جا کہ اس بیت (بیت الله کے) طواف کریں جو ہمیں دو کے گاہم اس سے لایں گے۔

عروہ بن مستعود التقفی کی سفارت ....بدیل واپس بوااس نے قریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعود التقی کو بھیجا اس ہے بھی رسول اکرم نظیتے نے ای تئم کی گفتگوفر مائی جیسے بدیل سے کی تھی وہ بھی واپس ہوا اور قریش کو آنخضرت علیتے کے جواب ہے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ عظیمی کو بیت اللہ ہے واپس کردیں گے آپ آئندہ سال آئیں اور کے جب آئندہ سال آئیں اور کے بین وافل ہوکر بیت اللہ کے بیس وافل ہوکر بیت اللہ خف آیا آپ نے اس سے بھی ای تشم کے بیس وافل ہوکر بیت اللہ کا طواف کریں آپ کے پاس کرزین حضن بین اللہ خیف آیا آپ نے اس سے بھی ای تشم کی گفتگوفر مائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے فرمائی تھی وہ بھی قریش کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ الحکیس بن علقمہ کا اعتباہ ...... انہوں نے الحلیس بن علقہ کو بھیجا جواس دوز مختبف جماعتوں کے شکروں کا سردارتی اور عبادت کیا کرتا تھا جب اس نے ہدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس بر ہار ہیں جنہوں نے بہت زہنے تک رکے رہنے پر اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو کچھاس نے ویکھا اسے بڑی بات بجھ کرلوٹا اور رسول اکرم عنوایقے کے پاس نہیں آیاس نے قریش ہے کہا کہ واللہ تمہیں آپ کے اور جس کام کے لئے آپ آئے ہیں اس کے عربیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گاور نہ میں انٹی مہلت دے کہ ہم ورمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گاور نہ میں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کہا کہ ہمیں انٹی مہلت دے کہ ہم اسے نے کئے کئی ایسے فیصل کو افتیار کریں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حصر تخراش بن امید کی سفارت .... سب سے پہلے جنہیں رسول اکرم اللہ نے لیٹری ہانس سفارت کے سئے بھیجا خراش بن امیدالکجی ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع ویں ان لوگوں نے ان کوروک نیا اور قبل کا ارادہ کیا مگران کی قوم کے جولوگ وہاں تھے انہوں نے ان کو بچا ایا۔

حصرت عثمان کی سفارت سفارت ..... پھرآپ نے عثان بن عفان کوروانہ کیاان سے فر مایاتم قریش کے پاس جو دانہیں ہا طلاع دو کہ ہم کس خون ریزی کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف بیت انٹد کی زیارت کے لئے آئے ہیں اس کی حرمت کی تعظیم کے لئے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہدی قربانی کا جونور ہے جسے ہم فرائح کریں گے اوروا پس ہوں سے ۔ان کے پاس آئے اورانہیں خبر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ اس سال ہم رہے شہر میں واض ہو تکیس گے۔

بیت رضوان .....رسول اکرم علی کے کو معلوم ہوا کہ حضرت عثان آل کردئے گئے ہیں بہی ووامر تھا جس سے رسول اللہ علیہ فیصلے کے بیعت لی عثان کے رسول اللہ علیہ فیصلے نے مسلمانوں کو بیت الرضوان کی دعوت دی آپ نے ان سے درخت کے بیعت لی عثان کے لئے بیعت لی عثان کے لئے بیعت لی عثان کے لئے بیعت اوراس کے رسول کی حاجت اوراس کے رسول کی حاجت ہیں مجھے۔

سہبل بن عمر وکی سفارت .....رسول کریم علیجہ اور قریش کے درمیان قاصد آنے جانے گئے اسہبل بن عمر وکی سفارت بے جانے گئے سب نے آشی وسلح پراتفاق کیا قریش نے مبیل بن عمر وکوا ہے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھیجااس نے آپ سے اس پر سلح کی اور انہوں نے آپ میں سلم نامہ لکھ لیا۔

صلح نا مدحد بیبید.... بدوہ کے نامہ بیس پرجمہ بن عبداللہ اور مبیل بن بمرو نے سلح کی دونوں نے دس سال کلی ہونہ سک بتھ پررکھ دیے وہ سال سے دہیں ایک دوسرے سے تعرض نہ کریں اس طور پر کہ نہ نفیہ چوری ہونہ خیانت ہو یہ معاہدہ ہمارے درمیان (بندش فنڈ کے لحاظ ہے ) ایک بندصندوق کا تکم رکھتا ہے جو جا ہے کہ محمد علیا تھے نہ داری میں داخل ہو تو وہ بھی ایسا کر کے گا اور چو تھی ایسا کر کے گا اور چو تھی ایسا کر سے گا اور چو تھی ایسا کر سے گا اور چو تھی ایسا کر سے گا اور جو تھی ایسا کر سے گا ان میں سے جو تھی بغیرا ہے ولی کی اجازت کے تھر علیات کے باس آئے گا اس کو وہ اس کے ولی کے پاس

والپس کردیں گے اصحاب محمہ ہے جو قریش کے پاس آئے گاوہ اے والپس بیس کریں گے اس مال محمہ علاقے ہمارے پاس سے والپس جلے جا نیں اور آئندہ سال مع اپنے اصحاب کے اس طرح کہ بین دن قیام کریں گے کہ ہمارے یہاں سوائے ان ہتھیارہ و تے ہیں وہ ہمواریں ہیں جو یہاں سوائے ان ہتھیارہ و تے ہیں وہ ہمواریں ہیں جو یہاں سوائے ان ہتھیارہ و تے ہیں وہ ہمواریں ہیں جو چرے کے درمیان ہوتی ہیں ابو یکر بن الی تحاف تھر بن خطاب اور عبد الرحمٰن بن محوقا ورسعہ بن ابی وقاص اور عبان بن عفان اور ابوعبیدہ بن جراح اور محمد بن الی تحاف اور عمد بن عبد العری محمد بن الاخیف اس کے گواہ ہوئے۔

فزاعدا تفکرے ہوئے اور کہا کہ ہم مجمد علیقے کے عہد میں داخل ہوتے ہیں بنو بکراٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہی کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔

تو بیر فتح مہیں .... جب کھنے ہے فارغ ہوئے تو سہیل اور اس کے ساتھی چلے گئے رسول اللہ علیہ نے قربانی کی آپ کا سرخراش بن امیہ نے مونڈ ااور دوسروں کے بال کر وائے گئے رسول الشعائی نے تمن مرجہ فرمایا اللہ سرمونڈ نے والے کا سرخواش نے بال کر وائے والوں سرمونڈ نے والے کو سرمونڈ نے والے کہ بال کر وائے والوں پر آپ نے فرمایا کہ بال کر وائے والوں پر آپ نے فرمایا کہ بال کر وائے والوں پر آپ نے دس دوز سے زائد الحد یعیہ مقیم رہے ہیمی کہا جاتا ہے کہ جیس دوز رہے پھر وائیس ہوئے جب آپ سخوان میں مضافہ آپ پر نا فعد نا لک فتحا مینا فاذل کی تکنی جرائیل علیالسلام نے کہایارسول اللہ آپ کومبارک ہواور مسلمانوں نے بھی آپ کومبارک دی۔

براءے مروی ہے کہ ہم لوگ الحدیب کے دن چود وسو تھے۔

رسول للله علی کے محالی عبداللہ بن الی ہے مردی ہے کہ جو بیت الرضوان میں موجود نے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سو تھے ا اس روز تیرہ سوتھے اور اس روز اسلم کی تقداد مہاجرین کا انھوال حصہ تھی۔

ایاس بن سلمہ ہے مردی ہے کہ ہم اوگ رسول اللہ نے ہمراہ الحدید بیسے ہی آئے ہم اوگ چودہ سو تقے حدید بے کے حوض پر چودہ سو بکریاں تھیں جواس ہے سیراب س تھیں رسول اللہ حوض پر بیٹھے پھریا تو آپ نے دعا فرمائی یا طبقات ابن معد حصر اول لعاب دبن ڈالا پائی اللے نگاہم لوگ سیراب ہو کے اور سب نے بانی پی لیا۔

تتجرة الرضوان ..... طارق مع مردى م يم على مج كے لئے رواند ہواتو ايك قوم برگز راجونماز پزھارى تقى میں نے کہا کہ یہ مجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ میدوہ ورخت ہے جہاں ٹی کر میمانی نے بیعت الرضوان کی تھی میں سعید بن سینب کے باس آیا اور آئیں خبروی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جمعے سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ورقت کے بیچے محمد علیہ سے ربعت کی حمی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئندہ نکے تو اے بعول محت كجربحى بم ال يرقاورنه موسك سعيد في كها كه اكر صحابه محدات نبيل جائة تنصاور حمهيل في ان سے جان ليا تو تم زياده جائنة والملي موسقه

طارت بن عبدالرمن سے مروی ہے کہ بی سعید بن میتب کے پاس تعالوگوں نے درخت کا تذکر و کیا تو دو بنے چرکہا کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تنے اور اس در خت کے باس حاضر ہوئے ہے مرسب لوگ دوسرے ہی سال مجول گئے۔

عبدالله بن منقل سے مروی ہے کدرسول الله علیہ ورخت کے بنچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے ميرے والدآب كيمرے الى كى شاخيس انھائے ہوئے تھے۔

معفل بن بیارے مروی ہے کہ الحدید بیرے سال میں رسول اللہ کے ہمرا وقعا آپ لوگوں کو بیعت کرا تتے میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ کے سرے اٹھائے ہوئے تنے آپ نے ان سے اس مرکی بیعت لی کہ وہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے منفل سے بع جمااس روزتم لوگ کتنے آ دمی تھے توانبول نے کہا کہ بندروسو۔

معفل بن بیارے مروی ہے کہ ٹی کر پم میں الحد بیبیہ کے سال ور دست کے بیعت لے رہے متے میں اسين باته سه ورفت كى شاخول مى سه ايك شاخ آب كى مرسدا نمائ ، و ي تقاآب ن اس روزاس امركى بیعت لی کدفرارند بول مے راوی نے ہوچھا کہ آپ کتے لوگ تھے تواس نے کہا کہ ایک ہزار جارسو۔

نافع ہے مروی ہے کہ لوگ اس در حت کے یاس آیا کرتے تھے جس کا نام تجرہ الرضوان ہے اس کے یاس نماز پڑھتے تنے پینجر مصرت عمر بن خطاب کوئیٹی تو انہیں ڈا ٹنااور تھم دیا تو وہ درخت کاٹ ڈالا۔عامرے مردی ہے کہ سب سے بہلے جس مخص نے بی کریم مرابع ہے بیعت رضوان کی وہ ابوسنان الاسدی متے محر بن سعد مؤلف کتاب مزاكتے بين كديش نے اس صديث كومرين عمرے بيان كيا تو انہوں نے كہا كديدنساين ہے ابوسنان الاسدى الحديد بيا ے بل بی تربط کے مصار میں شہید ہو گئے تھے جنہوں نے الحدیدید کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے

ببول کا درخت وہب بن منب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے بوجھا کے مسلمان بوم الحديدين كنف تصافهول نے كہاكہم چووسوتے بم في آب سے درخت كے نيج جو خار دار اور بلندر يكتائي ( بول کا) کا درخت تھا بیعت کی اینے ہاتھ ہے پکڑے ہوئے تھے سوائے جدیس بن قیس کے جواپنے اونٹ کی بغل کے نیچ جھپ کیا تھا میں نے ان کے یو جھا کہ انہوں نے کیونکر آپ سے بیت کی تو انہوں نے کہا کہم نے آپ

ے اس امر پر بیعت کی کہ ہم فرار نہ ہوں گے ہم نے آپ ہے موت پر بیعت نہیں کی ہیں نے ان ہے دریا فت کیا کہ ہی کریم مطابقہ نے ذک الحلیفہ ہیں بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ بیں وہاں نماز پڑھی اور موائے در خت حدیب کے اور کی در خت کے باس نماز پڑھی اور موائے در خت حدیب کے اور کی در خت کے پاس بیعت نہیں لی نبی کریم اللے کے الحدید پر کووش پر دعا فر مائی سب نے ستر اونٹ کی قربانی کی جو ہر مات آدی ہیں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ جھے ام بھر نے تجردی کہ انہوں نے تی کر مے آلیا کے وصرت هصہ ہے کہتے سنا کہ انشاء اللہ درخت والے جنہوں نے بیعت کی آگ میں واقل نہوں کے هصہ نے کہا کہ کیوں نہیں یارسول اللہ آپس جھڑ کا تو هصہ نے کہا کہ کیوں نہیں یارسول اللہ آپس جھڑ کا تو هصہ نے کہا کہ وان مت کے الا وار دھا کان علی دبک حدما مقضیا تم می سند آپ نے کہا کہ وان مت کے الا وار دھا کان علی دبک حدما مقضیا تم می سے کوئی ایسا نہیں جواس آگ میں واقل نہ ویہ آپ کے پروردگار پراہیا واجب ہے ( کا) نی کر میں اللہ نے فرایا اور کا لیون کے بالدین تقو او نیلو المظلمین فیھا جٹیا (پھرہم ان اوگوں کونہات دیں گے جنہوں نے تقوی اضیار کیا اور کا لموں کوئان کے بڑوں کے بل جمور دیں گے )۔

شرا کط سے جد میں ہے۔ بہر مسلم کی مشرکین میں سے جوکوئی آپ کے پاس آے گادوان کے پاس والیس کیا جائے گامسلمانوں سے تین چیزوں ہوئے گامشرکین میں سے جوکوئی آپ کے پاس آے گادوان کے پاس والیس کیا جائے گامسلمانوں میں سے جوان کے پاس آ نیگا اسے والی نہیں کیا جائے گا آپ کہ کرمہ میں آئندہ سمال داخل ہوں گیاور تین دن میں سے جوان کے پاس آ نیگا اسے والی نہیں کیا جائے گا آپ کہ کرمہ میں آئندہ سمال داخل ہوں گیاور تین دن قیام کریں کے سوائے ضروری ہنھیاروں کے جسے کوار کمان اورائی کے مثل دوسرے ہنھیار ندلائیں کے ابوجندل آیا جوائی بیڑیوں میں مقیدتھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کردیا۔

كفاركا اعتراض اس بكرمه عردى بكرب به بني كريم علي في وصلى نامد كلماجواب كاوراال كما كفاركا اعتراض التركيم علي المركم علي في المركم التركيم والمنظمة المركم الملهم المعارسول التطبي في المدكم ينج المعاكرة المراح المركم والمركم الملهم المعارسول التطبي في المدكم ينج المعاكرة المركم والمركم الملهم المعارسول التطبي المركم الملهم المعارسول التطبي المركم المر

حضرت عمر کا احتیاری .... این عباس مردی ہے کہ عمرین خطاب نے کہا کدر سول اللہ نے اہل مکہ سے ایس مسلح کی اور وہ وہ کی کرتا جو اللہ کے کہا کہ کہ اللہ بھے پر کسی کوامیر بنادیتے اور وہ وہ کرتا جو اللہ کے بی نے کیا تو میں ان کی ساعت نہ کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لئے کردی تھی کہ جو کوئی مسلمان کا فرسے سلے گا وہ اسے واپس نہ کریں گے۔ اور جوکوئی کا فرمسلمانوں سے سلے گا تو وہ اسے واپس نہ کریں گے۔

 آیات قرآنی کانزول ..... قاده مردی ب که جب سز حدید برواتو مشرکین نے رسول الله علیہ اورآپ کے اسخاب کو بیت الله سے روکا مشرکین نے اس دوزاس فیصلہ پرصلی کی کے مسلمانوں کو بیت الله علیہ اندوزاس فیصلہ پرصلی کی کے مسلمانوں کو بیت الله استان میں انہوں نے دوکا ہا الله تعالی نے بجائے اس اور کے جس میں دورد کے گئے ای شہر کورام بنادیہ جس میں دورد کے گئے ای شہر کورام بنادیہ جس میں دو موات قصاص (او محرم کا احرام اور کیم کی احرام کا کلام بیہ اندوزاس کی الله کے اس اور کرم میں جنگ کرے تم ہمی اس سے جنگ کرد کیونکہ جب اس نے دو کرم کا احرام کا احرام کا احرام کی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا)۔

عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن متعود سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب مدیبہ کے مال رسول الله مکہ مرمد آئے تو ان کے اور دسول الله کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے یہاں ہتھیار کے ساتھ ن آئیں سے تمین دن سے زائد قیام نہ کریں گے جو تحق ہم جن سے تمہارے پاس آئے گااسے آپ واپس کر دیں گے اور جو تحق آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا۔

قربانی کے اوسوں کی تعداد .... جابرے مردی ہے کدر سول اکرم علیہ نے صدیبیہ کے سال سر اون کی تربانی کی سات آدی کی طرف سے ایک اونٹ محمد بن عبید نے اپنی حدیث میں اتنا اور اضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سو منصاور تربانی نہ کرنے والوں سے زائد تھے۔
منے اور تربانی نہ کرنے والے تربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوئے ہے مردی ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبہ بیس رسول اللہ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سو اوئٹوں کی قربانی کی ہم لوگ ایک ہزار ہے زائد تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہتھیار پیادہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں کی قربانی کا اونٹ بھی تھا آپ حدیبہ بیس اترے قریش نے اس بات پرسلے کی اس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کوروکا۔

جاربن عبدالله احدی ہے کے صدیبی کے سال رسول اللہ علیہ نے ایک اونٹ کی سات آ دمیوں کی طرف سے اور ایک گائے کی سات آ دمیوں کی طرف سے قربانی کی ۔ جاربن عبداللہ سے مردی ہے کہ ہم نی کریم اللہ کا سے اور ایک گائے کی سات آ دمیوں کی طرف سے قربانی کی ایک اونٹ سات کی طرف جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ صدیبیہ کے روز رسول اللہ کے ہمراوستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ سے کہ صدیبیہ کے روز رسول اللہ کے ہمراوستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ سے اللہ اللہ کے تمہاری ایک جماعت ایک قربانی شریک ہوجائے۔

الس بن مالک سے مردی ہے کہ مسلمانوں نے مدیبیہ کے دن ستر اونٹ کی قربانی کی ہررات آ دمیوں کی طرف ہے ایک اونٹ۔

سر منٹر انے والول کے لئے وعا .....قادہ ہمروی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ہی کریم اللہ اللہ مسر منٹر ان والوں کے لئے وعا .....قادہ ہمروی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے حد یہ ہے کہ دوزروانہ ہوئے قو آپ نے اپنے آسحاب میں سے چندآ دمیوں کود یکھا کہ انہوں نے بال کتر وائے ہیں فرمایا کہ دانٹہ مرمنڈ آنے والوں کی مففرت فرمالوگوں نے عرض کی کہ پارسول انٹہ بال کتر وانے والوں کی آپ نے بہی تمن مرتبہ فرمایا اور بال کتر وانے والوں کی آپ نے بہی تمن مرتبہ فرمایا اور بال کتر وانے والوں کی آپ نے بہی

الاسعید خدری ہے مردی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ علیہ علیہ نے سوائے عثمان ہن عفان اور ابوقیادہ الدنساری کے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے سرمنڈ ایا ہے تو رسول اللہ نے سرمنڈ انے والوں کے لئے تین مرجبہ وعائے مغفرت فرمائی اور بال کتر وانے والوں کے لئے ایک مرجبہ۔

ما لک بن ربیعہ سے مروی ہے کہ بٹس نے نبی کریم آنائے کا کوفر ماتے سنا کہ اے اللہ م منڈ انے والوں کی مغفرت فر ماتو ایک شخص نے کہا کہ بال کتر وانے والوں کی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ بال کتر وانے والوں کی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ بال کتر وانے والوں کی بھی بھی بھی بھی بھی اس روز سرمنڈ ائے ہوئے تھا جو مسرت اس وقت ہوئی و واونٹ کے گوشت سے اور نہ بردی قدر ہے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ اور آپ کے اسحاب روانہ ہوئے حدید پیریش سرمنڈ نیا اور قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوائی جی جوان کے بالوں کواڑ الی گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔ جاہرے مروی ہے کہ امّا فتحنا لک فتحا مبینا حدید ہیے کے سال تازل ہوئی

آیات قرآ کی کافرول سیم نے آپ کو ان افسان الک فتحنا لک فتحنا مینا (ہم نے آپ کو ان فتحنا مینا (ہم نے آپ کو اس کے کھا ہوا فیصلہ کردیا) تازل قرمائی تو رسول الله علی الله علی تعدیم قربانی کی اور سرمنڈ ایا قادہ ہم وی ہے کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ساکہ یہ آیت جب نی کریم کی تعدیم ہوئی قوتازل ہوئی ان فتحنا لک فتحنا مینا لیغفولک الله ماتقلم من ذنبک و مانا حو (ہم نے آپ کو کھل ہوئی فتح دی تاکہ الله ماتا کہ الله ماتا کہ و مانا حو (ہم نے آپ کو کھل ہوئی فتح دی تاکہ الله تعالی آپ کی اگلی تجھیلی افزشیں معاف کرد ہے) من ذنبک و مانا حو (ہم نے آپ کو کھل ہوئی فتح دی میں ان فتح کھی صدیم ہیں فتح تھی

جمع بن جاریہ ہے مروی ہے کہ جس رسول اللہ کے ہمراہ حدیدییں عاضر ہوا جب ہم لوگ واپس ہوئو و یکھا کہ لوگ اونوں کو بھا کہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ انہیں کیا ہوا جو بھا گ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیم کے روی نازل ہوئی ہے اس پروہ لوگ بھی ہمراہ بھا گئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ کوکراع العمم کے پاس کھڑا پایا جب آپ کے پاس وہ چندنفوں جمع ہو گئے جنہیں آپ جا ہے تھے تو آپ نے انہیں پڑھ کر اناما اللہ حنا اللہ فقت حنا لک فتحا مینا اصحاب ہیں ہے ایک خص نے کہا کہ یارمول للہ کیا یہ فتح ہو ہے اس دات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بہ شک یہ فتح ہے پھر خیبر حدید براٹھارہ حصول پر تقسیم کیا ہاں تھم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بہ شک یہ فتح ہے پھر خیبر حدید براٹھارہ حصول پر تقسیم کیا گیا تھگر پندرہ سوتھا جن میں تین سوسوار تھے ہر سوار کے دوجھے تھے براہ نے کہا کہ جس کولوگ فتح مکہ جس ہم تو وہ کیا گئے جس ہم تو وہ کہا کہ جس کولوگ فتح مکہ کہتے جس ہم تو وہ کیا تھے ہیں کیونکہ بھی ہے )۔

یہ است بھی مردی ہے کہ اس کے چند سال کے بعد رسول اللہ عبیقی کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہوئی ان میں سے کسی نے بھی اس ورخت کونہ بہجانا اس میں انہوں نے اختلاف کیا این عمر نے کہا کہ وہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔
ابوا کیا سے مردی ہے کہ حدید ہے دن ہم لوگوں پر اتی تھوڑی بارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے سموان ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے سموان ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے سموانے ہوئی کر نہ ہوئے دسول اکرم عبیقی سے منادی نے بیندادی کہا ہے کواوں میں نماز پڑھو۔

## غزوه خيبر

نیا بہت سہائے بن عرفط الففاری کواپنا قائم مقام بنایا آپ ہمراہ اپن زوجہ امسلم کولے گئے جب خیبر کے قریب بنچ تو رات کو دہنا مسلم کولے گئے جب خیبر کے قریب بنچ تو رات کو دہنوں نے جبنش ندگی اور ندان کے مرغ نے با تک دی بہاں تک کہ آفا بطلوع ہو گیا ان کی صح اس جنج تو رات کو دہنوں نے جبنی ندگی اور ندان کے مرغ نے باتک دی بہاں تک کہ آفا بطلوع ہو گیا ان کی صح اس حالت میں ہوئی کہ دل پر بیثان خاطر پراگندہ انہوں نے اپنے قلعے کھول دینے اور اپنے کام پر روائدہ وی ان کے ہمراہ بھاوڑ سے مراحیاں ٹوکر یال تھیں جب انہوں نے بی کریم علیہ کو دیکھا تو تو کہا کہ محمد اور خیس خیس ان کے ہمراہ بھاوڑ سے مراحیاں ٹوکر یال تھیں جب انہوں نے بی کریم علیہ کو دیکھا تو تو کہا کہ محمد اور خیس خیس سے ان کی مراد نشکر تھی وہ پشت بھیر کرا پے قلعوں کی طرف بھا گے رسول اللہ علیہ فرانے گئے کہ اللہ اکر خیبر برباد ہوگیا جب ہم کسی تو م کے درمیان انز تے جی تو ان لوگوں کی شیخ خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا جاتا ہے۔

اسلامی علم میں میں میں اللہ علیہ نے لوگوں کونفیجت کی اور ان جی (ورایہ نا) بڑے جمنڈے تقسیم کے سوائے جنگ جینڈ ا سوائے جنگ خیبر کے اور بھی بڑے نہ بتنے صرف (دلواء) جھوٹے جمنڈے ہوتے تنے نبی کریم علیہ کا جمنڈ ا (درایہ تا) سیاہ تھا جو معفرت عاکش کی چا در کا تھا اس کا نام العقاب تھا آپ کا (دلواء) جمنڈ اسفید تھا جو کل بن انی طالب کو دیا ایک (درایت) بڑا جمنڈ احباب بن منڈ رکودیا ایک درایت سعد بن عبادہ کودیا مسلمانوں کا شعار نشان جنگ جس ہے معلوم ہوجائے کہ بیاسلائی فوج کا فردے یا صنصور احیت تھا۔

آغاز جنگ .....رسول الله عنطی نے مشرکین ہے اور انہوں نے آپ سے شدید جنگ کی آپ کے اصحاب میں سے چندشہید ہوئے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت میں ہے چندشہید ہوئے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت میں تاب نے جبیر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے لئے کر لی وہ ساز وسامان والے متعدد قلعے تنے ان میں سے ایک قلعدائی ایک قلعدالنز ارتھا اس کے علاوہ کشکروں کے قلع القموس الوطیع اور سالم تنے بیا بوالحقیق کے بیڈوں کے قلعے تنے۔

مقتولین و مال غنیمت ..... آپ نے ابوالحقیق کے خاندان کا وہ خزانہ لے لیاجواوٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کو دیران مقام میں پوشیدہ کردیا تھا گرانلہ نے اپنے رسول کوراستہ بتادیا اور آپ نے اسے تکال لیا ترانوے یہودی مارے گئے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیریا مراور عامر کتانہ بن افی احقیق اوراس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکراور تام ان کی مرداری کی وجہ سے لیا۔

ستہدائے جیبر ..... جیبر میں نی کر یم اللے کے اصحاب میں سے دبیعہ بن آئم مخفف بن عمروبن سمیط رو مد بن مسروح عبداللہ امید بن وہب جو بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف تنے عمرو بن مسلمہ ابوضیاح بن النعمان جو اہل بدر میں سے تنے معری بن مراقہ اول النعمان عامر بن الاکو گا جنہوں میں سے تنے الحارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے تنے معری بن مراقہ اول النعمان عامر بن الاکو گا جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا وہ محمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیع کے ایک بی عاد میں فرن کئے گئے ممارہ بن عقبہ بن مباد بن طمیل بیار جو بنٹی غلام تنے اور فبیلہ المجھ کے ایک محف سیسب پندرہ آدی ہوئے جو میدان جگ میں شہید ہوئے و مملل بیار جو بنٹی غلام تنے اور فبیلہ المجھ کے ایک محف سیسب پندرہ آدی ہوئے جو میدان جگ میں شہید ہوئے اس طرح کل آدی بن البراء معرور زہر کی بکری کے گوشت سے عامر بن الاکور گاہیے بی خیجر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل ستر و آدی ہوئے۔

ترینب بینت المحارث کافل .... ای غزوه می زینب بنت الحارث زوج سلام بن مفکم نے اس طور پر مسئلی بینت الحارث زوج سلام رسول الله علق کوز ہردیا کہ آپ کواس نے ایک زہریلی بحری ہدینة دی اے آپ اور آپ کے چنواصی اب میں سے معایا جن میں بشرین البراء بھی شنے وہ اس سے مرکے کہا جاتا ہے کہ دسول الله علی نے اس عورت کوفل کر دیا مارے نزدیک بھی تا ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... آپ نے غنائم کے متعلق تھم دیادہ جمع کی گئیں ان پر فردہ بن عمروالبیاضی کو عال بنایا محران کے متعلق تھم دیا تو ان کو پانچ حصوں بیں تقسیم کیا گیا ایک جمعے پر لکھا گیا اللہ کے لئے بقیہ جمعے نامعلوم رہے سب سے پہلا جو حصد لگلاوہ نبی کر بیم اللہ کا حصد تھا جو پانچ حصوں سے ختی نبیس کیا گیا تھا پھر آپ نے پانچوں مصوں میں سے بقید جارے متعلق جوزیادہ دے اس کے ہاتھ فرو دخت کرنے کا تھم دیا فردہ نے آئیں فروخت کیا اور اسے ساتھیوں میں تقدیم کیا۔

ووقفی جولوگوں کے شار کرنے پر ہامور نتے زید بن تا بت تنے انہوں نے کل تعداد چورہ سواور گھوڑے دورو شار کے سب جھے اٹھارہ ستے ہرسو کے لئے ایک حصر کھوڑ ول کے لئے چارسو جھے وہ ٹس جو بنی علقت کو پہنچا اس میں سے ہتھیا راور کپڑے جیسا کہ اللہ آپ کے دل میں ڈالٹا تھا آپ دے دہ ہے تتے اس میں ہے آپ نے اہل بیت (بیو یول) کوعبد المطلب کے فاندان کے آدمیوں کو گورتوں پتیم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتید ہے آپ نے اپنی از واج اوراولا دھیدالمطلب و فیرہم کو فلد دیا۔

الیو ہر مربے و اشتعری کی آ مد .....رسول اللہ علی فیرنی میں نے کے فیبلہ دوس کے لوگ آئے جن میں ابو ہر مربے مجمی تے طفیل بن عمر دہمی آئے اقور شعری لوگ بھی آئے وہ سب و ہیں رسول اللہ علی ہے سے ملے تو رسول اللہ علی ہے استحاب میں سے ان کے بارے میں گفتگو فر مائی کہ وہ ان کو بھی ننیمت میں شامل کرلیں انہوں نے شرکے کرلیا۔

جعفر بن الى طالب كى آمد ..... خير شخ ہونے كے بعد جعفر بن ابى طالب اور النفياتين والے نجاشى كے

پاس آئے رسول الله دسول الله علي في في مايا كه مرى مجهد من مين آناكه جهدان دونوں باتوں من سے كس سے رياد دونوگي آ مرحفی موئی آ مرحفی موثنی موئی آ مرحفی موثنی موثنی موثنی آ مرحفی موثنی موثنی

صفید بنت جی ....ان او گول می جنبین رسول اکرم علیه فی قید کیاصفید بنت جی بی تص آب نے انبین آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔

فتح خیبر حضرت عباس کا اظہار مسرت بہت جائے ہیں ملا السلم کہ میں تریش کے ہاں آئے آئیں یہ خبر دی کہ محمد کو یہود نے قید کرلیاان کے اصحاب ان سے جدا ہو گئے اور قبل کردئے گئے یہود مجدا ور ان کے اصحاب کو تہبارے پاس لارے ہیں اس بہانے سے تجاج نے اپنا قرض وصول کرلیا اور فور آروانہ ہو گئے راستہ میں عہاس بن عبد السطلب ملے تو رسول اکرم اللی کے خبر بتائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ آئیس پوشیدہ رکھیس یہاں تک کہ عبد السطلب ملے تو رسول اکرم اللی کے خبر بتائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ آئیس پوشیدہ رکھیس یہاں تک کہ عبد السطلب ملے جائے ہی کیا جب تجائے جلے گئے تو عہاس نے ان کا اعلان کر دیا سرت طاہر فر مائی اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام ابوز بید تھا۔

ایوسعیدالخدری کے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ ۱۸ رمضان کو خیبر کی جانب نظے ایک گروہ نے روز ورکھا اور دوسرے نے افظار کیاروز و نہیں رکھانہ تو روز و دار کی طرح روز ہے پر برائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کے افظار بر۔

ا بال خیبر کی بدحواسی .....انس مردی ہے کہ ہم لوگ رات کے دفت خیبر پہنچے جب ہمیں میح ہوئی اور رسول اللہ علیہ میں اس میں میں ہوگی اور رسول اللہ علیہ کے خوادر دانہ ہو سے اللہ علیہ کے اور دوانہ ہو سے اللہ علیہ کے مولی تو وہ اسپے بھا کاڑے اور دوانہ ہو سے اللہ علیہ کے مولی تو وہ اسپے بھا کاڑے اور دوانہ ہو سے اللہ علیہ میں کہ دواتی زمینوں الکا کرتے تھے۔

جب انہوں نے نبی کر پہلے کو دیکھا تو کہا والڈمجر اور شکر اور بھاگ کراپے شہر میں واپس کے نبی کر پہلے کے نے فر مایا اللہ اکبر خیبر وہران ہوگیا ہم لوگ جب کی میدان میں اثر تے ہیں تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی صحح خراب ہوتی ہانس نے کہا کہ میں اونٹ پر ابوطلی کا بم نشین تھا میر اقدم رسول اللہ علیہ کے قدم ہم میں ہور ہاتھا۔

ابوطلی ہم موری ہے کہ جب رسول اللہ نے خیبر میں صحح کی تو یہود بھا تو تو وہ پش پشت لو نے نبی کر میں اللہ طرف روانہ ہوئے لیے ہوئے اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے لیے اللہ البراللہ اکبر جب ہم کی میدان میں اثر تے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح خراب ہوتی ہیں۔

مے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کی میدان میں اثر تے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح خراب ہوتی ہیں۔

میر سوالے آگے رسول اللہ علیہ نے جب رسول اللہ خیبر کے سامنے اثر ہوتے خیبر والے گھیرائے انہوں نے کہا کر مجر اور پی سی اثر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میح خراب ہوتی ہے۔

میر سوالے آگے رسول اللہ علیہ نے جب ان کی گھیرا ہے کو دیکھا تو فر مایا کہ جب ہم کی قوم میں اثر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میح خراب ہوتی ہے۔

انس ہے مردی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلی کا ہم نشین تھا میر اقدم رسول اللہ کے قدم ہے میں ہور ہاتھا ہم لوگ یہود کے پاس افر ہے اور کلہاڑیوں کے لوگ یہود کے پاس افر ہے اس وقت آفاب طلوع ہو گیا وہ مع اپنے مواثی میاوڑ ہے اور کدال اور کلہاڑیوں کے میدان میں اقر ہے انہوں نے کہا کہ محداور ان کالشکر رسول الشعابی نے فر مایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کمی توم کے میدان میں اقر ہے انہوں نے کہا کہ محداور ان کالشکر رسول الشعابی نے فر مایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کمی توم کے

میدان من اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی منع خراب ہوتی ہاللہ نے ان کو ہر بیت دی۔

یہود خبیر کی جلا وطنی .... ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ جمرے وقت خبر بنیج آپ نے ان سے جنگ کی اور انیس اپ محلے میں بناولینے پر مجبور کرویا ان کی زمینوں اور مجبور کے باغوں پر قابض ہو مجے آپ نے ان سے اس بات پر ملح کی کہ وہ آل نہ کئے جا کیں گے وہ مال ان کا ہوگا جوان کے اونٹ اٹھالیں کے سوتا جا ندی اور ہتھیار نی کر مجملے کا ہوگا اور وہ خبر سے جلے جا کیں گے انہوں نے کی کر مجملے کے افر ارکیا کہ آپ سے کوئی چیز نہ جمیا کیں گے اگر انہوں نے ایس کے اور ارکیا کہ آپ سے کوئی چیز نہ جمیا کیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو نہ کوئی و مدواری ہے دعمد۔

مال و ہائے کی منبطی ..... جب آپ نے دومال پالیا جوانہوں نے ادنٹ کی کھال بیں چمپایا تھا تو عورتوں کو گرفتار کی کھال بیں چمپایا تھا تو عورتوں کو گرفتار کی نہاں جمیا بیا تھا تو عورتوں کو گرفتار کی نہاں کے مماشنے انداز وکرتے تھے اور ان کے حصے پر قبضہ کرتے تھے ۔۔صالح بن کیسان ہے مردی ہے کہ خیبر کے دن رسول انڈ کے ہمراہ دوسو گھوڑ ہے تھے۔۔

حضرت علی کی علم سر وارگی ..... ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے خیبر کے دن فر مایا کہ یں جسنڈا ( درایہ ) ایسے فیس کو دون گا جواللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اوراس کے رسول اے دوست رکھتا ہیں ہے۔ امارت بھی پہند نہیں کی بیس اس امید پر کھڑ ابوااور دیکھتا تھا کہ آپ جسنڈ ابھے دیں کے جب دوسرا دن بواتو آپ نے علی کو بلایا اور جسنڈ انہیں دے دیا اور فر مایا کہ لڑ واوراس وقت تک جسنڈ ابھے دیں کے جب دوسرا دن بواتو آپ نے علی کو بلایا اور جسنڈ انہیں دے دیا اور فر مایا کہ لڑ واوراس وقت تک شہائو جب تک اللہ تعالی تھیں کہ تک لڑتا ہے۔ دیا اللہ تعالی تھیں کہ تک لڑتا دراوں آپ نے فر مایا کہ وہ جب تک یہ گوائی شدویں کی اللہ کے سورٹیس اور جمر اللہ کے رسول ایس جب وہ ایس کریں وہ ایسا کریں وہ ایسا کہ دو ایسا دی دیا ایسان کو تا ہے۔ خون اور مال سوائے اس کریں کے جھے می مورٹیس اور جمر اللہ کہ حساب اللہ پر ہے

عامر اور مرحب میمودی کا مقابله .....سله بن الاکوع مردی بی کنیبر کردوز میرے چانے مرحب میروی سے لڑنے کامطالبہ کیا تو مرحب نے بید جز کہا۔

فدعلمت خيبر انى موحب شاكى السلاح بطل مجوب اذ الحووب اقبلت تلهب نيبركومعلوم هي كريش مرحب بول جوز بروست جقعيار چلانے والے بهاوراور آزمود و كارب جب جنگ سائے آتی ہے تو وہ بجڑک افتاہے میرے پچاعام نے کہا كہ

#### قد علمت خيبر اني عامر

#### شاكي السلاح البطل مغامر

نیبرکومعلوم ہوگیا ہے کہ میں عامر ہول زیردست ہتھیار چلانے والا بہادراورموت سے بے پرواہ فمال کرنے والا ہوں۔

عا مرکی شہا دت .....دونوں کی تلواری چلنے گئیں مرحب کی تلوار عامر کی تلوار پر جابز ی عامراس کے بنجے ہے ہو گئے تو وہ تلواران کی بینڈ لی بر جابز کی ان کی رگ کا شدی اس میں ان کی جان گئے۔

سلمہ بن الا کوئے آئے کہا کہ میں رسول اللہ علیائی کے اصحاب میں سے پھولوگوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ عامر کاعمل بے کار ہوگیا انہوں نے اپ آپ کوئل کیا یہ میں کر میں روتا ہوا نبی کر میں آبادر عرض کیا کہ یہ یا رسول اللہ عامر کاعمل بے کار ہوگیا فر مایا کہ یہ میں نے کہا تی ہے اصحاب میں سے پچھ حضرات نہ کہا آپ نے اصحاب میں سے پچھ حضرات نہ کہا آپ نے فر مایا کہ جس نے کہا غلط کہا ہے ان کے لئے تو دو ہرا تو اب ہے کہونکہ جب وہ جبر کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اللہ علیہ بھی جی جو اونوں کو ہنکار ہے رسول اللہ علیہ بھی جی جو اونوں کو ہنکار ہے ہیں عامر بیا شعار پڑھتے تھے۔

عامر کے رجز ریاشعار تا للہ لولا اللہ مااھندا

وما تصدقنا وما صلينا

بخداا گرخدانه بوتاتوجم لوگ بدایت نه پاتے نه خیرات کرتے نه نماز پر سے

ان الذين كفرو علينا

اذا رادو افتنة ابينا

جن لوگوں نے ہم پر كفر كياانبوں نے جب فتنكااراده كيانو ہم نے انكاركيا

ونحن عن فضلكماستغنينا

فئبت الاقدام ان لاقينا

وانز لن سكينه علينا

اے اللہ ہم تیرے فضل ہے بے نیاز نہیں ہیں اس لئے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں تابت قدم رکھ اور ہم پرسکون اور اطمئان نازل فرما۔

رسول الله علیت کی دعائے مغفرت .... جب عامریا شعار پڑھ رہے ہے تو رسول النظافی نے فرمایا یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ عامر بیں یارسول الله آپ نے فرمایا کہ اے عامر الله تمہاری مغفرت فرمائے۔
فرمایا یہ کون ہے کہا کہ جب بھی آپ نے کسی انسان کے لئے اس تفصیص کے ساتھ دعا مغفرت کی تو وہ ضرور شہید ہو گیا جب عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول الله آپ نے ہمیں عامرے کیوں فا کدہ نہ

انھانے دیا جووہ آ کے بڑھ کرشہید ہو گئے۔

حضرت علی اور مرحب بہودی کا مقابلہ سلمہ نے کہا کہ بی کر پھیلنے نے بی کے پاس بھیجااور فرمایا کہ بیں آج جینڈا سفحض کودوں گا جواللہ اوراس کے رسول کودوست رکھتا ہواوراللہ اوراس کا رسول اے دوست رکھتا ہواوراللہ اوراس کا رسول اے دوست رکھتا ہوا دراللہ اور اللہ اور

قد علمت خيبر انى مرحب شاك السلاح بطل محبوب اذا الحراب اقبلت تلهب فيهم على على الله الحراب اقبلت تلهب في مرحب بول جوز بروست بتهيار چلانے والا بهادراور آزموده كار ب جب جنگ بيش آتى باقوه الجرك المعتاب منظم فيش آتى باقوه الجرك المعتاب منظم في المعتاب منظم في المعتاب المعتا

اذا لذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غلبات کر به المنطرہ اکیلھم بالصاع کیل السندرہ فلا لذی سمتنی امی حیدرہ کلیات غلبات کر به المنطرہ اکیلھم بالصاع کیل السندرہ فیص میں وہ فضی ہوں میری ماں نے میرا نام حیدررکھامٹل جنگ کے شیروں کے بینتا ک ہوں جن کو میں السندرہ کے بیانے نے تولتا ہوں ( سندرہ وہ لکڑی جس ہے کمان بنتی ہے ) انہوں نے کموار سے مرحب کا سر مجاڑ دیا اورا نبی کے ہاتھ یرفتے ہوئی۔

ابن عبس سے مروی ہے کہ جب نی کر میں اللہ اللہ خیبر پر غالب آ گئے تو آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کرلی کہ وہ لوگ اس طرح اپنے آپ کواوراپنے اہل وعمیال کو لیے جائیں گے کہ نہ ان کے پاس سونا ہوگانہ جاندی۔

کنا نہ اور الربیع کی غلط بیا تی … بارگاہ نبوی میں کنانہ اور الربیق کولایا گیا کنا نہ صغیہ کا شوہر تھا اور رہیج اس کاعم زاد بھائی تھارسول القدنے ان دونوں سے فر مایا تمہارے وہ برتن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کوعاریتا دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھا گے اس طرح کہ ایک زمین ہمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھاتی تھی اور ہم نے ہر چیز صاف کر دی۔ آپ نے ان دونوں سے فر مایا اگرتم نے بچھ سے کوئی چیز چھپائی اور جھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور اہل وعیال میرے لئے حلال ہوجا کیں کے دونوں اس پر راضی ہو گئے۔

کنا شدا و را الرہ مج کا تل ۱۰۰۰۰۰ پ نے انصار میں ہے ایک فض کو با با اور فر مایا کہ تم فلاں فلاں خنگ زمین کی طرف جا وَاور پھر مجبور کے باغ میں آؤاس میں جو پچھی ہومیر ہے پاس لیے آؤوہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور اہل وعیال کو گرفتار کرلیا آپ نے ایک فخص کو بھیجا جو حضرت صفید کو لے آباس نے انہیں ان دونوں کی قبل گاہ پر لے گیا اس فخص سے نبی کر پر منطق نے فر مایا کرتم نے ایسا کیوں کیا عرض کی ایس کے بارسول الله علی ہے ایک انصاری کے سپر دکردیا کہ وہ ان کے یاس وہیں۔

گدھے کا گوشت کھانے سے ممانعت .... جابر بن عبداللہ ہم وی ہے کہ خیبر کے دن لوگ

بھوک سے نکلیف محسوں کرنے لکے توانہوں نے گدھے پکڑ کرؤنے کے اور ہانڈیاں بھر لیس اس کی خبر نبی کریم ایک ہوگئے کو بوئی تو آنخضرت نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الت دی جائیں۔ رسول اللہ علیہ نے شہری گدھے چجراور درندوں اور پنج بھاڑ کھانے والے پرندوں کا گوشت ترام قرار دیا مردار پرندہ لوٹ اورا بھے ہوئے مال کو بھی حرام قرار دیا۔ جاہر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بوم خبر میں گدھے کے گوشت سے متع کیا البت محموث ہوئے۔ گوشت سے متع کیا البت محموث ہوئے۔ گوشت کی اجازت دی۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ بوم جیبر میں آیک آنے والا رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یارسول اللہ میں نے گدھے کا تکم دیا گدھے کھائے آیک آئے والا آیا اور کہا کہ یارسول اللہ میں نے گدھوں کو ثنا کر دیا آپ نے ابوطلی کو نداد ہے کا تکم دیا کہ انتداوراس کا رسول جہیں گدھے کے گوشت ہے متح کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہا نڈیاں اوندھا دی جا کیں۔ براء بن عاذب ہے مروی ہے کہ بوم جیبر میں ہارے پاس گدھے کے گوشت ہے رسول اللہ کی مما ٹعت آئی ہم لوگ بھو کے تقے بھر بھی ہائڈیاں الث دیں۔

مال غنیمت کی تقسیم ، . . . بشر بن بیارے مردی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کورمول اللہ پر فقح کر دیا تو آپ
نے اے ۲۲ حصول برتقیم کر دیا ہر جھے بیل موسیم تھے ان حصول کا نصف اپنے کمکی حوائج اور ان کی ضروریات کے
لئے جوآپ کو بیش آئی تھیں مخصوص کر دیا اور دوسر نصف جھے کو چیوڑ دیا اے مسلمانوں بیل تقسیم کر دیا ہی کریم تاہد کے
کا حصدای نصف خصے بیس تھا کہ ای بیل قلعہ خطا قاور اس کے مشمولات تھے اس کو بھی آپ نے مسلمانوں بیل تقسیم کر
دیا جسے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابولیج یہ سمائم اور اس کے محقوبات تھے۔

جب تمام مال نبی کریم میں اور سلمانوں کے قبضے بیس آگیااور آپ نے سلمانوں بیس کا شت کرنے والوں کی قلت محسوس فر مائی تو زبین بہودکودے دی کہ پیداوار کے نصف جھے پر کام کریں وہ لوگ برابرای طریقے پر رہے بہاں تک کہ عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے اور سلمانوں کے ہاتھ بیس کام کرنے والوں کی کثر ت ہوگی اور وہ اصول کا شت ہے اچھی طرح واقف ہوگئے و عمر نے بہودکو شام کی طرف جلاوطن کر دیااور تمام الماک مسلمانوں بیں تقسیم کردیں۔ بائیر بن بیارے مردی ہے کہ جب نبی کریم تعلیا ہے نے فیبر فقت کیا تو آپ نے اسے سلم سے لیا ہا ساحصوں بیشرین بیارے مردی ہے کہ جب نبی کریم تعلیا ہے شہر فقت کیا تو آپ نے اسے سلم سے ایا ہو سوسوں موار جرکاب تھے جس تقسیم کردے سواسی سوار جمر کا ب تھے جس تقسیم کردے سواسی سوار جمر کا ب تھے جس تقسیم کردے سواسی سوار جمر کا ب تھی تھی کہ دیم فیبر میں رسول اللہ معلیات نے سوارے تمین تھی کہ دیم فیبر میں رسول اللہ معلیات کے دو جھے لگائے نے سوارے تمین موری ہے کہ یوم فیبر میں رسول اللہ معلیات کے دو جھے لگائے کے دور جھے لگائے کہ کہ یوم فیبر میں رسول اللہ میں تعلیا کہ کہ اور کی ہے کہ یوم فیبر میں رسول اللہ میں تعلیا کے دور جھے لگائے کی دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کہ دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کی دور جھے لگائے کی دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کی دور جھے لگائے کے دور جھے لگائے کی دور جھے لگائے کی دو

ہیں ہیں نے اپنے آتا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ کے پاس موجود تھا ہیں نے آپ سے درخواست کی کہان لوگوں کے ساتھ میرا بھی حصد نگائیں آپ نے بچھے ددی سامان ہیں ہے بچھودے دیا اور حصہ نیس لگایا۔ ٹابت بن الحادث سے مردی ہے کہ تحیبر کے سال رسول اللہ علیات نے مہلہ بنت عاصم بن عدی اور الن کی بیٹی جو بیدا ہوئی تھیں حصہ نگایا۔

منش ہے مردی ہے کہ بی ردیغتے بن تابت البلوی کے ہمراہ لائے جزید میں حاضر ہوار دیفتے بن ثابت نے وعظ بیان کیا میں فتح خیبر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا میں نے آپ کو بیے کہتے سنا کہ جس کواللہ اور آخرت پرایمان ہے وہ ا پناپانی دوسرے کی زراعت کوندو ہے ( لیعنی حالمہ لونڈی ہے محبت نہ کرے ) اور جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے وہ کسی قیدی عورت ہے حاجت روائی نہ کرے تا وقتیکہ اس کا استجر اء نہ کر لے ( لیعنی دوجیض تک انتظار کرے تا کہ حمل کا شبہ جا تا رہے ) جو محص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اسے چاہے کہ تقسیم تک مال غنیمت کوفر وخت نہ کرے جس کا القداور آخرت پر ایمان ہوا ہے کہ مسلمانوں کی غنیمت عمل ہے کی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دبلا ہوجائے تو مسلمانوں کی غنیمت عمل ہے کہ جب وہ دبلا ہوجائے تو مسلمانوں کی غنیمت عمل والیس کردیا کیڑے اتنا پہنے کہ جب پر انا ہوتو اسے مسلمانوں کی غنیمت عمل والیس کردیا کیڑے اتنا پہنے کہ جب پر انا ہوتو اسے مسلمانوں کی غنیمت عمل والیس کرویا کی تا ہوتو اسے مسلمانوں کی غنیمت عمل والیس کرویا کہ جب میں والیس کرویا کہ جب میں والیس کرویا۔

تحم نے بھے عبدالرحمٰن بن الی کیا نے اللہ کاس آول کے یارے میں خبردی اٹا بھیم فتحا فریبا (انہیں عنقریب فتح دے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے واخو لمتقلو واعلیها قلد احاط اللہ بھا (اورایک دوسری معاعت کہتم جس پر قادر نہ ہوئے تھے اللہ نے انکاا حاط کر لیا (اس سے مراد) فارس وردم ہے جورسول اللہ علیہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے لئے گئے۔

ڑ ہر آلود بکری ہے۔ ابوہری ہے مروی ہے کہ جب جیبر فتح ہوا تورسول اللہ کوایک بحری ہدیدہ دی گئی جوز ہر آلود میں آلو مقل نمی کریم آلیت نے فر مایا جس قدر بیبودی ہوں سب کوجع کروسپ آپ کے پاس بھع کروئے گئے۔رسول اللہ سٹاللہ نے فر مایا بیس تم لوگوں ہے بوچھتا ہوں کیا تم لوگ جھے سے اس بارے میں بھے کہو گے انہوں نے کہا کہ ہاں ابو القاسم رسول اللہ علیہ نے فر مایا کرتمہا راہا ہے کون ہے انہوں نے کہا کہ حارا بابا ہے فلاں ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا کہ ہم نے جموت بولائمباراباب فلال ہا نہوں نے کہا کہ آپ نے کی کہا۔

آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے بوچیوں تو جھ سے بی کہو کے ۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں ابوالقاسم کیونکہ ہم جھوٹ بولیں تو آپ کو ہمارا جھوٹ معلوم ہوجائے گا جیسا آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں معلوم کیا آپ نے فرمایا اہل جہم کون ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں کم رہیں گے تم لوگ اس میں ہمارے موش رہو کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس میں درجو کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس میں شدو ہیں گے ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ہوگ اس میں شدو ہیں گے ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھونے کہا کہ مہاں اے ابوالقاسم تم لوگوں نے اس میری میں زہر مایا کہ تم بھونے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم تم لوگوں نے اس میری میں زہر ملایا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جہیں کس نے ابھارا انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ اگر آپ جھونے ہوں گے تو آپ کوشر رشہوگا۔

حضرت صفیعہ بنت جی سے نکاح … ابن عباس مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے تجبرت روا کی کا ادادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم معلوم کرلیں کے کہ صفیہ لونڈی جی یا بیوی اگروہ بیوی ہوں گی تو آپ مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم معلوم کرلیں کے کہ صفیہ لونڈی جی یا بیوی اگروہ بیوی ہوں گی تو آپ مسلمانوں کے در نہ دہ مربی (لونڈی) ہوں گی۔

جنب آپ رواند ہوئے تو آپ نے پردے کا تھکم دیا ان کے درمیان پردہ کیا گیا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں جنب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں لیکن انہوں نے انکار کیا اپنا گھٹٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔ انس ہے مروی ہے کہ مغیہ وحیہ کے حصے میں پڑیں وہ ایک خوبصورت اڑ کی تعین انہیں رسول اللہ علاقے نے سات راس ( جانوروں ) کے کوش خرید اام ملیم کے میرد کیا تا کہ ان کا بناؤستگھار کردیں اور انہیں تیار کردیں۔

رسول الله علی ان کاولیمہ مجوراور پیراور کی پرکیاز میں کوجھاڑ ااور دستر خوان لائے اورای زمیں پر کیاد میں کہ سے بی اللہ علیہ کے بیر کھی اور کھی دولائی کی لوگ سیر ہو گئے لوگوں نے کہا کہ میں معلوم خبیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے بیا انہیں ام الولد نونڈی بنایا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آئیس پردہ کرائیں گئو آپ کی زوجہ ہیں اگر پردہ نہ کرائیں تو ام ولد نونڈی بول کی جب آپ نے سوار ہونے کا ادادہ کیا تو آئیس پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹھ کئیں اوگوں نے بچوانیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس ہے مروی ہے کہ آئیں قید ہوں میں مغید بنت جی بھی تھیں جو دید النکسی کے صے میں پڑی بعد کو نمی کریم علی ہے پاس کئیں اور آپ نے آئیں آزاد کرکے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے عنق (آزاد کرنے کو) ان کا مہر بنایا حماد نے کہا کہ عبد العزیز نے ٹابت ہے کہا کہ ایا بوجمرتم نے انس سے کہا کہ آپ نے آئیں کیا مہر دیا تو انہوں نے کہا کہ خود آئیں کو ان کے مہر میں دے دیا بھر ٹابت نے اپنا مر ہلایا کو یا وہ ان کی تقعد کی کرتے ہیں۔

سربي عمر بن خطاب سجانب تربه سسنعبان در من بانب تربيم بن خطاب مم بردوانه موئه

موازن کوخبر ہوگئ تو وہ بھاگ کئے عمر بن خطاب ان کیستی میں آئے عمر انہیں کو کی نہیں ملاوہ واپس مدین آ مکتے۔

سربيابو بكرالصديق بجانب بن كلاب بمقام نجد

شعبان ہے ہے۔ ابو بکرصد اِن کا ضریہ کے ٹواح میں بمقام نجد سریہ بنی کلاب ہوا۔
سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ میں نے ابو بکرصد اِن کے ہمراہ جہاد کیا نبی کریم عظیمی نے انہیں ہم پر
امیر بنا کے بھیجا انہوں نے مشرکین کے بچھآ دی گرفیار کئے جن کو ہم نے قبل کر دیا ہمارا اشعار امت امت تھا میں
مشرکین کے ساتھ محمر دالوں (الل ابیات) کوئل کیا۔

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ابو برصدین کوفزارہ کی طرف بھیجا میں بھی ان کے

ہمراہ روانہ ہوا جب ہم ان کے دوش کے قریب پہنچے تو ابو بکرنے راستہ میں قیام کیا میج کی نماز پڑھ لی تو ہمیں تھم دیا کہ ہم سب جمع ہو گئے اور دوض پراتر ہے ابو بکرنے جنہیں قبل کیا انہیں قبل کیا ہم لوگ ان کے ہمراہ تھے۔

سلمہ نے کہا کہ بھے اوگوں کی گرویمی نظر آئیں جن بیل بچے بھی بھے فوف ہوا کہ یا گرے ہے۔ آھے بہاڑ

پر چلے جائیں گے میں نے ان کا قصد کیا ان کے اور بہاڑ کے درمیان تیر پہنکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے انقارقا انہی میں فزارہ کی ایک مورت تھی جو چڑے کا جب پہنے ہوئے تھی اس کے ہمراہ اس کی بیٹی تھی جو عرب میں سب سے زیاوہ حسین تھی میں انہیں بنکا کر ایوصد این کے پاس لا یا ابو بکر نے اس کی بیٹی جھے جھے سے ذائد دی میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا بہاں تک کرمد بید آگیا وہ میرے پاس سوگی میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا جھے رسول اللہ علیقے بازار میں بلے آپ اللہ علیق اس نے اس کا کپڑ انہیں کھولا جھے درسول اللہ علیق بازار میں بلے آپ نے اس کا کپڑ انہیں کھولا جھے اس کا کپڑ انہیں کھولا جھے فریفت کرایا ہے گئی اللہ علی ہیں اللہ علی ہوگا ہے۔ کہا کہ یا نی اللہ غذا کی تم اس نے جھے فریفت کرایا ہے لیکن اس نے اس کا کپڑ انہیں کھولا ہے آپ خاموش ہوگا ۔

جب دوسرادن ہواتو آپ علاقہ بھے بازار میں لے میں نے اس کا کیڑ آئیں کھولاتھا آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ وہ مورت جھے ہبہ کردوتم باراباپ خدائی کے لئے ہو میں نے کہا کہ یارسول! نندوہ آپ ہی کے لئے ہے۔ رسول! ننطانیہ نے اے اہل مکہ کے پاس بھیج کران مسلمانوں کے فدیے میں دے دیا جوشر کین کے ہاتھ تید تھے۔

## سربيبشير بن سعدالانصاري بمقام فدك

شعبان ہے وفدک کی جانب سریہ بشیر بن سعدالانعماری ہوا۔ رسول الشعبائی نے بشیر بن سعد کوتمیں آ دمیوں کے ہمراہ بمقام فدک بنی مرہ کی جانب روانہ فر مایاتی وہ بمریاں چرانے والوں سے ملایا بنی مرہ کودریافت کیا گیا تو کہا گیا کہ دوتوا پنے جنگلوں میں ہیں۔ بشیر بن سعداونٹ اور بحریاں ہنکا کرند ہے لے گئے۔

ایک چیخ کی آوازنگل جس نے قبلے والوں کو خردار کردیاان میں سے مبٹی رات کے وقت بشیر کو پا مجھے وہ لوگ باہم تیراندازی کرتے ہوئے بڑسے بشیر کے ساتھیوں کے تیرفتم ہو مجے۔

ر المراد المراد المراد المرد المرد

# مربيغالب بنعبداللدالليشي بجانب الميفعه

رمضان کے حالمیفعہ کی جانب عالب بن عبدالله الله علی کا سریہ وا۔
رسول اللہ علیہ نے عالب بن عبداللہ کو تی عول اور بی عبد بن تعلیہ کی طرف بعیجا جوالمیفعہ میں مضطن مخل سے النقر وکی جانب ای طرف علاقہ نجد میں سے طن کا سے النقر وکی جانب ای طرف علاقہ نجد میں ہے اور اس کے اور مدینے کے ورمیان آتھ برد (چھیا نویں میل)۔
کا فاصلہ ہے آبیں آپ نے ایک تو میں آومیوں کے ہمرا وروانہ کیارسول اللہ علیہ کے آزاد کر دوغلام بیار ہے۔
ان لوگوں نے آیک دم سب برحملہ کر دیا ان کے مکانات کے درمیان جاپڑے جوسا منے آاے تل کر دیا

اونٹ اور بکریاں ہنکا کر مدینے لے آئے انہوں نے کسی کو گرفآ رنہیں کیا۔

اس مربیش اسامہ بن زیدنے ایک ایسے فیص کونٹل کردیا جس نے لا الد الا اللہ کہا نبی کریم مثالثہ نے کہا کتم نے اس کا قلب چرکر کیوں ندد کا الیا کتم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا کا ذہب اسامہ نے کہا کہ میں ایسے فیص سے جنگ نہ کروں گا جولا الدالا اللہ کی شہادت دے گا۔

سر به بشیر بن سعدالانصاری بجانب یمن و جهار.... شوال کے مدیر بین و جهار کی جاری جانب سریه بشیر بن سعدالانصاری جواب

ہ جہ رہے کے اللہ کو پیرنجر کی نی کے غطفان کی ایک جماعت سے جوالبخاب میں ہے عینیہ بن صن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے ہمراہ رسول اللہ علیہ کی جانب روانہ ہوگا رسول اللہ علیہ نے بشیر بن سعد کو بلایا ان کے لئے جمنڈ ا باندھا ہمراہ تین سوآ دمی کئے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے ون کو پوشیدہ رہتے یہاں تک کہ یمن و جبار میں آ گئے جوالبھا ہ کی جانب ہے البحاب سلاح وخیبروا دن القریٰ کے سامنے ہے وہ اس تو م کے قرب آئے بشیر کوان لوگوں سے بہت سے اونٹ ملے چروا ہے بھاگ گئے اور یہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشرمع این ساتھیوں کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے مگر کوئی ندملا وہ اونٹ کے کرواپس ہوئے صرف دوآ دمی ملے جن کوانہوں نے قید کرلیا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے وہ دونوں اسلام لے آئے تو آپ نے انہیں بھیج دیا۔

عمره فضاء .... ذى القعد على من رسول اكرم الله كاعمره قضاء موا-

ذی القعدہ کا چائد ہوا تو رسول اکرم اللغ کا عمرہ قضاء ہوااصحاب کو تھم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں حدید پیلی مشرکین نے روکا تھا اور رید کہ جولوگ حدید پیلی حاضر تھے ان میں سے کوئی پیچھے شدر ہے سب لوک شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہیدیا مرمجئے تھے۔

نیابت ابور خمن الغفاری .....رسول الله کے جمراہ عمرہ قضاء میں دوہزار آدمی سے آپ نے مدینہ پر ابور ہم الغفاری کو قائم مقام بنایا رسول الله ساٹھ اونٹ لے گئے آپ نے اپنی مدی (قربانی کے اونٹ) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر کیارسول الله علیہ فیصلے نے ہتھیاروں خود ذریبی اور نیزے لئے اور روانہ ہو سمئے۔

مسلمانوں کی مرالظہر ان میں آمد ..... جب آپ ذوالحلیفہ پنچ نو گھوڑوں کواپے آسے روانہ کیا محمد بن مسلمانوں کی مرالظہر ان میں آمد .... جب آپ ذوالحلیفہ پنچ نو گھوڑوں کواپے آسے روانہ کیا محمد بن مسلمہ امیر بنے آپ نے ہمواہ میں احرام باندھا تلبیہ کہا مسلمان بھی آپ کے ،مراہ تکجہ رہے تھے۔
مراہ مراہ مرالظہر ان تک آئے تھے دہاں قریش کے بچھ لوگ ملے ان لوگوں کے محمد بن مسلمہ رسالے کے ہمراہ مرالظہر ان تک آئے تھے دہاں قریش کے بچھ لوگ ملے ان لوگوں کے

استفسار پرجمر بن سلمدنے کہا کہ بیدسول اللہ کا لفکر ہے انتاء اللہ کل آپ کواس منزل میں مبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اور انہیں خبر دی لوگ مجبرا گئے۔

رسول التعلقی مراتظیر ان میں امرے آپ نے ہنھیا وطن یا بچے کے پاس آ مے روانہ کردئے جہاں سے حرم کے بت نظر آئے تھے اور اس پراوس بن خولی الانصاری کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ بیجھیے چھوڑ دیا۔

ا ہل مکہ کا اخراج .....قریش نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہلے گئے مکہ کوانہوں نے خالی کر دیار سول الثقافیۃ نے ہدی آ کے روانہ کیا تھاوہ ذی طویٰ میں روک لی گئے۔

طواف کعید .....رسول اللہ علیت کید کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی چا در دائی بغل ہے نکال کر یا کمیں شانے پر ڈال بی اور مالیان جراسود کوس کیا آپ نے سواری ہی پر طواف کیا اور مسلمان مجمی چا دروں کو دائی بغل سے نکال کر بائیس شانیس پر ڈالے آپ کے ہمراہ طواف کر دے تھے عبداللہ بن رواحہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

#### حضرت عبداللدبن رواحه كاشعار:

خدلوبنی السکف ارعن صبیله

اساولاد کفاراس کا السخیسو مسع

اساولاد کفاراس کا راست فالی کردو

کوفکه برطرح کی تجررسول الله علیت شاویله

نسمن صسوبنا کیم علیی تناویله

کسما صسوبنا کیم علی تنزیله

تم نے تہیں ان کی داہی پر ایک مارماری جسی ماریم نے ان کا تر نے پر ماری

ویسد هسل نسخسلیسل عسن محقیله

ویسد هسل نسخسلیسل عسن محلیله

ووسد هسل نسخسلیسل عسن محلیله

والد هسل نسخسلیسل عسن محلاد بی به وردوست کودوست سے به ملاد بی به وراس برای مان کی یات پر ایمان لاتا ہوں

یارب شمان کی یات پر ایمان لاتا ہوں

عرف کہا کہ اسے ابن دواد پر کم کودوس الشریقی نے قربایا سے عربی س رہا ہوں آپ نے عمر کو خاموش کردیارسول اللہ میں تاریب اللہ کوئی معرودیس جو تہاد کی کے دورات اللہ کوئی معرودیس جو تہاد کی کہ دیارسول اللہ میں اللہ عربی سے دورات کی کے دورات کی کے دورات کی کے دورات کی کے دورات کی معرودیس جو تہاد کی کے دورات کی کے دورات کی کے دورات کی کے دورات کا کہ کے دورات کی معرودیس جو تہاد کی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کی کوراد کی کارورسول اللہ علی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات کی کردیارسول اللہ علی کے دورات ک

جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر غالب کیا اور گروہوں کو تنہا اس نے بھٹایا ابن رواحہ اور ان کے ساتھ دوسرے ہوگوں نے بھی یہی کہا۔

رسول الله علی نظامی می از بی سواری پر صفاوم روه کا طواف کیا جب سما تویں طواف سے فراغت ہوئی اور مہدی مجمی مروه کے مجمی مروه کے پاس کھڑی ہوگئ تو آپ نے فرمایا کہ بیقر ہانی کی جگہ ہے اور مکہ کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے۔ ترین میں مقابلت میں میں تو افراک ایس میں میں دورہ میں اور سے مسابان میں بھری اس میں میں میں تاہم

آب نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں مرمنڈ ایا ای طرح مسلمانوں نے بھی کیار سولا انتھائے نے ان میں سے پچھ آ دمیوں کو تھم ویا کہ وہ لطن یا جج میں اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں اور ہتھیاروں کی تمرانی کریں دوسرے لوگ آ کرا بنا فرض اوا کریں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔

حضرت میموند بینت الحارث کا عقد ..... رسول الله الله کید میں داخل ہوئے آپاس میں برابر ظہر تک رہے گئے میں داخل ہوئے آپاس میں برابر ظہر تک رہے بلال کو تھم دیا تو انہوں نے کینے کی پشت پرازان کہی رسول اللہ علیہ نے مکہ میں تین روز تیام فر مایا اور میموند بنت الحارث البلالیہ ہے نکاح کیا۔

جب چو تھے روز ظہر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس بہل بن عمر دا در حویطب بن عبد العزیٰ آئے دونوں نے آپ سے عرض کی کرآپ کی مدت بوری ہوگئ لہذا آپ ہمارے پاس سے جائے۔

رسول الشفائي کے مكان ميں نيں اترے بلكر يتلى زمين برآپ كے لئے چڑے كا خيمه نصب كرويا كيا۔ آپ اس زمين پرروائلى تك رہے۔

آپ نے ابورافع کوتھم دیا تو انہوں نے کوج کی ندادی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص وہاں شام نہ کرے۔
رسول اللہ علی سوار ہوئے وہاں ہے آپ صرف میں آئے یہاں سب نوگ آپ سے آسطے اور ابورافع
کہ ہی میں تقہرے دہے یہاں تک کہ آبیں شام ہوگئی وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول
اللہ ان کے پاس تشریف لائے بھر آپ بھیلی رات کوروانہ ہوئے اور مدینہ آگئے۔

مسلما نول کورل کا تھیم ، ۱۰۰۰ این عباس مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب عمرہ تضاء

کے لئے مکہ آئے قریش نے کہا کہتم لوگوں کے پاس ایسی قوم آری ہے جنہیں یٹر ب کے بخار نے کز در کر دیا ہے
مشرکییں جمراسود کے قریب بیٹے مجئے نبی کر پہنیں نے اپنے اصحاب کو تکم ویا کہ وہ تین پھیروں میں (بعثی طواف کے)
ریل کریں (بعنی دونوں شاخیں اور باز وہلاتے ہوئے آہتہ آہتہ دوڑیں) تا کہ شرکیوں ان کی قوت د کھے لیں اور ہیکہ
دونوں رکنوں (رکن بھائی درکن جمراسود) کے درمیان چلیں۔

آپ کوصرف مسلمالوں کی مشقت نے اس امرے بازر کھا آپ علیہ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا تھم دیں جب انہوں نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔

مرريا بن افي العوج السلمى بحانب بن سليم ..... ذى الحريد بن بن سليم ك جانب ابن الى العوجا كامرية بوارسول الله في ابن الى العوج السلى كو بجاس آدميوں كے بمراہ بن سليم كى جانب رواندكيا بی سلیم کے ایک جاسوس نے جوابن العوجا کے ہمراہ تھا آگے پڑھ کران لوگوں کو آگاہ کر دیا ان لوگوں نے جماعت تیار کرلی ابن العوجاان کے پاس جب پہنچے جب وہ لوگ ہالٹل تیار تھے

مسلمانوں نے اُن کواسلام کی طرف بلایا انہوں نے کہا کہتم ہمیں جس چیز کی دعوت دیے ہوہمیں اس کی سلمان سلمان کی مشرکین کورد آنے گی اور ہر طرف سلمانوں کو گھیر لیا مسلمان ہوئی ہمیں اس کی مشرکین کورد آنے گی اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا مسلمان ہوئی بہاور کی ساتھی شہید ہو گئے این الی العوجا بھی مجروح ہوئے وہ بمشکل روانہ ہوئے رسول اللہ عناقے کے یاس سب لوگ مقر یا کے پہلے دن آئے۔

سربيغالب بن عبدالله الليشي بجانب بني اللوح بمقام الكديد

مفريم من الكديد من بن غالب بن عبد الله الليشي كاسم يهوا-

جندب بن مکیت انجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی ۔ نے غالب بن عبداللیشی کو بنی کلب بن عوف کے ایس سریہ کے ساتھ بھیجا پھران کے بارے میں تھم دیا کہ دوسٹ ل کرالکدید میں بنی الملوح پر حملہ کر دیں جو بنی سیف میں سے تھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پہنچ تو حارث بن البرصاء النیشی ملاہم نے اے گرفیار کرلیاس نے کہا کہ شی تو اسلام کے ارادے سے آیا ہول اور رسول اللہ کے پاس جانے کے لئے نکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک ون اور ایک رات ہیں ہمارالشکر جیرا کچھ نقصان نہ کرے گا اور اگر تو اس کے خلاف ہوا تو ہم جیری محرانی کریں گے ہوائی ہوا تو ہم جیری محرانی کریں سے ہم نے اسے رس سے جھڑا کر ہے تو ایس کے ہدویا کہ اگر وہ تم سے جھڑا کر ہے تو اس کا مراز او بنا۔

ہم روانہ ہوئے فروب آفاب کے دقت الکدید مینچے اور وادی کے کٹارے پوشیدہ رہے جھے میرے ساتھیوں نے مخبری کے لئے بھیجا میں روانہ مواادرا ہے بلند ٹیلے پرآیا جوایک قبیلے کے سامنے تھا اور میں ان کونظر آربا تھا میں اس کی چونی پر چڑھ کیا اور کروٹ کے بل بیٹ کیا میں نے دیکھا کہ یکا بیٹ ایک شخص اپنے اونٹ کے بالوں والے فیمے ہے نکلا اس نے اپلی فورت ہے کہا کہ میں پہاڑ پرالی سیابی ویکھتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی اپنے برتنوں کو دیکھا ایس نے اپلی کہا برق کھی میرے دیکھی اپنے برتنوں کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی تھی میرے برتنوں میں ہوا اس نے کہا کہ پھر تو بھی کمان اور تیردے دیکھا ورکہا کہ اللہ کی تھی میرے برتنوں میں برتن کم نہیں ہوا اس نے کہا کہ پھر تو جھے کمان اور تیردے دیے۔

عورت نے کمان اوراس کے ساتھ دوتیر دیے اس نے ایک تیر پھینکا جس نے میری دونوں آتھوں کے درمیان کلنے میں خطانبیس کی میں نے تیر کھینچ لیا اورا ٹی جگہ جمع رہاس نے دوسرا تیر پھینکا جومیر سے مثانے میں نگامیں سے اس نگامیں سے اس بھی تھینچ کرد کھالیا اورا پی جگہ سے نہیں ہٹا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ واللہ اگرکوئی مجرموتا تو اب تک حرکت کرتا ضرور میرے دونوں تیراس ٹیلے میں کھیں گئے۔

وہ اندر چلا گیا قبیلے کے مولیٹی اونٹ اور بکریاں آگئیں جب انہوں نے دود وہ دوہ کیا اور مطمئن ہوکر سو گئے تو ایک دم سے ہم نے ان پر تملہ کر دیا مولیٹی ہٹکا لئے قوم میں شور کچھ گیا تو وہ جا نور بھی آ مجے جن کی ہمیں طاقت نہی ہم انہیں نکال لار ہے تھے کہ ابن البرصاء ہم سے ملاہم نے اسے بھی لا دلیا اپنے ساتھی کو بھی لے لیا ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا ہمارے اور ال کے درمیان سوائے وادی کے اورکوئی چیز نہتی ہم لوگ وادی کے کنارے جل رہے تھے دیا گئی ہے۔ نہیں ہے جا ہا سیلا ب بھیج دیا جس نے آن کے دونوں کنارے بانی ہے بھروئے واللہ میں نے اس روز شاہر دیکھا نہ بارش وہ الیا سیلا ب تھا جس میں کی کو بیدطا فت نہتی کہ اس کے پار ہوش نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ دے ہیں اور ہم نے ان جا تو رول کو پائی کے بہاؤ ہرج مادیا تھا۔
انہوں نے ای طرح کہالیں تھرین عمر کی روایت ہے کہ ہم ان جانوروں کو پائی کے بہاؤ ہرج مالے جا دہے ہمان کا درنہ تھا نہوں نے کہا کہ ہیں ایک مسلمان جارہے تھے ان او کول نہ بھولوں کا جو یہ کہدرے تھے۔ رہز خوان کا قول نہ بھولوں گا جو یہ کہدرے تھے۔

ابی ابو القاسم تعزبی فی خضل نیاه مغلوب

ابوالقاسم نے اس سے انگار کیا کہ میرے لئے کم ہوکی ہزوزار میں اس کی کھاس جس میں بکٹر ت سنرہ ہو صغر اعالیہ کلون المداهب

جس کے اوپر کا حصدایازروہے جیے سونے سے ملع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے

محد بن عمر نے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے

وذاك قززول صادق لم يكذب

اوربياك ماوق كاقول بجرجمي جموث بيس بولا

انہوں نے کہا کہ وون سےزائد منے اسلم کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ ان کا اشعاراس روز امت امت تھا۔

سربيغالب بن عبداللدالليشي

مفید یا بین غالب بن عبدالله اللیشی کا سربیان اوگول کی جادب ہواجن ہے بشیر بن سعد کے ساتھوں پر مصیبت آئی تھی جارث بن فضیل سے مروی ہے کہ رسول اکرم آلاتھ نے زبیر بن عوام کو تیار کیا اور فر مایا کہ جاؤیہاں سک کرتم بشیر بن سعد کے ساتھ بیت لانے کے پاس پہنچوا کر اللہ تہمیں ان پر کامیاب کر ساتھ مہر بانی نہ کرنا آپ نے ان کے ساتھ مہر بانی نہ کرنا آپ نے ان کے ساتھ ووسوآ دی روانہ کردئے اور ان کے لئے ایک جھنڈ ایا تدھ دیا۔

ائے بیں غالب بن عبداللہ اللہ کے مربے سے واپس ہوئے انٹدنے انہیں فتح مند کیا تھا رسول اللہ مثالیہ فارسول اللہ علی مند کیا تھا رسول اللہ علیہ منازید ہے مند کیا تھا رسول اللہ علیہ نے زبیر سے فر مایا کرتم بیٹھواور غالب بن عبداللہ کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا انہی بیس اسامہ بن زبید بھی شخص اللہ تھے ال لوگوں کو شخص مشرکین کے ان کے ہمراہ علیہ بن زبید بھی شخص اللہ کول کو مشرکین کے اونٹ ملے بچولوگوں کو انہوں نے تل کیا۔

عہداللہ بن زید ہے مردی ہے کہ اس سربید میں عقبہ بن عمروایومسعوداور کعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زید الحارثی بھی غالب سے ہمراہ روانہ ہوئے

حویصہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ نے جھے ایک سربیش عالب بن عبداللہ کے ہمراہ بی مرہ کی جانب بھیجا انہوں نے منے ہوتے بی ان پر حملہ کر دیا عالب نے ہمیں خوف دلا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں ہم میں عقد موا خاق (ایک دوسرے کا بھائی) کردیا تھا۔ خالب نے کہا کہ میری نافر مائی نہ کرنا کیونکہ دسول اللہ علیہ کے فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی جس نے اس کی نافر مائی کی اس نے میری نافر مائی کی تم لوگ اگر میری نافر مائی کرو گے تو تم اپنے نبی کی نہ قر مائی کرو گے انہوں نے کہا کہ میرے اور ابوسعید خدری کے درمیان انہوں نے عقد موا خاق کردیا ( لیسی آئیس اور جھے بھائی بھائی بنادیا ) پھر جمیں ووقو م ال کی جس کی تلاش تھی۔ تلاش تھی۔

#### سربيشجاع بن وہب الاسدى

ر بین الاول یہ بین السی بین بی امر کی جانب شجاع بین و بہبالاسدی کا سریہ ہوا۔ عمر بین الحکم سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیقی نے چوہیں آ دمیوں کو بواز ن کے ایک جمع کی طرف روانہ کیا جوالسی میں تھا کہ المعد ن سے اسی طرف رکہ کے نواح میں مدینہ سے پانچی رات کے راستہ پر ہے آنخضرت نے تھم دیا کہ ان پر تملہ کردیں۔

مسلمان رات کو چلتے نتے اور دن کو جہب جاتے تے اس جائے ہے ہیں جائے ہے وقت ان کے پاس پہنچ وہ غافل تھے آئیں بہت سے اونٹ اور کر یاں ملیں جن کو مدیند منور ولائے مال نینیمت کو تقسیم کیا تو ان کے جصے میں پندرہ اونٹ آئے اونٹ کو انہوں نے دس کجریوں کے برابر کیا بیسریہ پندرہ روز کا تھا۔

#### مربيكعب بن عميرالغفاري

ریج الا ول کے بین استاطلاع کی جانب جووادی القری کے ای طرف ہے کعب بن عمیر الغفاری کا سریہ بواائز بری ہے مروی ہے کہ رسول اکر مہلکتے نے کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ از اس اطلاع پنچ جوشام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں ہے بہت بڑا مجمع پایا ان کو اسلام کی وقت دی عمرانہوں نے ان کی جماعت میں ہے بہت بڑا مجمع پایا ان کو اسلام کی دورت دی عمرانہوں نے قبول نہیں کی اور تیم اندازی کی۔

جب رسول الله علی الله علی الله کامی است و کیما تو انبول نے ان کا نہایت خت مقابلہ کیا یہاں تک که قال کردئے گئے ایک فخص مجروح موکرمقتولین میں نے کیا جب رات پرسکون طاری ہو گیا تو بھٹکل روانہ ہوئے اور سول الله علیہ کے ایک فخص مجروح موکرمقتولین میں نے کیا جب رات پرسکون طاری ہو گیا تو بھٹکل روانہ ہوئے اور رسول الله علیہ کے پاس آئے آپ کونبردی جو بہت شات گذری آپ نے ان کی جا نب مہم جینے کا ارادہ کیا محرمعلوم مواکد دو اوک دو سرے مقام بر میلے میں جی او آپ نے آئیں چھوڑ دیا۔

ممر مید موشد .... جمادی الا ولی می شهرید موت بواجوالبلقا و کے زد یک ہے اور بلقا و مشن کے آگے ہے۔
قاصد رسول کی شہرا دت .... رسول اللہ علی کے حارث بن عمیرا کلاز دی جو بی اہب میں سے تھے شاہ
بھری کے پاس نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ موت اتر ہے تو آئیس شرجیل بن بحر والفسانی نے رو کا اور آل کر دیا
ان کے سوا ورسول اللہ علی کا کوئی قاصد آل بیس کیا گیا یہ سائح آپ پر بہت شاق کر را آپ نے لوگوں کو بلایا سب
تیزی کے ساتھ آئے اور الجرف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین بڑارتی۔

ا میر جیش حضرت زید من حارثہ .....رسول اللہ عظیم نے فرمایا کرسب کے امیر زید بن حارثہ ہیں اگروہ قبل کر دیئے جائیں توجعفر بن ابی طالب ہیں اگروہ بھی قبل کر دیئے جائیں تو مسلمان اپنے میں ہے کسی کو بھی منتخب کریس اور اسے امیرینالیں۔

رسول الله نے ان کے لئے ایک سفیہ جمنڈ ابا ندھا اور ذید بن حارثہ کودے دیا آئیں دھیت کی کہ حارثہ بن عمیر کے مقل میں آئیں جولوگ وہاں ہوں آئیں اسملام کی دعوت و بن آگروہ تبول کرلیں تو خیر ور نداللہ سے ان کے خلاف مدو ما تکیں اور ان سے لڑیں آپ ان کی مشابعت کے لئے فکلے شینہ الوداع پہنچ کر مخبر مجھے اور آئیس رخصت کر دیا وہ اوگ اپنی چھاوئی ہے دوانہ ہوئے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تبہارے دشمن کو دفع کرے اور تبہیں نیک دیا میاب کر کے والی کر رے ابن رواحہ نے اس وقت یہ شعر پڑھا۔

لکنی اسأل الرحمن مغفرة و صربة ذات فرغ تقذف لل الرحمن مغفرة و صربة ذات فرغ تقذف لل الرحمن مغفرت ما تكم الراكي كارى ضرب جوخبا ثت كودور كرد \_\_\_

اسلامی کشکر کی روائی ..... جب وہ دینے سے چاتو دشن نے ان کی روائی سی اور مقابلہ کے لئے جمع ہوئے شرجیل بن محروف ایک لاکھ سے زائد آ دمی تیار کر لئے اور اپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا مسلمان معاملک شام میں افر سے لوگوں کو پیفر کرنے کی کہ برقل آب علاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آ دمیوں کے ساتھ افر اسے جو بہر ووائل اور مراور محما اور جزام کے قبائل میں سے متے مسلمان دوشب متیم رہے تا کہ اپنے معالم پرفور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول الشمال کی کو کھیں اور آپ کواس واقعہ کی فرر دیں عبداللہ بن رواحہ نے آئیں چلنے پر ہمت ولائی وولوگ موجہ تک رسول الشمال کی کو مقدرت نہیں میں اور آپ کواس واقعہ کی فرر دیں عبداللہ بن رواحہ نے آئیں جانے پر ہمت ولائی وولوگ موجہ تک گے مشرکین ان کے یاس آئے ان کا ووسامان جھیا رجا تور دیا وجر براورسونا جس کی کی کومقدرت نہیں

حضرت زیدین حارث کی شہادت ..... سلمان اور شرکین کامقابلہ ہوا امراء نے اس روز پیادہ لوائی کی جمنڈ ازیدین حارث نے لیا انہوں نے جنگ کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی مغول میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زیدین حارثہ نیزے سے تل ہوئے ان پر خداکی رحمت ہو

حضرت جعفر بن افی طالب کی شہا دت ..... جنڈ اجعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں میں لیاوہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے جوسنہرے رنگ کا تھا آنہوں نے اس کے پاؤں کی رگ کاٹ وی یہ پہلا گھوڑا تھا جس کے پیر کی رگ اسلام میں کاٹی گئی انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہوہ بھی آل کروئے کئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو انہیں ایک ردی نے ہارا اور دو تکڑے کردے ان کے جیسا کہ کہا جعفر کے بدن پر بہتر ذخم ملے جو تکوار اور نیزے کے تھے

حضرت عبدالله بن رواحه کی شهادت ..... جینڈاعبداللہ بن رواحه نے لیامسلمان بھ کے ان کوئنگست ہوئی مشرکین نے ان کا تعاقب کیامسلمانوں میں ہے جول ہو کیا دو ہو گیا۔ وہ زمین رسول اللہ علیہ کے لئے اٹھالی ٹی آپ نے قوم کے میدان جنگ دیکھا جب خالد بن ولید نے جھنڈ الے لیا تورسول اللہ علیہ نے قرمایا اب جنگ زور کی ہوگی۔

ا ہل مدیبند کا اظہمار تا سف ......اہل مدینہ نے نشکر موند کوسنا کہ آ رہے ہیں تو جرف میں ان ہے ملاقات کی لوگ ان کے مند پر خاک ڈالنے گئے اور کہنے گئے کہ اے فرار کرنے والوتم نے اللّٰہ کی راہ ہے فرار حاصل کی رسول التعلیق فر مانے گئے کہ یہ لوگ فرار کرنے والے نہیں یہ لوگ انشاءاللّٰہ دویارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مروی ہے کہ رسول النّظافیۃ نے بجھے شام بھیجا جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پرگز راجو موتہ میں مشرکیین سے ٹر ہے علی نے کہا کہ القد کی تئم میں آئ نہ جاؤں گا تاوتنگیدان کے مال کارکونہ و کھیاول۔ جعفر بن ابی طالب نے جمئڈ الے لیا اور تھیا رہین لئے دوسرے راوی نے کہا کہ ذید نے جمئڈ الیا جوتو م کے سردار تھے جعفر نے اٹھایا جب انہوں نے دشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس ہوئے اور ہتھیا رہے نیک دے بھردشن پر حملہ کردیا اور نیز وہازی کی وہ بھی تل کردئے گئے۔

جھنڈاز بیدبن حارثہ نے لیااور نیز وبازی کی وہ بھی آل کردیے گئے عبداللہ بن رواحہ نے جمعنڈاا ہے ہاتھ لیا نیز وبازی کی اور وہ بھی قتل کردئے گئے۔

مسلمان بری طرح بزیب اٹھا کر بھائے میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا تھا ان بیں ہے دو کو بھی کی فہیں دیکھا وہ جھٹرا ایک اٹھاری نے لیاوہ اسے لے دوڑے یہاں تک کہسپانوگوں کے آگے ہو گئے تو انہوں نے اسے گاڑ دیااور کہا کہ الساری نے لیاس آؤلوگ ان کے پاس جمع ہوگئ تو جھٹڑا فالدین ولید کے پاس کے شالدین ولید کے بالدین ولید کے بالدین ولید کے پاس کے تابیل اور شرکین پر جملہ کردیا اللہ نے آئیس الی بری کھست کہ واللہ ہیں دیکھی تھی مسلمانوں نے جہال دل جا با کموار چلائی۔

رسول التعلیق کی خاموثی ..... میں رسول اللہ علی کے پاس آیا اور اس کی خبر دی آپ پروہ واقعہ بہت شاق گزراظہر کی نماز بڑھی اوراندرتشریف لے گئے۔

آپ نے جب ظہر پڑھ لی دورکھنیں اور پڑھیں پھر جماعت کی طرف منہ پھیرلیالوگوں پر بہت شاق گزرا آپ نے عصر پڑھی اورای طرح کیا مغرب پڑھی اورای طرح کی نماز کا وقت ہواتو مسجد تشریف والے اس کے معرول تھا کہ جب تک آپ می کی نماز کا دست ہواتو مسجد تشریف واسٹ ہوتا تھا جب آپ مسکرا ہے تو جماعت نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ہماری جا نبی ہم ہوتا تھا جب آپ مسکرا ہے تو جماعت نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ہماری جا نبی ہوتا تھا جب آپ مسکرا ہے تو جماعت نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ہماری جا نبی ہوتا تھا جب ہم نے آپ کی وہ حالت دیکھی جوہم نے دیکھی

شہدائے موند کا اعر از ..... رسول اللہ نے فر مایا کہتم نے جو میری حالت ویمی یہ ہے کہ مجھے میرے اصحاب سے قبل نے مگلین کردیا یہاں تک کہ میں نے انہیں اس طرح جنت میں و کچھ نیا کہ وہ بھائی بھائی ہیں ہیں ترے انہیں اس طرح جنت میں و کچھ نیا کہ وہ بھائی بھائی ہیں آ آ سنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں ان میں سے ایک میں نے کسی قدراعتراض (روگردانی) کو دیکھا کو یا آنہیں تلوار ناپسند ہے میں نے جعفر کود مکھا کہ وہ ایک فرشتے ہیں جن کے دوباز وہیں جوخون میں ریکتے ہیں اور جن کے قدم بھی ریکتے ہوئے ہیں۔

سمر مید عمر و بن العاص ..... ذات السلاس کی جانب عمر و بن العاص کا سرید بواجو وادمی القری کے ای طرف ہے اس میر د ہے اس کے اور مدینے کے در میان دس دن کا راستہ ہے بیسر مید جمادی الآخری میں بوا۔

رسول الله علیت کوتیر کی کی مسئل کے ایک جماعت اس ادادہ سے اکٹی ہوئی ہوئی ہے کہ دینہ نی کر مہمالی کے اطراف پہنچ یا کمیں رسول الله علیہ کے عروی العاص کو بلایا ان کے لئے (اواء) سفید جمند ایا تدھا ہم اہ سیاہ جمند الرایت) ہمی کردیا انہیں تین سواعلی درج کے مہا جرین وانسار کے ساتھ دوانہ کیا تمیں گھوڑ ہے ہمی ساتھ سے جمند الرایت کہ بلی وہ درات کو چلتے تھے اور دن کو پو آپ نے تم دیا کہ بلی وہ درات کو چلتے تھے اور دن کو پو شیدہ ہو جاتے تھے جب اس قوم کے فرد کی ہوئے قوم معلوم ہوا کہ جمع بہت بڑا ہے انہوں نے رافع بن مکری الجہنی کو سول اللہ کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیول رسول اللہ کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیول کے ہمراہ روانہ کیا ان کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیول کے ہمراہ روانہ کیا ان کے لئے جمند ابا ندھا ہمراہ شخب مہاجرین دانسار کو بھیجا جن میں ابو بکر وعر بھی تھے آئیں ہے تھم دیا کہ دونوں سر تھے دیا جاتے ہیں جدا جدا ترین جدا جدا تھیں۔

وہ عمر دے مطے اپونہیدہ نے ارا دہ کیا کہ لوگوں کی نماز میں امامت کریں عمر دیے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لئے آئے ہیں امیر تو میں جوں اپونہیدہ نے ان کی بات مان لی عمر دلوگوں کونمازیڑ معاتے تھے۔

عمروروانہ ہوئے بلی کی آبادی ہیں داخل ہوئے تمام راستے معلوم کر لئے عذرہ وہلفین کی آبادی تک آمکے آخرانہیں ایک جمع ملاجن پرمسلمانوں نے حملہ کر دیا ہ ہ اپنی آبادی ہیں بھا کے اور منتشر ہو سمئے عمرولوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاجمعی کو پیامبر بنا کررسول اللہ کے پاس بھیجا انہوں نے آپ کو ان کے واپس آنے اور سمجے و مہالم بونے کی اور جو پچھان کے جہادیس ہوائی کی تجروی۔

### سربیالخیط (برگ درخت)

## سربيا بوقناده بن ربعي الانصاري

خضرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ایوقادہ بن ربی الانصاری کا سریہ معیان میں ہوا رسول اللہ عقیقة نے بیندہ آدمیوں کے بھراہ ابوقادہ کو عطفان کی طرف بھیجا اور تھم دیا کہ ان کو جاروں طرف سے گیرلیں وہ رات کو چیداورون کو چیے دیتے ایو قمادہ نے ان کے بہت بڑے قبیلے پر حملہ کرکے گیر لیاان میں ہے ایک آدمی چلا یا یا خصرہ ان کے چنداآ دمیوں نے لڑائی کی جو مسلمانوں کے سامنے آیا وہ قبل ہوا مسلمان مولیٹی بٹکالائے جو دوسواونٹ اور دو ہزار بکریاں تھیں بہت ہے مشرکین کو گرفتار کر لیااور مال غنیمت کو چنج کرلیا اور ٹمس نکال لیا جو بچالشکر میں تقسیم کردیا ہو تحق کے حصے میں ایک میں تقسیم کردیا ہر تحق کے حصے میں ایک میں تعلیم کے جسے میں بارہ اور ٹ آئے اور نہ کو دی بکریں کے برابر شارکیا گیا ابوق دہ کے جصے میں ایک خوبصورت لوند کی آئی جسے رسول اکر مہدی ہے ان سے ما تک لیا اور محمد بن جز کو ہر کردی اس مرید میں میلوگ پندرہ درات باہر رہے۔

سربيا بوقناده بن ربعي الانصاري

ماہ رمضان میں یہ بین بین بین جانب سرید ابوقادہ بن رہی الانصاری ہواجب رسول اللہ علیہ نے اللہ مکہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کوآٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سرئے کے بین اضم کی جانبروانہ کیا جوذ کی حشب اور زی الروہ کے درمیان ہوں کے اور مدینے کے درمیان تین برد (۳۷) فاصلہ ہے سریداس لئے بھیجا کہ کمان کرنے والا یہ گمان کرلے کہ رسول اللہ کی توجہ اس علاقے کی طرف ہے تا کہ اس کی کبر بھیل جائے اسا سرید بین مجلم بن جثامہ اللیشی بھی تھے بمالا ضفا اللہ جسی کا کوئی باشدگر رااس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تو اس بھاعت نے روک لیا مگر کھم بن بٹامہ نے تا کہ اس کے ہمراہ تھا تھیں لیا۔

میلوگ جب بی کریم اللے است میں است میں آر آن نازل ہوا یا بھا اللہ بین آمنو افا صدیحت مؤمنا تبتغون عوض صدیحت فی سبیل الله فتبینوا و لاتقولوالمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عوض السحیورة اللہ نیا فیصندا الله مغانم کثیرة (اے ایمان والوتم الله کی راہ شی سفر کروتو خوب مجھ لیا کرواور جو خص متہمیں سمام کرے تو یہ نہ کہوکہ تو می میں ہائے میں سے است فرض ہے کہم حیات و نیا کا سامان حاصل کرو کیونکہ اللہ کے یاس کشرمال فیسمت ہے)۔

سیرہاں پیست ہے۔ وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت نہ لمی تو واپس ہوئے خشب پنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کھی کہ کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا اور نبی کریم بیٹ ہے۔انستیا ، میں ل سمئے۔

غروه عام الفتح ..... رمضان ٨ ين رسول التعليظة كاغزوه عام الفتح كمه موا

بنوخرز اعد مرحملہ .... صلح حدید بیرے بیسویں مہینے جب شعبان کرآیا تو بنونفا ثدئے جو بنو بکر میں ہے تھے اشراف قرب کی ہے کہ کا خراعہ کے مقابلے میں آ دمیوں ہتھیاروں ہے ان کی مدد کریں قرایش نے ان سے دعدہ کر لیا میں خراعہ کے مقابلے میں آ دمیوں ہتھیاروں ہے ان کی مدد کریں قرایش نے ان سے دعدہ کر لیا میں جھپ کے بھیس بدلے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے صفوان بن امید حویظب بن عبدالعزیٰ اور مکر زبن حفص بن الاخیف اس جماعت میں تھان لوگوں نے رات کے وقت بی خزاعہ پرحملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تھان کے بیس آ دی تی کردئے گئے۔

ا ہل مکہ کی تقص عبد میں پیشیمانی .....قریش کواپے کئے ہوئے پر تدامت ہوئی انبوں نے یقین کرایا کہ یہاس مدت اور عبد کانقص ہے جوان کے اور رسول اللہ علیقے کے در میان ہے۔

عمرو بن سالم الخزاعی چائیس خزاعی سواروں کے ساتھ دوانہ ہوئے بیلوگ رسول اللہ علیہ ہے ہاں آئے آپ کو بن سالم الخزاعی چائیں ہیں آئی اور مدد کی درخواست کی آپ کھڑے ہوگئے اپنی چادر کو کھینچتے تھے اور فر ماتے تھے کہ میری مدد بھی شکی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعب کی مدند کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فر مایا کہ بیابر بنی کعب کی مدد کر مایا کہ بیابر بنی کعب کی مدد کی مدرک کا میں اور فر مایا کہ بیابر بنی کعب کی مدد کے لئے ضرور برسے گا۔

تخبد بدمعامدہ کی درخواست ۱۰۰۰۰۰۰۱بوسفیان بن حرب نے دیے میں آگر آپ ہے درخواست کی کہ آپ عبد کی تجد بداور درت میں اضافہ کردیں گرآپ نے اس سے انکار کیا ابوسفیان کھڑ ہے ہو گئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنا جا زت حاصل کرئی رسول النہ اللہ نے فر مایا اے ابوسفیان تو یہ کہنا ہے بھروہ مکہ واپس چلا گیا۔رسول اللہ نے سامان کیا معاملہ بوشیدہ رکھا ہے کان بند کر ہے اور وعاکی کے اے اللہ ان کی آسمیس بند کردے کہ وہ جھے تا گہائی طور کے سوائے دکھے تیں۔

حاطب کے قاصد کی گرفتاری ..... جب آپ نے روائی پراتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہاتھ نے قریش کو ایفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہاتھ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں اس واقعہ کی آئیس خبر دی رسول اللہ علیجے نے علی بن طالب اور المقداد بن عمر وکوروانہ کیاان دونوں نے حاطب کے خط وقاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول اللہ علیجے کے پاس لے آئے۔

قیائل کی طلمی .....رسول الله علیه فی این اطراف کے حرب کو بلا بھیجان کے مزے قبیلے اسلم غفار مزینہ جبایہ انجی اسلم غفار مزینہ جبنیہ انجی اور سلم ان غزوہ فتح میں دس ہزار تھے۔

نیا بت عبد اللّدین ام مکتوم ..... رسول الله علی خدید برعبدالله بن مکتوم کواینا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ یوم چبارشنبه کو بعد عصر روانه بوشے جب آپ اصلصل پنچ تو زبیر بن عوام کو دوسومسلما نول کے جمراه آگے رواند کردیا۔

رسول الله علیت کی روائلی .....رسول الله علی کے مناوی نے بینداوی کہ جو مخص افطار کرتا جا ہے وہ افطار کرے اور جوروز ہ رکھنا جا ہے وہ روز ہ رکھے آپ روانہ وے جب قدید پنچے تو چھو نے چھو لے جھنڈے ( لواء ورایت ) با ندھے تباکل کودیئے۔

ا ہمل مکہ کی بر بیٹنا نی .....عشاء کے وقت مراالتلمر ان میں اترے آپنے اسحاب کو تکم دیا کہ تو انہوں نے دیں ہزار جگہ آگ روٹن کی قریش کو آپ کی روا تھی کی خبر نہیں بہنچی و جمعین سے کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔ قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالاً مت معلوم کرے انہوں نے کہا کہ اُگر تھرسے سلے تو ہی رے لئے ان سے امان لے لیما ابوسفیان بن حرب تھم بن حزام اور بدیل بن ورقار وائد ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریش ن ہوئے۔

ا بوسقیان کوامان .....رسول الله علیه فی اس رات کویبرے پرعمر بن خطاب کوعال بنایا تف عباس بن عبد المطلب نے ابور ا المطلب نے ابوسفیان کی آواز می تو پکار کر کہا ابو خطلہ اس نے کہا کہ لیک اے عباس بیتمہارے میتھے کیا ہے انہوں نے کہا کہ لیک اے عباس بیتمہارے میتھے کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیدی ہزار کے ساتھ رسول الله علیہ ہیں تیری ماں اور تیرا خاعدان روئے تو اسلام لے آ۔

عمیاس نے اسے پناہ دی اور اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبوی میں پیش کر دیا تینوں اسلام لے آئے آپ نے ابوسفیان کے لئے بیکر دیا کہ جوشخص ان کے گھر میں داخل ہواسے امان ہے جوشخص اپنے ورواز ہے بندر کھے اسے امان ہے۔

اسلامی کشکر کا مکہ میں واضلہ ۱۰۰۰ سول النافظی اپندائی ایک تا اس پوٹر کشکر کے ساتھ مکہ میں دافل ہو مکے آپ اپنی اوٹنی تصوی پر ابو بھر واسید بن حنیر کے درمیان تھے ابوسفیان کوروک لیا گیا تھا جب انہوں نے وہ سامان دیکھا جس کی انہیں طاقت ندھی تو کہا کہ اے ابوصل تیرے بھتیج کی سلطنت تو بہت پڑھ گئی عباس نے کہا کہ تیری خرائی ہویہ سلطنت نہیں بلکہ ٹیوت ہے انہوں نے کہا کہ تیری خرائی ہویہ سلطنت نہیں بلکہ ٹیوت ہے انہوں نے کہا کہ بے شک۔

اس روز رسول الله علی کا (رایت) حجنندا سعد بن عبادہ کے ساتھ تھا آپ کوان کی طرف سے بیمعلوم ہوا کہ قربش کے بارے بیس کلام ہے اور ان ہے وعدہ ہے تو آپ نے جعندان سے لے لیا اور ان کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔

ا بین مطل حومریث اور مقیس کافتل .....رسول الله علیه خاصه بن عباده کو کدارے زبیر بن کدی اور خالد بن ولید کوالیط ہے داخل ہوئے کا تھم دیا تکرمہ بن ائی جہل سببار بن اسود عبدالله بن سعد بن ائی سرح مقیس بن ثباته اللیشی حومرث بن تقید اور عبداللہ بن بلال بن خطل الا در می ہند بنت عتبہ سارہ عمرو ہاشم کی آ زاد کردہ لونڈی فرتنا اور قریبہ ان میں ہے ابن خطل حومرث بن تقید مقیس بن صبائے لکے محے۔

عکر مہ بن الی جہل اور حالد بن ولم ید کا مقابلہ ..... تمام کشکر کوکوئی مجمع نہ ملاسوائے خالد بن ولید کے آئیں الخذ مہیں قریش کی آیک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیداور سہیل بن عمر واور عکر مہ بن الی جہل ملے ان لوگوں نے آئیں اندرآنے ہوئی حالت و کا جہل ملے ان لوگوں نے آئیں اندرآ نے ہوئی حالتیوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی و حالد نے اپنے ساتھوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی جس میں چوہیں آدی قریش کے اور چار آدی بندیل کے آل ہوئے جو بچے وہ میری طرح بھاگ گئے۔
میں میں چوہیں آدی قریش کے اور چار آدی بندیل ہے آئی ہوئے تو بچے وہ میری طرح بھاگ گئے۔
میں میں جانے بیا کہ میں کے مجاڑی راستے پر ظاہر ہوئے تو آپ نے ایک بخل دیکھی فر مایا کہ میں نے تہمیں قال سے منع نہیں کیا تھا کہ گئے کہ خالد سے متا بلہ ہوا تو انہوں نے شمشیر زنی کی فر مایا کہ اللہ کا فیصلہ سے بہتر ہے۔

شہدائے فتح مکہ ..... مسلمانوں میں دوآ دی تقلّ ہوئے جورات بھول میے ایک کزربن جابرالفہری اور دوسرے خالدالاشعرالخزاع ہے۔

رسول الله علی کا خیمہ میں قیام ..... رسول الله علی کے انجون میں چڑے انجون میں جڑے انجون میں جڑے انجون میں جڑے اندر زبیر بن عوام آپ کا جمندا نے اوراس کے اندر زبیر بن عوام آپ کا جمندا نے اوراس کے اندر تشریف الے کے اوراس کے اندر تشریف الے کے اوراس کے اندر تشریف نے کے عرض کی کہ آپ مکان میں کیوں نہیں اقریق علی کے قبل نے ہمارے لئے کوئی مکان جھوڑا ہے؟

تطبیر کعید .... نی کریم آلی کے میں غلب وقوف کے ساتھ داخل ہوئے لوگ خوتی اور تا گواری ہے اسلام اللہ کے رسول اللہ علی کے این سواری پر بیت ال اللہ کا طواف کیا حالا تک تعبہ کنزد یک تین سوساتھ بت شخص آپ نے رسول اللہ علی ہت کے اپن سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کی کنزی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فر ماتے جاء نے یہ کیا کہ جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کی کنزی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فر ماتے جاء المحدق و زھن المباطل ان الباطل محان زھوف الحق آیا اور باطل مث گیا باطل تو مشنے والا تی ہے ) وہ بت اوند سے مذکر بڑتا تھا۔

سب سے برابت بل کیے کے سامنے تھا آپ مقام ابراہیم بی آئے جو کیے کے متصل تھا اس کے بیچے دور کعت نماز پڑھی مسجد کے ایک کنارے بیٹے بال کوعتان بن طلحہ کے پاس کیے کی جا تھا ان کے سیجا عثان اللہ کے اس کی سید کے ایک کیا ہوں ہے۔ اللہ کا درواز و کھول کرا تدر تشریف لے گئے اس میں دور کعت نماز پڑھی اور ہا ہرآ گئے۔

آپ نے دروازے کے دولوں بٹ بند کردئے اور جانی اپنے بی پاس رکھی لوگوں کو کھیے کے کرد لایا کمیا آپ نے اس روزلوگوں کو قبیحت کی عثمان بن طلحہ کو بلا کر جانی دے دی اور فر مایا کہ اولا دانی طلحہ اسے بمیشہ بمیشہ کے لئے لے لود وتم سے سوائے گا لم کے اور کوئی نہ چھینے گا۔

پانی کی سیل (سقایہ) آپ نے عمال بن عبد المطلب كو دى فر مايا كد بيں نے تنہيں دى نہ وہتم سے بنل كرے اور نہتم اس سے بنگ كرو۔

خان کعب میں جہا او ان سرسول اللہ علیہ فیان اسد الخزائ کو بھیجا انہوں نے حرم کے پھروں کو درست کردیا ظہر کا وقت آگیا تو بال سے کھیے کے جیت کا ویراز ان دی رسول اللہ نے فر مایا کہ اس ون سے بعد سے تریش سے قیامت تک کفریر جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول التعلیق الحزورہ میں تھیرے کیجے تخطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہےا للہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے آگر میں تجھ سے نہ تکالا جاتا تو میں نہ نگلتا۔

بت خانول كا انبدام .....رسول الله علي في في المراف مرايا بيم جو كعيد كرد تصاور

سب کوتو ژوالا ان میں سے العزیٰ مناق سواح بوانہ اور ذوالکفین تقےرسول اللہ علیہ کے منادی نے مکہ میں ندادی جوخص الندا درر دز قیامت پرائیان رکھتا ہودہ اسپے میں کوئی بت تو ڑے بغیر نہ چھوڑے۔

خطبہرسول .... جب فتح کا دومرادن ہوا تورسول اللہ علیہ نے ظہر کے بعد خطبہ پڑھا وعظ کہا اور فر مایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزمین پریدا کیا اس ملکو ترام (محترم) فل وقتال سے محفوظ) کر دیا وہ تیا مت تک حرام ہمیرے لئے بھی دن کی ایک سماعت کے سوابھی حلال ٹیس ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی حرمت دیروزہ پروا پس چلا گیا لہذاتم میں سے جوہوں حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں ہمارے لئے ان کے غنائم میں سے بچھے محی حلال نہیں ہے۔

لوم فتح مکه ..... آنخضرت نے بین رمضان ہوم جمعدلو کد معظمہ فتح کیا پندرہ رات مقیم رہے دور کعت نماز عصر پڑھتے رہے غائبین کی طرف روانہ ہوئے مکہ پرعماب بن اسید کوعامل بنایا جوانہیں نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل کوجو حدیث وفقہ کی تعیم دیتے تھے۔

ا فطار روز ه ۱۰۰۰۰۰۰۱ بن عباس سے مردی ہے کہ رسول التعقیق دس رمضان کو عام افتح (فتح مکہ کے سل) میں مدینے سے دوانہ ہوئے آپ نے روز ورکھا اورا لکدید پہنچ تو ترک روز وکردیا بیلوگ جھٹے تھے کہ رسول التعلیق کا آخر تھم ہے۔ آخر تھم ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ عال الفتح میں رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا جب الکدید پہنچ اور لوگ آپ کے باس جمع ہو گئے تو آپ نے پیالہ کراس سے پانی ٹی لیا پھر فر مایا کہ اے لوگو جو رخصت کو تبول کر لے بینی افطار کر ہے تو رسول اللہ علیہ نے بھی اے قبول کیا ہے جوروزہ رکھے تو رسول اللہ علیہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔

لوگ آپ کے جدیدے جدیدامر کا اتباع کرتے تنے اور امرنائخ کو تکم سیجھتے تنے (بینی جس تکم نے سفر مکہ کے روزے کومنسوخ کر دیا اے ہدیجی اور واضح تکم بیجھتے تتھے۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کرانیں میں اللہ علیہ کے اسیاب آپ کے جدید رکھا یہاں تک کرانیں میں میں جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے جدید سے جدید تھے کے اسیاب آپ کے جدید سے جدید تھم کی اتباع کرتے ہتھے۔

ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہمیں دورمضان کو بلایا ہم نوگ روانہ ہوئے حالاتکہ روز ہ دار تھے جب الکدید بہنچ تو رسول اللہ علیہ نے فطر (ترک روز ہ) کا تھم دیا ہمیں شرجین اس حالت ہیں صبح ہوئی کہ بعض ہم میں ہے دوز ہ دار تھے جب الکدید بہنچ تو رسول اللہ تارک روز ہ جب ہم الظیم ان پہنچ تو آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم دشمن کا متنا بلہ کریں گے اور تارک صوم کا تھم دیا۔

ابوسعیدالحذری ہے مردی کے کہ جب رسول اللہ علیہ کے کہ فتح کرلیا تو ۱۸ یا ۱۲ رمضان کو ہم لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض روزہ دار تھے اور بعض نے ترک کردیا تھا مگرناروزہ دارنے تارک روزہ کو برا کہنا ورندتارک روزہ نے روزہ دارکو۔ ابن عماس ہے مروی ہے کہ دسول خدا علیہ نے فتح کمہ کے دن روز ورکھا جب آپ نندید پنچے آپ کے پاک ایک پیال سے مروی ہے پاس ایک پیالہ لا یا گیا جس میں دود دہ تھا آپ نے افظار کرلیا اور لوگوں کو بھی افظار کرنے کا تھم دیا۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ نے دس دمضان کو اس حالت میں مکہ فتح کیا کہ آپ روز و دار مسافر بجاجہ نتھے۔

یوم فنتی مکہ میں مسلمانوں کی تعداو ..... سعیدین المسیب ہمروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ میں اللہ م

عما مدا ورخود کے تعلق مختلف روایات .....انس بن مالک سے مردی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ منابقہ اس طرح مکہ میں داخل ہوئے کہ ہر پرخود تھا آپ نے اسے اتاردیا۔

معن وموسی بن داؤد نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی یا اس نے کہا کہ یارسول اللہ ابن خطل کیے کے بردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ علیہ نے قرما یا کہا ہے لی کردو۔

معن نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کرم (احرام یا تد ہے ہوئے نہ ہے)۔
الس بن ما لک نے الز ہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کوعام اللہ میں اس حالت میں دیکھا کہ
آپ کے سر پرخود تھا جب آپ نے اسے اتار ڈالا تو ایک مخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ بیابن مطل ہے جو کھیے کے
پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہا ہے جہاں یا دُنل کردو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے میں بھی بغیراحرام کے داخل ہوئے سواتے ہوم فتح کے دن اس روز آب بغیراحرام کے داخل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں ٹی کر یم آناتھ اس طرح وافل ہوئے کہ آپ کے سرپر بیاہ مما مدتھا۔
عائشہ ہمروی ہے کہ بیم الفتح میں رسول اللہ علیہ کہ کے اوپ سے دافل ہوئے اور مکہ کے بیچے ہے واپس آئے۔
عائشہ ہمروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ علیہ کہ اس کہ ان کھائی میں وافل ہوئے جو مکہ کے اوپ ہے۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ میں بلندگھائی ہے دافل ہوئے اور پچلی کھائی سے نکلے تھے۔
عبیدہ بن عمیر سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فتح کہ کے روز اپنے اصحاب سے فر مایا کہ آج جنگ کا دن ہے اس لئے افطاد کرلو۔

شابه نے شعبہ سے روایت کی کے عمرو بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سنیں۔

حضرت عبداللدا بن مكتوم كاشعار .... ابوسلم ويكي بن عبدالرمن بن عاطب مردى ب كه جب رمول الشعار برحة ته: رمول الشعاب كرده مكادن بواتو عبيداند بن ام كتوم آب كرده فاء ومرده كردميان تصاور بياشعار برحة ته:

يا حبذامكة من وادى

ارض بها اهل دعوادي

اے وادی مکہ تیراکیا کہناجس میں میرے الل اور عبادت کرنے والے ہیں۔

ارض امشى بهابلا دهادي

ارض بها ترسخ اوتادي

توالی زمین ہے جس میں بلاہادی کے چانا ہوں نوالی زمین ہے جس میں میری میخیں مضبوط کردی ہیں۔

ابن خطل کا اسجام .... سعید بن میتب سے مروی ہے کہ یوم افتح میں رسول اللہ علیہ نے ابن ابی مرح فرتنا المز ہری اورا بن خطل کے قام کے ابن ابی مرح فرتنا المز ہری اورا بن خطل کے قل کا تھم دیا اورا بو برزہ ابن خطل کے پاس آئے جو کھیے کے پردوں میں اٹکا ہوا تھا اس کا پیٹ جاک کردیا۔

معافی کا اعلان ..... بی کریم علی نے لوگوں سے قرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ بوسف فے اسپے بھا کہ الدوم یعفو ۱ ملفہ و هو ارحم الموحمین (آج تم پرکوئی ملامت نیس فے اسپے بھا بول سے کہالا تشریب علیکم البوم یعفو ۱ ملفہ و هو ارحم الموحمین (آج تم تم پرکوئی ملامت نیس ہے اللہ تمہاری معفرت کرے وہ سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے)

ر عمر نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ علیہ ہے ان نا گوار افعال کی وجہ سے جو مجھ سے زمانہ جا ہلیت میں سرز دہوئے شرما کیا )رسول اللہ علیہ نے ان سے جو کچے قربایا و وقر مایا ہے۔

تصاویر کعبہ کومٹانے کا حکم ..... جابرے مروی ہے کہ بی کریم آئی نے عمر بن خطاب کو جوبلی میں تنے زمان دون کے میں ک زمانہ فتح میں حکم دیا کہ دہ کجیے میں آئی اس میں جوتصویر ہوا ہے مٹادیں نبی کریم آئی ہیں کہ اندراس وقت داخل ہوئے جب اس کی تمام تصویریں مٹادی گئیں۔

نفنل سے مردی ہے کہ بی کر می اللہ اللہ میں داخل ہوئے آپ بیج پر منتے تھے کمبر کہتے تھے اور دعا

كرتے تھے ركوع نبين كرتے تھے۔

شعیب کے والدے مروی ہے کہ نی کریم عظیقہ عام الفتح میں کیے کی سیر حیوں پر بینے سے اور اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور جو تکلم قرمایا اس میں میر می فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد بجرت نبیں ہے۔

ایو ہر برہ سے مروی ہے کہ یوم الفتح مکہ میں ایک دھواں تقااور اللہ کے تول کے بہی معنی ہیں (ترجمہ: جس ون آسان کھلا ہوادھواں لائے گا)۔

سورہ فتح کا ورو ....عبداللہ بن مقل ہے مروی ہے کہ یوم افتح میں رسول اللہ علیہ کو ایک اوننی پر دیکھا کہ آپ جارہ آپ جارہے ہیں اور سورہ الفتح پڑھارہے ہیں اے دہرارہے ہیں اور فرمارہے ہتے کہ اگر لوگ میرے کر دجمع نہ ہوتے تو میں ضرور دبراتا جیسا کہ دہرایا گیا۔

ورس مساوات ،،،،عباس بن عبدالله بن معبد معبد مروى بكرسول النطائية في النظم كدوس مدوز فرمايا كه جابليت كي فوت اوراس كافخراب سے دوركردوكيونكد سب لوگ آدم كى اولاد جي اور آدم ملى كے جيں۔

قیام مکہ میں نماز کے متعلق مختلف روایات وہب بن منہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبدالقد سے ہو جیعا کہ آیا تہہیں یوم فنخ میں پچونمین طی تو انہوں نے کہا کنہیں۔

عمران بن حسین ہے مروی ہے کہ فتح کہ بن کریم آلیا تھے کے ساتھ تھا آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مقیم رے کہ دور کعت نماز قصرے زیادہ نہیں پڑھتے تتے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بم رسول اللہ کے بمراہ روانہ ہوئے آپ تماز میں قفر کررہے ہتھے یہاں تک کر آپ واپس ہوئے۔

معلی میں مروی ہے کہ رسول اللہ علی مضان کو مدینے سے نگلے کوروانہ ہوئے آپ نماز میں قعر کرتے رہے تھے یہاں تک کہ وائیں ہوئے دور کعت نماز پڑھتے تنے مکہ میں آئے تو وہاں آپ آ وہے میسینے تھہرے قعر کرتے رہے پہر ۲۸ رمض ن کونین روانہ ہو گئے این عمبی سے مروی ہے کہ نمی کریم اللی فی تھے مکہ میں سترہ روز محضر کردور کھت نماز پڑھتے رہے مراک بن مالک سے مروی ہے کہ نمی کریم اللی بی مالی بندرہ روز رات نماز پڑھی آپ دور کھت پڑھتے رہے۔

عمران بن حمین ہے مردگ ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ علیہ کھیں اٹھارہ شب رہے کیکن دورکعت راز رہمی \_

سبرہ الجبنی سے مردی ہے کہ بم لوگ رسول اللہ کے بمراہ عام النتے عمل روانہ ہوئے آپ پندرہ شائے روز مقیم رہے۔ ام ہانی کی ایک آزاد کر دہ لونڈی ہے سروی ہے کہ رسول اللہ جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا عسل کیا پھرچا ررکعت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو سرہ کونبردی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ کے مکان میں ایک ضخص کے ہارے میں جس کے لئے وہ المان جا ہتی تھی گفتگو کرنے کے لئے داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

عَلِيْتُ اس طرح اندرتشريف لائے اكرسراوروازهى پرغبار برا تھا آپايك كيڑے يسمستور بو مجے اوردونوں رخ (يعنی آ مے كا بيجے اور يجے كا آ مے كيا) پر آپ نے جاشت كى آخد ركعت نماز برحى۔

عامل سعید بن سعید العاص .....سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی کہ جس کا انہوں نے نام بھی لیا ( مگر راوی کو یا دنیس رہا) رسول اللہ علیہ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اس کے بازار پرسعید بن العاص بن امیہ کو عامل بنایا جب نی کر پرسیانی نے طائف جانے کا اراد دکیا تو سعید بن سعید آپ کے ہمراہ روائد ہوئے اور طائف جی شہید ہوئے۔

عماب بن اسید کی بحبیب عامل مکرتقرری ... ابن جرئ سے مروی ہے کہ جب عام اللتے میں نی کر محملینے طاکف کی طرف روانہ ہوئے آپ نے بہر ہ بن شیل بن العجلان النصی کو کے پر قائم مقام بنایا جب آپ طاکف سے واپس آئے اور مدینے روائی کا رادہ کیا تو کہ دیس عماب اسیدکو کہ منظمہ اور ج کا عامل بنایا۔ حارث بن مالک برصاء سے مردی ہے کہ میں نے نبی کر محملینے کو ایوم فتح میں کہتے سنا کہ اس کے بعد قیامت تک کے میں قریش سے کفریر جنگ نہیں کی جائے گی۔

سربيخالدين ولميد ١٥٠٠٠٠٠ ١٥ رمضال ٨٠٠٠٠ كويجانب العزى (بت) خالدين الوليدكاسريهوا

العزمیٰ کے بت کا انمہدام ..... رسول اللہ علیہ جب کہ فتح کیا تو خالد بن ولید کو العزیٰ کی جانب بھیجا کہ وہاں ہے ماتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر جانب بھیجا کہ وہاں ہے ماتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اے منہدم کردیں دو آپ کے اسحاب کے تمیں سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اے منہدم کردیا رسول اللہ علیہ کے پاس آکراس کی خبر دی تو فر مایا کہ کیا تم نے کوئی چیز و یکھی انہوں نے کہا کہ منبدم کردیا رسول اللہ علیہ منبدم تبیں کیا واپس جا وَاورائے منبدم کرو۔

ا یک عورت کالل ..... خالدلوئے وہ غصے میں تنصانبوں نے اپنی تلوارمیان سے باہر کرنی ان کی طرف

ایک عورت آئی جو پر ہند سیاہ بٹھرے ہوئے بالوں والی تھی اس پر مجاور چلانے نگا خالد نے اسے ہارااور دوکلاے کر دیا۔ رسول اللہ کے پاس آ کر خبر دی تو فر مایا کہ ہاں میں عزیٰتھی جو ہمیشہ کے لئے اس امر سے مایوس ہوگئی کہ تمہارے بلاد میں اس کی پرسٹش کی جائے گی وہ مقام نخلہ میں تھی اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لئے ان بنوں میں سب سے بڑی تھی اس کے خدام اور مجاور بنی سلیم سے بنی شیبان تھے۔

ممر بير تمرو بن العاص ..... رمضان دوه من سواع كى جانب مربي تمره بن العاص ہوا۔ رسول اكرم اللہ اللہ منظم كيا تو عمرو بن العاص كوسواع كى جانب روانه كيا جو بذيل كابت تھا تا كها ہے منہدم كر ديں

ہت خانہ ہد ہل کا انہدام .....عمرونے بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تواس بت کا مجاور ملااس نے کہا کہتم کیا جائے ہومیں نے کہا کہ جھے رسول اکر مہلکتا نے تھم دیا ہے کہاں بت کو منہدم کر دوں اس نے کہا کہتم اس پر قاور نہ ہو گے میں نے بو چھا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ وہ محفوظ ہے میں نے کہا کہ اب تک تو باطل ہی میں ہے تیری خرائی ہوکیا ووسنتا ہے یا وہ و کھتا ہے۔

اس کے قریب گیااور اس کوتو ڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کوتکم دیا کہ خزانے کی کوتھڑی مندم کردیں مگراس کوتھڑی سے چھے نہ ملامجاورے کہا کہ تونے کیادیکھااس نے کہا کہ میں اللہ کے لئے اسلام لا تا ہوں۔

## سربيسعيدبن زيدالاهبلي

رمضان و شین بجانب مناة سریه سعیدین ذیدین الاشبلی ہوا۔ رسول اللہ علیجے نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے سعید بن زیدالاشبلی کومنا قاکی جانب روانہ کیا جوالشل میں غسان اوراوی وخرترج کا بت تھا فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیجے نے سعدین زیدالاشبلی کو بھیجا تا کہ وواسے منہدم کردیں۔

سعد بیں سوارول کے ہمراہ روانہ ہوئے وہاں وہ ایسے وقت بینچ کداس پرایک مجاور بھی تھا مجاور نے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوانہوں نے کہا کدمناۃ کا انبدام اس نے کہا کہ تم اور سیکام۔

یت خاشه ممنا ق کا انم بدام ..... سعداس بت کی طرف پزیدائے بیں ان کی جانب ایک سیاہ اور ہر ہند
پراگندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جو کوس ری تھی اپنے بیٹے پر باتھ مار ری تھی مجاور نے کہا کہ اے منا قال پر اپنا
خنسب کر سعد بن رید الاشہل اے مارنے کے یہاں تک کر قبل ہوگئی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بت کی جانب میتوجہ
کیا تکم خزانہ بی پجھند پایا سعداوران کے ساتھی رسول اکرم آلیا تھے کی خدمت بیس آئے بیوا تعد ۱۲۳رمضان کے حاکم وہوا

### مربي خالد بن وليد

شوال در همی بی جزیر کی طرف جوبی کنانه میں سے تھے اور کے سے بنچ ہیلملم کے نواح میں ایک شوب کے راستہ پر تھے خالد بن ولید کا سریہ ہوا (یمی سریہ ) یوم الغمیصاء تھا یعنی جنگ مقام الغمیصا) جب خالد بن ولید

عزیٰ تو ڑنے ہے لوٹے اور رسول اللہ مکہ میں مقیم تضاتو آپ نے انہیں بنی جذیر کی جانب دعوت اسلام کے لئے بھیجا لیکن انہیں مقاتل وجنگجو بنا کرنہیں بھیجا تھاوہ مہاجرین وانصار بن سلیم کے تین سوپچائی آ دمیوں کے مراہ روانہ ہوئے۔

بنی جذیمہ سے استنفسار وگرفتاری ، ، ، فالدان کے پاس پنچ تو پوچائم کون ہوان لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے جھوٹی کے کہ تصدیق کی ہے اور اپ میدانوں نے محدیل بنائی ہیں اور از ان کہی ہے انہوں نے کہا کہ تہارے پاس ہتھیاروں کا حال کیا ہے جواب دیا کہ ہمارے اور عرب کے درمیان عداوت ہے جمیں انہوں نے کہا کہ تہارے پاس ہتھیا رکھ و نے خالد نے خالد نے حکم دیا کہ تھیا رکھ دو انہوں نے ہتھیا رکھ و نے خالد نے حکم دیا کہ تھیا رکھ دو انہوں نے ہتھیا رکھ دی خالد نے حکم دیا کہ تھیا مرکھ دو انہوں اے ہتھیا رکھ دے خالد نے حسب کو گرفتار کرلیا اور بعض کی مشکیس ہی کس دین اور مب کو اپنے میں تقسیم کر دیا۔

اسيران بن جذيمه كاقتل ..... جب مح بوئى توخالد نے تھم ديا كرجس كے بمراہ قيدى بوتو وہ اس كا تكوار سے كام تمام كر دے بنوسليم نے جوان كے ہاتھ ميں تنے ان كوئل كر دياليكن مہا جرين وانصار نے اپنے اپنے قيدى آزاد كر ديئے۔

منفتو لین کا خون بہا ..... خالد نے جو پھی کیاوہ نی کر پھی آئے کے پاس پہنچاتو آپے فر مایا کدا ہے اللہ میں خالد کے نام کا خون بہا اداکر خالد کے نام کا خون بہا اداکر خالد کے نعل سے تھے ہے برات میا ہتا ہوں آپ نے علی بن الی طالب کوروانہ کیا انہوں نے مقتولین کا خون بہا اداکر دیا اور نقصان کی حلاقی کی پھررسول اکر مہنے ہے پاس آکر خبردی۔

ایوم التحمیصاء .... ابوصدرہ سے مردی ہے کہ میں اس تشکر میں خالد بن دلید کے ہمراہ تھا جس نے یوم الغمیصاء میں بنی جذیر ہر پرحملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے نسے مطح ہے ہمراہ عور تین تھیں وہ ان عورتوں کو بی نے کے لئے لڑنے لگا اور بید جزیز سے لگا۔

رخین الیالی الحضاء و ابعن مشی جیبات کان لم یضر ملحن (اے مورت ازار کے دائن چھوڑ دے اور تو تف کرسپوتوں کی جال کہ کویا خوف کرتے ہی تیں) ان یمنع الوام ثلاث ثمنن دیج تری تو مرکھ کی ترین میں۔

(اگرقوم کوتین آ دمی بھی روکیں تو ضرور نئی جائے) راوی نے کہا کہا تفا قاہم ایک اور ' سے لے جس کے ہمراہ محد نئیں تھیں وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور شعر پڑھنے لگا۔

> قد علمت بیضاء قلمی ضوباء عا لاتملا اللجین منها نسا محوری سرخ کو لے والی عورت نے جان لیا کہ بمری والا اوراونٹ والا اس کی حقاظت کرے گا لاضوین الیوم ضوباتھاضوب

المذبذين المخاض القسما

آج میں ضرور بے نیاز کردوں گا جس طرح کوئی مرد بے نیاز کرتا ہے اس نے اس کی طرف ہے جنگ کی یہاں تک کدا ہے پہاڑ پر چڑھا لے گیا رادی نے کہا کدا یک اور شخص ہم ہے ہے جن کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ ان کی طرف بڑھنے لگا بیا شعار پڑھنے لگا

قدعلمت بيضائلهي العرسا

لاتملا اللجين منها نها

السي كورى عورت نے جودلبن كو بھلاد تى ہے جان ليا كداس كے كم كوشت كو بية بيس بحركا

لاضربن اليوم ضربائعا

ضرب المذيدين المخاص الفغسا

آج میں ضروت تیز سفر کروں گا ان لوگوں کا سفر بحری ہوئی پشت والے اونوں کو ہنکاتے ہیں )اس نے اس کی طرف ہے جنگ کی یہاں تک کہ آئیس پہاڑ پر چڑھالے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب شہر وعصام المحونی ہے مروی ہے کہ رسول النّمانی فیلے میں خلد کے روز (بطن نخلہ سے عزی کے منہدم ہونے کا ون مراو ہے) ہمیں بھیجا اور فرمایا جس آبادی ہیں از ان سنویا میجد شدد یکھوو ہاں لوگوں کوئل کروا تفاقات ہم ایسے فیص سے مطاس سے بوجھا کہ تو کا فرہ وگا تو ہم تھے تل جھا کہ تو کا فرہوگا تو ہم تھے تل جھا کہ تو کا فرہوگا تو ہم تھے تل کریں کا فرہول تو تھم ہواؤ ہم نے اس سے کہا کہ اگر تو کا فرہوگا تو ہم تھے تل کریں گیا اور کہا کہ ایک مہلت وو کہ ہیں عور توں کی حاجت پوری کر دوں وہ ان ہیں سے ایک عورت کین یاس گیا اور کہا کہ اے میش کے خاتمہ پراسلام لیا ہے۔

اريتك انطالبكم فوجد تكم

بجيلة اوادركتكم بالخوافق

( كياتم في و يكهاجب ميس في تمهاري الأش كي تقى اور يُحرّ تهبيل بإيا تقانو مقام حيله ميل بإيا تعا (خوانق ميس)

اما كان اهلا ان ينول عاشق تكلف ادكاج السرى و الووابق

( كياعاشق اس كا الل ندتها كداس كے ساتھ فياضى كى جائے جس نے را توں ميں اور سخت گرميوں ميں چنے كى تكيف گواروكى)۔

فلاذب لى قد قلت اذنحن جيره

اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھرمیراکوئی گناہ نہیں میں نے اس وفت کہدویا تھا جبکہ ہم پڑوی تھے اے مورت محبت کی جزاء وے کس ایک نازل ہونے والی مصیبت سے قبل۔

اثيبي بود قبل ان تشخط النوي

ديناويي اميري باالحبيب المفادق

(محبت کی جزاءدے ل اس کے گھر اور میراجدائی کرنے والا امیر محبوب کودور کردے)۔

اس عورت نے کہا کہ ہاں تو دی اور سات سال بے دریے آتھ سال جن میں مہلت ہوزندور ہے۔

۔۔۔۔۔ سر سدسداوں سیرت النبی کے اورائ کی گردن ماردی وہ عورت آئی اورائ پرتیرا ندازی کرنے تھی یہال تک کدوہ مرکن سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پر گوشت تھی۔

تک کدوہ مرکن سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پر گوشت تھی۔

ثنے ، حن

غر و و منتسن .... شوال ٨ ه ش رسول الله عليه كاغز و وخنين بهوااى كوغذوه بهوازن بهى كهته بين حنين ايك وادی ہےاس کے اور کے کے درمیان تمن رات کا فاصلہ ہے۔

اشراف ہواز ن اور تقیف کا انتحاد ..... جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو ہواز ن اور ثقیف کے اشراف ایک دوسرے کے باس مجھے انہوں نے اتفاق کرلیا اور بعناوت کر دی ان سب کو مالک بن عوف النصری نے جمع کیا جواس زمانے میں تمیں سال کا نتمااس کے تم پرلوگ اینے ہمراہ مال عورت اور بچوں کو لے آئے وہ اوطاس میں اتر ہے اوران کے پاس امداد آنے لگی انہوں نے رسول اللہ علیہ کی جانب بغرض مقابلہ جانے کا اراد و کمیا

رسول الله عليسة كي مكه يه روائلي .....رسول الله عَلَيْتُ ع ٢٠٠٠٠ شوال يوم شنه كوباره بزار مسلمانوں کے ہمراہ جن میں دیں ہزاراہل مدینہ ہتے دو ہزاراہل مکہ روانہ ہوئے ابو بکرنے کہا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مطلوب ندہوں کے رسول التعلق کے ہمراہ بہت ہے مشرکین بھی روانہ وئے جن میں صفوان بن امبیکی تفارسول اللہ ما لک بن عوف نے تین آ دمیوں کورواند کیا کہ رسول اللہ علیہ کے اصحاب کی خبر لائمیں وہ توگ اس طرح اس کے یاس واپس ملیٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ الگ ہو گئے تھے۔

اسلامی علم ..... رسول الله علي في في عبدالله بن الى حدر دالاً على كورواند كياده ان كالشكريس داخل بوي اس میں کھوے اوراس کی خبرالائے جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھیوں کی طرف قصد کیا اس نے انہیں وا دی حنین میں تیار کیاا ورمشورہ دیا کہوہ سب محمداوران کےاصحاب پرایک دم ہے حملہ کر دیں۔

رسول الله علی نے اپنے اسحاب کومنے تزکے تیار کر کے اور ان کی چند مقیل بنادیں ابویہ (جھوٹے حبضائہ ہے)اور(رایات) ہوے جبنڈے ان کے متعلقین کودئے مہاجرین کے ہمراوا یک لوا (تچھوٹا حبنڈا) تھا جسے علی ين طالب اٹھائے ہوئے شے ایک دایت براجھنڈا تھا جے سعد بن الی وقاص اٹھائے ہوئے ہے ایک رایت برامجنڈا عمر بن خطاب المعائة بوئے تتے۔

خزرج کالواء (مچھوٹا مجھنڈا) حباب ہن منڈ راٹھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا مجنٹرا سعد بن عبادہ کے ہمراہ تھا اوس اور فزرج کے بربطن (شاخ قبیلہ ) میں اواء یارایت تھا جسے انہیں کا ایک نامزد شخص اٹھائے ہوئے تھا قبائل عرب میں سب کے پاس الوبیدورایات (حچھوٹے سے بڑے جھنڈے تھے )جہمیر انہیں کی نامز جماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول اکرم آلی جس روز مکہ ہے روانہ ہوئے آپ نے سلیم کومقد مدینایا ان پر خالد بن ولید کو سامل بنایا برابروبی آپ کے مقدمہ پر عامل رہے بہال تک کہ وہ الجعر انہیں اترے۔ مسلمانوں پراجیا تک حملہ ..... رسول اللہ وادی اُختین میں تیاری کے ساتھ پہنچ آپ سفید خچر پرسوار ہوئے دوزر ہیں اور مغفر وخود پہنی مچر ہوازن کے آئے کوئی شے نظر آئی جس کی مثل تاریکی و کثر ہے بھی انہوں نے نہ دیمی تھی اور میج کے وقت کی تاریکی میں تھی۔

وادی کے تنگ راستوں اور کھا ٹیول میں سے نشکر نکلے انہوں نے آیک دم سے حملہ کردیا بی سنیم اور ان کے ساتھ اہل مکہ اور دوسر سے لوگ پشت پھیر کر بھا گے۔

رسول الشعابية كي كرا الله الله الله المراس كرد كارش الله كابنده مون اوراس كارسول مون رسول الله من الله من الله منابعة الشكري طرف رواند موسئة آب كرياس و ولوگ بمي لوثے جو بھا تھے۔

تا بت قدم مسلمانول کے اساء گرامی .....اس دوراپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب نفٹل بن عباس ابوسفیان ابن عبدالمطلب رہید بن عارث بن عبدالمطلب ابو بکروعمراسامہ بن زیدا ہے چند گھروالوں اور ساتھیوں کے ٹابت قدم رہے۔

مسلما تول کا شد پیرحمله ۱۰۰۰۰ عباس ت پفر مانے لکے کیم ندادداے گروہ انصاراے اصحاب السمر و اے اصحاب سورة البقر وانبول نے ندادی اور وہ تھے بھی بڑی آ داز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ میں جب وہ اپنے بچوں پرمشقت کرے ان لوگول نے کہا کہ یالبیک یالبیک پھرمشر کین پرحملہ کردیا۔

رسول التعلق في الظرائهائى اوران كالزناد كهانوفر ماياب جنگ شروع بولى بين بي بول غلاليس بول بين عبد المطلب كا فرزند بول بيخرآب في عباس بن عبد المطلب سفر مايا كه جهد كنكريال دوانبول في آب كوزين سے كنكريال دير آب في جبرول بر جبينك ديں سے كنكريال دير آب في شاہت الوجوہ (جبرے برے بول) كبكر وه كنكريال مشركين كے جبرول پر جبينك ديں اور فر مايا رب كعب كي شم بھا كوائد في ان كے دلول بيل رعب وال ديا وه ال طرح جمام كے كدان بيل سے كوئى كس طرف دخ ندكرتا تھا۔

قبل عام .....رسول اکرم الله نظیم ایس برجس کا تھم جلیا ہے آل کردیا جائے مسلمان غفیاناک ہوکران پر تملہ کرر ہے جھے تی کہ بچے اور تورتیں بھی ان ہے نہ بچے رسول اللہ علیہ کا معلوم ہوا آپ نے عورتوں اور بچوں کے آتی ہے منع کیا حنین کے دوز ملا نکہ کی بچیان مرخ عما ہے ہے تھی جنہیں وہ اپ شانوں کے درمیان اٹٹائے ہوئے تنجے رسول اللہ علیہ نے قر مایا کہ جو تھی کی گوتل کرے اس کے پاس اس کی شہادت بھی ہوتو اس کا اسباب اس

کفار کا فرار .... رسول الله علی الله علی الله علی الله کا تعم دیاان میں ہے بعض بہنچ بعض نخله کی طرف اور ان کی ایک جماعت اوطاس روانہ ہوئی۔ ا بوعامر کی شہا دنت .....رسول اللہ علیہ نے ابوعام الاشعری کے لئے لواء (جھوٹا جھنڈا) بائدھا انہیں لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا ہمراہ سلمہ بن الاکوع بھی تھے مسلمان جب شرکین کے قریب بہنچ محظے تو دیکھا کہوہ لوگ رک رک رہے تھے ابوعام رنے ان میں سے نوجنگجوؤں کوئل کردیا دسواں آ دمی ظاہر ہوا جوزر دعامہ باند سے ہوئے تھا اس نے ابوعام کوئلور ماری اور قل کردیا۔

ا بوموسی الانشعری کی قائم مقامی ..... ابوعامر نے ابوموی الاشعری کواپنا قائم مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کے اللہ نقالی نے فتح دی انہوں نے ابوعامر کے قاتل کوہمی آئل کر دیارسول اللہ علیہ فتے نے نے فرمایا کہا ہے اللہ ابوعامر کی مفقرت فرما انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کرآپ نے ابومویٰ کے لئے ہمی دعاکی۔

شہداء کے اسائے گرامی .....مسلمانوں میں سے ایمن بن عبید بن زیدانخرر ہی جوام ایمن کے بینے اور اسامہ بن زید انخرر ہی جوام ایمن کے بینے اور اسامہ بن زید کوزان بھی قبل ہوئے نبی نظر بن معاویہ کے ساتھ اسامہ بن زید لوزان بھی قبل ہوئے نبی نظر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رباب کے ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان شھے کہا کہ بنی رباب تو ہلاک ہوگئے۔

#### ما لک بنعوف کا فرار

رسول الله علی نے فرمایا کہ اے اللہ مسلمانوں کی مصیبت (کی مکافات پوری کروے) مالک بن عوف کھا نیوں میں سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ اس کے کمزور سائنی چلے گئے اور ان کا آخری آ دمی تک آسمیا پھروہ بھا گا اور تصربلید میں پناہ لی اور کہا جا تا ہے کہ تقیف کے قلع میں داخل ہو گیا۔

اسیران جنگ و مال غنیمت .....رسول الله عنطی فی تیدیوں اور اموال غنیمت کے جمع کرنے کا تھم دیا وہ سب سیجا کیا گیا مسلمانوں نے اے البحر اللہ میں نتقل کر دیا وہاں رکا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم علیہ فلے طاکف سے والہیں ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائیبانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ میں تھے قیدی چو ہزار تھے اونٹ چوہیں ہزار بحریاں جالیس ہزارے زاکداور جار ہزاراوقیہ جاندی۔

ر سول اکر مرافظ نے تید یوں کے نصلے میں اس کئے دیر فر مادی کہ شایدان کا وفد آپ علی ہے پاس آئے آپ نے مال سے ابتدا کی سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلوب مقصود تھی۔

ا بوسفیان برنو از شات ..... آب نے ابوسفیان بن حرب کوچالیس اوقیہ چاندی اور سواونٹ ویے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بزید ہے آپ نے فرمایا کہ چالیس اوقیہ اور سواونٹ دے دوانہوں نے کہا کہ میرا بیٹا معاویہ ہے آپ نے فرمایا کہ اے بھی چالیس اوقیہ اور سواونٹ دو۔ مال غنیمت کی تقشیم ..... کیم بن حزام کواونٹ دئے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وہ بھی دئے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وہ بھی دئے آپ نے نظر بن حارث بن کندہ کوسواونٹ دئے اسید بن جاربیا تنقی کو بھی اونٹ دئے علاء بن حارثہ النقی کو باونٹ دئے اونٹ دئے وہ بواونٹ دئے وہ بات دئے اونٹ دئے وہ بواونٹ دئے عباس بن مرد کو جالیس اونٹ دئے تو اس بارے میں ایک شعر کہا آپ نے اسے سواونٹ دئے اور کہا جاتا ہے کہ بچیاس اونٹ دئے۔

۔ یہ سب آپ نے شمس میں ہے دیا اور بھی تمام اقوال میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ٹابت ہے آپ نے زید بن ٹابت کولوگوں پر تقسیم کردیا ہر مخص کے جھے میں چاراونٹ اور چالیس بکریاں ہوئیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بار واونٹ اورا یک سومیں بکریاں لیس اورا گراس کے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تو اس کا حصر نہیں لگایا گیا۔

ا پوڑر قان کی سفارش .....رسول اللہ علیہ کے پاس ہوازن کاوفد آیا جن کاریس زہیر بن صرد تھا ان میں رسول اللہ اللہ کار شاعی چیا بوزر قان بھی تھا ان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قید یوں کے معالمے میں احسان کریں فر مایا کہ میں تہم شار میں اور بچ سے زیادہ محبوب میں یا مال انہوں نے کہا کہ ہم شار میں کوئی چیز مرا اور عبد المطلب کی اولا د کا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لئے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

مال غنیمت کی والیسی ..... مباجرین دانصارے کبا کہ جوہمارا ہے دورسول اللہ علیہ کا ہے گراقرع بن حالی غنیمت کی والیسی میں جراقرع بن حالی ہے کہا کہ جوہمارا ہے دورسول اللہ علیہ کا ہے گراقرع بن حالیہ کہ جو حالی ہے کہا کہ جو حالی ہے کہا کہ جو ہمارا ہے دورسول اللہ علیہ کا ہے تو عباس بن مرداس نے کبا کرتم لوگوں نے میری تو بین کی ۔

رسول الله علیت نے فر مایا یہ جماعت مسلمان ہوکرا کی ہے بیں نے ان کے تیدیوں کے فیملے میں تاخیر کی تعرف کی ہے۔ نفر مایا یہ جماعت مسلمان ہوکرا کی ہے بیں نے ان کے تیدیوں کے فیملے میں تاخیر کی تعمل میں ان میں سے انہیں اختیار دیا تھا مگر انہوں نے مورتوں اور بچوں کے مساوی کی چیز کونیوں کیا جن کے پاس ان میں سے کوئی ہواوروہ دل سے داہی کر دے مگر یہ ہم میں ہوتو یہ راستہ اچھا ہے جورائنی نہ ہووہ بھی انہیں داہی کردے مگر یہ ہم پرقرض ہوگا ان چیز حصوں میں جوانڈ ہمیں مب سے پہلے نئیمت میں دے گا۔

انہوں نے کہا کہ ہم رامنی ہیں اور ہم نے مان لیا انہوں نے ان کی عور تیں اور بیجے واپس کردیے ان میں سے سوا دیے عین سے سوا دے عینے بن حصین کے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس نے ان کی بڑھیا واپس کرنے سے انکار کردیا جوان کے تبنے میں اس کے واپس کردیا۔ تبنے میں انٹی تھی آخراس نے بھی اس کو واپس کردیا۔

رسول الله عليه في قيديون كواك ايك تبيط (قبط كاكبرا) بهنايا تعا-

انصار كا اعتراض واظمهار واطميمان ..... جب انصار نے رسول النظامی كا وہ عطاد يمى جوقريش اور عرب من تقي قو انسار كا اعتراض واظمهار واطميمان ملائقات نے اس كے بارے من گفتگو كى رسول النقائی نے فرمایا كرائے كروہ انسار كياتم راضى نہيں ہو كروگ بكرياں اوراونٹ كے كروہ ايس جا تميں اورتم رسول النقائی كو كرا ہے كا دوں كی طرف واپس جا دَانہوں كوك بكرياں اوراونٹ كے كروہ ہوں جا دَانہوں

نے کہا کہ یارسول اللہ ہم تقلیم اور حصر میں آپ سے راضی ہو گئے۔

رسول التعلیف کی انصار کے لئے وعا .....رسول اللہ علیہ نے فرمایا کراے اللہ انسار پردم فرما انسار کے بیٹوں پردم فرما انسار کی بیٹوں کے بیٹوں پردم فرمارسول اللہ علیہ واپس ہوئے اورلوگ بھی متفرق ہو محے رسول اللہ علیہ شہب پنجشنبہ وی القعدہ کوالجو اند پہنچے وہاں تیرہ روزمقیم ہے۔

جب مدینے کی والیسی کا ارادہ کیا تو آپ شب شنید ۱۸ ڈی القعدہ کوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام ہا شدھا اور کے بین داخل ہوئے پھر طواف وسعی کیا ورایٹا سر مبنڈ ایا اس رات آپ سب باش کی طرح البحر انہ والیس آئے پنجشنبہ کی منح ہوئی تو آپ مدینے والیس ہوئے آپ وادی البحر انہ میں چلے یہاں تک کہ سرف بیس نظلے اور مرالظہر ان کا راستہ اختیار کیا بھر مدینے کا۔

رسول التعطیف کی ثابت قدمی ....عبدالله بن عباس نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول الله عبال نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول الله عبالی کے عبدار کے ہمراہ ہوازن شن آئے آپ نے ان ش سے اسنے تا آل کے جبتے بدر کے دن قریش نے آئی کے عندر سول الله عبالی نے دیں ہے ہم ہما گے۔ عندرسول الله عبلی نے رینلی زمین سے منی کی پھرا ہے ہمارے چبرے پر پجینگا جن سے ہم ہما گے۔

عہاں بن حبد المطلب سے مروی ہے کہ یوم حنیں میں مسلمانوں اور مشرکوں کا مقابلہ ہوا مسلمانوں نے پشت کھیر لی میں سنے رسول اللہ علیہ کا کا سالمانوں ہے کہ ایست کھیر لی میں نے رسول اللہ علیہ کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھے سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب کے وکی نہ تھاوہ نبی کریم علیہ کی رکاب پڑے نئے تبی کریم نفیلے نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا ہی تبین کی۔ میں کوتا ہی تبین کی۔

حضرت عیاس کونداوی نے کا تھیم ..... پھرآپ کے پاس کوئی آیا ٹیری نگام پکڑی آپ اپ سفید ٹیر پر تھے فر مایا کہ اے عہاس بکاروا ہے اسحاب السمر ویس بلندآ واز والا آ دمی تھا اپنی آ واز سے ندا دی کہ کہاں ہیں اسحاب السمر ووواس اس اونٹ کی طرح جوابے بچوں پر شفقت کرے یالبیک یالبیک کہتے ہوئے آئے۔ اسحاب السمر ووواس ہیں آئے ان کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا دوم تبدانعماری نے ندا وی اے گروہ انصارا ہے گروہ

انصار پھرندا پکارمرف بن حارث ابن الخزرج بن بن بن رہ گن انہوں نے ندادی اے بن حارث بن الخزرج۔

نبی کر بھرندانیا سے خچر پر سے اوٹے ہو کر ان کی لڑائی معائد فریائی اور کہا یہ وقت جنگ کے کرم ہونے

کا ہے آپ نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں مجریں اور آنہیں مجینک ویا پھر فر مایا کدرب کھید کی تنم بھا کو انتد کی تنم ان کی
حالت بدلتی رہی ان کی تکواریں کند ہوتی رہیں بہال تک کہ انڈ تعالی نے آئیں گئست دے دی۔

اسیران جنگ کی رہائی .....الزہری نے کہا کہ جیجے این میتب نے خبردی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار نیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں گڑفنار کرلیا ہے۔

فرمایا کدمیرے پاس وای قیدی بیں جوتم و کھورہے ہوسب سے بہتر وہ بات ہے جوسب سے زیادہ تھی ہو

تمہیں اختیار ہے یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اور عورتوں کو لے اور اپنا مال لے اوانہوں انے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں میں کہ حساب میں کوئی چیز عورتوں اور بچوں کے مساوی کریں۔

نی کریم الگینے خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور قرمایا کہ بیلوگ مسلمان ہو کرآئے ہیں ہم نے عور توں اور پول اور بال میں اختیار ویا تھا گرانہوں نے حساب میں کئے کو تور توں اور بچوں کے مساوی نہیں کیالہذا جس کے پاک ان میں ہے جو پچھ ہوائی کا ول واپس کرنے پر راضی ہوتو بیداستہ بہتر ہے جورائنی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دے بیہ م پر قرض ہوگا جب ہم بچھ پا تھی افتہ ہم راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں قرض ہوگا جب ہم بچھ پا تھی افتہ ہم راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں آب نے فر مایا کہ بیا تھ کہ ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہولہذا تم لوگ اسے نمائند ہے ہیں جو ہی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہولہذا تم لوگ اسے نمائند ہے ہیں۔ ہمارے ہیں۔ ہمارے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔

ا پوعیدا ارحمٰن الفہر کی کی روابیت .....ابوعبدالرسن الفہری ہے مردی ہے کہ فردہ خنین میں ہم رسول اللہ علیقہ کے ہمراہ سے خت تیز اور شدید کری والے دن روانہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے بیجے اترے جب آتی ہوئی گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑے پر سوار ہوار سول اللہ علیقے کی جانب روائے ہوا آتخضرت اپنے فیے سے میں نے اسلام علیک یارسول اللہ چلنے کا وقت آگیا آپ نے فرمایا کہ اچھا پھرفر مایا کہ اے بلال وہ ہول کے بیجے ہے اس طرح اسمے کو یاان کا سابہ طائر چڑیا کا سابہ ہاور کہا کہ لیک وسعد میں آپ پر فدا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے گھوڑے پرزین کس دو۔

انہوں نے آیک ڈین نکالی جس کے دونوں دامن مجود کی چمال کے تقے مرتفع ہمی نہیں تھا زین کس دی آپ سوار ہوئے اور جنراہ ہم بھی سوار ہوئے رات بجرہم نے ان کے متعا بلہ بیں صف بندی کی دونوں لفتکروں نے ایک دوسرے کی بوسو تھی مسلمانوں نے پشت بچیر لی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہی کریم مقطعہ نے فرمایا اللہ کے بندو میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں بھر فرمایا کہ اے کروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں بھر فرمایا کہ اے کروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں۔

رسول اکرم علائے محوزے برے کو پڑے آپ نے ایک منی لی جھے جُرٹیں کہ جو جھے سے زیادہ آپ کے نزدیک منے کہ دوئی آپ نے مشرکین کے منہ پر ماری اور فر مایا کہ چبرے برے بول اللہ نے ان کوشکست دی۔

آ ندھی اور بارش کا دن ..... کیا بن عطائے بیان کیا کہ جھے سے ان مشرکین کے بیٹوں نے اپنے اپنے والد سے بیان کیا کہ جھے سے ان مشرکین کے بیٹوں نے اپنے اپنے والد سے بیان کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسانہ تھا جس کی دونوں آ بھوں اور مند میں مٹی ند بحری ہو پھر ہم نے آسان و زمین کے درمیان ایک آ دازمشل اس آ دازے نے جولو ہے کے (سیقل کے لئے ) نے طشت پر گزار نے سے بیدا مدتی ہد

سر دے مروی ہے کہ یوم حنین بن ہم پر ہارش ہوئی تو آپ علیہ کے منادی نے ندادی کہ کجاؤوں میں نماز ہوگی۔

کفار کوشکست .....عبداللہ بن مسعودے مردی ہے کہ بیم تنین میں ندادی کئی کداے امحاب سورۃ البقرہوہ اپنی آلوار دن کولے آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے تعیس پھراللہ نے مشرکین کوشکست دی۔

# سربير بيل بن عمر والدوسي .....شولا مره مين ذي الكفين كي جانب جومره بن ثمه كابت تفاطفيل

ن عروالدوی کاسریہ وا۔ ز می اللفین کا انہدام ..... جب رسول اکرم اللے نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا تو طفیل بن عمروالدوی کوڈ الکفین کی طرف بھیجا جوعمر وین ثمہ الدوی کا بت تھا کہ وہ اے منہدم کردیں ان کوآپ نے تھم دیا کہائی تو م ہے رد حاصل کرتیں اور آپ کے پاس طائف بیں آ جا کیں وہ تیزی کے ساتھ اپنی قوم بیں روانہ ہوئے انہوں نے ذی ملفین کومنہدم کردیاا وراس کے چہرے میں آم ک لگانے لگا ہے جلانے <u>لگ</u>ا در کہتے لگے۔

ياز الكفين لست من عبادكا

ميلادنا اقدام من ميلاد كا

اے ذوالکفین ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں جاری ولاوت تیری ولادت سے پہلے ہے

اني حششت النار في فواد كا میں نے تیرے دل میں آگ لگادی

ان کے ہمراہ تو م کے جارسوآ دمی جلدی روانہ ہو گئے وہ رسول اللہ کے طاکف آنے کے جارروز بعد آپ كے ياس بينية آب د بايد ( قلع شكن آله ) اور جبنين ( يقر بين والا آله ) بھي لائے آپ فرمايا اے كروه از وتمبارا جنڈ اکون افھائے کھاطفیل نے کہا کہ جواہے جاہلیت ( حالت کفر ) میں اٹھاتے تنے وہ نعمان بن باز بیاللہی ہیں فر مایا كرتم في ورست كيا.

#### نزوه طائف شوال ٨ ٥ مين رسول الله عليه كاغز ووطا كف بوا

فيف كى قلعه بندى ....رسول الله على على على الله على الله على الله الله الله الله الماليدكوات ندے پرآ مےروانہ کیا تقیف نے اپنے قلعے کی مرمت کرلی اس کے اندرا تناسامان رکھانیا کدایک سال کے لئے فی ہوجب وہ اوطاس سے بھا گے تواپنے قلع میں داخل ہو گئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ کے لئے تیار ہوئے۔

عاصره فلعه طاكف ....رسول الله عَلَيْنَة قلعه طاكف عَقريب الراء اوراى مقام يرآب في حياوني نی ان لوگوں سے مسلمانوں برالی سخت تیرا تدازی کی کہ کویاوہ تیز بیں ٹٹریوں کے یا وُل میں چندمسلمان زخمی ہوئے ن مين عبدالله بن اميه بن المغير وأورسعيد بن العاص بهي تقهه

اس روزعبدالله بن ابی بکر کے تیرانگازخم مندل ہو گیالیکن پھرکھل گیا جس ہے وہ انتقال کر گئے ول اكرم الله اس مقام پرتشريف لائے جہال آج مجد طائف ہے آپ كى از دواج ميں ہے ہمراہ ام سلمه اور نب تھیں ان دونوں کے لئے دو تیمے نصب کئے گئے آپ پورے محاصرے کے زمانے میں دونوں تیموں کے میان نماز پڑھتے تھے آپ نے اٹھارروز تک ان کا محاصرہ کیاان پر جنیق (آلد سکیاری) نصب کیاان پر تقیف نے

عکباری کی جس سے چندآ دی مارے مح

رسول الله في انگور كے باغ كافئے اور جلانے كاتھم ديا مسلمانوں نے بكثرت باغات كان و الے ان لو كوں نے آپ سے درخواست كى كدان باغوں كواللہ كے لئے جمور ديں رسول الله اللہ كے لئے رحم كر كے جمور تا ہوں۔

عُلا مان طا کُف کی آ زادی کا اعلان .....رسول الله عَلَیْ کے منادی نے ندا کی کہ غلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گا وہ آزاد ہوگا ان میں ہے دس زائد آ دمی لُطے جن میں ابو بکر بھی تھے چونکہ وہ ایک جماعت کے ساتھ اتر ہے اس لئے ابو بکرہ (جماعت کے بایہ) کہا گیا۔

کے ساتھ انزے اس لئے ابو بکرہ (جماعت کے باپ) کہا گیا۔ رسول اللہ علی نے انہیں آزاد کر دیاان میں سے ہر فض کو ایک ایک مسلمان کے میرد کیا حمیا جواس کا خرج برداشت کرتا تھا اہل طائف پر بہت ہی شاق گزرا۔

رسول الله علیت کا توقل بن معاویدسے مشوره .....رسول الله علی کو رمنیاند) فتح طاکف کی اجازت نبیس وی گئی آپ نے نوفل بن معادیدالد کی ہے مشورہ طلب فر مایا کہتم کیا مناسب بھتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک نومزی اپنے سوراخ میں ہاگر آپ اس پر کھڑے دہیں گے تو اس کو پکڑ لیس گے اورا گر آپ اس کو چوڑ دیں گے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔

مراجعت ..... رسول الله نعمر بن خطاب كوعم ديا تو انهول نے كوچ كا اعلان كيالوگول نے شور مجايا اور كہا كه بم كيے كوچ كريں حالا تكه طاكف البحى فتح نبيل بهوا۔ رسول الله عليہ نے قربايا كه بح كے وقت لڑائى برجا وَ لوگ محاتوز فحى بوكروا بس آئے۔

رسول الله علیہ فی مایا کہ انشاء اللہ ہم واہی ہوں کے وہ اس سے خوش ہوئے انہوں نے واقر ارکیا اورکوئ کرنے لکے حالا نکہ رسول اللہ علیہ نہیں رہے تھے۔

ان ہے رسول انٹھائیے نے فر مایا کہ کہوسوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو یکٹا و ننہا ہے اس نے اپنا وعد ہوجا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اس نے گر وہوں کوئٹکست دی۔

جب وہ نوگ رواند ہو محے تو آپ نے فر مایا کہ کہ ہم اوٹے والے تو بہ کرنے والے اپنے رب کی عماوت کرنے والے حد کرنے والے بیں کہا گیا کہ یارسول اللہ ثقیف کے لئے بدوعا سیجے آپ نے فر مایا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت وے اور آنبیں لے آ۔

حن مردی ہے کہرسول التعلیقے نے الل طائف کا کاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک فخص کو تیر مارکر قبل کیا گیا عمر نے آکر عرض کی کہ یا نبی اللہ بن تقیف کے لئے بدوعا سیجے آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے بن تقیف کے بارے میں اجازت نبیس دی اس قوم سے ہم کیو کراڑیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اجازت نبیس دی فر مام کہ کوچ کروارشا دنبوی کی تھیل کی گئے۔

محول ہے مروی ہے کہرسول اللہ علیہ ہے اہل طائف پر جالیس روز تک مجنی نصب کی ابن عبار

ے مروی ہے کہ رسول اللہ عنائیہ نے طاکف کے دن فر مایا غلاموں میں سے جو ہمارے پاس نکل آئے آزاد ہوگا ان غلاموں میں سے چند غلام نکل آئے جن میں ابو بکرہ بھی تھے رسول اکر میں تھے نے سب کوآ زاد کر دیا۔

صدقات کی وصولی .....رسول اکر الله نے جب محرم نوجری کا جائد دی کا تو محمد قد وصول کریں بریدہ بن وصول کرنے بریدہ بن وصول کرنے بریدہ بن محرب کا اس وخفار کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں بریدہ بن حصیب کو اسل وخفار کی طرف کہ جاتا ہے کہ (بجائے بریدہ کے) کعب بن مالک کوعباد بن بشرالا شہلی کوسلیم ومزنید کی طرف رافع بن مکید کو جبنیہ کی طرف عمرو بن عاص کو بی فزارہ کی طرف شخاک بن مغیان انکلائی کو بن کلاب کی طرف بسر بن سفیان انکلائی کو بن کلاب کی طرف بسر بن سفیان انکلائی کو بن کلاب کی طرف بسر بن سفیان انکلائی کو بن کا طرف بسر بن سفیان انکلائی کو بن کا طرف بسر بن سفیان انکلائی کو بن کا طرف بسر بن سفیان انکھی کو بنی کھرف کو بنی دیا ہے اور سعد اور سعد اور صدقہ وصول ایک محمد قین (صدقہ وصول ایک محمد قین (صدقہ وصول کے فوالوں کو بھی کے ایک مصدقین (صدقہ وصول کرنے والوں کو بھی ہے ۔

سمر میر عیبیتید ان حصن الفر اری ..... عرم نو جری هی بی تمیم کی جانب سرید عینیه بن حصن اللو اری جوییی بین حصن اللو اری جویی بیاس عرب سوارول الله الله اری جویی اللو اری کو پیاس عرب سوارول کے ہمراہ جن میں ندکوئی مہاجر تھا نہ انصار بی تھے کہ ان روانہ کیا وہ رات بھر چلے اور دن کو پوشیدہ رہتے تھے بھران مرایک جنگل میں انہوں نے تملہ کردیا۔

مشرکین کی گرفتاری ..... مشرکین اپنے موبٹی چرارے تنے کے مسلمانوں کو دیکھا اور بھا مے ان میں سے مسرکین اپنے موبٹی جرارے تنے کے مسلمانوں کو دیکھا اور بھا مے ان میں سے حمیارہ آ دمی گرفتار کئے گئے انہوں نے محلوں میں کیا رہ مورتی اورتیں بچے پائے تو انہیں بھی مدینے تھییٹ لائے رسول النامان کے ساتھ دیا کہ و ورملہ بنت حارث کے مکان میں قید کردئے جائیں۔

تیلے کے متعدد رئیس جن میں عظارہ بن سعد حاجب الزیر قان بن بدرقیس بن عاضم الاقرع بن حاجس قیس بن الحارث میں عاصم قیس بن الحارث نعیم بن سعد عمرہ بن الاہتم اور رباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قید یون نے ان کود کھا تو عور تیں اور بچان کے آئے رونے گئے بی جلت کر کے بی کریم الفظہ کے دروز سے پر آئے اور پکار کر کہا کہ یا محمد ہماری طرف نکلئے دسول اکرم الفظہ تشریف لائے حالا نکہ بلال نے نماز کے لئے اقامت کہدی تھی وہ لوگ محمد مستال ہے گئے ہے گئے کہ آئے اور آپ ان کے پاس تھم مرکئے بھر آپ سے لئے اور آپ ان کے پاس تھم مرکئے بھر آپ سے لئے گئے اور آپ ان کے پاس تھم مرکئے بھر آپ سے لئے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمجد کے میں بیٹھ گئے۔

اسيرول كى ربائى ..... انهول نے عطاوین عاجب کوآ كے كياال نے گفتگو كى اورتقرير كى رسول اكر مائلية نے ثابت بن ثماس كوتكم ديا تو انہول نے جواب دياانهى كے بارے پس بيآيات نازل ہوئى ان السذين ينادونك من عود الحجرات اكثر هم الا بعقلون (جولوگ آپ كوتجروں كے پيچھے ہے يكارتے ہيں ان پس سے اكثر بے عقل ہيں رسول اكر مشكلية نے ان كے اسيروا پس كرديئے۔ بنی مصطلق سے صدقات کی وصولی سسر سول اللہ علیجہ نے دلید بن عقبہ بن الی معیط کو بنی مصطلق کی جانب بھیجا جوفز اعد میں سے تقے وہ لوگ اسلام لائے تقے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے نزدیک آنے کی فہر کن توان میں سے بیس آ دمی ولید کی فوقی میں اونٹ اور بھر بیاں ان کے پاس لے جانے کو نکلے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو مدینے والیس آئے اور نبی کر پھر اللہ تھی کوفہر دی کہ انہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں حزاحم ہوئے رسول اللہ علیجہ نے ان کی جانب ان لوگوں کے بیسیجے کا ارادہ کیا جو ان سے جنگ کریں۔

یہ خبراس قوم کو پینی تو آپ کے پاس دوسوسوارآئے جودلیدے طے متھانہوں نے داتعہ کی صورت ہے استعمالیہ کو آگاہ کیا اس پریہ آیت نازل ہوئی ساایھا السذین آمنو ان جانکیم فاسق فتلبیون تصیبو قوما بسجھاللہ (اےا بیان دانوا گرتمبارے پاس فاس کوئی خبرلائے تو انجی طرح معلوم کرلوتا کہ نادتی ہے کی قوم کو مصیبت نہ بہنجا ہے)۔

رسول اکرم النے نے انہیں قرآن پڑھ کرسایا ان کے ہمراہ عباد بن بشرکو بھیجا کہ وہ ان سے صدقات لیس انہیں شرائع اسلام ہے آگاہ کریں اور قرآن پڑھا کیں رسول اکرم آلیا ہے نے جو تھم دیا تھا عبادہ نہ تواس سے بڑھے اور نہ انہوں نے کوئی حق ضائع کیاان کے پاس وہ دک روز رہے پھرخوشی خوشی رسول اللہ علی ہے ہیں آئے۔

سر بیقطبه بن عامر بن حدیده .... مفرنو بجری بن قطبه بن عامر بن حدیده کانواه بیشقریب تربه بن هم کی جانب سرید بوا

رسول اکر مہلی نے تظہر ہن عامر بن جدیدہ کوئیں آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ حسم کی جانب نواہ تبالہ میں تھا
جیجا آئیں بیتھم دیا کہ ان پرایک دم سے حملہ کردیں وہ دی اونٹ پر سوار ہوکر دوانہ ہوئے جنہیں ہاری ہاری استعال
کرتے تھے۔انہوں نے ایک آدی کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن کیا پھر قبیلے کو پکارنے لگا
ان لوگوں نے اس کی کردن ماردی پھر اتن مہلت و سے دی کہ قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر حملہ کر دیا اتنی
سخت جنگ ہوئی کہ دونوں فریقین میں مجروحوں کی کشرت ہوئی قطبہ بن عامر نے جنے آل کیا اسے آل کیا بیالوگ اونٹ
مجریاں مدسینے ہنکالا کے ایک سیلا ہے آگیا جو مسلمانوں اور شرکین کے درمیان ہوگیا وہ لوگ قطبہ بن کی راستہ نہ کے بعد ان کے جصے میں جاراؤٹ آئے ایک اونٹ وس بحریان ہوگیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ ہے تھے من کا اپنے کے بعد ان کے جصے میں جاراؤٹ آئے ایک اونٹ وس بحریان ہوگیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ بھی سے دونے کے بعد ان کے جصے میں جاراؤٹ آئے ایک اونٹ وس بحریان ہوگیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ ہوگیا۔

معربیضی کے بن سفیان الکلائی ..... ریج الاول نوجری میں بجانب بی کلاب سرین کاک بن میں الحکاری ہیں بجانب بی کلاب سرین کاک بن مفیان الکلائی مفیان الکلائی جوارسول الله علی ہے الفیر طاوی جانب آیک بشکر بھیجا جن پرضی ک بن سفیان بن موف بن الی بحر الکلائی امیر تھے ان کے بمراہ میدین سلمہاین قرط بھی تھے الزج ز جالا راجی ان کو کو سے سلم انہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوں نے انکارکیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور آئیس شکست دی۔

اصيداب والدسلمات طے جو گھوڑے برسوار الزج كے ايك نالاب من تعاانبوں نے اپ والدكواسلام

کی دعوت دی مگرانہوں نے ان کواوران ہے وین کو برا کہا اصید نے اپنے والدے محوثرے کے دوتوں پیروں پر آلوار ماری محوثرا کر پڑا تو سلمہا ہے نیزے کے سہارے سے پانی میں کمٹر اہو گیا سلمہ کووہ پکڑر ہے تھے یہاں تک کداس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قبل کیا اسے اس کے فرزند نے قبل نیس کیا۔

## سربيعلقمه بن مجز رالمدلجي

ریج الاخرنو بھری میں الحسیشہ کی جانب سریانقہ بن المدلجی ہوارسول اللہ علیہ کومعلوم ہوا کہالحسیشہ کے بچھلوگ ہیں جنہیں اہل جدونے ویکھا ہے آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجز رکوتین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ سمندر کے ایک جزمرے تک پہنچے سمندران کی طرف چڑھ گیا وہ لوگ اس سے بھا گے۔

سمندراتر کمیابعض بھاعت والول نے اپنے اہل وعیال بیں جانے کی مجلت کی تو آئییں اجازت دے دی عبداللہ بن حذافد اسبی نے بھی عبلت کی تو الول نے الوں پر امیر بنادیا عبداللہ بن ہنسی (غداق) کی عادت محتی بدلوگ رائے میں کہیں اترے آگ سلکا کرتا ہے اور کھانا یکانے کے عبداللہ نے کہا کہ بس نے تم لوگوں پر بیمقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہوگئے۔

عبداللہ فیال کیا کہ اب برلوگ اس میں کودیں کے تو کہا کہ بیٹو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنی کرتا تھا رسول اللہ منابقہ سے بیان کیا گیا تو آپ نے قرمایا کہ جب تہبیں کوئی معصیت کا تھم دے تو اس کی اطاعت شکرو۔

## سربيلي بن افي طالب

رئیج الآخرنو بجری میں تنبیکہ طے کے بت انفلس کی جانب علی بن طالب کا مربیہ وا ستانغ نے ستانغ نے علی بن الی طالب کوڈیڑھ سوانصار کے ساتھ سواونٹوں پراور پچاس محوڑوں پرافلس ک جانب روانہ کیا تا کہ اسے منہدم کردیں ان کے ہمراہ رایت (بڑا جمنڈا) سیاہ اور لواء (چھوٹا جمنڈا) سفید تھا

آل حائم کی گرفتاری ..... افلس کرزانے میں تواری پائی کئیں جن میں ایک کانام رسوب دوسری کا نام الحر مقاادر تیسری کا نام الیمانی تفاادر تین نور بین بھی ملیس رسول الله علی فی قید یوس پر ابوقاده کو عام بنایا اور مولی اور اسباب پر عبداللہ بن چیک کوده لوگ جب رکک بیس اترے تومال فنیمت تقیم کرایا۔

آل حاتم كى ربائى ..... رئىج الآخرنو جرى ميں رسولا لله كاغر وه تبوك بهوا۔

رسول الله علی کے معلوم ہوا کہ شام میں روہوں نے گئکر کثیر جمع کیا ہے ہرقل نے اپنے ساتھیوں کوایک سال کی تخواہ دی اس کے ہمراہ قبیلے ٹم د جزام دعائل وغسان کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقد مات الجوش کوالہلقاء تک بھیج دیا ہے۔

ر سول خدا عظیمی نے لوگوں کوروائلی کے لئے انہیں وہ مقام بتایا جس کا آپ تصدفر ہاتے ہے تا کہ لوگ تیار ہوجا کمیں آپ نے مکہ اور قبائل عرب میں قاصد بھیج کران ہے بھی کمک طلب کی پیخت گرمی کا زمانہ تھا انہیں صدقے کا تھم دیا گیالوگ بہت سے صدقات لائے انہوں نے اللہ کے داستے بیں مضبوط کردیا۔

کی کورو نے والے لوگ آئے جو سات تھے اور آپ ہے سواری جا ہتے تھے آپ نے فر مایا کہ میرے پاس کی تنہیں ہے جس پر جس تمہین سوار کروں وہ اس طرح واپس ہوئے کہ تم سے ان کی آٹھوں ہے آنسو جاری تھے کہ آئیس وہ چیزئیس کی کہ جسے وہ فرج کریں۔

سیاتوگ سالم بن عمیر ہری بن عمرہ علیہ بن زیدا ہولیا المازنی عمرہ بن عنمہ سلمہ بن صحر اور ترباض بن سارہ تھے. بعض روایت میں ہے کہ ان میں عبداللہ بن منفل اور معقل بن بیار تھے بعض راوی کہتے ہیں کہ رونے والے مقرن کے سات بیٹے تتے جومزینہ میں سے تھے۔

منافقین کا جہا و سے گریر سیسے کر میں است کچرمنانق آئے جورسول اللہ ہے بغیر کسب کے پیچےرہ جانے ک اجازت جائے تنے آپ نے انیس اجازت دے دی دولوگ ای سے زائد تنے۔

احراب میں سے بیای آ دمی جوجھوٹا عذر کرنے والے تنے آئے کہ انہیں بھی اجازت دے دمی جائے انہوں نے آپ سے عذر کیا محرآپ نے ان کاعذر قبول نہیں کیا عبداللہ بن ابی سلول نے اپنے منافقین خلفاء کے ہمراہ عنیدہ الوداع میں لشکر قائم کیا تھا کہا جاتا ہے کہ دونوں لشکروں میں اس کالشکر کم نہیں تھا۔

نبیا ہت محمد بن مسلمیہ .....رسول اللہ علیہ نے اپنائیکر پر ابو بکر الصدیق کو ضیفہ بنایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تنے مدینہ برجمہ بن مسلمہ کو اپنا قائم مقام بنایا یہی رائے ہمارے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ ٹابت ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کو خلیفہ بنایا۔

رسول الله علی وانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اور جواس کے ساتھ تھے چیچے روشے چندمسلمان بھی بغیر شک وشبہ کے چیچے روگئے ان میں کعب بن مالک ہلال بن ربھ مرارہ بن الربیج ابوخیشہ السالمی اور ابوزرغفاری تھے

ننبوک میں آمد .....رسول اللہ نے انصاراور قبائل عرب کی ہر ہرشاخ کو تھم دیا کہ وہ لوا و (حجود ہمنڈا) اور رابت (بڑا جعنڈا) ہنالیں آپ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوکرا پنے اصحاب کو لے پیلے۔

تمیں ہزار آ دمیوں اور دس ہزار گھوڑوں کے ہمراہ تبوک آئے وہاں ہیں شب اس طرح تیا م کیا کہ دور کعت نماز تصریز ہے ہتے وہیں ابوضیمہ السالمی اور ابو ذرغفاری آپ ہے آلے۔

ا کیدر بن عبد الملک کی گرفتاری ..... برقل اس زمانے بین جمع بین فعارسول الله علیہ نے خالد بن ولید کو چارسو بیں سواروں کے ہمراہ رجب نو جمری بیں بطور سریہ اکیدر بن عبد الملک کی جانب و ومتہ الجندل بھیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے فاصلے پر ہے اکیدر قبیلہ کندہ بیس سے تھا اٹکا باوشاہ ہوگیا تھا اور نصرانی تھا خالد اس کہ بیاس ایسے وقت بہنچ کہ چاندنی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرئے اپنے بھائی کے نیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

کے باس ایسے وقت بہنچ کہ چاندنی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرئے اپنے بھائی کے نیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

خالد بن الولید کے لشکر نے اس پر حملہ کر دیا اکیدرا سیر ہوگیا اس کا بھائی حسان بازر ہاوہ لا ایماں تک کہ تل

مال غنیمت کی تقسیم ..... خالد نے اکیدر تول سے پناہ دی اک شرط پر رسول التُعلق کے پاس آئے وہ دومتہ البحثد ل آپ کووے دے گا اس نے منظور کیا اور خالد سے دو ہزار اونٹ آٹھ سو ( راس ) جانور چارسوزر ہیں اور چارسونیز سے مسلم کی انہوں نے تبی کر بم اللہ کے لئے ایک مخصوص حصہ نکالا اور بقیدا ہے ساتھیوں ہیں تقسیم کردیا ان میں سے ہرمخص کو بانچ پارچ جصے ملے۔

ا كيدر سے مصالحت ..... قالد بن دليدا كيدراوراس كے بھائى مصادكوجو قلع بن تعاوہ سب سامان جس پر برا مسلح كي تقى ك كررواند ہوئے اكيدركورسول التُعلِيَّة كے پاس لائے اس نے آپ كو ہديدويا آپ نے اس پر جزيہ فلك كي تقى كے كررواند ہوئے اكيدركورسول التُعلِيَّة كے پاس لائے اس نے آپ كو ہديدويا آپ نے اس فر مان لكود با فلكس پر مسلح كر في اوروہ اوراس كا بھائى محفوظ رہاور دونوں كوآ زاد كرديا كيارسولول الله علیہ نے اسے فر مان لكود با ميں ان كا مان اور مسلح كا ذكر تقااس روز آپ نے فر مان پراپ آئو شھے كا نشان بنايا۔

عمیا و بن بشر کا چہر و .... تبوک بیں آپ علیہ نے آئی تفاظت اور پہرے بت عہادا بن بشر کو عامل بنایادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراونظر کا گشت کیا کرتے تھے آپ تبوک ہے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی تو بت نہیں آئی رہنے ساتھیوں کے ہمراونظر کا گشت کیا کرتے تھے آپ تبوک ہے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی تو بیس بس نے رمضان نو ہجری بیں آنخضرت علیہ مدینے آئے تو فر مایا سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس سفر بیں اجروثواب عطافر مایا آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو چیچے رہ مجئے تھے انہوں نے تسم کھائی تو آپ نے ان کا عذر قبول فر مالیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت فر مائی۔

سور و توبه کا نزول ..... آپ نے کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انتظار قرمایا یہاں تک قرآن میں ان کی توبہ تازل ہوئی مسلمان اپنے ہتھیا رہیجے گئے کہ جہاد تم ہو گیا یہ خررسول اللہ علی ہو گئی تو آپ نے منع قرمادیا اور فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جہاد کرتی رہے گی تا آ تکہ دجال طاہر ہو۔

مچاہدین غراق وہ تبوک کے مصائب ومشکلات .....کدبین مالک سے مردی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ مطابقہ نے کسی غرادہ فر مایا اورا سے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو بجر غراوہ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ علیہ تعلقہ نے کسی غرادہ کا ارادہ فر مایا اورا سے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو بجر غراوہ کے کہ اسے رسول اللہ علیہ کیا مسلمانوں سے آپ نے ان کا نام مساف صاف میان کردیا کہ وہ آپ نٹمن کے لئے تیار ہوجا کیں اور آبیس آپ نے اس رخ سے آگاہ کردیا جن کا آپ قعمد فرماتے ہے۔

عبدالله بن محر بن عقیلین افی طالب سے الله کائ ول المذین اتب عوہ فی ساعة العوة (جن لوگوں نے تقی کے وقت آپ کی پیروی کی ) مردی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دی ایک اونٹ پر تھےوہ سخت کری میں دواند ہوئے ایک روز انہیں شدت کی پیاس کی وہ اپنے اونوں کو ذریح کرنے لکے ان کی اوجھڑیاں نیجوڑتے متے ادریہ بانی فی لیتے تھے یہ بانی کی تنظیمی اوریہ خرج کی گئی گئی۔

آخرى غروه السيكعب بن مالك مروى بكريم الله توك من بخشني روان بوع إليان تركيم المنافية الله المنافية المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافية المنافية

یجی بن الی کثیراے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے خزوہ تبوک کیا وہاں ہیں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز پڑھتے تھے۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ ہم لوگ غز دہ تبوک سے دالیں ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول ا سیالینٹو نے فر مایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہ تم نے کوئی راستہ مطے کیا ہویا کوئی وادی قطع کی ہو ممر وہ تمہار سے ہی ساتھ در ہے انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ وہ مدینے میں ہی ہتھ آپ نے فر مایا کہ ہاں انہیں عذر نے روک لما تھا۔

مراجعت مدینہ .... جابرے مروی ہے کہ ص نے نبی کریم الکتے کے بعداس کے کہم لوگ مدینے واپس آگئے نے بعداس کے کہم لوگ مدینے واپس آگئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہر حال میں وہ تہارے ہمراہ رہے (بیدہ لوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاو میں جانے سے روک لیا تھا)۔

ج ابوبكرالصديق .....نى الجنوجرى س ابوبكرالصديق في اوكون كوج كرايا-

روائلی حضرت ابو بکر ...... رسول الله علی نے ابو بکر صدیق کو ج پر مامور کیاوہ مدینے بیں تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله علیہ نے ان کے ساتھ بیں بدنہ (قربانی کے اونٹ) بہیج جے آپ نے اپنے اپنے اپنے اونٹ) بہیج جے آپ نے اپنے اپنے میں برجی ماقر کرضخوں نکالا جاتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے کے لئے ہے آپ نے ان بدنہ پر تاجیہ بن جندب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر مانئی جند ب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر مانئی جند ب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر مانئی جند ب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر مانئی جند ہے۔

حضرت علی کی شمو لیبت .... جب و والعزح میں شے تورسول الله علیہ کی اونٹی القصاء پرسوار ہو کر علی بن الی طالب ان سے مطے ابو بکرنے کہا کہ رسول الله علیہ نے کہا کہ درسول الله علیہ نے تہ ہیں ججے اس الی طالب ان سے مطے ابو بکرنے کہا کہ رسول الله علیہ نے تہ ہیں ججے اس کے بھیجا کہا ہے کہ میں لوگوں کو سورہ برائت پڑھ کر سنایا اور ہرعبد والاکواس کا عبد والیس کردوں۔

سورہ برائمٹ کا اعلان .....حضرت ابو بکرروانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو تج کرایا علی بن ابی طالب نے بیم الخر ( دس ذی الحجہ ) کو جمرہ ( عقبہ ) کے پاس لوگوں کو سورہ برائت اور ہرعبد والے کواس کا عہد واپس کر دیا اور کہا کہاس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کر سکے گااور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکے گا بھروونوں مدینے کے اراوہ سے واپس ہوئے۔ ا پوم التحر .... ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ جھے ابو بکر صدیق نے اس تج میں جس پر رسول اللہ علیہ نے نے انہیں امیر بنایا تھا اور جو جمت الوداع ہے پہلے ہوا تھا ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا جو بوم الخر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف پر ہند ہوکو کر سکے گا ابو ہریرہ کی حدیث کی وجہ ہے جمید کہا کرتے تھے کہ بوم الخرہ (دی ذی الحجہ) بوم الح الاکبر (نج اکبرکا دن) ہے۔

سربير خالدين وليدسدون بجرى عن بمقام نجران عبدالمدان كى جانب سربير خالدين وليدبوا

سمر بیر ملی بن افی طالب .....سرین بن ابی طالب یمن کی جانب ہوا کہا جاتا ہے کہ بیسریدوو مرتبہ ہواایک رمضان دی ہجری میں ہوا۔

رسول الله علی الله علی کویمن بھیجا ان کے لئے جمنڈ الاواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور فر مایا کہ جا دُاور کسی طرف پھر کرند دیکھو جب ان کے میدانوں میں امر وتو ان سے جنگ ندکر د تا دفتنکہ وہتم سے نہاریں۔

مال نفیمت ..... علی تمن سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے یہ سب سے پہلا انشکر تھا جوان بستیوں میں واقل ہوا اور وہستی بلا او ندجے تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا وہ لوث اور فزائم کے بچے اور عور تمیں اور بکریاں وغیرہ لائے علی نے فزائم پر بیرہ بن الخصیب الاسلمی کومقرر کیا تھا کو کول کو جو پھی ملاان کے پاس جمع کیا گیا۔

سیمنی قبائل کا قبول اسملام .....علی ایک جماعت سے مطانبیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا اپنا جمنڈ استود بن سنان الاسلمی کو دیا ان پر تملہ کر دیا مشرکین کے بیں آدمی آلی ہوئے تو وہ لوگ بھا کے بلی ان کی تلاش سے باز ہے آئیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑ سے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑ ہے اور قبول کی ان کے رؤسا مرک ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر کی اور کہا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑ ہے اور قبول کی ان کے رؤسا مرکا دیے بہر دار بیں یہ مارے مداتات بیں اسلام کی دعوت کے جو ہمارے بیجے ہے مردار بیں یہ مارے مداتات بیں لبذا ان جی سے اللہ کا حق لیجئے۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... علی نے تمام غنائم کوجع کیا پھر انہیں پانچ حصوں میں تقسیم کیا ان میں ہے ایک حصد پر لکھ دیا اللہ کے لئے قرعد ڈالاسب سے پہلائمس کا نکلاعلی نے بقید مال غنیمت اپنے ساتھیوں پر تقسیم کردیا پھروہ دالیں ہوئے اور نبی کر پیمائے کے پاس مکہ آئے آپ نے دی جمری میں جے کے لئے وہاں تشریف لائے تھے واپس ہوئے اور نبی کر پیمائے کے پاس مکہ آئے آپ نے دی جمری میں جے کے لئے وہاں تشریف لائے تھے

عمرہ نی كريم الله الله الناعبان مردى بكرسول المعلقة نے جارمرے كے۔

عمره صدیبیہ جوعمره حصر (روک دیئے جانے کاعمرہ) تھا۔ مارین میں

ووسرب سال كاعمره تضاء

عمرہ الجعر انہ (غزوہ حنین کے بعد )۔

وہ عمرہ جوآب نے ان کے ساتھ کیا سعید بن جیرے مردی ہے کدرسول اللہ علی فی ایک عمرہ ذی

القعده میں عام حدیبیہ میں کیا پھر جس سال ذی القعدہ میں قریش سے سلح کی ایک عمرہ کیا اپنی طائف وجعرانہ کی واپسی میں ذی القعدہ میں کیا۔

عکرمدے مروی ہے کدرسول اللہ علقہ نے جے ہیلے ذی القعدہ میں تین عمرے کے ابوملیکہ سے مروی ہے کدرسول اللہ علقہ نے م مروی ہے کدرسول اللہ نے چارعمرے کئے جوکل ذی القعدہ میں ہوئے عامرے مردی ہے کدرسول اللہ علقہ نے کوئی عمرہ سوائے ذی القعدہ کے بیس کیا۔

عطاء ہے مروی ہے کہ ٹی کر پیم اللہ نے تمام عمرے ذک القعدہ میں گئے۔

تنادہ ہے مردی ہے کہ بی نے انس بن مالگ ہے ہو جھا کہ رسول اللہ نے کتنے عمرے کے ہیں انہوں نے کہا کہ چارا کیس آب کا عمرہ وہ ہے جن بیل مشرکین نے آپ کو ڈی القعدہ میں حدید بید ہے دالیس کیا اور بیت اللہ جانے سے دوکا دوسرے وہ عمرہ جس سال قریش نے آپ ہے سلح کی اس کے دوسرے سال ذی القعدہ میں تمیسرے المجمر انہ ہے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے شین کی نئیست تقسیم کی اور چوہتے وہ عمرہ جو آپ کے جج کے المجمدہ وہا۔

ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عتبہ سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ طاکف سے تشریف لائے اور البحر انہ میں اتر ہے آپ نے وہاں مال غنیمت تغتیم کیااورد ہیں ہے مرد کیا یہ ۱۹۸ شوال کو ہوا۔

تحرش اللعبی سے مروی ہے کدرسول اللہ علی نے دات کے دنت الجر انہ سے عمرہ کیا۔ پھر آپ شب باش کی طرح لوٹے ای وجہے آپ کا عمرہ بہت سے لوگوں سے خلی رہا داؤدنے کہا کہ بیہ

عمره عام الفتح ميس بهوا\_

محرین جعفرے مردی ہے کہ ٹی کر پر منافظہ نے البحر اندے عمرہ کیا اور دہاں ہے ستر نبیوں نے بھی عمرہ کیا حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ تمن عمر ہے شوال جس کے اور دوعمر ہے ذی القعدہ جس۔
حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سے زا کدعمرہ نہیں کیا۔
ابراہیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک عمر وس جس تمن مرتبہ کہ جس تیام کیا۔
اساعیل بن ائی خالد سے مردی ہے کہ جس نے عبداللہ بن ائی داؤد سے یو چھا کہ ٹی علیہ اپنے عمروں جس بیت اللہ کے اندردافل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بی ۔

ججند الوداع كيت بين اور مسلمان الله كاوه جج بواجس كولوك جية الوداع كيت بين اور مسلمان است جدة الاسلام كنام من يادكرت بين -

ر سول اکرم الکی نے مدینے میں رہ کر ہر سال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سر منڈ اتے تھے ن بال تر شواتے تھے ادر جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے جج نہیں کیا کرتے تھے۔

الاسملام .....دی بجری ذی القعده ہواتو آپنے نج کاارادہ کیااورلوگوں میں بھی اس کا علان کیا دیے الاسملام .....دی بجری ذی القعدہ ہواتو آپ نے کا ارادہ کیا اورلوگوں میں بھی اس کا علان کیا دیے ا

سوائے اس فج کے اور کوئی مج تبیس کیا ابن عباس جمہ الوداع کہنے کونا پہند کرتے تھے وہ جمہ الاسلام کہتے تھے۔

مدینے سے روائی ..... رسول اکرم اللے دیے ہے اس کرے تیل اگا کر تنکھا کرے مقام محار کے بنے مدینے کے دن تھا آپ نے ذی ہوئے صرف دو کیڑوں ایک تدبند اور ایک جاور میں روانہ ہوئے یہ 16 دی القعد و شینے کا دن تھا آپ نے ذی الحلیف میں دورکھت ظہر پڑھی اپنے ہمراوا پی تمام ازواج کو بھی لے گئے آپ نے اپنی مدی کا اشعار کیا (کوہان کے انحلیف میں دورکھت قلم پڑھی اوراس کے مجلے میں ہارڈ الا پھرآپ بی اونٹی پرسوار ہوگئے۔

جب آپالبیده میں اس پر (اوْمْنی) پر بیٹھے تو ای روز احرم یا ندھا آپ کے مدی ( قربانی) پر تا جید بن جندب اسلم عقد بند

رسول المتعلقی کے عمرہ و مج کی نبیت کے بارے میں روایات ....ای بارے میں انتقافی کے عمرہ و مج کی نبیت کے بارے میں انتقافی کے عمرہ و مج کی نبیت کے بارے میں انتقاف کیا گیا ہے کہ آپ نے عمرہ کی اور کی روایت ہے کہ آپ نے جمامی کی انتقاب کی ایک کے جن کران کیا۔ ہے کہ آپ نے جمامی میں قران کیا۔

کی میں اوکوں نے کہا کہ آپ مکہ میں متنع العرو جوکرداخل ہوئے چرای عمروے مج کو ملادیا ہر تول کے بارے میں روایت ہا لندی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

۔ آپ منازل سے گزرتے ہوئے ملے بوقت نمازان مجدوں بیں اپنے اصحاب کی امامت کی جولوگوں نے بنادی تھیں اوران کے مقامات لوگوں کومعلوم تھے۔

آ تخضرت ودشنبه کومرالظر ان پینچیسرف میل آفاب غروب بردامنج بوئی توخسل کیااوردن کواچی او نمی تصواء پر کے میں داخل بور کا جنگ تصواء پر کے میں داخل بور کے ایک میں داخل بور کیا بیند سے جو مکہ کا بلند حصہ ہے داخل بوکر باب شیبہ پہنچے۔

ہیت اللہ کی عظمت کے لئے وعل ..... جب آپ نے بیت اللہ کودیکھا تواہیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ بیت اللہ کاشرف وعظمت و ہزرگی و جیبت زیادہ کی اور جج وعمرہ کرنے والوں بیں ہے جو تحض اس کی تعظیم کرے اس کی بھی ٹیکل وشرف وعظمت و جیبت زیادہ کر۔

طواف کعب سن آنخضرت نے مناسک کی ابتدا فرمائی طواف کیا اور جراسود سے جراسود تک طواف کے ابتدائی میں کھیروں میں اس طرح را کیا ( یعنی ووثوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلے ) کہ اپنی چاور کو اسطباع کئے ہوئے تیزی کے ساتھ چلے ) کہ اپنی چاور کو اسطباع کئے ہوئے تھے۔ اسطباع کئے ہوئے تھے۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچیے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد بی اپنی سواری پر صفاء ومرو و کے درمیان سعی کی الابطیح میں متر د دہوئے تو اپنی منزل کو واپس آ محے۔

ہوم التر و میر ..... ہوم زویہ (۸ فری الحجہ) سے ایک روز پہلے آنخفرت علی نے ظہر کے بعد کے میں خطبہ ارشادفر مایا ہوم تر دید منی کی طرف رواندہ وئے رات کود ہال رہے تے کوعرفات کی طرف رواندہ وئے عرفات کے پہاڑ کی چوٹی پرآپ نے وقوف کیاسوا عظن عرند کے پوراع فدوقوف کی جگہے آپ پی داری پرتھبر کردعا کرتے رہے۔

مز دلفه میں آمد ..... قابغروب ہو گیا تو آنخضرت نے کوچ کیااور تیز چلنے لگے جب کوئی گز هاد کیمتے تھے تو اونٹنی کو بھندا دیتے تھے! س طرح مزدلغه آگئے وہاں آگ کے قریب اترے ایک از ان اور اقامتوں سے مغرب و عشاه کی نماز پڑھی رات کووجیں قیام فرمایا۔

جمر وعقبہ کی رمی ..... جب پھیلی شب ہوئی تو آپ نے کزور بچوں اور عورتوں کواجازت دی کہ لوگوں کے جمر وعقبہ کی رمی ہیں آجا کیں۔ جوم سے پہلے منی میں آجا کیں۔

انن عباس سے مروی ہے کہ آپ علی جاری رانوں کو تھنگنے گے اور فرمایا کہ اے میر ہے بچو کیا تم سورج نگلنے تک جمرہ عقبہ کی رمی نبیں کرو مے فجر کے وقت نبی کریم تعلیقے نے نماز پڑھی اپنی اونمنی پرسوار ہوئے حیل قزح پر وقوف کیا اور فرمایا سوائے طن محسر کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

محسم میں آمد .... طنوع آفاب سے پہلے کوج فرمایا جب محسر پنچ تواپی ادفئی کوتیز کردیا اور جمرہ وعقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے آپ نے ہدی قربان کی اور اپنا سرمنڈ ایا مونچیوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے تاخن اور بالوں کے ذن کرنے کا تھم دیا بھرخوشبولگائی اورکر تدپہنا۔

خطبدرسول علی علی میں آپ کے منادی نے ندا کہ یکھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں مطبدرسول علی علی میں ایس کے منادی نے ندا کہ یکھانے پینے کے دن ہیں ہوروززوال آفاب کے وقت چھوٹی کنگریوں سے دی جماء کرتے رہے یوم الخر (دس ذی المجہ) کے دوسرے دوز بعدظ مرا بی اوخی تصواء پر خطبدار شادفر مایا۔

ہوم الصدرا لَآخر ..... بیم الصدرالاَ خر ( بین ۱۱ ذی الحبہ ) کودا پس ہوئے اور قر مایا کہ بیتین ہیں ( بینی رمی جمار ) جنہیں مہا جر مکہ میں لوشنے کے بعد قائم کرتا ہے پھر بیت اللّٰہ کو ( غذر بید طواف ) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے ۔

جج وعمرہ کا تلبید .....انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ بی نے نبی کریم آلف کے وعمرہ دونوں کا تلبید کہتے سنا ابن عمرے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف جج کا تلبید کہا پھر میں انس سے ملااوران سے ابن عمر کا قول بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں لوگ بچوں میں شار کرتے تھے ہیں نے دسول اللہ علیقے کو لبیک عمرہ وجج ساتھ ساتھ کتے سنا۔

معزت عائشہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے جج وعمرہ میں قران کیاوہ بھی تھے جنہوں نے جج کی نیت کی اورا یہ بھی تھے جنہوں نے عمرے کی نیت کی لیکن جو خص عج وعمرہ میں قران کر یوہ اس وقت حلال وحرام ہے با ہر بیس ہوتا جب تک تمام منا سک (ارکان جج) اوانہ کر لے۔ نیکن جس نے جج کی نیت کی مجراس طواف وسعی کرلی تو اس کے لئے جج آنے تک سب چیز حلال ہوگئ۔ انس سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیقے نے جج وعمرہ دونوں کی ساتھ ساتھ تھرتے گی۔ انس سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیقے نے جج وعمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اردکعت ظہر مدیے ٹس پڑھی دورکعت عمر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور کعت عمر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کور ہے بہاں تک کھیج ہوئی جب آپ کی اوٹنی آپ کو تیزی ہے لے چلی تو آپ نے تکبیر وسیج کی اوراس نے آپ کوالبیدا مہنجا دیا۔

جب بم مكآئة ورسول الله عليه في الوكول كوطال (حرام سے باہر) موجائے كاظم ديا۔

میں فرطول کی قربائی ..... جب یوم الرویہ (دس ذی الحجہ) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام ہا ندھا رسول التعلیق نے سات اونٹ کھڑے ہوکر بخر کئے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھا مار کرخون بہانے کو بخر کہتے ہیں رسول اللہ علیقے وومینڈھوں کی قربانی ک جو چتکبر ہے اور سینگ والے تھے۔

ابن عہاں سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب (ذی الحبہ) کی چوتھی میے کو ج کی میں کو ج کی میں کو ج کی میں کو ج کی میں کا اس کے لئے جکے ہمراہ مدی ہے پھر کرتے ہیئے گئے خوشبوں کو کئی اور عور تو ل سے صحبت کی گئی۔

لیوم النحر ..... جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ مادی الحجہ کو کہ معظمہ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفاء مردہ کے درمیان طواف کرلیا تو رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس جے کوئرہ کر دوسوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو جب یوم التر و بیہ موالو اندی اطواف کیا ممااہ ہدی ہو جب یوم التر و بیہ موالو اندی اللہ کا طواف کیا صفااہ دمردہ کے درمیان طواف کیا۔

ابن عہاں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نج کا احرام باعم حا آپ اوی الحجہ کو آئے ہمیں صبح کی نماز البطحامیں پڑھائی اور فرمایا کہ جوشص اے عمرہ کرنا جا ہے تو کرلے۔

مکول سے بوجھا گیا کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اسحاب نے جوہمراہ تنے کسطرح مج کیا انہوں نے کہا کہ درسول اللہ علیہ کے ساتھ جوہمراہ تنے بورشیں اور نیچ سب نے جج کیا انہوں نے بمرہ سے جج کی طرف تنت کیا بھر طلال ہو گئے ان کے لئے بورتیں اور نیچ اورخوشیو جو صلال کے لئے حلال ہیں حلال کردیں۔ مطرف تنت کیا بھر حلال ہیں حلال کردیں۔

نعمان نے کھول سے روابیت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے جاتھ وعمرہ دونوں کا احرام باندھا ابن عباس سے مردی ہے کہ جھے ابقوطلحہ نے خبر دی کہ رسول النہ ہے ہے جج وعمرہ کو جمع کیا۔

> حفرت عاکشہ سے مردی ہے کہ نبی کریم اللہ نے صف جے کا احرام با تدھا۔ جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ نبی کریم اللہ نے جے مفرد کیا۔

ابن عماس نے رسول اللہ علی ہے روایت کی کرآپ نے قرمایالبیک السلھم لبیک لاشریک لک لیک السلم لبیک لاشریک لک (میں ماضر

ہوں اے اللہ بیں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حمد ونعت و ملک تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں )۔

انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے جا کہ ان جاتھ ہے کہا کہ جاکہ ہے اور چا کہا کہ جو جا رہ ہے کہا کہ جو جا روزہم ہوگی جب آپ روانہ ہو ہے کہ اکہ میں مجھتا ہوں تیمت چار درہم ہوگی جب آپ روانہ ہوئے قو فر مایا اے اللہ ایسانچ عطا کرنداس میں ریا ہونہ تھا۔

ابن عباس مروی ہے کہ نی کر پھائے نے ذی الحلیقہ میں ظہر کے وقت احرام باندھا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نی کر پھائے نے اپنے جج میں قربانی کے سواونٹ لے مجئے آپ نے ہراونٹ میں ہے ایک بوئی کوشت کا علم دیا گیا وہ ایک ہانڈی میں کردیا گیا دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور ہہ بیا میں نے کہا کہ وہ دونوں کون میں جس نے نی کر پھائے ہے ہمراہ کھانا کھایا اور شور با بیا تو کہا کہ فی اور جعفراس کو جھے ہے ہمراہ کھانا کھایا اور شور با بیا تو کہا کہ فی اور جعفراس کو جھے ہے ہے ہے لیے لئے بین ابی طالب نے نی کر بھی کے ساتھ کھایا اور شور با بیا اور جعفراس کو ابن جرتے ہے کہے تھے۔

انی ا مامدنے ان سے روایت کی جنبول نے نبی کریم منافظ کومٹی کی جانب جاتے ویکھا کہ بلال آپ کے ایک طرف تھے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس پر دونقشین کپڑے تھے۔

سیت جے کے لئے بدایت ..... یکی بن ابی کثیرے مروی بر جبرائیل ہی کر میں ایس آئے اور کہا کہ ایس آئے اور کہا کہا کہ اللہ ایس آئے اور کہا کہا کہ اہل (نیت جے ) میں ابی آواز بلند سیجے کیونکہ وہ جج کا شعار ہے۔

زید بن خالدا بہن سے مروی ہے کہ رسول التعاقیقة نے فر مایا میرے پاس جبرائیل ایمن آئے انہوں نے مجھے کہا کہ اہلال (نیت ج ) میں اپنی آواز بلند بیجئے کیونکہ بیشعار ج ہے (طریقد ج )۔

ہیت اللہ میں تماز سن امامہ بن زیدے مروی ہے کہ بی کر بہ اللہ نے بیت اللہ ( کے اندر نماز پڑھی اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ بی کر بہ اللہ کے بیت اللہ ( کے اندر نماز پڑھی اسامہ بن زیداور عمرے مروی ہے کررسول اللہ علیہ کے اندردور کعت تماز پڑھی۔

عبدالرحمٰن بن امیدے مردی ہے کہ میں نے عمر سے بوجھار سول اکرم انگے نے کیجے کے اندر کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھی۔

ابن عمر سے مردی نے کہ رسول اللہ اور بلال بیت اللہ کے اندرواقل ہوئے میں نے بلال سے بوجھا کہ کیا رسول اللہ علی ہے اس میں نماز بڑھی انہوں نے کہا کہ ہاں بیت اللہ کے آئے جصے میں آپ کے اور و بوار کے درمیان تین گز کا فاصل تھا۔

ابن عمرت مردی ہے کہ بی آیا تو جھے کہا گیا کر سول اللہ علی ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے برحا آپ کود یکھا کہ یا ہم آ میکے ہیں بی فی بال کودروازے کے پاس کھڑا ہوا یا یا توان سے پوچھاانہوں نے آگے برحا آپ کود یکھا کہ یا ہم آ میکے ہیں میں نے بلال کودروازے کے پاس کھڑا ہوا یا یا توان سے پوچھاانہوں نے

کہا کہرسول اکرم علیہ فیصلے نے دورکعت تماز پڑھی۔

عبدالند الله عند معیت مروی کے کہ جب رسول اللہ نے بیت اللہ کے اعدداخل ہونے کا ارادہ کمیا تو پ نے جوتے اتارو می

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیات کی گفتگوئ آپ بیت اللہ میں واخل ہوئے تھے آپ پر تکان کا اثر تھا میں نے کہا کہ مارسول اللہ آپ کو کیا ہوا فر مایا کہ آئ میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کئے ہوتا شاید میری امت کے لوگ اس کے اندرواخل ہونے پر قادر نہ ہول کے تو وہووا پس ہوں گے ادران کے دل میں رخی شاید میری اوصرف اس کے طواف کا تھم دیا گیا ہے اندرواخل ہونے کا تھم نہیں دیا گیا۔

مناسک حج مسعبدالرطن بن بیمر نے کہا کہ میں نے نبی کریم الیف کو کو فات میں یہ کہتے سنا کہ جج تو (وقف) عرفات ہے یا (وقوف) عرفہ ہے جس شخص نے مازوں کو جمع کرنے کی رات ( بینی مقام مزدلفہ شب رہم ذی الحجہ) صبح سے پہلے یائی تو اس کا مج پورا ہو گیا اور فر مایا کہ ایام نبی ( دسویں ذی الحجہ کے علاوہ) تمین ہیں جو شخص دو ہی دن میں ( بیعنی ممیار ہویں اور ہار ہویں کو عجلت کر کے چلا جائے ) تو اسے بھی کوئی محناہ نہیں جو شخص تا خیر کر کے ( تیر ہویں تک رہے ) اسے بھی کوئی ممناہ نیس۔

ائن لائم سے مروی ہے کہ میں نبی کریم اللے کے پاس آیا جب کہ آپ مزدلفہ میں تتے میں نے کہا کہ یارسول الله میرانج ہوگیا آپ نے فر مایا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہاں (مزدلفہ) میں نماز پڑھی اوراس کے قبل رات یا دن کوعرفات میں حاضر ہوااوراس نے اپتامیل کچیل دور کیا (لیمنی سرمنڈ ایا)اس کا جج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مردی ہے کہ جس وقت میں بیٹیا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا جمتہ الوداع میں رسول اکر مہنا ہے۔ وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے انہوں نے کہا کہ بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھا ویکھتے تو اوٹنی کو پھندا دیے تھے۔

رسول التعلیق کی ہم منٹی کا شرف سب ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اکرمہنے عرفات سے اس ماری کے کہ رسول اکرمہنے عرفات سے اس طرح والیں ہوئے کہ آپ نے ناقہ براسامہ کوشرف ہم شینی بخشا آپ جمع (مزولفہ) ہے والیس ہوئے توفضل بن عباس ہم نشین سے آپ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

ابن عماس ہے مروی ہے کہ تی کر بھر آلیا ہے گئے نے قصل بن عماس کواپنارد بیف (ہم نجین ) بنایا اور فصل نے انہیں اطلاع دی کہ منی کر بھر آلیا ہے جمرہ دوقبہ کی رمی تک پرابر تلبیہ کہتے رہے۔

رمی کے لئے مدایت .... نظل بن عباس سے مردی ہے کہ نی کریم علی نے عرفے کی شب اور جمع (مردانیہ) کی ضبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فر مایا کہ تہمیں اطمنان سے چلتا ضروری ہے اور اپنی ناقد کو روک رہے تھے محمر سے اتر ہے تو منی میں داخل ہوئے اور فر مایا کہ تہمیں چھوٹی کنگریاں لینی ضروری میں جن سے تم جمرہ کی رہے تھے محمرہ کی کرو نبی کریم تعلیق نے اس طرح اشارہ کیا جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔
جابر بن عبدالقدسے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم تعلیق کو (باقلاکی پھلی کے دانوں کے برابر) چھوٹی جھوٹی

كنكريون سے دى كرتے ديكھا۔

وین میں علو کی ممانعت .....عبداللہ بن عباس ہے مردی ہے کہ جھے۔رسول اکر مرافظ نے نے عقبہ کی ضبح ( کیار ہویں الحجہ) کوفر مایا میرے لئے کئریاں چن لوش نے آپ کے لئے چھوٹی جھوٹی مجھوٹی کئریاں چن لیس آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر فر مایا اس طرح تم لوگ علوزیادتی کرنے ہے بچو کیونکہ تم ہے پہلے لوگ وین میں علو ( زیادتی ) کرنے ہے ہلاک ہو گئے۔

ابوالزبیر نے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ نی کریم اللے نے یوم الخر ( دس ذی الحجہ ) کو چاشت کے وقت رمی کی تھی پھرز والی آفاب کے بعد بھی۔

مناسک جے سیکھنے کی مداہت ..... ابوائز بیرنے بیان کیا کہ من فی جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ ہوم الخر من نبی کریم آلف کو اپنی سواری پرری کرتے دیکھا آپ ہم لوگوں سے فرمارے بتھے کہا ہے مناسک جے سیکولوکیونکہ مجھے نبیں معلوم شاید میں اس مجے کے بعد مجے زکروں گا۔

ضعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ نبی کر پھم آلی ہے جمرون کی رمی پیادہ آیا جایا کرتے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کر پیم وقت نے تربانی کی پھر سرمنذ ایا۔ اس عصر میں میں کے این میں میلائٹ نے تدرا کہ عاصر دواں میڈون

ابن عمر سے مروی ہے کے رسول اللہ علیہ نے جید الوداع میں اپنا سرمنڈ ایا۔

انس سے مروی ہے کہ بیں نے رسول اللہ علیہ کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہا تھا اصحاب آپ کے اردگردگھوم رہے تنے اور چاہیے تنے کہ آپ کے بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں شاگریں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نی کر یم اللہ اللہ الخركوروانہ ہوئے زوال آلاب سے بہلے تی ( بغرض

طواف مکه) محے اور پرمنی جی واپس آئے اور تمام نمازیں منی بی میں پڑھیں۔

عطاء نے کہا کہ جو مخص منی ہے مکہ جائے اس کوظہر کی ٹما زمنی بی جس پڑھنی جا ہے میں ظہر کی ٹما ز مکہ جانے سے قبل بی منی بی میں پڑھتا ہوں اور عصر راستے جس بی پڑھیس۔

از وائ مطبرات کی روائلی ..... طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے اسپے اسحاب کو تھم ویا کہ رسول اللہ علیقہ نے اسپے اسحاب کو تھم ویا کہ (منی سے کے) دن کوروانہ ہوں اپنی از دوائ کو آپ نے رات کوروائہ کیا ناتے پر بیت اللہ کا طواف کیا پھرزم ذم پر آئے اور فر مایا کہ جھے دوآپ کو ایک ڈول بھر کرویا گیا آپ نے اس سے بیا غرارہ کیا پھراس میں کلی کی اور تھم ویا کہ جا وزم دم اللہ بل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں ہے بیان کیا کہ ٹی کر پم ایک نے اپنی سواری پر طواف کیا۔

ہشام بن جمیر نے طاوس سے سناجو بدوئوئی کیا کرتے تھے کہ نبی کریم آفت و زم زم پرآئے اور فر مایا جمھے دو آپ علی کو ایک ڈول پانی کا دیا گیا آپ علی کے اس میں سے پیااس میں کی کی اور وہ پانی آپ کے تھم سے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ سعقابیته السندید آخضرت علیه ساید (سبیل) کی طرف روانه بوت جوسقاید البید کهلاتاتها که کایانی پیس پراین میاس نے عباس سے کہایے والیا ہے کہ آجی ہاتھوں نے اسے محتول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں

چين كاصاف يانى بي كرى كريم الليكة في سوائ اس كاوركونى يانى چينے سے اتكار كيا اوراى كو بيا۔

طاؤس كماكرت من كرسقايد النيذ ، وإنى مناج يوراكر في والى جيز ول من على المد عليه

نے مقابدالنبید سے اورزم زم سے پانی بیااور فرمایا کہ اگر سنت نہ وجاتی نویس پانی کا ڈول تھیجتا۔

حسین بن عبدالقد سے مروی ہے کہ ایک فیص نے ابن عباس سے جبکہ لوگ اسکے کر دجمع تھے ہو جہا کہ کیا تم بیند کو بطور سنت استعال کرتے ہو یا وہ تم پر دود دھ اور شہد سے ذیادہ سبل ہے ابن عباس نے کہا کہ نبی کر بم اللہ ف جب ہمراہ اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیذ تھی نبی کر بم اللہ نے اس میں سے پیا تکر سیر ہونے سے پہلے سرافھ الیا اور فرمایا کہتم نے اچھا کیا ای طرح کئے جاؤ۔

ابن عماس نے کہا کہ مجھے اس معالطے میں رسول اکرم انطاع کی خوشنودی ہے ذیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دودھ اور شہد کے سیلاب بہ جائیں (سنبیہ سقایۃ النبیذ کے نام سے زم زم کی ایک سبیل تھی راوی نے مجازااس کے پانی کو نبیذ کہدیا کیونکہ طبیقتاً نبیز کے معنی شراب کے ہیں یہ محال ہے کہ آپ کے زمانے میں کے ہیں حقیق نبیذ کا گذر

ہونبیز من مکہے ملے حرام ہو چک تنی )۔

عطاء سے مروی ہے کہ ٹی کریم آئی ہے۔ جب منی سے مکہ داپس ہوئے تو آپ نے اپنے لئے تنہا ایک و ول کمینچا پینے کے بعد وول نیج گیا اسے کئویں میں انڈیل دیا اور فر مایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری مبیل سقایہ میں تم پر فالب آ جا کمیں اس لئے میرے سواکوئی اس سے نہ کمینچ خود آپ نے وہ وول کمینچا جس میں ہے آپ نے پیاکسی ورنے آپ کی مدونیس کی۔

عارثہ بن وہب الخزاع جن کی مال عمر کی زوجھیں بیان کیا کہ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پرمنیٰ میں سے الفقائد ہوں کے موقع پرمنیٰ میں سے الفقائد کے چیجے نماز پڑھی لوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے بمیں دور کعتیں نماز پڑھا کیں۔

منی میں خطبہ رسول .....عمرد بن خارجہ ہے مردی ہے کہ رسول الشکافی نے منیٰ میں خطبہ ارشاد قرمایا میں آپ کے درمیان ہر ماقعا آپ کے ناتھے کے کردان کے بیچے جو جگالی کر رہی تھی اس کا لعاب میرے دونوں شانوں کے درمیان ہر ماتعا خضرت علی نے فرمایا:

الله نے ہرانسان کے لئے میراث ہیں اس کا حصد مقرد کردیا ہے اس لئے ورافت کے لئے وصیت جائز ہیں خبردار بچہ صاحب فراموش کے لئے ہے یعنی عورت جن کی متکورہ ہے بچرای شخص کا ہے اگر چدوہ مخفی طور پرزنا ہے ہوا ہوا ور بدکار کے لئے پھر ہے وہ شخص جوا ہے ہا ہے ہوا ہوا کی اور کا جیٹا ہونے کا دعوی کرے یا کوئی آزاد غلام ہے آزاد کرنے والوں سے منہ پھیر کر دومروں کا آزاد غلام ہونے کا دعوی کرے تو اس پر اللہ ملائکہ اور تمام نسانوں کی لعنت ہے۔

اوم النحر میں خطبہ رسول ..... این عمرے مردی ہے کہ نبی کر پھیجائیے یوم الخرجیں جعرات کے درمیان کھڑے ہوئے لوگوں سے فر مایا بیکون سادن ہے عرض کی کہ الخرجے فر مایا کہ بیکون سما شہرہے فر مایا کہ بعد حرام فر مایا کہ بیکون سمام مبینہ ہے لوگوں نے کہا کہ شہر حرام ہے۔ فر مایا:

یہ ج اکبرکاون ہے تہارے ٹون تہارے مال تمہاری آبرو کیں اس دن میں اس مینے میں اس شہری حرمت
کی طرح تم پر حرام ہے چرفر مایا کیا میں نے پیام الی کی تبلیغ کروی لوگوں نے کہ کہ ہاں رسول اکرم میں فی مارے کی کہ اے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی تبلیغ کروی لوگوں نے کہ کہ ہاں رسول اکرم میں فی اللہ کی تبلیغ کراے اللہ اللہ فی اللہ کی الوواع کہا میں اپنے والدکا رویف (اونٹ کی واری میں ہمنظین ) تھا نی میں منظین ) تھا نی کریم میں فی اللہ کے میں اونٹ کے میں اونٹ کے میں این والدک شانوں پر کھ کو ایس کی اللہ کے شانوں پر کھ کے میں اونٹ کے میں اونٹ کے میرین پر کھڑا ہو گیا اورا ہے دونوں پاؤل والدے شانوں پر رکھ لئے میں نے آپ کو یہ کہتے ساکہ کون سا دن سب سے محترم ہے لوگوں نے کہا کی دن فر مایا کہ کون سام میں شہر سب سے نوادہ میں جو کو اس اللہ کہا کہ کہ کہا کہ کون سا شہر سب سے نوادہ کو تہارے اللہ کو اور والے اللہ کی ایس کے بہا کہ ہاں فر مایا کہ اللہ کو اور والے کہ کو اور والے کہا کہ ہاں فر میا کی کو اور والے اللہ کو اور والے اللہ کو اور والے کو او

لوم العنقب میں خطبہ رسول ۱۰۰۰۰ او خاویہ ہے جورسول النفظی کے صحابی ہیں مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا اللہ ا علیہ نے اوم العظیہ میں ( لیمنی جمرہ عقبہ کی رقی کے روز دی ذکی الحجہ کو ) ہمیں خطبہ سنایا فر مایا کہ اے لوگوتہ ہارے کون تہمارے مال اپنے پروردگار کے ملئے تک تم پر ایسے ہی جرام ہیں جسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبروار کیا ہیں نے بہلنے کردی ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں فر مایا کہ اسالہ کواہ رہ خبروار میرے بعد کفر کی راہ کی طرف نہ بیٹ جانا کہتم میں سے کوئی کس کی کردن ماردے۔

" عبدالرحمٰن بن معاذ التيمي ہے مروی ہے کہ جورسول اللہ علیہ ہے اسحاب میں سے متھے کہ رسول اللہ علیہ ہے اسحاب میں سے متھے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہم علیہ ہے ہم علیہ ہم نمی میں متھے منجانب اللہ بھارے کان کھول دیئے گئے تتے جو کھوآ پر قر مار ہے تھے ہم لوگ اپنی منزلول میں تھے۔ لوگ اچھی طرح سن رہے تتے حالا نکہ ہم لوگ اپنی منزلول میں تھے۔

مناسک جی گافتاہم ..... آپادگوں کو مناسک (سائل جی) تعلیم کرنے گئے جب رمی اجمار کے بیان پر پنچاتو فر مایا چھوٹہ کنگریوں ہے آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگی ایک دوسرے پر رکھی پھر مہاجرین کو تھم ویا کہ مجد کے آگے جھے میں اتریں اورانصار کو تھم دیا کہ مجدکے پیچھے جھے میں اتریں پھراورلوگ بعد کواترے۔

غلامول کے بارے میں ارشاد نبوی ..... زید بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول التعالیق جمت

الودائ کے موقع برقر مایا کہاہے غلاموں کا خیال رکھوا ہے غلاموں کا خیال رکھوجوتم کھاؤوہ انہیں بھی کھلاؤ جوتم بہنو انہیں بھی پہنا وَاگروہ کوئی ایسا گناہ کریں جسےتم معاف نہ کرنا جا بوتو اے اللہ کے بندوائیس بھے ڈالوائیس سرانہ دو ' الہر ماس بن زیادالیا بلی سے مروی ہے کہیں قربانی کے دوز (یوم الاضنی ہیں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی کریم میں ناتے پرلوگوں کو خطبہ سنارے متھے۔

الہر ماس بن زیادالیا مل سے مردی ہے کہ دسول اکر مہلکتے واپس ہوئے میرے والدایے اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے تتھے میں جیموٹا بچے تھا میں نے ٹی کر پم ملائے کو دیکھا یوالا تھی میں مٹی میں اپنی کان ٹی اونٹی پرلوگوں کو ن

فطبه سنارے تتھے۔

یوم انج پر خطبہ رسول انی بکرے مروی ہے کہ نبی کریم آلیا تھے سنے اپنے تج میں خطبہ قرم مایا کہ خبر دارز ماندا پی ہیت پرائ دن سے کردش کرتا ہے جس دن سے اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تو پے در پے ذی القعدہ ووذی الحجہ دمحرم اور ایک بعد کو (قبیط) معز کا وہ رجب جو جمادی الآخرہ وشعبان کے درمیان ہے۔

قر می الحجیہ کی فضیلت ..... مجاہ سے مردی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بکر صدیق نے سفر کیا اور علی نے اذان دی اہل جا المیت دوسال تک سمال کے مہینوں میں ہر مہینے جج کیا کرتے تھے رسول الله علیقی کا بچے ذی الحجہ میں پڑنا آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن الله نزمین وآسان کو پیدا کیا زمانے نے اپنی ہیبت کے مطابق گردش کی ابو ہزشر نے کہا کہ لوگوں نے جب حق کو ترک کردیا تو مہینے بھول گئے۔

ا یا م تشریق ..... الز ہری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے عبداللہ بن حزافہ کواچی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام

تشرین (دس گیارہ بارہ تیرہ ذی المجہ) کے روز وں سے منع کریں اور فر مایا کہ بیاتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن بیں معن (راوی) نے اپنی صدیث میں کہا مسلمان ان ایام کے دوزے سے باتی رہیں۔

ہٰدیل بن دراق ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ کے ایام تشریق میں تھم دیا کہ میں تدا دوں کہ میہ کھانے پینے کے دن میں لہذاان میں کوئی روز ہ نہ رکھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ ہے مروی ہے کہ گویا کہ من علی کود مکیدری ہول جور سول التقافیظی کے سفید خچر پرسوار تھے جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہوئے کہدر ہے تھے اے لوگوروزوں کے دن نبیس ہیں بیاتو صرف کھانے یفے اورز کر کرنے کے دن ہیں۔

ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم اصحاب نی کر پیمنائیے نے صرف خالص اور تنہا تج کا احرام با ندھا تھا اس کے ساتھ کوئی اور نبیت نبیس تھی الحجہ کی چوتھی مسج کو کے بیس آئے تو ہمیں نبی کر پیم نافیکے نے حلال ہوجانے اوراحرام کھول دینا کا تھم دیا اور فرمایا کہ حلال ہوجا کہ اس حج کوئمرہ کردو۔

آپ کو خبر کینی کہ ہم اوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچ روزے زائد ندر ہے تو ایس سے میں جو ہو۔ آپ نے ہمیں طلال ہونے کا عظم دیا تا کہ ہم منی شیاس حالت میں جا کیں کہ ہماری شام گا ہوں ہے منی جبتی ہو۔ نبی کر میں آلیا ہے کہ منی میں تم اوگوں سے نبی کر میں آلیا ہے کو کر ہے ہوئے جبیں تا طب کیا اور قربایا جمعے وہ بات پہنچ می جو تم نے کہی میں تم اوگوں سے زیادہ نیکو کاراور زیادہ تقی ہوں آگر میرے ہمراوید ہے سباری شہوتی تو میں ضرور طلال ہوجا تا آگر جھے پہلے ہے اپنا حال معلوم ہوتا تو میں مدی نبیں لاتا۔

علی یمن ہے آئے تو آپ نے ان ہے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام با ندھا ہے انہوں نے کہا کہ جس کا نمی کریم نے باندھا ہوفر مایا کہ ہدی لا وَاحرام ہیں رہوجیسا کہتم ہو۔

آپ سے سراقد نے کہا کہ یار سول اللہ کیا آپ بھارے اس عمرہ پر قور فرمالیا کریں اس سال کے لئے ہے یا جمیشہ کے لئے اساعیل (راوی) نے کہایا اس کے شل کہا۔

انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ بش نبی کریم آنے کے لیک عمر ۃ و جج کہتے سنا۔ انس بن مالک ہے مردی ہے کہ ( دوسر ے طریقے ہے ) نبی کریم آنے کے کولیک عمر ہ و جج کہتے سنا۔

قر آئی آیات کانزول .....افعی ہے مروی ہے کہ نی کریم اللہ و اللہ و ماکسات لکم دیست کی کریم اللہ و اللہ و اکسات لکم دیست کے دیست کی دیست کی دیست کی دوئی جانب میں اول میں اول میں دوئی جس دوئی جس دو قد کیا تھا شرک مسلم کی دوئی کے مقامات منہدم کر دیست کے کہ کی دوئی کے مقامات منہدم کر دیست کے کہ کی دوئی کے مقامات منہدم کر دیست کے کہ کی دوئی کے مقامات منہدم کر دیست کے کہ کی دوئی کے مقامات منہدم کی دیست اللہ کا طواف نہیں کیا۔

 ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے ججۃ الوداع کہنا ناپیند تھا طاؤس نے کہا کہ بیں نے ججۃ الاسلام کہا تو انہوں نے ہاں ججۃ الاسلام۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ طاؤس جمۃ الوداع کہنے کونا پہند کرتے تھے اور جمۃ الاسلام کہتے تھے۔ علاء بن الحضر می ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے نے قر مایا کہ مہاجرین اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد تین دن تفہریں۔

رسول الله کے جی سب قادہ نے کہا کہ میں نے انس سے بوجھائی کر پھالی نے کئے جی انہوں نے کہا کہ صرف ایک جی مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اکرم انسے نے جرت سے سلے دوجی کئے اور جرت کے بعد ایک جی کہا کہ صرف ایک جی مجاہد سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ یارسول اللہ علی دونسک (جی وعرہ) کر کے ایک جی کیا ام المؤمنین اور قاسم سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ یارسول اللہ علی دونسک (جی وعرہ) کر کے لوث رہے ہیں اور میں ایک بی نسک (جی کے ساتھ لوث رہی ہوں آپ نے فرمایا تم انتظار کروجب بیش ہے پاک ہوجانا تو تعظیم تک جانا وہاں سے عمرہ کا احرام ہا ندھنا جم سے فلال فلال پہاڑ پر ملنا مجھے خیال ہے فلال فرمایا تھا لیکن وہ عمرہ وبقار رتم ہاری عایت کے ہوگایا فرمایا کہ تمہارے خرج کے ہوگا جیسا کہ رسول اللہ عنون کے فرمایا ہو۔

مربیاسا مدین زیده ارشد سدن بدین حارشکاسریالل انی کی جانب جوالبلقاء کے نواح بین السراة کی زمین ہے۔

اسما مه بن زیدگو مدایی ..... چبیه ین مفراه یوم ده شنبکورسول علی نے اوگوں کو جهادروم کی تیاری کا تھم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسامہ بن زید کو بلایا اور فر مایا کہ اپ باپ کے تقل پر چا کا اور کفار کو کیل دویس نے اس کشکر پر تنہیں والی بنایا ہے تم سومرے اہل اپنی بیس تملہ کر دوان بیس آگ اگا دواور اتنا تیز چلو کہ مجروں کے آگے ہو جا کا اگر اللہ تعالی تنہیں کا میاب کر دے تو تم ان اوگوں بیس بہت کم تضہر واپنے ہمراہ رہبروں کو لے لومخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے دوائہ کر دوائہ کر دو۔

رسول الندكى علالت ..... چارشنبه كورسول الله كى بيارى شروع بمونى اورآپ كو بخاراور در درم بوكيا بخ شنبه كى منارى شروع بمونى اورآپ كو بخاراور در درم بوكيا بخ شنبه كى منع آپ نے اپنے اسلام كے مناز الله كى اور دوران من جہاد كروجوا لله كى راہ من كفر كر ساس سے جنگ كرو۔ لائدى راہ من كفر كر ساس سے جنگ كرو۔

اسما مه بن زید کی امارت براعتر اض .....وه ایخ جمندٔ کوجو بندها بوا تفالے کرنکلے جسے بریده بن الحصیب الاسلمی کودیا الجروف میں نشکر جمع کیامہا جرین اولین وانصار کے معززین میں جن سے کوئی مخص ایسا ندتھا جواس غزوے میں بلانہ لیا گیا ہو۔

ابو بکرصدیق عمر بن خطاب ابوعبیده بن جراح سعد بن ابی وقاص سعید بن زید قناده بن النعمان سلمه بن اسلم بن حریس جیسے اکا برتھے۔ توم نے اعتراض کیا کہ پاڑ کامباجرین اولین پرعال بنایا جاتا ہے؟۔

رسول التعليف كا اظهرار تاراضكى .....رسول اكرم تيك نهايت غديوئ باسطرح بابرتشريف لائ كدمر برايك بن بندهى قى اورجىم برايك جا درتى آپ منبر برچ شصالتدى حمد وثناء بيان كى اور فر مايا : ـ

اما بعدا ہے لوگوتم میں سے بعض کی تفتگو اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں جمعے پنجی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامہ کو امر بنانے پراعتراض کیا تم اس سے پہلے ال کے باپ کو امیر بنانے پراعتراض کر چکے ہو خدا کی تم وہ امارت بی کے لئے پیدا ہوئے تھے ال دونوں سے ہر چیز کا کمان کیا جمیا تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی دصیت تبول کرو کیونکہ وہ تہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

آپ منبر سے اترے اور اپنے مکان میں داخل ہو گئے بیدن رکتے الا دل یوم شنبہ کا واقعہ ہے وہ مسلمان جو اسامہ کے ہمراہ تنے رسول اکرم بلک ہے۔ خصنت ہوکر لشکر کی طرف الجرف میں تھا جار ہے تنے۔

رسول الله علی کی علالت میں شدت بیدا ہوئی تو الله عنائی کے مرض میں شدت بیدا ہوئی تو آپ فرمانے کے مرض میں شدت بیدا ہوئی تو آپ فرمانے کے اسامہ کے لئکر کوروانہ کردو یک شنبے کورسول علی کا درد بہت شدید ہو کمیا اسامہ اپنے لفکر گاہ ہے اس دفت آئے جب نی کر بم میں ہے ہوش تھاس روزلوگوں نے آپ کودوا پلائی۔

اسامہ نے سر جھکا کرآپ کو بوسد یارسول اللہ علیہ کلام نبیل فر مانسکتے تھے آپ نے دونوں ہاتھ آسان پر انھائے تھے اور اسامہ کے سر پرد کھ دیتے تھے اسامہ نے کہا کہ بس مجھ کیا آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں۔

اسمامہ بن زبد کوروائی کا تھم ، ، ، ، ، اپنظرگاہ دائیں آسے دوشنہ کو سے بی کریم النظمی کی منع افاقے کی حالت کی م حالت میں ہوئی آپ پراللہ کی بے شار جمتیں اور بر کتیں نازل ہوں آپ نے ان سے فرمایا منع کواللہ کی برکت سے روانہ ہوجا د۔

آنخضرت علیسلی کا وصال ۱۰۰۰۰۰ سامر تخضرت علیفی درخست بوک این تظرف را میلانی میلانی میلانی میلانی میلانی کا وصال ۱۰۰۰۰ سامر تخضرت علیفی میلانی در الده ام ایمن کا قامیدان روانه بورگ اور او کوری کا تحکم دیا جس وقت وه سوار بونے کا اراده کرر بے تھے ان کی والده ام ایمن کا قامیدان کے باس آکر کہنے نگارسول الشفائی فی انقال فرماتے ہیں۔

وہ آئے ان کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ بھی آئے وہ رسول اللہ علیہ کے پاس اس حالت میں پہنچ کہ آپ انتقال فر مارے بتنے ۱۲ ربح الاول البعر وشنبہ کو جبکہ آفناب ڈھل چکا تھا آپ کی و قات ہوگئی اللہ تعالی آپ پر رحمتیں نازل فرمائے جس سے آپ خوش ہوں اور جسے آپ بیند کریں۔ آمین۔

جیش اسامہ کی واپسی ... نظر کے وہ سلمان مین آئے جوالجرف میں جمع سے بریدہ بن حصیب بھی

اسامہ کا بندھا ہوا جھنڈا لے کرآ گئے وہ اے رسول اللہ کے دروازے پرلے آئے اوراے وہاں گاڑ ویا جب ابو بکر ے بیعت کرلی کی تو انہوں نے بریدہ بن حصیب کو جھنڈا اسامہ کے مکان پرلے جانے کا تھم دیا تا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوں بریدہ اے لوگوں سے پہلے لئکرگاہ لے گئے۔

عرب مرتد ہو گئے تو ابو بکرے اسامہ کورو کئے کے بارے بیس گفتگو کی گئی انہوں نے اٹکار کیا ابو بکرنے اسامہ سے عمر کے بارے بیس ن گفتگو کی کہ وہ آئیس رہ جانے کی اجازت دین اسامہ نے اجازت دے دی۔

اسما مدرن زید کا جہا د .... رئے الآ فران کا جا الا مراوات اسامہ روات ہوئے دو ہیں رات بی الل ائی تک بنے ان پرایک دم ہے تملہ کر دیا انکا شعار علامت اصطلاح شاخت ) کیا منعور امت تھا جوان کے سامنے آیا اسے کر قرار کر لیا ان کشتوں بی آگ لگادی اور مکا نات کھیت با غات جلادیے جس سے وہ سب دھوال دھار ہوگیا اسامہ نے ان لوگول کے میدانوں بی اپنے لشکر کو گشت کرایا اس روز پجوانیوں بال فنیمت ملاس کی تیاری بی فیم رے رہ اسامہ نے والدے کو ڈے بچر پرسوار تھے انہوں نے اپنے والدے قاتل کو بھی غفلت کی حالت بی قرار کردیا اسامہ نے کھوڑے کے دوجھے لگا کے اور کھوڑے کے مالک کا ایک اپنے لئے اس کے مشل حصد لگا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اس کے مشل حصد لگا اس کے مشل حصد لگا ا

جینی اسما مدکی مراجعت مدیدة ..... اسامن اوگون کا تخم دیا بی رفتار تیز کردی نورات بی و اوی القراء آگے انہوں نے بشیر (مژوه ارسال) کو دید بھیجا کہ وہ اوگوں کوسلائٹی کی خبرد ہے اس کے بعد انہوں نے روائٹی کا قصد کیا چورات میں دیے بہتی گئے مسلمانوں میں ہے کی کو تکلیف نہیں بیٹی ابو بمرم باجرین والل مدید کے جمراہ ان اوگوں کو لینے کے لئے ان کی سلائٹی پر اظہار مسرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ اسامدا بے والد کے محوزے بر موار مدید میں اس طرح داخل ہوئے کہ جنڈ اان کے آگے تھا جے بریدہ بن حصیب افھائے ہوئے مہاں تک کہ وہ مجد پرسوار مدید بینے اس کے اندر مجے دورکھت تمازیزھی پھرا ہے گھروائیں ہوئے۔

اسامدنے جو پچوکیا وہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھااس نے البلقاء میں رہے کے لئے ایک نظر جیجاوہ برابرو ہیں رہے یہاں تک کما بو بحروثمر کی خلافت میں نشکر شام کی طرف جیسے گئے۔

الحمدالله اختتام تاريخ ابن سعد

مصه اول المنابعة المنابعة



# طبقات ابن سعر

حصهرووم

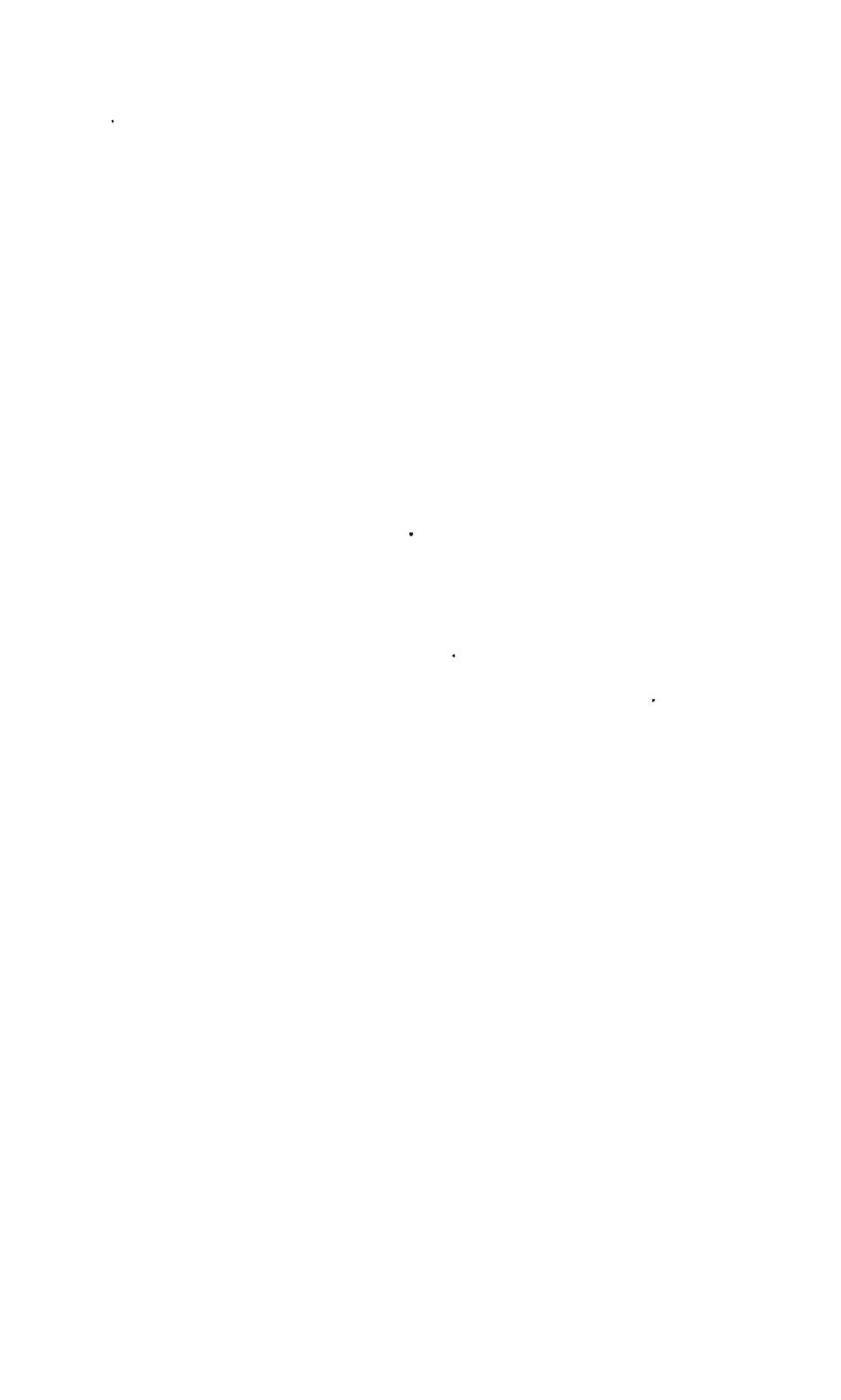

# اخبارا لني الني

# مهاجرين وانصار كے درميان رسول التعليق كا بھائى جارگى كروانا

رہ نہی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے تشریف لائے کے بعد ..... حضرت زہری وغیرہ سے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائو آپ ایک نے بعض مہاجرین کا بعض سے اور مہاجرین وافسار کا ایک دوسرے کے ساتھ وافسار کا ایک دوسرے کے ساتھ مدردی وقع خواری کریں گے اور دشتے وار مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے بیاق سے آوی تقور جن میں بھائی چارگی کو عادت ہوں گے بیاق سے آوی تقور جن میں بھائی چارگی کا عقد ہوا) پینٹالیس مہاجرین اور پیٹالیس انسار میں سے سینز دو بدر سے پہلے تک تھا، جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے آیت واولو الار حام بعضہ ہوالی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شنی علیم "نازل فرمائی تواس آیت نے اپنے داری طرف وٹ کردیا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور جرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف وٹ کردیا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور جرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف وٹ گردیا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور جرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف وٹ گردیا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور جرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف وٹ گوریا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور جرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف وٹ گوریا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور کی اس کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف کوٹ گوریا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور کی طرف کوریا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور کی طرف کوٹ کوٹ کوریا، میراث کے بارے میں بھائی بندی فتم ہوئی اور کی طرف کوٹ کی میراث کی میراث کی میراث کی سے دور شور شور شیخ دار کی طرف کوٹ کوٹ کوریا کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کے دور شیمان کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوری کی میراث کے دور شیمان کی میراث کی کوٹ کی میراث کی

حضرت الس بن ما لک سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے تھر میں مہاجرین وانصار کے درمیان معاہدہ طفی کرایا۔

#### رسول التدسلي التدعليه وسلم كامدين مين مسجد بنانا

ا و متنی کا مسجد نبوی بر بیشی جا تا ..... حضرت زہری ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او متی مسجد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر گردن جھکا کے بیٹے گئی اس زمانے میں اس جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، وہ
( جگہ ) شتر خانتھی جوانصار کے دویتیم لڑکوں بہل اور مہیل کی تھی وہ دونوں ابوا ما مساسعد بن زرارہ کی ولایت میں تھے۔
مسلم اللہ مسلم کے مقام کے مقام کی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا ،ان کے سامنے شرخانہ کی میں آپ بہت بڑی قبہت بیش کی کہ آپ اے مسجد بنائیں ،ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی قبہت بیش کی کہ آپ اے مسجد بنائیں ،ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

مبهكرت بي ارسول الشصلي الشعليه وسلم في الكارفر ما يا اوراس كوان وونول سيخر بدليا -

حضرت زہری ہے روایت ہے کہ آپ نے اے دل وینار میں خرید البوبگر کو تھم دیا کہ رقم دے دیں اور صرف احاطے کی شکل میں ایک و بوارشی جس پر چھت نہ تھی اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تغیر کیا تھا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف ہے پہلے دوا پنے ساتھوں کو پانچ وفت کی نماز پڑھا یا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم و بینا ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احاطہ یس مجود اور غرقد کے جود رخت تھے ان کے کا شنے کا تھم دیا بھی ایکھم دیا جو تیا رکی گئیں۔

اس شتر خانہ میں جاہلیت کی جو قبرین تعمیں رسول اللہ کے سے کھود لی تممیں ،آ پینایت ہے بڈیوں کو چھپانے کا تعمیر کی جو قبرین کو چھپانے کا چشر تھا،لوگوں نے اسے ہٹادیا یہاں تک کہ وہ غائب ہوگیا۔

مسجد کا رقبہ .... مسجد کی بنیادر کھی گئی قبلہ کی لمبائی کی طرف سے چیجے تک موہا تھ رکھا اور دونوں جانبوں ہیں ہمی اس طرح رکھا و مربع تھی ، کہا جاتا ہے کہ موہا تھ ہے کہ غیل دنقر بیا تھی نہیں ہاتھ دین کے اوپر تک پھر سے بنائی ہقیر ہکی اینٹ سے ہوئی رسول اور آپ کے اصحاب نے کام کیا ، آپ بذات نج دان کے ساتھ پھر دھوتے اور فرماتے تھے کہ

اللهم لاعيش الاعيش الاخره فاعفو الانصارو المهاجره

هذا الحمال لاحمال خير هذا بررينا والمطهر

اے اللہ عیش تو آخرت بی کاعیش ہے لبذاتو انسار دمہاجرین کی مغفرت فرمایہ خبر کی بار برداری

سیس ہا ہے ہارے رب سے بہت یا گیزہ و نیک ہے۔

قبلہ کو بیت المقدس کی طرف کیا ، تین دروازے بنائے ایک دردازے بچھلے جھے بیں ایک ورواز ہ جس کو باب الرحمة کہا جاتا ہے اس کو باب عاشکہ بھی کہا جاتا ہے ، تیسرا درواز ہ وہ تھا جس سے رسول اندرتشریف لاتے تھے ، یہی درواز ہ آل مٹنان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔

دیوار کی اسبانی بہت کشادہ رکھی ستون مجور کے سے کے بنائے ،اور جیت مجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی علی کے اور ش من کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دیتے بقر مایا کہ بیجمونیزی مون کی جمونیزی کی طرح ہے، جو چند چھوٹی حجوثی لکڑیوں اور پھوس کی تھی،اس کے پہلو جس چند جر ہے بی اینوں کے بنائے جس کو مجور کے نئے اور شاخوں سے یا ٹا۔

جب آپ اس تغییرے فارغ ہوئے تواس تجرے کوجس ہے متصل مسید کا راستہ تھا حضرت عائشہ کے لیے مخصوص فر مایا بہودہ بنت زمعہ کو دومرے تجرے بیں کیا جواس کے ساتھ ملااس دروازے کی ظرف تھا کہ آل عثان سے ملا ہوا تھا۔

آپ کا نماز پڑھٹا۔۔۔۔۔حضرت انس بن مالک۔۔دوایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم جہاں نماز کا دفت آتا تھا آپ و جی نماز پڑھٹا۔۔۔۔ حضرت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم جہاں نماز کا دفت آتا تھا آپ و جی نماز پڑھ لیے تھے آپ کریوں کے بائد صنے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے بھر مسجد کا تھم دیا گیا ، وہ اوگ آپ کے پاس آئے تو فر مایا کہ جمھ سے اپناس باغ کی قیمت لے اوان لوگوں نے کہانہیں واللہ بھم اس کی قیمت اللہ کے علاوہ کی سے نہیں جا ہے۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقی سیس و بینا ..... مصرت انٹ نے کہا کہ اس میں شرکیین کی قبرین تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں رسول القصلی اللہ عنیہ وسلم نے تھجور کا باغ کثوا ویا بہشرکیین کی قبریں تھدوا دیں اور چٹا نوں کو ہرا ہر کرا دیا ، و کوں نے تھجور کو قبلے کی طرف قصار میں کھڑ اکر دیا ،اوراس کے دونوں جانب پھر رکھے، دہ نوگ اوران ک س تحدر رسول القصلی القد علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے،اور آپ قرماتے تھے!

اللهم الاخير الآخرة فانصر الانصار والمهاجره

ترجمه: اسالتدة خرت كي خير كسواكوني خير بيس البداتو انسارومهاجرين كي مددكر،

عمارطافت ورآ دمی بتھے وہ دودہ پیخر انتحات بتھے ،رسول الند سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ابن سمیہ شاباش تنہیں باغیوں کی جماعت قبل کرے گا۔

زبرى سے مروى ب كد جب لوگ مجد بنارت شخه رسول التدسلى الله عليه وسلم نے فرما يا . هذا الحمال لا حمال خيبو هذا بو دينا و الهو

ترجمہ:ہارہے توبیہ نیسر کا ہار پخوتیں اے ہمارے پروردگاریدزیادہ نیک و پاک ہے۔ زبری کہا کرتے تھے گہ ہے نے اس شعر کے بھی کوئی شعر نیس سنایا اور نہ اس کا ارادہ کیا اس کے کہوہ آپ سے پہلے کہا گیا ہو۔

#### بیت المقدس سے کعیے کی طرف تحویل قبلہ

آ ب صلی الله علیه وسلم کا ببیت المقدل کی طرف نماز پڑھنا ..... دعنرت عنان بن محمدالاضی وغیرہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے ججرت فرمائی تو آپ نے سولہ مہینے تک ببیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ،آپ چاہتے تھے کہ اسے کھیے کی خرف بھیردیا جائے۔

آ پ سلی الله علیه وسلم کو حضرت جبرائیل کا جواب ..... آب نفر مایا کدا بے جرائیل میری خواہش ہے کدانتہ میرارخ میرد کے قبلے ہے بجیرد ہے جرائیل نے کہا کہ بی توصرف ایک بندہ ہوں ، آپ اپنے رب ہے دعا سیجے اورای ہے درخواست سیجئے۔

حضور صلی القدعلیه و سلم کا آسان کی طرف و کھنا سنة بنائی کیا جب نماز پڑھتے تھا بنا سرة مان کی طرف اللہ تے تھے، آپ پرید آیت نازل ہوئی اقد نوی نقلب و جھک فی المسماء فلنولینک فسلة نیر صاحب "ہم آسان کی طرف آپ سئی اللہ ندیوسلم کا چیزومیادک کا انحناد کھتے ہیں ہم ضرور آپ ایسے قبلے کی طرف پھیردیں ہے، جس سے آپ خوش ہوں گے، اس نے آپ سکی القد لیدوسلم کو کھنے کی طرف متوجہ کردیا۔

قبلتنین کا نام رکھنا کہاجاتا ہے کے رسول الله منی القد ملیدوسم ام بشرین البراہ بن معرور کی زیارت کے لئے

تشریف نے گئے تھے انہوں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ظہر کا وقت آ گیا ،رسول الند علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھائیں پھر تھم ویا گیا کہ اپنارخ کعبے کی طرف کرلیں ، آپ کعبے کی طرف گھوم گئے ،اور محراب کو سامنے کیا اس محید کانا م بلتین رکھ دیا گیا، یہ واقعہ بجرت کے ستر ھویں مہنے 10،ر جب یوم دشنبہ کو ہوا۔

ججرت کے اٹھار ہویں مہینے شعبان میں رمنسان کے روزے فرض کئے گئے جھر بن عمر نے کہا ہمارے نز دیک می درست ہے۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا سولہ ماہ بیت المقدس کی نما زیر ھنا .....سعیہ بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سولہ ماہ بیت المقدس کی خما زیر ھنا ....سعیہ بن المسیب سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے مدیخ تشریف لانے کے بعد سولہ مہنے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر فرز و بدر سے دو ماہ فیل آ پ کو کھیے کی طرف بھیردیا گیا۔

البراء سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے ہیت المقدس کی جانب فراز پڑھی ،آپ کے بیت المقدس کی جانب فراز پڑھی ،آپ کے نماز پڑھی ،آپ کے نماز پڑھی یا آپ نے نماز معربڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

ا بیک صحافی کا گوائی و بینا .....جن اوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں ہے ایک مخص نظے جوایک معید والوں پر گذر ہے کہ رکوع کی حالت میں نتھے انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول الندسی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کے کی جانب نماز پڑھی وہ او گئے جس طرح تتھائی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

نماز میں قبلہ کی طرف چھر جانا ..... نی سلے کا یک مخص ایک جماعت کے پاسے گذرے جو فجر ک نماز میں رکوع کی حالت میں تھے وہ لوگ ایک رکعت کجنے کی طرف چھر گئے۔

کثیر بن عبدالمتدالم فی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول الشملی القد علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ عقد آپ نے سنتر و مبینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی

قبلے کی طرف رخ کرنا . . . . ممارہ بن اوس الانف ری سے روایت ہے کہ ہم نے رات کی دونی زوں میں سے ایک طرف رفت کو ہیں ہے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص مسجد کے درواز سے پر کھڑ ابوا ہم نماز ہی میں بتھے، اس نے آ واز دی کہ نماز کا رخ کعبہ کی طرف کردیا مجیا ، امام اور بیجے اور محور تیس مب کئی طرف نجر شئے۔

آبان عم سی روایت ہے کے رسول الندسی الندسایہ و اللہ ہے جس تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے حالا تکہ کعبہ آ ہے کے سامنے می تی جبرت فروٹ نے ہے سولہ مہینے تک بہی عمل ر با پھر آ ہے سلی القدمید وسلم کو کھے کی طرف متوجد کرویا عمیا۔

محر بن کعب القرظی نے روایت ہے کہ بھی نی نے سنت وقبلہ کے معاطبے میں کسی نی کی مخالفت نہیں کی ہے۔ علاوہ اس کے رسول الله صلی القدعلیہ وسلم نے جب سے آپ مدینے تشریف لائے سولہ مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ پھرمحد بن کعب نے بیآ یت پڑھی 'مشوع لکم من اللدین هاو متی به نوحا " (الله نے تمہارے لئے وہی دین

طبقات ابن سعد حصد وم مقرر کیا جس کی اس نے نوح کی وصیت کی تھی )

آ ب صلى الله عليه وسلم كاعصر كانماز يراهما .....البراة بدوايت ب كدرول الله صلى التدعليه وسلم جب شروع میں مدینے تشریف لائے تواپنے ناناؤل یا ماموؤل کے پاک امرے جوانصار میں سے تھے سولہ یاسترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف تماز بر همی تیکن پسند یمی تھا کے قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوجائے آپ نے جوسب سے پہلی نماز بیت المقدل کی طرف نماز پڑھی وہنمازعصرتھی ، ینماز آپ کے ساتھوایک جماعت نے بھی پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک مخص نفطے ایک محدوالوں کے قریب سے محمذرے جورکوع کی حالت میں تھے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے کی ملرف نماز پڑھی ہے و ولوگ جس حالت میں نتھای حالت میں بیت اللہ کی طرف تھوم کئے۔

آب كولهندي تفاكر قبله بيت الله كي وانب ويبيرويا وائ ، جب آب بيت المقدى فطرف فماز يز من تصیوبه یبودوانی کتاب کو پسند تھا، جب اپتارخ بیت الله کی طرف کرلیا ، توان نوگوں نے اس کو برا کہا۔

اللَّد تعالى كى طرف سے تائيد ..... حضرت البراءٌ سے ان كى اى حدیث بى روایت ہے كہ چندآ دى جل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف مجھیرا جائے اس قبلے پروفات یا گئے یا شہید ہو گئے ،ہمیں معلوم نہ ہوا کہ ان کے بارے ش الله تعالى كيا قرمات ب الله تعالى في ايت تا زلك "ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لو ف ف ر حیم ''(الله تعالی ایسانبیس کرتمهار سے ایمان بر باد کرد سے الله تعالی لوگوں کے ساتھ برامبریان اور رحم کرنے والا)۔

## و ومسجد جس کی بنیا د تقوی پر رکھی گئی تھی

قبله كاكعبه كي طرف موتا ١٠٠٠٠٠ إن معيد الذرى وغيره عدد ايت كرجب قبله كنيه كي طرف بجيره ياحميا الأرسون المندسنى التدعب وسلم قبامس تشريف لائة إلى في المعارقياكي ويواربون مقام برآئة مع برهاد ياجهال وه آج ب آ پ نے اس کی بنیا در کھ دی اور فر مایا کہ جبرائنل مجھے ہیت الند کا رخ بتا تمیں کے ،رسول الندسلی الندعلیہ وسلم اور آ پ كاسحاب في السي لقيرك فئ يقرؤهوك-

عمر ٥ كے مثل ثواب .....رسول انته سلى انته عليه وسلم ہر عضة وبال بيدل تشريف لايا كرتے ہے فر مايا كه جووضو كريب اوراجيمي طرح وضوكرين بجرمسجد قباجس آيئة اوراس مين نهازيز يشاقوا ستدهم وفا ثواب سشاكا حضرت عمرٌ دوشنے و پنجشینے (بیراور جمع ات ) کواس میں آئے تھےاور فر ماتے تھے کہ اگریہ مسجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر بیں اونٹو اساکو بلاک کرتے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی مسجد .....ابوابوب انساری کها کرتے تھے کہ یمی وہ سجد ہے جس کی بنیاو تقوى پرركھى كئى ،ابى بن كعب اور دوسرے اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرما يا كرتے تھے، يه رسول الله سلى الله عليه

وسلم کی مسجد ہے۔

مسجد قبا کی بنباو ..... حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والدے "لمسجد اسس علی التقویٰ" (البتہ وہ مسجد قبا کی بنبا و .... حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والدے "لمسجد اسس علی التقویٰ" (البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی تنی وہ اس امر کی زیادہ مسجد جس کی تناز پڑھیں) کی تفسیر میں روایت کی کہ وہ مسجد تباہے۔

۔ ، ، ، این عمر سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم مسجد نبی عمروعوف میں جومسجد قبائقی تختریف لے کئے ،انصار کے پچھانوگ بھی آ کرآپ کوسلام کرنے گئے۔

مسجد قبا میں نماز بر صنا .... ابن عمر فرایت کی ہے کہ نی کر یم صلی القد علیہ وسلم قبا پیدل وسوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے ،ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ مجد قباء میں جاتے تنے اور اس میں دورکعت نماز پڑھتے تھے۔

آ پ کا ٹم از بیس ہا تھے کے اشارہ سے جواب دینا ..... عبداللہ بن عراصہ دوایت ہے کہ ہم لوگ رسول الندسلی اللہ علیہ کے ساتھ قبا گئے آپ اٹھ کرنماز پڑھنے گئے آپ کے پاس انصار آئے اور سلام کرنے گئے میں نے مصرت بلال ہے کہا گہ آپ نے رسول اللہ سلی النہ علیہ وسلم کوکس طرح ان لوگوں کوسلام کا جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے کہا گہ آپ نماز کی حالت بی بیس اپنے ہاتھ ہے ان کی طرف اشارہ فرمائے تھے، موجہ کہ بیس اپنے ہاتھ ہے ان کی طرف اشارہ فرمائے تھے، اس محمد بیس ایک مائے کھر بین انخطاب نے فرمایا کہ اگر مسجد قبا آ فاقی بیس ہے کسی افق میں بھی ہوتی تو ہم ضرور آس کے سفر میں اونٹوں کو بلاک کرتے۔

آ ب علیت کا ارشاد ....اس دن ظبیرے جور سول الله صلی الله علیه وسلم کے اسی بیس سے متھ مردی ہے کرسوں الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو تحص مسجد قبامیں آئے ،اور نماز پڑھے تو بینماز شک عمرے کے ہوگئ۔

#### اذان كابيان

ا و ان کے حکم کا بیان . ...سعید بن المسیب وغیر بم سے روابت ب کراؤ ان کا حکم ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کرنے والی ) وسلم کے زمانے میں آنج منز میں اللہ علیہ وسلم کا منادی لوگوں کو آواز دیتا تھا کہ ' الصاؤ قا جامعۃ (نماز جمع کرنے والی )

تولوگ جمع ہوجاتے تھے، جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیردیا گیا ہواذ ان کا تھم دیا گیا،۔

آ ب کاغور وفکر کرنا .....رسول الله سلی الله علیه وسلم کواذ ان کے معالمے کی بھی بڑی فکرتھی لوگوں نے آپ کے سے ان سے ان چند باتوں کا ذکر بھی کیا جن ہے لوگ تماز کے لئے جمع ہوجا تھیں۔ بعض نے کہا کہ صورا در بعض نے کہ کہ ناقوس (اس ٹی وکو کہتے ہی جس کو ہندو ہوجا کے وقت بجاتے ہیں ) بجادیا جائے۔

عبدالله من زید الخرر فی ..... اوگ ای حالت می سے کے عبداللہ بن زیدالخزر جی کو نیندہ گئی ، انھیں خواب میں ویکھا گیا کہ ایک خض اس حالت میں گذرا کرا ہے بدن پر دو ہز چا در یں ہیں ، ہاتھ میں اقوی ہے۔
عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں نے (اس شخص سے ) کہا: کیا تم بینا توس نے رہ باس نے جواب دیا ہم اسے کیا کرو گے ؟ میں نے کہا خرید تا چا ہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لئے اس کو بچاؤں۔
او ان کے الفاظ سسان نے کہا ہیں ہ بوگوں کے لئے اس سے بہتر یہاں کرتا ہوں کہوکہ:
اللہ اکبر اللہ اکبر ماشھدان لااللہ ماشھدان محمدا رصول اللہ ،حی علی الفلاح ،اللہ اکبر ماللہ اکبر لاالہ الااللہ ،

حضرت بلال كا افران سيكصنا ..... عبدالله بن زيدرسول النتسلى الله عليه وسلم كي پاس آئے اور آپ كوفهر دى قرآپ نے فرمایا كه تم بلال كے ساتھ كھڑے ہواور جو تجھے تم كہا گيا ہے انہيں سيكھاوو، وہ بى افران كہيں انہوں نے ابيا ہى كيا۔

معفرت عمر آئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسائی خواب دیکھا ہے جیسا کہ انھوں نے دیکھا ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواللہ بی کے لئے ہے اور میں سب سے زیادہ درست ہے۔

اال علم نے کہا کہ بمی اؤان کمی جانے گلی اور''الصلوٰ ہ جامعۃ'' کی آ واز صرف امر حادث ( یعنی کوئی ) کے لئے رہ کئی۔اس کی وجہ سے لوگ حاضر ہوتے تھے،اور انہیں اس معاملہ کی خبر دی جاتی تھی ،مثلاً فتح کمہ کی خبر پڑھ کرسنائی جاتی تھی یا اور کسی معاطمے کا ان کو تھم دیا جاتھا تھ' الصلوٰ ہ جامعۃ'' کی آ واز دی جاتی تھی ،اگر چیوہ نماز کے وقت میں نہ ہو۔

ا قران کے بارے میں مشورہ ..... حضرت عبداللہ بن زیدالا نصاری سے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اوادہ کیا ہے کہ لوگول کوجیوں کدوہ علیہ وسلم نے اوادہ کیا ہے کہ لوگول کوجیوں کدوہ عدید کے اللہ میں اور بلندم کا نوں پر کھڑے و کرنماز کی اطلاع کریں بعض لوگوں نے ارادہ کیا کہنا توس بچا کیں۔

عبدالله بن زید کا کھاٹا شرکھاٹا ۔۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن زیدا ہے اٹل خانہ کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تہبیں شام کا کھاٹانہ کھلائیں؟ جواب ویا کہ میں کھاٹانہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے معالمے نے آپ کا دل بخت فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سو گئے ادرخواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن برسٹر کپڑے ہیں وہ مسجد کی حصت پر کھڑا ہے

اس نے اذان کی پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑ اہوااور نماز کی ا قامت کہی۔

یداٹھ کررسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے خواب کی خبردی ،آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ حضرت بلال کوسکھادیں انھوں نے سکھادیا، جب لوگوں نے بیساتو آئے۔

حضرت عمر فاروق مسمح كاتا سُيدِكرتا .....حضرت عرجي آئة اورعرش كي "يارمول التصلي الله عليه وسلم مين نے بھی یمی خواب و یکھاہے جوانہوں نے و کھاہے ،رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے قرمایا کے تہمیں میرے پاس آنے ے کون سامعاملہ رو کتا تھا۔انہوں نے کہایار سول اللہ جب میں نے اپنے کو چیش چیش و یکھاتو مجھے شرم آئی۔ عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اراد وفر مایا کہ کوئی ایس چیز مقرر کردیں جو لوگوں کونماز کے لئے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل)اور بگل دالوں کا ذکر کیا گیا تو ناپسند فر مایا ، نا قوس اور نا قوس والول كاذ كركيا حمياتواس كوجهي نايسند فرمايا\_

عبدالله بن زید اورعمر کا از ان سنا تا ..... انسار کے ایک مخص کوجن کا نام عبداللہ بن زید تھا اذ ان خواب میں سٹائی گئی اس رات کو مصرت عمر مسموم اذان کا خواب دکھایا تمیا جمر نے کہا کہ جب صبح ہوگئی تو میں رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم کوخبر دوں گا۔انصار رات ہی سے رسول النّدسلی القدعلیہ وسلم کے پاس چلے سکتے ،اورخبر کردی ،رسول الثد صلی النّدعلیہ وسلم نے حضرت بلال کو تھم دیا انہوں نے تمازی اذان کہی۔

حضرت بلال کا اضافه کرنا (الصلوٰة خیرمن النوم).... اسے تے رادی نے لوگوں کی ای ا ذان کا ذکر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے جعزت بلال نے منح کی اذان میں ' انصلوٰ ۃ خیرمن النوم' کیا اضافہ کیا جس ورسول التصلى التدعليه وسلم في باتى ركها أيكمه اس اذ ان مي ندتها، جواذ ان انصارى كوخواب بيس سنائي من تحقي .

#### قرض ماه رمضان وصدقه وفطرونما زعيدين وسنت قرباني

روز مے اور صدقہ فطر کی فرضیت .....حضرت عائشہ ابن عمرٌ وابوسعید الخدری ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی الند ملیدوسلم کی بجرت کے انتحار مویں مہینے شعبان میں ، قبلے کو کعبہ کی طرف پھیرے جانے کے ایک مہینے بعد ، ماہ رمضان کا فرض (روزه) نازل بواءای سال رسول الندسلی الندعلیدوسلم نے صدقہ فطر کا تھم دیا بیز کو ق فرض ہونے سے

م محجور، تشمش ، جو لینا کا طریقه ..... آب نے تئم دیا کہ تیمونے بڑے آ ذاد فاام ذکر دمونٹ سب ک طرف سے جوریا کشمش یاجو کا ایک صاح ( تقریباسا زھے تین سیر ) کیہوں کے دور (نسف صاع نکالے جا کیں۔ آ یے کا خطبہ ارشاد فر ما تا ..... رسول التدسلی الله علیه وسلم عید الفطر سے دوروز بہلے خطبہ ارشاد فر ماتے تھے اورلوگول کوعیدگاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا تقم دیتے تھے، آپ نے فر مایا کہ گشت کرنے ہے اس دن مساکین کو غنی کردو، آپ جب بینماز سے واپس آتے تھے تو اس کوتھیم فر ماتے تھے۔

رسول التدسلی علیہ وسلم نے نمازعید ،عیدگاہ میں یوم الفطر کو خطبہ سے پہلے پڑھی نمازعید یوم الامنی میں (خطبے سے پہلے ) پڑھی اور قربانی کا تھم دیا ہدیے میں آپ دس سال ای طرح مقیم رہے کہ ہرسال قربانی کرتے تھے۔

این عمر سے قربانی کے بارے میں دریا فت کرنا ..... حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر سے قربانی کے ابن عمر سے قربانی کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول انتصلی ملید وسلم مدینے بیں دس سال ای طرح مقیم رہے کہ قربانی ترک ندکرتے تھے، اس کے بعداس حدیث کا مضمون بھی حدیث سابق سے ال جاتا ہے۔

حضرت زبیر بن عوام ملل ستر ہ کے لئے لکڑی استعمال کرنا ..... ابل علم نے کہا کہ آپ عیدی نماز عطب سے پہلے بغیر اذان وا قامت کے بڑھا کرتے تھے آپ کے آگے ایک نیز می موفع کی لکڑی (سترہ کے لئے) اٹھا کراگادی جاتی تھی ، (کہ گذر نے والوں کا نماز میں سامنانہ ہوا یا کلڑی زبیر بن العوام کی تھی ، جس کووہ ملک حبشہ سے لائے تھے، اوران سے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے لے انتھی۔

ابن عمر ﷺ ابن عمر ﷺ ابن عمر ہے۔ کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے لئے عید کے روز نیز ھی موٹھ کی لاٹھی اٹھا کرا**گادی** جاتی تھی ،جس کی طرف رخ کر کے آپ تماز پڑھے تھے تو دومینند ھے خرید تے جومو نے سینگ والے اور چر بی والے ہوتے تھے۔

آپ کا این مات ایک ولایاجاتا مقام نماز پر کھڑے کھڑے اے اپنی دست مبارک ہے چیری ہے ذیخ فرماتے تھے، پیرفرماتے تھے کہا ہے اللہ یہ میری قربانی کرناس تمام امت کی طرف ہے جو تیری تو حیداور میری رسالت کی گوئی دے۔

دومرے کولایا جاتا تھااسے آپ آئی طرف ہے اپنے ہاتھ بی ہے ذکہ کرتے تھے ،اور فرماتے تھے کہ یہ محکم و آل محکم اکتری وآل محکم (محرصنی القد عدیہ وسلم) کی طرف ہے ہان دونوں میں ہے آپ اورائل بیت کھاتے تھے مساکین کو بھی کھلاتے تھے آپ (محلّم) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ڈن کے فرماتے تھے، محمد بن محرّبن محرّف کہ کہ جمارے نیک تمام آئمہ مدین آئی طرح کرتے تھے۔

#### رسول التعلى التدعليه وسلم كامتبر كاميارك

منبر بٹانے کی وجہہ ....حضرت ابو ہر برۃ رشی اللہ عندے دوایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مجد میں ایک تھجود کے بینے کے پاس کھڑ ۔۔ : و کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ کھڑ ابونا مجھے پر گراں ہے تمیم الداری نے گذارش کی کہ کیا ہیں آپ کے لئے ایک منبر نہ بنالوں جیسا ہیں نے ملک شام میں بنتے و یکھا ہے۔

آ ب صلى التدعليه وسلم كامشوره كرنا .....رسول الله صلى التدعلية وسلم قي السبار ي مي مسلمانول ي مشورہ کیاسب کی رائے ہوئی کہ آ ہے اسے بنالیں عماس بن عبدالمطلب نے کہا کہ میراایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے وہ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے۔رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که آب اسے تھم دیجئے کہ وہ اس (منبر)

كلاب كاور خنت كالمناكسين معزت عماس رضى الله عنه في السينكل مين درخت الله ( كاشفه كا) بهيجا (جس کی لکڑی سخت ومضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے کا ٹااس دو حصا یک بیٹھنے کے لئے بنا کے لایااورای مقام پرر کادیا جہاں

آ ب کامنبر پرچڑھااورارشاد قرمایا .....رسول انٹسلی انتدعلیہ دسلم آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میراید منبر جنت کے درواز وں میں سے ایک دورازے پر ہے،اور میرے منبرے کے پائے جنت کے مراتب ہیں بغر مایا کہ میرامنبرمیرے حوض (کوش) پر ہے ،اور فر مایا کہ میرے منبراور میرے جمرے کے درمیان جنت کے باغوں يس سائيس باڻ ہے۔

منبرك باس حلف ليمان ورول الدُّسلى الله عليه وسلم في حقوق كم متعلق منم لين كامعمول المي منبرك پاس مقرر فرمایا اور فرمایا که جو محص میرے منبر پر ( کھڑا ہوکر ) جھوٹا حلف لےخواد وہ پیلوکی مسواک ہی پر کیوں نہو اے جاہے کددوز خ میں ٹھکانہ بنا لے۔

آ ب كامنبركوسلام كرنا ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم جب منبر يرج هي يخية سلام كرت سي جب بين جاتے تھے تو موذن اذان کہتے تھے ،آپ دوخطیے پڑھا کرتے تھے ،دوجلے کیا کرتے تھے ،اپی انگل سے اشارہ کرتے تنے اورلوگ آین کہا کرتے تھے۔

آ ب صلى الندعليه وسلم جمعه كون ..... يقع كروز آب ايخ عصار جودر فت شوط كاتفا (در فت شوھ سروکی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنائی جاتی تھیں ) تکمیدلگا کرخطبہ پڑھا کرتے ہتھے ، دوران خطبه میں لوگ آپ چبرے آپ کے آسے سامنے رکھتے تھے، اوراپ کان لگادی تھے، آسموں ہے آپ کو دیکھا کرتے تھے جب آفاب ڈھل جاتا تب آپ نماز جعد پڑھاتے تھے۔

آ ب کے پاس میمنی جا در ممارک تھی .....آ ب ک ایک مینی جادرتی جو چھ ہاتھ لبی اور تین ہاتھ اورایک بالشت چوڑی تھی عمان کی بنی ہوئی ایک تبد (دھوتی ) جس کی اسبائی حیار ہاتھ اور ایک بالشت تھی جمعہ وعید کے روز آ پائبیں دونوں کواستعمال فرماتے تھے پھرتہ کرے دکھ دی جاتی تھیں۔ عباس بن بہل سعد الساعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعے کے روز جب خطبہ پڑھتے تھے تو ایک ولکڑی کی شاخ ہے سہار الگا کر کھڑے بوجائے جومیرے خیال میں تا ڈکی تھی واور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ کی ہے تکیے لگایا کرتے تھے۔

صحاب کرام کاعرض کرنا .... اسحاب نے عرض کیایارسول القدلوئ بہت ہو گئے ہیں آگر آپ کوئی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ کود کیھتے فر مایاتم لوگ جو جا ہوکرو۔ مہل نے کہا کہ مدینے میں صرف ایک ہی بڑھئی تھا میں اور وہ بڑھئی ہم خانقین گئے اور ہم نے بیونبر در خت اثلہ سے بنایا

منبر کی لکڑی کی سنگٹا ہے۔ .... نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم (منبر سے ) اتر سے اس لکڑی ) کے پاس سیخ اپناہا تھاس ہر رکھا تواسے سکون ہوگیا، نبی صلی القدعلیہ وسلم نے اس کے متعلق تھم دیا تھا تواسے آپ کے منبر کے بیجھے دنن کر دیا تمیایا حجب برنگا دیا تمیا۔

عبد الميہن بن عباس بن سمل بن سعد الساعدى نے اپنے والد سے اور انھوں نے ان كے دادا سے روايت كى كد ني صلى الله عليه وسلى سن عباس بن سعد الساعدى نے اپنے والد سے آور انھوں نے ان كے دادا سے روايت كى كہ ني صلى الله عليه وسلم كے لئے الغابہ ( جنگل ) كے درخت طرفاء سے تمن در ہے ( كامنبر ) بنايا سبل اس كى ايك ايك الك كرى اشا كرلا ہے تھے ، يبال تك انھوں نے اس كومتنام منبر پر دكھ ديا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا تھجور کے تئے سے سہارالیا الیمان دخترت بابر رضی الدعند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کا تھجور کے ایک سے سہارالگا کر کھڑ ہے ہوا کرتے تھے، جومبحد میں نصب تھا، جب کہ رسول الله علیہ وسلم کومناسب معلوم ہوا کہ آ ب منبر بنوائیں رسول الله علیہ وسلم نے اسے بنوایا۔

لکڑی کی گنگٹا ہے ہے ہوجھوٹا ..... جدکادن ہوا تورسول القد سلی انتدعلیہ وسلم تشریف لائے اس منبر پر بیٹھ سے جب اس سے نے تے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بایا تو ایس سنگانا ہت شرد کی جس نے لوگوں کو پر بیٹان کردیا ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست گاہ سے اٹھ کے اس کے پاس سے (وست مبارک ہے) چھوا تو اسے سکون ہوگیا ، اس اللہ من بعد سے کوئی منگنا ہٹ نہیں من کی ۔ اطفیل (ابن کعب نے اپ والد سے روایت کی ہے کہ رسول القد سنی اللہ علیہ وسلم کھود کے ایک سے کے درسول القد سنی اللہ علیہ وسلم کھود کے ایک سے کے رسول القد سنے متھے۔

رسول الندسلى الندعليه وسلم كے لئے منبرينانا ..... اصحاب ميں ايك فض نے كها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كارت كري اور آب ملى صلى الله عليه وسلم كارت كري اور آب ملى الله عليه وسلم كارت كري اور آب ملى الله عليه وسلم كارت كري اور آب ملى الله عليه وسلم البناخطبه سنائي ؟ فرمايا كه بال

انھوں نے آپ سلی القد علیہ وسلم کے لئے تمن طریقے بتائے جو وی میں کر بالائی حصے پر میں ۔ منبر بن عمیا ، اورا پنے مقام پررکھ دیا محمیا۔ رسول التدسلی القد علیہ وسلم کا منہر پر چڑ صنا ، رسول الدسنی القد عدیہ وسلم نے اس منبر پر کھڑ ۔

ہوئے کا ارادہ فرمایا آپ بی بی اس کے پاس ہ نے لئے کذر ہے وہ وہ تناچا یا اس پس شکاف پڑ گیا ،اورشق ہوگیا۔

رسول الندسلی القد علیہ وسلم (منبہ ہے ) الر ہاورا ہے ہاتھ ہے چیوا نبیاں تک کدا ہے سکون ہوگیا ، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے۔ (اس ہے پہلے ) جب آپ سلی اللہ اید والی پڑھتے تھے۔

علیہ وسلم واپس آگئے۔ (اس ہے پہلے ) جب آپ سی اللہ ایر وسلم نماز پڑھتے تھے واس سے کے پاس بڑھتے تھے۔

جب مسجد مشہد مرسر دی گئی ،اور تبدیل کر ، ترکئی تا اس سے کوانی بن کعب نے لیا وہ ال کے پاس ان کے مکان ہی جس رہا۔ یبال تک کہ پرانا ہوگی ،اس د بیس نے صالی ،اورگل سوئے ہیا۔

ابن عن س رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ یہ نبی کریم تعلی اللہ عدیہ وسم تھجور کے ہے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب آپ تعلی اللہ عدیہ وسلم نے منبہ ہنوانی ،اوراس پر منقل ہوں تو وہ تنا سنگ یا آپ تعلی اللہ عدیہ وسلم اس کے پاس آئے گلے سے لگایا،اور فرمایا کہ اگر جس اسے تھے ٹانگا تا تو یہ قیامت تک سنگنا تا۔

الفارلكر في كى شاك . . . عبدالعزيز بن الى حازم في البيخ والد بروايت كى كدانهول في سعد بها الفارلكر في كروايت كى كدانهول في الله بي سعد بها معهوم يا كروه منه سريكري كا تفا انحول في برورا مندسلى التدهيد وسلم فلاس في قون سريكها بهيج كراسهل في الن كا نام بحى ليوفف كراوكول و كلام من كا نام بحى ليوفف كول في المواحد في المو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كامنبر برانشر ایف فر مانا اور تکبير كبنا . سبل نے كہا كہيں نے مانا اور تكبير كبنا . سبل نے كہا كہيں نے يہ يہ من كيا من يون نے مرتبع أن او ور نے بھى تكبير أبى آ ب نے رکوع كيا حالا فك منبر بى بر بتنے ، بجر النے اثر آ ب اور منبر مى جزيش آبده يا ايت اور منابره بيا الله على الله على

یہ صلی القد علیہ وسلم نے خوشخبر کی شایا مناسبہ نے دوایت ہے کہ ٹی کریم سمی القد علیہ وسم نے فرمایا کہ میرایہ جنت کے درواز دال میں سے آیک درواز ہے۔ حضرت مهل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرایہ جنت کے در دازوں میں سے ایک در واز ہے۔

جنٹ کے باغول میں سے ایک ہائے .....حضرت ابو ہریرة رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عندے تر مایا کہ میرے منبر اور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغول میں ہے ایک باغ ہے اور میر امنبر حوش (کوڑ) پر ہے۔ بینی قیامت میں حوض کوڑ پر آ پ کے لئے رَحا بائے گا)

منبر کی فضیلت .... ام سلمت روایت بر که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب دودر جات ہیں۔

حصوفی قسم کھائے کی سراء .....حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ عنیہ دسلم نے فر مایا کہ جو محص میرے منبر کے پاس جموثی قسم کھائے گا ،خواہ وہ تر مسواک بی پر کیوں نہ ہواس کے لئے دوزخ واجب ہوجائے گئی۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے روایت ہے کہ انھوں نے ابن تمررضی اللہ عنہ کودیکھا کہ اپناہاتھ منبر پر نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی نشست گا و پر دکھا چراس کواپنے چبرے پر رکھا (بینی بوسد دیا)

حضرت بزیر بن عبداللہ تسیط سے روایت ہے کہ بین نے چندان جاب نی سٹی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب معجد خالی ہوتی تھی تو ومنبر کے اس ساد ولٹو کو جومنبر شریف کے متصل ہے، اپنے واہنے ہاتھوں سے پکڑئے تھے پھر تبلدرخ ہوکر دعا ما تکتے تھے۔

صقہ اور اصحاب مقد مسل التمال الله من عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بنا ہے دوایت ہے کہ اسحاب صفد سول التمالی الله علیہ وسلم کے وہ اصحاب منے جن کا کوئی نہ تھا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذمائے میں وہ سجد بی میں سوتے ہے اس کے سائے میں رہے تھے ،سوائے اس کے الن کوئی اور ٹھ کا نہ نہ تھا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب شام کا کھانا کھائے تو النہ لوگوں کو بلاتے اور البیس (کھانا کھانا کھانا کھاتا ہے اسحاب پرتقیم فرما دیتے تھے ،ان میں سے ایک کروہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شب کا کھانا کھاتا بیاں تک کہ اللہ تو تھری لایا۔

للفقراء الذين احصروانى سبيل الله "ينى صدقات ان قفراء كين جوالقدى راه من مقير الفقراء كي ين جوالقدى راه من مقيد النير من كـ المنفقراء الذين احصروانى سبيل الله "ينى صدقات ان قفراء كي لئي جوالقدى راه من مقيد بين بين النوكون كوانيس صدقه بين بين النوكون كوانيس صدقه بين بين النوكون كوانيس صدقه وين بين النوكون كوانيس صدقه وين بين المنادار.

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے تمیں اہل صفہ کو دیکھا کہ وہ لوگ رسول الندسلی القدعلیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کے جدلے پرچا دریں نہ ہوتی تھیں۔

واثله بن الاسقع روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تمیں اِسحاب کورسول الله صلی الله عدید اسلم کے چیجے دھوتی میں نماز پڑھتے و یکھاجن میں مجھی تھا، بیٹن اوڑھنے کو جیا در تک نہتی صرف ایک دھوتی ہاند ھار ہتے تھے۔

حضو تطالقه من التدملية كا حمر الله من حضرت الوجرية من دوايت بكرا يك دات دسول القد سلى القد عليه وسلم تشريف لائ اور فر ما يا كراسى ب صفه كو بلا دو ، عن ايك ايك شخص كو تلاش كرك بلان لكايبال تنك كرانميس جن كيا ، بم لوگ رسول القد صلى الله عليه وسلم ك خدمت بين حاضر بوك و حاضر بن كى اجازت چاق قو جميس اجازت دى كئى ، آپ الفظ في الله عليه الله الله عليه بيالدر كھا جس بين كوئى چرز جوكى تياركى بوئى تقى ۔

ال پر آپنائی نے نے اپناہاتھ رکھ دیا ،اور فرمایا کے بہم القدلوجم لوگوں نے اس سے جتنا جا ہا کھایا۔ (سیر ہونے کے بعد ) ہم نے اپنا ہتھ اٹھا تھا دو ہیالہ رکھا گیا تھا تو رسول القصلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ہال ذات کی جس کے قبضے ہیں جم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہال کھانے کے سواجوتم اوگ دیکھتے ہوآ ل جھانے ہیں اور کسی ذات کی جس کے قبضے ہیں جم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہال کھانے کے سواجوتم اوگ دیکھتے ہوآ ل جھانے ہیں اور کسی کھانے کے سواجوتم اوگ دیکھتے ہوآ ل جھانے ہیں اور کسی کھانے کی فوجت آبی رائے ہیں آئی ہی ہوگوں نے حضرت ابو ہر ہر قب کہا کہ جب آپ نافیا ہوں کے تشان رہ کہا تھا ،حضرت ابو ہر ہر قب کہا کہ جسیار کھا گیا تھا دیسائی رہا سوائے اس کے کہا سے میں انگلیوں کے نشان رہ گئے تھ

حضرت ابو ہربرہ سے تفااور یہ کیوسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اہل صفہ میں سے تفااور یہ کیفیت تھی کہ ام سلمیّد عائشہؓ ہے جمروں کے درمیان مارے بھوک کی وجہ ہے جمھے پڑشی طاری ہوجاتی تھی۔

ابوة رئے روایت ہے کہ من بھی اہل صفیص سے تھا۔

یعیس بن قبس بن طمفت الغفاری ہے اپنے والدے روایت کی ہے بیل بھی اسی ب صفی سے تھا۔ جہاں رسول انتدسلی انتدعلیہ وسلم جنازوں کی نماز پڑھا کرتے تھے

ا وسعیدالخدری سے روایت ہے کہ عُرِدُ کے مدینے تشریف لانے پر جب کوئی قریب الموت ہوتا تواس کے باس حاضر ہوکر خبر ویتے تھے، آ پہنائی اس کے پاس تشریف لانے اوراس کے لئے استغفار فر، تے جب اس کی روح قبض ہوجاتی تھی تو آ پہنائی اور آ پہنائی کے باس کی سراتے تھے والی تھی تو آ پہنائی اس کے وہن تک رہتے تھے۔ اوراکٹر آ پہنائی کی یہ یا بندی طویل ہوجاتی۔

جب جمیں آپ قائد پر اس کی شفقت کا اندیشر کا اندیشر ہواتو توم کے بعض افراد نے بعض سے کہا کہ واللہ کیا جھا ہوتا کہ بم بی صلی اللہ علیہ وہلم کو بغیرروٹ کے کی اطلاع نہ کرتے اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ اللہ کو اطلاع کردیتے تاکہ آپ تالیہ پر شفقت و پابندی نہ ہو۔ ہم لوگ نے بھی کیا ہم جانے کے بعد ہم آپ اللہ کو اطلاح کرتے تھے، آپ تالیہ اس کے پاس تشریف رات دعائے رحمت و مففرت فرماتے تھے، اکثر آپ اللہ کے بعد واپس ہوجاتے تھے، اکثر آپ اللہ کے بعد واپس ہوجاتے تھے، اکثر آپ اللہ کے بعد واپس ہوجاتے تھے۔ اکثر میت کے وفن ہونے تک تفہرے جاتے تھے، قبرستان میں ہم لوگ ایک زمانہ تک اس معمول برے، یوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوا بی جگہ سے نہ افغاتے میت کو آپ باللہ کا اس معمول برے، یوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوا بی جگہ سے نہ افغاتے میت کو آپ باللہ کا اس معمول

کے مکان کے پاس لے جاتے ، آپٹائٹ کو کہلا سیجے اور آپٹائٹ اپنے مکان بی کے پاس نماز پڑھادیے تھے، یہ آپٹائٹ کے لئے زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوتا، ہم نے بھی کیا۔

محمد بن عمرٌ نے کہا کہ ای وجہ ہے اس مقام کا نام موشع البحاذ رکھ دیا گیا، کیونکہ جنازے دہاں لائے جاتے تھے، آج تک جناز وں کو دہاں لے جاتے اور ای مقام پران پرنماز پڑھنے کے بارے بیں لوگوں کا بھی معمول جاری ہے۔ رسول التدصلی القد علیہ وسلم نے قاصدوں کے ذریعے بادشا ہوں کے نام فریان جیجے۔

## اسلام کی وعوت اور حضو یقایشته کے خطوط

ابن عہائ وغیرہ ہے روایت ہے کہ متعدد طرق داستاد ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکی المجہ کے دھیں حدید بیارے والیس تشریف لائے تو قاصدوں کو بادشا ہوں کے پاس دعوت اسلام دینے کے لئے بھیجا ان کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاش کے پاس بھیجا تھا حضرت عمر و بن امیہ الفسم کی تئے آپ بھیجا تھا حضرت عمر و بن امیہ الفسم کی تئے آپ بھیل اور قرآن کی آپت الفسم کی تئے آپ بھیل اللہ علیہ وسلم کا قرمان کے بیٹ السی رخوت اسلام دمی تھی اور قرآن کی آپت سے تحریر فرمائی تھیں ، نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان لے لیا ، آئھوں سے نگایا بطور توضع کے اپنے ماتحت سے زمین پراتر آئے ، پھراسلام لا نے کلہ شہادت ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے آپ اللہ کی خدمت میں حاضری کی محبات ہوتی تو ضرور آپ تابیق کی خدمت میں حاضری کی محبات ہوتی تو ضرور آپ تابیق کے باس حاضر ہوتا انھوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرباں پر داری اور تھمدیت اور اللہ رب العلمین کے لئے حضرت جعفر بن الی طالب کے ہاتھوں پر اسلام لانا لکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ تانیجی نے بیٹھ دیا تھا کہ وہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حب کا نکاح آپ سائیلی ہے۔ ابی سفیان بن حب کا نکاح آپ سائیلی کے ساتھ کردی جنہوں نے اپنے شو ہر مبیداللہ بن جمش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ،ابن جمش حبشہ بی میں نصرانی ہو گیا ،اور مرجمی گیا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں بیتھم ویا تھا کہ جواصحاب وہاں ہیں انہیں آپ ایک بیت کے یاس بھیج دیں اور روانہ کراویں۔

نبی شی نے ایسائی کیا ،انھوں نے ام جبیہ بن الی سفیان بن حرب کا نکاح آپ الی ہے ساتھ کیا،اورآپ الیسی شرورت ،ول سب کے ساتھ کیا،اورآپ الیسی شرورت ،ول سب کے ساتھ کیا،اورآپ الیسی شرورت ،ول سب کے سم کا اور جو چیزیں انہیں شرورت ،ول سب کے سب سامان تیار کر کے عمر و بن امپیالضمری کے بمراہ دو کستیوں میں روانہ کر دیا۔ ہاتھی وانت کا ایک ڈبہ منگا کے رسول الته صلی الته علیہ وسلم کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیئے ،اور کہا کہ الی حبثہ بحالت خیر رہیں گے ، جب تک یہ دونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

الرُّعُلُم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ الکٹسی کو جوان چیر قاصد دل میں ہے ایک تھا قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں آ ہے آئیے نے ایک فر مان بھی تحریر فر مایا اور انھیں میں کم دیا کہ اس عظیم بھری (بینی والی) کودیں کہ وہ اسے قصیر کودے دیئے۔

عظیم بھریٰ نے اسے قیصر کودے دیا جواس زمانے میں تھما میں تھا، قیصراس زمانے میں ایک نزر میں جواس پر واجب تھی ، پیادہ چل رہاتھا منذر میتھی کداگر روی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے اہلیہ و (بیت المقدس) تک بر ہندیا جائے گا۔

اس نے قرمان کو پڑھاتم میں کے ایک گر جاہیں عظمائے روم کوحاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کی ختم میں فلاح وکا میا ٹی سلطنت کو اپنے آپ قائم رہنے کی اور جو پچھیٹی بن مریم نے فرمایا اس کی پیروی کی خوبش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ دے ہوئی کہ ایس کے پیروی کرتے خوبش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ تدعیبہ دسلم کی پیروی کرتے ہوئے؟ بیتن کروہ لوگ کورخرکی طرح بھڑک گئے اونٹ کی طرح بلبلائے اورصلیب اٹھائی۔

ہرقل نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے اسلام سے مایوں ہوگیا ،اسے اپنی جان اورسلطنت کا اندیشہ ہوا ، آخر انہیں تسکیس دی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ محض اس لئے تھا کہ امتحان لے کے بیدد کچھوں اپنے دین میں تہماری پچتنگی کیسی ہے میں نے تمہر ری وہی کیفیت دیکھی جو میں جا ہتا ہوں ان سب نے اسے بجمہ وکیا۔

الل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافۃ اسبیمی کو جو نہ کورہ بالا) جیر قاصدوں میں سے ایک تھا کہ کسریٰ کے یاس بھیجا کہ دہ اسے دعوت اسلام دیں ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا تھا۔

عبدالقدنے کہا کہ بیس نے کسریٰ کورسول القد سنی القد علیہ وسلم کا فرمان وے دیا جواسے پڑھ کرستایا گیا واس نے اسے لیااور مجاڑ ڈالا۔

جب بدوا تعدر سول الشصلى الله عليه وسلم كومعلوم أوا تو آب الله الله على كدار المتداس كے ملك كو بارہ بارہ كردے۔

کسری نے اپنے عامل کیمن باذان کو کھا کہتم اپنے پاس سے دو بہادر آ دمیوں کواس مخفل کے پاس جو مجاز میں ہے جو جواز میں ہازان کی خبر لائمیں ہازان نے قبر ماندا ۔ را یک مخص کو بیسچا اور ایک خط بھی لکھ دیا ، بید دونوں مدینے اسے ادرانھوں نے باذان کا خط نمی صلی القد علیہ وسلم کودے دیا۔

رسول الله صلى الله علم مسكرائ اور دونول كودعوت اسملام دى ،ان كى بديمفيت تلى كه آپ الله كارعب سے لرز و برا ندام تنے ، آپ الله فتے فر ما يا كه آئ تو تم دونوں ميرے پاس سے جاؤ۔

كل كالرآناتوي اسية ارادك عليم الله المرادات

دومرے دن دوروں آپ شائی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ تین نے مایا کہتم دونوں اپنے صاحب (بذان) کو پی خبر پہنچ دو کہای شب کو چوشب سے شنبہ ۱۰ جمادی الاولی کے دھنی سات ہجے میر ب رب نے اس کے رب کم سری ک رب کسری کی کش کردیا ہے۔

القد تبارک د تعالی نے اس کے بیٹے شیرو یہ کواس پر مسلط کرویا ، جس نے اسے قبل کردی یہ دونوں شخص اس خبر کو نے سرباذ ان کے پاس داپس گئے ، توباذ ان اور وہ سب مولد قبائل کہ یمن پیس ' ابتاء'' کہوائے تھے ،اسلام لے آئے۔ اٹل علم نے کہا کہ رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعد احمی کو چھے قاصد دل جس ہے ایک تھا ہمقوش والی اسکندریہ کے پاس بھیجا جوقو م قبط کا سر دارتھا ،اسے دعوت اسلام دیں اورا یک فر مان بھی تحریر فر مایا۔ نموں نے سیال انتصلی انتران سلم کافی ان مارسیسی مرة قسم نے مدفی ان سال اور ایک اور ایک انتران میں انتھا ہوئے م

انھوں نے رسول القصلی القد علیہ وسلم کافر مان اسے پہنچ دیا مقوس نے وہ فر مان لے لیا، اوراسے ہاتھی دانت کے ذہبے میں رکھ کے اس پر مہر لگادی اوراسے اپنی لونڈی کے بیر دکر دیا نی سٹی القد علیہ وسلم کو لکھا کہ جھے معلوم ہے کہ ایک نی ہاتی ہیں ، اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فر ، کیل کے ، میں نے آ پ علیہ کے کا صد کا احتر ام کیا ہے ، اور آ پ علیہ کے پاس دو کنیزی کہ جیس جن کا قوم قبط میں بردام تبہ ہے ، میں نے ہدیہ آ پ علیہ کو ایک جا در اور ایک مادہ نچر ہیں ہے ، میں نے ہدیہ آ پ علیہ کو ایک جا در اور ایک مادہ نچر ہیں ہے ، کہ آ پ علیہ اس پر سوار ہوں مقوس نے اس سے زیادہ کھی اور اسلام نہیں لایا۔

رسول القد صلى التدعليه وسلم نے اس كابديہ قبول فر ، ليا اور دونوں كنيز يں بھى لے ليس جو ،اربيام ابرا ہيم بن رسول القد صلى القد عليه وسلم اور ان كى بہن شيري تحييں ، ماوہ فچر بھى لے لى جوسفيد تھى اس زمانے ميں عرب ميں اس ك سواء كوكى اورايكى ماوہ فچر نہ تھى اور يہى دار ل تھى۔

ر سول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ بی خبیث اپنی سلطنت پر بخل کرتا تھا، میں نے صرف یا نجے روز اس کے

یاس قیام کیا۔

۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم نے شجائے بین وہب الاسدی کو جو چھ قاصدوں میں ہے ایک تھا، حارث بین ابی شمر الغسانی کے پاس بھیجا کہ اے دموت اسدم دیں ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا۔

شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس میں ، و وغوط دمشق میں قیصر کی مہم ن داری اور خاطر وتو اصلع کی تیاری میں مشغول تھا جومم سے ایلیا وآئے والا تھا۔

بیں دویا تنین دن تک اس کے درواز ۔ پر مقیم رہا ،اس کے چوکیدار ہے کہا کہ بیں نبی صلی القدعلیہ وسلم کا قاصد ہوں اوراس کے پاس آیا ہوں اس نے کہا کہ آس کے پاس نبیج سکتے یہاں فلاں فلاں تاریخیں گزرنہ جا کمیں چوکیدار رومی تھا ،اس کا نام مری تھا وہ جھے ہے رسول الند سنی ابند علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگا میں اس ہے رسول الند سلی ابند علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگا میں اس ہے رسول الند سلی ابتد علیہ وسلم کے دالات اور آپ وی بھی دعوت و تبلیق کا تذکر و مرتا تھا تو اس کا دل بھر آتا تھا میں اس ہے رسول الند سلی ابتد علیہ وسلم کے دالات اور آپ وی بھی دعوت و تبلیق کا تذکر و مرتا تھا تو اس کا دل بھر آتا تھا یہاں تک کہاں پر گر رہو ڈاری غالب آتا جاتی تھی۔

وہ کہتا تھا کہ میں نے انتیل بڑھی ہے ہیں میں بعنیہ نبی سی اللہ مدید وسلم کا حال پا تا ہوں آ ب اللہ ہوا کہ ان ال لاتا ہوں اور آپ ہونے کی تقد میں کرتا ہوں ، حارت ہے ڈرتا ہوں کہ وہ جھے کی کروے کا یہ چو کیدار میر ااکرام کرتے اوراجھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔ایک روز حارث نگا؛ اور بینے گیا ، اس نے اپنے سر پرتائ رکھا جھے اپنے پاس آنے کی اجازت وی جس نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کا فر ہان اے وے ویا ، اس نے اے پڑھ کے کچینک ویا اور کہا کہ جھے سے میری سلطنت کون چھین سکتے ہیں ان آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاس جانے والا ہوں خواہ وہ یمن میں ہوں ، لوگوں کو بھیج کر جس نے ان کوائے یاس بواؤں گا۔

وہ ای طرح کی فرضی باتیں کرتار ہائیے آف اور گھوڑوں کے فعل لگانے کا حکم دیا ، پھر مجھ سے کہا کہ جو پچھٹم دیکھتے ہوائے صاحب (آنخضرت میں ہے بتادین۔

یہ واقعات جن کی ذیل میں اپنا ارادہ بھی واضح کردیا تھا ، قیصر کولکھ بھیجے ، قیصر نے اسے جواب میر

آ پین کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے ،اور آ پیدیا ہے ان سے بے پروہ رہ ،اوراطیا ویس میرے پاک تشریف ریکھیں۔

جب اس کے بیاس تیصر جواب آگی تواس نے جھے بلایا اور کہا کہتم اپ صاحب کے بیاس کب رواند ہونے
کا ارادہ رکھتے ہو، میں نے کہا کہ کل اس نے میر سے لئے سومٹقال سوٹ کا تختم دیا ، ایک مثقال (ساڑھے جارہائے)
مری (چوکیدار) نے بھی میر سے ساتھ احسان کیا ، اور میر سے لئے زادراہ اور لباس کا تھم دیا اور کہ کہ رسول القد سلی القد سیہ میں ہی آیا اور اپ میں نے آپ تھے ہے مرک کا وسم ہیں ہی آیا اور اپ میں نے آپ تھے ہے مرک کا سمان ہیں کہ دیا اور چو کہ کہ اتفااس کی بھی خبر و سے دی ، رسول القد سیاد سلم القد مید وسلم نے فرمایا کہ مرک سے بھی کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر مایا کہ مرک سے بھی کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر دوالہ سے ہے کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر مایا کہ مرک سے بھی کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر دوالہ سے ہے کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر دوالہ سے ہے کہا ، یعنی انجیل میں میر سے قد کر دوالہ سے ہے کہا دوالہ سے کے دارے بن افی شمراس سال مراجس سال مکہ معظمہ میں ہوا ہے ۔

اہل علم نے کہا کہ فردو بن عمر وائحبذ ائی مائی آتا ہے تیتا ہے تیتا کے نتال سنے گررسول امتد سلی القد علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں فرمایا ،فرود خود ہی اسلام لائے اپنے اسلام لائے کی درخواست رسول انقد سلی القد علیہ وسلم کو کھی ،آپ علی کو مدید جیسجااورا ہے یاس سے اپنی توم کے ایک قاصد کوجمن کا نام مسعود بن سعد تھاروانہ کیا۔

رسول الند سلى الله عليه وسلم نے ال كا خط پڑھ الد يقول فرمايا اور جب تحرير فرماديا آپ علي الله عليه على مسعود كو ساڑھے بارہ اوقيہ جو يا بچ سودر ہم تھے انعام ديا۔

ابل علم نے کہا کہ رسول القد سنی اللہ علیہ سلم نے سلیط بن عمر و العامری کو جو چوہ قاصد ول میں سے ایک شے ہودہ بن علی اللہ علی اللہ علیہ سے ایک شے ہودہ بن علی التفی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام وین ایک فرمان بختی تحریر فرمادیا وواس کے پاس سے تو اس نے انھیں مظہر ایاان کی حفاظت کی نبی صلی القد علیہ وسلم کا فرمان بڑ حدااور ایسا جواب دیا جومر ہے ہے تم تھا۔

نی صلی انڈ علیہ وسلم کولکھا کہ آ ہے آئیے جس چیز کی جوت دیتے ہیں ، وہ نہا بت خوب اور بہت اچھی ہے میں اسے تو م کا شاعر و خطیب ہوں عرب میرے مرتبے ہے درتے ہیں لہذا کچھا مور میرے ہیر دکرو ہیجے تو میں آ ہو تھے ۔

کی چیروی کرلوں اس نے صلیب بن عمر وکو پچھا آئی م اور جو کے بنے ہوئے کیٹر واس کا لیاس بھی دیا او دہ ال مب چیز واس کو بیروی کرلوں اس نے میں لائے ، اور جو پچھاس نے کہا تھا اس کی خوبہ ہے ہوئی۔

آ پینٹی نے اس کا خط پڑھااور فر مایا کہ اگر وہ مجھ سے زمین کے پائی کا بہاؤ بھی مانگما تو ہی منظور بھی شکرتا وہ مجی بر ، د ہوا اور جو اس کے باتھوں ہیں ہے وہ بھی برباد ہو گیا ، جب آ پینٹیف فتح مکہ سے والیس آئے تو آ پیمٹیف کے پاس جرئیل آئے اور انھوں نے اطلاع دی کہ وہ مرگیا۔

اہل علم نے کہا کہ ذکی القعد و میں رسول القد طلبہ وسلم نے عمر و ہن العاص کو بغرض وعوت اسلام جیفر وعبدافر زندان ایجند کی کے پاس بجیجا ہیا وابو ال قبیلدا زوی کے نتھے دوٹوں میں باوشاہ جیفر تھے ان دوٹوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرماد یا اور فرمان پرمبر بھی گئے دئی۔

عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں نمان آیا تو عبدے پاس جانے کا اراہ کیا جوان دونوں شخصوں میں زیادہ بردیا داورز پر دوٹرم مزان کے ہتھے۔

بروہ بروں میں نے کہا کے رسول الندسلی اللہ نعیہ وسلم کی جانب سے میں تمبادے اور تمبارے بھا کی کے پاس قاصد ہوکر آیا ہوں ، عبدنے کہا کہ میرے بھائی محمدے عمر وسلطنت میں بڑھے ہوئے تیں میں آپ فیصفی وال کے پاس پہنچادوں

كاكدوه آب مال كالايا بوافرمان يره لين

میں چندون تک ان کے دروازے پرتھبرار ہا انھوں نے مجھے بلایا توان کے پاس گیا اوروہ مہر نگا ہوافر مان دے دیا ،انھوں نے اس کی مہرتو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کودے دیا ،انھوں نے بھی آئبیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ نرم دل تھا ،انھوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت

دیجے ،اورکل میرے پاس آئے میے میے ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔

انہوں نے کہا کہ آ ہے ایک نے بھے جس امر کی دعوت دی ہے،اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیج پر پہنچا کہ جب میں اپنے متنبو شات کا ایک فخص کو ما لک بناووں گا تو اس وقت میں تمام عرب سے زیادہ کمزور ہوجاؤں گا، میں نے کہا کہا جما تو میں کل روان ہوئے والا ہوں۔

جب انعیں میری روانگی کا یفین ہوگیا تو صبح کو بلا بھیجا میں گیا تو انہوں نے اوران کے بھائی نے اسلام قبول کرلیاء نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جھے ذکو ہے لینے اورلوگوں میں حکومت کرنے کے لئے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مددگا رہو گئے ان کے مالداروں ہے ہیں نے زکو ہ وصول کی اوران کے نقراء میں تقسیم کردی میں برابرانھیں لوگوں ہیں مقیم رہایہاں تک ہمیں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بینچ میں۔

رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ہم اند سے اپی دالیسی کے دقت علا و بن الحضر می کومنذ ربن سماوی العبدی کے یا سبح بجو بحر بن میں بنے کہ وہ آئھیں دموت اسمام دین آپ آئی ہے نے ان کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا۔
انھوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسمام اور آنخضرت تافیظ کی تصدیق کی خبر کسی کہ میں نے آپ تافیظ کا فرمان اہل جمر کومنا یا ان میں سے بعض نے اسمام کونا پہند کیا جو آئھیں اچھامعلوم جوادہ دائر واسمام میں داخل ہوگئے بعض نے ناپسند کیا جو آئھیں اچھامعلوم جوادہ دائر واسمام میں داخل ہوگئے بعض نے ناپسند کیا میرے ملک میں مجوں و یہود جی اس بارے میں مجھے آپ تابعہ اپنے تھم سے از سر لومطلع فرمائے۔

رسول الشملى الشعليد وسلم في مجول جركوا يك فرمان تحرير فرما كدان براسلام بيش كياا ورتحرير فرما يا كما محروه الكار كرين توان ست جزيد لها جائے ،ان كي مورتوں سے لكاح نه كيا جائے ،اور ندان كا ذبيح كما يا جائے۔

رسول الشملى الله عليه وسلم في علاء كواونث كائد، بمرى ، يمل اور مال كفر انفل (زكوة) تحرير فرمائ علام في آخر الم في آسية الله كافر مان لوكون كوسنا يا اوراى كم مطابق زكوة وصول كى۔

حضرت فعن سه روايت به كدرول الشملى الشعليدوسم بهى اسديس كى طرح (فرحان كريام) براسه بهي اسديس كى طرح (فرحان كريام) براسه بين المسمك الملهم "بين اسالله من الله مجريها ومرسها" آب الله الله الله على الله عجريها ومرسها" آب الله الله على الله الله الله الله الموحمن "قو آب الله الرحمن الله الموحمن "كفت الكه الرحمن الرحمن الكف الكه به به المله الرحمن الرحمن الله الرحمن الموحمن ال

شعمی وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول النمسلی النه علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ کل میج کوتم سب کے

سب میرے پاس آنا ، آپ ایک کے کامعمول میتھا کہ نماز نجر پڑھ چکے ہوتے تو مصلے ہی پرتھوڑی دیر سمج پڑھتے اور دعا کرتے پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

آ پینلینے نے ایک گروہ کوایک جماعت کی طرف بھیجااوران سے فرمایا کہ خدا کے لئے اس کے بندوں میں نیکی وخیرخوائی کرنے ، کیونکہ جس شخص کولوگول کے امور کا تکہبان بنایا جائے ،وہ ان کی خیرخوائی نہ کرے تو القدنے اس کی جنرخوائی نہ کرے تو القدنے اس پر جنت حرام کردی ہے ، جاؤاورالیانہ کرنا جیسی تیسی بن مریم تا کے قاصدوں نے کیا تھا کہ دہ قریب کے پاس خبر گیری کو تا اور اجید کوچھوڑ دیتے تھے ، پھرخفلت ہے بیدار ہوئے۔

ان میں ہے برخض اس قوم کی زبان میں یا تیم کرسکتا تھا، جس کی طرف ان کو بھیجا جار ہاتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے بیہ بیان کیا گیا تو آ ب اللہ علیہ اللہ کے اللہ کے بندوں کے معاملات میں جوحقوق اللہ کے ان او کول پرواجب ہیں۔ ہیں ان میں سیسب سے بروحق ہے، کہ ریان کی زبان جانیں۔

رسول القد سلی القد علیہ و اللہ یمن کو ایک قرمان تحریر قرمایا جس میں آخیں شرائع الاسلام اور مواثی و مال کے بارے میں قرائف الاسلام اور مواثی و مال کے بارے میں فرائف زکو ق کی فیروی اور وصیت فرمائی کہ ان سحاب اور قاصدون کے ساتھ اچھا برتا کو کیا جائے اہل میں کی جانب آ پہلا تھا ہے ان کلوں کے ان کے قاصد کو اپنے کی جانب آپ نافس کے قاصد کو اپنے بان کی جانب کے قاصد کو اپنے کی اور جو پیغام اس نے ان کی جانب سے پہنیایا تھا اس کی بھی خبروی۔

الل علم ثر کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی آیک جماعت کونا م بنام تحریر فر مایا جن میں حارث بن عبد کلال وشری بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال و نعمان قبل فی بیزید و معافر و بھران وزری زی رمین بھی تھے۔ بیوزری قبیل جمیر کے پہلے بی گروو میں اسلام لائے تھے۔

ایک فرمان تحریرفرمایا اوران کوظم دیا کہ یہ اوگ صدقہ ذکوۃ ، وجزیہ جمع کریں اوراسے معافرین جبل ومالک بن مرارہ اہل یمن کے قاصد نقے ، جوان کے اسلام واطا خت کا پیغام نی سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس لے سمئے تھے ، رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا کہ مالک بن مرارہ نے آپ ایک ندہ کے نی معاویہ کو بھی ای طرح تحریر فرما تھا۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول انڈمنٹی انڈ علیہ وسلم نے قبیلہ تمییر کے بنی عمر وکو بھی تحریر فر مایا کہ اسلام کی وعوت وی تقمی ، خالدین سعید بن العاص نے اس فریان کو کھیا تھا۔

رسول انتدسلی انتدعلیہ وسلم نے جبلہ بن الا پہم یا دشاہ غسان کو بھی دعوت اسلام دی وہ اسلام لا یا اوراس نے اینے اسلام کی خبررسول انتدعلیہ وسلم کو لکھ دی ، آ سے اللیکھ کو ہدیہ بھی بھیجا اور برابرمسلمان رہا۔

جب كمتم لوك يدخيال كرت موكد من اينا چرواس بحير عجرت كمشابه بنات والا مول جوجنكل سے

آئی ہے، یہ بہت خراب دین ہے، جوہ مرتد ہوکر نصرانی ہوگیا ،ادرا بٹی توم کو لے کے روم ہیں داخل ہوگیا ،حضرت عمر فاروق کو مید معلوم ہواتو انھیں نا گوار گذرا ،حضرت حمان بن ثابت سے کہا کہ اے ایوالولید کیا تہمیں معلوم تبیں کہ تمہارا دوست جبلہ بن الاجیم مرتد ہوکر نصرانی ہوگیا ،انھوں نے کہا'' افا للہ و افا الیہ راجعون '' کیوں مرتد ہوگی ، فرمایا کہ اے قبیلہ مزنیہ کے ایک مختص نے تھیٹر مارا تھا،حمان نے کہا کہ دہ تق بجانب تھا حضرت عمر ان کے

سرمایا کہ استے جبید سرنیہ ہے ہیں۔ ان سے جبرمارا ھاہمیان سے بہا کہ وہ ان بجانب ھا حضرت مرا یا س گئے اور انھیں درے سے مارا۔

پ میں مصن الماعلم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ النجابی کو ڈی الکلاع بن ٹاکور بن صبیب بن حسان بن تبع اور ڈی عمرو کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں دونوں نے اسلام لائے ، ڈی الکلال کی بیوی ضریبہ بنت ابر ہمہ بن الصباح بھی اسلام لائنس۔

رسول انڈسلی اندعلیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جریرانھیں لوگوں کے پاس تنے حضرت عمر و نے انھیں آ پہلائے کی وفات کی خبر دی تو جریر مدینے سے روانہ ہو گئے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے معدى كرب بن ابر جه كوتحرير فر مايا كه جس حالت حكومت بيں وہ اسلام لائيں سے وہ انہيں كى رہے گی۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بتی الحارث بن کعب کے پادری ، نجران کے پادریوں کا ہنوں ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے درولیٹوں کو تحریر فر مایا کہ جو کیسل وکثیر (منقولہ وغیر منقولہ) ان کے گر جائوں اور نمازوں اور رہا تیت ( درولیٹی ) کی ان کے تحت ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انھیں عیسا ئیوں کی رہیں گی رہا تیت اور جی کی اس کے تحت ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انھیں عیسا ئیوں کی رہیں گی رہا تا ہے گا ،اور نہ ان کی کہانت سے شان کے حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا ،اور نہ وہ نے مخوابی کریں گے اور جوحقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے اور جوحقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے اور جوحقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے۔

بيقر مال مغيره في لكها تفا

انل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہید بن ذی مرجب الحضر می اوران کے بھائیوں اور پچاوک کوتر مرفر مایا کہ ان لوگوں کے مال وعطایا وغلام آ میکیراور کنویں وورخت ویبات کے کنویں، چھوٹی نہریں جولمبی بوٹیاں مصحرائی نالے جوحضرموت میں ہیں اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انھیں لوگوں کے لئے ہے۔

بدیا کی مروہ مومن جوان کے ملک ہے اس کا تمرہ اوراس کی شاخیں سب ای رہن بیں شار کی جا کیں گی جس میں وہ ہول گی ، جوخیر و برکت ان کے مجلول بیں ہوگی اس کوکوئی بھی نہ یو چھے گا ،اوراللہ اوراس کارسول کیائے۔ ووٹو ں اس سے بری میں۔

خاندان ذی مرحب کی مددمسلمانوں کی ہماعت برواجب ہاں لوگوں کا ملک ظلم ہے بری ہے،ان کے جان و مال اور بادشاہ کے باغ کی وہ آبیا تی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی آئییں کی رہے گی اللہ ورسول اس مرمد درگار ہیں۔

اس فرمان کوحضرت معاویت نے لکھا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرما یا کے قبیلہ ٹم میں سے جواسلام لائے گا ،تماز قائم کرےگا، زکو قروے گا اللہ اور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا حصد وے گا۔ مشرکین کوترک کردے گا، تو وہ اللہ وجر سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس علیہ وسلم کی بناہ و مدواری بیس بے خوف ہے جو تحض اپنے سے پھر جائے گا تو اللہ اور اس سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اللہ مدین بہت شخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے تو وہ بھی محر سلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ وزمہ داری میں ہے ، اور وہ مسلمانوں میں ہے ہے۔

اس قرمان يُوعبدالقد بن زبير نے لکھنا تھا۔

اس فرمان كواني بن كعب في لكعا تعا-

ابل علم نے کہا کے دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر و بن جزم کو یمن بھیجاتو انھیں ایک عہد نامہ تحریر فرمایا جس میں آپ ملاقے نے شرائع وفر اکف وحدو دا سلام کی تعلیم دی تھی۔

اس عبدكوا لي في الكلما تعار

اہل علم نے کہا کہ رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے نعیم بن اوس بر در تھیم الداری کے لئے تحریر فرمایا کہ ملک شام کا موضع حمری و بیون کل کا کل بعثی اس کی زمین اس کے بہاڑا س کا پانی اس کے گفتی ،اس کے کنوؤں کا پانی اس کے گائے تیل سب ان کے اور ان کے بعد ان کے پس ماندوں کے لئے ہیں ،اس میں کوئی ان سے جھڑا نہ کرے ،اور نہ اس میں ان کو اور ان کے بعد ان برظلم کر کے داخل ہو، جو ان برظلم کر سے گایا ان سے بچھ لے گاتو اس پر انڈ اور تمام ملا تک اور لوگوں کی لعنت ہے۔ ان لوگوں پر نظلم کر کے داخل ہو، جو ان برظلم کر سے کا یا ان سے بچھ لے گاتو اس پر انڈ اور تمام ملا تک اور لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا حضر سے ملی رضی اللہ عزت قعالی نے کھھا۔

طور شرکت ان کے لئے جس میں وہ اپنے مواثی چرائیں گے۔ (اس کو حضرت معاویة نے لکھا)

اہل علم نے کہا ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بن الحارث بن کعب کے بنی الفہاب کے لئے تحریر فرمایا

کہ ساریہ اوراس کا بلند حصد ان لوگوں کے لئے ہے اس میں کوئی ان سے جھڑا نہ کرے جب تک بیالوگ نماز کوقائم

میں ، ذکو قادیں الند اوراس کے دسول کی اطاعت کریں اور شرکین سے یہ تعلق رہیں۔ (اس کو حضرت مغیرہ نے لکھاہے)

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یزید بن انطیعل الحارثی کے لئے تحریر فرمایا کہ پورالمضہ ان کے لئے جہاد کریں۔
کے لئے ہاس میں کوئی ان سے جھاڑا نہ کرے، جب تک کہ یہ نماز قائم رکھیں ذکو قادیں اور شرکیین سے جہاد کریں۔
اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بن الحارث بن قنان بن ثعلبہ کے لئے تحریر فرمایا کہ خص ان لوگوں کے لئے ہے میدلوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی ظرف سے اس میں ہیں۔ (اس کو حضرت مغیرہ نے نکی الحاسے)
کھا ہے)

الل عم نے کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے عبد یغوت بن وعلت الحارثی کے لئے تحریر فرمایا کہ وہ جس زمین کی زمینداری رکھتے ہوئے اسلام لائے وہ زمین اوراس کی اشیاء وخلستان ان کے اوران کی توم کے ان لوگوں کے لئے ہیں جوان کی پیروی کریں جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھیں ، ذکو قادیتے رہیں جہاد کے مال ننیمت ہیں ٹمس ادا کرتے رہیں ، ان پرعشر (یعنی زمینداری کی پیداوار کا دسواں حصہ ) بھی نہیں ہے اور ندا پی زمینداری سے بے دخل کئے جا کیں باقعام راتم بن الی الارتم الحزومی ۔

ابل علم نے کہاہے کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم نے بنی زیاد ہن الحارث الحارثین کے لئے تحریر فرمایا کہ حباء واڈ عبدان لوگوں کا ہے وان لوگوں کوامن ہے جب تک بینماز کو قائم رکھیں ، زکو ۃ اداکرتے رہیں اور مشرکین سے جہاد

كرتے رہيں بقلم على ،

ابل علم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بزید بن انجبل الحارثی کے لئے تحریر فرمایا کہ عمرہ اوراس کی آب ہا تھی کے رائے اوراس کی ہے۔ بید ان انجبل الحارثی ہے۔ بید اوران کے بسماندہ الحق توم بن شعبہ ) اوران کے بسماندہ الحق توم بن ماندہ الحق ماندہ ماندہ الحق ماندہ الحق ماندہ الحق ماندہ ماندہ ماندہ ماندہ الحق ماندہ ما

الل علم نے کہا کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالغصہ قیس بن الحصین کے لئے ان کے والد کی اولا دبنی الحارث اور بنی نہد کوامن دینے کے لئے تحریر فرمایا کہ ان الوگوں کے لئے انڈداوراس کے دسول کی ذمہ واری ہے نہ آوان کا اخراج کیا جائے نہ اس سے عشر لیا جائے ، جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں زکو قادیے تر ہیں مشرکین سے جدائی رکھیں اورا پنے اسلام کی شہادت دینے رہیں ،ان کے مال ہیں مسلمانوں کا بھی تن ہے ، بی نہد بنی الحارث کے حلیف ہے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے بنی قنان بن پزید الحارثین کے لئے تحریر فرمایا کہ بزود اوراس کے ذرائع آبیاشی ان لوگوں کے ہیں جب تک بیاوگ نماز کوقائم رکھیں زکو ۃ ویتے رہیں بمشرکین سے جدائی رکھیں راستے کو مامون رکھیں اوراپنے اسلام کی مواہی دیتے رہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن الحارثی کے تحریر فرمایا کہ راکس کے پووے اور در خت ان کے جیں ،ان میں کوئی ان سے مزاحمت نے کرے ، بقلم ارقم

اٹل علم نے کہا کہ رسول انڈسلی انڈ تلیہ و کلم نے بی معاویہ بن جرول الطائیین کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جواسلام لائے ، نماز کو قائم رکھے زکو قادا کر ہے ، انڈ اور اس کے رسول تقطیقہ کی اطاعت کرے ، اموال غنیمت میں اند ورسول تقطیقہ کے امان میں بے خوف ہے اسلام الائے کے وقت جو کھوان کا تھا ، سب آئیس کا رب اور بھیڑج ہے ۔ اند ورسول تقطیقہ کے امان میں بہنے وہ جگر ہی بہنیں کی ہے ) بقالم حضرت ذبیر بن العوام

ا الله علم نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عامر بن الاسود بن عامر این جویں الطائی کے لئے تحریر

فر مایا کدان کی اور ان کی قوم کی بستیاں اور کٹوئیں ان کے اور ان کی قوم طبے کے ہیں جب تک بینماز کو قائم رکھیں زکو ہ دیں اور مشرکین سے جدار ہیں بقلم مغیرہ "

ائل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی جو یں الطائین کے لئے تحریر فرمایا کہ ان سے جواللہ پرایمان لائے نماز قائم کرے ذکو ہ دے مشرکین سے جدار ہے اللہ اوراس کے رسول علیہ کے کا طاعت کرے ، مال غنیمت میں سے اللہ کا نمس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ و سے اورا ہے اسلام پر گوائی دیے تو اس کے لئے القداور محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امال ہاں کی زمین ان کے کئویں اوروہ اشیار جن پر اسلام لائے کے وقت مید قابض وشقر نے جائز نتے ، اور بھیڑم جے مشام تک چرتے جہاں تک بنجے وہ سب آھیں لوگوں کا ہے ، بقام مغیرہ "

الل علم نے کہاہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بی معین الطائیین کے لئے تحریر فرمایا کہ ان کی وہ بستیاں اور کنویں کہ اصلام لانے کے وفتت ان کی ملک تنے اور پھیٹر کے سے شام تک چرنے کی جگدان لوگوں کی ہے، جب تک بدلوگ نماز کوقائم رکھیں ، ذکو ہ ویں ، اللہ اور اس کے رسول تنایق کی اطاعت کریں ، مشرکیین سے جدار ہیں اپنے اسپنے اسام پر گوائی ویں اور راستے کو ماموں رکھیں، گواہ شدعلاء بقلم خود

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فر مایا بسم اللہ ارحمٰن الرحیم منجانب جحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنام اسد

سلام ملیکم، بین تمہارے آنے ای اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود ترمیں اما بعد قبیلہ طے سے کنوی اور ان کی زمین کے مرکز تم قریب نہ جائز ( بعنی اس پر تفرف مالکا نہ نہ کرد) کیونکہ تمہارے لئے ان کے کنویں طال تہیں ان کی زمین بیس ہرگز کوئی وافل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں جو تفصی حمد سلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مائی کر سے گا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ماس سے بتھے اور ان کرے گا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ بیں ، تضائی بن عمر دکو ( جو یعنی عدرہ بیس سے بتھے اور ان لوگوں پر عامل بنائے گئے بتے ، اس کا انتظام کرنا جا ہے ، بقلم خالد بن سعید

ابل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم فے جناز ۃ الازوی اوران کی توم اوران کی پیروی کرنے والوں کے لئے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیاؤگ تماز کو قائم رکھیں زکو ۃ اواکرتے رہیں ،اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں ، مال غنیمت میں ہے اللہ کافمس اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصد اواکرتے رہیں اور مشرکیین سے جدارہیں توان کے لئے اللہ اور محمد ابن عبداللہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) کی ذمہ واری ہے بقتم ابی۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے سعد حدثیم کو جو تضاعہ میں سے متھے ،اور جذام کوایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آ ہے تابعہ نے ان لوگوں کو زکوۃ وصد قدے فرائض کی تعلیم فرمائی اور تھم ویا کہ بیلوگ صدقہ ونمس آنخضرت علیہ ہے قاصدین الی وعندسہ یا جس کو بید دنوں بھیجیں اس کووے ویا۔

رادی نے کہا کہ میں ان دونوں (الی وعب ) کانسب تبیس بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا کر رسول الندسلی الندعلی و کی ذرعہ بن اگر بعد کے لئے جوتبیلہ جبینہ سے تقیم برقر مایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال ہیں امن ہے جو شخص ان برظلم کرے یا ان سے جنگ کرے اس کے خلاف ان کی مدو کی جائے گی ان جائے گی اس کے کہوہ ظلم و جنگ ، دین یا اہل وعیال کے بارے ہیں ہو ( یعنی خودان کی مدونیں کی جائے گی ان کے دیما تیوں میں سے جو نیکو کار اور پر بیزگار ہوگا اس کے وی حقوق ہوں گے ، جو ان کے شہر یوں کے جیں ، واللہ

المستعان

اہل علم نے کہا ہے کہ درسول انڈھ ملی انڈھ ملے وہ کم نے قبیلہ کی کہ بیلوگ قریش کے بھری محبد المناف کے ایک گروہ ہیں ان کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں ان لوگوں پروہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے ان کانہ تو اخراج کیا جائے گا ،اور نہ تو ان سے خراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج کیا جائے گا اسلام لانے کے وقت جس مال وممتاع کے وہ مالک متھے وہ انھیں کا ہے ،انھر وسعد بن بحروثمالہ وہڈیل کے صدقات آنھیں لوگوں کے لئے ہے۔

رسول الندسلى الندعلية وسلم سے اى برعاصم بن ابی سفى وعمر و بن ابی سفى والانجم بن سفيان وعلى بن سعد نے بيعت كى اوراس پر حضرت عباس بن عبد المطلب وحضرت على بن ابی طالب وحضرت عثان بن عفان وابوسفيان بن حرب سواله سنة اوراس پر آپ الله ني عبد مناف كے عبد مناف كے خليف سوا اوراس پر آپ الله ني عبد مناف كے خليف شخص اخراج ند كے جانے كا مطلب بي تفاكہ بيذكو ة ش ايك منزل سے دوسرى منزل تك ند نكالے جائيں كے بعشر ند كئے جانے كا مطلب بي تفاكه بيذكو ة ش ايك منزل سے دوسرى منزل تك ند نكالے جائيں كے بعشر ند كئے جانے كا بيد عاتما كہ دوسال ميں صرف ايك مرتب ليا جائے گا، ذيا وہ زايا جائے گا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزاعہ کے قبیلہ اسلم کے لئے تحریر فر مایا کہ ان میں سے جوایمان لائے نماز کو قائم کرے ، زکو ۃ اوا کرے اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے ان لوگوں کی اس مختص کے خلاف مدد کی جائے گی جوان پر ظلم بوسط نے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددواجب موگی ان کے جوان پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مددواجب موگی ان کے دیمیا تیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جوان کے شہر یول کے جی ایر جہاں جا جی ججرت کر سکتے ہیں گواہ شد علا وہن الحضر می بقام خوو

الل علم نے کہا کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے عوہ بن حرملۃ الجبتی کے لئے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عوہ بن حرملۃ کو جومقام ذی المروہ عطافر مایا، بیاس کی دستاویز ہے، آپ علی اللہ المحسن ما بین بلکھ سے مصنعہ جھوا ث جدجمل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ان سے عزاحمت نہ کرے جوان سے مزاحمت نہ کرے جوان سے مزاحمت کہ ہوگا جی عوہ بری کا ہوگا، گواہ شدعقبہ نقلم خود

اہل علم نے کہاہے کہ رسول انڈسلی انڈھایہ وسلم نے قبیلہ جنید سے بنی شیخ سے لئے تحریر فرمایا کہ 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' میدستاویز ہے جو محمد نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جبید کے بنی شیخ کوعطافر مائی آ ہے تابیقی نے انھیں صفید کی وہ زمین عطافر مائی جس پران لوگوں نے خط لگالمیا اور کھتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا ، تواس کا کوئی حق نہ ہوگا ،اوران کا دعویٰ سچا ہوگا گواہ شد (علاء بن عقبہ بقلم خود)

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی الجرمزین رہید کے لئے قبیلہ جہینہ سے ہے تھے خریر فرمایا کہ منزو کہان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے رپاوگ بحالت قبول اسلام جودولت وو مال رکھتے تھے، وہ سب انھیں کا ہے بقلم مغیرہ

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن الجہنی و بنی الحرقہ کے لئے جوجبینہ ہیں ہے تھے ،اور بنی لجر مزکے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جواسلام لائے نماز قائم کرے ذکو قادے اللہ ورسول کی اطاعت کرے مال غنجست میں سے خسادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکین سے جدار ہے مال غنجست میں سے خس اور نبی سنی النہ علیہ وسلم کا ختنب حصادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکین سے جدار ہے تو وہ البتد ورسول البتدکی امان میں ہے مسلمانوں میں سے جس کا گوئی قرض ال لوگوں میں سے کسی پر واجب الا واہوگا تو

اس کوصرف اصل رقم ولائی جائے گی ربن کا سود باخل ہوگا ، پھلوں کی زکو ؟ دسوال حصہ ہوگی ، جو محض ان لو کوں بیس شامل ہوگا اس کے حقوق بھی انہیں کی طرح ہول گے۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عند و سلم ہے ہمروہ بن معبد انجہ فی و بنی الحرقہ کے لئے جو جہید میں سے سے ،اور بنی الجرمز کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے نماز قائم کرے زکو قادے اللہ ورسول کی اطاعت کرے مال تغیمت میں سے شمس اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا افتخب حصد دار کرے ،اپ اسلام پرگواہی دے اور مشرکیین سے جدار ہے تو وہ اللہ ورسول کی امان میں ہے ،مسلمانوں میں سے جس کا کوئی قرض ان لوگوں میں سے کسی مرواجب الا داموگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی ،ربن کا سود باطل ہوگا، مجلول کی زکو قاد سواں حصہ ہوگی ، جو تحف ان لوگوں میں ہے جو تحف ان

اہل علم نے کہا کہ رسول النّد سلی اللّہ علیہ وسلم نے بلال بن الحارث المزنی کے لئے تحریر فرمایا کہ النخل اور جزعہ اوراس کا جزوذ والمز ارع اور النّحل انھیں کا ہے اور وو آلہ جوز راعت کے لئے مفید وضروری ہووہ بھی ان کا ہے ،المصنہ اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق (ٹابت قدم ) رہیں بقلم حضرت معاویہ ہے۔

المل علم نے کہا ہے کہ رسول افتد صلی وکلم نے جیل وہر مردات فر زندان عمر و کے نام تحریم فرایا کہ
امابعد میں نے شاتو تمہارے مال میں کوئی جرمانہ کی اہاور نقبارے تل میں کوئی کی ہے ، الل تمامہ میرے نزویک
سب سے زیادہ قائل اکرام اور ہا نتبارر شتے کے سب سے زیادہ جھ سے قریب ہے ، ہم نوگ اور مطین کے وہ لوگ ہیں
ہوتمہارے تا بع ہیں میں نے تمہارے تا بع ہیں میں نے تمہارے مباجر کے لئے وہ کی افتتیار کیا ہے جوخودا ہے لیے افتیار
کیا ہے ، اگر چدوہ اپنے ملک کو جمرت کرے سوائے ساکن مکد کے (کدائی کے احکام جداہیں) اور سوائے عمرہ کرنے
والے کے کدائی کے احکام جداہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا جج کرنے والے کدائی کے احکام بھی (عام سفر جمرت کے
سے نیس ہیں) کیونکہ میں نے جب سے سلح کی تم سے جنگ نہیں کی تم لوگوں کو میری جانب سے فا نف نہ ہوتا ہا ہے کہ تم
لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا ، علقہ بن علا شاور ہوؤہ کے دو جینے اسلام الا نے دونوں نے جمرت کی اور اس شرط پر بیعت کی
جس پر قبیلہ تکر مہ کے ان لوگوں نے کی ہے ، جوان کے تا بع جیں حال و حرام میں ہم لوگ برا ہر ہیں ، بخدا میں تم نظط خیس کہنا، ضرور ضرور تمہار دار ہے ہے جوت کر سے گا

رادی نے کہا کہ اس فرمان میں آ پالیے کے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لئے کہ بیر آ پالیے کے سلام کا تھم نازل ہونے سے پہلے تحریر مایا تھا، علقہ بن علاثہ بن علاث بن علاث بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب جیل فرزندان ہوذہ العداء اور عمر وفرزندان خالد بن ہوؤہ ہیں جو بن عمر و بن رجید بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں ، تبیلہ عکر مدیس سے ان کے تابع عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن فیلان جیں مظیمین بن ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن وتیم بن مرہ واسد بن عبدالعزی ہیں۔

ابل علم نے کہاہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے العداء بن خالد این ہوذ و کے اور عامر بن عکرمہ کے خاندان میں سے جولوگ ان کے چیرو تھے ان کے نام تحریر فرمایا کہ آ بنایات نے انھیں المصباعہ کے درمیان سے الزع ولوابة نحرار تک عطافر مادیا، (بقلم خالد بن سعید)

الل علم في كما ب كدرسول النَّد سلَّى الله عليه وسلم في مسليمه كذاب لعنة النَّه عليه كم م تحرير فرما يا كداورات

دعوت اسلام دی اس فرمان کوعمر و بن اسية الضمر ک کے جمراہ جيجا جسلميہ نے فرمان کے جواب جي لکھا کہ وہ بھی آ بينائي من اس کي جواب جي لکھا کہ وہ بھی آ بينائي من کا ملک کوآ بس من تقسيم کرليں يہ بھی ذکر کيا ہے کہ قريش وہ قوم ہے جوانصاف نيس کرتے رسول الله سلی الله عليه و لم الله عليه کا الله عليه و لم الله عليه و الله عليه من عباده کے نام تحرير فرما الله على من اتبع الهدى ( ملك تواللہ كا الله على الله على من اتبع الهدى ( ملك تواللہ كا ہے جس كود وا ہے بندوں من سے جے جا بات ہو يتا ہے اورائي ہے ديتا ہے اورائي الله على من اتبع الهدى ( ملك تواللہ كا الله على الله على من اتبع الهدى ( ملك تواللہ كا الله على الله على من اتبع الهدى ( ملك تواللہ كا الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على اله على الله على الل

اس کوآپ بھی نے السائب بن العوام برادرز بیراً لعوام کے ہمراہ ردانہ فرمایا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے سلمہ بن مالک بن ائی عامراسلمی کے لیے جو بی حارث میں سے تھا کہ آپ نے آئیس مد فواعطافر مادیا۔ان سے کوئی قدامت نہ کرے۔جوان سے قداحت کرے گا تو اسکوکوئی

حق نه ہوگاحق النبی کا ہوگا یہ

الل علم نے کہا ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم نے عہاس بن مرداس اسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے مدفو انھیں عطافر مادیالہ ناجو بھی ان سے نداحت کرے گاس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ دسول الندسلی الندطی وسلم نے ہوؤہ بن بنیشتہ اسلمی کے لیے جو بنی عصیتہ میں سے بھے تحریر فرمایا کہ کہ آپ نے انھیں جو پچھالجفر میں ہے ہے۔عطافر مادیا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول انٹر مسلی انٹر علیہ وسلم نے الا جب کے لئے جو بنی سلیم کے ایک فرو تنے تحریر فرمایا کہ

آب ن الحين فالس عطافر ماديا يقلم الارقم

الل علم نے کہا ہے کہ رسول الند سلی اللہ علی وسلم نے راشد بن عبد السلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے اضیں رہاط میں سے آئی زمین دی جننی دوتر دومر تبہ تیر جا سکے اور ایک مرتبہ پھر جا سکے۔ اسمیں ان کا کوئی مزاحم نہ ہوجوان سے مزاحت کرے کی تو اس کا کی حق نہ ہوگا۔ بقلم خالد بن معید۔

رسول الله صلى الله على وسلم في حرام بن عبد كے ليے جو بن سليم ميں سے تقیقر برفر ما يا كرة ب في أن ميں اذاما اور شواق كا وہ حصہ جوان كا بيد عطافر ماديا۔ ندكى كوان برظلم كرنا جائز ہا ور نديكى برظلم كرے۔ بقلم خالد بن سعيد۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحر برفر ما يا بسم المله المسر حمن الوحيم ويون معابده ہے جو تيم بن مسعود بن رحيان الله عليه و بيا ہے جب تك جبل مسعود بن رحيان الاجمى في كرا ہے دو فير خواتى براس وقت تك كے ليے صلى معابده كيا ہے جب تك جبل اصداب مقام بررہ اور سمندرا يك بال كرمى تركر سكاء و بقلم على ۔

رسول النُصلى الله عليه وسلم في تحرير فرمايا" بسم الله الوحمن الوحيم "يمجر رسول النصلى الله عليه وسلم كى جانب ست حضرت زبير" بن العوام كے نام بيس في أنفيس شواق كا بلند ويست حصد عطا كرويا واس ميس كوئى ان ست مزاحمت مذكر بي بقلم حضرت على ...

رسول التُرصلي التُدعلية وسلم تے تصبین بن فصلة الاسدى كے لئے تحریر فرمایا كدارام وكسدان كے لئے ہے،اس میں كوئى ان سے مزاحمت نہ كرے بقلم مفترت مغیرہ بن شعید۔

رسول الندسلى الندعليدوسلم نے بنی غفار ئے لئے تحریر فر مایا کہ بدلوگ مسلمان ہیں ،ان کے وہی حقوق ہیں جو

مسلمانوں کے بیں ،ان پروہی واجب ہے جومسلمانوں پرواجب ہے ، بی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان و مال پرانلہ اوراس کے رسول علیہ کے کو و مدوار بتایا ہے ،اس شخص کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کر ہے گا ، بی سلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اپنی مدد کے لئے بلا تیں گے آویا ہے بیاتھ کی مدد گا ، بی سلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اپنی مدد کے لئے بلا تیں گے آویا ہے بیاتھ کی مدد واجب ہوگ سوائے اس کے کہ جوان میں ہے آ پیلا گئی ہنگ کر سے بعنی مرتبہ ہو جائے تو وہ اس پر اس معاہد ہے کہ بیات کے ایک موائے گئا وہ اس پر اس معاہد ہے کہ جوان میں جائے گئا کہ کہ جب تک سمندرا کیک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فر مان میں اورکوئی حائل ہوگا ، بیٹن جواس پر کمل کرنے سے دوکے گا وہ گئی ار ہوگا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی وسلم نے بی ضمر و بن بکر بن عبد منا ق بن کتا نہ کے لئے تحریر فرمای کہ
ان لوگوں کوان کے جان و مال کا امن ہے اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی ، جوان پرظلم سے حملہ کر ہے ، ان پر نبی صلی
القد علیہ وسلم کی مدوواجب ہوگی جب تک تمام ہمند را بیک بال بھی تر کر سکے ، سوائے اس کے کہ بدلوگ دیں الہی ہیں جنگ
کریں جب نبی مسلی القد علیہ وسلم ان کو بلا تیں گئے ہے آ ہے ایک تھم تبول کریں گے ، اس پران لوگوں کا القد ورسول علیہ ہے
کریں جب نبی مسلی القد علیہ وسلم ان کو بلا تیں گئے ہوگا ، اس کی بھی مدد کی جائے گی۔
کی ذ مہ دار ہے ، ان جس سے جو نیکو کاروشتی ہوگا ، اس کی بھی مدد کی جائے گی۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے اس بخت بن عبداللہ والی ہجرکوتر مرفر مایا کہ اقرع تمہارا دھا اور تمہاری قوم کے سے تمہاری سفارش کو تبول کرلیا ،اور تمہاری قوم کے بارے بیل تمہارے قاصد کی بیس نے تمہاری سفارش کو تبول کرلیا ،اور تمہاری قوم کے بارے بیس قاصد کی بیس نے تقصد کی تاری کے بارے بیس تم کوخوش خبری ویتا ہوں ، نیکن بیس مناسب ہجھتا ہوں کہ اے بتا دوں ،اور تم مجھ سے ملوا گرتم ہمارے یاس آؤگہ تم تمہاراا کرام کریں گے ، اور اگر بیٹھو گے تو تمہاراا کرام کریں کے ، بیس کس سے بدیہ طلب نہیں کرتا ،اگرتم مجھے بدیہ بھیجو گے تو بس اراا کرام کریں گے ، بیس کس سے بدیہ طلب نہیں کرتا ،اگرتم مجھے بدیہ بھیجو گے تو بس تمہاراا کرام کریں گے ، بیس کس سے بدیہ طلب نہیں کرتا ،اگرتم بھے بدیہ بھیجو گے تو بس تمہارا امرام کریں گے ، بیس کہ ارام کریں گریں ہے ،تم جس حالت پر ہو بیس تمہیں تو بس تمہارا بدیہ بھی کہ دواور تمہیں خوشخبری ،وتم براور تمہاری قوم کے مونین پرسلام ۔

اس سے بہتر کی وصیت کرتا ہوں ، بینی نماز وزکو قاور تمہیں خوشخبری ،وتم براور تمہاری قوم کے مونین پرسلام ۔

لہذا انصی بھی نماز اور سب سے بہتر عمل کا تھم وواور تمہیں خوشخبری ،وتم براور تمہاری قوم کے مونین پرسلام ۔

رسول الندسلی الله علیه و کم فی الله جمر کے نام تحریر قرمایا کی ابافد میں تم لوگوں کو الله کے اور خود تہارے لئے
دمیت کرتا ہوں کہ ہدایت دیے جائے کے بعد گراہ نہ ہوتا اور داہ راست بتاویے جائے کے بعد کی راہ اختیار نہ
کرنا ، میرے پاس تہارا و فد آباہ ، میں نے ان کے ساتھ وہ تی برتا و کیا ہے ، جس سے وہ خوش ہوئے اگر میں تہبارے
بارے میں ابی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو بجر سے نکال دیتا گر میں تہبارے عائب کی سفارش قبول کی اور
تہبارے حاضر پراحسان کیا لہٰ قدا الله کی اس نعمت کو یا دکرہ جو تم پر ہے ، جو بچھتم لوگوں نے کیا ہے ، میرے پاس اس کی خبر
تہبارے حاضر پراحسان کیا لہٰ قدا الله کی اس نوش بدکار کا گناہ عائد تیں کروں گا ، جب تبہارے پاس میرے دکام آ کمی تو
تم اللہ کے کام پراور اس کی راہ میں ان کی اطاعت و مدوکر ناتم میں سے جوکوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے بہاں بھی

فراموش ہو کی نہ میرے یہاں۔

رسول التدسلی الله علیه وسلم نے متذربن ساوی کے تام تحریفر مایا امابعد میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے تم جب تک تیکی کروگا اور تمہارے کام پرتم کواجردوں گا بتم الله اور اس کے رسول متابعت کی کروگا اور تمہارے کام پرتم کواجردوں گا بتم الله اور اس کے رسول متابعت کی خیرخوا بن کرتے رہو، والسلام علیم اس فر مان کو آ پیافی نے علاء بن الحضر می کے ہمراہ ارسال فر مایا۔ مسلم نے متذربین ساوی کے تام ایک اور فر مان تحریفر مایا۔

امابعد "مل نے تمہارے پاس قدامہ اور ابو ہر رہ او کھیجائے تمہارے ملک کا جو ہزیتمہارے پاس جمع ہودہ

ان دولول كروو وسام القلم الي

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے علاہ بن الحض می کے نام تحریر قر مایا۔امابعد۔ بیس نے منذر بن ساوی کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے جوان کے پاس وہ جزید وصول کرلیس جوان کے پاس جمع ہو۔لبدائم بھی ان سے ان کے متعلق عجلت کرو۔اوراس کے ہمراوتم بھیجود وصدقہ عشر بھیج دوجوتہ ہارے یاس جمع ہو۔وسلام بقلم آبی۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے حضرت کیا م تحریر قربایا کیاس مخف پرسلام ہے جوا بیان لائے۔اس کے بعد یہ کویٹ بن مربیم روح الله وکلمت الله بیں جس ( کلے ) کوالله نے پاک داس مربیم کوالقاء کیا ہیں الله پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ ابراہیم وا ساتیل واتحق ویعقوب اسباط (اولا و بعقوب) پر نازل کیا گیا ہے۔ جوانبیا ،کوان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کس کے نازل کیا گیا ہے جو حضرت موسی کودیا گیا ہے۔ جوانبیا ،کوان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کس کے درمیان فرق ہیں کرتے ہیں۔ ہم الله کے اسلام لائے والے ہیں۔ و سلام علیٰ من اتب ع المهدی ۔

سیفر مان آ پیالی نے بہود بی حنبہ کے نام جو مقنا ہیں تنے اور الل مقنا کے نام تحریف ایل مقنا ایلہ کے قریب ہے تہارے قاصد جو تہاری ہی کو ایس جارہ ہیں وہ میرے پاس اترے دلیدا میرا بیفر مان جب تہارے پاس بی تو تم لوگوں کو اس ہے بہارے لیے انتداوراس کے دسول کی فر سرواری ہے دسول انتد علیہ وسلم نے تم لوگوں کی ساری برائی اور تمام جرائم معاف کرد ہے جی تہبارے لیے انتداوراس کے دسول کی فر مدواری ہے تم پرکوئی ظلم وزیادتی ساری برائی التدعلیہ وسلم جس جیزے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں اس سے تہارے بھی محافظ رہیں کے لہذا درسول التدعلیہ وسلم کے لیے وہ تہبارا مال فیسمت ہے جس سے تم کس سے بھی تم صلح کرواور دو فلام جو تہبارے پاس مسلم کے لیے وہ تہبارا مال فیسمت ہے جس سے تم کس سے بھی تم صلح کرواور دو فلام جو تہبارے پاس مسلم کے لیے دو تہبارا مال فیسمت ہے جس سے تم کس سے بھی تم طرف فر مادیں یا آ پ کا کوئی قاصد معافی کردے۔

تم پرتمہارے مجور کے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے کھاتے ہوئے سود کا چوتھائی حصہ ، آئندہ تم لوگ ہرتم کے جڑ ہے یا بیگار (اجرت کے بغیر کام لیٹا) ہے بری ہو ، اگرتم سنو گے اورا طاعت کرو گئو رسول انڈسلی الشعلیہ وسلم کے ذمہ ہوگا کہ دہ تمہار ہے بزرگ کا اکرام کریں ، اور تمہارے بدکارے درگز رکریں ، ابا بعد بنام موتین و سلمین جو محص المل متھنا کے ساتھ نیکی کرے گا تو ہاں کے لئے بہتر ہوگا اور جو ان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لئے بہتر ہوگا اور جو ان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لئے بھی براہ ہوگا اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں بی ہے ہوگا یا رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں ہے ہوگا یا رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں ہے ہوگا۔ والسلام

حضور صلی الندعلیہ وسلم کا خط اہل ایک کی طرف .....رسول النصلی الله علیہ وسلم نے یحنہ بن روب اور مرداران اہل ایک کی حرفر مایا کرتم لوگ سلح جو ہوتمبارے سائے ای انتدی حرکر تا ہوں جس سے سواکوئی معبود نہیں بیس میس تم لوگوں ہے جنگ کرنے والانہیں ہوں یہاں تک لکھندووں البندا اسلام لا دَیاج بیددو،الله اس کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم اور اس کے قاصدوں کی اطاعت کرو، قاصدوں کا اکرام کرد انھیں اچھالیاس بہنا و جو مجاہدین کا مانشد مورز بدکو بہت اچھالیاس بہنا و جو مجاہدین کا مانشد مورز بدکو بہت اچھالیاس بہنا و جو مجاہدین کا مانشد

جزید معلوم بی ہے اگرتم چاہے ہوکہ بحویر میں اس رہے تو القد اوراس کے رسول میں اس قاصدوں کو کروہ سوائے القد ورسول میں ہے گئے گئے ہوں اس کروہ سوائے القد ورسول میں ہے گئے گئے گئے گئے ہوں اس کر دیا اور انھیں رامنی نہ کیا ہو میں تم ہے چھے نہ لوں گا ، میبال تک کہ میں تم ہے جنگ کروں گا ، بچوں کو قید کروں گا ، اوراس کی کمابوں اوراس گا ، اوراس کی کمابوں اوراس کی کمابوں اوراس گا ، اور بولوں پر ایمان لا تا ہوں ، اور بیٹی ٹے بیٹی نے کے لئے اللہ کارسول بیا ہے ہوں ، میں اللہ براوراس کی کمابوں اوراس کی المابوں کہ دو اللہ کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں کہ وہ اللہ کو بیش کی تم اور ہوگئی تر پہنچ تم آ جا کہ ہی نے ایس کے ایم کی کہ اوراس کے متم اور ہوگئی اوراس کے متم اور ہوگئی اس کی کے فرائشکر کود کھیتے ہم لوگوں نے اگر امیر قاصدوں کی دو ایک وہ اللہ دور کہ کہ اوراس کے ہم کہ مراسلت نہ کرتا ، یہاں تک کے قرائشکر کود کھیتے ہم لوگوں نے اگر امیر قاصدوں کی اطاعت کر کی تو اللہ اور جولوگ ان کی جانب سے ہوں کے ، دو تم بارے کا فظ ہوں کے ، تر جلیل اطاعت کر کی تو اللہ اور بولوگ ان کی جانب سے ہوں کے ، دو تم بارے کا فظ ہوں کے ، تر جلیل اطاعت کر کی تو اللہ اور جولوگ ان کی جانب سے ہوں کے ، دو تم بارے کا فظ ہوں کے ، تر جلیل اطاعت کر کی تو اللہ کی دور تم بارے کی دور تم بارے کا فظ ہوں کے ، تر جلیل

یاوگ جبتم سے اس پر فیصلہ کرلیس سے تو میں بھی اس سے رامنی ہوں گا تمہارے لئے القداور محررسول الله صلی القدعلیہ وسلم کی ڈ مدداری ہوگی ،اگرتم اطاعت کر دتو تم پرسلام ہے اہل مقنا کوان کے ملک جانے کے لئے سامان مہیا کردو۔

رسول النُعَلِيَّةَ فِي ان جَعْ بونے والول كے نام جوجبل تبامه على تصاور قبيله كنا نه ومزيد وحكم وقاره اوران كتا بعين غلام كولونا تفاحكم بهيجا، جب رسول النَّه بيكة كاظهور بواتو ان كا ايك وفد نجي آليكة ك پاس آيا،رسول الله متابقة نے ان لوگول كونح مرفر مايا۔

"بسسم السلمه السوحمن الموحيم "(محرني رمول الله على والله على وانب سے يرفر مان الله ك آزاد بندول كي تام ہے۔ يروگ اگر ايمان لا كي اور نماز كوقائم كري اور زكوة وياكري توان كا غلام آزاد ہے، ان كے مولا محر (علاق ) إلى ان على سے جوكى قبيلے كا موگا أساس قبيلے كے پاس واليس نه كيا جائے كا ،ان على جو خون موگا جس كا أنحول نے ارتكاب كيا مولا يا كوئى مال موجوانبول نے ليا موتو وہ انحي كار ہے كا ،اوكوں عن ان كا جوقرض موگا وہ ان كو وائيس دلا يا جائے گا ان برظم و زير دئى نه موگا ،ان امور بر ان كے ليے الله ومحد (علاق ) كى ذمه وارك ہے۔ والسلام عليم بقتم أتى بن كوب۔

رسول التعلق في في حريفر مايا" بسم الله الوحمن الوحيم" يمرسول التعلق كي جانب ين غاديا كي يردسول التعلق في جانب ين غاديا كي يردد كي ما من بي المرد كي المرد المرد كي المرد كي المرد المرد كي المر

وطن کیا جائے گااور فر مان کونہ دات تو ڑیکے گی نہون ۔' <sup>و بقل</sup>م خالد بن سعید۔

رسول التعلیق نے تر رفر مایا "بسم الله الو حمن الموحیم" بیفر مان محدر سول التعلیق کی جانب سے بہود بنی عربیش کے لئے اس مول التعلیق کی جانب سے دس وس کی جو بر نظے کی منائی کے بہور بنی عربیش کے لئے اس کے لئے اس التعلیق کی جانب سے دس وس کی منائی کے وقت اور پیماس وس محدور ہے جس کو وہ ہر سال اپنے وقت پر باتے رہیں گے۔ان پرکوئی ظلم نہ ہوگا" خالد بن ولید بقالم خود۔

بعض لوگوں نے ان اعرائی ہے کہا کہ کیا آپ نے رسول الفقائی ہے کوئی حدیث ٹی ہے؟ اگر شنی ہے تو ہم لوگوں سے بیان سیجے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر دحمت کرے ہم سے بیان سیجے۔ انھوں نے کہا کہ ہل (شنی ہے) لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر دحمت کرے ہم سے بیان سیجے۔ انھوں نے کہا کہ جس نے آپ ایک کے گور ماتے منا کہ جو خص اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تمن روز ہے رکھا کرے بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا بیر حدیث آپ نے رسول اللہ منابقہ سے تی ہے ؟

انھوں نے کہا کہ میں خیال کر تا ہوں کہ تم لوگ اندیشر کرتے ہو کہ میں رسول الشعاب ہے برجموث بولتا ہوں۔واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی صدیث نہ بیان کروں گا۔

حضور کا خط ابوظبیان الازدی کو جوقبیلیان الازدی کی طرف سدود بن یخی الازدی سروایت ب که بی الفظیف نے ابوظبیان الازدی کو جوقبیله غامه کے بی الفظیف نے ابوظبیان الازدی کو جوقبیله غامه کے بی افران کی قوم کو ایک گروہ کے ساتھ جو کے بیس تھے اس کو قبول کر لیاجن جس شخت وعبداللہ وزبیر فرزندان سلیم وعبدش بن عفیف بن زبیر مجمی تھے ، مدینے جس آپ تافیق کے پاس انجن بن اکم تھ وجندب بن زبیر وجندب بن کعب ماضر بوئے بعد جس آپ تافیق کے پاس انجن بن اکم تھے ، مکے جس آپ تافیق کے پاس حالی ساتھ بعد جس آپ تافیق کے پاس حالیس اور بی ان کوایک فرمان کریرفر ماویا تھا۔

أنهون في آب الله كارمان معمل إلى اور عمر بن الخطاب كار مان محى إيا-

جیل بن مرتد ہے روایت ہے کہ ایک فخص تو ماجین بل سے جن کا نام حبیب بن عمر وتھا نے بنائیدہ کے پاس حاضر ہوئے ،آپ نائیدہ نے انھیں ایک فرمان تحریر فرمادیا کہ فرمان محمد رسول انٹسٹالیدہ کی جانب سے حبیب بن عمر و براور اجااور ان کی قوم کے اُس فخص کے لیے ہے جو اسملام لائے بنماز قائم کرے اور ذکو تا وے۔اُن کا مال اور اُن کا پانی ( كنوال ) انھيں كا ہے، ندأن يراس كے شہرى (مال) على يكھنداس كے صحرائی على ماس پرانند كا عبداوراس كے رسول منابعة علاقة كى ذرمددارى ہے۔

قبیلہ و سلے کے بی بختر میں ہے ایک فخص ہے روایت ہے کہ دلید بن جاہر بن ظالم بن حادثہ بن عمّاب بن الی حارثہ بن عمّاب بن الی حارثہ بن جُدی بن حدی بن مَدول بن حُرّر رسول اللّمَائِيَّةَ کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرمادیا جوالجبلین میں ان کے تعلقین کے پاس ہے۔

زہری وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ فیائے نے عبداللہ بن توہجہ العرفی کے ہمراہ سمعان بن عمرہ بن قریط بن عرب بن عبید بن الی بکر بن کلاب کے نام فر مان تحریر فر ما کر بھیجا، انہوں نے آپ کے فر مان کا اپنے ڈول میں رقعہ ( یعنی بیوند ) لگادیا، ان لوگوں کو ( اس لئے ) یتوالرا قع کہا جاتا ہے، سمعان اسلام لائے، رسول اللہ علی ہے پاس حاضر ہو ہے اور حسب ذیل شعرکہا۔

اقلنی کماامنت ورداً ولم اکن باسواءً ذنباً اذاانیتک من ورد ( مجھے بھی معافی و یجئے جیسا کہ آپ نے دردکو پناہ دی ، جب پس آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو در دے زیادہ گنگارئیں ہوں)

ابوائق ہمدائی ہے روایت ہے کہ تر تی اُن کے پاس رسول الشکالی کا فرمان لائے (جو ہڑے برتحریر تھا)
انہوں نے (از راوالکارو کتا فی) اپنے ڈول میں آپ کے فرمان کا ہوندلگادیا تو ان سے اُن کی بیٹی نے کہا کہ میراخیال
ہے تم پرکوئی بڑی مصیب آئے گی بتہارے پاس سیدالعرب کا فرمان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اُس کا ہوندلگادیا۔
رسول الشکالی کا کیک کشکران کے پاس سے کز رااور ان لوگوں نے ان کی جرچیز کو تباہ کردیا ، پھروہ اسلام
لائے اور نہیں بیات ہے پاس حاضر ہوئے ، آپ کو اس واقعے کی خبردی تو رسول الشکالی سے نے ان سے فرمایا کہ جومال
مسلمانوں کے تسیم کرنے سے بہلے تم پالوتو تمہیں اس کے زیادہ سختی ہو۔

زائل ہن عمروالحبذ امنی کے روایت ہے کہ قروہ بن عمروالحبذ امی روم کی جانب سے ممان ملک بلقاء یا معان پر عامل مقرر تھے، وہ اسلام لائے رسول النہ اللہ کی خدمت میں اپنا سلام چیش کیا، اس کوا چی قوم کے ایک شخص کے ہمراہ جن کا نام مسعود بن سعد تھا بھیج دیا، آپ کی خدمت میں ایک سفید مادہ فچر، گھوڑا، گدھا، نرم کپڑے اور سندس کی (ریشی) قبامی میں سونے ہتر (سونے ، چاہدی اورلو ہے کے پنلے نکرے) گئے ہوئے تھے بیبی ، رسول النہ اللہ نے انہیں تحریر فرمایا کہ

منجاتب رسول التعليقة ، بنام قروه بن مرو

ا مابعد، ہمارے پائ تمہارے قاصدا ئے ، جو یجیتم نے بھیجا تھا انہوں نے پہنچادیا ہمہارے حالات کی ہمیں خبردی ہمہارے اسلام کاخوش خبری سنایا ،اور میجی کہ اللہ نے تہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ،اگرتم نیکی کرو ،اللہ اوراس کے رسول اللہ کی اطاعت کرو ، نماز قائم کرو ، زکو قادو (تمہارے لئے بہتر ہے)

آپ نے بلال کوظم دیا تو انہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ اوقیہ چا نمری (بطورانعام) دی۔ شاہ ردم کوفر دہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہتم اگراہے دین سے بھر جاؤ کے تو ہم تم کو با دشاہ بنادیں کے انہوں نے کہا کہ بھی دین محقیقے کو ترک نہ کروں گا ، تو بھی جانیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنخضرت اللہ ہی کے متعلق بشارت دی ہے، لیکن آوا ٹی سلطنت کی وجہ ہے دریغ کرتا ہے۔

محمراس نے انھیں قبد کردیا، پھر قبدے نکال کرفتل کر کے سولی پراٹکا دیا۔

بنی سدوس کے ایک محض سے روایت ہے کہ رسول انتھائے نے بکرین واکل کو کر مرفر مایا' اما بعد ، اسلام لا وَ تو سلامت رہو گے ،'' قما وہ نے کہا کہ لوگوں کوکو کی ایسافٹنس نہ ملاجواس کو پڑھتا ( اس لئے ) پیرلوگ بنی الکا تب کہلاتے ہیں جوصا حب رسول النتھائے کے اس فر مان کوان لوگوں کے پاس لائے تنے وہ طبیان بن مرشد السد وی تنے۔

عبدالله بن ميني بن سلمان سے روايت ب كه بجھے سعير بن عداء كے ايك بينے نے رسول الله عليات كا ايك فرمان و كھايا (جوية تھا) كه "منجانب محمد علية عنام السعير بن عدّاء، من نے تہبيں (مقام) الرجيح كامحافظ منايا اور مسافر كى ربى ہوئى اشيا پتہارے لئے كرويں"

ز ہری ہے روایت ہے کہ رسول النتھائے نے قبیلہ جیر کے حارث وسروح وقیم بن عبد کانل کے نام تحریر آبا کے دور ہے۔ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس کے دور ہے کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے حصرت موئی کوا چی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور حصرت میں کو ( بغیر پاپ کے محض ) اپنے کلمات ( قدرت ) ہے پیدا کیا ، یہود نے کہا کہ معزرت عزیز اللہ کے جیٹے جی اور فساری نے کہا کہ اللہ تمن ( معبود وں ) جی سے تیسرا ہے ، حصرت عزیز اللہ کے جیٹے جی اور فساری نے کہا کہ اللہ تمن ( معبود وں ) جی سے تیسرا ہے ، حصرت عیٹے جی "

بیفرمان آپ نے عمیاش بن رہیدائجز وقی کے ہمراہ بھیجا،اورفر مایا کہ جب تم ان کے ملک میں جاؤ تو صبح نہ ہوجائے ہرگز ہرگز داخل نہ ہوٹا (جب صبح ہوجائے تو) وضوکرنا اورا نچھی طرح کرنا ،دورکھت نماز پڑھنا ،اللہ ہے کامیا بی وقبول کی وعاکرنا ،اللہ ہے پناہ ما نگنا، میرافر مان واہنے ہاتھ میں لینا،اپنے واہنے ہاتھ سے ان لوگوں کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کرلیں گے۔

انیس "لم بیکن الدین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین "پروکرمانا،جبال سے فارغ ہوجاک قو کہنا کہ جہاں سے سے فارغ ہوجاک قو کہنا کہ جست تمبارے ماسے نہ اوریس سے میبلاموس ہوں، پھر برگزکوئی جست تمبارے ماسے نہ آ سے گی جوباطل شہوجائے مشکوئی باطل ہے اوریس ہوئی کتاب آ سے گی جوباطل شہوجائے مشکوئی باطل ہے آ راستہ کی جوئی کتاب آ سے گی جس کا نورشہا تارہے۔

وہ لوگ تمہیں پڑھ کرمنا کیں گے گر جبوہ بجی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کر جمد کرو،اور کہنا "حسبی
الله احسنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعد ل بینکم الله دبناو دیکم لنااعمالناو لکم اعمالکم
لاحد حدة بین ساو بین کم الله بعجمع بیننا وبینکم و الیه المصیر" ۔ (تر جمد جھے اللہ کافی ہے،اللہ نے جو کہا ب
نازل کی میں اس پرایمان لایا اور بھے کم دیا گیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل کروں ،اللہ بمارااور تمبارا دب ہے،
مارے لئے ہمارے اعمال جی اور تمبارے لئے تمبارے اعمال ، ہمارے تمبارے ورمیان کوئی جست نہیں ،اللہ ہمیں
(سب کوقیامت میں) جمع کردے گاوراً ہی کے یاس وائی جانا ہے)

جب وہ اسلام لے تم میں تو ان ہے وہ تینوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں ، وہ بیں ، وہ بیول کی ہیں ، ایک چھڑی پرگنگا جمنی فیمع ہے ، ایک چھڑی ایک گانٹوں والی ہے کہ بانس جیسی کی معلوم ہوتی ہے ، تیسری الیسی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم ( سنیٹم ) معلوم ہوتی ہے ، انہیں باہر نکال کر بازار میں جالا دینا۔
تیسری الیسی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم ( سنیٹم ) معلوم ہوتی ہے ، انہیں باہر نکال کر بازار میں جالا دینا۔
عیاش نے کہا کہ جھے رسول اللہ تاہوں نے جو تھم دیا تھا میں وہی کرتا ہواروانہ ہواجب میں واقل ہوا تو لوگ

ا پنے زینت کے لباس مہنے ہوئے تھے ، میں گذراتا کہ اُن لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پر دوں کہ پہنچا جومکان کے تین درواز ول پر پڑے ہوئے تھے ، میں درمیانی درواز ہے میں داخل ہوا ، ایک تو م کے باس پہنچا جومکان کے تین درواز ول پر پڑے ہوئے تھے ، میں درمیانی درواز ہے میں داخل ہوا ، ایک تو م کے باس پہنچا میں مکان میں تھی میں ہے وہی کیا جو مجھے رسول التعالیق کے ماجوں میں نے وہی کیا جو مجھے رسول التعالیق نے نے محمد دیا تھا ، ان لوگوں نے قبول کرلیا اور ایسانتی ہوا جسیا آئے ضرت اللی کے فرمایا تھا۔

ائل علم نے بہلی بی سندے بیان کیا ہے کہ رسول التعلیق نے عبد انقیس کے نام تحریفر مایا: منجا ب محد الله الله علی بی سندے بیان کیا ہے کہ رسول التعلیق نے عبد انقیس کے نام تحریف کے بنام اکبر بن عبد القیس ،ان لوگول کو ان قسادول پر جوز مانہ جا الجیت میں بریا کیے اللہ درسول کی امان ہے ،ان پر بھی اپنے عبد کا بورا کر نالازم ہے ، انہیں پر جن ہے کہ ان کورسداور غلے کے رائے ہے نہ دوکا جائے گانہ بارش کے (جمع شدہ) پالی سے روکا جائے گانہ نہ جادل کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحصر می اس مقام کے بحروبر ، قبائل ، انہااور جواس سے بیدا ہواس پررسول الشعافی کے امین ہیں ، اہل بحرین ظلم کے موقع پر ان کے حامی ، طالم کے معاطمے میں ان کے مددگاراور جنگوں میں ان کے معاون ہیں ، ان لوگوں پراس کے متعلق اللّٰد کا عہدہ و میٹاق ہے ، نہ وہ کسی تول کو بدلیں اور نہ جدائی کا ارادہ کریں۔

مسلمانوں کے نشکر پران کو گوں کو مال غنیمت میں شریک کرنا چھم میں عدل کرنا ، جہادی روائلی میں میانہ دوی کا خیال رکھنالا زم ہے، میکم ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیل نہ ، وگی انٹد درسول ان کو گوں پر گواہ ہیں۔ اہل علم نے کہاہے کہ رسول الٹھ کیا تھے نے حضر موت کے معززین ورؤسا کے نام تھم نامہ جیمیے ، آپ نے زرعہ،

قبد البتی الجيري عبد كلال ، و بعد و جرك نام فرمان تحرير فرمائے۔

شاعران میں ہے بعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے۔

الاان خيرالناس كلهم قهد وعبدكلال خير سائر هم بعد

(خبردارر بوك تمام لوكول بي سب بهترقيد بي ان كابعد بقيدلوكون بي سب بهتر عبد كلال بي) ايك دومراشا هردُّر عدكي مدح بي كهتا ب)

الاان خيرالناس بعد محمد أ لزرعة ان كان البحيرى اسلما

(خبردارہوكہ منافق كے بعدسب سے بہترزرع بي اگر چه بحيرى اسلام لا ملے بي)

ا بل علم نے کہا ہے کہ رسول النّعالیٰ فی نے نبغا شدین فروۃ الدنجی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ آپ نے عذرہ کے کمزور ہڈی پرتحریر فرمایا ،اسے بنی عذرہ ہی کے ایک مخص سے ہمراہ

بس ایک میں اس میں ہے۔ بہت ہونے کے بیاسے صرورہ سے برارہ ہیں پر اور کر اور اور آو الد اسلام لے آئے اور ذید بھیجا، محراس پر ورد بن مرداس نے جو بندیم کے بن سعد کے ایک فرد تنے ، زبردی کی اور تو اُر وُالا ، اسلام لے آئے اور ذید بن حارث کے ساتھ غزوہ دوادی الفرنی میں یاغزوۃ الفردہ میں شہید ہوگئے ۔۔

اال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ اللہ نے سے مطرف بن الکا بن البا بلی کے لئے تحریر فرمایا کہ ' بیفر مان منجا نب محمد علیقی مطرف بن الکا بن اور قبیلہ بللہ کے بیشہ اونٹوں کے گئے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ ای کی ہوجائے گی ، ان لوگوں کے ذہیے مطرف بن الکا بن اور قبیلہ بللہ کے بیشہ اونٹوں کے گئے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ ای کی ہوجائے گی ، ان لوگوں کے ذہیے ہم ترمین گائے ہے ہو سالہ کو دہ سے ہرمین گائے ہے ہو سالہ اور نے تو اسلام کو میں اور نے والے کو بیش کہ وہ ان کی جرا گاہ کے علاوہ کمیں اور زکو قاوصول کر ہے ، بیسب المان اللی جن محفوظ ہیں۔
لیان اللی جن محفوظ ہیں۔

حضور الله عنه کا خط نبستل بن ما لک الوائل کی طرف الله الله علم نے کہا ہے کہ رسول الله الله نہ شکل منے ہائے کہ رسول الله الله عنہ شکل منے باللہ کے بہت کے بیات کے لئے تحریر فرما یا کہ '' بیفر مان محمد رسول الله الله نہ کہ اللہ میں مالک اور بنی وائل کے ان ہمراہیوں کے لئے ہے جواسلام لائے نماز قائم کرے ، ذکو قادے ، الله ورسول کی اطاعت کرے ، مال غذیمت میں سے اللہ کا محسول اور تی کا حصوا واکرے اپنے اسلام پر گواہی وے ، مشرکیوں کو چھوڑ و بے و والند کی امان میں ہے ، محمد الله عنہ کہ خواہی وے ، مشرکیوں کو چھوڑ و بے و والند کی امان میں ہے ، محمد الله علم علی خواہی و کے نہ ان کا جا وطن کیا جائے نہ والنہ کی امان میں ہے ، محمد الله علم علی الله علم علی الله علی الله علی اللہ علی الله علی میں ہے ہوگا ، بقائم علی الله عل

حضور والله کا خط قبیلہ تقیف کی طرف .... اٹل علم کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے ثقیف کے لئے ایک فرمان تحریف کا خط قبیلہ تقیف کے لئے ایک فرمان تحریف کا خط قبیلہ تقیف کے لئے آگر مرفر مان تحریف کا دیاں کی ذمہ داری اللہ اور محر بن عبداللہ اللہ تعلقہ کے میں بنائے ہے ہے ایک خالد بن سعید، کواہ شدر حسن وحسین نی اللہ نے بیفر مان نمیر بن فرشہ کے حوالے کردیا۔

وفر تقییف کا حضو و الفت کے سے ورخواست کرنا ... اہل علم نے کہا ہے کہ و فد تقیف نے رسول التعلیم علی التعلیم کے ایک گار میں استانیک سے درخواست کی کہ آپ ان کے لئے وَئی (علاقہ طائف کے ایک گاؤں) کوم ہنادیں (بینی وہاں کا شکار وغیر وحرام فرمادیں) آپ نے ان کے لئے تحریفر مایا کہ یہ فرمان محمد رسول التعلیم کی جانب سے مسلمانوں کے نام ہے کہ جو کے عضاہ (فاروار ورخت ) تطبع نہ کے جانبی اور نہ وہاں شکار کیا جائے ، جواس کا مرتکب ہوگا ، آسے گرفتار کرکے نی الفیل کے پاس پہنچایا جائے گا ، نہ ہی جہ بن عبد اللہ رسول التعلیم کے پاس پہنچایا جائے گا ، یہ ہی جہ بن عبد اللہ رسول التعلیم کے پاس پہنچایا جائے گا ، یہ ہی جہ بن عبد اللہ رسول التعلیم کا تھی ہے ، راتم خالد بن سعید بھی می جہ بن عبد اللہ (علیم کے پاس پہنچایا جائے گا می جہ بن عبد اللہ رسول التعلیم کے پاس پہنچایا جائے گا می دیا ہے کوئی شخص ہرگز اس ہے نہ بن صواور ندا ہے اور نظام کرے۔

حصور الله کافر مان سعید بن سفیان الرعی کے لئے .....ال علم نے کہا ہے کہ رسول الله متالیق کے سعید بن سفیان الرعی کے لئے .....الل علم نے کہا ہے کہ رسول الله علیان علی کے اللہ کا اللہ علیان علی کے اللہ کا اللہ علیان علی کے اللہ کا اللہ علیان الرعلی کو اللہ اللہ کا اللہ کا کوئی تا نہ ہوگا الرعلی کو اللہ اللہ کا کوئی تا نہ ہوگا اللہ کا کوئی تا نہ ہوگا ، اور حق آئیس کا ہوگا ، بقلم خالد بن سعید۔

اال علم نے کہا ہے کہ رسول التعلق نے سلم بن مالک السلمی کے گئے تحریر فرمایا کہ ریداس امرکی دستادین ہے جورسول التعلق میں اسلمی کے گئے تحریر فرمایا کہ ریداس امرکی دستادین ہے جورسول التعلق نے ان کو ڈات الاسلود کے درمیان قطعہ عطافر مایا ہے ، حضرت علی بن الی طالب معاطب بن الی بلتعہ کواہ ہیں۔

حضور والله كافر مان بن جناب كے لئے ..... الل ملم نے كباب كرمول النظافة نے قبيله كلب ك

نی جناب کے گئے تحریر فرمایا کہ '' بیفر مان محمد نی رسول اللہ فیلے کی جانب سے بی جناب اور ان کے خلیفوں اور ان ک دگوں کے لئے ہے جونماز قائم کرنے زکو ۃ ادا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے جس ان لوگوں کے
مددگار ہیں ، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے) چرنے دالی بکر یوں پر پانچ بکری جس ایک بے
عیب بکری دیں ، ہو جھا تھانے والا اور غلم لانے والے جانوروں پر بھی راستہ بھو لئے والے جانورانہیں کے لئے ہوں گے
، وہ زمین بھی جس کی آبیا شی نہراور بارش سے ہوتی ہے ، ایمن کواس کے متعلق وظیفہ ملے گا ، ان لوگوں پر اس سے ذیادہ نہ
کیا جائے گا ، سعد بن عبادہ وعبداللہ بن انیس ودحیہ بن خلیفۃ الکلمی گواہ ہیں۔

حضو والين كافر مان مهرى بن الابيض كے لئے ..... الل علم في كبا ہے كہ رسول الله الله في الله في كانے كے رسول الله الله في الله في مان محر رسول الله وكى جانب ہے مهرى بن الابيش كے لئے ہے كہ قائدان مهره كے موضين فنانہ كے جائم سكے ،اور شأن پر حملہ كيا جائے گا اور شان ہے جنگ كى جائے گى ،ان لوگوں كے ذمہ شرائع اسلام كا قائم كرنا ہے ، جواس عہد كو بدلے گا تو وہ الله ورسول كى ذمه دارى ميں ہوگا ، عهد كو بدلے گا تو وہ الله ورسول كى ذمه دارى ميں ہوگا ، اگر پن كى جز اداكر لى بوگا ،اور مواثى كو بائى جائے ہوئى بات ہے ، بقام محر بن مسلمة الكر بن كى جز اداكر لى بوگا ،ورسول كى درسول كى درسول

حصوطان کے جواوگ (مقام) بیشہ اوراس کے دیہات میں تیم ہیں ان کے لئے یہ برسول انتقاف نے نیٹھم کے نیے تحریر فر مایا کہ شعم کے جواوگ (مقام) بیشہ اوراس کے دیہات میں تیم ہیں ان کے لئے یہ برتم لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جوخون کیا ہے وہ تم ہے معاف ہے، تم ہیں ہے جواسلام لائے خواہ خوتی سے یا مجبوری سے اس کے قبضے میں زم یا سخت زمین کا کوئی کھیت ہے جوہارش سے سیراب ہوتا ہے یاس کی آبیاش جشتے سے ہوتی ہے اور وہ ( کھیت ) بغیر قط سالی وخشک سالی کے سرسز دشا داب ہوگیا تو اس کومواشی چرائے اور اس کے کھائے کا حق ہے اور ان لوگوں کے ذمے جرجاری پائی روالے کھیت ) میں دسوال حصہ ہے۔ جریرین عبداللہ وحاضرین اس برگواہ ہیں۔

حضور علی الله می الله والحدال کے لئے ۔ الله علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ الله والحدال کے لئے ۔ الله علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ الله والحدال کے بہت والوں والحدان کے لئے کر فر مایا کہ رسول اللہ الله والحدال کے رہنے والوں کے لئے ہے جوعلاقہ محارک شعل ہے کہ ان لوگوں کے ذعر محبور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ بیانہ کو بمیشہ ای برعمل مواور وہی ان سے وصول کیا جائے ،ان لوگوں کے ذعر بردی وی ( بیانہ ) میں ایک وی ہے، ای صحیفے کے کا تب تاب بی بی اور شاہر سعد بن عمادہ وجھ بن سلمہ ہیں۔

حضور النفظی کافر مان قبیلداز دے لئے .... اللطم نے کہا ہے کہ رسول النفظی نے قبیلداز دے بارق کے لئے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محد رسول النفظین کی جانب ہے بارق کے لئے ہے کہ نہ تو بارق کے با اجازت ہے کہ ان لوگوں کے پھل قطع کیے جائیں اور نہ ان کی فصل رہتے یافصل خریف کی چراگا ہوں میں جانور چرائے جائیں ، جو مسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پرگزرے کہ چراگاہ نہ ہو یا ایک شور زمین سے گزرے جہاں اپنااہ نٹ مچھوڑ دے اور وہاں سے بفقر رضر ورت چرائے آواس کی تنین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ڈے) ہوگی ، جب ان لوگوں کے پھل کیک جا تنیں تو مسافر کوائے گرے پڑے پھلوں کا حق ہوگا جواسے شکم میر کردیں بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ اُسے لا دکر لے جائے۔

حضور علی الله کا قرمان واکل بین حجر کے لئے ..... الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ و نے واکل بن حجر کے لئے کے کی اس میں اللہ اللہ علم کے کہا ہے کہ رسول اللہ و کے نام ایک فرمان کے لئے تحریر فرم ایا جو اللہ علی یارسول اللہ جھے میری توم کے نام ایک فرمان تحریر فرماد ہجھے میری توم کے نام ایک فرمان تحریر فرماد ہجھے ، رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اے معاویہ باختیار رؤم اکے نام کھھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور ذکو قادا کرتے رہیں ، زکو قابل جے نے والے مواثی اور ان کے ساتھ کے کھریس رہنے والے مواثی یہ ہے۔

ما لک کومائز نمیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حساب کے دفت ) ہنگادے، (دصول کرنے والے کو)
مناسب نہیں کہ آمیزش کرے، (بین محصل کو بیلازم ہے کہ جہاں جانور چردہے ہوں وہیں جاکر شار کر کے صدیے
کا حساب کرے اور یانہ کرے کہ اپنے پڑاؤ پر جانوروں کو منگائے اور ما لک مواثی کولا زم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی
کوشش نہ کرے، اوران لوگوں پرمسلمانوں کے لشکروں کی مدوکرنا واجب ہے، ہرایک ویں پر بھقررایک اوشی کے ہو چھ
کے ہے، جس (محصل) نے بچالیا، اس نے زیادہ سانی کی۔

وائل نے عرض کیا کہ یارسول انٹد میرے لئے اس زمین (کی معافی ) کے متعلق بھی تحریر فرماد بیجے جوز مانہ جا ہلیت میں میری تھی سروسائے قبیلہ جمیر ورؤسائے حصر موت نے وائل کے موافق شہاوت دی (کہ بیز مین ان کی تھی)۔

آپ نے ان کے لئے تحریفر مایا کہ یہ فرمان جمہ نی بیٹنے کی جانب ہے وائل بن جمررکیس حضرموت کے لئے ہے بیاس لئے ہے کہ تم اسلام لے آئے ، جوز میں اور قلع تہارے قبضے جس بین دہ جس نے تمہارے بی لئے مخصوص کردیے ، تم ہے (بطور زکو ق) جردس جس ہے ایک لیاجائے گا جس جس دوصاحب عدل غور کریں گے ، جس نے تمہارے کے جس میں دوصاحب عدل غور کریں گے ، جس نے تمہارے کے جس میں دوصاحب عدل غور کریں گے ، جس نے تمہارے کے بیٹن کے ، جس نے تمہارے کے بیٹن کی کردیا کہ اس جس تم پڑھلم ندکیا جائے گا جب تک بیدوین قائم ہے اور نبی تاہم اور موشین اس پر مددگار

اال علم نے کہا ہے کہ قبیلہ کندہ کے اشعب وغیرہ نے حضر موت کی ایک دادی کے بارے میں واکل بن مجرسے جھڑے جھڑا کیا ارسول الشعافیہ کے یاس کا دعویٰ کیا تورسول الشعافیہ نے اس کا فیصلہ واکل بن مجرکے موافق تحریر فرمادیا۔

حضور الله کافر مان اہل نجران کے لئے ....المالم نے کہا ہے کدر سول التُعلی نے اہل نجران کے لئے تحریفر مایا کہ یہ نہاں تھا ہے گئے۔ ...المالم نے کہا ہے کہ ان التعلیق نے اہل نجران کے لئے تحریفر مایا کہ یہ فرمان محدر سول الثقافی کی جانب سے اہل نجران کے لئے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ذیل طریقے پر) آپ کے تھم کی یابندی لازم ہوگی۔

ہرزرد یا سفیدیا سیاہ پھل میں باغلام کے باب میں عظم نبوی پڑمل کریں گے ایکن آنخضرت علیہ نے ان پر سہ مہر بانی کی کہ:۔

میسب محصول دو ہزار مطے کے وض مین جمہور ویا جائے گا جواو قید کے حساب سے ہوں گے۔ ہرر جب میں ایک ہزار مطے واجب الا داہوں مے ،ای طرح ہرصفر میں ایک ہزار واجب الا دا ہوں گے، ہر حلداد قید کے حساب سے ہو گا جوز اند ہول یا اوقید سے کم ہول دہ حساب سے لئے جا کیں ہے۔

ان کے تبضی جوزر ہیں یا گھوڑے یا اونٹ یا اسباب اُن سے لے لئے جائیں گے وہ بھی حساب سے ہوگا، اور نجران کے ذیے بیس روز تک اوراس سے کم کی میرے قاصدول کی مہمان داری ہے ،اور میرے قاصدوں کو ایک ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے ( بینی جب وہ وصول کرنے جائیں تو انہیں ایک ماہ کے اندر اندر خراج دے کررخصت کرنا ہونا)۔

جب یمن میں جنگ ہوتو اہل نجران کے ذہبے میرے قاصدوں کوتمیں زرہ تیمیں گھوڑے اور تیمی اونٹ بطور عاریت دہینے ہوں گئے۔

میرے قاصد جوزرہ ، کھوڑے اور اونٹ بطور عاریت لیں اس میں سے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تاوان میرے قاصد پر ہوگا، یہال تک وہ اسے ان لوگوں کوا دا کردے۔

الل نجران اوران کے قرب وجوار کے لئے ان کی جان ، فدجب ، طک و مال ، حاضرو عائم ، ان کے معابد (عبادت خانے) وعبادات ، انڈ کی بناہ اور محد نبی رسول التنظیمی فی فرصد اری میں جیں ندتو ان کے کسی استفف (پاور یوں کاسروار) کوتید میل کیا جائے گا، نہ کسی راہب (عیسائی تارک و نیا) کواس کی رہبانیت سے اور نہ کسی واقف (تارک جنگ) کواس کی و قفانیت ہے۔

اس قلیل یا کیر مقدار میں کوئی تبدیل و تغیر نہ کیا جائے گا جوان لوگوں کے قبضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی خل خر نہ ہوگا نہ زمانہ جا بلیت کے خون کے انتقام کا ،ان میں ہے جو دئی خل کا مطالبہ کرے گا تو ان کے درمیان انصاف کیا جائے گا ، نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ نجر انیوں پر ظلم سہا جائے گا ،جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس ہے ہری الذمہ ہول ، دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں ہے موا خذہ نہ ہوگا۔

جو پھھاس فرمان میں مذکوہ ہے اس پر بمیشہ کے لئے اللہ کی پناہ اور ' محمہ نبی میں ہے کی ذرمدداری ہے ، یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیجے ، بشرطیکہ بیلوگ بلا جبروا کراہ اپنی ذرمہ داری میں نیکی وخیر خواجی کریں۔

الوسفیان بن حرب وغیلان بن عمرود ما لک بن عوف النصری واقر ع بن حابس ومستورد بن عمرو براور بلی ومغیره بن شعبه و عامر مولائ الی بگراس برگواه بین -

حضو واليسة كافر مان اكيررك لئے ..... ائل دور كے ايك في كر دوايت كدرول التعلق في اكيدر كے لئے جو كر برفر ماياده ي كر برفر ماياده ي جمر بن مرّ نے كہا كہ في فر مان لائے تو ميں نے اسے برحاء ان سے ليامضمون بي تا اسلام في الله في الله

خمس ادا کرنے کے بعد تمہارے مورثی کوچہ اگاہ سے تہ بنایا جائے گا ، تہ تمہارے ان مواثی کو ثار کیا جائے گا

جن میں زکو ہ نہیں ہے ، تہمیں گھائی سے ندروکا جائے گا بتم سے سوائے ان تھجور کے درختوں کے جواتی طرح جز پکڑ چکے بین اور کس سے عشر ( بیعنی پیداوار کا دسوال حصہ ) نہیں لیا جائے گا ، نماز کوائی کے وقت پرادا کرتا ہوگا اور زکو ہ کوائی کے حق کے مطابق ادا کرتا ہوگا۔

تم پراس عہدو پیان کی پابندی لازم ہوگی اس ہے تمہاری سچائی اور وفا داری کا ثبوت ملے گا ،اللہ اور حاضرین مسلمین اس پر کواہ ہیں۔

محمد بن عمر کے کہا کہ دومہ دایلہ و بہتاء کے لوگوں نے جب بیددیکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں ہی میں نے سے خوف بیدا ہوا ( اس پران کی تمل کے لئے پیفر مان تحریر فر مایا۔

محمد بن عمر نے کہا یخنہ بن رویہ نی آئے گئے ہاں جا ضربوئے بدایلہ کے یا دشاہ تھے ،انہیں اندیشہوا کہ کہیں رسول النمانی ان کے پاس بھی کشکرنہ تیج ویں جس طرح آپ نے اکیدر کے پاس بھیج دیا تھا، یحنہ آئے تو ان کے ہمراہ اہل شام ،اہل یمن واہل بحربھی تھے، کچھ ہوگئے جربااور ذرح کے بھی تھے۔

آپ نے ان اوگوں ہے مصالحت قرمائی ایک معینہ جزیہ مقرر قرمادیا اوران کے لئے یہ قرمان تحریم قرمادیا۔

ہمسیم السلمہ السوحین الوحیم: بیامن نامہ اللہ اور تحریم نی اللہ کے جانب ہے یحنہ بن رو بہا ورائل ایلہ کے لئے ان کی سنتیوں اور قافلوں کے لئے ہے جو بحرو بریس ہیں ان لوگوں کے لئے اور ان اہل شام اور اہل یمن واہل بحری کے لئے جوان کے ہمراہ ہیں اللہ اور تھی ہوں کی قرمہ داری ہے جوکوئی (اس عہد کے قلاف) نئی ہات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو تہ بچا سکے گا ، وہ اس محف کے طال ہوگا جواس کو لے لے (بینی اس وعمل کرے) ہمی حوال نہوگا کہ وہ اس محف کے لئے طال ہوگا جواس کو لے لے (بینی اس وعمل کرے) ہمی حوال نہوگا کہ بیادگی جس یائی (کنوکیس) پر اُتر تے ہیں اے روکیس (کے اور کوئی نہ بھرے) اور نہ دیکی وتری کے اس مال نہوگا کہ بیادگی دری ہیں۔

يفرمان الهيم بن الصلع وشرجيل بن حسف قررول التعافيظ كالم الكالية

عبدالرمن بن جابر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس روز سختہ بن رویہ جی الفظام کی خدمت میں حالات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان کے بدن پرسونے کی صلیب دیھی، جوان کی چیٹائی پر بندھی ہوئی تھی ، جب انہوں نے رسول النظامی کا کا شارہ کیا، نی میں انہوں نے رسول النظامی کا کا شارہ کیا، نی میں کے اشار سے مسول النظامی کا کا شارہ کیا، نی میں کے اشار سے فرمایا کہ اینا مراتھا وَ آ ہے نے ای روزان سے مصالحت کرنی۔

رسول انتقالیہ نے انہیں آیک یمنی جا وراڑھائی اور بلال کے باس تھمرانے کا تھم دیا، جس روڑا کیدر کا خالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت ہے دیکھاتھا کہان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی ،اور وہ ریٹی لہاس بہنے تھے اس کے بعد پھراول مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ تھرین عمر نے کہا ہیں نے اہل اور رح کافر مان لکھ لیا، اس میں میضمون تھا۔

بسم الملہ الوحمن الوحیم : یقرمان محرنی الناہ کی جانب سے اہل افرر ہے گئے ہے کہ بیادگ اللہ اور میں موسین کے ماتھ محمد اللہ کی امان میں ہیں ، ان پر ہرر جب میں سودینار کھر ہے بورے بورے واجب الا واہوں کے ، موسین کے ماتھ خیرخوائی اوراحمان کرنے سے اللہ ان لوگوں کا گفیل ہوگا ، موسین میں ہے جوشن خوف وتعزیر کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس بناہ لے جب کہ ان لوگوں کو موشین پرا تمریشہ ہو ( تو اس حالت میں بناہ دیئے اوراحمان کرنے والے سے بھی اللہ کفیل ہوگا) بدلوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کرمینائی بغرض جنگ ،روائی سے پہنے تک ان سے کروس۔

رسول التعليقة نے الل المدرجوتين سوتھ تين سودينارسالان جزيد مقررفر مايا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ رسول النہ علیہ نے اال جرباء واٹن اذرح کے لئے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمہ نج جانب سے اہل جربا داذرح کے لئے ہے کہ بیلوگ اللہ اور محمقات کی امان میں میں ، ان کے ذہبے مرر ج بطور جزیہ ) سودینار میں جواج محاور پورے ہوں ،اللہ ان کا کھیل ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول الشعبی نے اہل مقنا کے لئے تحریر فرمایا کہ بدلوگ اللہ و معالیہ کی امان ان پر (بطور جزید) ان کے کاتے ہوئے سوت اور کپڑے کا اور ان کے بجلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔ صالح مولائے تو مہ سے روایت ہے کہ رمول الشعبی نے اہل مقناسے ان کے چوتھائی کتے ہو۔

اور چوتھا کی بھلوں کے لینے پر صلح قر مائی۔ محری رع<sup>یق</sup> نے کہ ای اہلے مع نامیدہ ی

محمد بن عمر ف کہا کہ اہل مقنا بہودی تنے جوساحل بحر پرد ہے تنے اور اہل جرباداذرح بھی بہودی تنے وقو دعر ب

(۱) وفد مزید سنکیرین عبدالله المرنی نے اپ والدے اور انہوں نے ان کے واوا ہے روایت کی معزکا سب سے پہلا وفد جورسول الله متالیقی کی خدمت میں حاضر ہوا مزید کے چارسوآ دمیوں پر مشتمل تھا، بیدو میں حاضر ہوا، رسول الله متالیقی نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو ججرت قرار دیا کہتم لوگ جہاں رہو لہذا تم لوگ اپنی جائے وائیں جائے ، ووٹوگ اپنی وطن وائیں مجے۔

ایوعبدالرحن المجلائی ہے روایت ہے کہ قبیلہ مزیندگی ایک جماعت رسول التعلقہ کی خدمت میں ،
جن شی خزاعی بن عبرتم بھی ہے ، انہوں نے اپنی قوم مزیند پر آپ ہے بیعت کی ، ان میں ہے دی آ دمی ساتھ اسی بلال بن الحارث ، نتمان بن مقرن ، ایواسا ، اسمامہ ، عبیداللہ بن بردہ ، عبداللہ بن ور واور بشر بن المخفر بھی ۔
عمر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسر ہ راوی نے بیان کیا کہ ان جس دُ کین ابن سعید وعمر و بن موف بھی محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسر سے راوی نے بیان کیا کہ ان جس دُ کین ابن سعید وعمر و بن موف بھی بشام نے کہا کہ پھر خزاعی اپنی قوم کی جانب روانہ ہوگئے گرانہوں نے اُن لوگوں کی وہ کیفیت بشام نے کہا کہ پھر خزاعی اپنی قوم کی جانب روانہ ہوگئے گرانہوں نے اُن لوگوں کی وہ کیفیت جب ران کا خیال تھا، وہ مقیم ہوگئے ، دسول الشوائی نے نے حضر سے حسان بن ٹابت کو بلا یا اور فر مایا کہ فرزاعی کا ذکر کی مذمت کرو۔ حضرت حسان بن ٹابت نہ کہا

الاابلغ خزاعیار مولا بن الذم یغسله الوفاء (خردار برزاگ کے پال قاصد بھیجے دے ، کردفادار کیڈمت کودھودیتی ہے) وانک خیر عثمان بن عمر واسناها اذاذ کر النساء (تم عثمان بن عمر واسناها ذاذ کر النساء (تم عثمان بن عمر بہتر ہو، جب خولی و بلندی کا ذکر کیا جائے تو ان سب سے ا بلندوخوب تر ہو) وبایعت الرمول و کان خیرا الی خیر و اداک النواء ( مَمْ نِهُ النواء ( مَمْ نِهُ النواء فَ النواء ( مَمْ نِهُ النواء فَ النواء ف

( تم كوعاجز ندكر ب ياجن اشياء ك تم كوطافت تبيل باس قوم عداء عاجز ندمو )

خزائی اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے توم ، ان بزرگ کے شاعر نے تم کوخاص کیالبتہ اہم متہبیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پراعتراض نہ کریں گے، وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفد نبی اللے لئے یاس حاضر ہوئے۔

' ' ' کہ کے دن رسول الشعافی نے قبیلہ مزینہ کا حجنٹر افزاعی کودیا، اس دن وہ ایک ہزارا آدمی ہے ، وہ ( فزاعی ) عبداللہ بن المغفل کے والد مغفل کے بھائی اورعبداللہ ذی البجادین کے بھائی ہے۔

(۲) وفد اسمر سین می الکلی نے اپن دالدے دوایت کی کرابندائے ویس بی اسد بن فزیمہ کے دی گروہ دسول اللہ میں بی اسد بن فزیمہ کے دی گروہ دسول اللہ میں بی معبد ، قادہ بن معبد ، قادہ بن القائف اسلم بن حیث بطح بن عبد ، نقادہ بن عبد اللہ بن طف بھی تھے۔

حضری بن عامر نے کہا کہ ہم اوگ بخت اند جری رات اور بخت ختک سائی میں سفر کر کے آپ کے پاس آئے جیں حالا تکر آپ نے بھارے پاس کو کی تشکر نہیں ہمیجا، انہیں اوگوں کے بارے میں بیآ ہے تازل ہوئی، "بسستون علیک ان اسلموا " ( کربرلوگ اپنا اسلام الانے کا آپ پراحسان جناتا ہے کہ ان اسلموا " ( کربرلوگ اپنا اسلام الانے کا آپ پراحسان جناتا ہے کہ ان اسلام کی ہوا ہے کردی)

ان لوگوں کے بھراہ نی الزینہ کی بھی ایک تو متنی جو مالک بن مالک بن نظیمہ بن دودان بن اسد کی اولا دیتھے ان لوگوں سے بھراہ نی الزینہ کی ایک تو متنی جو مالک بن مالک بن نظیم ان اولا دمولہ کے بیس ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولا دمولہ کے بیس بیس یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے بیس ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک مختص ہے روایت ہے کہ رسول التُعلق نے نقاوہ بن عبداللّٰد بن طلف بن عمیرہ بن مرکی بن سعد بن ما لک الاسدی ہے قرمایا کہ اے نقادہ میرے لئے ایک ایسی اوٹٹنی تلاش کرد جودود دیجی دے اور سواری کا کام بھی دے انہے ہے جدائے کرنا۔

انہوں نے اپنے جاتوروں میں تلاش کی مرکوئی ندلی ،البتدا ہے چھاڑاو بھائی کے پاس پائی جن کا تام ستان بن ظفیر تھا،وہ اوٹنی منگائی اور نقادہ أے رسول التعریف کے پاس لے گئے۔

آنخضرت علی کے اس کے تھن جیوٹے اور نقادہ کو بلایا ،انہوں نے اس کا دودھ دوہ لیا اور کھے حصہ مجھوڑ دیا فرمایا کہا۔

رسول الشطيعية في خودنوش فرماياء اصحاب كوبلاياء نقاده كوابيّا بها بواد باء اور فرمايا كه "اسے الله اس او ثني كواوراس مخص كوجس في اسے ديا ہے بركت ديئ ..

نقاده نے کہا" یا نی الله اورال مخص کوجواے لایا ہے، حضوصیت نے فرمایا" اوراس مخص کوجواے لایا ہے،

( سا ) وفر تمیم ..... سعید بن عمروے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بشر بن سفیان کوجن کونی م العدوی بھی کہا جاتا تفا خزاعہ کے بن کعب کے صدقات ( وصول کرنے میر ) مامور فر ما کر بھیجی، بنی عمرو بن جندب بن

المفر ابن عمرو بن تميم جوان ( بن كعب ) كاطراف من الريج و ي عنه التي الم

خزاعہ نے اپنے مواثی زکو ہ کے لئے جمع کیے تو اس امر کو بنتیم نے براجانا اور ( زکو ہ ہے ) انکار کیا ، کمانوں کی طرف بڑھے اور تکواریں نکال لیں۔

محصل زکوۃ (یعنی بشرین سفیان) بی اللہ کے پاس آئے اور خیروی فرمایا کہ ان لوگوں ( کی سرکو بی ) کے لئے ہے کوئی ؟ عینید بن بدرالمغر ارمی تیارہ و گئے۔

نی اللی نے انہیں بچاس کرب سوارول دے کر بھیجا جن میں نہ کوئی مہا جرتھا نہ انصاری بھیج ویا۔

ان لوگوں نے حملہ کیا ، گیارہ مرد ، گیارہ کورتیں اور تمیں بچ گر فٹار کر لیے ،اورانہیں مدینے میں تھیدٹ لائے

دؤسائے بئی تمیم کی ایک جماعت جوعطار دبن حاجب ، زبر قان بن بدر ، قیس ابن عاصم ، قیس بن الحارث ، نعیم

بن سعد ، اقرع بن حابس ، ریاح بن الحارث ، عمرو بن الاہتم پر شتل تھی آئی ، کہا جاتا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آدمی ہے۔

یوگ مسجد میں ایسے وقت واغل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ تھے ، اور لوگ رسول الشعری ہے۔

تھریف لانے کے منتظر ہے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سمجھے تو پکارا کہا ہے میں انسان ہے ہارے پاس تشریف لائے مرسول التعلق شریف لائے ، بلال نے اقامت کمی اور رسول التعلق نے نماز ظہر میڑھائی۔

لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے ، افرع نے کہا کہ یا حمد منالیقہ مجھے اجازت و بیجے کیونکہ والقد میری سعی موجب زینت ہاور میری قدمت عیب ہے۔

رسول الله عليه في المنطقة في البين جواب ديا كم في جموت كها، يرتو الله تبارك وتعالى كى شان ب، رسول الله علية في فكا ورجين من الله على كخطيب عطار دبن حاجب في تقريركى ، رسول الله علية في في بن تيس بن شاس سے فرمايا كرتم ان كوجواب دوانھول تے جواب ديا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (علیقہ) ہمارے شاعر کواجازت و تیجیے۔ آپ نے انھیں (شعرسنانے ک)
اجازت دی ، زبر قان بن بدرا شھے اور شعر پڑھے مجمد رسول النہ بھتے ہے حسان بن ٹابت سے فرمایا کرتم ال جواب دو، انھوں نے اُن کو اُنھیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ والقد آنخضرت کا خطیب (مقرر)
مارے خطیب سے زیادہ تھیے دبلنے اور آپ الیا تھے کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور بیسب لوگ ہم سے زیادہ فیم میں۔
مرد مارو ملیم بیں۔

انھیں نوگوں کے بارے میں بہ آیت نازل ہوئی "ان السندین بنادو نک من وراء السحورات الکشورهم لا یعقلون " (جولوگ آپ تعلقہ کو جمروں کے پیچھے ہے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر ہے عقل ہیں "رسول التعلقہ نے تیس بن عاصم کے بارے شی آر مایا کہ بیاوت کے اون والوں کے سروار ہیں ۔ آئخضرت علیہ نے قید یوں التعلقہ نے تید یوں کووا پس کردیا اوران اوگوں کے لیے بھی اُس طرح انعامات کا تھم دیا جس طرح آپ تابیہ وفدکوانعام دیا کرتے تھے۔

بن النجار کی ایک خاتون ہے روایت ہے کہ میں اس دن اس وفد کود کھے رہی تھی جو بلال ہے اپنے انعامات کی ساڑھے بارہ بارہ اوقیہ (چاندی) لے رہے تھے ، میں نے ایک بیکے کو دیکھا جس کو اُس روز اُنھوں نے پانچ اوقیہ و یہ دو اُن میں سب ہے چھوٹا تھا اور دوعمر و بن الاہتم تھا۔

محمد بن جناح براور بنی کعب بن عمرو بن تمیم سے روایت ہے کہ سفیان بن العقر میں بن الحارث بن مصادبن مازن بن ڈویب بن کعب بن عمرو بن تمیم بطور وفد کے نبی لائے کے پاس حاضر ہوئے اوراسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہا ہے میرے باپ مجھے بھی انسے ساتھ نی تالیقے کی خدمت میں حاضر ہونے دیجیے انھوں نے کہا کہ ہم عمقریب واپس آ جا کمیں گے ( تو پھروو بارہ چہنا )

عنیم بن قیس بن سفیان نے بیان کیا کہ جمیں آیک اونٹ سوار نظر آیا۔ اور اس نے محد رسول اللہ عنایہ کی خبر وفات سنائی ، ہم لوگ جمونپر میول سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں پاب رسول اللہ عنایہ ہم پر قربان ہوں۔ بیس نے بیہ اشعار کیجے

الالی الویل علی محمد قد کنت فی حیلته بمقعد ( خبر دار میری تابی میری تابی میری تابی میری تابی میری تابی دیارت نه ( خبر دار میری تابی میری تابی کردی کی میری آپ کی حیات میں جیمار با ( اور آپ کی زیارت نه کی )

> و فی امان من عدومعتدی (میں طالم شمن ہے بھی اس میں تھا)

> > کیا)

روای نے کہا کہ قیس بن سفیان بن العدیل کی و فائ الت حضرت ابو بکرصدین کے زمانے میں علاء بن الحضر می کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعر کہاہے۔

فان یک قیس قد مضی لسبیله فقد طاف قیس بالرسول و سلما (اگرقیس این راه چلے گئے تو کیامضا نقدرسول التولیقی کر ربھی تو قیس پھرے اور آنخضرت کوسلام بھی تو

( ۲ ) وفرعبس .... ابوالشغب عكرشد بن اربرالعيس وغيره تروايت بكر بن عبس ك نوشخض بطور وفدرسول المتلافة ك باس حاضر بوئي ... المتعلقة ك باس حاضر بوئي ...

بیلوگ مہاجرین اولین میں سے نتے جن میں میسرد ،ن مسروق ، حارث (یہی حارث کامل بھی کہلاتے نتھ) ابن الربیع ، قنان بن دارم بشیر بن الحارث بن عبادہ ، ہم بن مسعد ہ ،سباع بن زید ابوالحصن بن لقمان ،عبدالقد بن مالک ،فروہ بن الحصین بن فضالہ نتھے۔

یہ لوگ اسلام لائے ،رسول الشعافی نے ان کے لئے دعائے خیرفر مائی اور فر مایا کہ میرے لئے ایسے مخف کوتلاش کر وجوتم لوگوں سے عشر (دسوال حصہ بطورز کو ق) وصول کرے تا کہ بی تنہارے لئے جعنڈ ابا ندھ دوں۔ طلحہ بن عبیداللہ آئے ، آپ نے ان کے لئے جعنڈ ابا ندھ دیا ،اوران لوگوں کا شعار 'یاعشر ہ' مقرر فر مایا (شعار چند مخصوص الفاظ پہلے سے مقرد کر دیے جاتے ہیں) میدان جنگ ہیں ان کے ذریعے سے ایتی فوج کے لوگ بہیان لئے

جا کیں)

عروہ بن اذبہ اللیشی ہے روایت ہے کہ رسول اللیجائی کے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک ش آیا ہے، آپ نے ایک سریہ (لشکر) کے ہمراہ بنی عبس کو بھیجااوران کے لئے جمنڈ ابا ندھا۔

ان او گول نے عرض کی میار سول اللہ اگر ہم اوگ مال غنیمت یا تیں تو اُسے کس طرح تقسیم کریں ، ہم بیل ، فر مایا تھا کہ تمہاراد سوال میں ہول ، بیل نے سب سے برا حجمنڈ اجماعت وامام کا حجمنڈ اکر دیا۔ بی عبس کے چھوٹا حجمنڈ انہیں ہے۔
چھوٹا حجمنڈ انہیں ہے۔

حفزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ بنی عبس کے تین شخص دسول النّعلیفیۃ کے پاس حاضر ہوئے اور عرف ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن ومعلم) آئے ،انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت ندکر نے اس کا اسلام نہیں ہر پاس قاری (حافظ قرآن ومعلم) آئے ،انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت ندکر نے اس کا اسلام نہیں ہوجو ہجرت ندکر ہے تو ہم اس کوفر پاس مال (زمین) اور مواثی ہیں ، جو ہمارا ذریعہ معاش ہیں ،اگر اس کا اسلام نہ ہوجو ہجرت ندکر ہے تو ہم اس کوفر کردیں ،اور ہجرت کریں۔

رسول النُعِلَيْظَة نِے فرمایا که' جہال کہیں رہواللہ ہے ڈرتے رہو( تقوی اختیار کرو) اگرتم صدوجازا ا رہوجب بھی وہ ہرگزتمہارے اعمال میں سے پچھ کم نہ کرےگا''

آپ نے ان لوگوں سے خالد بن سنان کودریا فت فرمایا ،ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی ہیں ماندہ ہیں فرمایا ،ایسے نی جن کوان کی قوم نے ضائع کردیا ،ادراصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شردع کردیا۔

(۵) وفدفر اره ۱۰۰۰ ابودجزة السعدى سے روایت ہے کہ جب ویده میں رسول التقابیطی غزودَ تبوک سے ہوئے تن فزارہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفد دُ سلے اونٹول پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حربن قیس بن حصن بھی ۔ (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تنے بیادگ اسلام کا اقر ارکرتے ہوئے آئے۔

رسول الشمالية في ان كروطن كاحال دريافت فرمايا تو ايك فخف في عرض كى يارسول القد ممار من الله ممار من الله ممار من الله معار من الله معال من من الله موسكة ما طراف خشك موسكة اور ممار من من يج بحوك مرسكة لهذا الله به ورد كا ممار من الله معالم ما من الله معالم من الله من ا

رسول التعقیقی منبر پرتشریف لے گئے اور دعافر مائی کہ اے اللہ ایٹ شہر اور جانوروں کوسیراب کرد۔
رحمت کو پھیلا دے اور مردہ شہر کوزئدہ کردے ،اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کردے جو مدد کرنے والی م
مرسبز، شباندروز دستے ،فوری ،غیرتا خیر کنندہ ،مفیدہ غیر مفیدہ ہو،اے اللہ ہمیں باران رحمت سے سیراب کردے نہ کہ
عذاب سے یا منہدم اور غرق کرنے اور منانے والی بارش سے ،اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کراور ہمارے دشمنوا
مقابلے میں جاری مددکر۔

بر اس دعا کے بعد ) اتن ہارش ہوئی کہ لوگوں کو چھ دن تک آسان نظرنہ آیا، رسول استقایق منبر پرتشریفہ گئے اور دعا فر مائی کہ استقایق منبر پرتشریفہ گئے اور دعا فر مائی کہ اے اللہ ہمارے او پر نہ ہو ہمارے اطراف ٹیلوں پر زمین سے اُنجرے ہوئے پھر دل پر ، وا پر ، اور جماڑیوں پر ہو۔

مديئے سے اس طرح محمث كيا جس طرح كير ابعث جاتا ہے۔

(۲) و قدم قدم الرحم المراجم المرفى في في المين المراجم المرفى المراجم المرفى المراجم المراجم المربع المربع المرفى المربع المربع

ان لوگوں نے عرض کی میارسول اللہ ہم لوگ آب ہی کی توم وخاندان کے ہیں ،ہم لوگ أو ی بن غالب کی تو سے ہیں رسول التُعلیٰ فیصلہ نے تیسم فرمایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے ) فرمایا کہتم نے اپنے متعلقین کوکہاں چھوڑا، عرض کی واللہ ہم لوگ قبط زود ہیں ،آپ اللہ اللہ سے ہمارے لیے وُ عافر مائی اُسی روز بارش ہوئی۔

آ پینافائی نے بلال سے فرمایا کہ ان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وفد کو دیتے ہو، وہ چند کھڑے عائدی کے لائے اور ہر مخص کو پانچ او قید دیے ہمارے پاس درم (رد پید) نہ تھا، اور ہم اینے دطن واپس آ گئے۔

( A ) وفد محارب المحارب المي وجزة المعدى سے روايت ہے كہ جمة الوداع ملے هيل وفد محارب آيا، وو لوگ وار من المحارب آيا، وو لوگ وتي منظم من من الحارث كے مكار من الحارث كے مكار ميں الحارث وشام كا كھانا الن لوگوں كے ياس لا ياكرتے تھے۔

یاوگراسلام لے آئے اور عرض کی کہم لوگ اینے ہیماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں ،اس زیائے ہیں الر المعطالیة الوگوں سے قائم مقام ہیں ،اس زیادہ سالیة لوگوں سے زیادہ رسول الشعالیة پرکوئی درشت خود خت نہ تھااس وفد میں انہیں کی قوم کے ایک خص سے جورسول الشعالیة نے بہجان لیا تو انہوں نے عرض کی کہ تمام تعریفیں ای اللہ کے لئے ہیں جس نے جھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کو تقد این کی ،رسول الله میں ایک میں قوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آپ نے خزیمہ بن سواء کے چبرے پر ہاتھ بھیراتو ان کی چیشانی سفید دمنور ہوگئی آپ نے انہیں انعا ا دیا جس طرح دفدکودیا کرتے تھے، بیلوگ اپنے متعلقین کے پاس دا پس چلے سے۔

(9) وفرسعد من مکر .....این عمال سے دوایت ہے کہ بی سعد بن بکر نے رجب ہے۔ ہی منام ابن تعلبہ کو جو بہا در بہت بال اور زلغوں والے تھے بطور وفدرسول التُعلق کے پاس جمیجا، وہ آئے اور رسول التُعلق ک پاس تغہر کئے ، آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت تخق کی۔

بوچھا آپ کوس نے رسول بنایا ،اور کن امور کارسول بنایا؟ آپ سے شرائع اسلام بھی دریا فت کیا ،رسول اللہ متابقہ نے انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے مسلمان ہوکرائی توم کی جانب واپس مے کہ بتول کوا کھاڑ پھینکا ،لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جسر

كا آب ني خيم ديا تفايامنع فرمايا تفا-

اس دن شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مردمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تغییر کیس اور نمازوں کی اذا نیس کہیں۔

(۱۰) و فر کلاب ..... خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے روایت ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آ دمیوں کا ایک وفعہ و چیمی رسول النتیائی کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن ربید و جیار بن سلمی بھی تنے ، آپ نے ان لوگوں کور ملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔

جہار وکعب بن ما لک میں ووتی تھی ، جب کعب کوان لوگول کا آنامعلوم ہوا تو انھوں نے ان لوگول کومرحب کہا، جہار کو ہدید دیااوران کی تواضع کی۔

کہا، جہار تو ہدید دیا اوران فی تو اس فی۔

یہا، جہار تو ہدید دیا اوران فی تو اس فی استخدا کے اس کے آپ تالیق کا اسلام سیا اور عرض کی کے شحاک ہیں سفیان ہمارے بیمال کتاب القداور آپ تالیق کی وہ سنت لائے جس کا آپ تالیق نے انھیں تھم دیا تھا، انھوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، ہم نے اللہ ورسول تالیق کے لیے تبول کرلیا اُنھوں نے ہم رے امراء سے ذکو ہ وصول کی اور ہمارے نقرا وکووالی کردی۔

(11) وفررو اس بین کلاپ سسس الی بن بخید بن رواس بن علامة الرووای سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام عمرو بن مالک بن قیس بن بخید بن رواس بن کلاب بن رہید بن عامر بن صعصعہ تھا نجی اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے ، ووا پن توم کے پاس آئے ، اٹھیں اسلام کی وعوت دی تو اُن نوگوں نے کہ کہ ہم اس وقت تک اسلام بندا کئیں جی طرح اُنھوں نے ہم اس وقت تک اسلام بندا کئیں جس طرح اُنھوں نے ہم یرکی۔

وہ لوگ ان کے ارادے ہے نکلے اساتھ عمرو بن مالک بھی تنے ،اُن لوگوں نے اُن پرمصیبت ٹازنگی ،اور مواثی کو ہنکاتے ہوئے نکلے تو بی عقیل کے ایک سوار نے جس کا ٹام ربیعہ بن المنتق بن عامر بن عقیل تھاان کو پالیا ،وہ سے شعر کہ دیا تھا۔

اقسمت لااطعن الافارسا اذالكماةلبسواالقوانسا

(میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے کسی کو نیز ہ نہ ماروں گا، جبکہ مسلم لوگ خود پہنیں) ابویضع نے کہا کہ اے گروہ بیا دہ آج کے دن تو تم نئے گئے ( کیونکہ تم بیادہ ہواور بیسوار کے قبل کی قسم کھا تا ہے۔اُس عقبل نے بنی عبید بن روُاس کے ایک شخص کو جس کا تام محرس بن عبدالقد بن عمرہ بن عبید بن روُاس تھا پالیا اُس کے باز دیس نیز ہارکراً ہے بے کارکردیا۔

محرں اپنے گھوڑے کی گرون سے لیٹ محے اور کہا کہ اے روُاس والو ، ربیعہ نے کہا کہ گھوڑوں کے روُاس کو پکارتے ہو یا آ دمیوں کے جمروین مالک ربیعہ کی طرف بلیٹ پڑے انہوں نے نیز ہارکراسے ل کرویا۔ الی نفیج نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے نکلے بی تقبل ہماری تلاش میں آئے یہاں تک کہ ہم لوگ تُر بہ بینج مجئے وادی تر بدنے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ منقطع کردیا ، بی عقیل ہماری طرف دیکھ دہے تھے اور کوئی چیز یانہ سکتے تھے ہم لاگ چل دیے۔

. عمرو بن ما لک نے کہا کہ بٹس جیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالا تکہ بٹس اسلام لایا تھا اور نجی ملاقے سے بیعت کرلی تھی۔اس نے انہا ہاتھ کرون سے یا ندھ لیا اور نجی ملاقے کے ارادے سے نگلاء آپ ملاقے کو یہ داقعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگر یہ (عمرو بن مالک) میرے یاس آئیس مے توجس طوق اُویر ضرور ماروں گا۔

میں نے اپناہاتھ کھول دیا، آپ آلی کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا، آپ آلی نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، میں دانی طرف سے آیا تو دوبار و منہ پھیرلیا، بائیں طرف ہے آیا اور عرض کی:۔یارسول اللہ پر دردگار کوراضی کیا جاتا ہے تو دوراضی ہوجاتا ہے، خدا آپ آلی کے سے راضی ہو، آپ آلی کے بھی مجھ سے راضی ہوجا ہے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوگیا۔

(۱۲) عُمَقَیل بین کعب سین کعب بین کایک فض نے اپن توم کے شیوخ سے روایت کی کہم بن عُقیل میں ہے رہے بن معاویہ بن خفاجہ بن عمرو بن عقیل و مُطرّف بن عبدالله بن الاعلم بن عمروا بن رہید بن عقیل والس بن قیس بن المثنّ بن عامر بن عقیل بطور وفدرسول النہ الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام نائے ،اپنی قوم کے پسم ندولوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔

نی الله نے نے ان لوگوں کو ( متقام ) تُقیق ہی تھیل عطافر مایا۔ یہ ایک زمین تھی جس میں جیشے اور تھجور کے باغ سے متعلق سال سے اس شہر میں ہے اور تھے ہوئے ہیں جسر مرمض میں

تھے،اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ چڑے پرایک فرمان تحریر فرمادیا جس کامضمون بیتھا۔

بسم امتدالرحمٰن الرحيم \_ بيسند كم جومجر رسول التعليق في رئيج ومطرف وانس كوعطا فرمائي ب،آپيانيو في ان لوگون اس وقت تك كے ليے فقيق عطافر مايا ہے۔ جب تك بيلوگ نماز كوقائم ركيس ، زكو ة اواكرتے رہيں ،اطاعت وفر مان برداری كرتے رہيں ،''

آ پہنگ نے نے ان کوسی مسلمان کا کوئی جن ہیں دیا۔ یہ فرمان مطرف کے قبضے ہیں تھا۔
یقید بن عامر بن المثن بن عامر بن تقبل جورزین کے والد سے بطور وفد آ پہنگ کی خدمت ہیں آئے ، آ پہنگ نے انمحیں ایک پانی (کامقام) جس کا نام ظیم تھا عطافر مایا ، انھوں نے آ پہنگ ہے ہے اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی۔
آ پہنگ کی خدمت میں ابوحرب بن خویلد بن عامر بن تعیل آئے تورسول انٹریک نے نامحیں قرآن پڑھ کرسایا ان کے سرمنے اسلام چیش کیا ، انھوں نے عوش کی بے شک آ پہنگ اللہ اللہ کا بیاب ہے ہے ہیں جو کرسایا ان کے سرمنے اسلام چیش کیا ، انھوں نے عوش کی بے شک آ پہنگ اللہ اللہ کا بیاب ہے ہے ہیں جو النہ سے ملے ہیں جو النہ سے المحق میں ایس ہے ملے ہیں جو النہ سے میں بیاب میں اس وین پر جس کے برابراجھی بات بم نہیں جانے ، کیکن میں اس وین پر جس کے برابراجھی بات بم نہیں جانے ، کیکن میں اس وین پر جس پر جس کے برابراجھی بات بم نہیں جانے ، کیکن میں اس وین پر جس پر جس کے برابراجھی بات بم نہیں جانے ، کیکن میں اس وین پر جس پر جس کے برابراجھی بات بہ ترکھ ما دُن گا ( ایسی قر مد

ڈ اول گا ) انھول نے تیروں کو گھمایا تو کفر کا تیران کے خلاف ڈکلا دومری ہار ، تیسری ہار بھی ان کے خداف ٹکلاتورسول اللہ حلیقہ سے عرض کی کہ بیتو ای کو قبول کرتا ہے جو آپ تابعہ کی رائے ہے۔ ووایت تھائی عقائی بین خو ملد کے ہائی گئے اُن سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کہا تمہیں مجھے بین عمدالقہ (علیقے)

وہ اپنے بھائی عقال بن خو ملدے ہال محے ان سے کہا کہ تمباری خیر کم ہے، کیا تمبیں محد بن عبدالقد (علیقہ) سے دلچس ہے جودین اسلام کی دعوت دیتے ہیں ،قرآن بڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لاتے پر مجھے موضع عقیق

عطافر مادیاہے۔

عقال نے جواب ویا کہ واللہ میں تمہیں اُس زیادہ زمین دوں گا جنتی محمد (علیہ ہے ) تمہیں دیتے ہیں،وہ (ابوحرب) اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے تیزہ لے کرامفل عقیق کو گئے ،اس کا حصّہ اسفل مع اُس چشمے کے جواس میں تھا لے لیا۔

عقال رسول النقابية كے پاس حاضر ہوئے ،آپ اللہ فيان كرمائے كى اسلام چين كيا اور فر مايا كہ كياتم كواى ديتے ہوكہ محد (عليقة ) الله كرسول الله بين ،وه كہنے لكے كي بيل كواى ديتا ہول كہ بير ه بن النفا ضرموضع لبان كے دونوں بہاڑيوں كى لڑائى كے دن بہت التھے سوار تھے ،آپ اللہ كے بمرفر مايا كہ كياتم كواى ديتے ہوكہ محد (عليقة ) اللہ كے رسول بين ۔ انہوں كى لڑائى كے دن بہت التھے سوار تھے ،آپ اللہ كے رسول بين ۔ انہوں نے كہا كہ بيل كواى ديتا ہوں كہ خالص (دوده يا شراب) جماك اور جھين كے نيچے ہوتى ہے۔ آپ اللہ اللہ اللہ كاران سے فر مايا كہ كياتم كواى ديتے ہو، انہوں نے شہادت دى اور اسلام لے آئے۔

(۱۲س) وفد جنعارہ ...... بی تحقیل کے ایک فخض سے روایت ہے کہ الرقاد بن عمر و بن ربید بن جعد و ابن کعب بطور وفد رسول الثقافیة کی فدمت میں حاضر بوئے ،رسول الثقافیة نے (مقام فلج) میں انھیں ایک جا کہ اوعطا فرمائی اور فرمان تحریر فرمادیا جوائن لوگوں کے پاس ہے۔

(۱۹۷) وفد فشیر بن کعب سیسه بلی بن محدالقرش سے روایت ہے کہ بی تشیر کا ایک وفدرسول التعلیق کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں تو رہن کر وہ بن عبداللہ بن سلمہ بن تشیر کھی تھے، بیاسلام لائے تو رسول التعلیق نے ان کو ایک قطعہ زمین کا عطافر مایا اورا کی فر مان تحریز مادیا ،اس وفد میں حید و بن معاویہ بن قشیر بھی ہے۔

قرة كالشعاركمنا .....قرة جبدالس موئة وانبول في ياشعار كير

حباهار مسول الله اذا نزلت به واسكتها من مائل غير منفد ترجمہ:وقد جب رسول الله الله الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر بواتو آپ نے بيعنايت كى وفدكوايما فيض بخشاجوكم بي فتم بوتے والانبيس۔

فاصحت بروض الخطر وهي حيثلثة وقد انسجمحت حاجماتها من محمداً

ترجمہ: دفدی جماعت جو بہت گرم روتھی سر سبز مرغز ار میں تھم گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف وکرم ہے اس کی حاجتیں پوری ہوگئیں۔

علیہا فتی لا یردف اللم وحله نزوک لامر الحاجز المتردو ترجمہ: اس جماعت کا سرارود و جوان ہے کہ اس کے کیاوے کے ساتھ عیب کا گزرتبیں جولوگ عاجز

طبقات ابن سعد حصد ووم و ند بذب بین ان کے معاملات کو وہی درست کرتا ہے۔

### وفدين البكاء

آ ب صلی الله علیه وسلم کے پاس بی الباکاء کے مجھالوگ آئے ..... جعد بن عبداللہ بن عامر البكاء نے جو بنی عامر بن معصد میں سے تنے ،ایے والدے روایت ہے كد <u>و جیش بنی الب</u>كاء كے تين آ دميوں كا ا بک وفدرسول التصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہواجن میں معاوید بن توربن عبادہ بن البرکاء تھے جواس زیانے میں سو برس کے تنصے ،ان کے ساتھ ال کے ایک بیٹے بھی تنصے ،جن کا نام بشر تھا ،ادر تجیعے بن عبداللہ بن جندح بن البر کا م منصان لوكول كے ساتھ عبد عمر والبيكائي بھي تنے جو بہرے تنے۔

حضرت معاوییے نے آپ سے عرض کی ..... رسول الله علیہ دسلم نے ان لوگوں کو تعمر انے اورمبمان رکھنے کا تھم دیاان کوانعامات عطافر مائے ،اور بہلوگ اپنی قوم میں واپس آ سکتے معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مس (جھونے) ہے برکت حاصل کرنا جا بتنا ہوں ، میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور میرایلز کا میرے ساتھ نیکی کرتا ہے لبذااس کے چبرے پر اپنا دست مبارک ہے سے فرماد بیجئے چنا نچے دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بشر بن معاویہ کے چہرے پر دست مبارک پھیردیا۔

محمد بن بشر نے اشعار کیے ..... جعداری نے کہا کیا کڑی ابیکا و پر قبط سانی کی معیبت آئی محمران لوگول پڑئیس آئی محمہ بن بشر بن معاویہ بن تو ربن عبادہ بن البیکاء نے اشعار ذیل کہے ہیں۔

وابي الذي مسح الرسول براسه ودعا له بالخير والبركات ترجمہ: میرے باب دہ ہے جن کے سر پر رسول الله علی الله علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لئے خیروبرکت کی دعافر مائی ہے۔

اعطاه احمد كذا تاه اغذا "عفوانو اجل ليس باللجات میرے دالد کو جب وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چند سفیدا مجھی نسل والی بھیزیں عطافر مائمیں جو کم دودھ دالی نہتی۔

ويعود ذاك الملاء وبالغدوات يملاءن وفد الحي كل خشيتة ترجمہ: جو ہرشب کو قبیلے کے دفد کود دودہ ہے مجرد نے تھیں ،اور بیدد ددھ مجرنا بھرم بح کورو بارہ بھی ہوتا تھا۔ بوركن من مسخ وبورك مانحا وعليه مني ماحييت صلاتي ترجمه: جوعطاكی وجهد یابركت تحيس اورعطاكرنے والے بھی بابركت تنے اور جب تك ميں زندہ ربول میری طرف سے آپ برمیرادورد پہنچارہ۔

ا ب صلى الله عليه وسلم كا قر مان ..... بشام بن محمد بن السائب الكلمى بروايت ب كدرسول التدسلي الله

مدیہ وسلم نے جنٹے کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا ، کرمجمہ نی سلی اللہ عدیہ وسلم کی جانب سے جنبے اورا کے تا بعین کے سئے جو مسلام ، کے ، نماز قائم کر ہے ، ذکو ۃ و سے اللہ ورسول کی اطاعت کرے ، مال غنیمت میں سے اللہ کاخمس و سے ، نمی اللہ عدید وسم اوران کے اصحاب کی مدوکر ہے اسمام پر گواہی و سے اور مشرکیین کوچھوڑ و سے تو وہ اللہ عز وجل ومحم مسلی اللہ عدید وسلم کے امان میں ہے۔

اصحاب صفہ میں سے ایک صحافی کا نام ..... ہشام نے کہا کدرسول اللہ سلی اللہ عبدہ سلم نے عبد عمر والا عاصم کا نام عبد الرحمن رکھا ،ان کے لئے اس بانی (بینی کویں کی معافی ) کے لئے جس کا نام ذی القصہ تھا تحریر فرمایا ،عبدالرحمٰن اصحاب صفہ جس سے تھے۔

آ ب کا جنگ تنبوک کے لئے تنیاری کرتا ..... ابوقلابدوغیرہ سے دوایت ہے کہ دا ثلہ السقع اللیق رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کے پاس اور بطور وفد کے آئے تھے بیا بسے وقت مدینے آئے جب رسوں انتدصلی التدعلیہ وسم جوک کی تیاری فرمار ہے تھے، چنانچے انھوں نے آپ کے ساتھ سے کی نماز پڑھی۔

آپ ئے فرویا کہتم کون ہوتمہیں کیا چیز لائی ہے اور تمہاری ضرورت کیا ہے، انھوں نے آپ سلی التدعلیہ وسلم کو اپنانسب بتایا اور کہا کہ میں اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ ورسول پرامیان لاؤں مہذا میں جو پہند کروں مہب پر جھے ہے بیعت لے لیجئے ، آپ نے ان سے بیعت نے لی۔

ا بیک مجمین کا اسملام لا نا ۱۰۰۰۰۰۰ وہ اپنے رشتہ دار دن میں واپس سے ، انھیں خبر دی تو ان کے والد نے کہا کہ بخدا میں تم سے بھی کوئی بات نہ کروں گا ، بہن نے گفتگوئی تو وہ اسلام لے آئیں اور ان کا سما مان سفر درست کر دیا۔وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس جانے کوروانہ ہوئے تو معلوم ہوا آپ تیوک کا حصدای کا ہو؟ کعب بن حجرہ نے سواء کرلی ، یہاں تک کہ تھیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملادیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیوک حاضر ہوئے۔

خالد بن ولرید کی فراخ ولی .....رسول الله علیه وسلم نے انھیں خالد بن ولید کے ساتھ اکیدر کی جانب بھیج دیا ، ال نفیمت حاصلی ہوا تو اپنا حصہ کعب بن جرہ کے پاس لائے لیکن انھوں نے اس کے تبول کرنے سے انکار کیا اور انھیں کے لئے جائز کردیا ہے کہ کرکہ میں نے صرف اللہ کے لئے تہیں سواری دی تھی۔

اہل علم نے کہا کہ وقد بنی عبر بن عدی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوا جو مشتل تھا برحارث بن اہیان ،عویمر بن الاخرم ،حبیب بن ملة ،ربیعہ بن ملة پران کے ہمراہ قوم کی آیک جماعت بھی تھی۔

ہ جولوگ اس بیں بین ان سب سے زیادہ طاقور بیں ،ہم آپ سے جنگ کرنانہیں جا ہے اگر آپ قریش کے علاوہ دوسروں سے جنگ کری گے قوہم بھی آپ کے خاندان سے محبت کرتے بین اگر غلطی سے ہم بیں سے کی کا

آ پ سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہبے ہوگا اورا گر شلطی ہے آپ کے اصحاب میں سے کس کا ہم سے خون ہوجائے تو اس بدلد دینا ہمارے ذہبے ہوگا ، آپ نے فرمایا کہ ہاں ، پھر دہ اسملام لے آئے۔

# وفداشجع

جنگ خند ق ..... اہل علم نے کہا کہ قبیلہ وا شجع کے لوگ غز وہ خندق وال سال رسول انڈسلی انڈ عنیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ سوآ وی تتے جن کے رئیس مسعود بن زحیلہ تتے بیلوگ (محلّہ ) شعب سلع بیں اتزے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم انکے پاس تشریف لے محتے ، آپ نے ان کے لئے تھجوروں کا تھم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا ، یا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہم اسنے قوم میں ہے کسی کوئییں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہوا ورجس کی تعدادہم سے زیادہ کلیل ہوہم نوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی جنگ سے تنگ آگئے ہیں لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کے سلح کریں ، آپ نے ان سے سمح کرلی۔

ا تیج کا اسلام لا نا ..... کہاجاتا ہے کہ اٹھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے بی قریظ سے فارغ ہونے کے . بعد آئے وہ سات سوآ وی تھے، آپ نے ان سے سلح کرلی، اس کے بعد وہ اسلام لے آئے۔

#### وفند بابليه

مطرف بن الكل بن البها على كا بني قوم كے لئے امن طلب كرنا ..... الله علم في كها كه فق كه كے بعدرسول الد صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين مطرف بن الكا بن البابل في قوم كة قاصد بن كرة في اوراسلام لائے اپنى قوم كے لئے امن حاصل كيا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الن كے لئے ايك فرمان تحرير فرمايا جس ميں مدقات كفرائي تھے۔

حضرت عثان كاتحر برفرمانا

اس کے بعد نبھل بن مالک الوائلی جو قبیلہ بابلہ سے تھے، اپنی قوم کے قاصد بن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لئے ایک فرمان تحریر فرمایا دیا جس میں شرائع اسلام تھے۔اسے حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ بن عفان نے لکھا تھا۔

# وفدسليم

قیس بن سبید کا آپ کے پاس آٹا ۔۔۔۔۔الل علم نے کہا کہ بی سیم کے ایک فیض جس کا نام قیس بن سید تھا رسول الد سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ کا کلام سنا ، چند باتیں دریافت کیں آپ نے انہیں جواب دیا اور انھوں نے ان سب کو حفظ کر لیا۔ قیس بن سبید کا اسلام لا تا ..... رسول الله علیه وسلم نے آئیں اسلام کی دعوت دی تو اسلام لے قلیس بن سبید کا اسلام کا تا ..... رسول الله علی الله علیه وسلم نے آئیں اسلام کی دعوت دی تو اسلام کے آئیں ہوگئے ،اور کہا کہ بیس نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیر مفہوم کلام ،عرب کے اشعار کا بہن کی بیشتنگو کی اور قبیلہ تم کے بھی مشابہ ہیں بہندا اشعار کا بہن کی بیروی کرواور آئخضرت سے اپٹا حصہ لے لو۔

فتح کمہ کے بعد .... جب فتح کم کاسال ہوا تو تی سلیم رسول الله سلی التدعلیہ دسلم کی طرف روانہ ہوئے آپ سے قد ید میں سلے ، بیسات سوآ وقی تنے یہ بھی کہا جاتا ہے کہا کہ بڑار تھے جن میں عباس بن مرداس انس بن عباس بن رفل راشد بن عبدر بہتھی شخے ، بیسب لوگ اسلام لائے ،اور عرض کی آپ ہم لوگوں کو اینے مقدمہ اکوش میں کرد ہجئے ہمارا جعند اسرخ رکھیے اور ہمارا اشعار مقدم مقرر فرمائے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہی کیا۔

عین الرسول ، ، ، وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ دخین وطائف بیں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبدر بہاد (مقام) رباط عطا بفر مایا ،اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام نین الرسول تھا۔

لومڑ بول کا بیبٹا ب کرنا .......راشدی سنیم کے بت کے گران تنے ایک روز دولومڑ بول کواس پر پیٹا ب کرتے دیجے کریشعر کہا۔

ادب يبول الثعلبان برانه لفد ذل من بالت عليه الثعالب ترجمه: كياده دب بوسكتاه جس كر پرلومزياں پيثاب كرتى بوں بے شك ده ذليل ہے جس پرلومزياں پيثاب كرتيں۔

انھوں نے اس پرحملہ کیا اوراسے پارہ پارہ کردیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پو جھاانھوں نے کہا کہ غادی بن عبدالعزی فرمایا کہتم راشد بن عبدر بہ ہو( غادی کے معنی ممراہ اورراشد کے معنی ہدایت یا فتہ ہیں )

عرب مي بهترخيبر، يل اليم عن بهتر داشد

قدر بن عمار کا اسلام لا نا ..... نی میم کے ایک شخص نے دوایت ہے کہ ہم میں ہے ایک شخص جن کانام قدر بن عمار تھا، بطور دفتہ نبی سی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی توم کے ایک ہزار شہسواروں کو آپ پھڑی کی خدمت میں لا تمیں گے اور بیشعر پڑھنے لگے۔

بخير بيد شدت بحجرة مزر

شدت بيني اذا تيت محمد أ

ترجمه: میں رسول الندسلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اینے واپنے ہاتھ کو ایک بہترین ہاتھ میں ابستہ کرلیا،

و ذاک امرء و قاسمته نصف دینه و اعطتیه الف امرء ی غیر اعمر ترجمہ:ووالیے ہیں کہ میں نے تقلیم کرکےاپئے آ دھادین کودے دیااورالیے تخص کی الفت ومجت ان کو پیش کی جو تنگ دست نہیں ہے۔

قوم كا اسلام .....قوم كے پاس آئے ،اس واقع كى خبركى تو ان كے ساتھ نوسو آ دى روانہ هوئے سو آ دى قبيلے ميں چھوڑ ديئے، نبى سلى الله عليه وسلم كے پاس ان لوگوں كولے مجتے، آھيں موت آ گئی۔

تنین فر دول کووصیبت کرنا ..... قوم کے نین فردوں کودصیت کی ایک عباس بن مرداس کواور انھیں نین سو آ دمیوں پرامیر بنایا دوسرے جبار بن الحکم کواور یھی فرارالشر مردی تھے،ان کو بھی تین سوآ دمیوں پرامیر بنایا ، تیسرے اخنس بن بر بدکوان کو بھی تین سوآ دمیوں پرامیر بنایا

ان لوگوں سے کہا کہ آ مخضرت کے پاس جاؤ ، تا کہ وہ عبد پورا ہوجومیرے اوپر ہے مجران کی و فات ہوگئی

وفات کے بعدروائی ..... یاوگ روانہ ہوئے ، نی سلی اللہ علیہ وقات کے باس آئے آت آپ سلی علیہ وسلم کے باس آئے آت آپ سلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہ بہت خوبصورت ہوئے والاسچاموس کہاں ہے ان لوگوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ اٹھیں اللہ نے دعوت دی تواس کو اٹھوں نے قبول کرلیا۔

آ پ کا پیشنگوئی و بینا .....ان او گوں نے آپ کو دا قد بتایا ، آپ نے فر مایا کہ وہ ہاتی ایک ہزار کہاں ہیں جن کا انہوں نے مجھے ہے عہد کمیا تھا ، لوگوں نے عرض کمیا اس جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بنی کنا نہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں جھوڑ و یا ہے آپ نے فر مایا ان کو بھی پیغام بھیجوایا کیونکہ اس سال تہہیں کوئی نا گوار حادثہ پیش نہیں تر نہیں تر نہیں تا گیا۔

مقام بكر 8 ملی ملاقات سسان اوگول نے آئیں بھی پیغام بھیجا (مقام ) بُد وہی آپ کے پاس آگئے ، یہ وہی سوآ دمی ہے جن بر مقلع بن مالک بن امیہ بن عبدالعزی بن محل بن کعب بن الحارث بن بہتہ بن سلیم امیر ہے۔
جب ان اوگول نے نشکر کا شور سنا تو عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم لوگ حاضر کردیے گئے ، آپ نے فر مایا کنبیں بلکہ تمہارے نفع کے لئے میں سلیم بن منصور ہے جو آیا ہے ، یہ لوگ رسول التحالی التدعلیہ ملکہ تمہارے نفع کے لئے میں ماضر ہوئے ۔ مقلع بی کے لیے امیر لشکر عیاس بن مرداس نے میں شعر کہا ہے ۔
دان سوآ دمیوں کے لشکر کے امیر جن سے انھوں نے توسوکو ایودا کر دیا اور دو مکمل شخت و بہا در ہزار ہوگئے )

# (٢)وفد ہلال بن عامر

بنی بلال کی جماعت کا آنا اسسال علم نے فرمایا کدرسول القصلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں بی بلال کی جماعت کا آنا اسسال علم نے فرمایا کدرسول القصلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں بی بلال کی ایک جماعت حقاق ہے ۔

ایک جماعت حاضر بوئی جن میں عبدعوف بن اصر میں عمر و بن شعیب بن البر مبھی ہے جو فقبیلہ دو یہ ہے۔

نام دریافت فرمایا تو انھوں نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہوان کی اولا دہیں سے ایک شخص نے یہ عمر کہ ہے۔

تر جعہ: (وو میر سے بی دادا جیل جن کو تمام قبیلہ ہواز ن نے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور بھیجنے کے لئے فتی کیا )۔

قبیصہ بن المخارق کاعرض کرنا ان میں سے تبیعہ بن المخارق نے عرض کیے۔ یار سول امتد میں نے (ادائے قرض میں) ابی قوم کی صافت کی ہے لہذا اس میں میری مدوفر ماد تکیئے ۔ فر مایا۔ جب صداقات کمیں میے قواس میں سے تہیں دیا جائے گا۔

میمون کے مکان میں جاتا اشیاخ بنیعام سے مردی ہے کہ زید بن عبداللہ بن مالک بن بحیر بن المهر بن بحیر بن اللہ ام ابن رویہ بن عبداللہ بن عامر بطور دفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب وہ مدید شریف میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے سے ، جوزیادی خالہ میں جن کی والدہ محرد بن الحارث نوائے میں جوال شے۔

آ ب کا نا راض ہوکروا ہیں جلے جانا ......ای حالت بیں کہ وہیمونہ کے پی سے نی سلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ وسلم اللہ وسلم بیتو میرے بھا نجے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بیتو میرے بھا نجے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم الن کے پائی تشریف لئے آئے آئے آپ مسجد میں تشریف لئے گئے ۔ آپ کے ساتھ ذیا وہی شفے نما ذظہر پڑھی ، ذیا دکونز و بیک کیا اور ان کے لئے دع فر مائی۔ ابنا ہاتھ ان کے مربر رکھا چران کے نارے تک اتا را۔

چېرے پر برکت کا مشام و کرنا کی ہلال کہا کرتے ہے کہ اوک برابرزیاد کے چیرے پر برکت کا مشام و کی برابرزیاد کے چیرے پر برکت کا مشام و کیا کرتے ہے۔ مشام و کیا کرتے ہے۔ ایک شاعر نے کی بن زیاد کے لئے کہا ہے کہ۔ ترجمہ: (اے اس شخص کے بینے جس کے مریز بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرااور مجد میں اس کے لئے وعافیر فرمائی)
ترجمہ: (میری مرادزیاد ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی مرازیس ۔ جا ہے وہ تورکا ہویا تہا مہ کا یا نجد کا)
ترجمہ: (بینوران کے چیرے میں چکٹارہا۔ یہاں تک کے فائد شین ہوئے آخر تیر میں چلے گئے)

#### (۱۲)وفدعامر بن صعصعه

عامر بن طفیل کا آپ سے تبصرہ کرنا .... الل علم نے کہا ہے کہ عامر بن اطفیل بن ما لک بن جعفر بن کا ب وار بن ربعہ بن جعفر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کے اگر جس اسلام لا وُں تو میرے کیا حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے جیں اور تم پر وہی امور لا زم ہوگے جو مسلمانوں پر لازم جیں۔ انھوں نے کہا کہ آپ آپ ابعد میرے لئے کرتے جی آپ نے فرمایا خلافت نہ تمبارے لئے ہوگ اور نہ تہاری تو م کے لئے ۔ عرض کیا مجھاتو آپ ہے کرتے جی آپ نے دیمات میرے سلے بوں اور شہر آپ کے لئے۔ آپ نے فرمایا بیا میں گھوڑوں کی ہا کہ میں تبہارے تام کرووں گا کیونکہ تم شہوار ہواس نے کہا کہ کہا جی جس سے طافت نہیں ہے کہ فرمایا بیا است نبیس ہے کہ فرمایا بیا است نبیس ہے کہ بیا کہا جی جس سے طافت نبیس ہے کہ فرمایا بیا رسی کے ایک کہا تھی جس سے طافت نبیس ہے کہ فرمایا بیال سے کہا کہ کہا جی جس سے طافت نبیس ہے کہ بی پیدل سوار لئکر سے آپ پر عافیت نگ کردوں۔ پھر بیدونوں واپس گئے۔

آ بیکا وعافر مانا .... ، رسول التُصلی الله علیه وسلم نے قرمایا کداے الله ان دونوں سے میری کفایت کرا ہے الله بن عامر کو عامر بن الطفیل سے بے تیاز کر۔

الند تبارک تعالی نے عامری گرون پرایک بیماری مسلط کردی جس سے اس کی زبان اس کے حتق میں بحری کے خون کی طرح سوج کرلئک پڑی وہ بنی سول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ تھینگا بیل کی طرح کا ہے ، اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اور اربد پرایک بحل جس نے اسے آل کردیا ، اس پرلبید بن ربیدروئے۔

اس وفد میں مطرف کے والد عبد اللہ الشخیر بھی تھے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے سروار

ہیں ،اورہم پرمبربان وکرم فرما ہیں آپ نے فرمایا کہ مردارتو اللہ ہی ہے شیطان تم کو بہکانہ دے۔ اہلعلم نے کہا علقمہ بن علاشہ بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ، بوذہ بن خالد بن ربید اورائے ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علقمہ کے لیے جگہ کردو ، تو اُنھوں نے علقمہ کے لیے جگہ کردی اوروہ آنخضرت کے یاس آ کر بیٹھ مجے۔

آپ نے اسملام کے احکام بیان فرمائے .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شرائع اسلام بیان فرمائے ، تر آن پڑھ کرسنایا، تو انھوں نے عرض کیا کہ یارسول (صلی الله علیه وسلم) بے شک آپ کارب کریم ہے اور میں آپ برایمان لا تا ہوں ، عکرمہ بن نصفہ برادرقیس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہان کے بینے اور بھتیج بھی اسلام لائے اور بوذہ نے بھی عکرمے کی طرف سے بیعت کی۔

سے مقام البطح بر ملاقات ....عون بن الی جیفت السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وقد بن عامرة ید ، ان الوگوں نے استے مقام السلط بی کہ وقد بن عامرة ید ، ان الوگوں کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمر ایک علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو رحت میں ایک سرخ خیمے بی بایا۔

(مقام) البطح میں ایک سرخ خیمے بی بایا۔

آ پ كوسلام كيا تو يو چها كرنم لوگ كون بو؟ بم في عرض كيا كه بن عامر بن صعصعه، آ پ في مايا كتهبيس

آ واز برطرف آ واز جائے)

آ ب صلی الله علیه وسلم کا وضوفر ما نا .....رسول انتصلی الله علیه وسلم کے پاس وہ ایک برتن لے کر آئے جس میں پانی تھوء آااپ نے وضوفر مایا زائد پانی فٹا حمیا تو ہم لوگ آپ کے وضوے بچے ہوئے پانی ہے وضو کر نے کی کوشش کرنے گئے، بلال نے اقامت کہی ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی عمر کا وقت آ عمياتوبلال الخصاوراذان كهي ،اذان من محوم نه شكر رسول التدسلي التدعليد وسلم في جميس دور كعت تماز پر هائي

# (۲۲) دفر تقیف

غیلا ن کا تر تنبیب حاصل کرنا .....عبدالله بن کی الاسلام سے مردی ہے کہ عروہ بن مسعود ،غیلان بن سلمہ طا کفیے کے محاصرے میں موجود نہ تھے بید دونوں جرش میں پھر مارنے کافن ، قلعے کی دیوارسوراخ کرنے کافن ، کو پھن وغيره جنكى متصيار ك صنعت سيكدر ب تعد

بدوونوں اس وفت آئے جب رسول الله عليہ وسلم طائف سے واپس ہو چکے تھے، ان لوگوں نے پھر تو ڑنے کا سامان دیوارسوراخ کرنے کے بتھیار (محوچین) نصب کئے اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

عروه كا اسلام لا نا ..... الله نے عروہ كے قلب ميں اسلام ڈال دياء انھيں اس حالت ہے بدل ديا جس ميں وہ تنے، و ونکل کررسول الندسلی القدعليه وسلم كے پاس آئے اورا سلام لائے۔

عروہ كا اچازت طلب كرنا ......رسول الله عليه وسلم ہے اپن توم كے پاس جائے كى اجازت جابی کہ انھیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔آپ نے فر مایا وہ لوگ تم سے جنگ کریں مے بعروہ نے کہا کے میں ان کے نز و یک ان کے اکلوتے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں پیم عروہ نے دوبارہ اورسہ بارہ آپ سے اجازت جا ہی تو آپ نے فرمايا أكريم حياجوتو جاؤ

قوم سے بحث ومماحثه .....عروه نگلاور جاردن طائف کی طرف چلے عشاء کاونت آباتواہ خاک میں ہے گئے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا تو عروہ نے کہا کہ تمہیں الل جنت کا سلام اختیار کرنا چاہیئے جو ( اسلام ) ہے ان کو گوں کواسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ نکل کران کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

اوس بن عوف کا تنیر مارتا ...... صبح ہوئی تو عروہ اپنی کھڑی (کے بالا خانے) پر آئے اور اذان کہی ہر طرف کے لوگ نکل بڑے بی مالک کے ایک شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تفاعروہ کو تیر مارا جوان کی رگ مفت اندامپر (جو کلائی میں ہوتی ہے اور ای میں فصد کھولی جاتی ہے ) لگاان کا خون بندنہ ہوا۔ صحابہ کرام کا جنگ کے لئے اسلحہ لیما .....غیلان بن سلمہ دکنانہ بن عبدیالیل دھم بن عمر د بنو دہب اور حلف ء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انھوں نے ہتھیار پہن لئے اور سب کے سب (انتقام کے لیے) تیار ہو گئے۔

عروہ کا معاف کرنا ۔۔۔۔عروہ نے بہیفیت دیکھی تو انھوں نے کہا کہیں نے اپنا خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کہاں کے اپنا خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کہاں کے اپنا خون کرنا جورہ اللہ نے میرا کردیا تا کہاں کے ذریعے سے میں تبہارے درمیان سلح کرادوں ، بہتو ایک بزرگ ہے جس کے سبب سے اللہ نے میرا اگرام کیا ،اورشہاوت ہے جس کواللہ نے میرے پاس بھیج دیا جھے ان شہداء کے ساتھ وفن کرنا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔

ا پوا سیلی و قارب کا اسلام لا بنا .....ابولیح بن عروه وقارب بن مسعود نی صلی انشعلیہ وسلم سے ج ملے اور اسلام لے آئے ،رسول الشسلی اللہ علیہ وسلم نے مالک عوف کا پوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے انھیں طاکف بیں چھوڑا ہے۔

" پ صلی الندعلیدوسلم کا عطید … آ پ نے فر مایا کتم لوگ انھیں فیر کردو کہ وہ مسلمان ہو کرمیرے پاس آئیں تو میں ان کے رشتہ دار و مال واپس کردوں گا اور مزید سوا دنٹ دوں گا وہ رسول الندسلی الندعلیہ وسم کے پاس آئے تو آپ نے انھیں بیسب عطافر مایا انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول الند ثقیف کے لئے تو میں کافی ہوں ، میں ان کے مو پٹی لوٹنا رہوں گا تا دفتتیکہ وہ مسلمان ہوکر آپ سلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔

تفتیون برلوث مار .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کی تو م کے سلمین اور قبائل پری مل بناویا ، بنوثقیف کی مویش کولوٹے اور لوگوں سے جنگ کرتے رہے ، جب بنوثقیف نے بیرحالت دیکھی تو وہ لوگ عبدیالیل کے مجے اور باہم بیمشورہ کیا کہ اپنی تو م نے چند آ دمی بطور وفدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں روانہ کریں۔
عبدیالیل اور ان کے دو بیٹے کنانہ وربیعہ اور شرجیل بن غیلا ان بن سلمہ اور تھم بن عمرو بن وہب بن مقب وعثمان بن ابی العاص واوی بعوف و نمیر بن فرشا بن رہیعہ نظے اور سرآ ومیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ، یہ چھآ دمی ان کے رکھی ہوئے۔

مقام فری حرص .....بعض ابل علم نے کہاریسب انیس آ دی تھے، یہی زیادہ ٹھیک تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی حرص میں تھا کہ انتفاق سے عث مان بن الی العاص مجھ سے ملکر حالات دریا فت کرنے لگے، جب میں نے ( تقیف کے )ان لوگوں کود یکھا تو بہت تیزی سے نظا کہرسول الندسلی التدعلیہ وسلم کوان کے آئے

آ ہے کا خوش ہو نا ····· میں ابو بکرصد این سے ملا اور آھیں ان لوگوں کے آنے کی خبر دی ،انھوں نے کہا کہ میں شہبیں قتم دیتا ہوں کہ مجھے ہیلےان لوگوں کے آئے کی خبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینا ، وہ گئے اور رسول امتد صلی التدعليه وسلم كوخبر دى مرسول التنصلي الله عليه وسلم ان لوگول كي آف سے خوش ہوئے۔

ان میں جو ہوگ بیجھے تنے وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے بمغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا ، جولوگ بنی مالک میں سے تنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

آ ب كا أيك قندم بريجهي ووسر ب قندم ..... رسول الله سلى الله عليه وسلم برشب كو بعدنما زعشاءان يوكوب کے پاس تشریف لاتے بیٹے ،اوران کے پاس کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے بھی دوسرے قدم پر ، آپ قریش کی شکایت کرتے تھے اوراس جنگ کا ذکر فرماتے تھے جو آپ اور قریش کے درمیان ہوئی۔

عثمان كوعامل بنانا ..... نبي صلى الله عليه وسلم نے ايك نفيلے پر بنوثقيف نے سلح كرلى ، ان لوگوں كوقر آن سكھا يا كيا ان برعثان بن ابی العاتص کو عامل بنایا گیا۔ ثقیق نے لات وعز ی کے منہدم کرنے سے معافی جا ہی آ پ نے آھیں

حضرت مغیرہ کا عرض کرنا .....مغیرہ ئے کہا کہ میں نے ان کونیست ونا بود کیا ، بیلوگ اسلام میں داخل ہو سے مغیرہ نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کونہیں جانتا جن کا اسلام ان لوگوں سے زیا دہ سجیح ہوا ورجواس ہے بہت دور ہوکہان میں اللہ اوراسکی کتاب کے لیے کوئی وغایاتی جائے۔

# ونو دقبیله ءربیعه ۱ (۲۳) وفد عبدالقیس

ركيس عبدالتدبن عوف الاستح وسعدالجيد بن جعفر في الديد وايت كى كرسول التصلى الله عليه وسم نے اہل بحرین کوتح رفر مایا کدان بیل سے بیس آ دمی آ سپ کی خدمت میں حاضر ہول بیس آ دمی حاضر ہوئے۔جن کے امیر عبداللہ بن عوف الا انتج تھے ،ان لوگوں میں بہارودواور انتج کے بھا نجے منقد بن حیال بھی تھے ان کی آمد فتح مکہ

عرض كي كيار عبدالقيس كادفد إ ب تفر مايان كوخوش آيد يد عبدالقيس بهى كيس الحيمي قوم ب-آ ب کا افن کی طرف دیکھنا ..... جسشب کوریاگ آئے اس کی جو کورسول الندسلی الند علیہ وسلم نے افل کی طرف دیکھ کر فر مایا کہ ضرور مشرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے اونوُں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) دبلا کرویا ہے اور سفر کے سامان کوختم کرویا ہے ان کے ساتھی میں ایک علامت بھی ہے اے القد عبدالقیس کی مغفرت کرجومیرے پاس مال مانگٹے نہیں آئے میں جوائل مشرق میں سب ہے بہتر ہیں۔

أ بيكا وريا فت كرنا ..... يوك اي كرون من آئ ،رسول الله صلى الله عليه وسلم مجد من ته ان لوكون نے آپ کوس بیا ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریا دنت قر مایا کہتم میں عبدالا بیج کون بیں؟ عبدالله نے کہایارسول الله میں ہوں ، وہ کرید منظر (بدشکل) آ دی ہتھے۔

انسان کودو چیز ول کی ضرورت ..... رسول الله ملی الله علیه دیلم نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہانسان کی کھال کی خشبونہیں بنائی جاتی ،البتۃ انسان کو دو چیز وں کی ضرورت ہوتی ہے،ایک اسکی زبان اورا یک اس کا دل ۔

آ ہے کا ارشا وفر ما ناحکم اور و قار کے بارے میں .....رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے قرمایا کہ (اے عبدالله ) تم میں دوعاد تیں ایس میں جن کواللہ پند کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہادہ کوئی ، آپ نے فر مایا کہ تھم اوروقار، اُنصقل نے عبداللہ ) تم میں دوعاد تیں ایس میں ہوئی نے عرض کیا کہ یہ چیزیں بیدا ہوگئ میں یا میری پیدائش اس پر ہوگئ ہے آپ نے فر مایا کہ تمہاری خلقت اس میں ہوئی ہے وردونصرانی متھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُنھیں اسلام کی دعوت دی، دواسلام لے آئے اورا تکااسلام انجھاتھا

عبداللدالات كافقدوقر آن سيكصنا ..... آپ نے وقد عبدالقيس كورملہ بنت الحارث كے كمر شهرايه ان الوكول كى مهمان دارى فرمائى ميلوك دى روزمقيم رب،عبدالله الشج رسول الشصلى الله عليه وسلم ي فقه وقرآن وریافت کیا کرتے تھے۔

آ ب كا انعام كا حكم فرمانا ..... آب نان لوكون كيانعامات كا حكم ديا عبدالله الشي كوسب زیا دہ دلا یا خیس ساڑھے ہارہ او قیہ جا ندی مرحت فر مائی ،اورمعقد بن خیان کے چبرے پر دست مبارک پھیرا۔

#### (۲۲۷) دفد بكرين وائل

آ ب سے قبیس بن سماعدہ کے بارے میں در ما فت کرنا ..... اہل علاء فرماتے ہے کہ بحر بن وائل كاوفدرسول التصلى التدعليه وسلم كے پاس آيا وان بيس سے ايك مخص في عرض كيا كرآ پ فس بن ساعدہ كو پہيا نے ہیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وہتم میں ہے بہتو فقبیلہ ایا و کا ایک شخص ہے جوز ماند جاہلیت میں حنقی لیعنی دین ابراہیم کو ماننے والا بن گیا ،اس دفت عکاظ پہنچا کہلوگ جمع تھے،وہ ان لوگوں سے باتھی کرنے لگا جواس سے یا دکر لی گئی ہیں ،اس وفد میں بشیر بن الحصاصیة وعبداللہ بن مرتد وحتان بن حوط بھی تھے بحسّان کی اولا و میں ہے سی ية شعركها ٢-

تر جمعہ: ( میں حسّان بن حوط کا بیٹا ہوں ،میرے والدتمام قبیلئہ بکر کی طرف سے قاصد بن کر نجی فیلنے کے باس کئے تھے )

آ ب کا برکت کی وعا کرتا ..... انھیں لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن اسود بن شہاب بن عوف بن عمرو بن اللہ اللہ علیہ وہ ال اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،بید مامہ بین رہا کرتے تھے، وہاں جو مال تھا اسے فرخت کر کے ہجرت کی مرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مجود دکھنے کا ایک تھیلالا ئے تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

# (۲۵)وفد تغلب

آ پ کے بیاس بنی تغلب اور نصاری کے وفد کا آنا ...... یعقوب بن زید بن طلح سے روایت ہے کہ بی تغلب کے سولہ سلمانوں کا اور نصاری کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں آیا پہلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں امرے ،رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے نصاری سے اس شرت پرسلم کر لی کر آپ ہمیں نصرانیت پر ہے وی گے اور وہ لوگ اپنی اولا دکونھرانیت میں شرقیمیں ہے ،ان میں سے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافر مائے۔

#### (۲۷)وفد حنیفه

ا میر سلنمی بن منظلہ ...... الله م نے کہا ہے کہ بن حینفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول الله سلی الله علیہ دسلم علیہ دسلم کے پاس آ با جن میں رقال بن عنووسلمہ بن حظلہ النجی طلق بن علی بن قیس اور بنی هم میں سے صرف حمران بن جابر بلی بن سنّان ، اتعب سلمہ زیر زید بن عمرہ، ومسیلمہ بن حبیب متھ ،اس وفد کے رئیس سلمی بن حنظلہ ہتھے۔

مهم ان ٹو اڑی کر ٹا .....باوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پرٹھرائے گئے اورمہمان ٹوازی کی گئی ،ان لوگوں کو دونوں دفت کھانا دیا جاتا تھا بہمی کوشت روٹی بہمی روٹی بھی تھی روٹی ،اور بھی تھجور جوائے لیے دسترخوان میں پھیلا دی جاتی تھی۔

قر آن کا درس لیمنا ..... یوگ رسول الله صلی الله علیموسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا اور حق شہادت دی آتے ہوئے مسیلمہ کواپنے کجاوے میں چھوڑ سے نتھے چندروز مقیم رہ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آید ورفت کرتے رہے ،رح بن عنوانی بن کعب ہے قر آن کا درس لیتے رہے۔

آ ب كا انعام وينا ..... والبي كاجب اراده كياتورسول الله سلى الله عليه وسلم في ان ميس سے برخض كو باخ يا في اوقيه جا ندى انعام دين كا تكم ديا وال اوكوں في عرض كيايا رسول الله بم في ايك ساتھى كو كجاوے ميں

چوڑ دیا ہے جو گرانی کرتا ہے، وہ جمارے ساتھیوں میں سے ہےاور ہمارے اوٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

مسیلمیہ کی غلط ہمی . . ....دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اتنے اتعام کا تھم دیا جتنا اس کے ساتھوں کورلایا تھ ،اورفر مایا تھا کہ وہ تنہارے اونٹ اور کیاوے کی تکرانی کی وجہ ہے تم میں سب سے بڑے درجے کا آ دی تبیس ہے یہ بنت مسلیمہ سے کمی گئی تو اس نے کہا کہ آئے تخضرت سجھ کئے کہ آپ کے بعد نبوت کا معاملہ میرے سپر دہوگا۔

م ت مشکیز ہ عطا کیا ..... لوگ بمامدوا پس سے رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ان کو پانی کا ایک مشکیز ہ عطاكيا جس مين آب كے وضوكا بچاہوا پانی تفااور فرمایا كه جبتم اپنے وطن كو پہنچوتو بت خاندتو ژ دُ الناء اسكى جگه كواس پانی

ان لوگوں نے یہی کیا بیہ شکیز واقعس بن مسلمہ کے پاس رہا بطلق بن علی مؤذین ہوئے ،انہوں نے اذان کہی تواس کے گرجا کے راہب نے سنا اور کہا کہ جن کی دعوت ہے اور بھاگ گیا بیاس کا آخری زمانہ تھا۔

رحال بن عنفوه كى شېراوت ..... مسير بعنة الله عليه نے نبوت كا دعوى كيا، رحال بن عنفوه نے كواى دى كه بي محرر سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في اس كوشر يك كاربنايا ب الوك اس سے فتنے بي جنال موسے ـ

#### (۲۷)وفد شیبان

ا تواب بن از ہر کا اپنی بھی بچیوں کوچھین لیٹا .....عبداللہ بحسان جو بن کعب سے بھائی ہے بن العمبر میں سے تخصان سے روایت ہے کدان سے ان کی دوٹوں داد بول صفیہ بنت علیبہ نے قبلہ بنت محزمہ کی حدیث بیان کی بدونوں داریاں تیلہ کی پوردہ تھیں اور قبلہ صغیہ اور دصیہ کے والد کی ٹائی تھیں ۔انھوں نے کہا کہ تیلہ حبیب بن از ہر بنی ج نب کے بھائی کے عقد میں تھیں ،ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہوئیں ابتدائے اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگئ قبلہ ہے ان کی اثر کیول کولڑ کیوں کے بچیاا تواب بن از ہرنے چھین لیا۔

قيله كا اول اسلام أسب كو تلاش كرنا ..... تيله اول اسلام بن آب كيصحب كى تلاش من تكين ان لڑ کیوں میں سے ایک اڑئی صدیباء ردنے لگی اس اڑئی کوشتر صدنے لے لیا تھا ،اس کے بدن پر سیاہ کالا اون کا تمبل تھا بقیلداس لاک کواییے ساتھ لے چلیں۔

جس وفتت بددونوں اونٹ کودوڑ اری تھیں تو یکا کیا ایک خرگوش سوراخ سے نکلا۔ شریف حدیباء نے کہااس بارے میں تمہارا تخته اٹ واب کے شخفے ہے ہمیشہ بلندر ہے گا ( لیعنی ریمہارے لیے فال نیک ہے ) لومڑی نظی تو اس پر بھی حدیباء نے بچھ کہا جس کوعبداللہ بن حتان بھول مجئے ،اس کے ہارہ میں بھی حدیباء نے اس طرح کہا جوخر گوش کے بارے میں کہاتھا۔

اتواب کاسحر .... جس دفت بیددونوں اونٹ کو بھگاری تھیں بکا یک اونٹ بھڑ کا ۱۰س پرلرزہ جڑھ گیا ،حدیہ ، نے کہ کے امانت کی شم تجھ پراٹ واب کے بحر کا اثر پڑ تمیاش نے (لینی قبلہ نے) گھبرا کر حدیباء سے کہ کہ تجھ پرافسوں ہے، اونٹ نے کیا کیا۔حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو المث لوء اسٹر کا رخ اہرہ کی طرف کرلو پیٹ کو بیٹھے کی طرف بچسرلو راونٹ کے گدے کو بلٹ دو پھرلڑ کی نے اپنا کمبل اتاراء اسے الٹ لیا اپنے شکم کو پشت کی طرف تھمادیا (لیمنی رخ بدل گیا ، پیر پھیل نے اور بیپٹنا ہے کیا احدیباء نے کہا کہ اپنے سامان کو دوبارہ اپنے او پر کرلوء بیس نے کرایا۔

ا تو اب کا ملوار سے لیے آتا اسب ہم لوگ اونٹ کو دوڑائے ہوئے روانہ ہوئے ، اتفاق ہے الواب تیز چک وار ملوار لئے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑر ہا تھا ، ہم نے مکانوں کی ایک تھنٹی صف کی پناہ لی ،اس نے اونٹ کوایک فرمانبرواراونٹ کی طزح درمیانی مکان سکے گیلری تک پہنچادیا ، میں نے مکان کے ندر تھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوار سے روک لیا ،اس کی دھار میری پیشانی کے ایک جھے پرگلی اور کہ کہوہ لوٹڈی میری ہجیجتی کو میرے جھے میرے آ گے ڈال دیے بیس نے لڑکی کو اس کے آ گے مجھینک دیا ،خود نکل کراپٹی مہن کے پاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہوئی تھی ، تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تلاش کروں۔

حربیث اس حسان الشبیا فی کا آنا .... ایک دن کوبهن کے یہاں تھی وہ جھے سوتا ہوا بھی تھی ہے اس کے شوم بھی سے آئے و کے شوم بھل سے آئے اور کہا کہ تمہارے والد کوشم میں نے قبلہ کے لئے ایک سے آوی کو پالیا میری بہن کہا کہ وہ کون ہے، انھوں نے کہا کہ وہ حربے ابن حسان الشبیانی ہیں، جوشج کو بحربن وائل کے وفد کے طور پر دسول امتد سی اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اونٹ کے پاس گئی ان دونوں کی گفتگوس چکی تھی ،اس پر کجاوہ کس دیا ،حریث کودریو فت کیا تو معلوم ہوا وہ دورندیں ہیں ان سے ہمراہ لے جلنے کی درخواست کی توانھوں نے کہا کہ ہاں بسروچیٹم ،

اونٹ تیار تنے ان صاحب صدق کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم لوگ نی کریم صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،آ ب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کونماز شنج پڑھار ہے تنے ،نماز اس وقت شروع کی گئی جب پو پھٹ گئی مقتی اور ستارے آ سان میں جھلملا رہے تنے ،لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے باہم پہنچان نہ سکتے تنے۔

قبیلہ کا مردوں کے صف میں کھڑی ہونا ..... میں مردوں کی صف میں کھڑی ہوگئی میں ایک ایس عورت تھی جس کا زمانہ ہا بلیت سے قریب تھا مجھے سے ایک مرونے جوصف میں میرسے ساتھ تھے کہا کہتم عورت ہو یہ مرد ؟ میں نے کہا کہ عورت ، انھوں نے کہا کہتم نے تو بہ جھے فتنہ میں ڈال دیا تھا ہتم عورتوں کے ساتھ نماز پر عوجوتہارے جیھے ہیں۔

۔ اتفاق سے جمرون کے بیاس عورتوں کی صف قائم ہوگئ تھی جس کو میں نے داخل ہونے کے وقت نہیں دیکھ تھا کہ انھیں میں ہوجاتی ،

سورج نكل آيا توين نزد كي ين في مير في ميكر في كد جب كسي خص كوتر و تازه ،سرخ وسفيد ديكمتي تواس ك

طرف نظرا تھاتی تا کہرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کولوگوں کے او برد مجھوں ،

آ فآب ببند ہو چکاتھ کہ ایک شخص آنے انہوں نے کہا''السلام علیم یارسول الله صلی اللہ علیہ رسم 'رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بیوند دارو پرانی جاور سر تھیں جن اللہ علیہ وسلم نے بدن پر بیوند دارو پرانی جاور سرتھیں جن سے زعفرانی کا رنگ دور کیا ہواتھا کہ آپ نے کے پاس تھور کی ایک چھڑی تھی جس کا چلکا اثر اہواتھا ،او پر کی چھال نہیں اثری تھی آپ کے ہاتھ یا وال سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

قبیلہ کا کا غینا ..... رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کونشست عمل فروتی و عاجزی کرتے و یکھا تو عمل خوف ہے کا پینے گی جمنشیں نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ مسکینہ کا نپ رہی ہے ، آپ نے مجھے دیکھا نہ تھ حالا نکہ عیں آ پشت کے پائ تھی ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہورسول الله صلی القہ علیہ وسم فر ما یا تو اللہ نے جورعب میرے قلب میں ڈال ویا تھا اسے دورکر دیا۔

میرے ساتھی آئے بڑھے، انہوں نے نے اپن توم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ، پھر
عرض کیا یا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم (مقام) واہناء کے متعلق آپ ہار ساور بی تمیم کے درمیان بیتر مرفر ماد بیجئے کہ ان
لوگوں میں سے سوائے مسافر پڑوی کے اور کو کی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فر مایا کہ اے لڑکے ان کو دہناء
کے متعلق لکھ دو، جب میں نے ویکھا کہ آپ نے ان کے لئے تھم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو بھے سے رہا
نہ گی ، بیر میراوطن اور میرا مکان تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جن انھوں نے آپ سے درخواست کی تو
فر مین کے متعلق العب ف نہیں کیا، میں و ہناء آپ کے نزو یک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بگر بوں کی چراگاہ ہے، بنی
فر میں کے متعلق العب ف نہیں کیا، میں و ہناء آپ کے نزو یک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بگر بوں کی چراگاہ ہے، بنی

مسكينه كان الله المان المان المان كالمان كالمحان كالمحان كالمحان المحان المحان كالمحال كالمحا

جب تریث نے ویکھا کہ ان کے فرمان میں رکاوٹ پڑگئی تو اٹھوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں مارا اور مجھ سے کہا کہ میں اور تم اس طرح تھے جس طرح کہا گیا ہے کہ ''مجھٹریا کی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑ کواس کے سم پکڑے اٹھ لے۔

میں نے کہا داللہ تم اندھیرے ہیں رہ نما تھے ،مسافر کے ساتھ تئی اورا بی دوست عورت کے ساتھ پاکدامن تھے ، یبال تک کے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آسٹی ایکن جب تم نے اپنے جھے کی درخواست کی تو میرے جھے پر مجھے ملامت نہ کرو۔

انھوں نے کہا کہ تمہارا باپ ندرے دہناہ میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ رکھنے کی جگہ ہے جس کوتم اپنی عورت کے لیے مائٹتے ہوءانھوں نے کہا کہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زند ہوں تمہارا بھائی ہوں۔اس لیے کہتم نے آئخضرت کے سامنے میری مدد ک ہے ، میں نے کہا کہ جب تم نے اس کوشروٹ کے سامنے میری مدد ک ہے ، میں نے کہا کہ جب تم نے اس کوشروٹ کے اس کے کہتم نے آئخضرت کے سامنے میری مدد ک ہے ، میں نے کہا کہ جب تم نے اس کوشروٹ کے اس کوشروٹ کی اور کی کو اس کے کہتے ہوں اس منے تم کروں گی (ایعنی براوری کو)

رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کیا ان عورت کے بیٹے کواس پر ملامت کی جاسکتی ہے کہ وہ کمرے کے ،اندرے کام کا فیصلہ کرے۔

میں روکی اور کہایا رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تئم وہ میرے بیبال عقل مند ہی بیدا ہوا تھا ، جنگ بدر میں آ کچے ساتھ تھاوہ میرے لیے غلہ لینے خیبر گیا ، وہال خیبر کا پڑھئی آ حمیاا درمیرے پاس کڑ کیاں جھوڑ گیا۔

آ ب کان خوش ہونا ۔۔۔۔ آ پ نے فرایاتم ہاں دات کی جس کے تبنے میں میری جان ہا گرتم مسکندند ہوتی تو ہم تم کوتہارے منہ کے بل تھیٹے ،کیاتم میں نے کوئی تخص مغلوب ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا برتا ک کرے مطلب میہ ہے کہ بظاہر قبیلہ کے کلام سے میں مہوم ہوتا ہے کہ میرالڑکا میرے لیے عذاب لانے گیا ، یہی اس ک موت کا باعث ہوا۔ اس پرآ پ ناخوش ہوئے اور آ پ کے کلام کا مغہوم میہے کہ نیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جب اس کے اورا سے درمیان وہ تحق حاکل ہوگیا جواس سے زیادہ اس کے قریب تھا تو اس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ اے اللہ تو نے جوگز اردیا اس کو جھ سے بھلاد ہے، اور جوتو نے باتی رکھا ہے اس پرمیری مدوکر ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے بیس مجر ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کی جان ہے، ہم جس سے ایک خض روتا ہے، پھر اس کے پاس اس کا ساتھی روتا ہے البند ااس خدا کے بندوں اپنے بھا نیوں پرعذا ب نہ کرو۔ آپ نے سرخ چر سے کے ایک مؤس مسلمان ان کا مددگار ہے بیٹے ورثی مایا کہ ان کے جن بیس طلم نہ کیا جائے نہ انھیں نکاح پر مجبور کی جائے ، ہم مؤس مسلمان ان کا مددگار ہے ہتم عورتیں بھی اجھا کرو، برائی نہ کرو۔

سفیدودعید دختر ان علیدے جن کے داداحر ملہ تھے، ردایت ہے کہ حرملہ نظے جم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ کے پاس رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں عارف بنا دیا، تب انھوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نیکی بیمل کرواور بدی سے پر ہیز کرو .....حرملے نے ہاکہ یں نے اپ آپولامت کا قصد
کیا کہ اب نہ جاؤں گا بہاں تک کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کرا پے علم میں اضافہ نہ کروں ، میں آ یا
، کھڑا ہو گیا ، اورعرض کیا یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ اے حرملہ نیکی پرعمل
کرو، اور برائی سے پر ہیز کرو۔

میں روانہ ہو کے اپنی سواری کے پاس آ محیاوا ہی میں اپنے مقام پریااس کے قریب کھڑا ہو گیا ،عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

آب فراياك!

اے رملہ نیکی کردادر بدی سے پر ہیز کرد، دیکھوکہ جب تم قوم کے پاس سے اٹھوتو تہماری ساعت کیا پند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کے بس دی کردادر جب تم اپنی قوم کے پاس سے اٹھوتو سوچو کہتم اپنے تق میں قوم کے کیا کہنے کونا پسند کرتے ہو، بس ای سے پر ہیز کرو۔

# وفو دا ہل یمن

وفر طے .....عبادة الطائی نے اپنے مشاکُے ہے روایت کی کرتبیلہ طے کے پیدرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول التعاقیقیة کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس ومردار زید خیر شے، بھی زید خیر زید خیل بن مبلبل تنے، جو بنی بنہان میں سے شے ان لوگوں میں وزر بن جابر بن سدوس بن اصمع انہائی وقبیصہ بن الاسود ابن عام بھی تنے، جو طے کی شاخ جرم کے تھے، میں ان لوگوں میں سے مالک بن عبداللہ ائن خیبری اور قعین بن جد ملے ہتے، بنی بولان میں سے بھی ایک مختص تھے۔

قبیلہ طے والے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ..... جب مدیع میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ملے والے میدان میں باند دور یا رسول اللہ ملی میں میں میں میں میں باند دور یا میں اللہ ماندر کے مامنے والے میدان میں باند دور یا ماندر کے اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام و بینا .....آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا ،سب مسلمان ہوئے ہوئے واقعہ و کا انعام میں دی زید خیل کوساڑھے بارہ اوقیہ چا ندی عطافر مائی۔ ہوئے ہوئے ہوئے اوقیہ چا ندی عطافر مائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھ سے عرب کے کسی مخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا ،جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیسا کہ ذکر کیا گیا ،جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیسا کہ ذکر کیا گیا ،جرزید کے کہ ان کی جتنی خوبیاں بیان کی کئیں اس سے ذیا وہ ہی یا کیں۔

آ پ نے فر مان لکھ بھیجا زید شیل کے نام ، . . . . رسول اللّه علیہ وسلم نے ان کانام خیل رکھا آپ نے انھیں فیداوردوزمینوں کی جا کیرعطافر مائی اس کے متعلق انھیں ایک فر مان لکھ دیا وہ اپن توم کے ساتھ واپس ہوئے ، مقام فردہ پنچ تو فوت کر مجئے ، ان کی بیوی نے تمام تھم ناموں پر قبضہ کرلیا ، جورسول اللّه سلی اللّه عدیہ وسلمنے زید کو لکھے نتے ، اور بھاڑڈ الا۔

بت فلسی کا منہدم ، . . . . رسول الدُصلی الله علیہ وسلم نے قبیلہ طے کے بت قلس کی جانب علی بن الی طالب رضی الله عنہ کو روز اندہ و کے انہوں نے اللہ عنہ کو روز اندہ و کے انھوں نے اللہ عنہ کو روز اندہ و کے انھوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر چھاپ مارا ، دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ لگیس بیلوگ انھیں بھی قبیلہ طے کے قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہے۔

حائم کی بیٹی کی گرفتاری ..... ہشام بن محرکی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئکر ہیں ہے جن صاحب نے تبیلۂ طے پر چھا ہارااور هم کی بیٹی کوگرفتار کیا۔وہ خالد بن اولید تھے (علی بن ابی طالب نہ تھے) راس گرفتا ری کے دفت)عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئٹکر سے بھاگ نظے ،اور ملک شام پہنچ گئے۔وہ دین نصرانیت پر تھے،اپنی قوم کے ساتھ (مقام) مرباغ جایا کرتے تھے۔ حاتم کی بیٹی کی فریا و ..... حاتم کی بیٹی کو مجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کر دیا گیا، وہ خوبصورت اور شیریں کا متحین، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اٹھ کرآپ کے پاس آئیں اور عرض کی والد مرکئے وافد (بطور وفد آنے والد آپ کے باس آئیں اور عرض کی والد مرکئے وافد (بطور وفد آنے والے آپ نے والے کہ اللہ المور کے اللہ اوفد کون ہے وفد آنے والے کہا کہ عدی بن حاتم ،اوہ تو اللہ ورسول سے بھا گئے والے ہیں۔

آ ب کا حاتم کی بیٹی کوعطیہ و بیٹا ..... ایک وفد قبیلہ قضاءے آیا ہوا تھا حاتم کی بیٹی کہتی ہے کہ نئی نے بھے لہاس عطافر مایا بخرج دیا اور سواری عطافر مائی ، میں انھیں (قبیلہ قضاء) سے روانہ ہوئی ، ملک شام میں عدی کے پیس آئی مان سے کہا کہ اسے قطع رحم کرنے والے ظالم تم نے اپنے بیوی بچوں کوتو سوار کرلیا اور والدے نمز دہ کوجھوڑ دیا۔

عدى كى روائلى ........ چندروز ومعدى كے پاس مقیم رجیں ،انھوں نے عدى سے كہا ،ميرى رائے يہ كہم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جاملو،عدى روانه ہوكررسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،آپ كوسلام كياس ونت آپ مسجد ميں شھ آپ نے بوچھا كہم كون ہو؟ انھونے عرض كيا عدى بن حاتم -

آ ب کا اسملام پیش کرنا ..... رسول الله صلی الله علیه وسلم انھیں اپنے مکان پر نے گئے ، ایک کمآ بچھا و یا جس میں تھجور کی چھال بھری ہو کی تھی اور فر مایا کہ اس پر بیٹھو، رسول الله صلی الله علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے ، آ پ نے ایکے سامنے اسمام پیش کیا وہ اسملام لے آئے۔

آ ب کا عدی کو عامل بنا نا ۔۔۔۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے آخیں ان کی قوم کے صدقات (محاصل) پر عامل بنا دیا جمیل بن مرشد الطائی نے اپنے شیور نے ہے روایت کی ہے کہ عمر و بن اسم بن عمر و بن عصر بن عنم بن عار شد بن قوب بن معن الطائی بن علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جوئے ، وواس زیانے میں ڈیڑ ہے ہو برس کے تھے انھوں نے آئے مخضرت میلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے یارے میں دریا فت کیا ، آپ نے فرما یا کہ جس کوئم قبل کرواور اس کو خود مرتے و کھی لوتو کھا و ، جو شکار ذخمی ہو کر بھاگ جائے ،اور تمہارے نظر ہے او جھل ہو کہ مرجائے تواسے چھوڑ دو۔

امرا والقيس كى رائے ..... يورب بين سب سے بزے تيرانداز تنے، ين وہ فض بين جن كے بارے ميں شاعرامراؤالقيس بن مجربيشعر كہتا ہے۔

رب رام من بنی ثعل منحوج کفید ھی ستوہ تر جمہ قبیلہ بن من ایسے تیرانداز بھی ہیں کہ جھیے ہوئے مقام سے اپنی دونوں بمتصلیاں تکال کے تیر چلاتے ہیں،

### وفدتجيب

قبیلہ تجیب کے مروول کا آتا .....ابوالوریٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وروں میں قبیلہ تجیب کا وفد آیا ، بیاوگ تیرہ آدی تصابے ہمراہ وہ صدقات بھی لیتے آئے جواللہ نے ان برفرض کئے تھے۔ برفرض کئے تھے۔

۔ رسولانٹوسلی انٹدعلیہ دسلم نے ان لوگوں کومرحبافر مایا ۔اچھی جگٹھ برایا ،اور خاص مہمان خانہ بنایا ،حصرت بلال ّ کوتھم دیا کہ ان کی مہمان نوازی اچھی طرح کریں اورانعا مات دیں۔

آپ عام طور پر وفد کو جتناعطافر مایا کرتے تنے ،ان لوگوں کواس سے زائد دیا اور فر مایا کہ اب تو تم میں کوئی نہیں رہا ،جس کوانعام نہ ملا ہو ،ان لوگوں نے عرض کی ایک لڑ کا ہے جس کو ہم اپنے کجاود ں پر چھوڑ آ نے ہیں وہ ہم سب میں سب سے کم ٹی ،فر مایا کہ اسے بھی ہمادے پاس لاؤ۔

کر کے کا سوال کرنا ..... لاکا حاضر خدمت ہوا اور عرض کی ہیں بھی ای گردہ سے تعلق رکھتا ہوں ، جوابھی آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا تھاء آپ نے ان کی ضرورت ہوری کردی ہیں ،میری حاجت بھی ہوری فر ماد بھے۔

ں مد ت ہیں کا روز مان ہے ہے۔ ہی کر در ہے چوں دون ہیں میر ان بیس کی ہیں کا کہتے کہ دہ میر کی مغفرت کرے، جمھے پر رحمت نازل کرےاور میری اور میرے دل میں کروے بفر مایا کہا ہے اللہ اس کی مغفرت کراس پر دحمت نازل کراوراس کی امیری اس کے دل میں کروے۔

آپ ئے اس کے لئے ابھی اتنے ہی انعام کا تھم دیا تھا جتنا اس کے ساتھیوں جس سے ہرایک کو دلایا تھا یہ لوگ ایے متعلقین کے یاس روانہ ہو گئے۔

سولہ آ دی جج کے زبانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے منا قبیلے والوں طے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس کڑ کے کے بارے میں یو چھافر مایا ، ان لوگوں نے عرض کی کدا ہے جو پچھاللہ دے دے اس پر اس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے کمبی کوئیں دیکھا۔

رسول التصلى الشعلية وسلم في قرما ياك ين التدية ووكرتا بول كريم سب كا خاتمه اى طرح بو

#### وفدخولان

بت کے بارے بیل در بافت کرتا .... متعدد الل علم ہوایت ہے کہ قبیلہ خولاں کا وفد ، جودی آدمیوں پر مشتمل تھا شعبان میں مصلی آیان اوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جم لوگ اللہ پرایمان رکھنے والے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد ہی کرنے والے اورا پی توم کے رو جانے والوں کے قائم مقام جیں اور جم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف او توں کو تھا کر سفر کیا ہے۔

رسول الندسلی الفدعلیہ وسلم نے فرمایا کر تم انس جوان لوگوں کا بت تھا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عرض کی کہ وہ تو خواب اور بری حالت میں ہے ہم نے اسے اس القدسے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں ،اگر ہم اس کی طرف واپس ہوں گے ، تو منہدم کردیں گے۔

ان لوگول نے دین کے احکام کے متعلق چند ہاتیں رسول التد سلی الندعلیہ وسلم سے دریا فت کیس تو آپ ان کے متعلق بتانے گئے ،آپ نے کسی کو تکم و یا کہ انھیں قرآن وحدیث کی تعلیم دے ، بیلوگ رمد بنت الحارث کے مکان میں تھہرائے گئے ،اوران کی مبمان نوازی کی گئی۔

چندروز کے بعد جب رخصت ہوئے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا تھم دیا یہ لوگ اپنی قوم میں واپس محے ،اپنے اسباب کی گرہ تک تہ کھولی جب تک عمانس بت کومنہدم نہ کردی ،ان لوگوں نے ان چیز وں کوحرام کردی تھیں اور انھیں حلال کرلیا جو آپ نے ان کے بئے حل ل کردی تھیں۔
جیز وں کوحرام کرلیا جورسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے ان پرحرام کردی تھیں اور انھیں حلال کرلیا جو آپ نے ان کے بئے حل ل کردی تھیں۔

#### وفدجعفي

ول كوحرام مجھ اللہ اللہ بالى بكر بن قيس الجعفى سے روايت ہے كر قبيلة بعقى كے لوگ زمانہ جا بليت ميں در كوحرام بجھتے سے ، ان ميں سے دوآ دمی قيس بن سلمہ بن شراحيل بن مرآن بن بعثى ميں سے اور سلمہ بن بزيد بن شجعہ بن الجمع بطور وفعد رسول ابتد صلى الته عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔

یہ دوٹوں اخیا فی بھی کی عظم ان کی والدہ ملکہ بنت اُتحاو ان ما لک بن حریم بن جعفی میں سے تھی ادل نہیں کھاتے ان دوٹوں نے عرض کیا جی ہاں فر مایا بغیراس کے کھائے بموئے تمہا رااسلام مکمل نہیں ہوسکتا۔ کھاتے ان دوٹوں نے عرض کیا جی ہاں فر مایا بغیراس کے کھائے بموئے تمہا رااسلام مکمل نہیں ہوسکتا۔ آپ نے ان کے لئے دل منگایا وہ بھوٹا گیا ،آپ نے سلمہ بن پزیدکودیا جب اس نے لیے تو اس کا ہاتھ کا بیٹے انگا ، رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسے کھالو، اس نے کھالیا اور بیشعر کہا:

علی انی اکلت القلب کرها و تر سل حین مسته بننانی ترجمہ: اس بات پر کہ میں نے جرول کو دیکھا یاجب بیمیری انگیول نے اسے چھواتو دو کا پیٹی تھیں ،۔

ر ندہ فن کرنا اللہ میں کرنا ۔۔۔۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قبیں بن سلمہ کوا کیک فر مان لکھ ویا جس کا مضمون بیتھا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تبیس بن سلمہ بن شراحیل کے لئے ہے کہ بیس نے تم کوقوم مرآن ان سے موالی جریم اور ان کے موالی ہیں ہے ان لوگوں پر عامل بنایا جونماز کو قائم کریں زکو قادیں اپنے مال کا صدقہ دیں اسے یا ک وصاف کریں۔

راوی نے کہا کہ قبیلہ کلاب میں اردوز بید وجڑ ء بن سعد انعظیر ہوز بید القدابین سعدوی کڈ ابلد بن سعدو بی صدائۃ تھے جو بٹی الحارث بن کعب میں سے نتھے۔

رادی نے کہا کہان وٹوں قیس بن سلمہ وسلمہ بن بزید نے کہا کہ یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والعدہ ملیکہ

بنت الحلو قیدی کور با کراتی تھی فقیر کو کھلاتی تھی مسکین پر رحم کرتی تھی ،وہ مرگئ ہے اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑی کو زندہ در گورکر دیا تھا۔

اس کا کیا حال ہے؟

فرمایا کہ جس نے زندہ فن گور کیا (وہ بطور عذاب کے )اور جس کو زندہ فن کیا عمیہ (وہ بطور انقام یا شہادت) دوزخ میں ہیں، (بین کر) دونوں ناراض ہوکراُٹھ کھڑے ہوئے۔

فرمایا کہ میرے پاس آؤ، دونوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ ہیں جگر بید دونوں نہ مانیں اور چلے گئے ،دونوں کہتے جاتے تھے کہ داللہ جس تخص نے ہمیں دل کھلا یا اور بیدعوی کیا کہ ہیری مال دوزخ میں ہے دواس کا اہل ہے کہ ہرگزاسکی ہیروی نہ کی جائے۔

یہ دونوں چلے محے راستے میں کئی مقام پر پہنچ تو رسول انڈسلی اللہ علیہ دسلم کے ایک صحابی ہے جن کے ساتھ زکو ہ کے پچھا ونٹ تنے بسحانی کوان دونوں نے رشی سے باندھ دیا اوراونٹ ہنکا لے محتے یہ داقعہ نبی کومعلوم ہوا تو دوسرے جن پرلعنت کی گئی ہےان کے ساتھ ان دونوں پر بھی لعنت فرمائی کہ رغل وذکوان عصیہ دلیجان اورلیلہ کہ دونوں ہیٹوں جو حریم ومرآن کے مفائدان سے جیں اللہ لعنت کر ہے۔

وادی کا تا م حروان رکھا ..... ولید بن عبدالله انجھی نے اپنے والدے اورانھوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کما بوہر وجن کا نام پزید بن مالک بن عبدالله بن الذؤیب بن سلمہ بن عمر د بن ذبل بن مان بن بعظی تھا بطور وفدنی کی خدمت میں حاضر ہوئے ایکے ساتھ ان کے دو جیٹے ہر و دعز پر بھی ہتھے۔

رسول النُّد سلی الله علیه وسلم نے عزیز سے بوچھا کہ تمہارانام کیا ہے، اُنھول نے کہا عزیز۔ (غلبہ وعزت والا) فرمایا کہ اللہ کے سواکوئی عزیز نہیں ہتم عبداللہ ہو بہاوگ اسلام لے آئے۔

ابوہرہ نے عرض کیا بارسول انڈ میری ہتھیلی کی پشت میں ایک داند ہے جو مجھے اپنی سواری کی ٹمیل پکڑنے سے روکتی ہے رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم نے ایک پیالے متکوا یا ،اس سے دانے پر مارنے میکے اور چھونے لگے چنا نچہ وہ ختم ہو گیا رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بیٹوں کے لئے دعافر مائی۔

ابوہر و نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میری توم کی وادگ یمن بطور جا گیر عطافر ماسیئے ، آپ نے عطافر مادی ماس وادی کا نام حروان تھا۔ یہی عبد الرخمن خیشمہ بن عبد الرخمن کے والد تھے۔

### (۳۲) وفدصداء

قبیلہ صداء ..... بن المصطلق کے ایک شیخ نے اپنے والدے روایت کی کر رول اللہ طابی اللہ علیہ وسلم ۸ ہمیں جب جب محر انہ ہوئے تو قبیل بن سعد بن عبادہ کو بین کے اطراف میں بھیجااور حکم دیا کہ قبیلہ معدا کوروند ڈالیں۔ وہ جارسومسلمانوں کے ساتھ تمادہ کے اطراف میں شکر کو جمع کیا قبیلہ مصداہ کا ایک قبیل آیا،اس لشکرے یو جیا تو اسے ان لوگوں کے متعلق بڑایا گیا۔

وہ تیزی ہے روانہ ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے چیچھے والول کی طرف ہے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں ، آپ ان موگوں کو واپس بلا لیا ہے ، میں اپنی تو م کے ساتھ آپ بی کا ہوں ، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو واپس بلالیں۔

اس کے بعد ان (صداء کے )لوگوں میں ہے پندرہ آ دمی رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی قوم کے پس ماندہ لوگوں کی طرف ہے بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔'

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیا،ان میں ہے سوآ دمی ججۃ الوداع میں رسول الندسلی الندعلیہ دسلم کی خدمت میں ہ ضربوے

حضرت زیار ای کی سفر ملی او ان کہی ..... زیاد بن الحارث الصدائی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری قوم کی طرف تشکر بھیجے رہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے طرف تشکر بھیجے رہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے تشکر کوواپس بلالیو۔ تشکر کوواپس بلالیو۔

میری توم آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے مجھے فر مایا کہ اے برا در صداء بیشک تہاری توم میں تہباری اطاعت کی جاتی ہے، عرض کی بیانلہ درسول کے فیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ بہی (زیاد) وہ صحف ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان کہنے کا تھم دیا تو انھوں نے اذان کہی ، بلال "آئے کہا قامت کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ براورصداء نے اذان کہی ہےاور جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت کے گا۔

### وفدمراد

فر اکنٹ صدق کے بارے میں .... محد بن مجارہ بن خزیمہ بن ٹابت سے دوایت ہے کہ فردہ بن مسیک اسرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع بن کربطور دفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صربوئے ،سعد بن عبادہ کے یہال تفہر ہے ،وہ قرآن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے ہتھے۔ مساوری کے لئے رسول الند علیہ وسلم نے آتھیں بارہ اوقیہ جیا ندی انعام فرماکر ایک احجی نسل کا اونٹ سواری کے لئے دسول الند علیہ وسلم نے آتھیں بارہ اوقیہ جیا ندی انعام فرماکر ایک احجی نسل کا اونٹ سواری کے لئے

،اورعمان كابنا مواايك جور المنخ كے لئے عنايت فرمايا۔

انھیں نتبیلہ مراد ونڈز کے وزبید پر عال بنایا ان کے ہمراہ خالد بن سعید ابن العاص کوصد قات پر ہامور فر ، کر بھیجاا کیٹ فرمان تحریر فریادیا جس میں فرائض صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابروہ عامل صدقہ رہے۔

### وفدزيبد

قبیلہ زبیدہ کے بعض آ ومیول کا اسملام لا ٹا .....محربن محارہ بن حزیمہ بن نابت سے روایت ہے کہ م بن سعد کرب الزبیدی قبیله زیبد کے وس آ ومیوں کے ساتھ مدینہ آئے ، پوچھا کہ اس سرسبز جگہ بیس رہنے والے بنی مر وبن عامر کا سر دارکون ہے؟ ان ہے کہا کہ سعد بن عبادہ رہیں۔

ا پنی سواری کو تھیسٹنے ہوئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ سعد کے دروازے پر پہنچے ،سعدنگل کران کے پاس آئے ،اخصیں''مرحبا'' کہا، کجاوے کے اتار نے کا تکم دیا اوران کی خاطر تواضع کی۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں بیش ہوئے وہ اوران کے ہمراہ ایملام لائے چندروزمقیم رہے، پھر رسول الندسلی الندعدیہ وسلم کی خدمت میں بیش ہوئے وہ اوران کے ہمراہ ایملام لائے چندروزمقیم رہے۔ رسول الندسلی الندعدیہ وسلم نے انھیں انعام دیا اوراپنے وطن کوواپس گئے ، اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو مرتد ہوکر کا فرہو گئے ۔اس کے بعد پھر اسلام کی طرف رجوع کیا جنگ قادسیہ وغیرہ میں خوب شجاعت نظام کی۔

#### وفيدكنده

آ ب کے انبیس اونٹ سوار کے ساتھ حاضر ہوئے ..... حضرت زہری ہے روایت ہے کہ افعد بن قبیس قبیلہ کندہ کے انبیس اونٹ سواروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بیاوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بیاوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے باس مسجد میں آئے وضع بیتھی کہ عالی ہڑھے ہوئے تھے ،سرمہ لگا تھا ، جرہ کے جے بہتے ہوئے تھے جن کا حاشیہ حریر کا تھا اور او پرسے رہیمی کپڑے تھے جن پرسونے بیتر چڑھے ہوئے تھے۔

آ ب نے فرما با کہ اسلام کیول مہیں لا با .....رسول انٹسلی انٹدعلیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسلام نہیں لائے ؟ ان لوگوں نے عرض کیا کیول نہیں ،فرمایا کہ یہ کیا حال ہے جو اپتا بنار کھاہے؟ ان لوگوں نے اسے ختم کردیا۔

جب وطن کی واپسی کاارادہ کیا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ال لوگوں کووس دس او قیدانعام دیا اورا شعث کو ہارہ او قیدعطا فرمایا۔

#### وفدصدف

سو**ار بول کا حلیہ....** شرحیل بن عبدالعزیز الصدنی نے اپنے بزرگوں سے روایت ہے کہ ہماراوفد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواکل انیس آ دمی تھے جواونٹوں پرسوار تھے دھوتی اور حیا درلیاس تھی۔ سملام كى المميت ..... ينوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إلى آب كرى ان اور منبرك درميان بينج اوربين الكيم سلام بين كيا ، فر ما يا كرتم لوك مسلمان بو؟ ان لوكول في كها كرتى بال فر ما يا كري سلام كيون بين كيا؟

و الوك كمر حمدة الله "آب في عادركها كر" السلام عليكم ايها النبي و رحمة الله "آب في فر مايا" و عليكم و رحمة الله "آب في فر مايا" و عليكم و رحمة الله و بو كانه "بين جا و لوك بين كي ، رسول الله سلى التعليد وسلم ساوقات نماز دريافت كي آب في في المنسل التعليد وسلم ساوقات نماز دريافت كي آب في أخيس بتائي -

# وفندحشين

قبیل حشین کے سمات فردول کا اسملام لاٹا ...... مجن بن وہب سے روایت ہے کہ ابونقابہ آئٹنی اس وقت رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ نیبر کی تیاری فرمارہ بینے ، وہ اسلام لائے ، آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر میں حاضر ہوئے اس کے بعد حسین کے سات آدی آئے اور ابول فلیہ کے پاس اتر کے اسلام لائے بیعت کی اور اپنی توم میں واپس گئے۔

# وفدسعد مذيم

آ ب کامسجد میں نبوی میں نماز جنازہ پڑھانا .... ابونعمان نے اپ والدے روایت کی ہے کہ میں اپنجان نے اپ والدے روایت کی ہے کہ میں اپنج توم کے چندآ دمیوں ہمراہ بطور دفد کے طور پر رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم لوگ مدینے کے آس پاس از ہے مجد نبوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کومسجد میں جنازے کی نماز پڑھاتے و کھا۔

رسول الندسلى الندعليدوسلم فارغ ہوئے تو فرمایا كہتم كون لوگ ہو؟ عرض كيا ہم بنى سعد بذيم بيس سے ہيں ،ہم اسلام لائے ، بيعت كى اورا جي سوار يوں كى طرف واپس ہوئے۔

آپ نے ہمارے متعلق تھم دیا تو ہم تھرائے گئے ، ہماری مہمان نوازی کی گئی ، تین دن تک مقیم رہاں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسات میں آئے کدر خصت ہوں آپ نے فر مایا کہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالو، حضرت بلال کو تھم ہوا کہ تو انھوں نے ہمیں چنداو تیہ جا تھی انعام دی ہم لوگ اپنی توم کی طرف واپس آسے الند نے انھیں بھی اسلام عطافر مایا۔

# وفديتي

قبیلہ ابوانصار کامسلمان ہونا .....رویفع بن ثابت البادی ہے روی ہے کہ میری تو م کاوفدر بھے الاول \_ ور هیں آیا میں نے ان لوگوں کواپنے مکان (واقع محلّہ ) بی حدیلہ میں اتارامیں ان کوگوں کوئے کر محمصلی اللہ علیہ سلم کے باس آیا۔

آ پ صلی انتدعلیہ وسلم مسیح کے دفت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں ہیٹھے ہوئے تھے ، شیخ دفدا بوالضہا ب آ سے بڑھے ، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے سامنے ہیڑہ گئے ، اور گفتگو کی بیقوم اسلام لے آئی۔

قبیلہ بہراء کا فرائض اسملام سیکھنا .....فہاء بنت الزہر بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ وفد بہرا ، یمن سے آیا جو تیرہ آ وی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کھیں تھے ہوئے آئے (محلّہ) نی ضدیلہ بیں مقداو بن عمرو کے دروازے پر بہتے ،مقداونکل کران لوگوں کے پاس آئے ،ان کومر حہا کہا اور مکان کے ایک جھے بی تھہرا یا بیلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چندروز قیام کیا۔

رسول الندسلى الندعليد وسلم كے پاس آئے كرآ ب سے رخصت ہوں ، آب نے ان كوانعام كاتكم ديابدلوگ البياداگ

#### وفدعدره

الی عمر و بن حریث العذری سے روایت ہے کہ بش نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا دفعہ صفر ہے جہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جن میں حمر ہ بن التعمان العذری وسلیم وسعد فرزنداں مالک ومالک بن الی ریاح بھی ہتھے۔

ا یا م جا بلیت کا سلام ..... بدلوگ رملہ بنت الحارث ابتحاریہ ہے مکان میں اترے، نی سلی القدعلیہ وسلم کے پاس آئے ،ایہ م جاہلیت کا سلام کیا ،اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیافی بھائی (باپ شریک) ہیں ،ہمیں لوگوں نے خزاعہ د بی برکو کے سے بٹایا تھا، ہاری قرابتیں اور دشتہ داریاں ہیں۔

رسول الندسلی الله علیه وسلم نے قرمایا" موجبا و اهلا "بجھے کی نے تمہارا تعارف نبیں کرایا جمہیں اسلامی سلام سے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی توم کی قکر میں آئے ہیں۔

اموروین کے متعلق چند باتیں کی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیں ،آب سنی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا ،سبب مشرف بداسلام ہوئے چندروز قیام کیا پھرانے قبیلے میں واپس آمے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس طرح انعامات ویے جسلی اللہ علیہ وسلم وفو دکودیا کرتے تھے،ان میں ہے ایک کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عیاد بھی از ھائی۔
عیا در بھی اڑھائی۔

آ ب صلی الندعلیدوسلم کاموس جن کے بارے .... ابوزمرالی ہے روایت ہے کہ زل بن عمر واللہ اللہ علیہ وسلم کاموس جن کے بارے ... ابوزمرالی ہے روایت ہے کہ زل بن عمر والعذری بطور وفد بنی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،انھوں نے عذرہ کے بت سے (تقدیق رس ات کے متعلق) جو کہ جن نظامیان کیا ،فر مایا کہ یہ ( کہنے والا ) کوئی موس جن نظا ( بت نظا)

زل اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے قوم کی سرداری کا جھنڈا با ندھ دیا صلین ہیں مد دیا ہے ساتھ حاضر ہوئے ،انھیں کے ساتھ مرت ہیں تھے کہ آل کردیئے گئے۔

جس وفت وہ بطور وقد بن سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو ئے توبیا شعارز بان بر تھے۔

اليك رسول الله اعملت لفها اكلفها حزنا وقوزامن الرسول

ترجمہ (بارسول الله عليه وسلم ميں نے آب ہى كى جانب سوارى كارخ چيرا ہے نا ہموار ودشوار كرار رئيستان مطر نے بيں اسے تكليف رے رہا ہوں)

لانصر خیر النام نصرامؤ زرا واعقد حبلامن حبالک فی حبلی ترجمہ عرض بیے کہ بہترین انسان کی محکم نداستوار امداد کروں ،اور آپ کے رشتہ مبارک کی ایک دجی خود مجی باندھاوں )

واشهدان الله لا شنی غیرہ ادین له اثقلت قدمی نعلی ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی چیز نہیں میں اس وقت تک اس کے دین پر رہوں گا جب تک میرا جوتا میر نے قوم کو بھاری رکھے۔

### وفدسلامال

قبیل سلامال کا اسلام لا نا ..... محدین کی بن بل بن ابی حشه سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پاید کہ حسب بن عمر والسلامانی بیان کرتے تھے، کہ ہم لوگ وفد سلامال ، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے ،ہم سات آ دی تھے۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس پیٹیجاتو آپ مسجد سے نکل کرا بیک جنازے کی طرف جس کی آپ نے دعوت دی تھی جارہے بخص ہے ہا ،السلام علیکم یا رسول الله 'فرمایا وعلیکم تم لوگ کون ہو؟ عرض کیا ہم سلامان سے

یں ،اوراس کئے آئے ہیں کہ آ ب اسلام پر بیعت کریں ،ہم اپن قوم کے پسما عدہ لوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ ب سے جھاڑ بھونگ کے بارے میں دریا فٹ کرنا ۔۔۔۔ آب اپنے غلام توبان کی طرف مڑے۔۔۔ آب اپنے غلام توبان کی طرف مڑے اور فرمایا کہ اس وفد کو بھی اتار و جہال وفد اتر نے بین نماز ظہر پڑھی لی توا پے مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے ،ہم ہوگ آ ب کے باس گئے ، نماز شرائع اسلام اور جھاڑ بھونک کے بارے میں دریا فٹ کیا۔ آب نے ہم میں سے برخص کو یانچ پانچ اوقیہ چاندی عطافر مائی ،ہم لوگ وطن واپس گئے ، یہ واقعہ شوال نے اھے۔۔

### وفدجهينه

قبیلہ جہیئہ کے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ..... ابوعبدالرحمٰن المدنی سے روایت کے جبیئہ کی کو گئے۔ المجنی سے روایت کے جہیئہ کی میں معاویة الجنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزی بن بدر بن زید بن معاویة الجنی جو بنی اربعہ ابن رشدان بن قیس بن جبینہ میں سے تھے ، بطور وفد آئے ان کے ساتھ باپ شریک اور چی زاد بھائی ابور دع بھی تھے۔

رسول التدسلى الله عليه وسلم في عبد العزى سي قرما يا كرتم عبد الله جوء ابور دعه سي قرما يا كمانشاء الله بهم وثمن كودهلا ووسمي

غیان کے معنیٰ ..... تخضرت نے فرمایا کتم لوگ کون ہو،انھوں نے کہا کہ ہم بی خیان ہیں (غیان کے معنی سرکتی کے جیر)۔ سرکتی کے جیر) فرمایا کتم بی رشدان ہو (رشدان کے معنیٰ ہدایت پانے کے جیر)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام غوئی تھا (جس کے معنیٰ تمرای وسرکشی کے بیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رشدرکھا آپ نے جہید کے کوہ اشعروکوہ افر د کے بارے میں فرمایا کہ بیدونوں جنت کے پہاڑوں میں ہے ہیں جن کوکوئی فتنہ نہ روند سکے گا۔

فتخ کے کے دن جعنڈاعبڈائٹد بن بررکو دیا ان اوگوں کو مجد کے لئے زمین عطافر مائی ہیدیے کی سب سے بہلی معید تھی جس کے لئے زمین دی گئی۔

بت کا لو رئی است عمروبن مره الجبنی سے روایت ہے کہ جمارا ایک بت تھا، جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے، میں نے اس کا مجاور دتھا، جب بیس نے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو اسے تو ڑ ڈالا ، وہاں سے روانہ ہوا مدینہ شریفہ میں نے اس کا مجاور دتھا، جب بیس نے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواحظام تھے سب پرایمان لایا۔ نبی سلی اللہ عدید وسلم کے بابس آیا جسلم ان ہواکلہ شہادت اوا کیا حلال وحرام کے متعلق جواحظام تھے سب پرایمان لایا۔ اس مضمون کو بیس ان اشعار میں کہتا ہوں۔

شهدت بان الله حق وانني لآلهة الاحجار اول تارك

ترجمہ میں شعادت دینا ہون کہ اللہ تق ہے ہے شک میں پھرول کے معبودوں کا سب سے پہلا چھوڑنے والا ہوں۔ مشمرت عن ساقبی الازار مھاجرا الیک اجوب الوعث بعد الد کارک ترجمہ میں اپنی پنڈلی سے دھوتی چڑھا کرآ ہے کی طرف اس طرح ہجرت کی کہ میں شخت ووشوار راوز مین کوشط کرتا ہوں) لا اصحب خیر الناس نفسا ووالدا رسول ملیک الناس فوق المحبائک ترجمہ تاکہ میں ایسے تحص کی محبت اٹھاؤں جوائی ذات وخاندان کے اعتبار ہے سب سے بہترین اورلوگوں کے اس مالک کے رسول میں ،جوآ سالوں کے اور ہے۔

قوم کا اسلام لا تا .....اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوتوم کی طرف بھیجا کہ انھیں اسلام کی دعوت دیں ان سب نے اس کوقبول کیا بسوائے ایک شخص کے جس نے ان کی بات کارد کیا۔

عمروبن مره بدعا کرتا .....عروبن مره نے اس پر بدعا کی جس سے اس کا مندنوث کی وہ بات کرنے پر قادر نہ رہانا بینا اور مختاج ہوگیا

. وفدكلب

عبد عمر وبن جبلہ بن وائل بن الجلاح الكلى سے روايت ہے كہ يس اورا يك فخص عاصم جو بنى عامر كے بنى رقاش بيس سے منے ، روانہ ہوئے بى ملى الله عليه وسلم كے پاس آئے آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش كيا ہم اسلام لائے۔

آ پ کا ارشا و فر مانا ..... تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بین نبی ای مصادق و پاکیزہ ہوں ،فرانی اور پوری جرائی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین نبی ای مصادق و پاکیزہ ہوں ،فرانی اور پوری جرائی اللہ فض کی ہے، جو جھے جمٹلائے اور جھے سے منہ موڈ ہاور جنگ کرے، بہتری اور بیرے ماتھ جہاد کرے۔ ہے، جو جھے جگہ دے میری دوکرے، جھے چاد کرے۔ ہی جو جھے جگہ دے میری دونوں اسلام جم دونوں نے عرض کیا کہ ہم تو آ پ پرائیان لاتے جیں ،آپ کے قوم کی تقد این کرتے ہیں ،دونوں اسلام لے ،عبد عمرویہ شعریز سے گئے۔

اصبت رسول الله اقدادًا جاءالحدى واصحت بعدالحجد بالله ارجوا ترجمه میں نے رسول الله علیہ وسلم کو مان لیا ، جب آپ ہدایت لائے پہلے میں اللہ کا مشرق ،اب مومن ہوں اوراس کا مجھے اجر مطے گا۔

و دوعت لذات القداح وقد ادی بها سد كا عمری و للحواصورا ترجمہ: نیز دل كے در سے سے فال وشكون لينے كے مزے ش نے ترك كر ديے، حالا نكرا يے ہى بودلعب ميں ميرى عمر گذرى تقى۔ أُبُ

وامنت بالله العلى مكانه واصبحت للاوثان ماعشت منكوا ترجمہ: هم الله برايمان لايا جس كى منزلت برتر ہے، هم جب تك زعموہ بون يتو ل كامكررہوں گا، حمل بن معدانہ كے لئے جمنڈا۔

ربید بن ابراہیم الدشقی ہے روایت ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکنمی اور حمل بن سعدانہ بن معنوں من کعب بن علیم الکنمی اور حمل بن سعدانہ بن کعب بن علیم بطور وقدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وکمل بن سعدانہ کے لئے جعنڈ ایا تدھا، وہ اس جھنڈ نے کو لے کرمعاویہ کے ساتھ صفین میں تھے۔

## وفدجرم

اصقع اور موده كا اسلام لا تا .....سعد بن مرة الجرى في البخ والد بدوايت به كه بهار بدوة وى بطور وفد كرسول الله ملام لا تا .....سعد بن مرة الجرى في البخ والد بدوايت به كه بهار دوآ وى بطور وفد كرسول الله ملى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بوئ ايك كانام اصقع ابن شرت بن مريم بن عمر وبن رياح بن عوف بن عميرة بن الجون بن الحاف بن قدامه بن جرم ابن ريال بن حلوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعه تعا ما وردوم بن عمر وبن رياح تقد ...

دونوں اسلام لائے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواکیا۔ فر مان تحریر فر مادیاء جھے بعض جریسین نے وہ شعر سنائے جواصفع لیعنی عامر بن عصمہ بن شریح نے کہ تھے۔

و کان ابوشویح المخیو عمی فتی الفتیان حمال الغواهه ترجمہ: ابوشری الخیرمیرے چہا ہتے، جویزے بہادراورڈ مدداری کو برداشت کرنے والے ہتے، عمید المحی من جوم اذا ما ذوالآ کان سامو فاظلامه ترجمہ: الی حالت میں بھی دہ قبیلہ جرم کے سردار تنے جنب کہ مال اسپاب لوٹے والوں نے بمیں معیبت میں ڈال رکھا تھا۔

وسابق قومہ لما دعاهم الى للاسلام احمد ً من تھامہ ترجمہ:جب کراحمہ نے کے سےان کی تو م کواسلام کی دعوت دی تو وہ اس دعوت جس کے تیول کرنے میں اپنی تمام توم سے سبقت لے گئے۔

فلیا ہ و گان له ظهیرا فوفله علی حی قدامه ترجمہ: انھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کولیک کہااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہو گئے ، آپ سلی اللہ عليه وسلم نے انھيں قد امہ کے دونوں قبيلوں پر سرواريناديا۔

عمروبن سلمة بن قیس الجری سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اسلام لائے توان کے والداور قوم کے چندہ دمی بطور دفد نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے آل آن سیکھا حوائے دین پوری کیس۔

آ ب سے در یا فٹ کیا کہ نمازکون پڑھائے ..... ان او کوں نے آنخصرت ہے وس کیا کہ میں نماز کون پڑھائے ، آپ نے فرمایا کہتم میں نماز وہ پڑھائے ، جس نے سب سے زیادہ قر آن یاد کیا یاسیکھ ہو،

عمر و بن سلمه كا تمار بر صانا ..... ياوك إنى قوم بن آئة الأكيا مركوني ايدا فض ندما جو محد \_ زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوا، حالا تکدیس اس زمانہ یس اتنا مجھوڑ اتھا کہ میرے بدن پرصرف ایک جا در تھی ،ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے انھیس نماز پڑھائی آج تک قبینہ جرم کا کوئی مجمع ایسانہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام

راوی نے کہا عمر بن سلمہ اپنی و فات تک برابرلوگوں کی نماز جناز ہرپڑھاتے اورمسجد میں امامت کرتے۔ ہے کہ وہ نی میں ، اللہ نے انھیں رسول بنایا ہے اور بروحی جیجی ہے۔

قبول اسلام کے بلتے فتح مکہ کا منتظرر ہنا ..... میں بیئر نے نگا کہ اس میں ہے جو پچھ منتا تھا اے اس ظرح یا دکرلیز تفاک کو یا میرے سینے پر دنگ چڑ صادیا گیا ہے یہاں تک کر بیں نے اپنے سینے ہیں بہت ساقر آن جمع کرلیا عرب قبول اسلام کے لئے فتح مکہ کے نتنظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہو،اگر آنخضرت ان لوگوں پر غالب آجا کمیں

جب فنظ مکہ کی خبر آئی تو ہر تو م نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمس بیاد گوں کے اسلام کی خبر آئی تو ہر تو م نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمس بیاد گوں کے اسلام کے ساتھ مقیم رہے اس ك بعدة ع جب وه جار يزدية مع توجم في الكوباتهول ما تهوايا-

ا ما مت کاحق اس کو جوزیا و ہ قر آن جانتا ہو ..... انھوں نے کہا بخدا میں رسول الندسلی القدعایہ ومم کے یاس سے تمہارے یاس آیا ہوں آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم تنہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں ،اوراس اس بات ے منع فرماتے میں ،فلاں نماز فلال وقت پڑھو ،اورفلال نماز فلال وفت ،جب ٹما ز کا وقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کے بمہاری امامت و وقحص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جانہا ہو۔

عمرو کا جیوسال میں امامت کرنا ..... ہارے ہمایے نے فور کیا توان لوگوں نے کو کی شخص مجھ سے زیادہ قر آن جاننے والانہ پایاس لئے کہ میں اونٹ سواروں ہے یاد کمیا کرتا تھاءان لوگوں نے مجھے اپتاا مام بنایا میں انھیں نماز بڑھا، کرتا تھا حالانکہ میں چھ برس کا تھا، میرے بدن پرایک چادر تھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن ہے ہے۔ جاتی تھی، قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنے قاری کے مرین کوہم سے کیوں نہیں چھیاتے ان لوگوں نے مجھے بحرین کا ایک کرنتہ پہنایا جنتی مسرت مجھے اس کرتے ہے ہوئی اتنی کس چیز ہے نہیں ہوئی۔

عمر و بن سلمه كا اوشف سوارول سے آيت سيكھتا .....عمر دين سلمه الجرى سے روایت ہے كہ ميں اونٹ سواروں سے مانا تھا وہ مجھے آيتيں پڑھاتے تھے، ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے ہى ميں امامت كيا كرتا تھا"

عمر و بن سلمہ البحری ہے روایت ہے کہ میرے والدائنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ صلٰی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس لے گئے ، آپ نے ان لوگوں کے لئے جو پیچر فر مایا اس میں بیچی تھا کہ تمہاری امامت وہ مخفس کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جانتا ہو۔

میں ان سب میں چھوٹا تھا اورا مامت کیا کرتا تھا ایک عورت نے کہا کہا ہے قاری کے سرین تو ہم ہے چھپا کہ پھران لوگوں نے میرے لئے کرند بنایا میں جتنا اس کرتے سے خوش ہواکسی چیز سے خوش نہیں ہوا۔

ا ما مت کے سنتی ہونا .....عمر و بن سلمہ ہے روایت ہے کہ جب میری قوم رسول الڈسلی اللہ علیہ دسلم کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آ پ نے فرمایا ہے کہ تبہاری امامت وہ مخص کرے جوتم میں سب سے زیاد ہ قرآن جا نتا ہو۔

عمر و کا رکوع و پیچودسیکھاٹا .... ان لوگوں نے مجھے بلایا رکوع و بیود دسکھایا ، بیں انھیں نماز پڑھایا کرتا تھا ، میرے بدن پریاک بھٹی ہوئی چادرتھی لوگ میرے والدے کہا کرتے کہتم سےاپے بیٹے کے و لیے کیوں نہیں چھپاتے

#### وفدازد

فنبیلہ از وکا اسملام لا ٹا .....منیر بن عبداللہ الاؤوی ہے دوایت ہے کہ صروبی عبداللہ الاؤوی اپنی توم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، فروہ بن عمروک پاس اترے ، قروہ نے ان لوگوں کو سلام کیا ، اوران کا اکرام کیا۔

آ ب صلی الله علیه و سلم کا جہا د کا حکم و بینا ..... بیاوگ ان کے بیال دس دوز تفہر مے سروان سب میں افضل تھے، رسول الله علیہ وسلم اندان کو بینا کے ساتھ افضل تھے، رسول الله علیہ وسلم اندان کو ابی تو م کے مسلمانوں پرامیر بنایا اور حکم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل یمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

یہ نکلے ادر جوش میں پڑاؤ کیا جوا یک محفوظ شہرتھا ای میں قبائل یمن تھے جو قلعہ بند ہو گئے تھے صرونے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کی اتوا یک مہینے تک محاصرہ رکھاان کے موثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف ہے گئے ، یہ سمجھے کہ بھاگ سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ،صرہ نے اپنی صفیں آ راستہ کیس اور حملہ کردیا جس طرح چا ہا ان لوگوں کو تہ تینے کیا جیس گھوڑے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔ مفیں آ راستہ کیس اور حملہ کردیا جس طرح چا ہا ان لوگوں کو تہ تینے کیا جیس گھوڑے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی اہل جرش نے دو آ دمیوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا جو متلاثی و منتظر بتھے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ان کولوگوں کے مقالبے اور صروکی فتح کی خبر دی۔

آ ب کائم ''میر ہے ہواور میں تمہارا ہول' فرمانا ۔۔۔۔۔۔دونوں اپی توم کے پاس تا اور مارا حال بیان کیا ،ایک وفدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہواار کان وفداسلام لائے ، آپ نے انھیں' مرحبافر ،ایا ''اورفر مایا کہتم لوگ صورت کے اعظمے ملاقات میں سچے ، کلام میں پاکیزہ اورا مانت میں بڑے ہوتم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔

آپ نے ان لوگوں کا میدان جنگ ہیں شعار (لفظ) مبر ورمقر رفر مایا ،اوران کے گا وَں کوخاص نشا نوں سے محفوظ ومحدود فر مادیا۔

قبہ پلہ غسان کا تیرہ افراد کا اسمام لا نا ..... محرین بیرانسانی نے اپنی تو مغسان ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رمضان السیار سول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے ،کل تیرہ آ دئی تنے رملہ بنت الحارث کے مکان میں اترے دیکھا کہ تمام عرب کی جماعتیں سب کے سب محرصلی الله علیہ وسلم کی تقد دین کررہ بھے کہ ہم نے آپ بس میں کہا کہ عرب میں ہم ہی برے ہیں۔
آپس میں کہا کہ عرب عقل مندلوگ کیا اس نظر ہے دیکھیں گے کہ عرب بحر میں ہم ہی برے ہیں۔
ہمرسول امتر سلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ،اسلام لائے ،تقد این کی اور گوائی وی کر آپ جو بچھلائے ہیں سب حق ہم جانے نہ تھے کہ قوم ہماری ہیروی کرے گیا نہیں ،رسول الله صلی الله علیہ والے ، قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے این اسلام کی جرد کھا ان میں سے دوسلم ان مرکئے اور ایک نے جنگ رموک میں عمر جن الحقاب کو پایا ، وہ ابوعبیدہ سے سے اپنی اسلام کی خبر دی وہ ان کی آکرام کیا کرتے تھے۔

## وفدحارث بن كعب

حضرت خالد بن ولبد کا اسملام کی وعوت و بینا .... عبدالله بن عرمه بن عبدالرحن بن الحادث نے البین والد بن ولیدکو چ رسومسلمانوں کے البین والد سے والد سے والد سے والد سے دالد بن ولیدکو چ رسومسلمانوں کے ساتھ نجران بھیجا اور تھم دیا کہ جہاد کرنے سے پہلے تین مرتباسلام کی وعوت ویں۔

فالدنے کہی کیا جو بنی الحارث بن کعب وہاں تھے اُنھوں نے اسلام قبول کرلیں ،اوراس ند ہب میں داخل ہو گئے ،جس کی انھیں خالدنے دعوت دی تھی خالد انھیں لوگوں کے پاس تھہر گئے ،انھیں اسلام وشرائع اسلام ، کتاب استد وسنت رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی تعلیم دی۔ آ پ صلی الندعلیہ وسلم کو واقعہ کی خبر ویتا ..... یہ واقعہ سول الندسلی الندعلیہ وسلم کو کھھاا ور ہلال بن الحارث المزنی کے ساتھ بھیج کرآپ کومسلمانوں کے غلبے اور بنی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی ہے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول التدصلی التدعلیه وسلم نے خالد کو تحریر قربایا کہ ان لوگوں کو توش خبری دواور ڈرا دیجھی واپس اس طرح آؤ کہ تمہارے ساتھ ان کا وفد بھی ہوا خالد اس طرح آئے کہ سماتھ ان لوگوں کا وفد بھی تھا جن میں قیس بن الحصین ذوالفصہ ، یزید بن عبد المنان ،عبد التد بن المدان بزید بن انجل ،عبد اللہ بن قراد ،شداد بن عبداللہ القنائی وعمر و بن عبد اللہ بھی تنھے۔

خالدا ورو بگرلوگول كا آپ كى خدمت ميں حاضر بوتا ..... خالد نے ان نوكوں كوا بني بائ خبرايا ، ، ، ، مول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوت توبيداوگ بھى ساتھ تنے آپ نے فرمايا كه كون لوگ بيں جو بندوستانی معلوم بوتے بيں عرض كيا كيا كہ يہ بن الحارث بن كعب بيل .

کلمه شہا دست کا پڑ حسنا ، ۱۰۰۰۰ ان لوگول نے رسول الندسلی الله علیه دسلم کوسلام کیا کلمه شہا دت ' لواله الا الله محمد رسول الله علیه دسلم کوسلام کیا کلمه شہا دت ' لواله الا الله محمد رسول الله ' پڑھا ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان لوگول کو دس دس اوقیہ جا ندی انعام عطافر مائی ، آمیس بورسول الله صلی الله علیه وسلم نے بنی الحارث بن کعب پرامیر بنایا۔

بدلوگ بقیدایام شوال میں اپنی قوم کی طرف واپس گئے اس کے جارماہ بعد رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ''صلوات الله علیه ورحمة الله وبر کاته کئیراً دائماً''کی وفات ہوگئ۔

قعمی سے روایت ہے کہ عبدہ بن مسہرالحارثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کو وہ چیچھے چھوڑ آئے تھے ،ادرا پنے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں

بنی معلی الله علیه وسلم انھیں وہ چیزیں بتانے لکے ،اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر ما یا کہ اے ابن سہراسلام لے آ وَاورائیے دین کود نیا کے وَصْ فروخت نہ کروُ' اسلام لے آئے۔

### وفدهمدان

آ پ صلی الندعلیہ وسلم کا مرحبا کہا ۔۔۔۔ حبان بن ہائی مسلم بن قیس بن عمر و بن مالک بن لائی البعد الی شم الا رجبی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کرقیس بن مالک بن لائی الا رجبی رسول الند صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ، آ پ کے بیس ہے انھوں نے عرض کی رسول النہ صلی الله علیہ وسلم پی اس لئے آ ب صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کر آ پ برایمان لاؤں اور آ پ صلی الله علیہ وسلم مدوکروں۔ میں حاضر ہوا ہوں کر آ پ برایمان لاؤں اور آ پ صلی الله علیہ وسلم مدوکروں۔ فرمایا کر مرحبا 'اے کردہ به دان کیا تم لوگ وہ اختیار کرو مے جو جھ میں ہے؟ انھوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آ پ

برفداہوں جی ہاں فرمایا احجھاتم اپنی قوم کے پاس جا وَاگرانہوں بھی یہی کیا تو واپس آنامیں تمبارے ساتھ جلوں گا۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاوینا .....قیس بی قوم کی طرف دواندہ وے وہ لوگ اسلام لائے مسل کے لئے اندر کئے ، قبلے کی طرف درخ کیا بھیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کر دسول اندسلی اندعلیہ وسلم کے یہ اندر کئے ، قبلے کی طرف درخ کیا بھیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کر دسول اندسلی اندعلیہ وسلم کے پس دواند ہوئے ، عرض کی کہ میر کی قوم اسلام لے آئی ہے انعوں نے بچھے تھم دیا ہے کہ بیس آ پ سے اخذ کروں ( یعنی کے اسلام )

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس کیے اجھے قوم کے قاصد بیں ،اور فرمایا کہتم نے وفاکی اللہ تمہارے ساتھ وفاکرے۔

آ ب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بیبیٹائی ہر ہاتھ پھیرٹا۔۔۔۔آ پ نے ان کی بیٹائی پر ہاتھ پھیراان کی توم ہمدان کے (قبائل) جوخانص ونجیف تتے ،وہ لوگ ان کی بات نیں اطاعت کریں اور یہ کدان کے لئے اللہ ورسول ک ڈ مہداری ہے جب تک تم لوگ نماز کوقائم رکھو،اورز کو قادا کرو۔

آپ نے تیس کونٹین سوفرق (پیائندیمن) ہیت المال میں ہے ہمیشہ کے لئے جاری فرمایا ، دوسوفرق کشمش

ا در جوارنصف نصف اورا یک سوفرق مجیع ں۔

ابواسحاق نے آئی قوم کے بزرگوں سے روایت ہے کہ ایام تج میں رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے اپنے آپ کوقبائل عرب کے سامنے پیش کیا بقبیلہ ارجب کے ایک مخص جن کا نام عبداللہ بن قیس بن امام غز ال تھا آپ کے پاس گزرے فرمایا ، کیا تمہاری قوم کے پاس تھا باز کرنے کی قوت ہے عرض کیا جی بال۔

آ ب نے ان کے سامنے اسلام ڈیٹ کیا ، وہ مسلمان ہوئے بگریا ندیشہ ہوا کہان کی قوم آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گی اس لئے آپ سے آئندہ جج کا دعدہ کیا۔

آپ نے تبیلہ ہمران کی جماعت کوان کی توم کے ارادے سے روانے فرمایا ، بنی زبید کے ایک مخص زیاب نے انھیں قبل کردیا اس کے بعد قبیلہ ارحب کے چند تو جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے وض زیاب انزبیدی کوتل کردیا۔

آ ب صلی الله علیہ وسلم کی پیشنگو کی .... الله علم ہے دوایت ہے کہ وفد ہمدان رسول اندسلی القد علیہ وسلم کے پاس اس کیفیت ہے آیا کہ ان کے بدب رجرہ کے بینے ہوئے کیڑے تھے کن کی گوٹ و یہاج ریشم کی تھی ان لوگوں رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدان کیا احجما قبیلہ ہے کہ عدد پرسب سے پہلے پر پہنچ والا اور معیبت میں مبرکرنے والا ہے انھیں میں ہے اسلام کے ہمردارابدال ہوں گے۔

یاوگ اسلام لے آئے نی کریم نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ ہمدان کے خلاف دیام شاکر کے علاقے ،اہل الہفب وحقاف انرمل مسلمانوں کے لئے ہیں۔

## وفد سعدالعشيره

ا يك شخص كا فراض نا مى بت برحمله .....عبدالرطن بن الي سرة الجعلى عدد ايت ب كه جب لوكون بن

نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی روائلی کی خبر تی تو بنی انس القد بن سعد العشیر و کے ایک شخص ذباب نے سعد العشیر و کے بت یرجس کا نام فراض تھا، اورائے ریز وریز و کرویا۔

اس کے بعدوہ بطوروفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ،اسلام لائے اور بیشعر کیے

وخلقت فراضا بدارهوان

تبعت رسول الله اذجاء بالهدئ

ترجمہ: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جب آ ب ہدایت لائے اور فراض کو میں نے ذلت کے مقام میں چھوڑ دیا،

شدوت علیه شدة فتر کته کان لم یکن والد هو خوجن شان ترجمه: پس نے اس پرحمله کیااورائے اس حالت پس چھوڑا که گویاوه تفای نبیس زماندتوانقلاب والاہے ہی، فلمار ایت الله ظهر دینه اجبت رسول الله حین وعانی ترجمہ: جب پس نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کردیا تو جب جھے رسول اللہ علیہ وسلم نے دموت دی پس نے قبول کرلی،

> فاصبحت الاسلام ماعشت ناصحو ۱ والقیت فیها کلکلی وجوانی ترجمه: ش جب تک زنده رمول گااسلام کامددگار رمول گا، اوراک ش ایناتمام زورنگا وَل گا،

فعن مبلغ سعد العشير ہ اننی شريت المذيبقی بآخر فان ترجمہ: ہے کوئی جوسعدالعشير ہ کويے خبر پہنچادے کہ میں نے فائی چیز کے بدلے باقی رہنے دائی چیز خریدی ہے، مسلم بن عبدالله بن شر بِک اُنتھی نے اپنے والدے روایت ہے کہ عبداللہ ابن زباب الأسی جنگ صفین میں عن بن الی طالب کے ساتھ متھے وہ ان کے لئے کافی تھے۔

### وفدعنس

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تناول فرمانا ..... ندج کے سین مالک کے تبیلے کے ایک فیض ہے روایت ہے کہ ہم میں ایک فیض تھے، جوبطور وفد نبی سلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھارہے تھے، آپ نے انھیں کھانے کے لئے بلایا توریبیٹھ مجئے۔

جب آب صلی الله ملی الله علیه وسلم کمانا تناول فر ماری منے تو نی کریم ان قریب آئے اور فر مایا کہ کیا تم شہادت ویت ہوکہ سوائے اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور محملی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ورسول ہیں انھوں نے کہا کہ "اشہدان لاالہ الا اللہ و ان محمد أعبده ورسوله"

فرمایا: تم طمع ہے آئے ہو یا خوف ہے ، عرض کیا کہ طمع کے متعلق یہ عرض ہے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لا کچ کرے) اور خوف کے متعلق یہ گزارش ہے کہ بخدا ش ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لئکر نہیں پہنچ سکتے (کہ کوئی خوف نہ کرے) لیکن مجھے (عذاب آخرت کا) خوف ولا یا گیا تو میں ڈرگیا، مجھ سے کہا گیا کہ اللہ برایمان لاؤ میں ایمان لے آیا، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے ،اور قرمایا کہ قبیلہ عنس کے اکثر لوگ مقرر ہیں چند روزہ قیام میں وہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پائی آمدور فٹ کرتے رہے۔

آخرآ پ کے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روانہ ہوجاؤ آپ نے انھیں سنر کا سامان دیا اور فرما یا کرا گرتمہیں کوئی (مرض وغیرہ)محسوس ہوتو کسی قریب ہے گاؤں میں بناہ لے لیما۔

وہ روانہ ہُوئے ،راستے میں شعر بیر بخار آ گیا ،انھوں نے کسی قریب کے گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی ،اللّٰمان پررخمت کرے،ان نام رہیدتھا۔

### وفدداربين

آ ب کی والیسی کے وقت مسلم حضرت عبدالقد بن عبدالقد بن عتبدہ غیرہ سے دوایت ہے کہ دار بین کا وقد رسول اہتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے دالیسی کے دفت آیا بیدس آدمی ہے ، جن میں تیم مرسول اہتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے دالیسی کے دفت آیا بیدس آدمی ہے ، جن میں تیم فرزندان اوس بن خارجہ بن سواد بن جذریحہ بن ورآع بن عدی بن المار ، جبلہ بن ما لک بن قیس بن خارجہ ، الفاکہ بن المدار ، جبلہ بن ما لک بن صفارہ ما بو جند وطیب فرزندان فررائی ، قرعبداللہ بن رزین بن رحمیت بن دراع بنا عدی بن المدار ، جبلہ بن ما لک بن صفارہ ما بو جند وطیب فرزندان فررائی ، قرعبداللہ بن رزین بن رحمیت بن ربیعہ بن دراع ہے ۔ ہائی بن صبیب عزیز وحمرہ فرزندان ، ایک بن سواد بن جزیمہ ہے۔

آ ب الله الله كانام تبحوير فرمانا ..... ياوگ اسلام لائے ، رسول الله عليه وسلم في طيب كانام عبدالله الدين الله عليه وسلم في طيب كانام عبدالله اورعزيز كانام اورا يك رئيشي جربس بيل سونے كيتر لكي موئے تنے ، بطوم ريد پيش كى -

آ بِاللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمُورُونِ اور قبا كو تبول فرمالیا ، (اور مشک کو قبول نبیس فرمایا) بید جدیمباس بن عبدالمطلب کوعطافرمائی معنوت عباس بن عبدالمطلب کوعطافرمائی معنوت عباس فی مایا بسونا نکالی کراپنی عورتوں کے لئے اس کا زیور بنوالویا اسے (فروخت کرے) خرج کراو، جبہ کے رہیم کوفروخت کرڈ الواوراس کی قبیت لے لو۔

حضرت البوبكر صديق فل كا كا وكا والبيل كرنا ..... جب ابو بكر صديق خليفه موئة وأنهول في ان كويدگا وَل و مع ديه ، أخيس أيك فرمان لكه ويا ، واربين كا وقدر سول الله صلى الله عليه وسلم كى و فات تك مقيم را آ في ان لوگول كے لئے ايك سووس (بيانه غله) وصيت فرمائى

# وفدالرماويين ازفتبيله مذحض

م میلاند کا انعام و بینا ..... بیاوگ اسلام لائے قرآن وفرائض سکھے،آپ تالیق نے ان لوگوں کو بھی ای اسپ تالیف کی افغام دیا جس طرح آپ تالیقے وفد کو دیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے در ہے دالے کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی اور کم در ہے دالے یائج اوقیہ، بیلوگ اینے وطن والیس گئے۔

ان میں سے چند آوی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے جج کیارسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مقیم رہے، آئے تی اسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مقیم رہے، آئے تی تی اسوس جاری کرنے کی وفات تک مقیم رہے، آئے تی تعلیم کی جاری کرنے کی وصیت فر مائی اور فر مان لکھ دیا۔

ان لوگول نے اس کو زمانہ معاویہ میں فروخت کرڈ الا ..... حضرت عمر و بن ہزان بن سعد الربادی نے اپنے والدے روایت ہے کہ ہم میں ہے ایک آ دی جن کانام عمر و بن سبیج تھا بطوز وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لائے۔

م مثلاثة کا حکم با نده میا مده الله الله الله علیه وسلم نے ان کے لئے ایک جھنڈ ایا نده دیا ، یہی جھنڈ ا آ ب الیف کا حکم با نده میا است سرسول الله علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک جھنڈ ایا نده دیا ، یہی جھنڈ ا لے کر انہوں نے معاویہ کے ساتھ جنگ صفین میں (حضرت علیٰ کے لشکر ہے ) جنگ کی ، بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کے متعلق میاشغار کے۔

الیک رسول الله اعملت نصها تجوب الفیا فی سملقا بعد سملق ترجمہ: یارسول التصلی الشعلیہ وسلم میں نے سواری کارخ آپ اللہ کی جانب کردیا ہے، جو یکے بعد دیگرے جنگل دبیابان کی صحراتوردی کررہی ہے،

علی ذات المواح الکلفها السری تنحب بوحلی موۃ ٹم تعنق ترجمہ: و دسواری جس پرککڑی کی زین ہے بیں اس کوشب نورد کی تکلیف دے رہا ہوں میر اسامان اٹھائے ہوئے بھی تو جھک جاتی ہے،اور کھبی گردن او نجی کرلتی ہے،

فما لک عندی راحة او تلجلجی بیاب البنی لهاشمی الموافق ترجمہ:اے سواری میرے بال تھے اس وقت تک آرام میں الےگا، جب تک رسول الله صلی القد علیہ وسلم کے

دروازے تک تونہ کی جائے۔

عتقت اذامن رحلة ثم رحلة وقطع ديا ميهم وهم مسؤرق

ترجمہ: وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرا یک سفرے رہاوآ ذاوہ وجائے گا ، نہ تھے کہیں جانا پڑے گا ندایسی زحمت

ہوگی کہ رات بھر بیدار رہے۔ تیسر ہے شعر میں" بنج "کالفظ ہاس کے عنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بنج اونمنی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ پھر ندا تھے۔

شعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مما دین مذعور تلجع غادرا ترجمہ: مجوبہ سے کون ہے کہ جائے کہ دے کراس کا شوہر غداری کی دجہ سے تذبذب میں پڑھیا ہے۔

### وفدعامد

الی کعب کا قر آن سیکھانا .....متعداہل کلم ہے روایت ہے کہ دفد غامدرسول الندسلی علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آیا، بیدس آ دی تنے جو بقیع الغرقد میں اُترے، اپنے اجھے کپڑے بہنے اور رسول الندسلی القدعلیہ وسلم ک خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ان کوا کی تھم نامتر تحریر فر مادیا جس بیں اسلام کی شرا نظیتے، بیلوگ الی بن کعب کے پاس آئے تو انصوں نے ان لوگوں کو قرآن سکھایا، اور رسول القد سلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اُسی طرح انعام و یا جس طرح وفد کو دیتے تھے اور بیروا پس سمے۔

# وفدالخع

ارقم اورارطا قاکا اسلام لا نا ۱۰۰۰۰۰ پک دعاکرناشیوخ نخ سے دوایت ہے کر قبیا نخع نے اپنے دوآ دمیوں کوجن بی سے ایک کانام ارطاق بن شراحیل بن کعب تھا کہ نی حارثہ بن سعد ما لک بن النخع میں سے تنے دووسرے جہلش کوجن کانام ارقم تھا کہ نی بکر بن موف بن النظم میں سے تنجے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس کے جہلش کوجن کانام ارقم تھا کہ نی بکر بن موف بن النظم میں سے تنجے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس تا ہے۔ سیجا، بید دنوں روانہ ہوئے بیبال تک کے درسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا ، دونوں نے قبول کیا اورا پی توم کی جانب ہے بیعت کی ،رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کوان کی حالت اور حسن بئیت پیند آئی ،فر مایا ،کیا تمہارے پیچھے تمھاری توم ہے کوئی تم دونوں سے دونوں سے مثل ہے ،انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی تھوڑ آئے ہیں جوسب ہم دونوں سے افضل ہیں ،ان میں سے ہوا کی معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کا مول کو پورا کرتا ہے ۔جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہارے شریک حصد دار نہیں ہوتے ہیں۔

آپ نے ان کی تو م کے لئے وعافر مائی .....رسول الله سلی علیہ وکام ان کے اور ان کی قوم کے لیے خیر کی دع فر مائی اور فر مایا کہ اسٹان کے اور ان کی قوم کے لیے خیر کی دع فر مائی اور فر مایا کہ اسٹانٹنٹ کو ہر کت دید ارطاق کو امیر قوم بنا کے ایک جینڈ اعظافر مایا جو فتح مکہ میں ان کے باتھ میں تھا ، وہ اسے قاد سید میں بھی لائے تھے ، ای روز ( یعنی جنگ قاد سید میں ) شہید ہوگئے ، ان کے بھائی در بدنے اسے لیا اور وہ بھی شہید ہوگئے ، دونول پر الله رحمت نازل کرے ، پھر اسے بنی جزیم کے سیفہ بن ایار ث نے لے گیا ، اور کو فہ لے گئے۔

آب کی خدمت بیس بین و وسوآ دمی حاضر ہوئے ..... محد بن عمرالاسلمی ہو ایت ہے کہ رسول التحصلی التدعیہ وسلم کے پاس جوسب سے آخری وفد آیا وہ وفد نخع تھا یہ لوگ یمن سے دس محرم اللہ دھیں آئے ، یہ وسوآ دمی ہے جو رملہ بنت انحارث کے مکان پراتر ہے، رسول الله الله کے پاس اسلام کا اقر ارکرتے ہوئے آئے۔ ان لوگوں نے یمن بیس معاذ بن جبل سے بیعت کی تھی ، ان بیس زرارہ بن عمر و بھی ہے ، ہش م بن محد نے کہا کہ یہ زرارہ بن قیس بن الحارث بن عذاء سے ،اور یہ العمر انی ہے۔

### وفدنحبيله

جریرا پی سواری پرنظر آئے ،ان کے ساتھان کی قوم بھی تھی پرلوگ اسلام لائے اور بیعت کی ،جریر نے کہ کہ پھررسول التصلی التدعیہ وسلم نے ہاتھ بھیلا دیا ،اور بھے بیعت کیا اور فر مایا کہ (یہ بیعت )اس پر ہے کہ تم شہا دت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور بیس اللہ کارسول میں تھے ہوں نماز قائم کر و، ذکو قادور مضان کے روز ہے رکھو ہمسمانوں کی خیر خواہ ،ی کرو، امیر کی اطاعت کروا گرچہ وہ جنٹی غلام ہی ہو۔ خیر خواہ ،ی کرو، امیر کی اطاعت کروا گرچہ وہ جنٹی غلام ہی ہو۔ عرض کی اجی ہاں آ ہے ناہیں بیعت کرلیا۔

آ ب نے فرمایا کہم کون ہو؟ .....حضرت قیس بن عزارہ الاحمی قبیلہ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ساتھ کے ہمائی سوآ دمیوں کے ساتھ کے ہمراہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمایا کہم کون ہو؟ اُٹھوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اللہ کے ہمادر ہیں زمانہ جا المیت بیں ان لوگوں کو بھی کہا جا تا تھا۔

رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے ہے تم لوگ انٹس اللہ (اللہ کے بہاور) ہو حضرت بلال کو تھم دیا کہ بجیلہ کے اونٹ سوار دل کوانعام دواور چیبیتن سے شروع کروانھول نے یہی کیا۔ قر ما با کہ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر ما با ..... جریر بن عبداللہ کا قیام فروہ بن عمر والبیاض کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فر مایا ،عرض کی بارسول اللہ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا''اذ ان کومسا جداور محنوں جس غالب کر دیا ، قبائل نے اپنے وہ بت تو ڈڈا نے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ فر مایا ، انجھاڈ والتخلصہ (برت) کیا ہواعرض کی کہ انجھی تو اپنی حالت پر ہاتی ہے ، انشاء اللہ اس سے بھی راحت س جائے گئ

وہ اپنی توم کے ہمراہ تقریباً دوسو تھے روانہ ہوئے ، زیادہ مدت ندگز ری تھی کہ داپس آئے ، رسول القد صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اسے تو ڑڈالا؟ عرض کی احتم ہے اس ذات کی جس نے آپ ملائے کوئل کے ساتھ بھیجا جی ہاں (تو ڑڈالا) اس پر جو بچھ تھا ہیں نے لئیا ، اسے آگ میں جلا دیا ایس حالت بنادی کہ جواس سے محبت کرتا ہے ، اسے نا گورا ہوگا ، ہمیں اس کے تو ڈ نے ہے کسی نے بیس ددکا۔

ر سول النَّه سلَّى اللَّه عليه وسلم نے اس روز قبیل الحس کے بیاد داور سوار دل کے لئے وعائے برکت کی۔

# وفدفتعم

م سیالتہ کا تھم ٹامیخر مرفر ماٹا ..... بزیداورد گرعلاء ہے دوایت ہے کہ جریر بن عبداللہ کے واضلعہ کو تو ڑنے اورقبیلہ نظم کے بچولوگوں کو آل کرنے کے بعد وفد عشعت بن زحروانس بن مدرک قبیلہ شعم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ علیہ وسلم کے باس آیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اوراس کے دسول تاہیے پر جو بچھو واللہ کے پاس ہمراہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ و تاہد کے پاس کے ایس ایک بیروی کریں۔ سال کے ایمان لاتے ہیں آ ب ایک تو میں ایک فرمان کلمہ دینے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی بیروی کریں۔ سے لا کے ایمان لاتے ہیں آ ب ان کوکوں کوا یک تھر مان کلمہ دینے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی بیروی کریں۔ اس کے ایمان کوکوں کوا یک تھر مان کلمہ دینے کہ جو پچھا اللہ و حاضرین کی گوا ہی تھی۔ اس کے جو ایک تھی۔

## وفدالاشعرين

م صلالله کا وفد کومشک سے تشبید رینا ....علاء نے فرمایا کداشعر بن رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے باس آئے۔ باس آئے ، وہ بچاس آ دی تنے ، جن میں ابوموی الاشعری ، ان کے بھائی اور ان کے ہمراہ قبیلہ عکر مدکے دوآ دی تھے یہ لوگ کشتی میں سمندری راستے ہے آئے اور جدہ میں انزے۔

جب مریخ کے نزویک کی گئے گئے گئے کہ 'غداً خلقی الاحبہ محمد اخوبہ" (کل ہم احباب ملیں مے جمر رسول اللہ علیہ وسلم اوران کی گروہ ہے) بیلوگ آئے تورسول الله صلی الله علیه وسلم کوسفر خیبر جس پایا ارسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری دی، بیعت کی اور اسلام لائے ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا کہ اشعرین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

### وفدحضرموت

یہ صالات کا دعافر مانا .... اہل علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ اور کی اسلام لائے۔
کے پاس آیا یہ لوگ بنی ولیعہ شاہان حضرت موت جمر قوم ومشر سی والصف تنے یہ لوگ اسلام لائے۔
موں ، آپ تالیہ نے نے ان کے لئے دعافر ہائی اور ان کے مریر ہاتھ بھیرا۔

الصلواة جامعة كى آوازلگانا....دعرت واكل بن جرى آن كنوشى بين آوازلكائى كى الصلواة جامعة تاكدلوگ جماعة كى آوازلكائى كى الصلواة جامعة تاكدلوگ جمع بوجاكين (جبكى كام كے لئے لوگوں) كوجع كرنامقعود موتا تعالق بى آوازلكائى جاتى تھى،

آ ب نے معاور بیکو علم و باسس رسول الله علیه وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو علم دیا کہ انھیں تفہرائیں وہ وائل کے ہمراہ روانہ ہوئے ، وہ وائل اونٹ پرسوار تنے۔

معاویہ نے ان سے کہا کہ ابنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے ( میں اسے پہن لوں ) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسانہیں ہول کہ تمہارے پہننے کے بعد میں اسے پہنوں ،معاویہ نے کہا کہ گری کی شدت میرے یا دس جھلے دیتی ہے انھوں نے کہا کہ میری اوٹنی کے مائے میں چلو ، بس بہی تمہارے شرف کے لئے کافی ہے۔

جب انھوں نے اپنے وطن کی روائٹی کاارادہ کیا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مان لکھ دیا۔

یہ فرمان محمد نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے واکل بن حجر شاہ حضرت موت کے لئے ہے کہ تم اسلام لاے ، جوز مینیں اور تلاح تمہارے تیفے میں میں وہ میں نے تمہارے لئے کرویئے تم ہے دس میں ہے ایک حصہ لے لیا جائے گا، جس میں انصاف کرنے والاغور کرے گا، میں نے تمہارے لئے بیشرط کی ہے بتم اس میں کی نہ کرنا، جب تک کردین قائم ہے اور نبی ومومنین اس کے مددگار ہیں۔

آ ب علی الله کا لقو ہ کے لئے دوائتا تا .... ابن ابی عبیدہ دوایت ہے کہ کوئوس بن معدی کرب بن واید مع اپنے ماتھ ہے کا لقو ہ ہو گیا ،ان واید مع اپنے ساتھ ہوں کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وفد آئے بیاوگ روائے ہو کو س کولقو ہ ہو گیا ،ان میں سے کچھلوگ والیں آئے ،اور عرض کی یارسول اللہ عرب کے سروار کولقو ہ ہو گیا ، آپ جمیں اس کی دوائی اپنے میں سرول اللہ سلی اللہ علیہ منظم نے فر مایا کہ ایک سوئی لو ،اسے آگ میں تیا و پھر ان کی دونوں پکوں کوالئو ، بس اس کی شفاء ہے لا محالہ اس کی طرف جانا ہے ،اللہ بی زیادہ جانا ہے کہ تم لوگوں نے میرے پاس سے روائہ ہوتے میں اس کی شفاء ہے لا محالہ اس کی طرف جانا ہے ،اللہ بی زیادہ جانا ہے کہ تم لوگوں نے میرے پاس سے روائہ ہوتے وقت کیا کہا تھا ، (جس کی وجہ سے میں اللی ،اٹھوں نے معرب معاویہ ہے متنظم اند کیا تھے ، جواللہ کو تا گوار ہوئے ،النہ کو تا گوار

عمروبن مہاجرامکندی ہے روایت ہے کہ ایک خاتون حضرت موت کے قبیلہ بندھ کی تھیں جن کانام تبنا ۃ بنت کلیب تھ ،انھوں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے لئے ایک لباس بنایا اپنے بیٹے کلیب کو بل یا اور کہ کہ اس لباس کو نبی صلی الندعلیہ وسلم کے باس لے جاؤوہ اے آ ب الیہ ہے ۔ باس لائے ،اوراسلام قبول کیا۔
مسی الندعلیہ وسلم نے ان کے لئے دعافر مائی ان کی اولا دیس سے ایک شخص نے اپنی قوم کہ تعریض کرتے ہوئے یہ اشعار کیے ہیں۔

لقد مسح الراس ابابینا ولم یمسح وجن بنی بحیر ترجمہ رسول القصلی الله علیہ وسلم نے ہمارے داداکے چبرے پر ہاتھ پھیرائی بحیرکے چبروں پرآپ نے ہاتھ ہیں پھیرا مشبابھم وشیبھم سواء فھم فی الوم اسنان الحمیر ترجمہ چنانچان لوگوں کے بوڑھے اور جوان سب برابر ہیں وہ سب کمینہ پن ہی گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں۔ کلیب جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انھوں نے بیاشعار کیے:

من وشنو بوھوت تھوی ہی عذافرۃ الیک یا خیرمن یحفی وینتعل ترجمہ: میں برہوت سے آرہا ہوں آتے ہوئے جھک جھک جاتا ہوں میں آپ کی جن پ کی فدمت میں حاضر ہور ہا ہوں اے ان سب سے بہتر جو پا بر ہنداور پا پوشیدہ ہیں۔

تجوب ہی صفصفاغیر اسناملہ تزداد عفواذاسا کلت الابل ترجمہ: سواری مجھے ایسے میدانوں ہے لاربی ہے، جہاں تالا بول کے گھاٹ بھی گردآ لود ہیں ،اونٹ جب تھک جا کمیں توان کا گردوغباراور بڑھ جائے ،

شہرین اعملہا تھاعلی وجل ارجوبداک ٹواب اللہ یار جل ترجمہ:ای دشت نوردی ٹیل دومبنے گزر گئے کہ تدامت کے ساتھ سفر کررہا ہوں اوراس سفر سے القد کے اجر وثواب کی امیدر کھتا ہوں۔

انت النبی الذی کنا نحبرہ وبشوتنا بک التورۃ والرسل ترجمہ: آپ وہی نبی ہیں جن کی ہمیں خبردی جارہی تھی ہمیں توریت نے اور پیمبروں نے آپ کے متعلق بثارت دکتھی۔

آ ب " کا دعا فر مانا .....علق بن واکل سے روایت ہے کہ واکل بن جربن سعد الخزری بطور وفد نبی سلی الشعلیہ وسلم کے پاس آئے ، آپ نے ان کے چبرے پر ہاتھ کھیرااور وعافر مائی انصیں ان کی قوم کا سروار بنایا۔

قسلم کے پاس آئے ، آپ نے لوگوں سے تقریر فر مائی کہ اے لوگو ، بید واکل بن ججر بیں جو تنہارے پاس اسلام سے شوق میں حضر موت سے آئے بین ، اس برآپ نے انجی آواز کو بلند فر مایا ، پھر معاویہ سے فر مایا کہ انھیں لے جا وَاوران کور ہ میں مکان بیس مخبر اور

حضرت معاوية كامهمان نوازى كرنا ..... حضرت معاويات كباكيس أنيس الريارى ك

شدت ہے میرے یا دُل جھلی رہے تھے، میں نے (واکل بن جمرہ ) کہا کہ جھے (اونٹ پر) اپنے بیٹھے بٹھا کیجئے ،انھوں نے کہا کہتم بادشا ہوں کے ساتھ ہم نشینوں میں ہے ہو، میں نے کہا کہا چھاا ہے جوتے جھے دے دہیجے کہ انھیں پہن کرگری کی تکلیف ہے بچو،انھوں نے کہا کہ اہل یمن کو پر ٹبر نہ چپنچے کہ دعایا نے بادشاہ کا جونہ مہمن لیاا گرتم چا ہوتو میں تہارے لئے اپنی اونی کو (تیزی ہے) روک لوں اورتم اس کے سائے میں چلو۔

حفرت معاویہ نے کہا کہ پھر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی تفتاوی خبر دی تو فر مایا کہ بے شک ان میں جا ہلیت کا حصہ ہاتی ہے، جب انھوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے فر مان لکھ دیا۔

### وفداز دعمان

علاء بن الحضر می کوا بل بیمن کی طرف بھیجٹا .....علی بن جمدے روایت ہے کہ اہل ممان اسلام لائے تورسول الله ملک اللہ علی میں اور زکو ہ تورسول اللہ علیہ وسلم سے علاء بن الحضر می کوان لوگوں کے پاس بھیجا کہ دہ ان کوشرائع اسلام سکھا کمیں اور زکو ہ وصول کریں۔

و میں سیاں اوگوں کا ایک وفدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہوا جن میں اسدین یبرح الطاحی بھی تھے، یہ لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ سے درخواست کی کہ ان کے ہمراہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے فض کو جمیعیں جو ان کے معاملات کا انتظام کرے۔

مخربتهالعبدی نے جن کا نام مدرک بن خوط تھا عرض کیا کہ جھےان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے ، کیونکہان **کا جھے** پرایک احسان ہے ،انھوں نے جنگ جنوب میں جھے گرفآد کرلیا تھا ، پھر مھے پراحسان کیا (کہر ہاکردیا)

مسلمہ بن عمیا زکا آپ کے باس آنا سسب آپ نے اضی کوان لوگوں کے ہمراہ عمان ہیں دیاان کے بعد اوعمان ہیں دیاان کے بعد سلمہ بن عمیا ذالا زدی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ آئے دسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ آپ صلی انڈ علیہ وسلم کے انھیں صلی انڈ علیہ وسلم کے انھیں مسلی انڈ علیہ وسلم نے انھیں بتایا توعرض کی کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے انھیں بتایا توعرض کی کہ آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ جماری یا ت اور الفت کوجمت کردے۔

آب في النالوكول ك التي دعافر مائي سلمداوران كي همراه اسمام لائد

حبلیجہ بمن شجار کا بنی کر بیم کے پاس آٹا ۔۔۔۔۔اہل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صحار الغافق اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ساتھ دسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ساتھ دسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنی قوم کے اوراد هیڑ عمر کے لوگ بیں اسلام لائے ہیں ہمار ہے صدقات میدانوں ہیں دکے ہوئے ہیں۔ قوم کے اوراد هیڑ عمر کے لوگ بیں اسلام لائے ہیں ہمار ہے میں تا ہم یہ وہی امور لازم ہیں جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں تم پر وہی امور لازم ہیں جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔

### وفدبارق

آ ب صلی الله علیه وسلم کا فر مان فلیله بارق کے واسطے ..... الل علم نے کہا ہے کہ وفد بارق رسول انترصلی اللہ علیہ وسلم کے باس تو آپ نے انھیں اسلام کی وخوت دی و دلوگ اسلام لائے اور بیعت کی رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں فرمان لکھ دیا کہ:

بیفر مان محمد رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کی جانب ہے بارق کے لئے ہے نہ تو بارق ہے بغیر پوچھے ان کے پھل کا نے جائمیں مے ، ندسروی یا گرمی میں ان کے بطن میں جانور باس ہے گر رہے تو اس کی تمین دن کی مہمان داری (ان کے ذہے ) ہوگی جب ان کے پھل بک جائمیں تو مسافر کوائے گرے پڑے پھل اٹھانے کاحق ہوگا جواس کے پہیٹ کو مجردے ، بغیراس کے کہ وواپے ہمراولا دکر لے جائے۔

سرواه شدا بوعبیده بن الجراح وحذیف بن الیمانی (بقلم ابی بن کعب)

### وفدروس

طفیل بن عمر و دوی کا اسلام لا تا ۱۰۰۰۰۰۱ مل کا تا استان علم نے کہا ہے کہ جب طفیل عمر و بن الدوی اسلام لائے تو انھوں نے اپنی توم کودعوت دی ،وہ اسلام لائے اورستریا ای آ دمی جو قرابت دار تھے ،مدیبے آئے ان میں ابو ہریرہ ہ وعبداللہ بن از ہیرالدوی بھی تتے۔

رسول انتدسکی اللہ علیہ وسلم خیبر بیں نتھے بہلوگ آپ کے پاس سے اور وجیل آپ سے ملاقات کیں ہم ہے بیان کیا سے اللہ علی کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے غیمت بیس سے اللہ کوں کا بھی حصد لگایا بہلوگ آپ کے ہمراہ مدینے آسے۔
سمیا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے غیمت بیس سے اللہ علیہ وسلم جھے جس اور میری قوم جس جدائی ندفر مائے، آپ نے النہ علیہ وسلم جھے جس اور میری قوم جس جدائی ندفر مائے، آپ نے النہ سب کوحر والد جاج بیں تھمرایا۔

حضرت ابو ہر بر ہ جب وطن سے نگلے تو اپنی جمرت کے بارے میں بیشعر کہا۔ رات کوسٹر کرتے تو تکلیف اٹھاتے رہ ٹورد ہیں کے اس سٹرنے کفر کی آباد ک سے نجات دلا دی۔ حضرت عبدالنڈ ابن از ہیر نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے اپنی قوم میں شرافت ومرتبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فر ماد بہجے ۔

آپ نے عمرووی سے ارشادفر مایا .....رسول التصلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کدا ہے برادردوی اسلام غریب (ہونے کی حالت میں) شروع ہوا اور غریب ہی ہوجائے گا جو اللہ کی تقعد بین کرے گا نجات پائے گا جو کسی اور طرف مائل ہوگا ہر باد ہوجائے گا پتہاری قوم میں سب سے بڑے تو اب والا وہ شخص ہے جوصد ق میں سب سے بڑا ہو ااور حن عنقریب باطل پر غالب ہوجائے گا۔

## وفدثماله والحدان

رسول النُّمسلی الله علیه وسلم نے جوز کو ۃ ان کے اموال پرمقرر فر مائی اس کے متعلق ایک تھم نا مدان لوگوں کو تحریر فر ماویا جس کو ٹابت بن قیس بن شاس نے لکھااس پر سعد بن عبادہ دھمہ بن مسلمہ کی شہادت ہوئی۔

# وفداسكم

فیبیلہ اسلم کے موشی اور فر اکفن زکو ہ کا فر مان تجریر ..... اہل نے کہا کرمیر بن انصی قبیلہ اسلم ی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم الله درسول پرائیان لائے ،آپ کے طریقے کی پیروی ،آپ ایک جماعت کے ہمراہ آئے ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم الله درسول پرائیان لائے ،آپ کے طریقے کی پیروی ،آپ اور بھی اور تھی دفراخی انسار کے ہمائی ہیں اور بھی دفراخی میں ہمارے نہ ہمائی اللہ علیہ دسلم کی دفا داری دیددگار ہے۔

ا بوعبیدة اور حضرت عمر کی شهاوت .... رسول الله ملی الله علیده ملم نے فرمایا کداسلم کو خدا سلامت رکھاور خفاری خدامغفرت کرے۔

رسول التُدملی القدعلیہ وسلم نے اسلم اور تمام مسلم قبائل عرب کے لئے خواہ وہ ساحل پررہتے ہوں یا میدان میں ایک فرمان تحریر فرمادیا جس میں مواثی کے فرائض وز کو قاکا ذکر تھا ،اس صحیفہ کو ٹابت بن قیس بن شاس نے لکھااورا بوعبید ق<sup>دہ</sup> بن الجراح وعمر بن الخطاب کی شہادت ہوئی۔

## وفدجذام

آ پ صلی الله علیه و سلم کی طرف بطور مدید علام بھیجوا تا ....... الل علم نے کہا کہ فاعد بن زید بن عمیر بن معبد الجذامی جو بن العصیب ہے ایک فرد نے ، تل خیبر ایک صلی ش رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کے آ پ صلی الله علیه وسلم کو بطور جدایة ایک غلام دیا ، ادراسلام لائے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انحیس ایک فرمان کو دیا ۔

یفر مان رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے رفاعہ بن زید کے لئے ان کی قوم اور ان کے ہمراہیوں کے بنام ہو دفاعہ ان کو توت ویں جو آ جائے وہ الله کے گروہ میں ہے جو انکار کرے اسے دو ماہ کے لئے امان ہے ہو می نواز کی اوراسلام لائی۔

قر وہ بن عمر وکا خیجر مدیم کر قا .... نقیس بن تا تل الحید ای سے دوایت ہے کہ قبیلہ جذام میں بن نفا شدکے فردہ بن عمر وکا خیجر مدیم کر قا ..... نقیس بن تا تل الحید ای سے دوایت ہے کہ قبیلہ جذام میں بن نفا شدکے اسکان کے دوایت ہے کہ قبیلہ جذام میں بن نفا شدکے اسے دوایت ہے کہ قبیلہ جذام میں بن نفا شدک

ا یک شخص تنے جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا ،انھوں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر بھیجی اور ایک سفید مادہ خچر بطور مدید پیش کی۔

ا بل روم کی زیاد تی ..... فردہ روم کی جانب سے رومیوں سے طے ہوئے علاقہ عرب پر عامل تھے ان کا متحرین اوراس کے متصل کا علاقہ شام تھا ،اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پینچی تو ان کوطلب کیا گرفت رکر کے قید کرلیا پھر انھیں نکالا کہ گردن مارویں۔

انھون نے پیشعر کیے۔

ابلغ سواۃ المومنین بانبی سلم لوبی اعظمی و مقامی تر جمہ: سردارموشین کومیری خبر پہنچادوا ہے رب کے لئے میرے بڑیاں بھی مطبع ہیں اور میرامق م بھی فرمال پردارمقام ہے

### وفدمهره

آ ب کے باس فنبیلہ مہر 6 کا آ نا ۱۰۰۰۰۱ بل علم نے کہا کہ وفد مہرہ جن پر مہری بن الا بیض رئیس تھے آیا رسول التصلی الله علیہ وسلم نے ان کو انعام دیا اور ایک فرمان لکھ ویا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا مہر ہ بن الا بیض کے لئے فرمان سول التصلی الله علیہ وسلم کی طرف سے مہر ہ بن الا بیض کے لئے ان مہر ہ کے متعلق ہے جو آنخضرت پر ایمان لا ئیں نہ توبی فنا کیسے جائیں نہ بر باد کیئے جائیں ،ان پر شرائع اسلام کا قائم کرنا واجب ہے جو اس تھم کو بدلے گا وہ گویا جنگ کرے گا اور جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لئے الله ورسول سلی الله علیہ وسلم کی ذمہ واریے ،گری پڑی چیز ( ، لک کو ) پہنچا تا ہوگی مواشی کو سیراب کرتا ہوگا میل کچیل برائی ہے ، بے حیائی تافر مائی ہے۔

( بقلم محمد بن مسلمة الانصاری )

قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرو اہل کم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک خص جن کا نام زبیر بن قرضم بن الجیل بن قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرو اہل الجیل بن قبیلہ مہرہ کا نام زبیر بن قرضم بن الجیل بن قبات بن قصاعہ جوالتحر سے نتھ، رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

رسول الندسلی الندعلیه دسلم ان کی بعد مسافت کی وجہ ہے اکرام و مدارت فر ماتے ہتھے، جب انھوں نے واپسی کا اراد و کیا تو آپ نے انھیں بٹھایا اور سوار کرایا ،اور انھیں ایک فر مان تحریر کرویا جوآئ تک (بہ عبد مصنف) ان لوگوں کے پاس ہے۔

### وفدحمير

قبیلہ تمبیر کا ایک فرد ..... قبیلہ تمیر کے ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ پایا اور بطور وند آپ کے پاس حاضر ہوئے ،روایت ہے کہ مالک بن مرارة الربادی قاصد شاہان حمیر ان لوگوں کے خطوط وخبر اسلام

رسول التدصلي التدعليد وسلم كے باس لائے۔

میروا قعبه میرکا ہے ...... یہ واقعہ میں ہے ایک نے حضرت بلال کو تکم دیا کہان کو تھرا کیں مدارت وضیافت کریں۔

رسول التدصلی الله علیه وسلم نے حارث بن عبدالکلال وسیم بن عبدکلال وقعمان سردار وں ذی عین ومعافر ، جمدان کے نامتحر برفر مایا کہا

قبیل جمیر کے لئے فر مان ۱۰۰۰۰۰۱مابعد بین اللہ کی تدکرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبین تہارے قاصد ملک رام سے واپسی کے وقت ہمارے پاس پہنچ ،انھوں نے تمہارا بیغام اور تمہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچا کیں تمہارے اسلام اور قل مشتر کین کی خبر دی ،بس اللہ تبارک و تعانی نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز نہ کیا ہے بشر طیکہ تم لوگ نیکی کرواللہ ورسول کی اطاعت کرونماز کو قائم کروز کو قاوا کرواور فیمت بین سے اللہ کافمس اس کے نبی کافمس اور فتن مصد جوصد قدوز کو قامونین پرفرض کیا گیا ہے اوا کرو۔

# وفدنجران

قبیلہ نجران کے فرمان ۱۰۰۰۰۰ اٹل علم نے کہا کدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربان اہل جرکے نام بھیجا ان کے چودہ شرفانے نصاری کا ایک وفد آپ کے پاس روانہ ہوا۔ جن بیل قبیلہ کندہ کے عاقب عبدالمسے بنی رہید کے ابوالحارث بن علقہ اوران کے بھائی کرزاور میدداؤس فرزندان حارث وزید بن قبیس وشیبہ وخویلہ وخالد وعمر و وعبیداللہ بھی ہے۔

ان میں تین آ دمی تھے جوتمام معاملات کے نتظم تھے، حضرت عاقب امیر ومشیر تھے، انھیں کی رائے پروہ لوگ حمل درآ مدکرتے تھے، ابوالحارث استف (پادری) اور عالم وامام ونتظم مدارس تھے سیدان کی سوار یوں کے نتظم تھے۔ کرز برا درا بوالحارث میشھر پڑھتے ہوئے ان سب کے آگے بڑھے۔

اليك تغدو وقلقاوغينها معرضا وبطنها جنينها

ترجمہ: آپ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہور ہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بھی مضطرب ہے مخالفا دین النصاری دینها

ترجمہ: نصاریٰ کے ندہب سے ان کا ندہب بالکل جدائے۔(بیشعر پڑھتے ہوئے)وہ نبی صلی الندعلیہ دسلم کے پاس آئے ، دفدان کے بعد آیا ،لوگ میں داخل ہوئے ان کے بدن پرچبرہ کے کپڑے اور جا ور بی تھیں جن پرحریر کی پٹیال گئی تھیں۔

آ ب كا منه يجيسرلينا ......ياوگ مجد مين مشرقي كي جانب (جدهربيت المقدس به بنماز پز سنے كو

کھڑے ہوئے رسول الله الله عليه وسلم نے قرمایا كه ان كور ہے دو\_

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیرنیا۔ بات نہیں کی ، حضرت عثمان ؓ نے ان سے کہا کہ میتمہاری اس بیئت کی وجہ ہے۔

۔ صلابتہ کا مباہلہ کرنے کے لیے کہنا .... اس روز وہ لوگ وہ بس چلے میے میں کوراہوں کے باس آ بینائیٹ کا مباہلہ کرنے کے لیے کہنا ... اس روز وہ لوگ وہ بس چلے میے میں کوراہوں کے باس میں آئے اسلام کیا تو آ بینائیٹ نے جواب دیا انھیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے انکار کیا ،اور آپس میں بہت محققادا وربحث ہوئی۔

آ ب النفسة نے انھیں قرآن سایا اور فر مایا کہ بین تم ہے جو کچھ کہنا ہوں اگرتم انکار کرتے ہوتو آئی میں میں ہے۔ ہے مہالمہ کروں گاء (لیعنی بیدوعا کروں گا کہ ہم دونوں میں جوفر اپنی باطل پر ہوخدااس پرلعنت کرے)

ر مسالات کے بیائی کے لیے آتا ۔۔۔۔ اس بات پردہ لوگ دالیں گئے ہی کوعبد اسے اوران میں اسپیلائے کے ہی کوعبد اسے اوران میں سے دوصا حب تقلندرائے رسول الدّعلی وسلم کے پاس آئے ،عبدالسے نے کہا کہ ہمیں بیرمن سب معلوم ہوا ہے کہ آ ہوائی ہے۔ میانی ہوا ہے کہ آ ہوائی ہے۔ میانی ہوا ہے کہ آ ہوائی ہے۔ میانی ہوا ہے کہ آ ہوائی ہوا ہیں تھم دیں ہم مان لیس مے اور آ ہوائی ہے۔ میانی کر ایس مے۔

آپ علیت ان ہے وہ بڑار ہم اللہ ہزار ہم اللہ ہزار ہم اللہ ہوں ہے (اورامو رؤیل پر اس طرح صلح فر مائی کہ ایک بڑار ہم اللہ ہم اور ایک بڑار ہم اللہ ہم اور ایک بڑار ہم اللہ ہم اور ایک بڑار ہم اور ایک ہوں گے۔ نج ان اوران کی آپ ہاس والوں کی بطور عاریت ہمی زر ہیں اور تیمی نیز سے اور تیمی اور ان کی عبادت گا ہوں کے لئے اللہ کی بناہ اور جر نبی صلی اللہ عدید وسلم کی جان ، مل فرم ہو ان کی کہ اللہ عدید وسلم کی فرم داری ہے ، شرق ان کا کوئی استف اپنی استفی سے نہ کوئی راب اپنی ربیانیت سے اور نہ کوئی تو ف کرنے والا اپنی وقف سے بٹایا جائے گا اس پر آپ تھے ہے جدد کواہ قائم فرما ہے جن میں سے ایوسفیان بن حرب واقر ع بن حابس و مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔

اہل نجران کا عبد و فا ..... برادگ اپ وطن واپس مے سیدوعا قب بہت ہی کم ظہر نے بائے تھے کہ نبی صلی انته علیہ دسلم کے بال آگا عبد و فات تھے کہ نبی صلی انته علیہ دسلم کے بال آگا و اسلام لائے آپ ایک ہے اور اسلام کے لئے تحریر فرمایا تھا آپ ایک ہے وفات تک اس کے اس کی دونا ہے تھا کے اس کی دونا ہے تھا کے اس کا کا موال کے اس کی کران میں کو اس کے اس کے

مطابق رے (الله كاسلام وصلوات وسلام ورحمت وعنوان آب الله يرجو)

ابوبکر ظیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان کے متعلق وصیت تحریر فر مایا اس برعمل کرتے ہوئے ،ان کوکوئی نقصان نہ پہنچا ہے امرائے شام دعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پہنچیں وہ آتھیں فراخ دلی سے زمین دیں اگر دہ اس میں کام کریں تو وہ ندان کے خلاف کیلئے صدقہ ہے۔اس میں کسی کوان پر نہ منجائش ہا ورنہ کوئی جو مسلمان کے پاس موجود ہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مدد کرے کیونکہ بیدوہ تو م ہے کن کی ذمدداری ہے مسلمان کے پاس موجود ہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مدد کرے کیونکہ بیدوہ تو م ہے کن کی ذمدداری ہے درات وشام آئے کے بعدان کا دومال کا جزیرانھیں معاف کریا دیا جائے گا تھیں سوائے اس جا کداد کے جس میں یہ کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی تعلیف ندوی جائے گی شان پرظلم کیا جائے ، کواہ شد، عمان بن عفان ہیجنہ کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی تعلیف ندوی جائے گی شان پرظلم کیا جائے ، کواہ شد، عمان بن عفان ہیجنہ

معتیب بن انی فاطمدان میں ہے کھولوگ عراق پنچاورمقام تجرانیہ میں اترے جو کوفہ میں ہے۔

## وفدجيشاني

عامل يمن كاشراب كے متعلق و يافت كرتا .....عروشيب دوايت ہو كدابود ب الحيطاني بي قوم كے چند آ دميوں كے ساتھ رسول الله سلى الله عليه دسلم كے پاس آئے ان لوگوں نے آپ سے يمن كى شراب كے متلق ہو جھاكيا ،اس ذيل ميں تبع كانام ليا جوشهد ہے بتى ہاور ہزر كاجوجو ہے بنتى ہے۔

رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے نشہ ہوتا؟ عرض کی ،زیا دہ بیس تو نشہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا قبیل بھی حرام ہے جس کے قبیل سے نشہ ہوتا ہے ہوا نھوں نے آپ سے اُس شخص کے بارے میں پوچھا کیا جوشراب بنائے اوراسینے کارندوں کو پلائے ،رسول اللہ صلے القدعلید دسلم نے فرمایا کہ پرنشہ والی چیز حرام ہے

## وفدالسباع (درندون كاوفد)

بھیٹر یا کا آپ کے سما منے آٹا ۔۔۔۔مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن دوایت ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ ملی علیہ وسلم اپنے سحابہ کے سما تھے تھر باتھے ایک بھیٹریا آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ در ندوں کا قاصد ہے جو تمہارے پاس آیا ہے ،اگرتم لوگ اس کا کوئی حصہ مقرر کردوتو اس کے علاوہ کسی چیز پر نہ بڑھے گا اور اگرتم اس کوچھوڑ دواور اس سے بچوتو وہ جو پچھے لے لے گا اس کا راز تی ہوگا۔

صحابہ نے عرض کیا! یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کسی چیز پر بھی رامنی نبیس، نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی طرف ا طرف اپنی اُٹکیوں سے اشار وفر مایا کہ ان اوگوں کے پاس سے جلدی چلاجا، وہ پلٹ گیا، دیکھا تو بھا گ رہاتھا۔

# رسول الله على الله عليه وسلم كالتذكره توريت والجيل ميس

بم آپ کواسطر جیاتے بیں کہ (نام نامی) محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مقام ولا دت مکہ اور بجرت گاہ کھوروں کا باغ (بعن مدینہ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی ، نہ تو آپ (معاذ اللہ نے ہو دو بات کرنے والے ہوں کے نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیس کے معاف کردیں سے اور بخش دیں ہے۔

آ ب کی انعت تو رات میں ..... ابوصالے ہے روایت ہے کہ کعب نے کہا ! محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفت تو ریت میں میرے پہندیدہ بندے ہیں ،ند بدخلق ہیں نہ بخت کلام ،ند بازاروں میں صفت تو ریت میں میہ ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم میرے پہندیدہ بندے ہیں ،ند بدخلق ہیں نہ بخت کلام ،ند بازاروں میں

شور وغل کرنے والے بیں نہ برائی کے بدلے بُرائی ، بلکہ معاف کر دیں گےاور پخش دیں گےان کی ج نے ویا دت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنت شام بھی ہوگی۔

کعب سے روایت ہے کہ ہم تو ریت میں میہ پاتے ہیں کہ محمد نبی مختار نہ بدا خلاق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں شوروغل کرتے والے ہول گے ، بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کریں گے ،معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے۔

آ ب کا بشیر ونڈ مرہونا . . . زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول القد سلی استدعلیہ وسلم کی صفت توریت میں رہے کہ اسے ہی ہم نے آ ب کوشاہد ( یعنی آ پ کی شریعت کو موجود رہنے والا اور ڈرانے والا اور البین کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آ پ میر سے بند ہو اور رسول ہیں ، میں آ پ کا نام متوکل ( خدا پر بحر وسہ کرنے والا ، رکھا ہے ، نہ تو وہ بداخلاق ہوں کے نہ خت کلام نہ راستوں میں شورغل کرنے والے ، اور یُرائی کے بد بحث کلام نہ راستوں میں شورغل کرنے والے ، اور یُرائی کے بدلے یُرائی کریں گے ، لیکن ذریعے سے ٹیڑ ہے ہوجانے والے نہ بہ کوسید ھانہ کردوں اس طرح سے کہ لوگ ' لاائے الاائل می کہ کہنے گئیں ، اُن کے ذریعے سے نا بینا آ تکھوں کواور بہر سے کا نوں کواور غوا ف چڑ سے ہو کے داول کوکول دےگا۔''

حضرت كعب كومعلوم مواتو انصول نے كہا كرعبداللد بن سلام نے سے كہا۔

یہووی کافعل ۱۰۰۰۰۰ پ کے بارے میں ایک یہودی نے کہا! توریت میں رسول الند سلی علیہ دسلم کی کوئی نعت صفت ایسی ندری جو میں نے ندو کیے لی ہو بسوائے علم کے ، میں نے تمیں دینا را یک معینہ مید و وقت کے لیے آپ کوقر طن و سید سنے ، میں آپ کوچھوڑ ہے دہاجب میعا دوقت کا ایک روز رہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ،اے محمد صلی اللہ علیہ دسلم) میراحق اداکر دیجیے ،اے نی عبد المطلب کے جماعت آپ کوگوں کی ٹال مٹول بہت ہو جا گئی ہے۔

حضرت عمر کا عصد الله ملی دونوں عمرت عمر نے کہااوی پودی خبیث ،اگرآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تیرا سرتو ڑڈ البارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے ایو حفص (عمرٌ) خداتم ہماری معفرت کرے ۔ہم دونوں کواس کلام کے علد وہتم سے اس امر کی ضرورت تھی کہتم جھے اُس کا قرض اوا کرنے کا مشورہ جوجھ پرواجب ہے ، وہ (یہودی) اس کا محتاج تھا کہتم اس کا حق وصول کرنے میں اس کی مدوکرتے۔

 يهودى كاككم شها دست بره صنا ..... يهودى في مجود بر تبعد كرلياتو كها" اشهد ان لا المه الاالله وانه رسول الله "است في تارآ ماده كيا كه بمن في تمام رسول الله "است في تارآ ماده كيا كه بمن في تمام صفات جو فد كورية و يما التدعيم القدعليدو كلم من مشاهره و كيوني عرف تهم باتى تفاة ت من في وه بحى آزماليا، من في آپية و ريت كي صفت كرمطابق يايا-

میں آ پِکو کواہ بنا تا ہوں کہ یہ مجوراور میرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے سلمین پرصرف ہوگا ،عمر نے کہا کہ یابعض فقراء تواس نے کہا کہ یابعض فقراء ہر۔

اس بہودی کے تمام کر والے اسلام لے آئے سوائے ایک سود واصد سالہ بڑھے کے جوائے گفر پر قائم رہا

لورات میں آپ کی صلے اللہ علیہ کے بارے میں مذکور ہونا .... عظاء بن بارے دوایت ہے کہ عبداللہ بن العاص ہے ہی صلے اللہ علیہ کی صفت جومز کور ہے قوریت میں دریا فت کیا تو انھوں نے کہا کہ 'نہاں' واللہ توریت میں جب بھی آپ کی دہی صفت بیان کی تی ہے جوقر آن میں ہیں ایبھا النبی انا ارسلنا ک شاہد اَ و میشر اَ و سندیہ و نسلہ بھی آپ کی دہی صفت بیان کی تی ہے جوقر آن میں ہیا ایبھا النبی انا ارسلنا ک شاہد اَ و میشر اَ و نسلہ بھی آپ کی دہ بھی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کوشاہدو بشرونذ براور بے پڑھوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ معر سے بند ہوا خلاق جی نہ تو بدا خلاق جی نہ تو بدا خلاق جی نہ تو سے اس وقت تک اُنھیں میں ۔ بدلے بُرائی نہ کریں گے ، بلکہ معاف کردیں گے اور بخش دیں گے ، میں اس وقت تک اُنھیں وفات نہ دوں گا تا جب تک کہ تا وقت بک آپ کے ذریعے سے ٹیڑ ھے دین کوسید ھا نہ کردوں اس طرح کہ لوگ' لا اللہ الا اللہ '' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان یا کی گیا اور غلاف چڑھے ہوئے ول کو النداس طرح کول دے گا کہ وہ 'لااللہ الا اللہ '' کہنے گئیں۔ ۔

کعب احبار نے بھی بی بیان کیا سوائے اس کے کدان کے الفاظ بدلے ہوئے عظم جن کے معافی بہی عظمے۔

حدیث قدی کامفہوم .....کیر بن مرہ روایت بے کہ الندفر ماتا ہے کہ تبہارے پاس ایسے رسول آگئے جوتو سنسست ہیں ندکا ال اوہ اُن آئموں کو کولیں کے جوتا بینا تھیں ،ان کا نوں کو سننے والا بنا ہیں گے جو بہرے ہے ،اُن دلوں کا بردہ جاک کریں گے جو غلاف میں ہے ،اور آس سنت کوسیدھا کریں گے جونیزهی ہوگئی تھی یہاں تک کہ لا السه الاالله کہا جانے گئے۔

آ ہے گا امت کانشکرا دا کرٹا ..... قادہ ہے روایت ہے کہ رمول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بعض کت ( سادیہ ) میں یہ ہے کہ محررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ نہ اگی کے موض پُر ائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گے ،ان کی امت ہر حال میں حمر ( وشکر ) کر نے والی ہوگی۔

يبودونصارى سے يوچھوا .... ابن عباس نفاشلو العل الذكو" كاتفير ميں روايت ہےك

طبقات ابن معد حصد ووم اخبار النبي المركبين قريش سے بے كہتم يم و وفصارى سے يو چيدلو كدر سول الترسلى القد عديد وسلم كا ذ کرتو ریت وانجیل میں ہے یانبیں۔

ترده ـــاس آيت" أن المليس يسكت مون مها انولنا من البينات والهدى الاية " جولوَّ بهاري نازل كي بمولى مدايت ودِلا يُل كُوچِهِ إِيا مالاتك "وهم يجدو نه مكتوبة عندهم في التورة والانجيل" (ده أنحين اپن يبان توريت والجيل مين لكها بواياتے ہيں،'ويلعنهم الملاعنون (اورلعنت كرنے والے أن پرلعنت كرتے ہيں، يعني القد کے مل نکہ ومومثین۔

ر میں سے متلعق تو رات .....عیر اربن حریث ہے روایت ہے کہ عائشڈ نے کہا کے رسول الترصلی القد علیہ وسلم منے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ نہ بدخلق ہوں کے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ مُرائی کے بدلے برائی کریں تے بلکہ معاف کریں مے اور درگز رکریں ہے۔

آ ب کی صفات تو ارت میں ..... سہل مولائے عتبیہ سے روایت ہے کہ وہ اہل مریں کے نصرانی تھے اورائی والدواور چیا کی پرورش میں يتيم تھے، جود وانجيل پر حاكرتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں اپنے پچا کالہج (انجیل) لیا اور اُسے پڑھا، جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اُس کی تحریر ت تجب ہوا، میں نے أے اسے ہاتھ سے مجبواتو كياد كھتا ہوں كان ادراق كے مجمد حصے كوند سے جوز سے ہوئے ہيں میں نے اٹھیں جاک کیا تو اُس میں جمر صلے اللہ علیہ وسلم کی نعت صفت یا ٹی کہ ' نہاتو آپ بہت قامت ہوں کے نہ بہند بال ، گورے ہوں گےاور کا کلیس ہوں گی ، دونو ل شانو ل کے درمیان مہر ہوگی ، و و بکثر ت زانوسمبیث کر بیٹھیں کے ،اورصد قد تبول ندکریں کے ،گدھےاوراً نٹ پرسوار ہوں کے بکری کا دودھ دو ہیں گے ، پیوند دارکر تد پہنیں گے ،جو ابیا کرے وہ تکبرے یاک بری ہے اور وہ ابیا کریں گے، وہ اساعیل کی اولا دھی ہوں گے اُن کا نام احمد ہوگا۔

چچا کا مار نا ..... جب میں ذکر محمر صلے اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تک پہنچا تو میرے چھا آ مجئے وانھوں نے ان اوراق کود یکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ توان اوراق کو کھولٹا اور پڑھتا ہے جس نے کہا کہاس میں احمد نبی صلی التدعلیدوسلم کی نعت صفت بانھوں نے کہا کروہ ابھی تک نبیس آئے۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخلاق حسنه

آ ب كا خلق قر أ ن كريم ..... حس بقري عدوايت بكه عائش عدر ول الله صلى التدعلية وسم ك اخلاق دریانت پو چھے گئے تو انھوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق بس قر آن تھے ( یعنی بالکل قر آن کے مطابق تھے )۔ مسروق كاحضرت عاكثة سے بوچھا .....مروق بن الاجدئے ہے مروی روایت بكده عاكثة ك پاس مكادرأن سے كہا كرسول الله في كماكر مول كيول بين ، انھول في كماكر قرآن بى آب كا خلاق منے۔

قادة نے كہا كة رآن انسان كے ليے بہترين اخلاق لايا ہے۔

حسن سے مروی روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ اُمہات المومنین کے پاس جاتے ،آن ہے وہ اعمال ہوچھتے کرتے جولوگوں نے ہی مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے ہیں۔ شاید ہم لوگ اُس کی پیروی کرتے۔

آ ب کی اخلاق کے بارے میں …۔ ان اوگوں نے ان کے پاس بھرا تھیں بھیجا، گرقا مدایک بی بات لا یا کہتم اوگ اپنے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دریا فت کرتے ہو، آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ رات گزارتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے ، روز ورکھتے تھے اور روز وزیس بھی رکھتے تھے، اپی بیو بوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ سمب سے مہتر چیڑ …۔ حضرت انس مروی روایت ہے کے رسول الشاق بی سب سے بہتر تھے۔

حضرت افی عبداللد کاعا کشید .... انی عبدالله الجدلی بدوایت بر دیس نے عاکش بے بوجھا کے رسول اللہ علیہ وہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ وہ میں کیے تھے ، نہ تو خود صد سے اللہ علیہ وہ اللہ اللہ علیہ وہ میں کیے تھے ، نہ تو خود صد سے برختے تھے اور نہ وہ وہ کو بری بات سُناتے تھے ، نہ آپ راستوں میں بکواس کرنے والے تھے آپ برائی کے بدلے مہیں کرتے اور درگز رفر ماتے تھے ۔

مسرون ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرِ نے کہا! رسول الله صلی علیدوسلم نہ خود صدے بڑھتے تھے ، نہ کی کو بری بات سناتے تھے۔

آ ب کے زیدین ٹابت کا بڑوسی ہونا ..... خارجہ بن زیر بن بابت سے روایت ہے کہ بھرکوگ زیر بن ٹابت کے پاس آئے اور کہا کہ!

ہم ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان سیجئے ،انھوں نے کہا کہ میں تو آنخسرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوی تھا میں تم سے کیا کیا بیان کروں۔ جب آپ پروی ٹازل ہوتی تھی تو آپ بچھے پیغام بھیجتے بتھے اور میں اسے آپ کو لکھودیتا تھا ،ہم لوگ جب دنیا کا ذکر کرتے تھے تم ہے بیان کروں۔

عا کنید سے روایت سے روایت ہے کہ ان ہے دوایت ہے کہ اُن ہے ہو چھا کیا گیارسول اللہ علیہ وہلم جب اپنے کمر میں جہنا ہوتے تھے تھے۔ عائش نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ فرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم سے بہت ہوائے اس کے آپ سب سے زیادہ فرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم سے بہت ہوائے اس کے آپ سبنے والے اور جم کرنے والے تھے۔
اسود سے روایت ہے کہ میں نے عائش ہے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول دیجے تھے، جب تماز کا وقت آتا تھا تو نگل کے نماز پڑھتے تھے۔

آ ب کا کیٹر ے میں بیوندلگا نا اور جوتا ٹا نکنا ..... ہزام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائش کے ایک کیٹر کے میں بیوندلگا نا اور جوتا ٹا نکنا ..... ہزام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائش کے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔اپنے عائش کے بیٹر کے بیٹ بیوندلگاتے تھے،اور جوتا ٹا تکتے تھے۔

پر اسان ہوں وہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھ اُنھوں نے کہا کہ اپنا کپڑ اسیتے تھے، جوتا ٹا تکتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جومر داپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔

م حم متعلقین کی خدمت کرنا .....اسودے روایت ہے کہ عائشہ ہے یو چھ کیا گی کہ رسول الدصلی المتدعلی اللہ علیہ وہم کیا گرفتہ سے کہ عائشہ ہے کہ عائشہ سے کہ عائشہ متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے المتدعلیہ وسم البیخ متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے ، جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو چلے جاتے تھے۔

آ ب کا سلائی کا کام کرٹا .... ابن شہاب سے دوایت کہ عائنٹٹ نے کہا کہ رسول ابتدعیبہ دسلم گھرے کام کاج کیا کرتے تھے زیاد ہ تر آ پ سلائی کرتے تھے۔

آ ب کا آسان کام کا کرنا .....حضرت عائشہ دوایت ہے کہرسول الند صلے اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایس دوباتوں میں اختیار فرماتے عظم جوآس نہو۔ دوباتوں میں اختیار فرماتے عظم جوآس نہو۔

آ پ کا بھی انتقام نہ لیبنا ..... عائنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدعلیہ وسلم کو جب وو باتوں میں اختیار و یا ہوتا ت جاتا تھ تو آپ اُن میں ہے آسان کو اختیار فر ماتے تھے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اورا گردہ گناہ ہوتا اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیے ،سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کو تو زاجائے ، تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عائشہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم کو جب وو باتوں میں افتتیار ویا گیا تو آپ نے اُن میں آسان کواختیار فرمایا۔

آ ب گاجہا و کرنا۔۔۔۔ دھزت عائشے دوایت ہے کہ رسول الشعلیو علم نے کی مسلمان پرالی کوئی معت نہیں کی جویاد کی جائے نہ آ پ خیسی کی کو یاد کی جائے ہے۔ مارا سوائے اس کے کہ آ پ جہاد فی سبیل القدیس مارتے تھے۔

آ ب اللہ کا سائل کو نا احمید نہ کرنا۔۔۔۔ بھی ایسانیس ہوا کہ آپ اللہ سے کوئی چیز ، آگی ہوا ور آپ میں اس کے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ سے سے میں اس کے کہ آپ اللہ کی کہ ایسانیس ہوا کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کی کہ ایسانیس ہوا کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کہ کہ کہ ایسانی میں اختیار دیا گیا ہوا ور آپ اللہ کہ کہ ایسانی میں تیز آندی سے آس ن ترکونہ اختیار فرمایا ہو جب جرائیل سے درس قرآن کا زمانہ قریب ہوتا تھ تو آپ میں تیز آندی سے نیادہ تی ہوئے تھے۔۔۔۔ نیادہ تی ہوئے تھے۔۔۔

سے نیادہ تی ہوئے تھے۔۔

۔ صلحاللہ کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوٹا .....حضرت عائشہ کے رویات ہے کہ دسول اللہ اللہ صلح اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وقام کو مارانہ عورت کواورنہ بھی کسی اور کو بسوائے اس کے کہ آ پ علیہ ہے جہ دنی سبیل اللہ کرتے ہوں۔ کرتے ہوں۔

حضرت علی بن حسین (زین العابدین) سے روایت ہے کہ نہ تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کو مارا شرخاوم کو ، آپ یونے نے اپنے ہاتھ سے بھی کسی کونہ ماراسوائے کہ اس کے کہ آپ تابیعی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

رسول الندسلی الندعلی سب سے زیادہ حیادار سے اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار سے ابی سعیدالخدری سے روایت ہے کہ
ایک تنواری لڑی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار سے
ایک تنواری لڑی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار سے
ایک تنواری لڑی اپنے تھے۔
مقرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم بے تصور لایا جاتا تھا تو آپ علیہ اسے ضرور معاف کردیتے تھے۔
اسے ضرور معاف کردیتے تھے۔

محمہ بن الحقیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کسی چیز کے لئے''نہیں'''نہیں'' فرماتے تھے ، جب آپ بالیت ہے درخواست کی جاتی تھی اور آپ الیت کرنا چاہجے تھے تو'' ہاں' فرماتے تھے ،اور جب نہیں کرنا چاہجے تھے تو سکوت فرماتے تھے ،اور آپ ایک تھی کے یہ بات مشہورتھی۔

م حیالت سے جبر سی الم اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ و

حضرت انس بن ما مك سے روایت ہے كدرسول التدسلي الله عليه وسلم نه أو كالي ديتے تھے اور نه فحش كو تھے ، اور نه لعنت

طبقات ابن سعد حصدوم اخبارا کی اخبارا کی میشانی خاک آلود ہو' کرتے تھے، ہم میں سے کسی سے ناخوشی کے وقت پیفر ماتے تھے کہ اسے کیا ہوا' یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو'

بہ صلابتہ کی تحصات آ بیعالیستان کی وو سلمیل .....حضرت زیاد ؓ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسم کی و وصلتیں تھیں جن کو آ ہوائی کے میرونہ کرتے تھے۔ رات کا وضوجب آ ہو تاہی اٹھتے تھے اور سائل کھڑار ہتا تھا يهال تك كرآ ب الله الكالودية تحيه

یہ صلیانہ کا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کاتمل ..... حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ مجھے ب بیان کیا گیا کهرسول القد صلی الله علیه وسلم کو محلی ندویکها گیا که آپ الله بیت الخلا و سے نکے ہوا وروضو و ندکیا ہو۔ حضرت زیرنب بنت جحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کومیری زردگن سے وضو کرنا بہت پہندتھا۔

یہ صلاباته کا رحم ول ہوتا .....حضرت عائشہ ہے روایت ہے ہ رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم کوجب دوبالو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ میلی نے ان میں سے آسان ترکواختیار فرمایا ، رسول الله صلی الله عدیہ وسلم تھی اپنی ذات کے سئے کسی سے انتقام نیس لیا ، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے واللہ کے بارے میں تکلیف دی جائے تو آپ میں انتقام

آ بے اللہ کا اینے وست میارک سے صدف کرنا ..... میں نے رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم کونبیں دیکھا کہ آپ آلف فیرات موائے اپنے کمی اور کے سپر دکرتے ہوں (بینی سائل کواپنے دست مبارک سے عطافر ، تے تھے کسی خادم سے نہیں دلوائے تھے یہاں تک کہ آپ آلف خود ہی اس صدیے کوسائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔

آ ہے اللہ کا اپنا کا م اپنے ہاتھ سے کرتے ..... میں نے رسول الله سلی اللہ عبیہ وسلم کونہیں ویکھ کہ آ پینین نے اپنے وضوکا یا فی لائے کوئسی کے سپر دکیا ہو، آ پیلین خود ہی اسے مہیا کرتے تھے، یہاں تک کدرات کی نماز تہجد پڑھتے تھے۔ (جب سی سے بانی تہیں منگاتے تھے)

حفرت ابراہیم سے روایت ہے کدرمول الند صلی التدعلیہ وسلم گدھے پہھی سوار ہوتے تھے ،اورغلام کے يكارنے كاجواب ويتے تھے۔

آ پیانسه کاغلام کی بکار کاسنتا · حضرت حایرٌ بن عبدالله ہے دوایت ہے کہ رسوں الله صلی الله علیہ سم

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پرسوار ہوتے تھے۔اپنے پیچھے سی کوسوار بھی کر لیتے تھے اور غلام بھی سفتے تھے۔

حضرت جمزه بن عبدالله بن عتب مدوايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم ميں وقصلتيں كھيں جو ظالم (امراء) ميں نہیں ہوتیں،آپ کوسرخ یا سیاہ آ دی بکارتھا،آپ ایک اسے ضرور جواب دیتے تھے، اکثر آپ کری پڑی تھجور یاتے تھے توالتدکی نعت سجھ کرلے لئے تضاورا ہے منہ تک لے جاتے تھے، آپ آئی کے دیا ٹدیشہ ہوتا تھا کہ صدیے (زکو ۃ) کی نہ ہو (تو پھر نوشہ ہوتا تھا کہ صدیے (زکو ۃ) کی نہ ہو (تو پھر نوش نہیں فرماتے) آپ آپ آئی ہی گئی پیٹے پر سوار ہوئے تھے جس پر کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ حضرت قعلی سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھے کو نگی پیٹے کر بھی سوار ہوئے ہیں۔ مسلم کہ ھے کی نگی پیٹے کر بھی سوار ہوئے ہیں۔ مسلم کہ سے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ داشد بن سعد المقر کی سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔

آ ب الشهر کا گذرہے برسواری کرنا ..... حضرت انس بن مالک ہوتے تھے ، گدھے پرسول الد سی اللہ علیہ وہ کہ مریض کی عیادت کرتے تھے ، جنازے بی شریک ہوتے تھے ، گدھے پرسوار ہوتے تھے اور غذام کی بچار پر آ جاتے تھے ، میں غرید کی است تھے ، میں نے جنگ خیبر میں آ ب ایک کا آپ ایک کا ایک گدھے پرد یکھا جس کی باگ بجور کی چھال کی تھی۔

آ سینا ایستانیہ کی کیسند بیروشکی ..... حضرت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ ذمین پر بیش کرتے تھے ، ذمین پر بھی کرتے تھے ، ذمین پر بھی کرتے تھے ، فرماتے تھے کہ اگر جھے دست کے گوشت کی دعوت دی جائے تو ضرور پر کھیا نا کھا تا کھا تا کھا تا کھا کہ گوشت کی دعوت دی جائے تو ضرور تجول کروں آ پ تا تھے اپنی بکری بھی ا پنا ہم ایک میں اپنا ہم کے سے ماند سے تھے۔

سے ماند سے تھے۔

م مقابلته کی عاجر وانکساری ..... حضرت یخی بن ابن کثیر سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم سے فرمایا میں اسی طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام بینفتا ہے کے واراس طرح بینفتا ہے کیونکہ میں تو اللہ کا غلام ہی کہ ملی اللہ علیہ وسلم دوزانوں بینفا کرتے تھے۔

می کھولوگول کا حدسے زیادہ تنجاوز کرنا .....دسترت انس بن مالک روایت ہے کہ اصی برسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک جماعت نے بی صلی الله علیہ وسلم سے خفیہ طور پر آ ہے الله کے سال کو دریافت کیا تو انھوں نے ان لوگوں کو فہردی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں مورتوں سے رجوع شدکروں گا ، بعض نے کہا کہ میں کوشت نہیں کھا وَل گا ، بعض نے کہا کہ میں کوشت نہیں کھا وَل گا ، بعض نے کہا کہ میں ہوئوں گا ، اور دوز و ترک نہ کروں گا۔

م مسالیق کا جواب ..... نبی سلی الله علیه وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء کی اس کے بعد فریایا کہ ان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فعال فلال بات کمی بیں تو نماز پڑھتا ہوں سوتا ہوں روزہ رکھتا ہوں ترک بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں پس جومیر کی سنت سے منہ چھیر لے وہ میر انہیں ہے۔

سعید بن جبیرے روایت ہے کہرسول الندسلی علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا ،اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیو بیاں ہول۔

خدانعالی کا فرمان آ پینگیسته کے واسطے .....حضرت سن سے دوایت ہے کہ جب اللہ نے محصلی اللہ عدید وسلم کومبعوث کیا تو فرمایا بہ میرے نجی ایک ہیں میرے پہندیدہ بیں ان سے محبت کروان کی سنت اوراس کے طریقے کا اختیار کروجن پردورازے بندنیں کئے جاتے اور جن کے آگے دربان کھڑے ہوتے ہیں، (یمنی ان کی زنگی شاہانہ نہ ہوئی) ندان کے پاس کے کو کھانے کے بڑے برتن لائے جاتے ہیں نہام کو، (لیعنی بادشاہوں کی طرح لوگ شاہانہ نہیں دیتے بلکہ فاقے ہوتے ہیں، وہ زمین پر جہتے ہیں، اپنا کھانا بھی زمین پر کھاتے ہیں اور مونا جھوٹا کبڑا پہنے ہیں گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے کھوٹا کبڑا پہنے ہیں گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے کھوٹا کر لیتے ہیں لیتی اپنے ساتھ بھانے میں عاربیں کرتے جیسا کہ امراء کرتے ہیں، آپنا کے میں کرتے جیسا کہ امراء کرتے ہیں، آپنا کے کہ بعدا پی انگلیاں جات لیتے ہیں، اور آپنا کے فرمایا کرتے ہیں کہ میری سنت سے منہ بھیرے گاوہ میرانیس ہے۔

حضرت عبدالله بن الحارث بن جزءالزبيدي يه روايت م كهيس في رسول التدسلي الله عليه وسلم سے زيا دو تبسم كرتے ہوئے كسى كونيس و يكھا۔

ا بن محمر سے روابیت سس ابن عمرے روابت ہے کہ میں نے رسول الله ملی الله عبیدوسلم سے زیادہ نہ کی کوئی انہیں و یکھان شجاع نہ بہادر نہ یاک وصاف۔

م سالات سے میں میں ہے جو ہے اور اور میں اور اور میں انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول التہ سلی اللہ علیہ سب سے زیادہ بہاور ، مب اور اور میں اور سب سے زیادہ تن اور سول اللہ علیہ وسلم میں ہوائی مدیدہ سے ، حالا نکہ آپ ان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آوازی طرف تشریف لیف لے میں اور سب سے آھے ہوئے ہوئے ، اور فرما رہے تھے کہ برگز نہ ڈرو، آپ تالیق ابوطلی کے محوزے کی تنی چینے پر تھے ، گلے میں تکوارتی سب سے آھے ، اور فرما دی ہوئے ہے اور فرما دیا ہے ۔ اور فرما دی ہوئے ہے اور فرما دیا ہے ۔ اور فرما یا کہ ہم نے اس محوزے کور بیا بایا۔

حضرت بحر بن عبداللہ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑے پرسوار ہوئے اسے تیز دوڑ ایہا در قرمایا کہ ہم نے اسے دریا بیایا۔

### قوت جماع

حضرت جبر سیا کامانڈی الاتا ..... حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرماید

کہ جبر ٹیل ایک ہانڈی لائے ، میں نے اس میں سے کھایا تو جھے جماع میں چالیس مردوں کی توت دی گئی۔ مجاہد ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی ، جنت کے ہرخض کوائتی مردوں کی قوت دی جائے گئی۔

طاؤس تروايت بكرسول الله على الله عليه وسلم كوجهاع من عاليس مردول كي توت دى كي تقى ـ

مسلمانوں اور مشرکین کے در میان قرق .... ابوجعفر محد بن رکانے نے والدے روایت ہے کہ کہ اندعوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندعلیہ وسلم کے اندعنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر تو بی کے عمامہ کو فر ماتے ساکہ ہمارے اور مشرکین کے در میان ٹو بیوں پر عمامہ باندھتے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر تو بی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹو بی پر )

قصاص بذات خود

حضرت عمر فاروق کا شام تشریف لے جانا ..... حضرت عمر بن شعیب روایت بکہ جب عرق شام میں آئے توان کے پاس ایک مخف آیا جوان ہے اس امیر (حاکم ) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا تھا جس نے اے مارا تھا ،عرف نے اس حکے معرف کے بیڑیاں ڈالنا جا جی تو عمرو بن العاص نے کہا ہم آپ کے کی عہد ہے پر کام نہ کریں گے۔ حضرت عرف نے کہا کہ بیں اس کی وجہ سے قید کرنے جس پروائیس کرتا ، جی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا ہے کہ آپ تھا تھا کہا کہ جی اتو کیا ہم اسے کود یکھا ہے کہ آپ تھا تھا تو کیا ہم اسے راضی کردیں ، انھوں نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کردیں ، انھوں نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کردیں ، انھوں نے کہا کہ تم چاہوتو اسے راضی کردو۔

مفترت عطاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خدش کواپی ذات سے قصاص لینے کا موقع ویا مفترت عطاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعرش نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ لینے کا موقع دیا۔

## حسن كلام

ر صلابته کاحسن کلام کا انداز ..... حضرت عائشت دوایت بی کدرسول اند منگی اندعدید وسلم تم لوگوں کی طرح بیدر بیز ( تیزی سے ) کلام بیس فر ماتے تھے، آ بیٹایت جداجد اجملوں سے کلام فر ماتے تھے، جس کو ہر سننے والا بادکر لیتا تھا۔

م صلالیت کا تر بین وترسیل سے کلام ..... حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ رسول الترصلی البیعلیت کا تر بین وترسیل سے کلام .... حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تر تیل وترسیل تھی ( یعنی جملوں کی تر تیب نہایت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت تھم رکھ ہرکر بیان فر ، تے تھے۔

## قراءت اورخوش الحاني

ته سیکالیک کا خوش الحانی سے قراءت کرنا .... ابرائیم سے دوایت ہے کہ دسول التصلی القد عدید الما کی میں اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے معلوم ہوجاتی تھی۔ کی قراءت آپ اللہ کی داڑھی مبارک کی حرکت ہے معلوم ہوجاتی تھی۔

ام سلمہ " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراء ت اس طرح تھی ،انھوں نے بسم الرحمٰن الرحیم'' اورالحمد بقدرب العلمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

یہ متالاتہ کی قراءت کی کیفیت .....حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ حضرت انس ہے رسول التسلی التسلی التسلی التسلی التسلی التسلی التسلیم کی قراءت کی کیفیت وریافت کی گئی تو انھول نے کہا گہ آ ہے تلے کی قراءت مرتفی ، پھر کہا کہ ہم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن آ ہے تاہد ہم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ کو اور الرحم کو کھنچتے تھے (مدکرتے تھے)

آ پینالیق کی آ واز کے بارے بیل .....حضرت قادہ سے دواہت ہے کہ اللہ نے کوئی نی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اورخوش آ واز نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ نے تمہارے نی صلی اللہ علیہ دسلم کومبعوث کیا تو آ پینائیے کو بھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا، آ پینائیے (قراءت میں) کمن نہیں کرتے تھے بھرکسی قدر مد ( وراز ) کرتے تھے بھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا، آ پینائیے (قراءت میں) کمن نہیں کرتے تھے بھرکسی قدر مد ( وراز ) کرتے تھے معفرت عاکش ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن کر بیم کمل فرماتے ۔

#### شان خطابت

آ پیافت کا خطبہ کے وقت کی کیفیت ..... حضرت جابر بن عبداللہ ہے دروایت ہے کہ درسول انتسلی استہ علیہ جب لوگوں سے خطبہ ارشاد فرماتے ہے تو آ ہے بات کی دونوں آ تکھیں مرخ ہوجاتی تھیں، آ ہے بات آ وازکو بلند کرتے تھے، اپنے فضب کو تیز کرتے تھے، کو یا آ ہے بات کی ہی ایسے فشکر سے ڈرار سے جیں جی ، جو تی یا شام کو آ نے والا ہے ،اس کے بعد فرماتے تھے کہ اور تیامت اس طرح مبعوث ہوئے جیں، آ ہے بات کے کہ اور بیج کی انگی سے اشار و فرماتے تھے، کیر فرماتے تھے کہ ہوا یت جمید سے بری بات وہ ہے جودین میں ایجاد اشار و فرماتے تھے، کیر فرماتے تھے کہ بہترین ہوا یت میں جو تی ہوائے ، تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، جو قرض یا جو بہر بدعت (یعنی نوا بجاد) گرائی ہے جو مرجائے اور مال چھوڑ جائے ، تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا جو کہ برائے ہو گا۔

. عامر بن عبدالله بن الزبير "ف البيئة والدست دوايت كى كه نبي صلى الله عليه وسلم البينا باتھ ميں جيمزى لے كر خطيه ارشاد فرماتے تھے۔ حسن إخلاق وطرزمعاشرت

ر منالتہ کا اللہ تعالی سے وعاما نگنا .... ابن مسعود ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اے اللہ جس طرح تونے میری پیدائش انچھی کی ای طرح میرے اخلاق بھی کردے۔

م صلابی کے بارے میں حضرت عمر کا فرمانا .... حضرت سردق سے دوایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کی اور ایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق تنے نہ فش کو ، آپ تاہی فرمایا کرتے ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جوسب سے ایکھا خلاق کا ہو۔

مستلابقة رمضان كوفيد بول كوآ و اوكرتے تقے .... ابن عبال دعا كثرے بدج كه جب رمضان كوفيد بول كوآ و اوكرتے تقے اور برسائل كودية تقے۔ رمضان آتا تقانور سول الله ملى الله عليه وسلم برقيدى كور باكردية تقے۔ اور برسائل كودية تقے۔ اساعیل بن عیاش ہدوا بہت ہے كہ كوكوں كے كنابوں پرسب سے زیادہ صابردسول الله صلى الله عليه وسلم بى تقے۔

مسلطانی کا جھوٹ سے نفرت کرنا ......دخرت ابراہیم بن میسرہ بے دوایت ہے کہ حضرت عائشہ کے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ کو جھوٹ سے زیادہ کو کی عادت بنا کوارندگی ، جب کھی آ پینائی کو صحابہ کے ادنی ہے جموٹ کی بھوٹ کی جوٹ کی کہارسول اللہ علی ہوجاتی تھی تو آ پینائی ان سے رک جاتے تھے یہاں تک کرآ پینائی کو معلوم ہوجاتا کہانہوں نے تو یہ کرئی ہے۔

آ ب علیت کا مصافحہ کے بعد کمل ..... معزت انس بن مالک ہوا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ مصافحہ کرتا تھا تو آ پ اللہ اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہیں تھیجے تھے تا وقت کے دوی اس کونہ پھیرے ،رسول اللہ علیہ وسلم کوا پنج بمشنین کے آئے پاؤں پھیلائے کھی نیس و کھا گیا۔

آ پیافی کے جسم مبارک سے خوشبوکا آ نا مسمولائ انس با الک سے روایت ہے کہ میں دی اللہ سے روایت ہے کہ میں دی سال رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کو گی تھی آپ سال رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کو گی تھی آپ سکان نے ساتھ کھڑ ابہوجا تا تھا تو آ سے باتھ کی ٹر لیت تھے ، اور ابنا ہاتھ نہ تھے تا وقتیکہ وہ خود اپنے ہاتھ کو نہ تھی کے ۔ جب آپ باتھ کے سے کی سے کم نے باتھ ہوگا ہے گا کان لے تھے ، اور وہ (چپے سے بات کہنے کو ) آپ اللہ کا کان لے لیتے تھے تو آپ اللہ جسی ان کا کان لے لیتے تھے ، پھر اس کو نہ چھڑ اسمال کے کہنے کے اس کا کان لے لیتے تھے ، پھر اس کو نہ چھڑ اسمال کے کہنے کہ کہ وہ خود چھڑ اکمی ۔

ی میں استان کے بیان کے بیاں اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی محص آتا تفااور آ ب اللہ اس کے چبرے میں خوتی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ بگڑ لیتے تھے۔ پرخوتی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ بگڑ لیتے تھے۔ سعیدالمعمر ی سے روایت ہے کہ بی صلی القدعلیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے، تواسے قائم رکھتے تھے، یہ بیس کے کھبی کریں اور بھی چھوڑیں۔

### حسن رفتار

م حقالیقه کا حلنے کا طریقتہ .... سار بن ابی الکم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چنتے آ پیلیسنے کا جننے کا طریقتہ میں سیار بن ابی الکم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چنتے تھے تو ایک بازار والے کی طرح چلتے تھے ، نہ تو تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے ،اور نہ عاجز۔

معزت افی ہرریق سے روایت ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جب چتا تھا تو آ ہے بلطیع میرے آ مے ہوجاتے تھے ، میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلو میں تھے ،اور کہا کہ آنخضرت کے لئے ابراہیم ملیل کے طرح تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

م مقالته کا جلتے وقت جا در وغیرہ اٹک جاٹا ..... حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اندسلی اللہ علیہ وسلم جب جلتے تھے تو ادھر ندد کھتے تھے ،اکٹر آپ آلیا کی جا در درخت یا کسی اور چیزیں میں اٹک جاتی تھی اگر آپ آلیا کے بلٹتے نہ تھے،لوگ ہنتے تھے اور وہ آپ آلیا کہ بلٹنے ہے بے خوف تھے۔

آ بینالی سے زیادہ سے زیادہ کو کی شکی حسین نہیں ۔۔۔۔۔دھزت زید بن مرحد ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلی وسلی کو ایس میں آ بی اللہ علیہ کے لئے لیپ دی جاتی وسلی کوشش کرتے تھے، کہ آ بی اللہ علی کوشش نہیں کرتے تھے۔

## حضورهايسة كاكهاني كية داب

م صالاته کے اوصاف .... ...ا سال بن میلی نے اپنے والدے روایت کی که رسول الله علیہ وسلم کو تکریدا کا پہلے کا اللہ علیہ وسلم کو تکریدا کا کہ کا اللہ علیہ وسلم کو تکریدا کا کر کھاتے ہوئے کھی تبدیل کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ کے نشان قدم پرکوئی چل سکتا تھا۔

حضرت جبر میل کا آب علی است ملاقات ۱۰۰۰۰ ابو قیفه سے روایت ہے کہ رسول التد سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ میں تکیدلگا کر مجبی نہیں کھا تا۔

حضرت عطاء بن بیارے دوایت ہے کہ حضرت جرائیل نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنخضرت عظامی ہے ہاکہ یا محد عظام بن بیارے دوایل میں تکیہ لگاکر کھاٹا کھارہے تھے ، جرئیل نے آپ تابیقہ سے کہاکہ یا محد علیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جواس سے پہلے آپ تابیقہ کے پاس نیں بارش کی طرح ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جواس سے پہلے آپ تابیقہ کے پاس نیں آیا تھا ، اس کے داتھ جبرائیل بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جبرائیل فاموش دے کہ آپ میں ہے کواس

میں اختیار دیتا ہے کہ آپ تلفظ نئی وبادشاہ ہوں یا نمی ویندہ ، نی صلی القدعلیہ وسلم نے جرائیل کی طرف ان ہے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح ویکھا، جرائیل نے مشورہ دیا کہ آپ تلفظ تواضع سیجئے ،رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی وبندہ ہونا مجھے پسند ہے۔

حضرت زہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹی کر پھیلی نے نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ "اگر میں چاہتاتو میر سے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے تھے ،میر سے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی دھوتی کا گرہ کھیے کے برابر تھی اور کہا کہ آ پہیلینے کا رب آ پہلانے کو سلام کہتا ہے ،اور کہتا ہے کہ اگر آ پہلانے نی وبادشاہ بنتا جا ہیں (تو میں بنادوں) اور اگر بی وبندہ بنتا جا ہیں تو میں بنادوں حضرت جرائیل نے مجھے مشورہ دیا کہ آ پہلانے تو اضع سیجے ، میں نے کہا کہ بی وبندہ ( بنتا جا ہتا ہول)

معفرت عائشٹ نے کہا کہ اس کے بعد نی صلی اللہ تالیہ وسلم تکیدلگا کرنبیں کھاتے ہتے ،اور فر ماتے ہتے کہ میں ای طرح کھا تا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ پہنٹا ہے۔

میں سیالیت کے نے فر مایا کہ میں ابی امامہ ہے دوایت ہے کہ ٹی کریم سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے رب نے میرے سامنے چیش کیا کہ وہ میرے لئے سے کی کنگریوں کو مونا بنادے چیس نے کہا کہ اے میر نے رب نہیں ، میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز بیٹ مجروں گا ، (یہ آ ب ایک نے تیمن مرتبہ یا ای کے قریب فر مایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیرے آ کے عاجزی کروں گا اور تھے یا دکروں گا جب بیٹ بجروں گا تو تیری حمد کروں گا اور شکر کروں گا ور تھے یا دکروں گا جب بیٹ بجروں گا تو تیری حمد کروں گا اور شکر کروں گا۔

## آ پیلیسے کے اخلاق کی خوبیاں

آ پ کے اخلاق کے بارے میں .... حضرت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ نم سلی اندعدید دسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا میں نے لڑکوں کود کھا تو ان کے ساتھ جیٹھ گیا ، بن سلی انڈ علیہ وسلم آئے اور آ پ علیہ ہے نے لڑکوں کوسلام کیا۔

حضرت امسلمه کی روایت .....ام سلمه عدوایت ب که نی سلی الله علیه وسلم نے اپنی ایک کنیز کو بھیجااس نے در کی تو آپ تاہی نے فرمایا که اگر تصاص ( کا اندیشہ ) نہ ہوتا تو میں تھے اس مسواک سے مارتا۔

حضرت الس في آبية المينالية في وك سمال تك خدمت كى ..... حضرت انسَّ بدوايت به حضرت السَّ بدوايت به كم من السُّن الله عليه وسلم كى خدمت كى تكر كبين و يكها كه آب في بم نشينول كر تعنول كي من

طرف پاؤل پھیلائے ہوں نہ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ لیک ہے معمافی کیا ہوا ،اور آپ لیک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا ہو، یہاں تک کہ دہ مخف خود بی آپ لیک ہو ہوا تا تھا ،نہ ایسا ہوا کہ کوئی فخص آپ لیک ہو گئے ہوں تا وقتیکہ وہ مخف خود نہ ہے ، میں نے جو کام کیا اس کے متعلق کھڑے ہوگیہ ہو پھر آپ لیک ہو تھا ہو ہو گئے اس ہے ہٹ مجھے ہوں تا وقتیکہ وہ مخف خود نہ ہے ، میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ اللہ ہو تھی میں فر مایا کرتم نے یہ ایسا اور یہ کیوں نہ کیا ، میں نے عطر سوتھ اس ہو تھی میں مواکد کی نے آپ اللہ ہو تھی ہوں نہ کیا ، میں نے عطر سوتھ کی خوشہور سول اللہ میں اللہ علیہ وکم کی خوشہو سے زیادہ انجھی نہیں سوتھی ، کھی ایسا نہیں ہوا کہ کی نے آپ اللہ ہو کی خوشہور سول اللہ میں جھا ہوا ور آپ اللہ ہو کیا ہو ۔ کی طرف (خفیہ بات کے لئے ) کان جھکا یا ہواور آپ اللہ ہو تا اپنا سر ہٹالیا ہو، تا وقتیکہ وہ خود نہ ہمٹ گیا ہو ۔ کی سام میں سامت سے اس میں سامت سے اس میں سامت سے اس میں سامت سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سامت سے میں سے میں سے میں سامت سے میں سے میں سے میں

حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شل کے طور پریشعر پڑھ رہے تھے۔

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناناهياء

لین آ دمی کواسلام اور شیفی (بدی سے )رو کئے کے لئے کافی ہے، حضرت ابو بکڑنے کہ یارسول اللہ شاعر نے تواس طرح کہاہے۔

كفي الشيب والاسلام للمرء ناناملياء

ترجمد بنطیقی اوراسلام انسان کوبدی سے روکے کے لئے کافی ہے پھر بھی رسول النفسلی الله علیدوسلم میں فرماتے تھے۔ کفی بالاسلام و الشیب للمرء نھیا

ترجمه: اور تيري پاس و وقض خبري لائ كاجس كور درنيس ،

یکی بن عبیرالجبھی نے اپنے والدے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بیشاب کے لئے ای طرح تھے اگاتے تھے، جس طرح مکان ( میں جیسنے ) کے لئے۔

مقداد بن شریج نے اپنے والد ہے روایت ہے کہ بی نے عائشہ کو اللہ کی شم کھا کریہاں بیان کرتے ساکہ جب ہے رسول اللہ علیہ وسلم پرقر آن نازل ہوائس نے آپ ایک کو کھڑے ہو کرچیشا ب کرتے نہیں ویکھا۔

م صلالله کا بیت الخلاء میں داخل ہوئے سے پہلے .... حبیب بن صالح سے روایت ہے کہ روبیت ہے کہ روبیت ہے کہ رموں القد علیہ واخل ہوتے تھے۔ رموں القد سلی المدعلیہ وسلم جب بیت الخلاء میں واخل ہوتے تھے تو اپنا جو تہ بہن لیتے تھے۔

مجھی رسول التصلی الله علیه وسلم کی شرمگاه ہیں دیکھی۔

حضرت السَّ بن ما لک سے روایت ہے کہ جب رسول الله علی الله علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے توجب تک اللہ علیہ م تک ان مقام کے قریب نہ ہوجا کمی جس کا ارادہ ہوتا تھا آ پی ایک السے کپڑے نہ اٹھائے تھے۔

## رسول التدسلي الثدعليه وسلم كي نماز

ر منالیقی کے یا وک پرورم آجاتا .....مغیرہ بن شعبہ سے دوایت ہے کہ رسول التدسلی القدعلیہ دسلم اتن آ ب علیت نے کہ آپ میلائی کے یاوک پرورم آجاتا تھا ، آپ میلائی ہے ( کسی کو ) کہا جاتا تو فر ماتے تھے کہ کیا چیل شکر گزار ہندہ نہ ہوں۔

الله كنزوكيك بيسلد بيره .... ابوسلم في روايت بكرسول الله عليدسلم ك وفات ندمونى تاوتنتيك والله كنزوك والمتناكم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المن

آ بین الله کا پائی پینے وقت تنین سمانس لین ..... ثمامہ بن عبداللہ بن اس بے دوایت ہے کہ انس برتن میں (پائی پینے وقت) تین مرتبہ سانس لیتے تنے ،اور بیان کرتے تنے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔ (بعنی سنت یہ ہے کہ جب برتن سے پائی بیئے تو کیے بعد دیگر سے باہر مند نکال کرتین بار سانس لے۔ اہم ، غ)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس مرتبہ لیتے تھے،اور فرہاتے تھے کہ بیزیادہ خوش گوارمبارک اور نیک ہے۔حضرت انس نے کہا البندا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔ ابی ہر ریا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب پیا ہے ہوتے تھے تو اپنی آ واز بست کردیتے تھے اور چبرہ ڈھا تک لیتے تھے۔

ماتھ یا ئیں ہاتھ پرد <u>کھتے تھے۔</u>

حضرت عا كشرصد يقد سعروايت ..... حضرت عاكتر مديقة عددايت بكدرول التصلى القد عليه والكرت على التد على التد على التد على التد على التد على الله والله الله والله الله والله والل

م صالبلد کے لئے رومال بیش کرنا .... این عباس دوایت ہے کہ میں رات کواپی فالہ میمونہ کے بیاں رہا درسول الله ملک الله علیہ واللہ میں میں است کواپی فالہ میمونہ کے یہاں رہا ،رسول الله ملک الله علیہ وسلم الله یہ آ پہلے نے خسل کیا پھر آ پیلے کے پاس رومال لایا گیا ، محر آ پہلے کے اس خیار کے دیا۔ نے اس طرح یعنی کی وہاتھ سے خشک کرتے رہے۔

آ بین النت کے واڑھی میارک کا خلال کرٹا ... ... حضرت انس بن ما لک بروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وارٹ کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے مجھے اس کا تھی ویا ہے ، راوی میں اللہ علیہ وسلی نے مجھے اس کا تھی ویا ہے ، راوی اول عبیداللہ نے اپنا وا ہمنا ہا تھا ہی تھوڑی کے بینچ واخل کیا کہ گویا کہ وہ اپنی داڑھی آ سان کی طرف اٹھاتے ہیں۔
ایاس بن جعفر احتمی سے روایت ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا جس سے آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت پانی ہو چھے تھے۔

ہر چیز کی ابتداء واکنیں طرف …دعرت عائش مدیقہ سے دوایت ہے کہ رسول التدسلی التدعلیہ وسلم ہر چیز میں دانی طرف سے شروع کرنا پہند فر ماتے تھے، وضوکرنے میں ، چلنے میں اور جوتا پہننے میں۔

آ ب علیاللہ اپنی قربانی اینے وست مبارک قرماتے شخص میں مسلم بن الک سے روایت ہے۔۔۔۔۔۔دسترت انس بن مالک سے روایت ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی این باتھ سے ذرئے فرماتے اوراس میں اللہ کا نام لیتے۔
مسرت عائشہ صدیقہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اینے تھر میں کوئی ایس چیز جس میں صدیقہ میں جھوڑتے ہے۔
میں صدیب کی تصویر تو ڈے بغیر نہیں جھوڑتے ہے۔

ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سی ضرورت کے بھولنے کا اندیشہ کرتے تھے تو اپنی چھنگلیاں یاا بنی انگوشی میں ڈورالبیٹ لیتے تھے۔

م حالیات بیراور جمعرات کوروز در کھتے تھے .....حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ دسول الند ملیہ وایت ہے کہ دسول الند ملیہ وسلم اتناروز در کھتے تھے کہ کہا جاتا آ ہے تھے کہ کہا جاتا تھا تھے کہ کہا جاتا تھا تھے کہ کہا جاتا تھا تھا تھا کہ دیا۔

حضرت الس بن ما لک ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں تھجور وں ہے افطار فر ماتے تھے، پھر (نمازکو) جلے جاتے تھے۔

حضرت عائشه صديقة عن دوايت ہے كه ني سلى الله عليه وسلم كى تاريك كھريں نبيس بيضتے تنے تا دفتتيكه آپ

منابق کے لئے چراغ ندروش کردیا جائے۔

حضرت عبادہ بن الصامت ہے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم جمارے پاس تشریف لائے حضرت ابو بکر ؓ نے کہا کہ کھڑے ہوجاؤتا کہ ہم رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم ہے اس منافق کی فریا دکریں اور سول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے کھڑے نہ جواللّہ بی کے لئے کھڑے ہو۔

م صال بند کے لئے نیا محل لانا این شہاب سے روایت ہے کہ رسول انتد علیہ وسلم کے اس التدعلیہ وسلم کے لئے نیا محل لانا اللہ علم کے لئے نیا محل لانا اللہ علم کے نیا مجل لایا جاتا تو آ ہے ہوئے اسے بوسد دیتے تھے، آنکھوں سے لگاتے اور فر انتے تھے کہ اسالتہ جس طرح تو نے ہمیں اس کا اول دکھایا ہے اس طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

م سیطین کے ارشا وقر مایا ۔ ابی حمیدیا بی اسیدے دوایت بے کر سول الند علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری طرف سے کوئی حدیث سنوجس کو تمبارے ول مان لیس تمبارے دوئیں اورول اس کے نئے زم ہوپ کیں اورتم یہ مجھوکہ وہ تم ہے قریب ہوتو میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہول ( ایمنی اگر وہ صنمون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو سمجھونو کہ میں نے بیان کیا ہوگا ؟ اور جب تم میری طرف سے کوئی ایک حدیث سنوجس کا اور تمہارے ول انکار کریں اس سے تو بہندے تمہارے دوئی ایک حدیث سنوجس کا تمہارے ول انکار کریں اور تم یہ جھوکہ دوئی سے دور ہول و بہنست تمہارے اس سے بہت زیادہ دور بول ( کہ میں نے ایک بری بات نے کی گئی)

#### قبول مدبيا درر دصدقه

حضور والنصلي كامدية بول كرنا اورصد قے قبول نه كرنا ..... حضرت عائد مدية الدروايت ب كدر سول الندسلي الله عليه وسلم مدية بول فرايا كرتے تھے، ادر صدقة نبيل قبول فرماتے تھے۔

حفرت حبیب بن عبیدالرجی سے روایت ہے کہ جب نی ملی القد علیہ وسلم کے باس کوئی چیز الائی جاتی تھی تو آ پینائی فر ماتے تھے ، کہ بیصد قد ہے یا جدیہ ،اگر وولوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اللی اس اللی صفہ کے پاس مجبواد ہے تھے ،اگر کہتے کہ ہدیہ ہے ، (آپ اے رکھوا لیتے ) اور اہل صفہ کو بلا لیتے۔

حضرت ابوہریرہ کے دواہت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ دار وں کے یہاں سے کھانالا یا جاتا تھا تو آ ب بین ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ دار وں کے یہاں سے کھانالا یا جاتا تھا تو آ ب بین ہے کہ جب کہ جب ہے تا کہ جربیہ ہے تو کھاتے تھے اور اگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے ) فر ماتے تھے کہ کھاؤ، خوز نہیں کھائے تھے۔

رشید بن ما لک سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ کے پاس تھا ، ایک شخص ایک طباق الا جس میں مجور یں تھیں فرمایا کہ یہ کیا ہے "معدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس تو میں اس میں میں میں کہ اسے اس تو میں اس میں سند ہیں کہ آئے بڑھا دو ، حسن " آ ہے تھے ہی میں کھیل رہے تھے ، انھوں نے ایک مجبور لے کرا ہے منہ میں رکھ کی رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف و کھی لیا آ ہے تھے گئے نے اپنی انگی ان کے منہ میں ڈال کروہ کھی درنکال لی اسے مجبور نکال لی اسے محبور نکال لی اسے محبور نکال کی اس کے منہ میں اس محبور نکال کی اس کے منہ میں اس کے منہ میں کھی سے سے منہ میں کھی سے ساتھ میں مدین کی ساتھ کے منہ میں کھی سے سے میں کھی سے ساتھ کی میں کھی کے ساتھ کے منہ میں کھی سے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی میں کھی کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ

بی سلی الله علیہ وسلم کے صحافی عبداللہ بن بسری ہے روایت ہے کہ میری بمبن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو مدید بھیج کرتی تھی آ ہے علیہ ہے اسے قبول فر ماتے ہتھے۔

حضرت عبدالقد بن بسرے روایتے ہے کے دسول الله صلی القد علیہ وسلم مدینیول قرماتے تھے ،صدقہ نبیل قبول فرماتے تھے

ا پینائی کا وست کا گوشت اور کریلی پیندفر ماتے تھے....دهزت انس بن مالک ہے روایت کے متح ....دهزت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی واللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر مجھے دست (کو گوشت) بطور بدیہ بھیجا جائے تو ہم ضرور قبول کراوں گا ، اور اگر مجھے کریلی (گوشت) کی دعوت دی جائے تو ہم ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمٰن اتحمیر کی ہے روایت ہے کہ رسول الله تعلیہ وسلم نے فر مایا کہا کر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا ،اورا گریس بطور مدید یا جائے تو ضرور قبول کردں۔

ابن انی ملیکہ سے روئیت ہے کہ رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم حضرت عائش کے یہاں گئے ،آپ تفطیعہ کے پاس کھانالا یا گیر پاس کھانالا یا گیر ،جس میں گوشت نہ تھ ،فر مایا کیا میں تمبارے یہاں باندی نہیں ویکھنا ہوں؟ نوگوں نے عرض کی جی ہا یہ ہر روکو بطور صدقہ و یا گیا ہے ،اور آپ تفطیعہ صدقہ نہیں کھاتے ،فر مایا کہ وہ جھے تو بطور صدقہ نہیں و یا گیا ہے اگرتم لوگ کھلا و کے تو مشرور کھالوں گا۔

حضرت ابوعبداللہ جمد بن سعد کہتے ہیں کہ مہمضمون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ بریرہ کے لئے صدقہ ہے،اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لئے ہربیہ ہے۔

حضرت النس بن ما لک سے روایت میں حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الند اللہ علی اللہ علی

م صاببته سے کھور کھائی تو .....عمروبن شیعب نے اپ والدے انھوں نے ان کے داداے روایت کی آ کر رسول الد سلی الدعلیہ وسلم سور ہے تھے ،سوتے سوتے حرکت کی اور بیدار ہو گئے ، پہلو کے نیچے ایک کھور یائی اسے م آ پ ایک نے نے لے کر تناول فرمالیا ، آ فررات تک خت ہے چین رہاور آ پ ایک کو فیندنہیں آئی تھی آ پ الفیقے نے ابعالی اور ایس الیان کیا کہ ایس کے ایک کھور یائی جو کھالی مجھے اندیشے ہوا کہ بیصد تے کی نہ ہو۔ ابعض از واج سے بیان کیا کہ اپنے پہلو کے نیچا کے کھور یائی جو کھالی مجھے اندیشے ہوا کہ بیصد تے کی نہ ہو۔ 

## ببنديده طعام

حضو تعلیم کی بیسند بیرہ کھا تا ..... حضرت عائشہ دواہت ہے کہ دسول الشفائی کو طوااور شہد بہند تھا۔
حضو تعلیم کے پاس آیا تھا آ فاق سے اللہ یہ بیسند بیرہ کہ نبی سلی الشعلیہ وسلم کے پاس آیا تھا آ فاق سے الل مدیدیں سے ایک ورزی نے آپ تعلیم کی دور آپ تعلیم کی پاس جو کی روئی اور بہت ی چر فی لایا، اس میں لوگ بھی تھی ایک ورزی نے آپ تعلیم کے آگے بڑھا نا ہے لگا ، انس نے کہا کہ میں نے ویک کھا کہ الشار اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھا نا ہے لگا ، انس نے کہا کہ جب سے میں نے لوگی کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھا نا ہے لگا ، انس نے کہا کہ جب سے میں نے لوگی کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم پند آتے ویکھا ہے اس روزے وہ جھے بھی پہند ہے۔

مستالته لوکی بہت بیشد . . . . انس سے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کولو کی بیند تھی۔ آ بینالیسے لوگی بہت بیشد . . . . انس سے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کولو کی بیند تھی۔

الی طالوت سے روایت ہے کہ ش انس بن مالک کے پاس گیا دہ لوکی کھار ہے تنے اور کہدر ہے تنے کہ اے پیار ہے در خت ، رسول اللہ علیہ وسلم کے تنجے پہند قر مائے ہے تو جھے بھی کیسا پیند ہے۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب ہمارے بیبال نوکی ہوتی تقی تو ہم اس میں رسول التد مسی اللہ علیہ وسلم کور جے دیتے تھے۔ علیہ وسلم کور جے دیتے تھے۔

معنرت عبداللہ بن جعفرے دوایت ہے کہ میں فے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کھجود کے ساتھ کھاتے دیکھ۔
حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہانڈی کے پاس آتے تنے ،اس میں سے دست
کی بوٹی لے لیتے تنے ،اوراس نوش فرماتے تنے ، پھرنماز بڑھتے تنے نہ وضوکر تے تنے نہ کل کرتے تنے۔

مستلانی نے دست کا گوشت کھائے کے بعد بغیر وضونماز بڑھی ..... حفرت بمر وہن عبیدائندے روایت ہے کہ بس نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپیائی نے دست نوش فر مایا پھرا تھے کل کی اور نماز پڑھی اور وضونبیں کیا۔

معفرت اسخاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ام حکیم بنت الزبیران میں سے تھیں جو نمی سلی الندعیہ وسم کوائی طرح سیجھ ہدیہ بھیجی تھی ،ایک روز بی سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انھوں نے ایک دست آپ تاہیے ہے کے آگے رکھا دوائی کے پاس نکڑے کرنے لگیس اور نمی صلی القد علیہ وسلم نوش فرمانے لگے پھر آپ تاہیے ہو استھے اورنماز پڑھی دضونہیں کیا۔

ام سلمہ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کوشت نوش فر مایا اور نماز پڑھی وضوئیں کیا۔ حضرت ابورانع " سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے بحری ذبح کی تو آ پ ایستانے نے فر مایا کہ اے ابورافع دست مجھے دے دو، میں نے آپ تابیقہ کودے دیا، پھر فر مایا کہ کہ دست مجھے دے دو، میں نے آپ منابقہ کو دوسرا بھی دے دیا، پھر آپ آلیف نے فر مایا کہ دست مجھے دے دو، عرض کی یارسول اللہ کیا کمری کے دوسے زائد دست بھی ہوتے ہیں فر مایا کہ اگرتم خاموش رہتے جو میں نے مانگیا تھا دہ مجھے ضرور دیتے۔

حضرت اس بروایت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم تر تھجوراور پیکا ہوا گوشت ساتھ سرستی نوش فر ، تے تھے۔

کھیجور کا تربید اور روٹی کا تربید .....این عباس سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند سید وسلم کا سب سے زیرہ دبیند بدہ کھا تاروٹی کا تربیداور کھیجور کا تربید اور کھیور کا تربید یعنی حلوا تھے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم وثر مد بہند تھا۔

حصرت علی بن الاقمرے روایت ہے کہ رسول القد سلی الند علیہ وسلم تھجور کھائے تھے جب آپ تھیے ہی اس کے ردی جسے پر پہنچے ، تو اے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ یہ جو ڈکٹا گئی ہے ، مجھے عطافر ، دیجئے تو فر ، تے تھے کہ میں جس چیز سے اپنے لئے ناخوش ہوں اس سے تمہارے لئے بھی خوش نہیں۔

عبدالہیمن بن عباس بن سبل بن سعد نے اپنے والد ہے اور انھول نے ان کے داوا ہے روایت کی ہے کہ انحیں ایک پیالہ ساف ستھری سفید چنے بطور مدیدوئ گئی تواقعوں نے کہ یہ یا چنے ہے گئی ہیں ایک پیالہ صاف ستھری سفید چنے بطور مدیدوئ گئی تواقعوں نے کہ یہ یا چنے ہے گئی تو یکھا بھی نہیں راوی نے دریا فت کیا کہ کیااس و نبی صلی الند مدید وسلم نہیں جس سے تم اوک مرکنی نہیں کرتے۔

الیو متحر 8 سے روابیت .... ابوسح و ہے روابت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس با دام کے ستورائے گئے ،آپ منابغ نے نے لوگوں سے فر مایا کہا تھیں دور رکھویے تو دولت میں مست ہونے والوں کا شربت ہے۔

آ پیالی کے استو سے پیٹی سے منع فر مایا سیدین قیط سے دوایت کے بی سنی القدعانی وسلم کے پاس اللہ عانے وسلم کے بیس اللہ علی اللہ عالیہ اللہ علی اللہ ع

یہ صالات بے ایک کو و کے منعلق قر مایا ..... ثابت بن دوید الانصاری سے روایت ہے کہ نبی سلی التدعیہ است کے بی اللہ علیہ است کے بی ایک کو است ہے کہ نبی اللہ علیہ است کو اس کی اللہ علیہ اللہ کا است ہے جوشے کردی می بطور عذا ب انسان کواس شکل میں بدل دیا گیا، واللہ اعلم۔

ٹابت بن بزید بن دوبعہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نی صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے (شکار میں) کو ہیں ملیں تو ہم نے انھیں بھونا ایک گوہ نی صلی القد علیہ وسلم کے پاس لائے آ پ تابیعت نے ایک لکڑی لی اوراس کوہ کی اجھیاں گئے نگے ،اورفر مایا کہ بنی اسرائیل کی امت سنح کر کے زمین کے حیوانات بناویے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان بیں ، آپ تابیعت نے اسے نہ کھایا اور نہ منع کیا۔

ا من عباس سے روایت ۱۰۰۰۰۰۱ معالی سے دوایت بے کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم میمون کے بہاں تھے کہ ایک خوان لا یا گیا جس میں توہ کا گوشت تھا، آنخضرت الله ہے کھانا چا ہاتو میمون نے کہایارسول الله علیہ وسلم آپ جو بند ہے ہوئی الله علیہ وہ کا گوشت ہے فرمایا! بیدوہ گوشت ہے جو میں نے بھی نہیں تھایا آپ جو بند ہے ہوئی نہیں تھا ہے کہ کوشت ہے جو میں نے بھی نہیں تھایا آپ جو بند کھا اللہ نہیں وہ اللہ بار مول الله کیا ہے وہ کہ تعلیم میمون نے کہا کہ میں وہ چیز نہ کھاؤں کی جورسول الله میں الله فرمایا نہیں تم لوگ کھاؤنس و خالد اوران خاتون نے کھایا ، میمون نے کہا کہ میں وہ چیز نہ کھاؤں کی جورسول الله میں الله علیہ وسلم نے نہ کھائی۔

حضرت الوہررة سے روایت سس اوبریق نے دوایت نے کررسول الله الله عیدوسی الله علی الله عیدوسم کے پاس مات وجی ایک بہت بڑے بیالہ میں لائی تئیں جن پر تھی پڑا ہوا تھا فرمایا تم لوگ ھاؤ خود نبیں نوش فرمایا لوگوں نے عرض کی یا رسول الله علیہ وسلم کیا ہم کھالیں ،حالا تکہ آپ بھیلے نوش نبیں فرماتے ؟ ارشاد ہوا کہ میں اسے ٹالپند کرتا ہوں۔

حضرت افی سعید الحدری سے روایت سسانی سعید الذری سے روایت کے دستی الذری ہے روایت ہے کہ رسول الدسلی الذعدیہ وسلم کے پاس ایک کووال فی گئی تو فر مایا ہے پشت کی طرف پلٹ دو الوگون نے اسے پلٹ دیا تھم ہوا کہ اسے شکم کی طرف پیٹ دولو وس نے اسے پلٹ دیا تھا بھٹکٹا رہا اگر وہ بوگا تو بیٹ دولو وس نے اسے پلٹ دیا تو فر مایا کہ بی اسرائیل کا ایک خاندان جس پرالند نے فضب کیا تھا بھٹکٹا رہا اگر وہ بوگا تو بہی ہوگا۔

این عیاس سے روا بیت ۱۰۰۰۰۱ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الندسلی القد طبیہ وسلم کے ہمراہ میں اور خالد بن الولید میمونہ بنت الحارث کے پاس مجے میمونہ نے آبا کہ کیا ہیں آ ب او گول کواس ہدیے ہیں سے کھلاؤل جو ہمیں ام عقیق نے دیا ہے؟ فر مایا ہال دو بھنی ہوئی گو ہیں لائی گئیں، نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیں غور سے دیکھا خالہ بن الولید نے مرض کی کیا آ ب عقیق اسے ناپ ندفر ماتے ہیں، فر مایا ہال ، ام سلمہ نے کہا کہ ہیں آ ب مقیق کو وہ وہ وہ وہ دو نہ بایال ، ام سلمہ نے کہا کہ ہیں آ ب مقیق کو وں وہ وہ وہ دونہ بیا وال جو ہمیں بطور بدید یا گیا ہے بی المجاب بر تن وہ وہ دو کا لایا گیا، رسول الشرسلی اللہ علیہ بنا ہے ہی خر مایا کہ ہو ۔ یہ تم اراہ جا ہوتو اس میں خالہ کوئر جی ووں ، رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کو اللہ کوئی کھا نا کھلا ہے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں ہر کمت و سے اور زیا وہ دے علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کو اللہ کوئی کھیا تا کھلا ہے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں ہر کمت و سے اور زیا وہ دے مرکز کہدود دھ کے سواکوئی چیز الی جہیں جو کھانے اور چیئے سے کھالت کر ہے۔

مہ صالیقہ نے کوہ کوٹا بیشد ابن عبال دوایت ہے کہ ام هید خالہ ابن عباس نے رسول التدسلی اللہ اللہ علیہ میں ہے کہ اس کے رسول التدسلی اللہ علیہ دسلم کو تھی بنیرا ور چند کو جی بطور ہدیہ جیجیں ،آ ہے تابعہ نے تھی اور پنیر نوش فر مایا اور تابیند بدگی کی بجہ ہے کو ہوں کو چھوڑ دیا وہ رسول التدسلی اللہ علیہ دسم خوان پر نہ کھائی جا تیں۔

ا بن عمر سے روا بیت ..... ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ واز دی کہ آپنا بھ آ پ اللہ تھے گوہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا! نہ میں اسے کھا تا ہوں اور ندا سے حرام کہتا ہوں۔ محر بن سیرین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوہ لائی گئی تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں۔ اس ہے ہمیں کراہیت آتی ہے۔

#### عورت اورخوشبو

م صلالله فرمایا .... حضرت انس بن ما لک مروایت به کدر سول التدعلیدوسلم نے فرمایا که استعابید دسلم نے فرمایا که مجھد نیا میں عورتوں اور خوشبوے محبت دی گئی اور میری آئھوں کی شندک نماز میں رکھی گئی۔

حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں دنیا کے عیش میں سوائے عورتوں ادرخوشبو کے پچھنیس جا بتا۔

میمون سے روایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم دنیا کی عیش میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے مجھ حاصل نہیں کیا۔

حضرت عا کشیر سے روایت میں چیزیں پیند تغییں ، تورتیں اور کھانا ، آپ فضی نے دوچیزیں پائیس اورا یک چیز نہیں پائی تورت اور خوشبو پائی کھانا نہیں پایا۔ سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جوآپ بالیہ کو تورت اور خوشبوسے نی دولیندی و۔

معقل بن بیارے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو محوثرے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہتی پھر کہا اے اللہ معاف کرنامورت ہے زیادہ کوئی چیز پسندنتھی۔

حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا ہے نمی ملی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا جان لیتے تھے۔

م متلالته می وفت مواخوشبو دار موجاتی ..... حضرت ابرائیم سے روایت ب که جب رسول التحالی الترائیم سے روایت ب که جب رسول التحالی الترائیم الترائیم می دوایت بینجان لئے جاتے تھے۔

حفرت ثمامہ بن عبداللہ بن انس ہے روایت ہے کہ ان (مدید ) خوشبو واپس نہیں کرتے ہتھے اور کہتے ہتھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہیں کرتے ہتھے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ میں نے کھی نہیں و یکھا کہرسول القصلی القد عدیہ وسلم کے سامنے خوشہو پیش کی گئی ہوا ور آ ب الکے نے واپس کردی۔

محمد بن علی سے روابیت .... محمد بن علی سے روابت ہے کہ بیں نے عائشہ سے کہ اکداے وں کیارسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم خوشبولگاتے تھے۔انھوں نے کہا ہاں ذکا ۃ الطیب نگاتے تھے، میں نے کہا ذکارۃ الطیب کیا چیز ہے

انھوں نے کہا کہ مٹنک وعزر۔

حضرت انس بن مالک کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبو (مشک ) تھی جس میں ہے آپ لگاتے ہتھے۔

م سالات نے فرمایا مشک الجھی خوشیو ہے .... الب میدالذری سروایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی خوشیو ہے .... الب میدالذری سروایت ہے کہ رسول اللہ ملی و اللہ علیہ وسلم کے پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آ ہے تا تھے نے فرمایا کہ کیا ہیسب سے الجھی خوشہوئیں ہے۔
مبیدہ بن حریج سے دوایت ہے کہ جس نے ابن عرائے کہا کہ اسے عبدالرحمٰن جس نے آ ہوائے ہے کہ کہ آ ہوائے ہے اس خلوق (خوشہو) کواچھا بچھتے ہیں انھوں نے کہا کہ ریخوشہور سول اللہ ملی اللہ علیہ دسم کوسب سے زیادہ پہندھی۔

حضرت نافع سے روایت .....حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ابن عمر جب دعونی لیتے تھے تو کا نور کو عود پررکھتے تھے، اس سے دعونی لیتے تھے۔ عود پررکھتے تھے، اس سے دعونی لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ رسول الله علیہ وسلم اس طرح دعونی لیتے تھے۔

## تنكى معاشى

حضرت الى جرمرية سي روايت ..... الى جريرة عدد ايت بكر رسول الله ملى الله عليه وسلم بحوك كى وجد الله الله عليه وسلم بحوك كى وجد الى بيثت سي بقر با عمصة عقد

معنرت سروق سے روایت ہے کہ ایک روز دن کے وقت عائشہ مجھ سے حدیث بیان کرر بی تھیں تو یکا یک رونے آلیں ، بیل نے کہا کہ امرائی ہے کہا کہا نے سے میں سرنیس ہوئی جب رونا چا ہا تو اس پر روئی کہ رسول اللہ علیہ میں کہ درسول اللہ علیہ وسلم پر چار چار مینے کر رجائے تھے۔

حضرت عاكشه سيروايت ماكثرت عاكثر دويت كديده والمت كديده والمت من المرسلي المرسلي المرسلي المرسلي المرسلي المرسلي المرسلي والمرسلي والمراجع والمراجع

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تمین دن تک کہوں کی روٹی سے شکم سیرنہ ہوئے یہاں تک کہ آ پ آ پنایت کی وفات ہوگی، ندآ پ اللہ کے دسمتر خوان ہے کوئی مکڑا فاضل اٹھایا گیا، یہاں تک کرآ پ آیستے کی وفات ہوگئ حضرت ابو ہر مرق سے روایت سالی ہر ہر قاسے روایت ہے کہ ایک جاتھ ہے دوسرا جاتھ ہے دوسرا جاتھ ہے کہ ایک جاتھ ہے کہ کہ کہ سے کہ ایک جاتھ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک جاتھ ہے کہ کہ ان ہیں آگ نہ سلگائی جاتی تھی ، ندروٹی کے لئے نہ سہا گ کے لئے لوگوں نے کہا کہ بعد او ہر برج آئے جہ یہ نوگ کسی چیز سے جیتے تھے ، انھوں نے کہا کہ مجود اور پانی سے ، انصار بھسا یہ تھے ، اندانھیں جزا کے خبر درے ان کے دورو والے جانور تھے ، وولوگ آ ہے گئے کہ کہ دورو تھے ویا کرتے تھے۔

ابوامامہ ہے روایت ہے کہ اٹل ہیت رسول اللہ علیہ وسلم ہے جو کی روثی بھی فاضل نہ ہوتی تھی۔ حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آل محمقہ ہے میں والقد ایک ص ع (س ڑھے تین سیر ) غلہ بھی رات بجرنہ رہا جالا تکہ وہ تو گھر تھے ، والقد آئخضرت نے بیکلمہ اللہ کے رزق کو کم سمجھ

کرنیں فر مایا ، بلکہ اسے آپ نے اپنی امت کی مخواری کی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ واللہ آلی محقوق پہلے پر بہت کی را تیں ایک گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ ہوتے تھے۔ اخسبینن کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے روایت ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھار ہے شخے ، تو ہمیں ابو ہر بر ہو '' نظر آئے ، ہم نے انھیں مرحبا کہا اور کہا کہ آئے کے (کھانا کھائے ) انھوں نے کہ نہیں وابند میں اسے نہ چھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں وفات ہوگئ کہ نہ آپ تھا تھے جو کی روثی سے شکم سیر ہوئے نہ آ ہے بھے کے اہل وعمیال۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وَسلم پر ایک ایک مہیندایسا کر رجاتا تھا کہ ہم ہوگ روٹی تک نہ بڑاتے تھے، راوی نے بوجھا کہ ام الموشین پھر رسول اللہ علیہ وسلم کیا ٹوش فر ماتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ ہم رہے ہمسا بیانصار تھے، اللہ انھیں جزائے خیر دے ان کے پاس تھجور دوودھ ہوتا تھا، اسی میں سے دہ رسوں اللہ مسلی اللہ عذید وسلم کو جدبیروسیتے تھے۔

عبد الرحمن كا رونا ..... توفل بن ایاس البذلی بروایت ہے كہ عبدالرحمٰن بن عوف جارے ہم نشین تھے اور برزے اچھے ہم نشین خطے اور برزے اچھے ہم نشین خطے ایک دورز ہوا ایسی میں ہمیں بھی نے گئے ،ہم ان کے گھر میں واغل ہوئے ،انہول نے خسل

کیا با ہرآئے اور ہمارے ساتھ بینھ کئے ،ایک تھالی لائے جس میں رونی گوشت تھا جب وہ رکھ گیا تو عبدالرحمن رونے سنگے میں نے کہا اے ابوجمد آ ہے تو کینا چیز راہ تی ہے؟ انہوں نے کہا کے رسوں العدستی القد عدید وسلم کی وفات تو اس حالت مِن بوكي كدنة بعاليقة جوكي روني سي ملم سير بوئ أورنية بين الله الله الله بيت ومن مينين خيال كرما كه بم لوّ اس ( گوشت رونی ) کے لئے جیموڑ دیے گئے ہیں اس لئے کہ بیہ بمارے لئے بہترین ہے۔

ابو ہر رہ ایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تو سو کھائلزے ہے بھی شکم میر نہ ہوئے ،اور آ ب علیہ و نیا کوچھوڑ گئے بتمہاری ریفیت ہے کتم لوگ وٹیا کورائگال لئے ہوئے ہوا پہ کہ کدانہوں نے اپنی اٹھیاں بچا تیں۔

ا بن شہرا ب سے روابیت ، ۱۰۰۰۰ این شہاب ہے روایت ہے کہ ابو ہرمرہ مغیرہ بن الاصل کے پاس ہے گزرا كرتے تھے ،اوروہ كھانا كھاتے ہوتے تھے ابو ہرمرہ نے كہا يہ كيا كھانا ہے؟ انھوں نے كيا كدميدے كى رونى اور فرب سوشت ، ابو بربرة في كب كدميده ( تقى )كيا ب، انحول في كباكة تاب ، ابو بربرة في تعجب كيا كار كراك المعنير وتم تعجب ہے،رسول القد ملیہ وسلم کوتو اللہ عز وجل نے اس حالت میں اٹھالیا کہ آ پ بلکتے رونی اورزینون کے تیل ہے بھی دن میں دومر تبشکم سیر مذہوئے تم اور تمبارے ساتھی بیباں آپس میں دنیا کورا نگاں کئے ہوئے ہووہ اس طرح این انگل ہے بجائے تھے کہ گویادہ الوگ بچے ہیں۔

آ ہے اللہ نے میں وشام کے کھانے میں بھی گوشت کی روٹی کوجمع نہیں فریایا حضرت انس بن مالك عصروايت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم في حتى وشام كے كھاتے بيس بھى ٨ كوشت رونی کوجمع نہیں کیا سوائے اس کے کوئی خاص حالت چیش آئے۔

حضرت السَّ بن ما لک ہے روایت ہے کہ میں تبی صلی اللہ علیہ وسلم کے! بک و لیے میں حاضر ہوجس میں نہ میں آ حكوشت تقاندروني\_

حصرت قادة عدوايت بكر بم لوك انس بن ما لك ك ياس جائے بيتے وان كاروني پكانے والا كفرا ہوتا تفاءا کیاروز انھوں نے ہم سے کہا کہ کھا و مجھے معلوم بیس کر سول التصلی اللہ عنیہ وسلم نے ایس بار یک رو ٹی ریکھی یا بعونی ہوئی بری بہال تک کہ آ ب اللہ کاداصل بحق ہو گئے۔

حضرت عائشہ سے روایت ..... عائشہ سے روایت ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک میں ایک ر دز میں دو کھانے تھی جمع نہیں ہوئے اگر آ ہے تاہیے نے گوشت نوش فر مایا تو اس برکسی چیز کا اضافہ نہیں فر ،یا بھجور کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نبیس اورا گرروٹی کھائی تو تنہا آ پیٹائے سریض آ دی تھے جرب آپ میں ہے ہے کسی دواک تعریف کرتے تھے ہو آ پیلی ای سے علائ کرتے تھے ،اور جم جس کی تعریف کرتے تھے،آپ اس سے علاج

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم کی وفات ہوگئ اورون میں دومرتبہ جو کی روثی ہے بھی شکم سيرند بوئ اگر جميل كوئى طباق بطور مديجيجا جاتا تھا، جس يس مجوراورج لي كابرتن بوتاتو بم اس سے خوش بوتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بکری کی ایک رائی بھیجی .... جمید بن بلال سے دوایت ہے کہ عائش نے کہا ایک رات کو ابو بکر نے بکری کی ایک رائی ہوں کا انتہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرا سے پکڑے رہی ، یارسول اللہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرا سے پکڑے رہی ، یارسول اللہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اور میں پکڑے رہی ، حضرت عائش ہے کہا گیا کہ بغیر جراغ کے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کوشت کا ٹ رہی ہیں ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم رہ فی اسی سالن کے ساتھ کھا تے ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرایک ایک مبید گر رجاتا ہے کہ وہ روفی لگاتے ہیں اور نہ ہانڈی چڑھاتے ہیں جمید نے کہا کہ میں سے صفوان سے بیان کیا تو انھوں نے کہا ان لوگوں پر دودو مینے گر رجاتے تھے۔

حفزت عائشہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر جی جیٹی تھی ،حفزت ابو بکڑنے کے بکری کی ایک ران بطور ہدیہ جیجی ، گھر جی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی اسے تاریکی جی کا ث رہی گئی کہ کسی کی ایک ران بطور ہدیہ جیجی ، گھر جی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی اسے تاریکی جی بی کا ث رہی کہ ایک جو اغ کہنے والے نے کہا کہ اگر جو رہ ہے ہا جو اغ میں ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر جو رہے ہا سے جو اغ میں جو اغ میں ہے کہا کہ اگر جو اسے کھاتے۔

حضرت عائش ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ مکر آپ اللہ وان میں دومرتبہ میں روثی اور زیجون سے شکم سیرنہ ہوئے۔

نعمان من بشیر سے روابیت ..... نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ بیں نے عربن الخطاب کو سلمانوں ک وسعت رزق وکثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا ،انھوں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھ ہے کہ آ ہے اللہ مجان کے وجہ سے اپنا دن اس طرح گزارتے تھے کہ بائ مجوری بمجی نہاتی تھیں ،جس سے اپنا شکم مبارک مجرتے اکثر ایسادن گزرتا تھا کہ آ ہے اللہ وری مجود ہے بھی شکم بیرنہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشرمنبر پر سے کہتے تھے کہ تمہارے نی صلّی اللہ علیہ وسلم ردی تھجور ہے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے،اورتم لوگ جملما قسام کی تھجوراور کھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے رامنی نہیں ہوتے۔

ام عا کشر کا رونا سیم افتان برالدانی سے دوارت ہے کہ بر سے والدنے کہ اہم اوک عائشہ کے پاس سے اور اماں سلام عبیک کہا افتوں نے '' وعلیک'' کہا اور دونے گئیں ، پوچھا ام المونیون آپ کا رونا کس سبب سے ہے ، کہا محصم علوم ہوا ہے کہتم ہیں ہے بحصم علوم ہوا ہے کہتم ہیں ہے بحصر علوم ہوا ہے کہتم ہیں سے بحصل اوگ تسم مسم کے کھانے ہیں ، پھر ایسی دوا کیں علاق کرتے ہیں جن سے کھانا ہمضم ہو، اس پر جھے تمہارے ہی سلی اللہ علیہ وسلم یا وآگئے ، اور اس یا دنے جھے دلا دیا ، آپ ایسی ہو اس صائب میں

عَنِينَةُ نِے تَبُولِ قُرمانی۔

گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں سے نہیں مجرا۔ آپ آگئے جب مجورے شکم میر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم میر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم میر ہوتے تھے تو ' و محجور سے شکم میر نہ ہوتے تھے بس ای بات نے مجھے رادیا۔

محمد بن الممكند رسے روابیت ..... محد بن المكند رے روابت بك مجمع وہ بن الزبیر فے انھوں نے مراباتھ بكر كركما! اے ابوعبداللہ میں نے "لبیك" كہا تو انھوں نے كہا كہ میں اپنی اماں عائش كے پاس میا وہ بولیں اے میر اباتھ بكر كركما! اے ابوعبداللہ میں نے "لبیك" كہا تو انھوں نے كہا كہ میں اپنی اماں عائش كے پاس میا وہ بولیں مارے میر نے فرزند، میں نے لبیك كہا اس پر وہ كہنے للیس كہ وہ اللہ بم لوگ جاليس جاليس رات اس طرح كرارتے تھے كہ رسول اللہ ملي وہ اللہ مان اللہ عليہ وسلم كے المريس آگ كے نام نہ جراغ روتن ہوتا تھا، نداور بجور میں نے عرض كى كہا ہاں! بہر آپ لوگ زندہ كوں كرر ہے تھے، انھوں نے كہا كہ يانی اور مجورے۔

حضرت معاویہ بن قرق سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گزارتے بینے کہ سوائے یانی اور مجور کے کوئی غذانہ ہوتی تھی۔

حضرت انس بن ما لک بے روایت ہے کہ ام ملیم (والدوانس) نے انس کے ساتھی مجور کا ایک طباق محر رسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم کو بھیجا ،انس نے کہا کہ آپ نیک اس بی بی ہے مجر کے بعض از واج کو بیجنے گئے ، پھراس بیں سے اس انداز سے نوش فر مایا کہ معلوم ہوتا تھا کو یا آپ نیک کو اس کی خواہش ہے۔ حضرت انس بن مالک ایک بہودی نے جو کی روٹی اور چر بی پر نجی صلی اللّه علیہ وسلم کی وعوت کی تو آپ

حضرت عا تشرصد بقد سے روایت میں عائثہ ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ والم کی وفات اس حالت میں ہو کی کہ ہم لوگ بانی اور مجورے ہمی شکم میر ندہوئے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ یائی اور مجور سے بیٹ مجرتے تھے۔

حضرت ملیل بن سعدے روایت ہے کہ رسول القد ملی الله علیہ وسلم ایک ون بیس دومر تبدشكم مير شد ہوئے، يہاں تک كرآ ب الله في في في و نيا كوچھوڑ ديا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے ( دسترخوان پر ہے ) کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی منی اور نہ آپ تلفظ کے سماتھ کوئی چٹائی لے جائی گئی، جس پر آپ تلفظ بیٹے ( بینی سفر میں ) ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ دوئن زیجون سرمیں نگایا جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

حضرت اسماء بنت ميز يد سعدوايت ....اساء بنت يزيد سه دوايت بكرسول التصلى التدعليه وسلم

کی و فات ہو کی اور جس روز آ پ تالیک کی و فات ہو کی آ پ تالیک کی زرہ ایک یہودی کے یہاں ایک و س ( تقریب ۵ من ) جو کے وض رہن تھی۔

ابوحازم سے روایت ہے کہ میں نے مبل بن معدے بوجھا کہ کیا۔ چھلتیاں رسول التد سلیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھیں ،انھوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلتی بھی نہیں دیجھی۔

رسول القد سلی الله علیه و سلم نے توجو بھی چھنا ہوائیس کھایا ، یہاں تک کہ آپ ایک نے دنیا کوچھوڑ دیا میں نے کہا کہ آپ اور جو کو کی اللہ علیہ انھوں نے کہا کہا ہے جو اڑنا کہا کہ آپ اور جو کو کی کیا کرتے تھے ،انھوں نے کہا کہا ہے جیس لیتے تھے۔اس کی بھوی پھو تک دیتے تھے ،جو اڑنا ہوتی تھی وہ اڑ جاتی اور جورہ وجاتی تھی اے رہنے دیتے تھے۔

ام سلمہ سے روایت ۱۰۰۰۰۰ مسلم سے روایت ہے کرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی وف ت اسے وقت ہونی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلی تھی

سلمی ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم سے زمانے ہیں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہتی ، جب جو یہوائے باتے متھاتو ہم لوگ اسے صرف پیٹک لیتے تھے۔

ا بن دو ، ن ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمر جو کا آتا بغیر چھن کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہر مرب<sup>3</sup> سے روایت .....ابو ہر مرب<sup>8</sup> ہے روایت ہے کہ رسول انڈسٹی انندعلیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اے امند میں تجھ سے بھوک ہے ہناہ ما نگرا ہوں اور و وہری ساتھی ہے۔

منا جوگ رونی اور بعفر مینی روایت ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شد ہوئی جب تک کہ آپ علی کا کثر نذا جو کی رونی اور تھجور ند ہو گئی۔

حضرت تعلیم بن جا بر ..... تنیم بن بابر ہے۔ وایت ہے ۔ نی سلی انقد مدید وسلم کے پاس ایک مدود یکھا گیا تو پوچھا گیا ، آپ میں ایک اسے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر اس کوغذا بناتے ہیں ، جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہر ہر ہے نوچھا کہ بی جو کی کہیں ہوتی تھی ؟ ابو ہر ہر ہ نے کہ نی سلی اللہ علیہ وہ کہ ہو کے رہا کرتے تھے

رادی نے ابو ہر ہر ہ سے نوچھا کہ بی جو کی کہیں ہوتی تھی ؟ ابو ہر ہر ہ نے کہا کہ ان لوگوں کی کثرت سے جو آ ہے اللہ ہ کہ گئی ہے۔ رہے تھے۔ اور مہانوں کی وجہ سے اور اس قوم کی وجہ سے جو کش ای وجہ سے آ ہے لیکھنے کے ساتھ انتی تھی ، آ پ

علیہ ہے ہو کو کہ کا نا نہ کھاتے تھے ، جس میں صحاب اور وہ ضرورت مند ساتھ شد ہوں جو مسجد سے چیچھے ہو لیمتے تھے ،

جب اللہ نے نجیم وفتح کر دیا تو لوگوں کو کسی قدر وسعت ہوگئی ، حالا نکہ اب تک شکی قور محاش نہایت و شوارتھی ، بیا یا

ملک تھی ، جو پھر یل تھی ، نہ داحت ہوتی تھی ، لوگوں کی تخذ اکھن کھورتھی لوگ اس حالت پر تھے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم

بھرت کر کے مدیے تشریف لائے اس روز سے آ ہے لیاتھ کی وفات تک سعد بن عبادہ کا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دو سرے انصار بھی میں کرتے تھے دسول اللہ تعدیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔

اسحاب بہ کٹرت ہمدردی کرتے تھے، کیکن حقوق بھی کثیر تھے، آنے والوں کی بھی کٹرت تھی، ملک بیں تھی کوئی معاش نتھی ،میوے اور کچل جو نکلتے تھے وہ محض مچلوں کے رسے نکلتے تھے جن کولوگ اپنے کندخوں پرلا دکرلاتے تھے یا اونٹ پر ،اونٹ اس کو کھاتے تھے،اکٹر باغوں پرخٹک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ کچل بھی نہ ملتے تھے۔

مقدام بن معدی کرب معدی کرب معدی کرب دوایت بکدرسول الله صلی الله علیه و مقدام بن معدی کرب دوایت بکدرسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرمایا بیت سے زیادہ براکوئی برتن بیس جس کوآ دی بھرے، آدی کو اُستے لقے کافی میں جواس کی چینے کو قائم رکھیں اگر اُسے داس سے زائد کھانے سے کوئی راستہ نہ ہوتو (بیٹ کا) تہائی حصد آس کے کھانے کے لیے اور تہائی چنے کے لیے اور تہائی مانس کے لیے ہور تہائی جے۔

## <u>ځلیه مبارک</u>

حضور کا حلیہ مہارک کا تذکر آنسسان اللہ علیہ وارد ہے کہ انھوں نے گئے ہو مجد کوفدائی ہوار کے پر تلے کہ کمر میں لکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت و کیفیت دریا فت کی تو انھوں نے کہارسول اللہ صلے اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مرفی ماکل خوب کورے رنگ کے۔ آپ کی آئیکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سید صے ( ایسی بغیر گھڑ کرکے ) متے داڑھی مبارک خوب کھی خسارہ بھراہوا نہ تھا۔ بال کا نول تک تنے ( لیمنی ہے تھے ) سینہ پیٹ کے بال باریک سے کردن چائدی کا لوٹا معلوم ہوتی تھی ، سینے ہے ناف تک شاخ کی طرح بال تھے ، سینے وشکم میں اس کے سواکوئی بال نہ تھی تھی بری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس اندازے کہ گویا انحد ادفر مارے ہیں اور ایسا محسوں ہوتا تھا کہ کویا پھرکی چن نے آخر رہے ہیں جو اس جب مڑتے تھے ( ایسی مرف کردن پھیر کرنیں دیکھتے تھے ، آپ کے چرے کا لیمینہ موتی معلوم ہوتا تھا لیسینے کی خوشہو تیز وائی مشک ہے بھی زیادہ یا کیزہ تھی ، چھوتے قد تھے نہ باند و بالا ، نہ کی کا م بھی عام نہ تھے اور نہ بوشق ( خلا صدید کہ ) بھی نے آپ گاشل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بحد ( صلی اللہ علیہ وسلم )

علی سے روا بہت ، ، ، ، علی بن الی طالب کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وہمنم بڑے ہر بڑی آ کھی ابس بلک آ کھے میں بڑی سرخی جمنی ڈاڑھی اور جیکتے رنگ وانے تھے، جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جمک جاتے تھے کہ کویا کسی بلندی پرچل رہے ہیں ، اور جب مڑتے تھے پورے مڑتے تھے ، آپ کی ہتھ لیاں اور قدم پُر محوشت اور بجرے ہوئے۔

علی سے روا بیت سسطی بن ابی طالب کرم اللہ وجہدے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ بلند قامت تھے نہ چوتا قد ہمر برد ااور ڈاڑھی تھی تھی کے گئی گوشت تھی سر برد ااور ڈاڑھی تھی تھی ہوئد ہے پُر گوشت تھے سید وشکم کے بال درانہ تھے ، جب آپ چلتے تو بلندی پر چلنے کی طرح چلتے تھے گویا نیچے میں اُتر رہے ہیں ، نہ میں نہ بیت میں کہ سید وشکم کے بال درانہ تھے ، جب آپ چاتھ تو بلندی پر چلنے کی طرح چلتے تھے گویا نیچے میں اُتر رہے ہیں ، نہ میں نہ بیت کے بعد سلی اللہ علیہ وسلم ۔

پوسٹ بن ماڑن الراسی . ... بوسٹ بن مازن الراسی ہے۔ آبوں ہے۔ دوایت ہے کہ کی نے کی بن الی طالب سے کہ اکہ ہم سے نی سلی النی علیہ وسلم کا تلید بیان سیجے۔ انھوں نے کہا کہ نہ آب لیے تتے اور نہ متوسط اندام سے زیادہ سے مجمع میں سب سے بلند نظر آتے تھے ، رنگ بہت زیادہ گورا اور سر بڑا تھا۔ سین اور کشادہ ابرو تھے ، پکیس کبی تھیں ، بھیلیاں اور لڈم کوشت تھے۔ جب چلتے تھے تو تجھک جاتے تھے گویا نیچے ٹی اُٹر رہے ہیں ، چبرے پر پہینہ موتی معلوم ہوتا تھا ، نہیں آپ سے پہلے آپ کا شل دیکھاند آپ کے بعد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

حضرت بانی نے کہا کہ وہ خاموش ہوگیا، چر پوچھا کہا درکیا ہے بیں نے کہا کہ یہی جھے یاد ہے اس عالم نے کہا کہآ پہنائی کی آتھوں بیں سرخی ہے۔ ڈاڑھی خوب صورت اور چیرہ حسین ہے کان پورے ہیں آ پہنائی کے سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں ،اور میچھے بھی (بعنی صرف کردن پھیر کرنیوں و کیھتے بلکہ کی طرف د کھتا ہوتا ہے تو سارا بدن ای طرف پھیر لیتے ہیں۔

الس سے روایت ہے۔ اس ان بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وہ ہے باند سے بند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم سب او کوں ہے باند سے مند قر آپ بہت لیے قد تھے نہ چھوٹے قد ، ندا سے کورے جو بالکل سفید ہوں اور ندسیا بی مائل گندم کوں (بلکہ مرخی مائل شخے ) ، ندآ ہا کے بال بالکل کھو کروائے تھے اور ند بالکل سید ھے تھے۔

انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گورے اور چیک دارنو رائی رنگ کے تتے جب آب چیتے تھے ہو آگے و جمک کر چلتے تھے میں نے حربر نہ دیا (ریشم ، نہ اور کوئی چیز رسول اللہ علیہ وسلم کی تعیل سے زیادہ زم یائی نہ میں آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبود ارمنک یا عزر سونکھا۔

حضور کے جسم سے خوشبو کا آتا ۔۔۔۔ انس بن مالک سے دوایت ہے کہ دسول انٹد علیہ وسلم گندی رنگ کے سے میں نے کوئی مشک یاعزر سول انٹد علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبود ارتبیں سوتھھا۔

آپ کی منظم پر گوشت اور قدم مبارک بھی خوبصورت ۱۰۰۰۰۰ بی بریرة ب روایت بکه رسول الله ملی الله علیه وسلم کی تنظی گوشت سے پُرتھی اور قدم بھی آپ خوب صورت تنے بیں آپ کے بعد آپ کامثل نہیں دیکھا۔

ہیں ہوں کا ہریرہ سے دواہت کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی باجیں لبی تغییں ، دونوں کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا ، آپ پورے آ مے طرف پھرتے اور پورے چیچے کی طرف میرے مال باپ آپ پرفدا ہوں ، آپٹ نہ بہ خلق تنے مند بدز بان ، اور ند بازاروں بیں بکواس کرنے والے۔

محمر بن سعید المسبب سے روایت ہے ۔ ۔ ۔ محمد بن سعید المسبب سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ جب کی اند اعرابی کو یا کسی ایسے فض کو دیکھتے تھے جس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کونبیں دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ کی ایس تم ہے نبی سلی اللہ علیہ دسلم کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم کوشت ہے یُر تھے، پلیس کسی میں اور کورے تھے۔ علیہ دسلم کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم کوشت ہے یُر تھے، پلیس کسی تھے میرے مال باپ آپ گرفد ابوں آپ کامٹل نہ میں نے پہلے دیکھانہ ابعد ہیں۔

ائی ہر بریق سے روایت ۱۰۰۰۰۰ بی ہریرۃ ہے روایت ہے کہ میں نے کوئی چیزرسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے زیادہ حسین نہیں دیکھی نورانی منور کو یا ایک درخشندہ آفاب تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیزرفارکسی کوئیں دیکھا کو یا آپ کے لیے دمیں لیٹ دی جاتی تھی، محم لوگ اپنے آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے) مشقت میں ڈالتے تھے، آپ میں افتہ چلتے تھے۔

، الی ہریرۃ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم گوشت ہے پُر تھے۔ پنڈ لیاں اور کلا ئیاں بڑی تھیں ، دونوں کند ھے موٹے تھے اور کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا ،سید بھی خوب چوڑا تھ سرکے بال نہ سید ھے تھے نہ گھونگر والے ، پلکیں لمبی اور ڈاڑھی خوب صورت تھی ، کان پورے تھے ، مجمع میں بلندنظرآتے تھے، نہ کیے قد ، نہ جھوٹے قد ،سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ تھے ،ایک دم سے آگے مڑتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے، میں نے تو آ یے کامشل ندو یکھانہ بنا۔

آ ب صلی القد علیہ وسلم کے اوصاف .....حضرت ابو ہرمیرۃ ہے دوایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کی پیکیس می تنحیس و لے گورے بتنے ، جب سامنے مزتے تو پورے مزتے تنے اور جب چیجے مزتے تنے تو پورے مزتے بتے ہم ہری انکھ نے تو ندآ پ کامثل و یکھا اور ند ہرگز کبھی و کیھے گی۔

آ پ صلی القدعلیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی جیل .....حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کہ بمل نے رسول القد صلی القد علیہ وسین کسی کوئیس و یکھا، نورانی چروہ آفناب کی طرح روش تھا، اور میں نے رسوں القد صلی اللہ علیہ وسین کسی کوئیس و یکھا، کویاز مین آپ کے لئے لہیٹ دی تھی اہم اوٹ کوشش کرتے تھے کہ آپ میں اور آپ نے سافتہ جنے ہے۔
' ویالیں اور آپ نے سافتہ جنے تھے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کے جسم کی خو بیال .... بنی عام کا یک فض سے روایت ہے کدا وامامة البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ است ہو کہ بیان ترین اسے کمال اور سے روایت ہے کہ اوامامة البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ است ابوامامة آپ عرب بین ،جو کچھ بیان ترین اسے کمال اور سے ریان کریں ہے ،البذا بھے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھر ہا ہوں۔

ابوا مامہ نے کہا کہ رسول الدسلی القدعلیہ وسلم ایسے گور ہے رنگ کے بتھے جس میں سرخی فالب تھی ، آنکھیں سیاہ خوب صورت تھیں ، پلکیں لمبی تھیں ۔ شانے موٹے تھے ، بانہوں اور سینے پر بال تھے ، ہاتھ یاؤں پُر گوشت تھے ، سینے پر ناف تک بالوں کی لکیرتھی ، مر دوں میں آپ سب ہے لیے بھی تھے اور ٹھکٹے بھی تھے (لیعنی آپ متو سط اندام تھے ) لباس میں دو ہوی (کچے سوت کی) جا ور آئے ہے اور تھے میں دو ہوی آپ کے گھٹے ہے تین چارا نگل نیچے ربتی تھی جب آپ چا دراوڑ ھے تو اس طرح جھٹ کر چلتے کہ تو یا بلند؟ پرچل رہے ہیں ، جب آپ تو اس طرح جھٹ کر چلتے کہ تو یا بلند؟ پرچل رہے ہیں ، جب آپ مرخی مرح تے تو پورے بدن ہے مرح تے آپ کے شانوں کے درمیان میں نبوت کی مہرتھی۔

عامری نے کہا کہ آیہ ہے ۔ آواس طرت جھدے وصف ہیان کیا کہا گرآ تخضرت سب لوگوں میں ہوتے تب بھی میں آ پ کو پہچان لیتا۔

حضرت جابر بن عمر في روايت هي كدر سول الله سلى القد عليه وسلم كاو باند بز التفاء اورايزي بين كوشت بهت كم تفا-

حضور صلی القد علیہ وسلم کا چیر ہمیارک ... دعفرت جابرین سمرۃ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دمف بیان کیا تو ان ہے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مثل تعوار کے تھا تو حضرت جابڑتے کہا کیٹمس وقمر کی طرح کول تھا

معنرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول القد سلیہ وسلم بلند نظر آتے ہے ، آپ کے شانول کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا، بال کان کی نو تک چنج جائے تھے اور بدن پرسمرٹ لباس تھا، حضرت براءً ہے روایت ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھانہ آپ بیست قدیمے نہ بلند قامت۔ حضور سکی الله علیہ وسلم کوخواب میں و یکھنا ..... حضرت یزیدالفاری ہے دوایت ہے کہ میں نے ابن عباس ہے کہا کہ میں نے مبال کے امیر بھر وہ دونے کے زمانے میں دسول الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو ابن عباس ہے کہا کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ شیطان کرمیر ہے مشابہ بننے کی طاقت نہیں ،اس لئے جس نے مجھے (میرے واقعی علیے کے ساتھ) خواب میں دیکھا تو میں اس نے مجھی کودیکھا ،تو کیا تم اس محض کا جس کو تحواب میں دیکھا ہے علیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بال میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کودیکھا جو دوآ دمیوں کے پچے میں ہیں (لیمنی حضرت صدیق وفاروق کے ) ان کاجسم وگوشت گندم کوں ماکل بہ سفیدی ہے، حسین دبن ہے، آتکھیں سر مدآلود ہیں، چبرے کے فدد دو خال خوب مسورت ہیں ، ڈاڑھی پیہاں سے بیبال تک کہ سینے کو بھرے دے ، ڈاڑھی پیہاں سے بیبال تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے، فوار کیا تھریف تھی ، ابن عباس نے کہا کہ آگرتم آتخضر رہی ہے، فوف (راوی) نے کہا کہ آگرتم آتخضر سے وہیدار میں دیکھتے تو اس سے زیادہ آپ کی صفت نہ بیان کر سکتے۔

حضرت عبینی و موی التدعیدوسلم نے اوصاف ۱۰۰۰۰۰۱ بن عباس سے دوایت ہے کہ دسول الندسلی القدعیدوسلم نے فر مایا میں ا نظیمی وموی وابراہیم کودیکھا بھیلی تو گھونگروائے بال کے سرخ رنگ کے اور چوڑے سینے کے تھے کہ موی مکندم کوں خوب صورت جسم والے اور سیدھے بال والے تھے، جیسے زط (جان) ہوتے ہیں ، لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم (کیسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب بعنی خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کود کھیلو۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم کا مڑنا ..... حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسم بغیر پورے بدن کے ذمر تے تھے، جب جلتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آ ہے جن سستی ندجو تی تھی۔

آ بیصلی الله علیہ وسلم کا قدمیارک .... جربری ہے دوایت ہے کہ میں ابی طفیل کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کررہا تھا ،انہوں نے کہا کہ میرے سواکوئی شخص زندہ نہیں رہا، جس نے رسول الله صلی الله عدیہ وسلم کود یکھا ہو، پوچھا کیا آ ب نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی موہ پوچھا کیا آ ب نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کیا صفت تھی ،انہوں نے کہا کہ آب کے ورے خوبصورت اور میان قدے بھے۔

جرمری سے روایت ہے کہ میں نے الی اطفیل سے کہا کہ آئے گئے دلمول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا ہے تو انہوں سنے کہا کہ ہاں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گورے اورخوبصورت شخے۔۔

سے صلی اللدعلیہ وسلم کی سخاوت ..... حضرت ابن عرقے دوایت ہے کہ میں نے رسول التعملی اللہ علیہ وسلم ہے التعملی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے رسول التعملی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تی اور نیادہ نورانی و پاک صاف کسی کوئیس دیکھا۔

زیادمولائے سعدے روایت ہے کہ پی نے حضرت سعد بن الی وقاص سے بوچھا کہ کیارسول التصلی اللہ

عليه وسلم في خضاب لگاني ؟ انهول في كها كنيس ، آپ في تواس كا قصد بحي نبيس كيا ، آپ كا بر حايا آپ كي شورى اور ینچوالے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی ۔۔۔ میں تھا (بیٹی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گننا جا ہتا تو من سکتا تھا، میں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحت ( علیہ ) کیا تھی؟

آ ب صلی الله علیه وسلم کے بال اور ڈاڑھی مبارک ..... انہوں نے کہا کہ آپ نے تو لیے تھے نه پست قد ، نه بهت زیاده گورے اور نه گندم کول (سانولے ) نه بال بالکل سیدھے تھے نه بالکل کھونگر دالے ، ڈاڑھی بہت خوب صورت اور بیشانی کشاوہ تھی ،رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی ،انگلیاں پر گوشت تھیں ،سراورڈ اڑھی کے بال نہایت

آ ب صلى الله عليه وسلم كانماز ميس سلام جير نے كى كيفيت ..... عامر بن سعد نے اپند دالد ے روایت کی کے رسول الندسلی الله علیہ وسلم (نماز کے بعد) دائی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخسار کا گورا بن نظر آیا تھا ( بعنی اس طرح مڑتے ہتے کہ صف والے آپ کے دخسار دیکھتے تھے ) شيخ بني كناندسي روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كور ، توم ميں بلنداورسب سے حسين تھے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک .....حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیه وایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم مرخی مائل كورے منتے ، انگليال پُر كوشت تھيں ، نه بلند قامت بن تنے نہ پست قد ، بال نہ تو بالكل سيدھے تنے نہ بالکل محومروائے جب چلتے تنے تو لوگ آپ کے چیچے دوڑتے تنے بتم آپ کامٹل بھی نہ دیکھو گے۔ الی الطفیل ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کمہ کے ون دیکھا، نہ تو چرے کے شد بدگورے بن کوبھی بھولوں گا اور نہ بالوں کی شدید سیا ہی کو ، و ہلوگ بھی جیں جوآ پ سے زیاد ہ لیے ہیں اور و ہلوگ بھی

ہیں جوآ ب سے زیادہ بہت قد ہیں ،آ ب بیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی بیادہ چل رہے تھے، میں نے اپنی والدہ خولہ ے كہاكة بيكون بير؟ انبول في كهاكه بيرسول الله على الله عليه وسلم بير، يو جيما آب كالباس كيا تقاء انبول في كهاكه وه

آب صلی الله علیه وسلم کاشکم (بید) مبارک ..... حضرت ام بلال سے روایت ہے کہ میں نے جب بھی رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم کا پید مبارک دیکھا تو جھے تذکیے ہوئے کاغذ ضروریاد آگئے جوایک دوسرے پر

حضور صلى الله عليه وسلم كا چُست ہوتا .....حضرت ابوا يوب بن خالدٌ ہے روايت ہے كدا يك شخص نے اُن ہے بیان کیا کہ میں نے رسول الشماليا في کی طرح کوئي آ دمی پست نہیں دیکھا،آپ مثل نصف جا ندے تھے۔ حضور صلى الله عليه وسلم كے بائے اقدس .....حضرت عبدالله بن بريدة سے روايت ب كدرسول الله

صلى الله عليه وسلم كے قدم سب سے خوبصورت تھے۔

حضرت ابراہیم سے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایٹابایال پاؤں پھیلا ویتے تھے، یہاں تک کہ اس کا طاہری حصہ سیاہ نظر آتا تھا۔

ا ب صلى الله عليه وسلم كى كرفت ..... حضرت محد بن على سيروايت بروول الله صلى الله عليه وسلم كى كرفت بروايت بروايت بروايت منبوط تعليه وسلم كى كرفت ..... كرنها يت منبوط تعى ..

ا ب صلی الله علیه وسلم کی سخاوت .....حن سے روایت برسول اندملی الله علیه وسلم سب سے زیادہ سخی مب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ خوبصورت گورے اور خوش دیک تنے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا موج جیس کتر واتا ..... حضرت وقت بردایت بردسول الله سلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم این موج جیس کتر داتے ہے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم صرف مسکراتے تھے ۔۔۔۔۔ صفرت موٹ ہے دوایت ہے کہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے مطید وسلم ہنتے نہ تھے مرف کردن نہ پھیرتے تھے ) علیہ وسلم ہنتے نہ تھے مرف کردن نہ پھیرتے تھے ) علیہ وسلم ہنتے نہ تھے مرف کردن نہ پھیرتے تھے۔ معفرت عائشہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم مزتے تھے تو پورے بدن سے مزتے تھے۔

ا نبیاء مسلم السلام کا خوش آواز ہوتا .....حضرت قادہ سے روایت ہے کہ اللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جوخوش آواز اور خوب صورت نہ ہو،سب سے آخر ہی تمہارے نبی کی بھیجا،آپ بھی خوب صورت وخوش آواز تنے ،آپ (قرائت میں) مشکری نہ کرتے تنے البتہ کی قدر مرکزتے تنے۔

آخرى عمر ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى نمازكى كيفيت ..... دعزت افع بن جبير بن طعم ب روايت ہے كہ بي سلى حضورت افع بن جبير بن طعم ب روايت ہے كہ بي سلى الله عليه وسلم نے فر مايا ، جرابدن بھارى ہوگيا ہے، للبذاتم لوگ نمازك قيام اور ركوع وجود ميں جھ سے سبقت ندكرو (يعنى ميرے تيام وركوع وجود كے بعد كياكرو، كيونكه امام سے پہلے جائز نبيس )

حفرت عائشہ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوئی نماز بیند کرند پڑھتے جب عمرزیا وہ ہوگئ تب بیضے کیے، یہال تک کہ جب سورۃ کی تمیں یا جالیس آپٹیں رہ جاتی تھیں تو اٹھ کر پڑھتے تھے اور بجدہ کرتے تھے۔

حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزاعی بروایت ہے کہ جھے سے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک بخت زمین کے ہموار میدان میں تھے، جوسر زمین "عزق" میں تھا، ہمارے پاس سے ایک قافلہ گزراءان لوگوں نے رائے کہا کہ نمازشر وسل کی گئی، اتفاق سے ان لوگوں میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ، ان لوگوں کے ساتھ میں تے بھی نماز پڑھی ، وہ منظر میری آتھوں میں ہے کہ جب آتحفرت سجدہ کرتے سلم بھی تھے ، ان لوگوں کے ساتھ میں تے بھی نماز پڑھی ، وہ منظر میری آتھوں میں ہے کہ جب آتحفرت سجدہ کرتے سلم بھی تھے ، ان لوگوں کے بال و کھی تھا۔

م صلاللہ کی سجد ہے گی کیفیت ..... حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ میں نے رسول التھنی اللہ اللہ علیہ والیت ہے کہ میں نے رسول التھنی اللہ علیہ وسلم کو بہ حالت بجدہ پیت کوز مین سے دور کیے ہوئے دیکھا ، اور میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جب بجدہ کرتے تنظر بغل کی سفیدی نظر آئی تھی۔ حضرت میمونہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجدہ کرتے تنظر والینے ہاتھ دورر کھتے تنھے ، یہ سکہ جب بجدہ کرتے تنظر والینے ہاتھ دورر کھتے تنھے ، یہ سکتہ کہ جوآ ہے ہوتا تھا دہ آپ کی بغل کی سفیدی دیکھا تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی حضرت جابر بن عبدالخدری ہے دوایت ہے کہ وہ منظر میری آتھوں میں ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے

میں بوت منے تو سے کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

حضرت ابرا بیم سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم جب سجد و کرتے بیجاتو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ حضرت ابرا بیم سے روایت ہے کہ بہم ہے براء نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آماز کی صفت بیان کی ، وہ اپنی تصلیوں برنک گئے ،مرین بلند کرویے ، اور کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجد و کرتے ہے۔ اپنی تعصیل اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجد و کرتے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیشانی کے بالائی حصے سے مع چیشانی

کے بالوں کی جڑ کے مجدہ کرتے تھے۔

حضرت حسن بن علی ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن الی بلنۃ المیمی ہے دریافت کیا ، وہ رسوں استدسلی التدعليه وسلم كاحليه بيان كياكرت تحصيل جابتاتها كم مجوس بهي ججه بيان كري،اس الخ ميسان كس تهد بناتها-انہوں نے کہا کہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم بن ہے بزرگ ومحترم ومعظم نتھے ، چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھاجس طرح جاند چودھویں رات کوچمکتاہے ،درمیانے قد دالے سے کہاور کمبے قد والے سے چھوٹے تھے سرمبارک بزاتھ، بال ندگھونگروالے نتے نہ بالکاسیدھے، جب بال بگھرتے تنے تو تنکھی کر بیتے تھے کیکن اگر بڑھاتے تھے تو کا نوں کی اوے آگے نہ بڑھتے تھے ،رنگ خوبصورت اور جبک دارتھا، بیٹانی کشادہ تھی ،ابروہ ریب اور دراز تھیں ،ان دونوں کے درمیان ایک رکتھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہوجاتی تھی ،ٹاک ایس تھی کہ نچ سے بانسہ أبجرا بواقفا اور نتضنے جھوٹے جھوٹے تتھے،آپ کاایک ٹورتھا جوناک کے اور پاس طرح تھا کہ جو تحف اس پرغور نہ کرے وو تستجھے کہآ ہے گی ناک ہی اتنی بلند ہے،ڈاڑھی تھنی تھی ، دہانہ بڑا تھا، دانت باہم ملے ہوئے نہ تھے، سینے پر و بوں کی لکیسر یار کیکھی گردن کمبی اورخوبصورت تھی ،اس میں خون کی ہی خوبصورت سرخی تھی جومہ مائی میں جا نمری کی طرح تھی ،مزاج معتدل تھ، بدن بھاری بڑے ضابطہ برواشت کرنے والے سینداور پیٹ برابرتھا، (بیٹی ناف ابھری ہوئی نہھی) سیند چوڑ اتھا، دونو کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، پنڈلیاں موٹی تھیں ،آپٹہایت نورانی وسنتقل مزاق تھے، گئے ہے نا نے تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا بشکم ولیتان پر بال نہ تھے ،اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پراور سینے کے بلند حصوں پر بال تھے ، ہاتھ کے گئے لیے تھے جھیلی کشاوہ ، مذیاں معتدل تھیں ۔ ہتھیلیاں اور قدم پُر گوشت تھے ، ہاتھ یاؤں مے تے ، تبوے زمین برند کلتے تھے ، دونول قدم بموار تھے ، جن سے پانی دُورر بتاتھ ، جب جلتے تھے تو اُتر نے دالے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اُٹر دے ہیں ، پڑے وقارے چیتے تھے بڑے تیز رفتار

تھے،جب چئتے تھے تومعلوم ہوتا تھا کہ نیچ اتر رہے ہیں،اور جب مڑتے تھے تو پورے بدن سے مڑتے تھے،آگھی چھی رکھتے تھے،نگاہ جتنی دیر آسان کی طرف رہتی تھی بینی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا، (ہرکام میں)اصحاب ہے آگے رہتے تھے جو شخص آپ سے ملتا تھا تو آپ ہی سملام میں سبقت فر ماتے تھے۔

آب سلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ..... حضرت حق نے کہا کہ بھی نے (اپنے ماموں سے) کہا کہ بھی ہے تخضرت کی گفتگو کی صفت بھی بیان بجیے تو انہوں نے کہا کہ در سول الشصلی الشعلیہ وسلم برابر پر بیٹانی میں رہے ہے ، میشہ سوچا کرتے تھے ، آپ کوئی راحت نہ تھی ، بے ضرورت کلام نفر ماتے تھے ، اکثر خاموش رہے تھے ، کلام کی ابتداء وائم نہایت بلیغ طریعے پر کرتے تھے ، چام کلام فرماتے تھے ، اکثر خاموش رہتے کا رنہ ہوتا تھا اور نہ کوئی کی ہوتی تھی ، آپ نظیق تھے ، تخت مزان نہ تھے ، لامت کی عظمت میں کی نہ فرماتے ، اگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس کی فرماتے ، آپ کو دنیا اور جو پھی دنیا کہ ہونی تو نہ اس کی فرمات کرتے تھے ، والکہ کی بھی کی نہ فرماتے ، آپ کو دنیا اور جو پھی دنیا کی اور نہ اس کی فرمات کرتے تھے اور نہ کرتا تھا اور نہ اس کی خام ہونے والک شہادت ہوتی تھی ، جب تک کہ آپ اس کے مددگار نہ ہوتے ، آپ آپی وال میں انگو شے کے اندا فی نہ ہوتے تھے اور نہ ہم بھی کوئی ہوئی تھی کو با تھی انگو شے کے اندرونی تھے ہیں مارتے ہم تھی کوئی خوش ہوتے تو آئی جھی ایکو شے کے اندرونی تھے ہیں مارتے ہم بوتی تھی ، ور بہ ہنے تھے ، جب بات کرتے تھے تو تھی کوئیا کردہی تھی کوئیا کیں انگو شے کے اندرونی تھے ہیں مارتے ہوتی تھی ، ور بہتے تھے ، جب بات کرتے تھے تو تھی کوئیا کہ ایکوئی تھی انگو شے کے اندرونی تھے ہیں مارتے تھی ، نوش ہوتے تو آئی جھی لیتے تھے آپ کی انہ می کرام میں مراب تک کر اندر تھی کوئیا کوئی تھی اندر جب ہنتے تھے ، ور دب ہنتے تھے ، ور دب ہنتے تھے ، ور دب ہنتے تھے تھے ، ور دب ہنتے تھے تھے ، ور دب ہنتے تھے تو اور دب ہنتے تھے اور دب ہنتے تھے تھے تھے ۔ کوئی سے شتے تھے۔

حضرت حسن كاحضرت حسين سے آپ صلى الله عليه وسلم كا اوصاف چھپانا

حضرت حسن نے کہا کہ میں نے ایک زمائے تک اس کو حسین ہن کی اے پیشیدہ رکھا، جب ان سے بیان کیا تو معدم ہوا کہ وہ جھے سے پہلے اس بات کو معلوم کر بچے ہیں ،اور میں نے جو کچھا ہے ماموں سے پوچھاوہ بھی پوچھ کیا تو معدم ہوا کہ وہ اس کے والد سے استحضرت کی آمدورفت ،نشست وہر خاست اور شکل وصورت پوچھ بچے ہیں ،اورانہوں نے اس میں سے کوئی بات مجموزی نہیں ہے۔
ہیں ،اورانہوں نے اس میں سے کوئی بات مجموزی نہیں ہے۔

حضرت حسین نے کہا کہ میں نے اپنے والد نے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کودریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کواپی ذات کے لئے ( گھر میں ) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے ) اجازت تھی ، جب آپ مکان میں تھہرتے تنے تو اس تشریف فرمائی گوتین حصوں میں تقسیم فرمائے تھے۔

(وقت قیام کا) ایک حصہ اللہ کے لئے ایک حصہ اٹل بیت (لیعنی از واج) کے لئے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لئے ،اپنے حصے کواپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے تھے،ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔

م سلم الله علیه و ملم کی عا دست شریفه ..... عادت تقی که الله فعل و کمال کوانی مجلس میں ترجیج دیے اور بفقر ران کی دینی فضیلت کے ان کی فقد رکرتے ان میں بعض ایسے تقیے جوا یک ضرورت والے تھے ، اور بعض دوسے زا کہ ضرورت والے ، آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خودانییں سے ان باتوں کو دریا فت کرکے جوان کے اور امت کے لئے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جوان کے لئے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے ہتے ،فر ماتے کہ جوحا ضرب وہ ان امور کو عائب تک پہنچاد سے اور میرے پائ اُل شخص کی ضرورت پہنچاد یا کر وجو خود اپنی ضرورت جھ تک نہ پہنچاسکے ہوئے دان اللہ نہ پہنچاسکے ہوئے دن اللہ نہ پہنچاسکے ہوئے ہوئے ہوئے دن اللہ تعالی اس کو ٹابت قدم رکھے گا ،آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے کوئی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کی کوئی بات اس کے سواقیول فرماتے ،اور رہبر ومطلوب بن کر تھے ہے۔

آب صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر رہنے کی کیفیت ..... حضرت حن نے کہا کہ بیس نے بی ہے اس میں نے بی ہے اس میں نے بی ہے آئے میں اللہ علیہ دسلم اپنی زبان رو کے آئے ضرت کے باہر آئے کو بو چھا کہ آپ کیا کرتے ہے تو انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علیہ دسلم اپنی زبان رو کے رہنے سوائے ایس باتوں کے جولوگوں کے لئے مغید ہوتیں ،ان بیں محبت بیدا کرتیں ،اور جدائی بانفرت سے بچاتیں ،آپ ہرتوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے اورای کوان لوگوں کا دالی بینا تے تھے۔

نوگوں سے پر ہیز فر ماتے ،ان سے بچتے بغیراس کے کہسی سے اپنارخ یاا خلاق بدلیں ،اصحاب کی ثم خواری فر ماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فر ماتے ،اچھائی کی تعریف وتا ئید کرتے اور برائی کی ندمت کر کے اسے

ممزورونسس بناوية

ہرکام میں معتدل نتے کی عادت میں اختلاف ندتھا ،لوگوں کی خفلت کے خوف سے غافل ندہوتے ہے ، ہرصورت حال کے لئے تیار رہتے تی میں کوتا ہی ندفر ماتے ،قرض صدسے ندگز رتا کہلوگ آپ کی مدد کریں۔ آپ کے نز دیک سب سے بہتر وافعنل وہ لوگ تھے جن کی خیرخواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے دائے دہلوگ تھے جو ہمری وہددگارہی میں سب سے ایکھے ہوتے۔

آب صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی کیفیت ..... حضرت من نے کہ کہ میں علی ہے المحضرت کی کیفیت ..... حضرت من نے کہا کہ میں علی ہے المحضرت کی کیفیت منے منافق کے نہ بیٹھنے تھے، المحضرت کی اللہ علیہ وسلم بیٹے ذکر اللہ کے نہ المحق تھے نہ بیٹھنے تھے، مکانوں میں قیام نہ کرتے ،اور اُن میں قیام ہے منع فرماتے۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو وہیں بیٹے جائے تھے جہاں مجلس میں آگئی تھی وہیں بیٹے جاتے تھے )اوراس کا تھم دیتے تھا ہے ہر منشیں کو ( جگہ ہیں )اس کا حصد دیتے تھے کوئی بیرخیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزویک اُس سے

زیاده قابل احر ام دومراہے۔

جو شخص کی ضرورت سے آپ کے پاس جینہ جاتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اُس کے ساتھ زُکے رہے ہوئی تا تو آپ اُس کے ساتھ زُکے رہے رہے یہاں تک کہ وہ خود ہی وہ بی ہوجائے اور جب کوئی شخص آپ سے کی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اُسے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے ہے بیان کے لیے باپ تھے، کے ساتھ واپس کرتے ہے بان کے لیے باپ تھے، حق بیس آپ کے زود یک سب برابر تھے۔

آپ کی جلس مبردحیاء وحلم وابانت کی مجلس تھی ،جس میں آوازی بلندند ہوئے عیب بیان کیاجاتا تھاندلوگوں کی مزور بول کی انتاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا ، جونصیلت پاتے تقوے کی وجہ سے فضیلت پاتے ، متواضع رہتے ، بروں کا وقار کو ظرکھتے چھوٹوں پر دم کرتے ،صاحب حاجب کے ساتھوا یا راورمسافر کی مدوکرتے تھے۔

آب صلی الدعلیہ وسلم کا ورستوں کے ساتھ سلوک ..... دھرت دن نے کہا کہ میں نے کی ہے ہوئی ہے ہوئی الدیما کی الدعلیہ وسلم کا ورستوں کے سماتھ سلوک ..... دھرت دن نے کہا کہ میں آنھیں نے کہا کہ الدیما ہیں انتھا نے دارے بہند خندہ بیشانی رہنے والے ہے بہندہ والے ہے بندہ والے ہے بندہ والے ہے بندہ والے بہندہ مزاح ، نہ بکواس کرنے والے بہندہ وا

تین چیزی آپ نے خودترک فر ماوی تھیں ، شک کرتا ، مال کیٹر جمع کرتا ، اور غیر مفید با تیں کرتا ، تین چیز وں ہے آپ نے لوگوں کو چھوڑ و یا تھا ، آپ کسی کی ندمت نہیں کرتے ہتے ، ندکسی کوعار دلاتے ہتے ، اور ندکسی کی پوشیدہ ہات کا

بحس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام جس میں آپ گوٹواب کی اُمید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تواال مجلس اس طرح خاموش ہوجاتے تھے جیسے اُن کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی جیں (کے ذرابولیس کے تو اُڑ جا کیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے نے تولوگ کلام کرتے تھے،

اگرکوئی فخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تو لوگ اُس کی بات نہیں کا نے تھے،اس کے فارغ ہونے تک ایسے خاموش رہتے کو یا سر پر چڑیاں بیٹھتی میں لوگ اپنا ایندائی زمانے کی باتیں کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے اور جس شے ہے خوش ہوتے اس سے آپ مجی خوش ہوتے۔

مسافر وغریب کو بات کرنے اور سوال کرنے ہیں اس کی ہے اولی پر مبر فرماتے ،اس وقت اصحاب أے وور ہنا و بنا ویا ہے اس کی ہدد کروہ سوائے تا افی ہنا وینا جا ہے تو فرمائے کہ جب تم کسی طالب حاجت کودیکھوکہ وہ یکی طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کروہ سوائے تا افی کرنے والے کے اور کسی کی مدح و شانہیں قبول کرتے ہے ،آ ہم کسی کی بات کو تطع نہ کرتے ، جب تک کہ وہ خود ہی نہ گرنے والے اور دو کئے یا اُٹھ جائے ہے تعلق نہ کردے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کی خاموشی ..... دعزت من نے کہا کہ پھر میں علی ہے دریافت کیا کہ آنخضرت کے سکوت کی الله علی سے دریافت کیا کہ آنخضرت کے سکوت کی کہا کہ بندی کہا کہ استحال کے سکوت کی رفتا ہے جا کہ استحال الله علیہ کے سکوت کیا رفتا ہے جا کہ استحال کے احتیاط پر سے تقریر پریعن کسی امر کے برقر ارد کھنے مان لینے اور قبول کر لینے پر ، سے غور وکٹر پر ،

آ ب کی تقریر برنظر ڈالنے اورلوگوں کی بات سنے بھی ہوتی تھی ( لینی دیکھ کریاس کر پھی نفر ماتے تھے جس سے مد ثابت ہوتا تھا کہ مد آپ کے نزدیک ورست ہے ،اور آپ کاغور واکر ان امور بس ہوتا تھا جو باتی رہنے

اورفنا ہوئے والے بیں۔

روں است است بیات ہے۔ آپ کوندتو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار، احتیاط صرف جار باتوں پر مخصرتھی علم دصر کے جامع تھے ، آپ کوندتو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار، احتیاط صرف جار ہاتوں پر مخصرتھی نیک کے حاصل کرنے میں کہاس کی بیروی کریں ، بدی کے ترک کرنے میں کہاں سے بازر ہیں ، عقل سے غور وفکرا سے امور میں جوامت کی بہود کے ہوں اور ان امور کوقائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاو آخرت جمع ہو۔

## مہر نبوت جورسول التعلیق کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی

خاتم رسالت ..... حضرت جابرین سمرہ ہے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی جوجسم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقی۔

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ بیل نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی پیڑے میں کبور کے انڈے کے برابرنشانِ زخم کی طرح تھی۔

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی بینے کی مبردیم می جوانڈ ہے کی شل تھی۔ حضرت ابی رمنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربایا کہا ہے ابورمنہ قرب آؤاور میرکی پینے پر بیارے ہاتھ بھیرو، میں قریب کیا، پینے سہلائی، پھرا بی انگلیاں مبر نبوت پر کھیں اور انہیں بھواتو وہ بال تھے جوشانوں کے یاس اکٹھا ہوگئے تھے۔

حضرت معاویہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ بن قبیلہ مزندے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا اور بیعت کی ،آپ کا گرند کھلا ہوا تھا، بیس نے اپنا ہاتھ گرتے کے گربیان بیس ڈالا اور مبر نبوت کو ہاتھ دلگایا۔

حضرت عاصم الاحول بن عبدالله بن سرجس بدوايت ب كه بي رسول الله سلى الله عليه وسلم كى پاس آيا، آپ سحاب كه ساتھ بيٹے ہوئے ہے ، بيل آپ كے بيچے كوم كياتو آپ بيرامطلب مجھ كے اورائي پشت سے چور بنادى ، بيل نے مبرنبوت ديمى جوش منى كے تنى جس كرد ايے خال تنے جوسے معلوم ہوتے تنے ، بيل آيا اورانبيں جو مااوركباكه بارسول الله آپ كى مغفرت كرے، فرمايا تهارى بحى مغفرت كرے بعض حاضرين نے عرض كى ، يارسول الله كيابية پ كے لئے مغفرت كرتے ہيں ،فرمايا بال تنهارى بحى مغفرت كرے بعض حاضرين نے عرض كى ، يارسول الله كيابية پ كے لئے مغفرت كرتے ہيں ،فرمايا بال تنهارے لئے بحى ،اور آپ نے بية بيت پرهى : "واست خفو للذبك وللمومنين والمومنات "(اے نبى آپ الله فرشول كى مغفرت كى دعا تيجيا ورموشين وامومنين

ایک دوسری روایت ہیں اس طرح ہے کہ "پھر ہیں آیا اُسے بوسد دیا اور عرض کیا ، یارسول القدمیرے لئے وعائے مغفرت کیجیے بفر مایا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرئے"

حضرت افی رمند ہے روایت ہے کہ جس اپنے والد کے ساتھ رسول النّد سلی اللّه علیہ وسلم کے قریب گیا ، والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول النّد صلی اللّه علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان و یکھا تو عرض کیا یا رسول اللّه میں بڑا طبیب ہوں ، کیا اس کا علاج نہ کرووں؟ فر مایانہیں اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

حضرت الى رمد بروايت ہے كہ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پائ آياتو كياد كي ابول كر ہے كانشان ہے ، عرض كيا ، يارسول الله كيا اس كى دوانه كردول؟ كول كه بمراد من منظنى يا كبور كے اند سے عمل ادنت منظنى يا كبور كے اند سے عمل الله كيا اس كى دواوى كر سے گاجوا سے ظہور ميں لايا ہے۔ بمراد ميں جوطبابت كرتے ہيں فرمايا "اس كى دواوى كر سے گاجوا سے ظہور ميں لايا ہے۔ حضرت الى دمنہ سے دوايت ہے كہ ميں دسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس كيا ، بمراد مير ابينا بھى تھا ، فرمايا

کیاتم اس سے مجت کرتے ہو، عرض کیا جی ہاں ، قرمایا ، ندبیتم پر شفقت کرے اور ندتم اس پر شفقت کرو۔ پھر میں متوجہ ہواتو کیاد میکٹ ہول کہ آپ کے کندھوں کے پیچھے شل سیب کے نشان ہے ،عرض کی! یارسول اللہ میں دواکرتا ہوں اجازت دہیجے کہ اس میں گڑھا کروں اور اس کاعلاج کروں ، فرمایا ، اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

الندتعالیٰ کے سوائے کوئی طعبیب بہیں ..... حضرت ابی رمشے ہوائی ہے کہ میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ماتھ میرا ایک بیٹا بھی تھا، میں نے کہا اے میرے بیٹے یہ اللہ کے نی میں جب اُس نے آپ کو دیکھا تو ہیں ہی جب اُس نے آپ کو دیکھا تو ہیں ہی جب لگا، جب میں بہنچا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اطباء کے فائدان سے ہوں ،میرے والد بھی زمانہ جا جاہیت میں طبیب تھے ، ہماری یہ بات مشہور ہے جھے اس نشان کے بارے میں جوآپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی اجازت و بچے ،اگریہ زنم ہے تو میں اس میں گڑھا کروں گا ،اور اللہ اپنے نی کوشفاد ہے گا ،فر ما یا کے سوائے اللہ کے کوئی طبیب نیس، وہ کورکے انڈے کے برابر تھا۔

رسول الله سلى الله عليه وسلم كے بال

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ایسے بال سے جو کندهوں سے سکتے ہے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک کان کی لوتک .....حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لوتک سے۔

معرت براء ہے روایت ہے کہ بیں نے اللہ کی محلوق میں کی ٹوئیں دیکھا کہ مرخ جوڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ،آپ کے بال کندھوں کے قریب لکتے تھے۔

معفرت براء سے روایت ہے کہ میں نے کسی کورسول النّد ملی اللّہ علیہ وسلم سے زیا وہ خوب صورت نہیں و یکھا جب آ پ سرخ لہاں میں پیدل چلتے تھے اور بال دونوں کندھوں کے قریب ہوتے تھے۔

حضرت انسؓ بن ما مک سے روایت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم کے بال کا نول سے تجاوز نہ ہوتے تھے۔ حضرت انسؓ بن ما مک سے روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے بیٹھے جو کندھوں تک جیجیجے ، فے کندھوں سے بیٹنے بیٹھے ۔۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا نوں سے تجاوز نہ ہوتے ہتے ، م حضرت انی رمند سے روایت ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم انسانوں کے مشابہ نہ ہوں گے و بکھا تو آپ بشر تتھا ورآپ کے بیٹے (کانوں تک بال) تھے۔

حضرت على سے تي صلى الله عليه وسلم كا وصف مروى بے كرآ ب يے والے تھے۔

حضرت عا کُنٹہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے بال پٹے ہے زیادہ اور پورے بالوں سے کم تھے۔ ابوالتوکل الناجی ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا نول کی اوے بتے تھے جوآپ کی

پوکوچھیائے رہتے <u>تھ</u>۔

حضرت ام بانی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وکھا کہ آپ کی چارمینڈ ھیاں لینی بال تھے حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ الل کتاب اپنے بال (بغیر تنگیمی کے) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں تنگیمی کرتے تھے ، رسول اللہ علیہ وسلم کوجس معاطے میں تھم نہیں دیا جا تا تھا اس میں الل کتاب کی موافقت بہند فر ماتے تھے ، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹانی کے بال پڑے دکھے بعد کو تنگیمی کی۔

آ ب صلی القدعلیه وسلم نے گرون تک بال رکھنے سے منع فر مایا ..... حفرت عیم بن میرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم تنگھی کرتے تھے، تنگھی کرنے کا تلم دینے تھے اور گردن تک بال رکھنے ہے منع کرتے تھے۔

حضرت ابن شیاب سے روایت ہے کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تک الله نے جا ہا بیٹ انی کے بال چھوڑ ہے رہاں کے بال چھوڑ ہے رہے اس کے بعد تنگھی کرنے گئے۔

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراورڈ اڑی کے بال بڑھانے تھے

" آب صلی اللّذ علیہ وسلم سے سل کے بارے میں دریا فت کیا ۔۔۔۔ حسن بن جمر بن الحقیہ سے روایت ہے کہ بین سے جاہر بن عبداللّذ سے نبی الله علیہ وسلم کے شال کو دریا فت کیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّذ علیہ وسلم بال تہمارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت یا کیزہ نتھے۔

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی پیشانی کے بالوں کی جڑ پر مجدہ کرتے و یکھا۔

. معرت الس سے روایت ہے کہ میں نے قادہ کے بالوں سے زیادہ کس کے بال نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مشابہ بیس دیکھے،اس روز معرت قادہ بہت خوش ہوئے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح و یکھا کہ نائی آپ کی حجامت بنار ہاتھااوراصحاب آپ کے گردگھوم رہے تھے، جوآپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں جا ہے تھے۔

# رسول التصلى التدعليه وسلم كابره صايا

خضاب لگانا ..... جمیدالطّویل بروایت بر ده مناس السّر با لک بدریافت کیا کہ کیار سول النّه سلم اللّه علیہ وسلم نے خضاب لگایا ، انہوں نے کہا کہ اللّه نے آب کو بڑھا ہے کی بدری بہیں وی ، آپ میں بڑھا ہے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ، ڈاڑھی کے اگلے حصے میں صرف چند بال (سفید ) منصاور آپ کا بڑھا یا ہیں ، اول تک مجر نہیں پہنچا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصاب استعمال قرمایا ..... حیدالقویل ہے دوایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا کیا کہ کیار سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے ،انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں کے سابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی۔ ( بینی بال اسٹے سغید ندہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی ) آپ کی ڈازی کے سفید بال بھی ہیں کی مقد ارتک نہ پہنچے یائے تھے ہونؤں کے بیچے ستر و بال سفید تھے۔

حضرت ابت ہے روایت ہے کہ حضرت انس ہے ہوجھا گیا کہ کیار سول انڈمنلی انڈ علیہ وسلم بوڑ ہے ہو گئے۔ تھے؟ انھوں نے کہا کہ انٹدنے آپ کو بڑھا ہے کاعیب تبیس دیا، آپ کے سراورڈ اڑھی میں ستر واٹھار وہال سفید تھے۔

حضرت ٹابت البنانی ہے روایت ہے کہ انس ہے تی سلی اللہ علیہ دسلم کے خضاب کو دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے ایسا بڑھا پانیس و یکھا جس میں خضاب لگایا جا تا ہے صرف زیریں اب کے پچھ ہال سمچری تھے ،جن کواگرتم جا جے تو شار کر سکتے تھے۔

حضرت السن بن مالک سے روایت ہے کہ رسول القصلی اللہ علیہ دسلم کی وفات ایسے وفت ہوئی کہ سراور ڈاڑھی ہیں بیس بال مجسی سفید نہ تھے۔

حضرت قادة سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کہ کیا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ، انھوں نے کہا کہ آپ اس مرکوبیں ہنچے ، کھے برد حمایا صرف آپ کی کا کلوں میں تھا۔

حضرت اليومكركا خضاب لگانا ..... محد بن سيرين بدوايت بكه شي انس بن مالك بدويافت كيا، كيارسول الله صلى الله عليه وسلم في خضاب لگايا، انحول في كها كه آپ اس عمر كونيس پنچ نيكن اليو بكر في خضاب لگايا به چريس أسي روز آيا اور خضاب لگايا .

معترت الس ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خضاب نہیں نگایا ، ڈاڑھی کے اسکلے جھے میں مونٹوں کے بینچھوڑی ہے سفیدی تھی ، اورسرکن پٹی بین تواس قد رکلیل تھی کہ نظر بھی نہ آتی تھی۔

ابن ميرين سے روايت ہے كہ بش في السّ بن مالك سے دريا فت كيا كدر سول الله عليه وسلم خضاب لكاتے تھے؟ انھوں نے كہا كه آپ خضاب كى حد تك نبيل مبنچ، واڑھى بس چند سفيد بال تھے۔

ساک بن حرب سے روایت ہے کہ جابر بن سمرہ سے دریافت کیا گیارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو سے تھے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سراورڈ اڑھی ہیں بڑھایا نہ تھا، صرف چند ہال آپ کی ما تک میں سغید تھے، جب تیل لگاتے تھے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیٹا تھا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم مربر تیل لگاتے تھے ..... دعزت جابر بن سمرہ مدوایت ہے کان سے نی صلی الله علیه وسلم مربر بر تیل لگاتے تھے .... دعزت جابر بن سمرہ تیل لگاتے تھے بڑھا پا خالم نه صلے الله علیہ دسلم کے بڑھا ہے کو دریا فت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ جب آ ب اپنے سمر میں تیل لگاتے تھے بڑھا پا خالم ہوتا تھا۔ ہوتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو خالم ہوتا تھا۔

حفرت جابر بن سمرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کی چیٹانی اور ڈاڑھی کے بال مل مسے کچیزی ہو گئے) تھے، جب آپ اس میں تیل لگائے اور تنگھی کرتے تھے ظاہر ندہوتے تھے اور جب بال بمحرجاتے تھے

توظا ہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے روایت ہے کہ ایک جہام نے رسول اللہ علیہ وسلم کی موجھیں کتریں، ڈاڑھی میں سفیدی دیکھی تو کتر نے کا قصد کیا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اُسے روکا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پچھیمی بوڑھا ہوگا قیامت میں اُس کے لیے ایک فورہوگا۔

حضرت تناوۃ ہے روایت ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ہے دریافت کیا کہ کیارسول الله ملی الله عدید وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ انھوں نے کہا کہ آ ہے اس حد تک نہیں ہنچے تھے۔

ایک مخض بن کنانہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوا نجاز کے بازار میں پیدل جاتے ہوئے دیکھا،آپ کے بال کھونگر والے ہمراورڈاڑھی کے بال سیاہ تھے۔

زیادہ مولائے سعد سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص سے دریا فت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو انھوں نے کہا کہ نبیس ، آپ نے تو اس کا ارادہ بھی نبیس کیا ، آپ کا بڑھا یا ڈاڑھی میں ہونٹوں کے پنچے اور پیشانی میں تھا اگر میں اُسے شارکر تا جا بتنا تو شار کرسکتا تھا۔

البقیم بن د برالاسلمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھا یا ہونٹوں کے پیچھے اور پیٹائی میں ویکھا میں نے اس کا انداز وکیا تو تمیں عددسفید بال ہوں گے۔

بشرمولائے مازئین سے دوایت ہے کہ جس نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ کیارسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو انھوں نے کہا کہ بیس آ ہے کا بڑھا یا خضاب کامختاج نہ تھا ، ہونٹوں کے بیچے اور پیشانی بیس بلکی ک سفیدی تھی آگر ہم اُسے شارکرنا جا ہے تو شار کر لیتے (کہ کتنے بال سفید ہیں)

جریر بن عثمان ہے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن بشر سے کہا کہ کیا تی صلے اللہ علیہ وسلم بوڑ ھے ہو مسکے شے ۱4 نھوں نے کہا کہ ہونٹوں کے نیچے چند بال سفید ہو گئے تھے۔

جریر بن عثمان الرجی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے محالی عبداللہ بن بشر سے دریا فت کے متا دریافت کیا کہ کیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے؟ اُنھوں نے کہا کہ آ ہے اس (عمر) سے تو جوان تھے، لیکن ڈاڑھی میں یا ہونٹوں کے بیچے چند بال سفید ہو گئے تھے۔

الی جیف سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد نعلی القد علیہ وسلم کوایسے وقت و یکھا کہ آپ کا بید حضہ ہو شوں کے بیچے سفید ہو گیا تھا ، ابو جیف سے کہا گیا کہ آپ اُس زمانے میں کیا کرتے تصفی اُنھوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بنا تا تھا اوراس میں لگا تا تھا۔

جیفہ کے والد وہب السوائی سے روایت ہے کہ بین نے نمی سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ یتجے والے ہونٹ میں ، ڈاڑھی کے بچہ میں ،ایک انگل سفیدی تھی

الى جیفہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ ڈاڑھی بچے سفید ہوگی تھا۔
تاسم بن الفصل ہے روایت ہے کہ میں جمہ بن علی کے پائ آیا اور اصلت بن زبید کی طرف دیکھا جن کے ڈاڑھی بچے بر برد ما ہے گا آرائ دوڑری تھی ( یعنی ہونؤں کے نیچے سفید ہو گئے تھے ) محمہ نے کہا کہ اس طرح نی صلے داڑھی بچے بر برد ما ہے کہا کہ اس طرح نی صلے اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سیابی سفیدی کی آمیزش آپ کے دیش بچے میں جاری تھی اصلت اس سے بہت خوش ہوئے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے آیت تلاوت قرمانی ..... جائ بن دینار بن جمر بن واسع سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا ، یا رسول الله بر حایا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے ، فرمایا کہ جمیے سورہ بود "المسر اکتسب المحکم سن ایسات ، فصلت " نے اورائی بی دوسری سورتوں نے پوڑھا کردیا ( یعنی ان سورتوں میں تیا مت کے جو بولاناک احوال بیان کے گئے ہیں اُن کے فوف ہے جمھ پر بڑھا یا طاری ہوگیا۔

ا بی سلمہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یارسول اللہ ہم لوگ سرمبارک جس بڑھایا دیکھتے ہیں، فرمایا کہ کیونکر بوڑھانہ ہوں، حالا تکہ بیں سوروً''ھو د و اذنٹ مس کو د ب "پڑھتا ہوں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلے اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا ہی ولا دت ہیں آپ سے برا ہوں ،اور آپ مجھ سے بہتر وافضل ہیں (پھر آپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑ ھے ہو گئے ) فر ما یا کہ سورہ ہوداور اس کے ساتھ کی سورتوں نے اور اُن واقعات نے جو مجھ سے پہلے اُمتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑ ھا کردیا۔

حفرت ابن عهاس ہ روایت کداپویکڑنے کہا کہ یارسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی بوڑھے ہو مختے فرمایا کہ پجھے تو سورۂ ہودوالوا تعہ و الممر سلٹ و عہ یتسالون وا ذالشمس کورت نے بوڑھا کردیا۔

عطار موایت ہے کہ بعض اسحاب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یارسول اللہ بردھا یا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آر باہے فرمایا ، ہاں ، جھے ہوداور اس جیسی سورتون نے بوڑھا کردیا ،عطاء نے کہا کہ اس کی می سورتیں "اقت وب المساعة ،والمرسلت واذالشمس کورت "جیں۔

حضرت عکرمہ "ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ بر بڑھایا جلد آ گیا فر ، یا جھے سور ذہبو داوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

حفر عمر میں ہے دوایت ہے کہ حفرت ابو بکڑتے رسول انڈسلی انتہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول انڈ آپ کوکس نے بوڑھا کردیا قرمایا کہ "سسورہ ہود والواقعہ اوالموسلت وعم یتساء لون واذالشمس کورت "نے۔

حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکرؓ وحضرت عُمِّرُ منہ کے سامنے جیٹھے بتھے ان دونوں کورسول التصلی اللہ علیہ دسلم اپنی بعض از واج کے جمرے سے برآ مد ہوتے ہوئے اپنی ڈاڑھی پو جھتے اُسے اُٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظرآ ئے۔

حضرت اُنس نے کہا کہ آنخضرت ڈاڑھی میں بنست سر کے بڑھا ہے کا اُڑ زیادہ تھا، جب آپ ان دولوں کے پاس آکر تھبرے نو آپ نے سلام کیا ، حضرت ابو بکر شرم ول متصاور حضرت عرصحت مزاج ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میر ہے ماں باپ آپ برفدا ہوں ، آپ بر بڑھا یا تیزی ہے آ رہا ہے ، آنخضرت نے اپنی ڈاڑھی ہاتھ ہے اُٹھا آن اور اسے دیکھا ، حضرت ابو بکر کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ہاں مجھے سور و ہوداور اس کی بہنوں نے بوڑھا کردیا ، حضرت ابو بکر شنے کہا کہ میر ہے مال باپ آپ پرفدا ہوں ، اس کی بہنیں کئی جی سے فرما یا کہ اللہ اقعہ ، الله اقعہ ، الله اقعہ ، الله اقاد عہ ، مسئال مسائل ، اذالشہ مس کورت ، اللہ حاقہ ماالہ حاقہ .

### قائلين خضاب نبوي صلى اللدعليه وسلم

آ پ صلی الله علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں بوچھنے والے .....عثان بن عبداللہ بن موہب سے روایت ہے کہم لوگ ام سلم کے پاس محے تو وہ جارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول الله صلی القدعلية وسلم كے يجھ بال تنے ،اس ميں مبندى اور نيل كا (سرخ) خضاب لگا مواتھا۔

ابن موہب سے روایت ہے کہ آئیس ام سلم شنے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال دکھائے۔ حضرت عکرمہ بن خالدے دوایت ہے کہ میرے یاس رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جورتمین ہیں

اورخوش نی ہیں۔ یکی بن عباد نے اپنے والدے روایت کی کہ ہماراایک سونے کا تفتیر وقعا جس کولوگ دھوتے ہتھے ،اس میں رسول الشمسلى الله عليه وسلم كے بال تقع، چند بال تكاف جائے تھے جن كارنگ مبندى اور نيل سے بدل ويا كميا تھا۔

حفرت عثان بن عيم سے روايت ب كريس ق الى عبيد و بن عبدالله بن زمعه كے فائدان كے ياس رسول النمسلى الله عليه وسلم كے چند بال و تھے جومبندى سے رستے ہوئے تھے۔

ربید بن انی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چند بال دیکھے جوسرخ تھے، میں نے ان سے دریا فٹ کیا تو کہا کہ بیخوشبوے سرخ ہو گئے ہیں۔

حضرت عبدالله بن بریدہ سے روایت ہے کدان سے بوجھا گیا کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے خضاب لكايا توانبون نے كماكد بال-

آپ صلی الله علیه وسلم نے مہندی اور نیل کا خضاب لگایا ..... حضرت انی جعفرے روایت ب كەرسول النَّعَلَيْنَة كے دونوں رخساروں كے بال مجرئ ہو صحة تنے، آپ نے ان پرمہندى اور ثیل كا خضاب لگایا۔ حضرت الى رمد عدوايت بكرني ملى التدعليه وسلم كابال كان كى لوتك ينفي ان يس مبندى كااثر تفا\_ ابن جرائج سے روایت ہے کہ بی نے حضرت این عمر سے کہایں ویکت بوں کہ آب ہمی اپنی (سغید) ڈاڑھی کارنگ بدلتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ جمی ( مجمی بھی ) اپنی ڈاڑھی کارنگ بد<u>لنے تھے۔</u>

عبيد بن جرت ايت ب كدم سه والدن كها بن معرست اين عرسك ياس كيا اوركها بن و يكما بول كه سوائے اس زردی کے آ ب ای ڈاڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے تبیس بدلتے ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول التصلی الله عليه دسلم كود يكها كرآب مجى يبي كرتے تھے۔

حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرا نی ڈاڑھی خلوق (خوشبو) ہے زر در سنگتے تھے اور کہتے تھے كدرسول الندصلي الله عليه وسلم بهى زرور مستلق متعيد

عبدالرحمن المثمالي سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم التي وارحى كارنگ بيرى كو ق سے بدلتے

طبقات ابن سعد حصد دوم شقا ورنجميوں كى مخالفت كے لئے بالوں كارنگ بدلنے كائكم ديتے تھے۔

## آپ صلی الله علیه وسلم کا برد هایے کو بدلنااور خضاب کونا ببند کرنا

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر حابے کا (بالوں کا سفید ) رتک بدل د داور بهود ونعهاری کی مشایمبت ند کرو\_

حضرت زبیر سے روایت ہے کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرا مایا بڑھا ہے کو بدل دواور یہود کی مشابهت ند کرو۔ بشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بڑھا یا بدل دواور یہود کی مشابهت نهرو ـ

حضرت ابی ذر سے روایت ہے کدرسول الندسلی القدعليدوسلم نے فرايا ووسب ہے انہمی چيز جس ہے ہم اين بردهای کارنگ بدلوم ہندی اور نیل ہے۔

آ ب نے قرمایا کے مہندی اور نیل کا خضاب اچھاہے ..... جمس نے عبداللہ بن بریدہ روایت کی کہ نبی سلی انڈعلیہ وسلم نے قرمایا کہ ووسب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے برحابے کو بدلوم ہندی اور نیل ہے۔ حضرت ابو ہر بروایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ، یہود دنصاری خضاب نہیں کرتے ، البذائم نوگ ان کی مخالفت کرو۔

حضرت ابراتيم بن محرين معدين افي وقاص سے روايت بے كررسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا يهزوا بين بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے بفر ماید کرتم لوگ ان کی مخالفت كرو،اورسب سےالفنل چيزجس سےتم برد هاپ كوبدلومبندى اورتيل ہے۔

حضرت اسود بن بزیر سے روایت ہے کہ انصار ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس سے مان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید تھے، آپ نے انہیں رنگ بدائے کا تھم دیا ، تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہو گئے۔ حضرت قادة سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اسحالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی

اور نیل کا خضاب کرے۔ عبدالتدے روایت ہے کہ رسول النصلی اللہ علیہ وسلم بڑھائے کو (سیابی ہے) بدلنا بیندفر ماتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیک محض کا گرر مواجومبندی كاخضاب لكائے ہوئے تقا فرمایا ،كيماا جما (رنگ ) ہے ،اس كے بعد ايك اور تفس آ ب كے سامنے سے كزراجومبندى اورنیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا بفر مایا: میتوان سب سے اچھاہے۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا، رحکوں سے ( بوحایے کو) بدل دیا کرو،ادراس میں مجھے سب سے زیادہ پسندوہ رنگ ہے جوسب سے زیادہ گہراہو۔

حضرت عمره بن العاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیاہ خضاب ہے منع فر مایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا آخرز مانه ميس ايك قوم ہوكى جو ( جنگلی ) کبوتر وں کے پوتوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی ،وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سوٹھیس گئے۔ حضرت عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،اللہ تعالی تیامت کے روز اس مخفس کی طرف ( رحمت ہے ) نہ دیکھے گا جو سیاہ خضاب لگائے گا۔

حضرت مجابد سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کود یکھا کہ بال سیاہ سے ہوئے ہے مثام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے فر مایاتم کون ہو ،عرض کی میں فلاں ہوں فر مایاتم شیطان ہو۔

ڈاڑھی پرمہندی اورنیل کےعلاوہ خضاب لگانے ولاملعون

حضرت زہری ہے دوایت ہے کہ توریت میں کھاہے کہ دہ تخص ملعون ہے جوڈ اڑھی کو سیابی ہے بدلے۔ عبدالملک بن افی سلیمان ہے روایت ہے کہ عطاء ہے دہمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میلوگوں کی بری عادت میں سے ہے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کودیکھا ہے گران میں سے کسی کودسے کا خضاب لگاتے نہیں دیکھا وہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اوراسی زردی کا خضاب لگاتے ہتھے۔

كيارسول التعلى التدعليه وسلم نے چونے كاليب لگايا

حضرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے، چونے کالیپ نگاتے ہے ان اسلی مقام اور زیریاف کام لیتے تھے،

حضرت حبیب سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب لیپ لگاتے تھے توایت ہی ہاتھ سے زیریا ف کا کام میتے تھے حضرت حبیب بن الی ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوند لگایا۔

حضرت قمادہ وغیرہ سے روایت ہے کہ ند تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ، ند حضرت ابو بکر وحضرت عمر الله عمر الله وحضرت عثمان نے ، ندخلفا و نے اور ندحسن نے چوندلگا۔

حضرت قمادہ سے روایت ہے کہ ندر سول اللہ علیہ وسلم نے چونداگایا نہ حضرت ابو بکر وعمّان نے حضرت ابو بکر وعمّان نے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ماخن اور موفیصیں کتر انا اور زیریا ف کے بال مونڈ نا فطرت ہے۔

#### تشريط ماستحضے لگانا

آب صلی الله علیه وسلم نے سیجھنے لگوائے ... دھزت ان سے دوایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم الله علیه وسلم نے سیجھنے لگوائے ... دھزت ان کے لئے (بطور اجرت) دوصاع (غلے) وسلم نے سیجھنے لگوائے ،آنخضرت نے ان کے لئے (بطور اجرت) دوصاع (غلے) کا تھم دیا دراوکوں کو تھم دیا کہ ان پرجو محصول ہاں بی تخفیف کردیں۔

حضرت جابر ہے روایت ہے کہ ماہ رمضان کودن کے دفت ابوطیبہ مجھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے بوچھا بتم کہاں تنے ،انہوں نے کہا کہ میں رسول انڈسلی انڈھلیدوسلم کے پاس تھا آپ کے بچھنے لگار ہاتھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابوطیب کو بلایا ،انہوں نے آپ کے تحجيالكائ ،وريافت فرمايا كرتمهارااخراج كتناب، عرض كى كرتين صاع ،آب في ايك صاع كم كرديا

حضرت جابڑے روایت ہے کہ ابوطیب نے رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے سچھنے لگائے ، بوجھا کہ تہمارااخراج کتنا ہے ،عرض کیا کہ اتناا تناہے ،آپ نے اُن کااخراج کم کردیا اورانہیں (اس پیشے سے )منع نہیں کیا۔

حضرت انس بی ایک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم نے بچھنے لگوائے ، ابوطبیہ جو بعض انسار کے آزاد کروہ غلام تھے ،انہوں نے آپ کے بچھنے لگائے ، آپ نے انہیں دوصاع غلّہ عطافر مایا ،ان کے آقاؤں سے

فرمایا کدان سے جونیکس لیتے ہوں اس میں کی کردیں ،اور فرمایا کہ تجھنے نگاناتم ہاری بہترین دواہے۔

معزت ابن عبال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بچھنے آگوائے اور حجام کواس کی اُجرت عطافر مائی ،اگر بیر (اُجرت) تا یاک ہوتی تو آپ اُسے نہ دیتے۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے روزے کی حالت میں بھی تھے لگوائے

حعرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سیجینے لگوائے اس روز آپ پرغشی طاری ہوگئی۔ای لیے روزہ دارکے لیے سیجینے لگوانا کمروہ ہے۔

حضرت عامرے روایت ہے کہ بنی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول الله علیہ وسلم کے بیچنے لگائے قرمایا: تہمارا خراج کتنا ہے، اُس نے کہا کہ اتنا اتنا ہے، آپ نے اُس کے خراج میں کی کردی اوراً جرت نہیں دی۔

سب سے بہتر دوا ..... حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ یمی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا

آپ نے ایک جہام کو ہلا یا ،اس نے سینگوں کے بچھنے لگانے کے آلات سے آپ کے بچھنے لگائے ، دو جھری کی نوک سے

آپ کے کائے نگا ،ایک اعرائی آیا ، اُس نے آپ کو دیکھا اور دہ جانبا ندتھا کہ بچھنے لگانا کیا چیز ہے ، پر بیٹان ہو گیا ،عرض کیا

یارسول اللہ آپ اسے کس بات پر (اُجرت) دیتے ہیں ، یہ تو آپ کی کھال کا نتا ہے، دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ بھینے لگانا ) ہے ، اُس نے کہا کہ جہامت کیا چیز ہے فر ما یا کہ جود داکرتے ہیں اس جس سے بہتر چیز ہے۔

یہجامت ( پھینے لگانا ) ہے ، اُس نے کہا کہ جامت کیا چیز ہے فر ما یا لوگ جود داکرتے ہیں اس جس سے بہتر چیز ہے۔

حضرت عمر و بن شعیب نے اپنے والد ہے اور اُنھوں نے ان دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے بچھنے لگوائے ، اور آپ نے جام کو اُس کی اُجرت عطافر مائی۔

حضرت زیر بن فابت حضرت ابن مبائ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھنے لکوائے ، جہام کواُجرت دی اور زاکد دی۔

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں (بہ عالت اعتکاف) مجھنے لکوائے۔
حضرت سعید بن الممیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے سجد میں مجھنے لکوائے وسلم حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہ حالت احرام مجھنے لکوائے جس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے اس بحری کے کوشت کا ایک اقلہ کھالیا تھا جس کوائل جیبری ایک عورت نے زہر آلود کردیا تھا ، جب سے آپ نے یہ زہر آلود لقمہ کھایا ، برابرشاکی (مریض) ہی رہے۔

حضرت عطا الله صددایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدحالت احرام میجھنے لگوائے۔ حضرت ابن عباس سے ردایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدحالت احرام وروز و میجھنے لگوائے۔

حضرت تی دہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم دو تھے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اورا یک گذی میں ۔ آ ب نے اس کامنقد رکھا ..... جیر بن نفیرے مردی ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط سر میں ( بھی ) سیجھنے لگوائے ،عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے وسط سر میں سیجھنے 'لگوانے ہے اس کو ( مرض کا ) ؤور کرنے والا فر مایا کرتے تھے ( یعنی اس کا نام منقد رکھا تھا )

آ پ نے سیجھنے لگوانے کو بیمار**ی سے شفاءقر اردیا .....بگیر**ین الاشج ہے مردی ہے <u>ہے</u> معدوم ہوا کہ اقرع بن حابس رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس أس وقت کئے جب آپ وسط سر کی رگ میں سیجھنے مگور ہے تنے ،انھوں نے کہا کہ اے ابن الی کبشہ آ ب نے وسط سرکی رگ میں کیوں سچھنے لگوائے تو رسول القد ملی امتد عدید وسلم نے فر ما یا کہا ہے ابن حابس اس میں در دسر کی رگ ڈاڑھوں کے در دنینداور بیاری شفاء ہے ،را دی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے كهآب في خون بهى فرمايا ـ

آ ب انے اسینے ساتھیوں کو سیجھنے لگوانے کا حکم دیا .....حن ہے مردی ہے کہ رسوں اندسی اللہ علیہ وسلّم نے اپنے سرمیں سیجینے لگوائے اوراضی اپ کوبھی اپنے سرول میں سیجینے لگوانے کا تھم دیا۔ انس ّسے مروی ہے کہ رسول القد سلی اللّٰد علیہ وسلم نے فر مایا سرمیں سیجینے لگوانا ہی مغیبیْہ (لیعنی فریا درس و شفاد مبند ہ) ہے۔

حضرت جبرتیل نے مجھے اس کا مشورہ دیا۔ .... جب میں نے (خیبروالی) یہودیہ کا (زہرہ اود) کھانا کھالیا تو مجھے جبریل نے اس کامشورہ دیا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس سے تم ملاح كرو سخصي لكوانا ہے اور قسط بحرى (أيك دوا كانام) ہے۔

ائن بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے قر مایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی میں مدا نکہ کے جس گروہ پرگز راانھوں نے یہی کہا کہ اے محمد (صلی القدعلیہ وسلم) اپنی امت کو تجامت (سچھنے مگوانے) کا حکم دیجئے۔

ملا تک سنے مشورہ ویا .....عمرو بن سعید بن ابی الحن سے مروی ہے که رسول الله صلى متدعید وسلم نے فر مای (معران میں) میں جس فرشتے کے پاس یاملاءاعظے ہے گزارسب نے مجھے بچھنے لگوانے کامشورہ دیو۔

آ ہے گئے فرمایا کہ پچھٹالگوا ناسال بھر کی بیاری کی دوا۔۔۔۔معقل بن یہ رہے مروی ہے کہ رسول مندسلیِ امندعیہ وسلم نے فرمایا مہینے کی محا تاریخ کیژااختیار کرنا جا ہیے دای کوتنہارے زندہ لوگ پہنیں اورای کا ا ہے مردول کو گفن دو، کیونکہ ریٹمہارا بہترین کپڑا ہے۔

آ ب منے سفید کیڑے ہینے کا حکم ویا .....عمرہ بن جندب سے مردی ہے کے رسوں ابند سلی اللہ یہ بہم نے فر مایا ،سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ بیخوب پاک و پا کیز ہ ہوتے ہیں اور اس کا اپنے مردوں کوغن و پا کرو۔

ہ ہے نے مروول کوسفید کیٹر ہے کا گفن ویٹا ..... ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول التدسلی التدعیہ وسلم نے فرمایا سفید کیٹر سے پہنا کرواورا پے مردول کوائ کا گفن دیا کرو۔

براء ہے مروک ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کوہیں دیکھا۔ براء ہے مروک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پرسرخ جوڑادیکھا، میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔

مقام ابطح میں آپ سے میرمی ملاقات ہوئی ....عون بن ابی جیفہ نے اپ والدے روایت کی مقام اسلے میں ابی جیفہ نے اپ والدے روایت کی کے میں ابطح میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ سرخ نیے میں تھے بدن پر ایک سرخ جہداور سرخ جوڑا تھا، کو یا پنڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زُر بن جِشُ الاسدى ہے مروى ہے كے فقبيلہ ومراد كدا يك شخص صفوان بن عسال نبي محدرسول الله صلى القد عليه وسلم كے پاس آئے آئے مسجد ميں سرخ ميادر پر تكيدلگائے ہوئے جیٹھے تھے۔

آپ جمعدوعیدین کی نماز میں سرخ جا وراوڑھا کرتے ہے۔۔۔۔دھرت جابربن عبداللہ ہے مردی ہے محصدوعیدین میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سرخ جا دراوڑھا کرتے ہے۔ مردی ہے کہ جمعد عیدین میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سرخ جا دراوڑھا کرتے ہے۔ فیبلہ ء کنانہ کے ایک شیخ ہے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح دیکھ کہ جسم اطہر پر دوسرخ جا دریں تھیں۔

آپ جمع اور عبیرین کے موقع برسرخ جا دراور عمامے بائد سے تھے۔ بن عی ہے مردی ہے کہ رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کوسرخ جا دراوڑھتے تھاور عیدین بیل عمامہ باندھتے تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لئے عسل کا بانی رکھ دیا، آپ نے عسل کیا، ہم ایک قتم کا رفاع ہوارومال لائے جے آپ نے اوڑھ لیا، گویا شکم مبارک کی بنوں بیس کئم کا اثر آج بھی میری نظر میں ہے۔

کمر بن عبدالقدالمرزنی ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک کئم کارنگا ہوا رو مال تھا، جب از واج کے یہاں گشت کرتے تو اس کا پانی نچوڑتے تھے(اسے بائد در کرشسل کرتے تھے) اساعیل بن اُمیہ سے روایت ہے کہ جس نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا ایک رو مال دیکھا جو کئم جس رنگا ہوا تھا۔

آ ب کا کرند، جا دراور تبیندز عفران اور شم میں رنگا ہوا ہوتا تھا ..... ام سلم نے روایت بے کا کرندہ جا دراور تبیندز عفران اور شم میں رنگا ہوا ہوتا تھا، آ ب ای لباس میں (گھرے) کا کرندہ جا دراور تبیندز عفران اور شم میں رنگا جا تا تھا، آ ب ای لباس میں (گھرے) نکلتے تھے۔

نکلتے تھے۔ یجی بن عبدالقد بن ، لک سے مروی ہے کہ رسول القد سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے کپڑے ، کرتہ، جیا دراور ہی مہزعفران

میں رنگے جاتے تھے۔

ا تاعیل بن عبداللہ جعفر نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جا در اور می مدجیر بینی زعفران کارزگاہوا دیکھا۔

زید بن اسلم سے روایت ..... زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسم کے تمام کیز ب زعفران میں دیکے جاتے تھے بہاں تک کہ مام بھی۔

شایدابن عمر عدوایت ہے کہ بی سلی القد علیہ وسلم کے کپڑے زردر منگے جاتے تھے۔

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی علیہ وسلم سے تمام کیڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی زعفران میں رسکتے جاتے ہتھے۔

، الى رمثه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کود دسبر چا دریں اوڑھے دیکھ۔ یعلی ہے روایت ہے کہ میں نے نمی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبر چا در کو بغل ک نیجے ہے اوڑھے ہوئے دیکھا۔

بیمنی وهوتی اور بیوندار کمبل ۱۰۰۰۰۰ بی برده سے روایت ہے کہ میں عائشتہ کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بی ہوئی موٹی دهوتی اورایک پیوندار کمبل نکال لائمیں ،اور شم کھائی کہ رسول الند سلی الند علیہ دسلم کی وفات اس اس میں بوئی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الند علیہ دسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ جو در بنائی گئی ،آپ سے اسے اوڑھا عائشہ نے نبی صلی القد علیہ وسلم کے گورے بن اوراس جاور کی سیابی کا ذکر کیا ، آئی نظر سے کواس میں پسینہ آیاتو اون کی بوجسوس ہوئی اسے مجینک دیا ،آپ کوخوشہو بیند تھی ۔

کنگر بول کی تصندک سے چینے کیلئے ... عبداللہ بن عبدالرض بن قلال بن الصامت ہے روایت ے کدرسول التد ملی اللہ علیہ وسلم فی معبد بنی عبدالا عبل سے میں ایک کمبل میں نماز پڑھی جس کوآ پ اوڑ ھے تھے ، کرسول التد علیہ وسلم فی مبد بنی عبدالا عبل سے میں ایک کمبل میں نماز پڑھی جس کوآ پ اوڑ ھے تھے ، کنگر یوں کی ٹھنڈک سے بیجنے کے لیے آ پ اس بر ہاتھ رکھتے تھے۔

مشید بن عبدالاشہل ہے روایت ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے مسجد بنی عبدالاشبل میں ایک کمہل اوڑ ھکرنماز بڑھی ، آپ جب مجدو کرتے تھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک ہے بچنے کے لیے اس کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

صحالی نے آپ سے جاور مانگی ..... ماضرین میں سے ایک فض نے جن کاراوی نے نام بھی بتایا اس

چادرکو ہاتھ سے نولا اور عرض کی: یارسول اللہ یہ مجھے اڑھا دیجے فر مایا، اچھا، پھر جب تک خداکومنظور ہوآ ہے مجلس میں بینھے اور واپس تشریف لے گئے، جب اندر پہنچ تو اے یہ کیا اور اس شخص کے پاس بجوادیا، حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھانہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ہونے کی وجہ ہے اسے استعمال کیا اور تم نے آپ سے مانگ کی مالانکہ تم جانے تھے آنخفر سے مسائل کوٹا لئے نہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے اسے آخضرت سے لہاں بنانے کے لیے بین مانگاہے کہ جس روز میں مرون تو وہی میراکفن ہو۔ بنانے کے لیے بین مانگاہے کہ جس روز میں مرون تو وہی میراکفن ہو۔

آ ب کا جدید مبارک .... عبدالله مولائ اساء بردایت بی اساق بارب پاس ایک جبدنکال کرلائی جو دیائے خسر دانی کا تھا،اس کی آسین کی بغل میں خسر دی دیاتھی ،اور جاک وگر بان بی ای کی مغزی تھی ،اساق نے کہا کہ بید سول الله صلی الله علیہ وسلم کا جرئہ ہے جے آ پٹر بہنا کرتے تھے، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دفات ہوگئ تو بید عاکشیت باس مبارک کے ایس مبارک کی دفات ہوگئ تو بیں۔

انس بن ما لک سے روابیت ۱۰۰۰۰۰نس بن مالک ہے روابیت ہے کہ رسول انڈسلی انتدعلیہ دسلم اون کالباس مناکر تے ہتھے۔

میں میں ایسے اوراز واج بیں سے کی سے کے درسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ایک جاڑے کی رات بیں اٹھے اور از واج بیں سے کی کے میں ایسے کی کے اور از واج بیں سے کی کے میں میں نماز پریشی، جونہ باریک تھانہ موٹا۔

#### سیاه رنگ اور عما ہے

حضرت افی الزبیر سے روایت ۱۰۰۰۰۰ بی الزبیرے روایت بے که دسول انتمالی انتمالی و کمیں اس طرح داخل ہوئے کہ سر پرسیاد عمامہ تھا۔

رہ ہے۔ جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت نے اس طرح خطبہ ارشا دفر مایا کہ سمر پر وعم مدتھا۔

رسول کا ایک سیاه حجصند انتهاجس کا نام عقاب تھا ..... حسن ہے روایت ہے کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاه تھا جس کا نام عقاب تھا، اور آ ہے کا عمام بھی سیاه تھا۔ علیہ وسلم کا ایک جمند اسیاه تھا جس کا نام عقاب تھا، اور آ ہے کا عمام بھی سیاه تھا۔

یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے سیاہ تھے۔ صالح بن غیوان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق جب مجدہ کرتے تنفیقو عمامے کواپنی بیش انی سے اٹھا دیتے تھے۔

یز بدین الی حبیب سے روایت ..... بزید بن الی حبیب سے روایت ہے کدر مول الترصلی التدعلیہ وسلم کے جھنڈ سے سیاہ تھے۔ صالح بن غیوان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب بجدہ کرتے تھے تو عمامے واپن چیشانی سے انف دیتے تھے۔

عطاءے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا آپ کے سر پری مدتھ ، تمامہ سرے انھایا اور آگے کے جھے پرمسے کیا۔

حضرت حسن مست روایت .....حسن مدوایت بر کدر سول الله سلی الله علیه دسم جب محامه با ندھتے و اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔

ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم جب محامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان منکاتے ہتھے۔

آ ب کو مدر بینڈ ایک عمامہ دیا .....عروہ بن الزبیرے روایت ہے کہ رسول الدّ سلی اللہ عدیہ وسم کو ایک نقش ونگار کا عمامہ ہربیٹ دیا گیا، آ بے نے اس کے نقش ونگار کو کاٹ ڈالا ، پھراہے یا ندھا۔

قنادہ سے روایت ہے کہ جس نے انس بن مالک سے دریافت کیا کے رسول التد علیہ وسلم کوسب سے زیادہ کونسالہاس پہند تھا، انھوں نے کہا کہ یمنی جا در۔

محمر بن بلال سے روابیت .... محر بن بلال بردایت ہے کہ میں نے ( خلیفہ ) شام بن عبد الملک کے بدن پر رسول الله علیہ وسلم کی ایک بینی جا درد کیھی جس کے دوشیے تھے۔

## وه سندس (ريشم) وحرير (ريشم) جس كارسول التعليسية

#### نے لیاس بنایا پھراسے ترک فرمایا

شما ٥ روم کی طرف سے آپ کیلئے رہیم کا ایک جئیہ هد بید اس انس انس بن مالک سے روایت ہے اس بھی اند علیہ وسل کے باتھ کہ شماہ روم نے بطور جربید رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوریٹم کا ایک جئیہ بھیجاء آپ نے اس پہنا، گویا جھے آپ کے باتھ اب بھی نظر آرہے ہیں جواپ طول کی وجہ سے بلتے تھے حاضرین کہنے گئے کہ یارسول القصلی القدعلیہ وسلم بید (تو معلوم ہوتا ہے کہ ) آپ بر آسان سے نازل کیا گیا ہے فرمایا کرتم لوگ اس سے کیا تعجب کرتے ہو جسم ہاس ذات کی جس ہوتا ہے کہ ) آپ بر آسان ہون ہے سعد بن معاذ کا جنت میں ایک رومال اس سے بہتر ہے ، پھر آپ نے اسے جعفر بن الی حالب کو بھیج دیا ، انھوں نے بہنا تو نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں اس لیے نہیں و یا تھا کہ خود بہنوعرض کی پھر میں اس لیے نہیں و یا تھا کہ خود بہنوعرض کی پھر میں اس کے نبیل دوران مرایا اسے اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔

آ ب نے فرمایا کہ عمیامتقی لوگول کے لیے مناسب نہیں .....عقبہ بن عامرے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عمیامتی لوگول کے لیے مناسب نہیں ....عقبہ بن عامرے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکریر کی ایک عمیا بطور ہریہ جبی گئی ، آپ نے پہنی اس میں نماز پڑھی ، پھر فارغ ہوئے تو اے اس طرح بختی سے اتاردیا کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔اور فرمایا کہ پیتی لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔

حضرت عا کنٹیہ سے روایت ..... عائشہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایک انہی ہودر میں نماز پڑھی جس میں نقش ونگار تھے آپ نے اس کے نقشو نگار کودیکھا جب سلام پھیرا تو فر مایا کہ میری یہ جا درا بوجم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ابھی اس نے مجھے نمازے بہکایا ،میرے پاس ابوجم کی (مقام) اپنج والی جا ور لاؤ۔

آ ب نے فرمایا کہ جیا وروا ہیں کر دوسہ عائشہ ہے روایت ہے کہ ابوالجم بن حذیفہ نے رسول اہتد صلی اللہ علیہ میں حذیفہ نے رسول اہتد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شامی جا در ہیں تماز کوتشریف لے اللہ علیہ وسلم کو ایک شامی جا در ہیں تماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فرمایا کہ بید جا ورابوجم کوواپس کردو ، کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش و نگار پر پڑی اوروہ مجھے فتنے ہیں ڈالنے ی کوتھی۔

ہشام بن عروونے اپنے والد ہے روایت کی رسول اللہ صلی الندعلیہ دسلم نے ایک میا در اوڑھی جس میں نقش ونگار نتھے آپ نے وہ ابوجہم کودے دی اور ابوجہم ہے اپنجانی (ابنجی کی جوئی) جیا در لے لی وابوجہم نے کہا: یا رسول القدید کیوں؟ فر مایا کہ نماز میں میری نظراس کے نقش ونگار پر پڑتی تھی۔

## 'رسول الله سلى الله عليه وسلم كاقسام لباس مع طول وعرض

اعرافی کا سوال کرٹا .... انس بن مالک سے دواہت ہے کہ بیں ایک دوزرسول صلی اللہ علیہ وہ کے ساتھ جارہا تھا، آپ کے بدن پر نجرانی جا درتی جس کا حاشیہ موٹا اور سخت تھا، ایک اعرابی طااس نے آپ کی چا در کواس زور سے کھیٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی کھال جس جا در کے حاشیہ کا نشان پڑگیا اس نے کہا کہ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ما قوجہ ہوئے اور علیہ وسلم ) اللہ کے اس مال جس سے بجھے بھی دلوائے جو آپ کے پاس ہے، دسول الفرسلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور مضافی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور مضافی بی کے باس کے لیے وہے کا تھم دیا۔

حصرت السلم الشمالية مسيروايت ..... انس بن ما لك من دوايت بكر رسول الله عليه وسلم كاكرية سوتى تم لم اوالا اور جيمو في آستين كا تفا-

بديل سےروايت ہے كدرسول الله عليدوسلم كى آسين باتھ كے كے (بنچ ) تك تھى۔

آ ب کی جیا در کی لمسیانی .....عروه بن الزبیر سے روایت ہے کدر سول القد سلی القد علیہ وسلم کی جیا در کا طول جیار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک ہالشت تھا۔ عروہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاور جس ہیں آ ہے وفد کے پاس شریف لائے اور ایک نم بیائی چار ہاتھ اور گی لمبائی چار ہاتھ اور گی لمبائی چار ہاتھ اور گی لمبائی جارہ تھا وہ خلفاء کے پاس تھی۔ بوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انھوں نے ایک چارہ ہیں تہ کر کے رکھا تھا بحید بن ہیں (نماز کے وقت) اوڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتہ پہنتے تھے جس کی لمبائی اور آسٹینین کم تھیں عبد الرحمن بن ابی لیلے سے روایت ہے کہ ہیں نے ابوالقاسم کو ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک تھگ آسٹین وال شامی جبرتھ۔

#### ازار(نه بند)میارک

آ پ کے دھوتی مبارک …… یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپی دھوتی سامنے سے لٹکاتے تھے اور پچھے سے اونچی رکھتے تھے۔

عکرمد مولائے ابن عباس سے روایت ہے کہ بیں نے ابن عباس گود یکھا کہ جب وہ دھوتی باندھتے تھے تو اگلاحصہ اٹنالٹکاتے تھے کہ اس کے کنارے ان کی پشت پاپر پڑے رہتے تھے، اور دھوتی کواپنے بیچھے سے اون پور کھتے تھے بیس نے ان سے کہا کہ بیس نے رسول التدصلی التدعب وسلم کو بیس نے ان سے کہا کہ بیس نے رسول التدصلی التدعب وسلم کو اس طرح دھوتی باندھتے جیں انھوں نے کہا کہ بیس نے رسول التدصلی التدعب وسلم کو اس طرح دھوتی باندھتے و کیھا ہے۔

ابن عہاں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ ناف کے بیچے دھوتی ہا ندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی ،عمر کودیکھا کہ وہ ناف کے اوپر دھوتی بائدھتے تھے۔

### ایک ہی کپڑے پر قناعت کڑتے کا استعال

حضرت انس بن ما لک سے روایت سسان بن مالک نے دوایت ہے کہ رسوں اللہ معلیہ وسم اپنی جا در بکثرت سرے اوڑھا کرتے تھے جا در کا کنارہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کپڑا ہے (سر کا تیل لگ جاتا تھا)

بانس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی جا در سے سر ڈھا تک ہی کر تے تھے ،ابیامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ تیل والے بیزیون والے کی جا در ہے۔

آ پ معاویہ بن قرق سے روایت ..... معاویہ بن قرق نے اپ والدے روایت کی کہ میں قبید، مزید کے ایک گروہ کے ساتھ مزید کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ،اور بیعت کی ،آپ کا کرتہ کھلا ہوا تھا ،اپنہ ہاتھ کرتے کے کریان میں ڈالا اور مہر تبوت کو مس کیا ،عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ اور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے کری میں ای طرح دیکھا کہ یہ دوتوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تھے اور گلا کھلار کھتے تھے۔

ا ب نیا کیڑے مینے تھے توشکر بیادا کرتے .... ابسعیدالخدری سے دوایت ہے کہ رسول التدسلی التدعید میں کیڈر کے بینے تھے توشکر بیادا کرتے ہوئی یا عمامے کے نام سے یا دفر ماتے اور فر ماتے کہ اے التد تیرے ہی التدعید ہوئی نیا کیڑا بناتے تواسے کرتے دھوتی یا عمامے کے نام سے یا دفر ماتے اور فر ماتے کہ اے التد تیرے ہی لیے عمد ہے تو ہی مجھے یہ بہنا تا ہے تھے سے اس کا بہترین اور جو اس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا بہترین ما نگرا ہوں۔

آ پ نے فر مایا .....عبدالرحمٰن بن ابی لیلئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فریاتے تھے کہ جب تم میں ہے کوئی کپڑا پہنے تو یہ کیے (سب تعریف ای اللہ کے لیے ہے جس سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگ میں خوب صورتی حاصل کرتا ہوں)۔

ایاس بن جعفر سے روایت سید ایس بن جعفرانشی سے روایت ہے کہ رسول انڈسلی اندعلیہ وسلم کا ایک رومال تھا، جب آپ وضوکرتے تو اس سے یو جھتے۔

یرہ میں بہت ہوں سے روایت ہے کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑ ایا کیڑ اانبس اونمٹیوں کے وض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے ستر ہ اوقیہ جا ندی کا ایک جوڑ اخریدا۔

ی موی الحاری ہے جوز مانہ ہنی امیہ میں تنھ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے ایک طیلسان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فرمایا ، میدوہ کپڑا ہے جس کاشکرا دانہیں ہوسکتا۔ عباء) کا ذکر کیا گیا فرمایا ، میدوہ کپڑا ہے جس کاشکرا دانہیں ہوسکتا۔ اساعیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا در آئھ ویٹار کی تھی۔

#### ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنااورایک ہی کپڑا پہننا

آ پ کا نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔ ابن عبال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے و یکھا جس کے ذائدھتے ہے آ پڑھن کی سروی وگرمی ہے بچتے تھے۔
انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوسب ہے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی وہ ایک ہی کرٹرے میں ابو بکڑکے بیچھے پڑھی جے آ پاکے بخل کے بیچے اور ایک کندھے کے او پرے اوڑھے ہوئے تھے۔
کپڑے میں ابو بکڑکے بیچھے پڑھی جے آپا کے بخل کے بیچے اور ایک کندھے کے او پرے اوڑھے ہوئے تھے۔
انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جے آ پ مبخل

کے بنچےاور کندھے کےاو پر ہےاوڑ ھے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

موکی بن ایرا جیم سے روایت .....مولی بن ایرا جیم بن الی ربینه نے اپنو والدے روایت کی کہم لوگ اس بن والک کے پاس مجھے تو وہ اُٹھ کرایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے لگے، ہم نے کہا آپ ایک ہی کپڑے (وحوتی ) میں نماز پڑھتے میں حالا نکر آپ کی چاور بھی رکھی ہوئی ہے۔

انعول نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوای طرح نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

ام الفصل ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیاری کے زیائے ہیں اپنے گھر ہیں ہمیں نماز مغرب ایک بی کپڑے ہیں پڑھائی جسے آپ ایک بغل کے نیچا درا یک شانے کے اوپر ہے اوڑ ھے ہوئے تھے ، آپ نے سور وُمرسلسد پڑھی ، اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن الی سلمہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے بنچےاو پر تنھے۔

عمر بن الی سلمہ ہے روایت ہے کہ جس نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کواینے مکان بیس ایک بی کپڑے میں جہے آپ اوڑ ھے متھے نماز پڑھتے دیکھا۔

تعربن الی سلمدالخز وی سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کوایک ہی کپڑ ااوڑ ھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔

ابن عقیل ہے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ ہے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھا ہے جس طرح آپ آ نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ویکھا ہے ، انھول نے اپنی جا درنی اسے سینے کے بینچے ہے ؛ ندھا اور کہا کہ میں رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے دیکھا ہے۔

ابوالز پیرے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبدالقد کوایک ہی کپڑے بی ٹماز پڑھتے دیکھا جس کو و وایک بغل کے نیچے ہے اورایک بٹانے کے اور ہے اور ایک بٹار سول القد سلی القد عبد وسلم کے پاس کئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے بی ٹماز پڑھ رہے تھے جس کوایک بغل کے پنچے اور ایک شانے کے اپر سے اور ھے تھے ، حالا نکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے ، جابر نے کہا کہ انھول نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوای طرحت کرتے و یکھا ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دھوتی با ندھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھااس کے سواآ پ کے جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔

ابن ممار بن بیار نے اپنے والدین روایت کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک بی کیڑے میں ہاری امامت کی جے آپ آیک بغل کے نیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے واس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر بڑا تھا ، پھر جب آپ فارغ ہوئے تو عمر نے کہا کہ اس میں اُس میں کینی جنابت وشب خوانی کے کیڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا! ہاں۔

الی سعید الخدری سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان میں

گی، آپ ایک ہی گپڑے میں نماز پڑھ دہے تھے جسے ایک بغل کے بیچے سے اورا یک شانے کے او پر سے اور سے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے دوایت ہے کہ انھول نے اپنی بمبن ام المونیمن ام حبیہ زوحنہ نبی صلی القد ایہ ہملم سے دریافت کیا کہ کیا رسول القصلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انھوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں و کیمنے تھے۔

#### حالت استراحت

حضرت عاکشہ سے روایت ، ، ، ، عائشے دوایت ہے کدر سول الند طلیہ وسلم ایک ہزئ آند ہے پر جس میں مجوری جمال بعری ہوئی تھی لیٹا کرتے تھے۔

عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو اپنے پاس آئے کی اجازت وی ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے اور زمین کے دورمیان سوائے ایک بوریے کے اور کچھ نہ تھا پہلو میں بوریے کے نشان پڑ گئے تھے ،سرکے نیچ ایک چڑی تھے تس میں تھجور کی کھال بھرری ہو گئی اور سر ہائے جر فی لکی تھی جس میں بوجی تھی۔

الصارى كالسر مجھوا تا ..... عائش مروایت ہے دوی ہاں کے انسانہ استر مجھوا تا ..... عائش مورایت ہے دمیری پاس ایک انسانہ ہے استر مجھوا تا ..... عائش مورایت ہے دمیری پاس ایک انسانہ ہے اور تو انھوں نے ایک بستر بھیجا جس میں اُون بھراتھا پھر میر ہے پاس رسول الندسلی علیہ وسلم قدال انسانہ بریر ہے پاس رسول الندسلی علیہ وسلم قدال انسانہ بریر ہے پاس آئی تھیں انھوں نے آپ کا بستر و یکھا اور وہ تنس اور انھوں نے یہ بستر بھیج دیا فر مایا کہ اس کو واپس کردو، میں نے واپس تبیع دیا فر مایا کہ اس کو واپس کردو، میں نے واپس نہیں کیا جھے اچھامعلوم ہوا کہ وہ میر کے کھر ہیں دہ آپ نے تمن مرتبہ بھی فر مایا ، پھر فر مایا کہ والنداے عائشا اگر میں جا بتا تو الند میر ہے ماتھ ہونے جا ندی کے بہاؤ کردیا۔

عائش ہے روایت ہے کہ وہ رسول انقصلی انتدعلیہ وسلم کے لیے ایک عمیا بچھادی تقصیں جس پر دونوں سوتے میں ہے آپ ایک شب کو تھے، آپ ایک شب کو تھے، آپ ایک شب کو تھے، آپ ایک شب کو جو ہرا کردیا تھا، آپ ایک پرسوئے، پھر فر مایا کہ اس شب کو میں ہے۔ استرکو کیا ہوا تھا کہ دہ جیرا مہلے تھا دیرا نہیں تھا عرض کی یا رسول القدیش نے اسے چو ہرا کردیا تھا، آپ نے فر مایا کہ اسے ای طرح کردہ جس طرح تھا۔

عا تشتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہو بغیر تو ڑے ہیں جمہوڑتے تنھے۔

جابر سمرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان میں گیا تو آپ گوایک محد ہے پردیکھا۔

ہ میں کے انگلی سے خون آ نا .... جندب بن مفیان سے روایت ہے کدر سول المدسلی مدیدوسلم کے مجور کا

کاٹنا لگ گیاانگی سے خون نکل آیا فر مایا کہ بیانگی ہی ہے جوخون آلود ہوگئی ،انڈ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا ( لیمنی بہ جہاد میں خون آلود نہیں ہوئی ) آپ کو جاریا ئی پرلٹایا گیا جو مجور کی جمال کی رق سے بنی ہوئی تھی ،سر ہانے ایک تکمیار کھا عمیا جس میں مجور کی چھال بحری ہوئی تھی۔

حضرت عمر فاروق المحارونا ..... حضرت عرق آئد ملامی باد می از آئے جوہونے کے بیں روئے میں روئے میں روئے میں روئے کے تو فر مایا کہ تہمیں کیا چیز رُلائی ہے ، عرض کی نیار سول اللہ مجھے کسر کی وقیھر یاد آگے جوہونے چاندی کے تخوں پر جیلھے میں اور سندی واشتبر ق کا (ریشی ) لباس بیٹے ہیں ، فر مایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ، وکرتم ہارے لیے آخرت ہوا ور ان کے لیے و نیا ، اس مکان میں (جس میں آنحضرت کشریف فر ماتے) چیاں تھیں جن کی بُو آتی تھی ، عرش نے کہا کہ آپ انھیں نکلوادی (تو بو جاتی رہے ) فر مایا نہیں ، پیگھر والوں کا سر مایہ ہے۔

حصرت عمر آب کے پاس تشریف لائے ..... حن ہے دوایت ہے کہ عمر بن الفط برسوں الشطی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ،آپ و بوریے پردیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑھئے تھے ،ای گر میں پچھ بلا میں اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ،آپ و بوریے پردیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑھئے تھے ،ای گر میں پچھ بد بودار چربیاں بھی تھیں ،عمر دونے گئے تو آپ نے فرمایا کہا ہے تھے بہیں کیا چیز دلاتی ہے؟ عرض کی! آپ اللہ کے نبی بیر (اوراس حالت میں ہیں) اور کسری وقیصر سونے کے تخوں پر جی فرمایا کہا ہے عمر کیا تم راضی نہیں کہ دنیا ان کے لیے جواور آخرت ، مارے لیے۔

آب نے فرمایا کہ مجھے و نہا ہے کہ امطلب سس عبداللہ بن مسعود کے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلم اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وریے ہی بوریے کا نشان پڑ گیا ، بیدار ہوئ تو ہی سہلانے گئے ،اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس پرکوئی چیز بچھادیا کریں جوآب سلم اللہ علیہ وسلم و ملم کو بوریے کہا سیاسطلب میں اور دنیا محق اس طرت ہیں وسلم کو بوریے کیا مطلب میں اور دنیا محق اس طرت ہیں وہیں کہ ایک میں کہا ہے کہا مطلب میں اور دنیا محق اس طرت ہیں وہیں کہ ایک سوار کہا یک درخت کے سایہ میں آیا کہ چھر جلا گیا اوراسے چھوڑ گیا۔

ا ب کا بور بے میں لیٹنا .... الی نصر مولائے عمر بن جبید القدے روایت ہے کہ عمر بن انطاب بی صلی اللہ

عليد وسلم كے پاس محكة ، آب كي بوري بر ليٹے تنے جس نے بدن ميں نشان ڈال ديے تھے۔

حصرت ابوطلحہ کے گھر میں تماز بڑھی .....حضرت انس بن مالک سے دوایت ہے کہ رسول انڈھلی اللہ علم کا اللہ علی اللہ ع علیہ دسلم کو ابوطلحہ کے گھر میں ایک فرش پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

۔ معزت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے ہمیں ام سلیمہ کے مکان میں ایک بور یے پر نماز پڑھائی جو پرانا ہونے کی وجہ ہے خراب ہو گیا تھاء آپ نے اسے کسی قدر پانی سے ترکر دیا پھراس پر بجدہ کیا

رسول کریم کے پاس ایک چیڑی استر کا جہہ .....حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بن شعبہ اور آپ کے بیاس اللہ علیہ وہ با خت کیا ہوا پہند صلی اللہ علیہ وسم کا ایک چڑی استر کا جبرتھا جس پر آپ نماز پڑھتے تھے ،اور آپ چری استر کا جہد ہا خت کیا ہوا پہند فرماتے تھے (تا کہ ہد بونیہ آپ)

حضرت جریریا انی جریرے روایت ہے کہ جس رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ،آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنارے متھے بیں نے آپ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کردیکھا کہ وہ بھیٹر کی کھال کا تھا۔

سعیدالمقر می سے روایت ..... سعیدالمقری ہے روایت ہے کہ بی سلی انٹدعلیہ وسلم کا ایک تھجور کا بوریا تھا جیسے آپ دن کو بچھاتے تھے، جب رات ہوتی تو مسجد کے جمرے میں رکھ دیتے اور و میں نماز پڑھتے تھے۔

فرض کے سواسب سے بہتر نمازگھر کی نماز سندن ابت ہے۔ درول الد سال الته علیہ وسلم نے بور ہے کا ایک جروبی الد سال الته علیہ وسلم نے بور ہے کا ایک جروبایا تھا آپ نے چندشب اس میں نماز پڑھی ، چر لوگ آپ کے پاس جع ہوئے ایک رات کو انھوں نے آپ کی آ واز ٹی تو خیال کیا کہ آپ سوشے جیں بھی کھنگھار نے گئے کہ آپ ان کے پاس نکل آئیں ، آپ تشریف لائے ، اور فر مایا کہ میں برا بر تمہارے اس برتا و کود کھتار ہا بہال تک کہ جھے اندیشہ وا کہ ہیں تم پر فرض ندکر دیا جائے تو تم اے قائم ندکر سکو کے، (یدوا تعدنماز تر اور کے متعلق ہے ) بندا اے لوگوں اپنے گھروں جی اس کے گھر میں ہو۔ اے لوگوں اپنے گھروں جی اس کے گھر میں ہو۔

## وہ بوریاجس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھا کرتے تھے

آ ب بور بے بر تماز بڑھا کرتے تھے .... ابی قلابے دوایت ہے کہ سام سلمڈ کے کھر میں گیان کی پوتی ام کلٹوم ہے ہی محمد رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ دریافت کی تو انھوں نے مجھے مسجد و کھائی جس میں ایک جھوٹا سر ہوریا تھی میں نے جا ہا کہ اسے ہٹا دول تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہور ہے پر نمی زیڑھا کرتے تھے۔

آ پ نے فرمایا کہتمہارے حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ....حضرت مائشہ ہے روایت کہ

رسول التدسلی التد علیہ وسلم جھوٹے سے بوریے پر نمازیز ھاکرتے تھے۔

حضرت ی نشدے روایت ہے کہ رسول الند علیہ وسلم نے مجھے نے رمایا کہ مسجد ہے ہوریا اوہ عرض کی میں تو جا نضبہ ہول فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم مسجد میں تھے ،آپ نے کنیز سے فر ، یہ کہ مجھے وریاد ہے دسے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا مقصد میں تھا کہ ہم اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پڑھیں۔

ا بن عمر سے روایت سب این عمر سے روایت ہے کہ رسول القد علی انتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ماشہ بھے مسجد سے بوریادے دو معائشہ نے عرض کی یارسول القد علی تو حاکصہ بھول فر مایا کہ دہ تنہارے ہاتھ عمل نہیں ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول القد علی القد علیہ وسلم نے چھوٹے بوریے پر نماز پڑھی۔
حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ (ام الموتین) سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم چھوٹے بوریے پر نمی زیڑ ھاکرتے تھے۔

### رسول التدسلي التدعليه وسلم كي سونے كي مهر

آ ب كا انگوهی ا تا ركھينيكنا .... ابن عمر سے متعدد طرق سے دوا يت ہے كدر سول القد سلى القد عبد وسلم نے ایک سونے كی مهر بنوائی جب آ ب اسے اپنے دا ہے ہاتھ ميں پہنتے تھے تو اس كا تكينہ تيلى كی طرف د كھتے تھے ، پھر لوگوں نے سونے كی انگو تھياں (مهریں) بنوالیس ، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر پر جیٹھے ، آ پ نے اسے اتا رو ال اور فر ما یا كہ میں انگوشی (مهری) پہنتا تھا اور اس كا تكينہ تھيلى كی طرف ركھتا تھا آ پ نے اسے پھينك ويا اور فر ما يو والله ميں اسے بھی نہ بہنوں گا۔ نبی سلى الله عبد وسلم نے انگوشى بھينك دى تو لوگول نے بھى اپنی انگوشى الله بھينك ديں۔

حضرت طاوس سے روایت ، .... حضرت طاوس سے روایت ہے کہ بی سلی انتہ عیدوسلم نے سونے ک انگوشی بنوائی ایک روز جس وقت آپ خطبہ فر مار ہے تھے نظراس پر پڑی اے ویکے کرفر مایا کرتم لوگوں کے لئے دوسری ہے پھر آپ نے اے اتار ڈالا ،اور بھینک دیا اور فر مایا کہ میں اسے کھی نہ پہنوں گا۔

آ ب کا با کمیں باتھ میں انگوشی بہنمنا ، مصرت جعفر بن جمہ نے اپ والدے روایت کی کہرسول ابتد صلی اند میں باتھ میں سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے ،آ ب لوگول کے پاس برآ مد ہوئے تولوگ آ ب کی طرف و کھھنے سکے آ پ نیس باتھ میں سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے ،آ ب لوگول کے پاس برآ مد ہوئے تولوگ آ ب کی طرف و کھھنے سکے آ پ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چھنگلیاں پردکھ لیا، پھرا پنے اہل بیت کے پاس واپس آ ئے اورائے میں بھینک دیا۔

الى برىية سے روایت ہے كەرسول كريم صلى القدعليه وسلم نے سونے كى انگوشى سے منع فر دو ہے۔

# رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كي سونے كي مهر

ا بن عمر سے روابیت ، ۱۰۰۰ بن عرق متعدد طرق ہے دوابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر دوم کے نام فرمان تحریفر مایا کہ اوراس پر مبر تبیس لگائی ، آپ ہے کہا گیا کہ بغیر مبرک آپ کافرمان پڑھائیں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو یا اب بھی مجھے نظر آ دبی ہے۔

حماوین مسلمه سے روایت ..... حضرت جمادین سلمه سے دوایت بک دعفرت انس بن مالک سے دریا فت کیا گیا گیا کہ اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم نے عبر بنوائی تفی انبوں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ آپ نے عشوء میں تقریبانسف شب تا خبر کردی ، جب آپ نے نماز پڑھ بچے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تو نماز پڑھ بچے تقریبانسف شب تا خبر کردی ، جب آپ نے نماز پڑھ بچے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تو نماز پڑھ بچے

اور سوشے اور تم لوگ اس وقت تک نمازی بیس ہو جب تک تم اس کے انتظار بیس رہو، اس نے کہا کہ آپ سلی القد علیہ وسکم کی انگوشی کی جبک جو دست مبارک بیس تھی کو یا اس وقت بھی میر کی نظر بیس ہے اور حضرت انس بن ما لک نے اپنا بایا ل وہ اس مرجم تھے کہ میں تقدیم کے ایس وقت بھی میر کی نظر بیس ہے اور حضرت انس بن ما لک نے اپنا بایا ل

باتھ بلندکی (انگوشی یا ئمیں ہاتھ میں تھی)

ہ جہ ہمد میں ورا ہوں ہیں ہا لک ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ایک انگوشی بنوائی جو خالص جاندی حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ایک انگوشی بنوائی جو خالص جاندی کشی ،اور فر ، یا کہ اس طرح کی انگوشی کوئی نہ بنوائے۔

آ ب کی انگوشی جا ندی کی تقلی ..... حضرت انس بن ما لک ہے دوایت ہے کہ دسول التدسلی القدعلیہ وسلم کی انگوشی جاندی کی تقی جس کا تھیز بھی اس کا تھا۔

حضرت زبیرنے کہا کہ میں نے حمید ہے دریا فت کیا کہ تکمیز کیساتھ تو انھوں نے بتایا کہ انھیں نہیں معلوم کہ دو اکیساتھ۔

آ ب کی انگوشمی کا تکمیشر مشتی کا تقا .....انس بن ما لک ہے دوایت ہے کہ انھوں نے صرف ایک روز رسول الد معلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاندی کی انگوشی دیجھی ، جب لوگوں نے جاندی کی انگونھیاں بنوا کر پہنیں تو نمی محمد رسول الد معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشی مجینک دی ، پھر لوگوں نے بھی اپنی انگونھیاں بھینک دیں۔

این عمر سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے جاندی کی ایک مبر بنوائی جوآ پ کے ہاتھ میں ربی ،آپ کے بعد پھر وہ ابو بکر کے ہاتھ میں ربی ،ان کے بعد وہ عمر کے ہاتھ میں ربی ، یبال تک کہ جاور اربس میں (حضرت عنمان کے ہاتھ ہے ) گریزی ،اس کائٹش ''محدرسول الند'' تھا۔

ا ہن عمر سے **روا بیت** .... ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے انگوشی ( مہر ) جا ندی کی بنوائی جس میں ''محدرسول اللہ''منقوش تھا ،آ پاس کا تھیز تھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ ابراجيم يروايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى مهر جا عمرى كي تقى ،اس برد محمد رسول الله "منقوش تقاب

جعفر بن محمد سے روایت .... جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کررسول انتمالی امتد عید وسلم نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر چا اندی کی بنوالی ، آب اے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔ عوم سے روایت ہے کررسول اللہ علیہ وسلم کی مہر چا ندی کی تھی

## رسول الله سلى الله عليه وسلم كى مهرجس برجا ندى چرهى موئى هى

ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی مہرلوہے کی تھی جس پر چاندی کا پی نی ، چڑھ ہوا تھا۔ مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرلوہے کی تھی جس پر چاندی کا پائی ، چڑھ ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تکبید کھلا ہوا تھا۔

سعید سے روا بہت ....سعید ہے روایت ہے کہ خالد بن سعید رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس آئے ،ان
کے ہاتھ ہیں ایک انگوشی تھی ،رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے الر مایا کہ بدا گوشی کیسی ہے ،عرض کی ابدانگوشی ہیں نے بنوائی
ہے ،فر مایا کہ اسے جھے اتار دو ، افعول نے اسے اتار دیا تو دولو ہے کی تھی جس پر جا ندی منڈی تھی ،فر مایا کہ اس پر کیا
منقوش ہے ۔عرض کی ''محدرسول الند' رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کے پہن لیا ، جومبر آپ کے ہاتھ میں تھی دی تھی۔
دی تھی ۔

آب کا فر مان ..... عمروین کی بن سعیدالقرش نے اپ داوا سے روایت کی عمروین سعید بن العاص جس وقت حبشہ ہے آئے وال سال اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہ میں ہے ،عرض کی استہ علیہ وہ میں ہے ،عرض کی بارسول اللہ یہ جھنا ہے فر ما یا اس نقش کیا ہے عرض کی اور عمد رسول اللہ 'اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اسے مہر بنالی ، وہ آپ کی وفات تک ہاتھ میں رہی بھر ابو بکر گی وفات تک ان کے پاس رہی ، پھر عمر گی وفات تک ہاتھ میں رہی بھر ابو بکر گی وفات تک ان کے پاس رہی ، پھر عمر گی وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی بھر ارپ نام وہ اللہ مین میں اس کے کارے بیٹھے ہوئے کھود نے کا تھم وے رہے ہے کہ مہر کنویں میں گریزی ، عنمان بھر سال نے مہر اپنے ہاتھ سے اتارااور بہنا کرتے تھے ہوئے کھود نے کا تھم وے رہے تھے کہ مہر کنویں میں گریزی ، عنمان بھر سال بی مہر اپنے ہاتھ سے اتارااور بہنا کرتے تھے ہلوگوں نے اسے تلاش کیا مگر کوئی اس پرقا بوندیا سکا۔

## نقش تكين خاتم

آپ کی انگوشی کانفش این سیرے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مہر" ہم الله محمد رسول الله " " منقوش تق ۔

''منقوش تف۔ اس بن یا لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر تبین سطر میں'' محمد رسول اللہ''منقوش تھا ،محد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں القدا یک سطر میں (اور اس کی ) ہیت بیٹھی (محمد رسول القد )۔

م ب کامنع فر مانا ..... حضرت انس بن مالک بروایت بے کدر سول القصلی القد طبید و کلم نے ایک مبر بنوالی ماور فر مایا کہ بمر بنوائی ہے ،اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہذا کوئی شخص اس نقش برتشش نہ کندہ کرائے ( جنی ایل مبر پر بیقش نہ کندہ کرائے )۔

ایل مبر پر بیقش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤی سے روایت ہے کے قریش نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایمبال آیسے لوگ ہیں جو و یا تجم کو چاہتے ہیں کہ کوئی فرمان بغیر مہر کے جاری نہیں کرتے ،ای بات نے آپ کواس برآ ،ادو کیا کہ اپنی مہر ہوا کمیں آ ب نے اس پر'' محمد رسول امتذ' کندہ کرایا اور فرمایا کہ میری مہر کا ساتھش کوئی نہ کندہ کر یائے۔ انس سے روایت ہے کہ رسول انڈمسلی القد علیہ وسلم کی مہر کائٹش' محمد رسول النہ'' تی

حصرت حسن سے روایت .... حس ہے روایت ہے کے رسول الند علیہ دسلم نے فر مایا کے میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہٰذا کوئی مخص اس کی خلاف ورزی نہ کرے،اس کا نقش''محدرسول الند' تھا۔

حضرت حسن سے دریافت کرٹا ..... جائی بن انی عثان ہے دوایت ہے کے حسن ہے اس مخص ہے متعان دریافت کیا گیا جس کی انگوشی میں اللہ کا کوئی نام کندہ ہواوروہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے ،انھوں نے کہا کہ تیا یمی رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کی مہر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہمی یعنی ''محمد رسول اللہ'' (اور آپ اس کو پہنے ہوئے بیت الخلاہ بھی جائے ہے )۔

ابرائيم وغيره يدروايت بكرسول التصلي القدعلية وسلم كي مبركانتش محمر رسول التدعقا

آ ب کی مہر کانفش .... مجر سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم کی مبر کانفش' محدرسول اللہ' تھا۔ ابو خلد و سے روایت ہے کہ میں نے ابوالعالمیہ سے بوجیھا کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی مبر کانفش کیا تھا'' انھوں نے کہا کہ صدق اللہ فتم الحق لحق بعد ومجر رسول اللہ (اللہ سچاہے پھر حق حق عی ہے اس کے بعد محمد اللہ کے رسول بیں)

انگوشی پرنقش و محررسول الند مند محربن عبدالله بن عمروبن عثان سے روایت ہے کہ رسول الند سلی القد علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، جب وہ یمن سے آئے قواس طرح کہ باتھ جس ایک جیا ندی کی مہر تھی جس کا نقش ' محمد رسول اللہ علی کی مہر تھی جس کا نقش ' محمد رسول اللہ علی الد علی الوگوں کو احکام لکھا کرتا تھا ، اند بیش اس میں کم وہیش نہ کردیا جائے۔ اس لئے جس نے ایک مہر بنوائی جس کولگا دیتا ہوں ، فر مایا کہ اس کا نقش کیا ہے ، عرض کی ایر معاذ کی ہر چیز ایمان لونی بس سک کہ ایس سک کے ایک مہر بنائی ہے ، عرض کی ایر جیز ایمان لونی بس سک کہ ان کی مہر بنائی۔ ان کی مہر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک کے معاذ کی ہر چیز ایمان لونی بس سک کے ایک مہر بنائی۔ ان کی مہر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنائی۔

### رسول التدسلي الله عليه وسلم كي مهر كاانجام كيا موا

آ ب کی مہر کیا بنا .....حضرت انس بن ما لک ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلمی اللہ عبیہ دف ت تک آ ب کے ہاتھ میں رہی ، چید برس عثمان کے ہاتھ میں رہی ، جید برس عثمان کے ہاتھ میں رہی ، جید برس عثمان کے ہاتھ میں رہی جب (خلافت عثمان کے ) بقیہ چید سال کا وقت آیا تو ہم لوگ بیرارلیس پران کے ساتھ تھے، وہ دسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کی مہر کواپنے ہاتھ میں ہلا رہے تھے کہ ان کتویں میں گر پڑی ، ہم لوگوں نے حضرت عثمان کے ساتھ اسے تین روز تک تلاش کی گرنہ یا سکے۔

حضرت علی کانفش کنده کرانا .....حضرت علی بن حسین دوایت بی کدرسول امتد سلی امتد عدید و سلم حضرت ابو بکر دخشرت عثمان نے لیا تو ده گریزی اور غائب ہوگئی ، پھر حضرت عثمان نے لیا تو ده گریزی اور غائب ہوگئی ، پھر حضرت عثمان نے لیا تو ده گریزی اور غائب ہوگئی ، پھر حضرت عثمان نے اس کانفش کنده کرالیا۔

ے ہیں ہو عالی ہے۔ حضرت محمد بین سیرین سے روایت ہے کہ رسول انڈوسلی انڈ علیہ وسلم کی مہرعثانی کے ہاتھ سے کر پڑی ہتا، ش ک گئی مگرنہیں الی۔

آ ب وا بنے ہاتھ میں انگوشی بہنتے .... ابن ہر دایت ہے کہ رسول التد سی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر کانقش متحیلی کی طرف رکھتے تھے۔

حضرت جماد بن سلمہ ہے روایت ہے کہ بیل نے این الی رافع کودا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے و یکھ تو میں نے ان سے دریا دین کے ان سے دریا دین کیا انہوں نے بیان کیا کہ بیل نے عبدالقد بن جعفر کودا ہے ہاتھ بیل انگوشی پہنتے تھے۔ ان ہے دریا دنت کیا انہوں نے بیان کیا کہ بیل نے عبدالقد بن جعفر کودا ہے ہاتھ بیل انگوشی پہنتے تھے۔ حضرت کیلی بن شداد ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوشی با کمیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

سعید بن المسیب سے روایت ، مسید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول الندسی التدعید مسم نے انگوشی بہنی ، یہاں تک کہ وہ واصل بہت ہوگئے۔ نہ حضرت ابو بکڑنے انگوشی بہنی یہاں تک کہ وہ واصل بہت ہوگئے۔ اور نہ عمر نے انگوشی بہنی یہاں تک کہ وہ بھی واصل بجق ہوگئے اور نہ حضرت عثمان نے انگوشی بہنی یہاں تک کہ وہ واصل اور نہ عمر سے انگوشی بہنی یہاں تک کہ وہ واصل بہتن ہوگئے اور نہ حضرت عثمان کے انگوشی بہنی یہاں تک کہ وہ واصل بہتن ہو گئے اور نہ حضرت عثمان اندعایہ وسلم کے تیمن اصحاب کا ذکر کیا۔

## رسول الله ملى عليه وسلم كى يا يوش

م صر تعلین مبارک ..... حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ دسول اللّٰه علی اللّٰه علیہ وسلم کی تعلین مبارک میں دو تیمے تھے۔ حضرت جابر ہے روایت ہے کہ محمد بن علی نے ان لوگوں کے لئے رسول انتمالی انتمالی کی پاپوش اللہ علیہ وسلم کی پاپوش اللہ انہوں نے جھے دکھالی کہ اس کی ایر می حضری جوتی کی طرح تنمی اوراس کے دو تھے ہے۔

عبدالتدبن الحارث سيروايت

عفرت عبداللہ بن انجارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کی پاپٹن میں دو تھے تھے جس کے سرے ایڑی میں جڑے۔ سرے ایڑی میں جڑے یہ تھے۔

ر میں ایک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پاپٹن میں دو تھے تھے جن ہربال نہ تھے۔ حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پاپٹن میں دو تھے تھے جن ہربال نہ تھے۔ حضرت ہشام بن عروہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پاپٹن دیکھی کہ جو پتل ایڈی والی اور زبان کی طرح نوک وارتھی ،ان کے دو تھے تھے۔

حضرت عیسی بن طہمان سے روایت .....حضرت میں بن طہمان ہے روایت ہے کہ ہماؤگ جب حضرت میں بن طہمان ہے روایت ہے کہ ہم اوگ جب حضرت اس بن ما لک کے پاس منع تو انہوں نے تکم دیا کہ ایک پاپوش نکالی گئ جس کے دو تھے تھے، پھر میں نے ڈا بت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ پاپوش نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

ابن عون سے روایت .... حضرت ابن عون ہے روایت ہے کہ میں نے کے میں تعلین تعمد ڈلوانے کے لئے گیا ، میراخیال ہے کہ بیست واری اور ان میں گیا ، میراخیال ہے کہ بیست واری اور ان میں ایک کفش ساز کے پاس کیا کہ دوان میں تنے ڈال دے اور ان میں ایک تنم کے تنے موجود تنے میں نے اس ہے کہا کہ دوسری قتم کے تنے ڈال دے تواس نے کہا کہ میں ان میں اس تنم کے تنے نہیں ڈالوں گا جے کہ

میں نے رسول الند سلی التدعلیہ وسلم کی تعلین میں دیکھے ہیں میں نے کہا کہتم نے کہاں دیکھے اس نے کہا کہ دعفرت فاطمہ ّ ہنت عبیدالقد بن عہاس کے پاس میں نے اس سے کہا کہ اس میں اس قتم کے تھے ڈال دے ، اس نے اس تتم کے تشے ڈال دیے ، اور دونوں کے کان دائی طرف کیے۔

کفش سماز (موچی) کا قول .....این ون سے رویات ہے کہ میں نے ایک موچی کے پاس میااوراس
سے کہا کہ میری نعلین کے تھے بناوے ،اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہیں ان ہیں وائی طرف تھے لگا دول جیسا کہ ہیں
نے رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین ہیں دیکھا ہے ہیں نے پوچھا کہتم نے انھیں کہاں ویکھا اس نے کہ حضرت فاطمہ بنت مبیداللہ بن عباس کے پاس ویکھا ہے ، ہیں نے کہا کہ ان ہیں ای طرح کے تھے لگا دوجھے تم نے رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین ہیں دیکھے ،اس نے دونوں تھے دائی طرف لگا دیجے۔

سیکھاصی اب کا اٹکار کر نا ..... عمر و بن حریث ہے روایت ہے کہ انھوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے بہن کرنماز نہیں پڑھتے ( یعنی اس کے جواز ہے اٹکار کرتے ہیں ) انھوں نے کہا کہ بیں نے رسول القدسلی القد علیہ وسلم کواپی پوندگی ہوئی تغلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زیاد بن فیاض ہے روایت ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم (مجھی کبھی ) اپنی بیوند وارتغلین میں نماز پڑھتے تھے۔ ا كما الى سے روايت ہے كہ يس في تمهارے نجى مديدالسلام كى پيوندنكى جوئى پاچش ديكھى ہے۔ آب كانعين مبارك كساته نمازير هتا

سعید بن بزید ہے روایت ہے کہ میں انس بن مالک ہے وریافت کیا ہی محدرسوں انتصلی انتد مایہ وسلم معین مہن کرنماز ی<sup>و</sup> ہے تھے واقعوں نے کہا کہ بال۔

محمہ بن ا عالمیل بن مجمع ہے روایت ہے کہ عبدالقد بن الی جید ہے یو چھا گیا کہ آ ہے نے رسول الله صلی اللہ معیدوسلم کوکس طرع پایا بتو اٹھوں نے کہا کہ جس نے آ پ کومسجد قبامین تعلین پیمن کرنماز پڑھتے دیکھا۔

آ ب برہند یا اور پابوش کے مماتھ نماز پڑھتے تھے .... مرون شعیب اپوالدے اور انھوں نے ان کے داوا ہے روایت کی کہ میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو ہر ہند یا بھی نماز پڑھتے ویکھا ہے اور پا چڑپ پہن کربھی ،آپ (بعدنماز تبیع پڑھنے کے لیے) دا مبنی جانب بھی بلٹتے تضاور ہا نمیں جانب بھی ،سفر میں روز اپھی رکھتے تنے اٹھیں بھی رکھتے تنے ، پائی گھڑ تے ہو کربھی چتے تھے اور بیٹر کربھی چتے تھے۔

**خالد بن معدان ..... خالد بن معدان سے روایت ہے کہ رسول انتصلی انتدعدیہ وسلم نے یا پوش پرین کر بھی نماز** یزهی اور بر ہند یا بھی ، کھڑے ہو کربھی اور بعینہ کربھی اور آپ دائی طرف بھی پلنتے تھے اور بائیس طرف بھی۔

حضرت جبرئيل نے آپ كو پا بوش اتار نے كا حكم و يا .... ابى سعيد سے روايت ہے كه جس وقت رسول ابتدسکی ابتدعلیه وسلم نمازیز هار ہے تضح تو تعلین اتا رکر بائنیں طرف رکھ دیں ، جب رسوں ابتد سلی ابتدعیب وسلم نماز ادا کر بچے منے تو فرمایا کے تمہیں کس نے تھم دیا کہ جوتے اتارہ اوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھیا کہ آپ نے ا تار ڈالیں تو ہم نے بھی اتار ڈالیں فر مایا کہ حضرت جبر ئیل نے مجھے بتایا کدان میں نجاست بھری ہے، جو خص اپن نعلین میں نجاست دیکھے تو وہ اے تیمزاڈ الے اورای میں نماز پڑھے۔

آ با کثر نما زنعلین میں برڑھتے شھے ..... محمد بن عباد بن جعفرے روایت ہے کدرسوں الندسلی القد علیہ وسلم کی اکثر نمازیں تعلین پہن کر ہوتی تھیں ،آئے کے یاس حضرت جبرئیل آئے اور کہان میں پیچھ نج ست ہے ہ ہور سول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلین اتار ڈالیس ، پھر سب نے اپنی تعلین اتار ڈالیس ، جب رسول القد سلی القد عذیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو فر مایا کہتم لوگوں نے کیوں اتاریں بلوگوں نے عرض کی کہ ہم نے ویکھا کہ آپ کے اتارویں توہم نے بھی اتاردیں فرمایا کہ جھے حضرت جبر تیل نے بتایا کدان میں چھٹجا ست ہے۔

حضرت ابرا ہیم سے روایت .....حضرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول امتد سی مقد ملیدوسلم نے نماز میں بی تعمین اتارویں، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپن تعلین پھینک ویں تو لوگوں نے بھی اپنی تعلین بھینک ویں، جب آپ نے دیکھا کے لوگوں نے اپنی تعلین مجینک ویں اورآپ نے چین لیں ،اس کے آپ کوعلین اٹارے نہیں

د میکھا گیا۔

پاپوش مبارک کاتسمہ ٹوٹ گیا ..... ابی انتخر ہے روایت ہے کے انھوں نے کہا کے دسول انتصلی انتد عدید ملم کی پاپوش مبارک کاتسمہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے اسے تھوڑے ہے حریر (ریشم) ہے جوڑ لیا، پھراسے دیکھنے لگے، جب نماز ہوری کر چکے تھے فرمایا کہ اس کو نکال دواور دبی رہے دوجو پہلے تھا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا تھا۔

آ ب کام کی ابتداء دا کیس طرف فر ماتے .....حضرت عائشے روایت ہے کہ درمول التسلی اللہ علیہ وسم کی ابتداء دا کیس طرف میں ماری کے سے میں دائی ہر حالت میں دائی طرف سے شروع کرتا پہند فرماتے تھے۔وضویس کنگھی کرنے میں ، پاپوش پہننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے دائی طرف سے شروع فرمانا چاہیئے۔

حضرت عائشہ" ہے روایت ہے کہ رسول الله ضلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوکر نظین سنتے تھے ،اور بینے کر بھی، کھڑے ہوکر پانی چیتے تھے اور بینے کربھی ،آپ نے اپنی داننی جانب سے شروع کرتے تھے ادر بائنمیں جانب ہے بھی

آ پ نے سبتی بالیوش برمنع فر مایا ..... حضرت عید بن جرتئ ہے دوایت ہے کہ بیل نے ابن مخرے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوش پسند کرتے ہیں۔ (سبتی وہ چرڑا ہے جس پر ہاں نہ ہو) انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الند معلی الند علیہ وسلم کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضوکرتے ویکھا ہے۔

حضرت عبید بن جریج ہے روایت ہے کہ ابن عُمرٌ کے بیاس گیااوران سے کہا کہ بیل آپ کود بکھا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چرزے کی ) جو تیاں پہنتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ بیں نے رسول النہ صلی القدعلیہ وسلم کو بھی ابیا ہی کرتے و یکھا ہے۔

منهبال بن عمر سے روایت ..... «هنرت منهال سے دوایت بے که دهنرت انس بن مالک رسول الله سلی الله علیه دسلم کے گفش برداروآ ب بردار نتے۔

#### چر کی موزه

آ پ چیر کے موزے بیر کے موزے بیر کے تھے حفرت عبدالقد بن بریدہ نے اپ والدے روایت کی کہ صاحب حبشہ نے بی محمصلی اللہ علیہ وسلم کو دوسا وہ چیزی موزے بطور مدید بھیجے ، آ پان پر سے کرتے ۔ ابن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہنجاشی نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو دوسیاہ ساد وموزے بطو ہدید

بصبح، آپ نے بہنے اور ان برسم کیا۔

#### مسواك

آ ب كامعمول سوك المحف ك بعدمسواك فرمات .... عائشة دوايت ب كدرول الله

صلی التدعلیہ وسلم رات یادن کو جب سوکر بہدارہوتے تو وضوے میلے مسواک ضرور کرتے۔

شدا و بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ مسواک نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مسوڑھے پہلے کر دیے تھے۔ عائش سے روایت ہے کہ رات کورسول اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے ، جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے ، وضوکرتے مختصری دور کعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے ، تب وتر پڑھتے تتھے۔

الى جرمرة سيروايت الله على الى جريرة سيروايت بكه بس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكها كرآب الله على الل

آپ روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک فر ماتے ..... عرمہ ہے روابت ہے دور سے کی حالت میں تقرمہ ہے روابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ ہے مسواک کی ، آن وہ ہے کہا گیا کہ لوگ اس کو ناپند کرتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ علیہ وسلم روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ ہے مسواک کرتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ علیہ وسلم روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ ہے مسواک کرتے ہیں ۔

غالد بن معدان سے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم سفریس مسواک نے جاتے ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاشانه ،سر میددانی آئینہ اور پیالیہ

آ ب كاكتاكها بالقى دا نت كا تها .... ابن جرى سوروايت بى درسول التسلى المدعد وسم كا بالقى دانت كا تقام الله على وانت كا تقام الله على الله

خالد بن معدان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تنگھا آئینہ، تیل ہمسواک اور سرمہ لے جاتے ہتھے۔

م سی بکتر ت سر میں تیل لگاتے .....انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسو الله سلی الله علیہ وسلم بمثرت سر میں تیل ڈالنے اور ڈاڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔

آ بی سونے سے پہلے سرمدلگاتے .... ابن عبال تے دوایت ہے کہ رسول التد علیہ وسم کی

سرمددانی تھی جس ہے آپ سوتے وقت ہرا تکھیں تین مرتبدسر مدلگاتے تھے۔

عمران بن الی آنس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم اپنی واپنی آ کھ میں تنبین مرتبہ سرمہ لگاتے اور بائیس میں دومرتبہ۔

محمہ بن عبیدائلہ بن الی رافع نے اپنے والد سے اور انھول نے ان کے داوا سے روایت کی کہ رسوں اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم روز ہے کی حالت میں بھی سرمہ اللّٰم لگاتے ہتھے۔

ابن عباس عباس عباس عبر وابیت ، ، ، ابن عباس دوایت برسول الله ملی الله علیه و ملم نے فر مایا کرتم ہیں اثد استعال کرنا جا ہے ، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے ، بال اُگا تا ہا اور آئی کھروش کرنے والی چیز وں میں ہے بہترین ہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن بن عبداللہ بن اللہ بن عبداللہ ب

عطاء ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کا ایک شخصے کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پہنے تھے۔

آ ب کا جا ندی کا پیالہ تھا۔ .... جمیدے دوایت ہے کہ بین نے انسؒ کے پاس رسول الندسلی الندعیہ وسلم کا پیالہ د کھا جو چا ندی سے بندها ہوا تھا (شخشے کا تھا اس ٹوٹ کیا عالبًا انسؒ نے چا ندی کے تارے اے بندهوا بیا ہوگا)۔ بیالہ دیکھ جو چا ندی کے تارے اے بندهوا بیا ہوگا)۔ الی اسٹر سے مردی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ دسول النده ملیہ وسلم کے نہائے کا برتن پیتل کا تھ۔

## رسول التُصلى التُدعلية وسلم كي تلوار

تلوار فولفقار جنگ بدر پائی ....عبدالجیدین میل سےروایت ہے کہرسول الله ملی الله علیہ وسلم مدیخ میں ہجرت فرما ہے اور ان کے ساتھ ایک کوار بھی تھی جو ما تو رہے والدی تھی

آ پ نے ایک ملوار جنگ بدر سے اپنے لئے خاص کرلی ..... ابن عباس سے روایت ہے کہ رسالت میں سے روایت ہے کہ رسواللہ ملم نے جنگ بدر میں ایک ملوارا پے لئے مخصوص کرلی اس کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے اس ملوار کے بارے میں غزوہ احد میں خواب میں و یکھا تھا۔ علقمه بروايت بكرسول النَّد عليه وسلم كي تلوار كانام ذوالفقارا ورحيفندُ كانام عقاب تف والتداعلم .

ملوارول کے نام .....مروان بن ابی سعید بن المعلّی ہے روایت ہے کہ رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کو بی قدیقاع کے بتھیا روں میں سے نین کمواریں ملیس ، ایک کموارقلعی تھی ، ایک کا نام بقار، اور ایک کا نام شف (موت) تھا ، اسکے بعد آ ب اسکے بعد آ کے بعد آ کے بات بعد آ کے پاس مخزوم ورسوب تھیں جوآ کچولس ہے کی تھیں۔

زیادابن مریم سے روایت ہے کہ رسول التعالیق کی تلوار خیف کی تعی جس میں تیز وصارتی \_

عامرے روایت کے کہ میں نے رسول التُعطیفی کی ملوار ذوالفقار کے میان بر بردھا کہ خُون بر مومنین پرہے،اسلام میں بغیر مولی کے کو کی جیموڑ انہ جائے (بعنی نومسلم کامولی ضرور بتایا جائے )اورمسلم کو کا فریحے عوض کی نہ کیا جائے.

انس بن ما مك بروايت بكرسول الثقافية كي الوارك قيض برجا ندى چرهي موكي تقي

عمرو، بن عاصم ہے روایت ہے کہ رسول التعلیق کے میلان کی نوک جاندی کی تھی ،اس کے قبضے پر بھی جا ندی چڑھی تھی اوراس کے درمیان جاتدی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحسن ہے روایت ہے کہ رسول التعلق کی مکوار کے قبضے پر چاندی چڑھی تھی. جعفر بن مجرنے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول التعلق کے میان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔

#### زرة ميارك

ا بیک کا نام سعد میرد وسری کا قصد .....مروان بن ابی سعید بن المعلی سے روایت ہے کہ رسول التعلق کو تید کا نام سعد میرد وزر ہیں بھی ملیس جن میں ایک کا نام سعدیة اور ایک کا نام فضة تفا

محد بن مسلمہ ہے دوایت ہے کہ میں نے غزوہ احد میں رسول التعلیقیۃ کے بدن پردوزر ہیں دیکھیں جن میں ہے ایک التعلیقی کے بدن پردوزر ہیں دیکھیں جن میں ہے ایک زرہ کا نام ڈات الفضول تھا اورایک کا نام فضہ ، میں نے غزوہ خیبر میں آ ہالی ہے بدن پردوزر ہیں دیکھیں جن میں ایک ڈات الفضول تھی اورایک سعدیہ۔

عامرے روایت ہے کہ علی بن حسین رسول الشعافی کی زرہ نکال کر جمارے پاس لائے وہ بھی سمنی مقی ، ہاریک صفہ دار ، جب اس کی کڑیوں کے بل اٹکا ویا جاتا تھا تو زمین ہے بیں گئی تھی.

جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول النھ بھتے نے اپنی ایک زر وابوالتھم یہووی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فردن جو کے عوش رہن رکھی تھی۔

ابن عہاس و عائش ہے روایت ہے کہ جب رسول التعلیق کی و فات ہو کی تو آ پیلین کی زرہ تمیں یا ساٹھ صاع بھو کے عوض رہن تھی جوعیال کے نفتے کے لئے وئے تتھے۔

اساء بنت بزیدے روایت ہیکہ رسول اللہ اللہ کی وفات ہوئی ،اور جس روز آپ کی وفات ہوئی سپ کی زرہ ایک وسل جَو کے عوض ایک بیبودی کے پاس رمن تھی رسول الله ملى الله عليه و ملم كى فرهال .... بحول بدوايت به كرسول التُقايَّة ك پاس ايك دُهال هى جس ميس ميندُ هي سرك تفور هي ، ني الله نه تقوير كابونا نا بيند فرمايا ، سبح بوكى توالله نه اس تقوير كو دور كرديا تقار

### رسول التعلى التدعلية وسلم كے نيز داور كمان

ا بیک کانام روحا دوسرے کانام بیضاء تیسرا کانام صفراء .....مردان بن ابی سعید بن المعلی سے روایت کا نام روحا دوسر روایت که رسول التطفیقی کو بنی تعیقاع کے اسلوی سے تین نیزے اور تین کمانیں ملیس، ایک کمان کانام رّدها تھا جو درخت شوحط کی نکڑی کی تھی۔ درخت شوحط کی نکڑی کی تھی۔

گھوڑ \_\_\_ کا نام سکب تھا .... بزیر بن ابی صبیب سے روایت ہے کدرسول التُعلِی کا ایک کھوڑ اتھا جس کا نام سکب تھا۔ نام سکب تھا۔

علقمہ سے روایت ہے کہ رسول التُعلقہ کے محور ہے کا نام سکب تقاءاس کی بیشانی سفیر تھی اس کے ہاتھ ۔ پاؤں میں سفیدی نیقی ، والتّداعلم۔

انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ کے ایک گھوڑے کی جس کا نام سے تھا دوڑ کرائی، وواقل آیا آپ میں خوش ہوئے اوراسے بیند فر مایا۔

آب کے گھوڑ ہے کا نام مرتجز تھا .... ابن عبّاس سے دوایت ہے کہ رسول انتقابی کے ایک کھوڑے کا نام الرتجز تھا۔ نام الرتجز تھا۔

مجمہ بن عمرے روایت ہے کہ میں نے محمہ بن کئی بن مہیل بن الی حمہ سے مرتجز کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیہ وہ گھوڑا تھا جس رسول الٹھائیسے نے اس اعرائی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ٹابت نے آپ ملیقہ کے موافق شہادت دی تھی اور بیاعرائی بنی مرہ کاتھا۔

لزاز، ظرب، كريف بطور مريع بيجيج .... الى بن عباس بن بهل في الدساورانهول في ان

کدادا سے روایت کی کہ میر بے نزدیک رسول النفائی ہے کہ تین گھوڑ ہے تھے اڑا زیظر بہ لیجیف انزاز کومقوس نے بطور مدید دیا تھا ، آپ نے اس کے کوش میں بنی کلاب کے مواثی کی ذکو ہ مدید دیا تھا ، آپ نے اس کے کوش میں بنی کلاب کے مواثی کی ذکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کودے دی تھی ، اور ضرب قروہ بن عمر والجزامی (والی عمان) نے بطور ہدید دیا تھا ، ایک گھوڑ اسم کی خدر کے بھور ہدید دیا تھا ، ایک گھوڑ اسم کے بھی رسول النفائی کو بطور ہدید دیا تھا جس کا نام ورد تھا جو آپ تا بھی نے حضرت عمر کودے دیا حضرت عمر کودے دیا حضرت عمر کے دیا جسم کے اس کھوڑ سے کہا کہا ، بعد میں معلوم ہوا کہ جج ڈالنے کے قابل ہے۔

ا بی عبداللہ واقد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ایک گھوڑے کے باس نمیے ،آسٹین ہے اس کا منہ پونچھا تو لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا آپ اپنے کرتے ہے (اس کا منہ پونچھتے ہیں) فر مایا گھوڑوں کے معالمے میں جرائیل نے جھ پرعماب کیا ہے۔

آ ب کوسٹید ما وہ خچر لیطور مدید مجھیجا ابن عباس ہے دوایت ہے کہ سول النہ بھی کوایک سفید مادہ خچر بطور مدید کی یہ سب ہے کہاں سفید مادہ خچر بطور مدید دی گئی یہ سب ہے کہاں سفید مادہ خچر اسلام میں تھی رسول النہ بھیجا نی زوجہ ام سلم کے پاس بھیجا ، میں (ام سمہ ہے ) اون اور کچھور کی جھال آپ ایک ہے پاس لایا ، میں نے اور رسول النہ بھی ہے اس کے لئے رش اور راس بنی ، آپ ایک کھر میں

تشریف نے گئے ،ایک اچھی تی عبالائے اور اسے تدکیا ،اس کی بشت پراس (عبام) کا جار جامہ منایا ،آپ أیکے اور سوار ہو گئے اپنے بیچھے مجھے بھی بٹھالیا۔

اسلام میں سب سے زیارہ مادہ خچرد بیکھی گئی۔۔۔۔موئی بن ابراہیم نے اپ والدے روایت کی کہ وُلد نی بن ابراہیم نے اپ والدے روایت کی کہ وُلدل نبی تلایہ اسلام کی مادہ خچرتھی، بیسب سے پہلی مادہ خچرتھی جواسلام میں دیکھی گئی، اور بہ آپ کومقوس نے بطور ہدید وی تقا، مادہ خچرمعاویہ کے زمانہ تک دی باس کے بمراہ اُس نے ایک گدھا بھی جسکا نام عفیرتھا آپ ایک کو بطور مدید دیا تھا، مادہ خچرمعاویہ کے زمانہ تک زئدہ رہی۔

ز ہری سے روایت ہے کد دُندُ ل کوفروہ بن عمر الجزامی نے ابطور مدید بھیجاتھا ( مگرید مہوہے )اسے مقوس نے بھیج تھا۔

دلدل نامی ما ده منجر ..... علقه بروایت بر مجصمعلوم بوا که نجی تنافیه کی ماده نجر کانام دُلدُل تفاره صفید نقی ،اورینج میں رہی بیبال تک که د ہیں مرکنی ،والنداعلم \_

یعفو رنا می خچر ابو بکر کو مدر بید کرویا .....زال بن عمرو سے روایت ہے کہ فروہ بن عمرو الجزامی نے نمی متالیقه کوایک مادہ خچر جس کا نام نضہ تھا بطور ہدیے بیجی، آپ نے وہ مادہ خچراورا پنا گدھا یعقو را بو بکر کو بہہ کردیا۔ یوگدھا جمتہ الوداع ہے واپسی کے وقت مرکمیا۔

حضرت علی بن انی طالب سے روایت .....علیٰ بن انی طالب ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقیٰ کو ایک مادہ خچربطور ہدیدی تی ہم نے عرض کی ، یارسول اللہ اگر ہم اسکوایے گھوڑوں سے گا بھن کرائیں تو سے ہمارے پاس ا پنے بی جیسی مادہ خچرلائے گی ،رسول النُه اللّٰ ہے۔ فر مایا کہ ریتو وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ علقمہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول النُه اللّٰه کے کدھے کا نام پعنو رتق ، واللّٰہ اعلم۔ ابی عبیدہ بن عبداللّٰہ بن مسعود نے اپنے والدسے روایت کی کہ انبیاء کمبل بہنا کرتے ، بکریاں دو ہے اور گدھوں پرسوار ہوتے ،رسول النُه اللّٰہ کا بھی ایک گدھا تھا جس کا نام عغیر تھا۔

جعفرنے اپنے والدے روایت کی کدرسول التعابی کی مادہ تجرکانام شہباءادر گدھے کا نام يعفورتها

### رسول التصلى الثدعليه وسلم كے أو تث

حضرت ابو بکرصد بق نے آئے کھ سوورہم میں خرید اسس مویٰ بن محر بن ابراہیم النہی نے اسپ والدے روایت کی کہ قسواء (اوٹن) بن الحریس کے مواثی میں تھی اُس کواور اُسکے ساتھ ایک دوسری اُنٹن کو حضرت ابو بکڑنے آٹھ سوورہم میں خریدا تھا، (قسواء) کورسول التُقابِقَ نے ابو بکڑے چارسودرہم میں لے لیا، وہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کہ مرکزی، اس اُنٹن پر آپ تابیقے نے ہجرت فرمائی، جس وقت رسول التُقابِقَ مدینے تشریف لائے تو وہ جار وانت کی میں ،اوراس کا نام تصواء جدعاء تھا، عضباء تھا۔

ابن المسیب سے روایت ہے کہ اس کانام عضبا وقااوراس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔
جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التھائے کیا آوٹنی کانام قسوا وتھا، واللہ اللہ علم ۔
علقہ سے روایت ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے رسول التھائے کی آوٹنی کانام قسوا وتھا، واللہ اللہ اللہ ۔
انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول التھائے کی ایک آوٹنی کا نام قسوا وتھا، واللہ اللہ اور کسی اور ن انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول التھائے کی ایک اور ٹن کا نام عضبا و تھا، وہ کہمی (کسی اور ن اللہ بھی رہا ہے ہوں ہوا ہے تو جو ان اور ن پر آیا اور اُس نے اُس کے ساتھ دو ڑایا تو عضبا و چھے رہا گئی، مسلمانوں کونا گوار ہوا اور کون کے کہا کہ عضبا و چھے رہا گئی، مسلمانوں کونا گوار ہوا اور کونا کی جو چیز بلند ہودہ اُسے نے فرمایا کہ در سے کہ واقعہ رسول الشوائی کے معلوم ہوا تو آ پھائے نے فرمایا کہ اللہ در واجب ہے کہ و نیز بلند ہودہ اُسے نیجھا کردے۔

آ ب کا فر مان کہ خدا اسے نیجا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ تصواہ رسول التُعلق کی اوْ مُنی تقی کہ جب بھی دوڑ میں بھیجی جاتی تو آ گے ہوجاتی وہ چھپے رہ گئی تو اُس کے چھپے رہ جانے سے مسلمالوں کو تخت ہے بین تو خدااسے نچھا کر دیتا ہے کو تخت ہے بین تو خدااسے نچھا کر دیتا ہے کو تخت ہے بین تو خدااسے نچھا کر دیتا ہے قدامہ بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ بین نے رسول التُعلق کو ج بین اوْ مُنی صببا پر ری کرتے دیکھا۔ سلمہ بن عبداللہ نے اللہ سے دوایت کی کہ بین نے جس کے جس این التُعلق کو ترف میں مُر خ اونٹ پر سوار دیکھا۔ سلمہ بن عبداللہ نے اللہ سے دوایت کی کہ بین نے جی میں رسول التُعلق کو ترف میں مُر خ اونٹ پر سوار دیکھا۔

#### رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كي دود حدوالي اوسْتُنيا ب

آ ب کی دود در دانی او کنی ...معاویہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الی رافع ہے روایت ہے کدرسول الله الله الله علیات ک

دود ه دالی ادنئنیاں تھیں، یہ دہی تھیں جن پر تو م غابی می چھاپہ مارا تھا، کُل میں تھیں انہیں سے رسول التو ایکھی زندگی بسر کرتے تھے، ہر رات کوآپ کی خدمت میں دو ہڑی مشکوں میں دود هدا یا جاتا تھا، ان میں دود هدا لی اونئنیاں بھی تھیں جن کا دود ھ بہت کثرت سے تھا، ان کا نام حناء، ہمراء، عرایں سعد ریہ، بغوم یسیرادر دبّاء تھا۔

بنهان مولائے امسلم است مواہت ہے کہ بی نے اسلم کو کہتے سنا کرسول التعاقیقی کے ساتھ بہاری زندگی دودھ برتھی ، بیان مولائے استھی عابہ میں رسول التعاقیقی کی دودھ وائی اونٹنیاں تھیں ، جن کوآ ب اللّی نے از وائ برتھی میں اسلام کے از وائ برتھی میں ہے ایک کا نام حمریس تھا، ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے) تھے اور جتنا دودھ جا ہے (لے سکتے تھے)

حضرت عائشہ کی سمراء تا می اونٹنی .....حضرت عائشہ کی اوٹئی جس کانام سمراء تھا بہت دودھ والی تھی اور دو میری اوٹنی کی طرح نہ تھی ،ان سب کا چرواہا دودھ والی اوٹٹیوں کوایک چراگاہ لے گیا جونواح بھر اندیا ہے تھی ، دہ ہمارے محمروں پرآیا کرتی تھیں ،ان دونوں (عریس وسمراء) کولایا جاتا تھا ادران کا دودھ دوہا جاتا تھا، نجی الیسے کی اوٹنی اپنے برابر کی اوٹئیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

بردہ نا می اونٹی کے بارے ام سلمہ کا خیال .... نابت مولائے ام سلمہ کا جا مسلمہ کا خیال .... نابت مولائے ام سلم شے روایت ہے کہ ام سلمہ کا خیال التحقیق کو ایک اونٹی جس کا نام مرکہ وہ قعا بطور ہریدوی ، پس نے بھی کوئی اونٹی اس سے اچھی نہیں دیکھی ، اس کا دود ہا تنا دو با جا تا تعاجتنا وہ بکٹر ت دود ہد ہے والی اونٹیوں کا دو با جائے ، وہ ہی رے گھر دوں پر آتی تھی ، اس کو بنداور اسا مہاری باری بھی اصداور بھی جماعی جاتے تھے ، پھرائے اس کے تعالم نے پرلا سے تعامل نے برلا سے تعامل کے اس کے تعالم نے برلا سے تعامل کے ساتھ جا در بحر کر در فت کے کرے ہوئے یا در فت کے لائمی سے جمائے دو با جاتا تھا، وہ لوگ پیتے ہی ہوتے تھے ، دورات سے بی تک جا رہے ہوئے ہیں ہرکرتی تھی ، اکثر اسے آپ تا تھا ، اس بی تھے ، دورات سے بی تا تھا ، اس بی تھے ، اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا ، اس بی دورہ ہے جمائوں کے کہاں رات کا دودھ لوگ پی لے تے تھے ، اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا ، اس بی دودھ اس بھا ہوتا تھا ۔

وود هوالی انتظیا نظیم و مکاشقر اور و با ..... میدالسلام بن جبیر نے اپ والد سے روایت کی که رسول النقابی کے مراتھ دوده والی اونشیال تقیس جوزی الجد راور جناش رئتی تھی ان کا دوده و اور کے پاس آ جا تا ،ایک اونئی کا نام مبر و تھا ایک کا فقر اءاورایک کا دباء مبر و بن تقیل کے مواثی میں سے سعد بن عیادہ نے بجی تھی ، وہ بہت دوده والی تقی بشقر اءورایک کا دباء مبر ہ بن تقیل کے مواثی میں سے سعد بن عیادہ نے بجی تھی ، وہ بہت دوده والی تھی بشقر اءور با کو آپ تابید میں آل بدط میں بن عامر ہے خریدا تھا۔

بردہ وسمراؤ عریس دیسیرہ دحتا کا دودھ دو ہا جاتا تھا اور ہر رات کو آپٹلفٹھ کے پاس لایا جاتا تھا، انہیں میں رسول التعلیقی کا ایک غلام بیارتھا جس کولوگوں نے قبل کر دیا۔

آ ب نے ارشا دفر مایا ..... سعیدا بن المسیب ہے روایت ہے کہ جب تنام ہوجاتی اور رسول النقابیات کے اس آ بی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی اونتخاب کی انتخاب کی ا

میانینه علیه کو پیاسا کیا۔

#### رسول النُّد صلى النُّدعلية وسلم كي دود هوية والى بكريال

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الشقائی کی سات دودھ دینے والی بھیٹریں تھیں جن کوام ایمن چراتی تھی محمد بن عبدالله بن الحصین ہے روایت ہے کہ رسول الشقائی کی بحریاں اُصدیس چرائی جاتی تھی ، ہر رات کو اُس گھریرآتی تھیں جس میں رسول الٹھائی کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیبہ کنیزام سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلم سے پوچھا گیا کہ رسول التعلیقی جنگل تشریف لے جاتے ہتے، تو انہوں نے کہا کہ نیس، واللہ میں نے آپ تعلیق کو (جنگل جاتے ) نہیں دیکھا ہماری سات بھیٹریں تھیں، چروا ہا بھی انھیں اُصد لے جاتا اور بھی بتا ، اور شام کو آئییں ہمارے پاس لاتے ، ذی الحجد ریس رسول الشعاف کی دودھ دینے والی اونٹیاں تقییں ، رات کو اُن کا دودھ ہمی ہمارے پاس آ جاتا تھا ، غاب میں بھی تھیں ، رات کو اُن کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا تھا ، غاب میں بھی تھیں ، رات کو اُن کا دودھ بھی ہمارے پاس آ جاتا تھا ، اور بھری بھی تھیں ، رات کو اُن کا دودھ ہمی ہمارے پاس آ جاتا تھا ، اونٹ اور بھری بی ہے ہماری اکثر زندگی تھی۔

مردار کی کھال کے بارے میں ..... بمول ہے روایت ہے کہ اُن ہے مرداری کھال کے متعلق دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہارسول الٹھ بھتے کی ایک بحری کا نام قمر تھا ایک روز وہ آپٹیٹے کونہ کی فرمایا کرقمر کیا ہوئی ،لوگوں نے عرض کی میارسول القدوہ تو مرکئی ،فرمایا کرتم نے اس کی کھال کیا گی؟لوگوں نے عرض کی ،وہ تو مردارتھی ،فرمایا دباغت اس کی طہارت ہے۔

ا بی الہیٹم بن التیبان سے روایت ہے کہ رسول الشعافی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بیبال بکری ہے ان کے بیبال بکری ہے ان کے بیبال برکت ہے۔

۔ خالدے روایت ہے کہ رسول النوائط نے قرمایا کہ جن لوگوں کے بیبال تین بھریاں (چرکے)رات کو آئمیں ان کے بیبال رات بھرملا ککہ رہتے ہیں جومبے تک ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

خدام وآزاد كرده غلام

ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ میراخیال تو میں ہے کہ ہندوا ساء فرزندان حارث الاسلمی رسول التعاقب کے غلام ہی تھے۔ تھے یددنوں آپ تلفیق کے درواز سے شکتے نہ تھے۔ تھے یددنوں آپ تلفیق کے درواز سے شکتے نہ تھے۔ اس بین مالک اور پردونوں آپ تلفیق کے درواز سے شکتے نہ تھے۔ آپ سے اپنی خادمہ کو آزاد کرویا سلمی سے دوایت ہے کہ رسول الثقابی کی خادمہ میں تھی اور خضرہ مرضوی دمیمونہ بنت سعدتھیں، ہم سب کورسول الثقابی نے آزاد کرویا تھا۔

آ ب کی کنیزه کا نام خصره تھا .... جعفر بن محد نے اپنوالدے دوایت کی کرسول الله الله کا کی کنیزه کا نام خصر الله الله کا نام خصر و تھا۔

عتب بن جبیرة الاشهلی ہے دوایت ہے کے عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کوتر برقر مایا کہ میرے لئے رسول التعالیف کے خدام مرداور عورتوں اور آپٹائٹ کے آزاد کردہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

ام اليمن كا نام بركه تقا .... انهول في لكما كدام اليمن تحيل جن كانام بركه تها، بدرمول التقايلية كوالدى كنير تحيل -

یر میں التعلیق ان کے وارث ہوئے تو آپ نے انہیں آزاد کردیا، عبید فورجی نے میں ان سے نکاح کیا وان کے بہال ایمن پیدا ہو کیں۔

آ ب نے حضرت خدیجہ سے سوال کیا ۔۔۔۔ خدیجہ یہ من کو ایک کا نک ہو کی الک ہو کی الک ہو کی ،جن کو خدیجہ کے لئے کہ م حکیم بن حزام ابن خویلد نے بازار عکاظ میں چار سوورہم میں خریدا ، رسول الشفائی نے خدیجہ سے سوال کیا کہ وہ زید بن حارثہ کو آپ کو جبہ کردیں ، یہ واقعہ آپ اللہ کے ان سے نکاح کر لینے کے بعد ہوا ، خدیجہ نے انہیں آپ ملے کے کو جب کردیا ، رسول الشفائی نے زید بن حارثہ کو آزاد کردیا ، ان کی بیوی برکہ کو بھی آزاد کردیا۔

تُو بان یمن کے ایک شخص تھے، جن کورسول النّعالیات نے مدینے میں خرید کرا زاد کر دیا ،ان کا نسب یمن میں ہے۔ ریاح مبٹی تھے، اُنہیں بھی رسول النّعالیات نے غلامی سے رہائی عطافر مائی۔ بیار مبٹی غلام تھے جن کوآپ النّعالیٰت نے غزوہ بی عبدین تعلید میں پایا تھا، انہیں آ زاد کر دیا۔

الوراقع كى آ زاوى ..... ابورافع عباس كے غلام تنے ، أن كوعباس نے رسول النّعَلَيْفَ كو بهرويا ، جب عباس اسلام لائے تو ابورافع نے رسول النّعَلَيْفَ كوأن كے اسلام كا ثمرہ سنايا، رسول النّعَلَيْفَ فوش ہوئے اور أخيس آزاد كرديا ، ابورافع كا نام أسلم تھا۔

فضائد مینی آپ این کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت اختیار کرلی۔ مُو یہد مزینہ بی بیدا ہوئے تھے، اُنھیں بھی آپ ایک کے نے آزادی بخش ۔

مدعم آب کے غلام تھے .... مرم رسول اللہ اللہ کے غلام تھے ان کور فاعد بن زید الجزام نے آپ اللہ کے

ہدکیا تھا، یہ کی میں ہیدا ہوئے تھے، ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ مرح رقاعہ بن عمروالجزامی نے آنخضرت بلکتے کو ہدکیا تھا، رسول التعاقب جب تیبرآئے تو وادی القری کی طرف واپس ہوئے، وہاں اپنا کیاوہ اتارہ ہے تھے کہ مرحم کے پاس ایک نامعلوم تیرآیا، جس نے انہیں قل کردیا، کہا گیا کہ شہادت انہیں میارک ہو، رسول الٹھائی نے نے فر مایا کہ مہم ہا ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چا درکو جنگ تیبر میں اس نے ہم سے لیا تھا وہ اس پر آگ میں جلائی جا تیں، کرکرہ بھی رسول الٹھائی کے غلام تھے۔

ایاس بن سلمہ بن اکوع نے اپنے والدے روایت کی کدرسول التعلیق کے ایک غلام کا نام رہاح تھا، میدسول التعلیق کے اس سامان کے ساتھ تھے، جس بر تمیزیہ بن صس نے جیمایہ مارا تھا۔

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكانات اوراز واج ك مجرك س

آب کے مرکا ان کے بارے .....عبداللہ بن بزیدالبدلی ہے روایت ہے کہ بیں نے از واج نبی علیہ السلام کے مکانات اُس وقت و کھے جب اُن کو عمر بن عبدالعزیز نے مہندم کیا ہیں گی اینٹ کے مکان تھے، جرے مجور کی مہندوں کے تھے جن برگارے کی کہ گل کی ہوئی تھی، میں نے تارکیا تو مع جرے کو مکان تھے، وہ عائشہ کے مکان کے درمیان سے اُس دروازے تک تھے جو باب النبی علیہ السلام کے متعلی تھا، اساء بن حسن بن عبداللہ بن کے مکان تک۔

میں نے ام سلمہ کا مکان اور اُن کا حجرہ کی اینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے ہے دریافت کیا انہوں نے کہ کہ جب رسول الثقافی نے غزوہ وہ متدالجندل کیا تو ام سلمہ نے اپنا حجرہ کی اینٹ کا بنوالیا،رسول التعلیق آئے تو آپ کی نظراینٹ پر پڑی، آپ تالی از واج میں سب سے پہلے ام سلمہ کے پاس سے اور فر مایا کہ اے ام سلمہ وہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال صرف ہوتھیر ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے بیر حدیث معاذبین محمدالا نصاری ہے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عربن انی انس بھی ہتے میں عطاء خراسانی کو کہتے سا ،اور وہ قبر میارک اور منبر شریف کے درمیان بتھے ، کہ میں نے رسول الشعابی کی از واج کے جرے مجود کی شاخوں کے پائے جن کے درواز وں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے پڑے ، میں وابید بن عبدالی لک کا فر مان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جار ہاتھا ،اس میں انہوں نے از واج رسول الشعابی کے جروں کو مجد رسول الشعابی میں داخل کرنے تھم دیا تھا ، میں نے اُس روز سے زیادہ لوگوں کو روتے ہوئے منبین و کیما۔

منبین و کیما۔

آب کس چیز میر کفایت کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔عطاء کتے ہیں کہ میں نے ای روزسعید بن میذہ کو کہتے ہیں کہ میں نے ای روزسعید بن میذہ کو کہتے ہوئے منا کہ واللہ میں تو چاہتا تھا کہ بیلوگ ان جروں کواپئی حالت پر چھوڑ و بیتے ، اال مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا پیدا ہوتا اورا طراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول التعلق نے اپنی زندگی میں کس چیز پر کفایت فر مائی بی ایک ایسی بات تھی جولوگوں کو بکٹرت مال جمع کرنے اور آئیں میں فخر کرنے سے ففرت ولائی۔ معاذنے کہا کہ جب عطا وخراسانی اپنی صدیت سے قارغ ہوئے تو عمرین انی انس نے کہا کہ اُن میں سے جارمکان ہی کہا کہ جب عطا وخراسانی اپنی صدیت سے قارغ ہوئے تو عمرین انی انس نے کہا کہ اُن میں سے جارمکان ہی ک

ا ینٹ کے تتے جن کے جمرے مجور کی شاخ کے تتے، پانچ مکان کہ گل کی ہوئی مجور کی شاخ کے تتے جن میں جمرے نہ تتے ، درواز وں پر بالوں کا ٹاٹ پڑاتھا، میں نے پردے کو تا پاتو وہ تین ہاتھ طویل اورا کیک ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا۔

صحابہ کرام کا روٹا ..... بیروتم نے اُس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خودا کیا ایس مجلس میں دیکھ ہے جس میں اصحاب رسول الٹھائیے کے فرز ندول کی ایک جماعت تھی جن میں ابوسلمہ بن عبدالرخمن بن عوف اور ابوا مامہ بن حنیف اور خارجہ بن زید بن ثابت بھی تھے لوگ رور ہے تھے یہاں تک کہ آنسوؤں نے ان کی ڈاڑھیوں کور کر دیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ چھوڑ دیے جاتے اور منہدم ندکیے جاتے تا کہ لوگ تھیر میں کمی کرتے ۔اور دیکھتے اللہ اب نہی علیہ السلام کے لئے کس چیز پر راضی تھا، حالا تکہ دنیا کے فرانوں کی تنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

عبداللہ بن عامرالاسلمی نے جوہ ہے کہ ابو بکر بن تزم اپنی نمازگاہ میں تھے، وہیں انہوں نے جھے ہے کہا کہ
اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے متصل ہے کہ دوسر ہے ستون سے ملاہوا ہے اور رسول التھ اینے کے
درواز سے کے راستے میں واقع ہے یہی زبنٹ جمش (ام المونین) کا مکان ہے، رسول التھ این میں نماز پڑھتے
سے بیسب آج تک اساو بنت حسن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن العباس کے مکان سے محن مسجد تک ہے، آنخضرت
علیہ نے بیس مکانات ہیں جن کو میں نے مجور کی شاخ کا دیکھا جن پرگارے کی کہاں کی ہوئی تھی اور ان پر بالوں کا
علیہ نے دورہ ا

ایک شیخ اہل مدینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول التعلق کے جمرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو تھجور کی شاخوں کے منتے ، جن ہر کھالوں کے کاڑے منڈ ھے تھے۔

داوؤ دبن شیبان سے روایت ہے کہ بیل نے از واخ نبی اللہ کے تجرے دیکھے جن پرٹاٹ پڑے بیٹے۔ حسنؓ سے روایت ہے کہ عثمانؓ بن عفان کی خلافت میں بیل از واج نبی علیہ انسلام کے مجروں میں واخل ہوتا تفااوران کی چھتیں اینے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔

## رسول الله ملى الله عليه وسلم كصدقات (اوقاف)

مخریق نے کہا کہ .....عبداللہ بن کعب بن مالک ہے دوایت ہے کہ جنگ اُ حدیثی خریق نے کہا کہا گہا گہا میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد اللہ کے لیے بیں وہ انہیں جہاں اللہ متائے خرج کریں ،یہ دسول التعلیق کے صدقات عامہ تھے۔ حضرت مخریق جنگ احد میں شہبید ہوئے ۔۔۔۔۔عمرین عبدالعزیز ہے دواہت ہے کہ دواہ نے دائد خلافت میں خناصر و میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اُس زمانے میں سنا جب مشائخ مباجرین وانصار میں ہے بہت فلا فت میں خناصر و میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اُس زمانے میں سنا جب مشائخ مباجرین نے یہ کہاتھا کہ اگر میں مر لوگ موجود تھے کہ نبی محد اللہ میں اور آئیس جہاں اللہ بتائے خرچ کریں، دو غزوہ احد میں قبل کردیے گئے، رسول جاؤں تو میرے مالی کر میں ہے۔ ایجھے بہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر نے ہمارے لئے اُن (باغوں) کی تھجوریں منگائیں،ایک طباق میں تھجوریں لائی منٹیں،انہوں نے کہا کہ جھے ابو بکر بن ترم نے لکھا ہے کہ یہ بھجوری انہیں خوشوں میں سے ہے جورمول التعلیقیۃ کے زمانے میں تھے،اور رسول التعلیقۃ اس میں ہے نوش فرماتے تھے۔

سن کھی کورکی تعلیم سن رادی نے کہا کہ امیر المونین انھیں ہم میں تعلیم کرد یجے ، انھوں نے جب تعلیم کیں آو ہم میں سے مخفی کونونو کھوریں میں۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی تھجور کھائی ، میں نے اس جیسی شیریں اور تاز ہے تھجور نہیں دیکھی۔

مخریق بہودوتور بیت کے علماء میں سے تقے .... ابی دجزہ بزید بن عبیدالسعدی سے وایت ہے کہ خریق بہودورتوریت کاعلم رکھنے والوں میں سے نقے، رسول کہ خریق بی تقاع کے سب سے بڑے امیر نتے وہ علائے بہود اور توریت کاعلم رکھنے والوں میں سے نقے، رسول انتقابی کے ہمراہ آپ میں اللہ کے اور کئے ، حالا تکذوہ اپنے ذین (بہودی) پر ہتے جمر بن مسلمہ وسلمہ بن التقابی کی مدد کرنے کے لئے اُحد کئے ، حالا تکذوہ اپنے ذین (بہودی) پر ہتے جمر بن مسلمہ وسلمہ بن ملامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (منتی اللہ علیہ وسلم) کے حوالے بیں ، وہ جب س انہیں اللہ بتائے خرج کریں۔

آپ نے مخر کتی کے بارے میں قرمایا ..... جب ہفتے کادن ہوااور قریش ہما گ کے اور مقولین ونن کردیے گئے تو مخر کتی ہما گ کے اور مقولین ونن کردیے گئے تو مخر کتی مقادی کی قبروں سے ملیحد و وفن کیے گئے ، آپ تو ہے گئے نے اس نماز جنازہ نہیں پڑھی ، نہ اُس روز اور نہ اس کے بعدرسول التُعلق ہے اُن کے حق میں وہ نے رحمت می گئی ، آپ تو ہیں پڑھی ، نہ اُس موز اور نہ اس کے بعدرسول التُعلق ہے اُن کے حق میں وہ نے رحمت می گئی ، آپ تو ہیں ہے گئی ہے ۔ اس میں آپ تو ہیں ہے گئی ہے۔ اس میں آپ تو ہیں ہے گئی ہے۔ میں مرسول التعلق اُن مدسے واپس من اُن مار کی تفسیر میں سے ہیں ، رسول التعلق اُن مدسے واپس آپ تو آپ آپ تاہوں التعلق اُن مدے واپس آپ تاہوں کی تفسیر میں سے ہیں ، رسول التعلق اُن مدسے واپس آپ تو آپ آپ تاہوں کے تو آپ آپ تاہوں کی تعلی کے اُن موال تقسیم فر مادیے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ بیساتوں باغ اموال بی نضیر میں ہیں۔

سمات باغول کے نام ..... محمد بن بل بن ابی حمد سے دوایت کے درسول التّعلیفی کا وقف اموال بن تفیر میں سے تفاء اور ووسات باغ متے (جن کے نام بیر ہیں) (۱)الاعواف(۳)الصافیه(۳)الدلال (۷)المثیب (۵)یُرقد (۲) حل (۷)مشریدام ایرا بیم مشربهٔ ام ایرا بیم اس لئے نام رکھا گیا کدابرا بیم کی والدہ ماریہ اس میں رہتی تھیں، یکل مال سلام بن مشکم غیر ک کا تھا۔

محر بن کعب القرظی ہے روایت ہے کہ رسول التعلیق کے زمانے میں اوقاف میں تنے الاعواف، الصافید، الدلال، المثیب ، ٹرقہ جنٹی ہشرینہ ام ابرا تیم ۔

ا بن کعب نے کہا کہ آنخضرت میں کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولا دیراورا بنی اولا دی اولا دیرونف کیا ہے۔

آ پ نے مال غنیمت کے تین مخصوص حصے منتخب فر مائے ..... حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول التعلقیہ کے غنیمت میں سے تین مخصوص و منتخب حصے تھے۔

(اموال) بن النفير آب كي حوادث كي ليدوقف تفي

فدک مسافروں کے لیے اور خیبر وقف تھا۔ ٹمس کو بھی آپ آلیا ہے نین حصوں میں تقسیم کردیا تھا۔ دوجزو مسلمانوں کے لیے تقے اور ایک جزومیں ہے آپ آلیا ہے اہل دعیال پرصرف فرماتے اگر پھی فاضل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقسیم فرمادیتے۔

# كنوس جن كا يانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيا

آپ الله بر بعدا مكا بانى بيتے تے جس كو براني انس كہا جاتا ہے۔ آپ دائے ایک نویں كا بانى بیتے تے جوآج قصر بو عد يلد كے پہلو میں ہے۔ آپ الله جاسم كا بانى بیتے تے۔ آب دارغانوں كا بانى بھی جیتے تے۔

قباء کے بیرغرس کے بافی کے بارے .... بناء کے بیرغرس کا پانی بھی پیتے تھے،اس میں آپ ایک نے برکت کی دعافر مائی اور فر مایا کہ مید جنت کا ایک چشمہ ہے۔

جیرہ کا پائی چیتے تھے جو بن أمید بن زید کا کنواں ہے، اس پر آپ ایک کفرے ہوئے، دعائے برکت فرمائی ،اس میں لعاب دہن ڈالا اور اُس کا پائی بیا، آپ ایک ہے۔ اس کا نام پوچھا تو جیرہ بتایا گیا، آپ ایک نے اُس کا نام سیرور کھا۔

آپ الله عنی کے بیررومد کا بھی پانی چتے تھے۔

ابوابوب انصاری آب کے خادم .... سلی ہے دوایت ہے کہ جب رسول النقافیۃ ابوابوب کے مکان پراتر ہے تو ابوابوب آب کے خادم ... سلی ہے دوایت ہے کہ جب رسول النقافیۃ ابوابوب کے مکان پراتر ہے تو ابوابوب آب النقافیۃ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ اللی کے لئے الی انس مالک بن النقر کے کنویں سے پانی لایا کرتے تھے، جب رسول النقریف اپنے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور بندوا سا فرزندان حارث برسقیا سے پانی کے مرک است بالی کے مرک است کے مرک است کو جائے تھے، پھر آپ اللی کے خادم زیاح جو مبتی غلام تھے آپ مالی کے مرک سے بھی برغری سے پانی بحرتے تھے بھی بیر بیوت المقیا ہے،

البیشم بن نظر و ہرالاسلمی ئے روایت ہے کہ یں رسول التُعلیقی کا حادم تھا اور تخاجین کی جماعت کے ساتھ ا آپ آلیف کے وروازے ہے وابسۃ تھا، میں آپ آلیک کے پاس الی البیشم بن التیمان کے بیر جاسم ہے پانی لا تا تھا، اس کا یانی بہت اجھاتھا۔

ہیر غرک چننت کے جسٹمے میں سے ہے ۔۔۔۔۔این عرابے روایت ہے کہ رسول التعالیف نے اس وقت فرمایا جب آپ ہیرغرس کی مینڈھ پر بیٹھے تھے کہ میں نے آج رات کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک جسٹمے پر جیٹا موں ،مراد میں کنواں تھا۔

ابن عبال عروايت بكرسول التعليظ في فرمايا كربير غرس جنت كاليك چشمه بـ

آپ بیرغرس کے بانی سے مسل فر ماتے .....عربن الکم ہودایت ہے کہ درسول اللہ اللہ نے نے فر مایا بیرغرس کے بانی سے مسل فر ماتے .....عربن الکم ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ اللہ نے نے فر مایا بیرغرس بھی کیسا اچھا ہے، درسول اللہ اللہ نے کے لئے اس کا پانی سب پانیوں سے اچھا ہے، درسول اللہ اللہ نے کے اس کا پانی مجراجا تا تھا اور آپ اللہ کے بیرغرس سے سل کرایا جا تا تھا۔

آب نے و ول میں کلی کی تو یائی جوش مار نے لگا ……انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول التعلقی کے ہم لوگ رسول التعلقی ہے ہم اوگ دن کے اکثر حصے بریانی بحرا جارہا تھا ہم لوگ دن کے اکثر حصے میں ان بحرا جارہا تھا ہم لوگ دن کے اکثر حصے میں اس طرح کھڑے رہے کہ ہمیں اُس میں پانی بی نہ مالیا تھا، رسول التعلقی نے ڈول میں کلی کی اور اُسے کئویں میں والدیا تو وہ تری میں جوش مارنے لگا۔

ا بی جعفرے روایت ہے کہ رسول النّعلیف کے لئے بیرغری کا پانی بجراجا تا تھااورای ہے آپ عبیف کوٹسل کرایا جا تا تھا۔ سہل بن الی سعدے مردی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے رسول النّعلیف کو بیر بصناعہ کا پانی چاہ ہے۔

آپ نے بیر بضاعہ سے علاح کے لئے ارشاد فر مایا ..... آبی بن عب س بن ہل بن سعد نے اپنے دالدے روایت کی کہ میں نے رسول الشعائی کے اصحاب کی ایک جماعت سے ساجن میں ابواسید والوحید والی سعد بن ہل بھی تھے کہ رسول الشعائی ہیر بصاعہ پرتشریف لائے ، ڈول سے وضوکیا اوراً سے کنویں میں ڈال دیا ، دو بارہ دول میں کلی کی اوراس میں لعاب د بمن ڈالا اور آپ تا ہوگئی نے اُس کا پانی بیا ، آپ تافی کے زمانے میں جب کوئی بیار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس بعناعہ کے پانی سے مجبول دیا گیا ہے اُس کا بیانی بیا ہوجاتی ، کو یاری سے کھول دیا گیا ہے۔

ابوجمیدانساعدی سے روایت ہے کہ جس نے رسول النعابی کو یار ہامیر بھٹا عد پر کھڑے دیکھا ہے، آپ بیانیہ کے گھوڑوں کو اُسکا پانی بلا یا جاتا تھا، آپ علیہ نے بھی اُسکا پانی بیااور وضو کیااور اسکے بارے میں دعائے برکت کی۔

حضرت عثمان نے بیررومہ کو چارسود بینار بیس خرید کروقف کردیا ۔ جربن عبداللہ بن عرب بن عبداللہ بن عرب بن عبداللہ بن عرب بن عثمان ہے در سول الفقائية نے بیررومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک خض کا تھا ، وہ آجرت پراس کا یا تی با ان کا یا تا تھا اور فر مایا کہ آس مسلمان کا یہ کیسا اچھا صدقہ ہوجوا ہے مُن فی ہے فرید لے اور وقف کردہ ، عثمان بن عفان بن عفان نے آس کو چرب مورین ارسی فرید کے اور وقف کردیا ، جب اُس پر مُنڈیر بنا دی گئی تو اُدھر ہے رسول الفریق کردہ ہے ہے جنت وا منطق نے اسے وریافت کیا کہ عثمان نے اسے فرید کر وقف کردیا ، آپ تا تھا ہے نے فرمایا کہ استدان کے لئے جنت وا جب کردہ ، بھر آپ تا تھا ہو ہے اس کے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اُس جس بیا ، رسول الفریق نے فرمایا کہ بیشیریں پانی جب کردے ، بھر قرراراس وادی میں کوؤں کی کثر ت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے ، اور مُن فی کا کواں ان سب سے زیادہ شیریں ہوں گے ، اور مُن فی کا کواں ان سب سے زیادہ شیریں ہے ۔

آب کا مزنی کے کئویں میرے گرور ۔۔۔۔۔ مطلب بن عبد اللہ بن خطیب سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ فیا من فی کئویں میر سے گراتی جس میں النہ اللہ فی ایک فیری میں رسول النہ اللہ نے شخند ایا فی بیاور میں اللہ بیا اور فر مایا کہ بیٹیریں وصاف ہے۔
محمود بن الربی ہے روایت ہے نمجی وہ کلی یا و ہے جورسول النہ اللہ نے فرول میں کر کے بیرانس میں والی تی ۔
الس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ کے لیے بیراستیا ہے فی اور کے این بیا ہے۔
میرر جاتے وقت آپ ہے کہ رسول النہ اللہ کے بیراستیا ہے پائی بیا ۔۔۔ بیرانس میں عاصم بن عبد اللہ اللہ کی ہے دوایت ہے کہ رسول النہ اللہ کے بیرانس میں اللہ اللہ کی ہے اللہ اللہ کے اللہ بیا کہ اللہ اللہ کے بیرانس میں اللہ بیا کہ اللہ کا بیا کہ اللہ بیرانس میں اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ اللہ بیرانس میں میں عبد اللہ اللہ کی ہے اللہ بیرانس کے بیرانس کے بعد بھی آپ نیک بیا کہ بیا کہ بیرانس کے بیرانس کے بعد بھی آپ نیک بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیرانس کے بعد بھی آپ نیک بیا کہ بیا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله ،ولا اله الا الله،والله اكبر

ابن عباس عدوايت بك اذا جاء نصو الله و الفتحى طرف بلاف والى اورد نيات رخصت كرف والى ب-

آب اخرعم ميں اکثر ميكم يرضحتے تھے ..... عائشت مدوايت بكر سول النظاف آخرى عمر ميں الله الله الله الله الله الله و الله و

حضوطانی نے فرمایا، میرے پروروگارنے مجھے میری امت میں ایک علامت کی فہردی کہ جب اس کود کھنا تو اینے پروردگارکی تھ و بیج کرنا اور اس سے استعقار کرتے رہنا، ٹس نے اس علامت کود کھے لیا ہے، اذا جساء نصر الله و الفتح ، ورایت الناس ید خلون فی دین الله افواجا النح.

آ بی نے فاطمہ کو بلا کر کہا مجھے موت کی خبرسنائی وی گئی .... ابن عباس ہے روایت ہے کہ جب سورة اذا جاء نصر الله و الفتح ، تازل ہوئی تورسول التعلقی نے فاطمہ کو بلایا اور فر مایا کہ جھے میری موت خبر شنا دی گئی۔

حضرت فاطمه كارونان و فاسد فاطمه كبتى بين كري دون كلى تو فرمايا ، دوني ، مير كمروالول من سب كيلي توى جور على بين كري بالى ، اور رسول التعليق فرمايا اذا جاء نصر الله وا نفتح يمن كالوك آئے جور قبل القلب منے ، فرمايا ، ايمان بحى يمنى باور حكمت بحى يمنى ب-

صحابہ کرام کی گرارش ..... تکرمہ ہے دوایت ہے کہ عمال کے ٹیما کہ میں ضرور معنوم کرنونگا کہ ہم میں رسول التعلیق کی زندگی کتنی باتی ہے ،انہوں نے آپ ہے عرض کیا ، یارسول التعلیق اگر آ ہے تاہی ہے اپنے گئے تنا لیتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ تاہی کو بھائی بنالیا ہے ، آپ آپ آ ایش کے فرمایا ، واللہ میں ان کے درمیان ای طرح رہونگا کہ دو میری جا در چھینے ہوئے اور مجھے ان کا غمار بہنچ تا ہوگا ، یہائیک کہ اللہ مجھے ان سے راحت و سے گا ،عمال شائی نے کہا کہ دو میری جا کہ کہ دو میری جا کہ دو میری جا کہ درسول التعلیق کی زندگی ہم میں کم ہے۔

آ پ نے فرمایا کہ میں وفات میں تم سب سے اول ہوں .... وائلہ بن الاستع ہے روایت کے ہوکہ ہمری وفات تم سب کے آخر میں ہوگ ہے کہ ہمارے پاس رسول التقالیفی تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ یہ بچھتے ہوکہ میری وفات تم سب کے آخر میں ہوگ آ گاہ رہوکہ میں وفات میں تم سب سے اقل ہوں ، کیاوے کی گئڑ یوں کی طرح تم لوگ میرے بیچھے ہوگے کہتم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں کے فالدین خداش کی روایت میں (بجائے اقتاد البر معنے کیاوے کی کنڑیاں) اُفنادا بر معنے تو م

وجماعت ہے۔

آ بیان فر مایا مجھے اس مالم بن ابی البعد ہے روایت ہے کہ رسول التفایق نے فر مایا مجھے اس عالم میں جے سونے والا ویکھی ہے ، ونیا کی تخییاں وی گئیں بتہارے نجھے اس حالت میں والا ویکھی ہے ، ونیا کی تخییاں وی گئیں بتہارے نجھے ہوائے کا حرائے کی طرف لے گئے اور تم ونیا میں اس حالت میں جھوڑ ویے گئے کہ نر خ وزرو وسفید حلوا کھارہے ہو، کہ اصل سب کی ایک ہے (بھنے ) شبداور تھی اور آٹا، کیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی چیروی کی۔

لیطور تصبیحت آبپ کافر مال ..... بکرین عبدالقدے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا! میری حیات تہمارے نئے بہتر ہے (جس میں) تم بھی باتیں کرتے ہوا درتم ہے بھی باتیں کی جاتی ہیں، جب میرا انقال ہوگا تو میری وفات تہمارے لئے بہتر ہوگی بتہارے اعمال میرے سامنے چیش کیے جائیں ہے،اگر میں خیر دیکھوں گا تو القد کی حمد کروں گا اورا گرشرد کیموں گا تو تمہارے لئے اللہ سے استغفار کروں گا۔

سال وفات میں جبرئیل کے ساتھ قرآن کا دوراور آپنائی کا اعتکاف

آپ ہرسال حضرت جبر نیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمائے۔ روایت ہے کہ جبر نیل ہرسال کی مرتبد سول الشفائے کورآن مجید شاتے جب وہ سال ہواس میں آپ آفیہ کی وفات ہوئی او آپ علیہ کو انہوں نے دومرتبہ شایا ارسول الشفائیہ رمضان کے عشرہ آفر میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جس سال وفات ہوئی آپ آفیہ نے جیں دن اعتکاف کیا۔

آپ نے وفات والے سال وومرشہ قرآن سایا .... این سرین نے کہا کہ جریمل ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ ہوئی ہو آپ سال مرضان میں ایک مرتبہ ہوئی ہو آپ ہوئی ہو آپ سال ہوا جس میں آپ آب آب کا آپ آب آب کا آپ آب کا آب کی کہ آب کا آب کا آب کا آب کی کہ آب کا آب کا آب کا آب کا آب کی کہ آب کا آب کا آب کا آب کی کہ آب کا آب کا آب کا آب کی کہ آب کی کہ آب کا آب کی کہ آب کا آب کی کہ آب کا آب کا آب کی کہ آب کا آب کی کہ کہ کا کہ کہ کی کہ آب کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کر آب کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کا کہ کر آب کی کر آب کر آب کی کر آب کی

طبقات ابن سعد حصد دوم طبقات ابن سعد حصد دوم (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ علی ہے وفات پا گئے تو آپ علیہ نے ان کو دوم رتبہ سُنایا۔

رمضان المبارك ميں آپ سب سے تن ہوجاتے تھے .... این عبال ہے روایت ہے کہ رسول التعلیق خبر میں سب لوگوں سے زیادہ تی تھے، آپ تائی رمضان میں بمیشہ سے زیادہ تی ہوجائے تھے، یہاں تک کہ وہ ختم ہوجا تا تھا جب آپ علیقہ سے جبر کمل طبے تھے تو رسول التعلیق ان کوفر آن مجید سناتے تھے اور تیز آندھی سے زياده تخي بهوجات تضيه

یز بیر بن زیاد سے روایت ہے کہ رسولِ التعالیف نے اس سال جس میں آپ اٹھا لیے گئے عا کنٹر سے فر مایا کہ جبرئیل جھے کو ہرسال ایک مرتبہ قرآن سنائے تھے گراس سال انہوں نے دومرتبہ سنایا ہے ،کوئی نبی ایسانبیں ہوا جواسیے اُس بھائی کی نصف عمر ندزندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا، جیسے بن مریم ایک سو پھیس سال زندہ رہے، بیر(میری زندگی کے ) باسٹرسال ہوئے واس کے نصف سال بعد آپ میالی وفات یا گئے۔

قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جبر تیل رسول الله پر نازل ہوکر ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ آ سِينَالِيَّهُ كُوفِر آن مجيد برُ حائة تنے، جب وہ سال ہوا جس میں رسول النطابی اٹھا لیے گئے جبر تیل نازل ہوئے اور انعوں نے آپ انگاہ کو دومر تبدقر آن مجید پڑھایا۔

عبداللدنے كہا كميں نے اس سال رسول التعلق كد جن مبارك سے (سُن كر) برها، والله اكريس بيد جا متا کہ کوئی ایسا مخص ہے جو جھے سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہے اوراس کے پاس مجھے اونٹ پہنچا کیں گے تو میں ضرورسوار موكراس كے ياس جاتا۔وانٹديساے يس جاتا۔

## يہود نے رسول الله سلی الله عليه وسلم برجادو کيا تھا

لبيد بن الاعصم في آب برجادوكروايا .... عائشت روايت بكرسول المعلقة برجادوكيا عمیاء آپ ایست خیال کرتے تھے کہ بیکام کریں کے گراسے نہ کرتے تھے، ایک دن میں نے آپ ایک کودعا کرتے دیکھا تو آسپان نے ایک اس فرمایاتم مجمیں میں جس بارے میں اللہ سے دریافت کرتا تھا اس نے جھے بنا دیا میرے یاس دو خص آئے ایک میرے مربانے بیٹے گیا دوسرایا گئتی ہیں (پاٹک یا جاریائی کا یاؤں کی طرف کا حصہ) ،ایک نے کہا كداس مخص كى بيارى كيا ہے؟ دومرے نے كہاان پر (رسول الله صلى الله عليدوسلم) پر جادو كيا حميا ہے،اس نے كہاكس نے آپ ایک پرجاد و کیا ہے، کہالبید بن الاصلم نے ،اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحرکیا) کہا کتھے میں ، کتھے ہے گرے ہوئے ہالوں میں ،اورایک موٹے تھجور کے درخت کے کئویں میں۔ یو چھاوہ درخت کہاں ہے ،اس نے کہا ذ می

ا ب كا شارت عا كثرة سعفر ما يا كه ..... رسول الثقليظة وبال مئه، جب واپس آئة و مفرت عائشہ کو خبر دی کہ اس تھجور کے ورخت ایسے جیں جیسے شیاطین کے سر، اور اس کا یانی ایسا ہے جیسا مہندی کا یانی، میں نے (عائشٹنے) کہا، یارسول اللہ اسے تو گوں کے لیے طاہر کر دیجیے فر مایا اللہ نے جھے تو شفادے دی ، میں اس ہے ذر تا

ہوں کہ ہیں لوگوں میں شرنہ برا پیختہ ہو۔

حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے خبروی ..... غفرہ کے آزاد کردہ غدام عمرے دوایت ہے کہ لید بن الاعصم یہودی نے بی الله پر جادہ کیا جس ہے آپ الله کی بینائی کم ہوگی ،اصحاب نے آپ الله کی کہ لید بن الاعصم یہودی نے بی الله پر جادہ کیا جس ہے آپ الله کی خبردی ، بی الله نے اس رسر ) کو پکڑا تو اس نے عیادت کی جبرائیل اور میکائیل ملیم السلام نے آپ الله کوئی خبردی ، بی الله نے اس رسر کی کراتو اس نے اور اس کر کہ اور کر کا اس کی خبردی ، بی الله کی اور میں گراہے کے اور تھوک دیا ، وہ (سحر ) رسول التراکی ، آپ الله کی اور موال دیا ۔ وہ رہوا اور آپ الله کی نے اسے (یہودی) کومعاف کردیا۔

لبید بن الاعظم سب سے بڑا ساحرتھا ۔۔۔۔عربن الکم ہے دوایت ہے کہ جب رسول الثقافیۃ ذی الحجہ میں حدید بیائے والیس آئے اور تحرم آگیا تو یہود کے دوسر دار جومدیے میں باتی تھے ،ان نوگوں میں سے تھے جواسلام ظاہر کرتے تھے ،حالہ تکہ دومنافق تھے ،یہ لوگ بن الاعظم مہودی کے پاس آئے جو نی رزیق کا حلیف اور ایسا ساحرتھا کہ یہود جانے تھے کہ دودان سب میں زیادہ محروز ہر کا جانے والا ہے۔

منا فقول نے لبید کو تنین و بینار برراضی کرلیا .....ان اوگوں نے اس ہے کہ کہ اے ابوالاعصم توہم سب سے زیادہ سم جانے والا ہے ہم نے محمد اللہ پہر کرایا ہے ، ہمارے مردوں اور عور توں نے ان پر سم کیا ہے ، ہمرہم لوگ (ان کا) کچھ نہ کر سکے نو تو و کھتا ہے کہ ہم پر ان کا کیا اثر ہے ، ہمارے وین کے کیسے مخالف ہیں ، جن کو وہ تل وجل نے وطن کر بچھے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم لوگ تجھے اجرت دیں گے ، تو ان پر ایسا سمح کر کہ انھیں ہلاک کردے ، تین دینار مقرد کے کہ وہ رسول الله واقع ہے ہم کرکھ ۔۔

اس نے آپ آلیے کی سے کا دران بالوں کا جو کتھ اکرنے سے گرتے ہیں قصد کیا ،اس میں چندگر ہیں لگا کیں تھو کا اورا یک موٹی مجور کے بیچے ( فن ) کردیا ، پھراہے لے جائے ایک کویں کے ( قریب) حوض میں ( فن ) کردیا۔

آپ مرسحر کے اثر ان سسر سول الله الله کے ایک ایس ہو آپند کو مالی ہات کو محسوں کیا جو آپ الله کو ناپند سخی آپ آپ الله کی آپ الله کی ایس کام کے کرنے کا خیال کرتے ہے (گر بھول جانے کی وجہ سے ) کرتے نہ ہے ،آپ الله کی مصارت میں کی آئی تھی ، یہاں تک کہ اس پر آپ الله تعالیٰ نے آگاہ کیا ،آپ الله تعالیٰ کے اس برائی کو بلا ، جو بدر میں حاضر ہوئے تھے ، آبیں کنواں وزروان کے اس مقام کا راستہ بتایا جواس کنویں کے دوش کے نیچے تھا۔

لبیلی بہنیں تھیں۔ اس اس اس اللہ ہے ہیں کہ ہیں نے عبدالرحمٰن بن عب بن مالک کواس حدیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ تاہیں ہوں اس حدیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ تاہیں ہوں اس میں اور اور زیادہ خبیر بہتر تھیں ، وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیر بہتر تھیں ، لبید وہ محف تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے دوش کے نیچے دُن کیا ، جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا کیں تو رسول التعالیٰ کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں ہے ایک نے بیرمکاری کی کہ دو عائشہ کے پاس کئیں، نمی میں بیٹیوں کے بینائی جانے کی عائشہ کے باس کئی اور انہیں خبر عائشہ نے اسے خبر دی یا اس نے عائشہ کوؤکر کرتے سن لیا، وہ نگل کرا چی بہوں کے اور لہید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی ان میں ہے ایک فورت نے کہا کہ آگر نہ ہوں گئے تو انہیں (بذریعہ وی) خبر دے دی جائے گی،اگر نہ ہوں گے تو انہیں (بذریعہ وی) خبر دے دی جائے گی،اگر نہ ہوں گے تو انہیں (بذریعہ وی کے تو انہیں کے موض میں ہوگا، جو کا میا بی آ پ ایک تھے ہے جاری قوم اور جارے اللہ دین پر حاصل کی ہے،اللہ نے آپ اللہ کے خبر دار کر دیا۔

اس کو کنوا تعیل کومنہدم کر دیا ..... حارث بن قیس نے کہا یارسول اللہ، کیا ہم وہ کنواں منہدم کردیں ،آپ ناچھ نے انکار کیا گر حارث بن قیس اوران کے ساتھیوں نے اے منہدم کردیا حالانکہ اس سے میٹھا پانی مجراجا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنوال کھودا، جب وہ دوسرا جس میں سحر کیا گیا تھا منہدم کردیا تو رسول النہ اللہ نے اس کے کھود نے پر ان کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی نکالا ، بعد میں وہ منہدم کردیا گیا ہے ، کہا جا تا ہے کہ جس مخص نے رسول النہ اللہ اللہ علیہ کے تھم سے سحرکونکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی کے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اور عروة بن الزبیرے روایت ہے کہ رسول التعلق فر مایا کرتے تھے کہ جمھے پر میبودی بی زریق نے سحر کیا۔

دونوں فرشنوں نے آپ کو پوری تفصیل بنادی سندان عبال ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عبال ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عبارہ و نے ، مورتوں کے اور کھانے پینے میں محرکیا تھا، آپ پر دوفر شنے اس وقت اترے کہ آپ خواہ و بیداری کی درمیانی حالت میں تنے ،ال نہ ہے ایک آپ کے سر ہانے بیٹھ گیاا ور دوسرا پائنتی ،ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ انہیں کرا یہ فات ہے ،کہا سحرکیا کیا ہے ،اس نے کہا کس چیز انہیں کرا یہ فات ہے ،کہا سے کہا کس چیز میں ایک بھول میں ،کہا ہے اس نے کہا س کھا، کہا جاہ قدروان میں ایک بھر کے بیچے ،کہا اس کا علاج کیا ہے ۔کہا کنویں کا پانی نکالا جائے بھرا خوا یا جا کہ اور کھول نکالا جائے ،(بید کہدکر) وہ دونوں فرشتے اُٹھ گئے۔

آب نے حضرت علی و حضرت علی و حضرت عمار کو بھیجا، .... بی الله نے حضرت علی اور حضرت عمار کو بلا بھیجا، دونوں کو جا کہ اور وہ کی اور وہ کی کریں جو آپ نے ( ملائکہ ہے ) سنا تھا۔وہ دونوں گئے ،اس کا پانی ایسا ہو گیا تھا گو یا مہندی ہے ،اس کا پانی ایسا ہو گیا اور عضرت عمار کو بی ایک بال تھا تھا گو یا مہندی ہے ،گار ایسا ہو گیا ، پھر اٹھا کر مجود کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا بس میں تیارہ کر جی تھیں ، یدونوں سور تھی نازل کی گئیں "قبل اعبو ذہوب المفلق" "قبل اعبو ذہوب المناس میں آئیا کہ تمام کر جی کھل گئیں ، رسول القطاعی تھی یہاں تک کہ تمام کر جی کھل گئیں ، رسول القطاعی تھی یہاں تک کہ تمام کر جی کھل گئیں ، رسول القطاعی تھی یہاں تک کہ تمام کر جی کھل گئیں ۔

نی ایک کھانے ہینے میں اور عور توں کے بارے میں آزاد ہو گئے

ا یک اور روابیت ..... زیربن ارقم سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک مخص نے نی اللے کے لئے گرہ لگائی اور روابیت وہ ایست میں اور روابیت ہے کہ انصار میں سے ایک مخص نے نی اللے کے دوفر شتے آئے وہ ایسان تھا ،اسے وہ فلاں فلاں ایک نے گرہ لگائی اور اسے فلاں فلاں ایک نے ساتھی سے کہا کہ جائے ہو کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے لئے فلاں انصاری نے گرہ لگائی اور اسے فلاں فلاں کویں میں بھینک دیا۔ اگر آپ اسے نکال کیس تو ضرور صحت ہوجائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے ، پانی کوسٹر آیا ،انہوں نے اسے نکال لیااور پھینک دیا ،رسول اللہ منافقہ کی صحت ہوگئی ، نہ تو آپ نے (اس انصاری سے ) اس کے متعلق بیان کیا ، نہ آپ کے چبرے میں (ناگواری کا کواری کا کواری کا کواری کا کواری کا کواری کا کواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

سماحرکے بارے میں فتوکی ..... زہریؒ ہے ذی ساحرکے بارے میں (یفتوی) روایت ہے کہ وہ آتی ہیں سماحر کے بارے میں (یفتوی )روایت ہے کہ وہ آتی ہیں کیا۔
کیا جائے گا، کیونکہ الل کتاب میں سے ایک فض نے رسول الشعاف کے برحرکیا گرآپ نے اسے آن ہیں کیا۔
عکر مہ سے روایت ہے کہ رسول الشعاف نے اس (ساحر) کومعاف کردیا، معاف کرنے کے بعد اسے وکھتے تھے آواس سے منہ پھیر لیتے تھے۔

محمہ بن عمرؓ نے کہا کہ ہمارے نزویک ان لوگوں کی روایت ہے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے تل کردیا ہے زیادہ ٹابت ہے (کیمعاف کردیا)

#### رسول التعليقية كوكياز مرديا كيانها

میمودی نے آب کواور حضرت ابو بکرکوز ہردیا ..... ابراہیم سے روایت ہے کہ (محابہ) فرمایا کرتے علے کہ بہود نے رسول الشقالیة کواور حضرت ابو بکرگوز ہردیا۔

الی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے رواعت ہے کہ رسول النہ اللہ صدقہ میں کھاتے تھے ہدید کھاتے تھے ،ایک بہودیہ فرایک کی جودیہ فرایک کی جودیہ کے اس کی بہودیہ کی ہوئی بکری ہدید بھیجی رسول النہ میں گا ہوں آپ کے اسحاب نے اس میں سے کھایا اس بکری نے کہا میں زہر کی ہوں ،آپ نے اپنے امتحاب سے کہا کہتم لوگ اپنے ہاتھ اٹھالو، کونکداس نے جھے خبردی ہے کہ وہ زہر کی

ے،سب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔

آ ب نے بہود بی تورت کوئل کا تھم ویا ..... حضرت بشیر بن البراء مرکئے تو رسول الشفائی نے اسے بلا بھیجا اور فر مایا کہ جو کچھ تو نے بیاس نے برا جیجا اور فر مایا کہ جو کچھ تو نے کیا اس پر تھے کس نے برا جیجہ کیا ؟ اس نے کہا جس نے جاننا چاہا کہ اگر آپ بی ہوں گے تو وہ آپ کوفقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہول گے تو جس لوگوں کو آپ سے راحت دوں گی ، آپ نے اس کے متعلق تھے دیا تو وہ قبل کردی گئے۔

آب جب زیر کا انرمحسول کرتے تو سی گوائے ۔۔۔۔۔ این عبال ہے دوایت ہے کہ یہود فیبری ایک عورت نے رسول اللہ ایک کو اس کے ایما رااس نے کاعلم ہوگیا کہ وہ زہر یلی ہے، اے بلا بھیجا اور فر مایا تو نے جو پچوکیا اس پر تھے کس نے ایما رااس نے کہا جس جا نتا جا ہتی تھی کہ اگر آپ تی ہیں تو النداس کی اطلاع کرد ہے گا اور اگر آپ گا ذہ ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت دلادیں گے، رسول اللہ اللہ جب اس کا ارجموں کرتے ہے تو تھے نہ آپ ایک مرتبہ کے رواجہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہرکا) کہ ارجموں ہوا، آپ نے تھے تو سی نے لکوائے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول التعالیف نے اسے تعرض (بازیری) نیمی فر مایا۔ عبدالرحمٰن بن الی لیک سے روایت ہے کہ رسول التعالیف پر محرکیا گیا ،آپ کے پاس ایک مخص آیا جس نے سینگ ہے آپ کی دونوں کنپٹیول میں مجھنے لگائے۔

۔ و یہ نے اسے ل کا تھم ویا .... غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمرے روایت ہے کہ رسول التعالیات نے اس عورت کول کا تھم دیا جس نے بحری میں زہر ملایا تھا۔

ابوالاحوس سے روایت ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ جھے نومر تبدشم کھانا اس بات پر کہ رسون اللہ اللہ شہید ہوئے ایک مرتبہ شم کھانے سے زیادہ بہند ہے میاس لئے کہ اللہ نے آپ کوئی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

آب کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ دست کا گوشت بیسند تھا ،.... حضرت الا ہری اور دست کا گوشت بیسند تھا ،... حضرت الا ہری الدین عبال سے دوایت ہے کدان بی بعض نے بعض نے بعض سے بحد یا وہ کہا ہے کہ دین ہوگئے ، ذینب بنت الحارث جومر حب کی بینجی سے بحد یا وہ کہا ہے کہ جب رسول الشفائی نے نے بیر فتح کیا اور آپ مطمئن ہو می ، ذینب بنت الحارث جومر حب کی بینجی اور سال میں مشکم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے کئی کہ کری کا کوئسا حصر جمع الفتائی کوزیادہ پسند ہے لوگوں نے کہا کہ دست۔

میہود بول نے زہر کامشورہ ویا ....اس نے اپی ایک بھیڑکودن کیا،اے بھوٹاایاز ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑکودن کیا،اے بھوٹاایاز ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑکودن کیا،اے بھوٹاایان ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑے ، زہر یراس سے اتفاق کیااس نے بحری کوز ہرآلود کیا،اس کے دونوں باہوں اور شانوں (وست) میں اور زیادہ زہر بھرا۔

قدموں کے پاس (آکے) بینے گن،آپ نے اسے)(حال) دریافت کیا،اس نے کہااے ابوالقاسم ہریہ ہویں آپ کودی ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ ماتھ اٹھالو۔۔۔۔۔۔ بی اللہ کے اس ہے اسے لے آپ کے آگے۔ کے اس سے لے کہ آپ کے آگے رکھ دیا ، اسی ب موجود تھے ان میں بشرین البراء بن معرور بھی تھے ،رسول التراثی نے فرمایا ، ویا ، اسی ب موجود تھے ان میں بشرین البراء میں معرور بھی تھے ،رسول التراثی نے فرمایا ، فریب ہوجا و اور شب کا کھانا کھاؤ ،رسول التراثی ہے فرست لے کے کھاس میں ہے منہ میں ڈال لیا ، بشرین البراء نے ایک دوسری بڈی منہ میں ڈالی۔

رسول انتعابیہ ایتالقمدا تاریکے تو بشر بن البراء نے جو کھان کے مند میں تھاا تارا، جماعت نے بھی اس میں سے کھایا، رسول الله علیہ فیصلے نے فر مایا اپنے ہاتھ اٹھالو کیونکہ یہ دست اور بعض نے بیان کیا کہ یہ یہ بکری کا شانہ مجھے خبر ویتا ہے کہ زہر بلا ہے۔

ر ہر آلود کھاٹا کی وجہ بشر کی موت واقع ہوئی ..... بشر نے کہا کتم ہاس ذات کی جس نے آپ

کا کرام کیا، بی نے اے اپنے ای توالے بی جے بی نے کھایاتھا تھتے ہی محسوس کرلیا، گر جھے بیان کرنے سے مرف
اس بات نے ردکا کہ بینا گوار ہوا کہ بی کھانے ہے آپ کو فرت والا دُن، جب آپ نے مذکا ٹوالہ کھالیا تو جی نے آپ
کی جان کو چھوڑ کے اپنی جان سے رغبت نہیں کی ،اور تمنا کی کہ آپ نے اسے نہ نگلا ہوتا ۔ کیونکہ اس بی نافر مانی ہے
بشراہی مقام سے اُنھے نہ پائے کہ ان کار کے طیاسان (سبز کیڑے) کی طرح ہوگیا، انہیں ان کے ورد نے ایک سال کی
مہلت دی کی کہ وہ بغیر کروٹ والد کے کروٹ نیس لے سے تھے بہاں تک کہ مر مے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشراپ مقام سے بنے بھی کیاتھا کہ مر میں۔

آپ نے اس بہود بہورت کو بشر کے ورثاء کے حوالہ کر دیا ۔ ۔۔۔۔ رسول الثنائی نے زینب بنت الحارث کو بلا کر فر مایا کہ تو نے جو کھ کہا اس پر بھے کس نے براجیخۃ کیا اس نے کہا آپ نے میری قوم کے ساتھ جو کہ کہا وہ کیا امیر ہے بات ہے جو الدر تو جر کوئل کیا ، میں نے کہا کہ اگر آپ نی ہوں گے تو یہ دست خبر دیدے گا بعض نے بہاں کیا دراگر با دشاہ ہوں گے تو ہم آپ سے داحت یا جا کیں گے ، وہ میرو یہ جسی آئی تی ، اوٹ گئے۔ دوای نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔ دوال نے اللہ الدر کی الدور کی الدر بی المراء کے ورثاء کے میرو کردیا ، انہوں نے الدور کی تابت ہے۔

آ ب نے زم کی وجہ سے مجھنے لگوائے .....رسول التعلیقی نے اس کے کھانے کی وجہ سے ابنی کدی میں مجھنے لگوائے جوابو ہندنے سینگ اور چھڑی سے لگائے ،رسول التعلیقی نے اپنے اسحاب کو تھم دیا ،انہوں نے بھی اپنے مروں کے بچ میں مجھنے لگوائے۔

كرتار باجونيبرك ون كمايا تفاء يهال تك كرآج ميرى ابيرك جويشت ش ايك رك بانقطاع كاوقت بوكيا، رسول التعليقة في ماري التعليقة في من التعليقة في من كانه ورضوانه ) التعليقة في شهادت كى وقات يائى \_ (صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه )

## المخضرت عليسة كابقيع جانااور شهداءاورا بل بقيع كے لئے استغفار كرنا

حضرت عاکشر نے اپنی خادمہ کو آپ کے پیچھے بھیجا ۔۔۔۔ عاقر اپن والدہ ہے رادی ہیں کہ بس نے حضرت عاکشر کہتے سنا کہ ایک رات کورسول اللہ اللہ کھڑے ہوئے ، آپ نے اپنی کیڑے ہے ، پھر باہر نکلے ، میں نے (عاکشہ نے ) پی خادمہ بریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے پیچے ہوگیں ، جب آپ بقیج بیں آئے تو اس کے قریب اتی دیکھ برے بینی دیراللہ نے چا باء وہاں ہے والی ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئی میں ، انہوں نے جھے بتایا ، آپ سے ای دیکھ برے بینی دیراللہ نے چا باء وہاں ہے والی ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئی میں ، انہوں نے جھے بتایا ، آپ سے میں نے بی دیا تو فر مایا کہ میں اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا میں نے بی دیا تو فر مایا کہ میں اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لئے رحمت کی دعا کروں۔

حضرت عاکشہ سے روایت ..... حضرت عاکشہ روایت کردات کے کردات کے حصیر، میں نے ہی میں اللہ میں ہیں ہے ہی میں ہے ہی م میں اللہ کو نہ پایا تو میں آپ کے چیچے گی، اتفاقاً آپ مجتبع میں تھے، آپ نے فر مایا ''السلام علیم اسے تو م مومنین تم ہمارے چیش روہواور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ،اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر، اور نہ ان کے بعد ہمیں فتنے میں جٹلاکر'' عاکشائے کہا کہ پھرآپ میری طرف متوجہ ہوئے۔

حضرت عائشہ فیصد دوایت ہے کہ جب بھی رسول النتھ کی شب دات ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آ خررات میں بقیع کی طرف نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے "السلام علیکم اے قوم مومنین ہم سے اور تم سے جووعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے) انشاء اللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں ،اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔"

آپ کے ہمراہ آزاد کردہ غلام ابورافع بھی تھا۔ ۔۔۔ دوارت ہے کہ وسط شب میں رسول الشریرے باپ آپ پر فدا ہوں 'کہاں' میں رسول الشریع ہے کہ فواب گاہ ہے آزاد کردہ غلام فرمایا جھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل تھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل تھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل تھے تھے کہ استعفار کروں ، پھررسول القمالی روانہ ہوئے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام ابورافع بھی روانہ ہوئے ، ابورافع بیان کرتے تھے کہ رسول القمالی نے ان او کول کے لئے بہت دیر تک دعائے معفرت فرمائی ، واپس ہوئے تو فرمانے گئے جھے دنیا کے فرائے اور بعنت کہ دوام اوراس کے بعد میر سے رب کی ملا قات اور جنت کے درمیان افتقیار دیا گیا۔ بیس نے اپنے بروردگار کی ملاقات کو افتقیار کر لیا۔

### آپ نے ابومویہ برکومکم دیا کہ اہل بقیع کے لئے استغفار کرو

پ سرال النمان کے آزاد کردہ غلام الوم رہبہ ہے روایت ہے کہ رسول النمان کے وسط شب میں فرمای، اے ابوم و بہہ رسول النمان کے استعفاد کردہ غلام الوم رہبہ ہے روانہ ہوا۔ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل انقیع کے لئے استعفاد کروں، البذا میرے ساتھ چلو، آپ دوانہ ہوئے، ساتھ میں بھی روانہ ہوا۔ آپ بقیع میں آئے ، اہل بقیع کے لئے بہت دیر تک استعفاد کی ، پھر فرمایا تم کووہ حالت مبارک ہوجس میں تہمیں میں ہوئی اس حالت ہے جس میں اور لوگوں کو جوئی ،ای طرح فتے آرہے ہیں جس طرح تاریک شب کے حصے کدایک کے جیجے ایک آخراول کے چیجے آئے گا،آخراول سے براہوگا۔

پھر فر مایا ،اے ابومورہ ہم بھے دنیا کے فرّانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئی ، پھر ان سب کے اور میرے پر دردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان افتیار دیا گیا ، پس نے (ابومو بہدنے) عرض کی ، میرے مال ہا پ آپ پر فراہوں ،آپ و نیا کے فرزانے اور بیکٹی کو جنت کے ساتھ ساتھ افتیار فرمالیجے ،فرمایا اے ابومو بہدیں نے لقائے الیل فرماہوں ،آپ و نیا کے فرایس ہو ہے تو دو دردشروع ہوا جس میں آپ کو اللہ نے افتالیا۔

آب نے فرمایا کہ اہل بقیع کے وعائے معتفرت کیجئے ۔۔۔۔۔۔ حضرت عطاء بن بیارے دوایت ہے کہ رسول الدولیا الد

آب نے آسے کے موسال کے بعد است عقبہ بن عامر الجنی سے دوایت ہے کہ رسول التعلیق نے آسی مال کے بعد اس طرح شہدائے اصد کے لئے وعائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مُر دہ لوگوں کو رخصت کرنے والا آپ منبر پر چڑھے اور فر مایا کہ '' بیس تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں ، بیس تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں سے (سنے کا) وعدہ دوش (کور پر) ہے، بیس اسے و کھر ہا ہوں حالا نکہ بیس اینے ای مقام پر ہوں ، جھے تم سے اس ایک اندیش نہیں کہ تم شرک کرو گئے گئیں جھے تم پر دنیا کاخوف ہے کہ تم اس میں دغیت کرو گئے۔''

عقبد نے کیا کہ بیمیری آخری نظر تھی جو میں نے رسول التعلیق کی طرف کرلی۔

## رسول التعليقية كى كس عارضے ميں وفات ہوئى

آ عا رقعار صدر ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائش نے کہا کہ رسول الشفائی کا وہ عارضہ جس میں اب کی وفات ہوئی، شروع ہواتو آپ مفرت میمونڈ کے مکان میں تھے، ای روز روانہ ہو کر میر بے پاس آ تھے، میں نے کہا'' ہائے ہم' ٹو آپ نے فرایا، میں چاہتا ہول کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زعدگی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھتا اور تہہیں وہن کرتا ، میں نے کہا کہ آپ ایسا چاہے ہیں ہتواس روز جھے پنظر آتا ہے کہ آپ میں اور عورت سے شادی کریں ہے ، رسول الشفائی نے نے فرایا کہ میں اور عورت سے میراور دسر بہت زیادہ ہم الشفائی نے نے فرایا کہ میں ' ہائے ہم'' کہنے کاتم سے زیادہ شخص ہول کیونکہ تمہار سے وروسر سے میراور دسر بہت زیادہ ہم اس لئے میری طرف توجہ کرو، پھر رسول الشفائی معفرت میمونڈ کے مکان واپس کئے ، آپ کا وزواور شد بد ہوگیا۔

ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ رسول الشفائی معفرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' ہائے مر'' بی منطق نے نے فرایا ، میں نے '' ہائے ہم'' کہنے کا زیادہ صحتی ہول ) ہے آپ کے اس دردکی ابتدائتی جس میں آپ کی دون سے النظاف جس میں آپ کی دون سے النظاف کے مال کہ آپ کورود ہے۔

عمر بن علی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول التعظیمی کا عارضہ شروع ہواوہ چہار شنبہ تھا ، آغاز عارضے سے وفات تک تیرہ ون ہوئے۔

آ ب نے فر مایا کے موس برختی گنا ہول کا کفارہ ..... حضرت ابوبردہ نے بعض ازواج نی تبایق ہے۔
ہے دوایت کی ہے اوران کا گمان یہ ہے کہ دو حضرت عائشتیں کہ رسول الذھ تا ہے بہار ہوئے کہ اس ہے آپ کی ہے۔
ہے روایت کی ہے اور ان کا گمان یہ ہے کہ دو حضرت عائشتیں کہ رسول الذھ تا ہے بہار ہوئے کہ اس ہے کوئی عورت ہے اربی یا در دبو می گیا ، میں نے کہایار سول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور برقر اربوتے ہیں ،اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تعجب کرتے ،فر مایا جمہیں معلوم نہیں کہ موس برختی کی جاتی ہے کہ دو تحق اس سے گن ہوں کا کفارہ ہوجائے۔

آپ سے ازواج مطہرہ نے عرض کیل ، . . . . دخرت ابو ہردہ ہے دوایت ہے کہ رسول التعلقہ ہواتہ آپ کے دوایت ہے کہ رسول التعلقہ ہواتہ آپ کے دردا تناشد ید ہوگی کہ اس نے آپ کو برقر ارکر دیا ، جب فاقہ ہواتہ آپ کی کی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس می مرض میں اس می شکایت کرتی تو اے خوف ہوتا کہ آپ اس پر غصہ کریں گے ، فرمایا کیا تہہیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے عرض میں اس کئے تن کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہے اس کے گناہ معافی کئے جا تھی ؟

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ میں نے کوئی ایسامخص نہیں و یکھا جے رسول التعلیق سے زیادہ شدید دروہوا۔

آب انے فر مایا کہ ... جعزت عبدالقدے دوایت ہے کہ پس نجی تالیقے کے پاس آیاجب کد آپ کو بخار تھا ، پس نے آپ کو بخار تھا ، پس نے آپ کو چھواا در عرض کی یارسول اللہ آپ کو شدید بخارے ، فر مایا ، ہاں ، جھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دوآ دمیوں کو ، عرض کی ، آپ کے اجر بھی دو ہوں کے ، فر مایا ، ہاں جتم ہے اس ذات کی جس کے ہتھ میں میر کی جان ہے ، رُوے نز مین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ، جے مرض کی یا اور کسی بات کی تکلیف پنجے تو اس کی وجہ ہے القداس کے گن داس طرح ند کم کرتا ہو، جس طرح درخت اپنے ہے (موسم خزاں میں ) کم کرتا ہے۔

حضرت عبداللد بن مسعود آب کے پاس تشریف لائے .... حضرت علقہ نے روایت ہے کہ حضرت علقہ نے روایت ہے کہ حضرت عبداللد بن مسعود نی اللہ کے پاس آئے ، انہوں نے آپ کے اوپرا پنا ہاتھ رکھا ، پھر کہا یا رسول اللہ ، آپ کوتو بہت حضرت عبداللہ بن مسعود نی اللہ کا ایس آئے ، انہوں نے آپ کے اوپرا پنا ہاتھ رکھا ، پھر کہا یا رسول اللہ ، آپ کوتو بہت

تخت بخارے، فرمایا، ہاں، مجھےالیہا، بخار ہوتا ہے جیسے تمہارے دوآ دمیوں کو، عبداللہ نے کہا کہ یار سول اللہ، یہاس لئے کہآ پ کے لئے دواجر ہیں فرمایا، ہال، خبر دار، کوئی عبد سلم ایسانہیں کہا سے افیت پنچے اوراس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ اس طرح کم نہ کرویے جس طرح یہ درخت اپنے پے گراتا ہے۔

صحابہ کرام آب کی شدت بخار کی تبیع پڑھنے گئے ..... هنرت ابوسعیدا کذری سے روایت ہے کہ ہم نجائی کے پاس آئے ،آپ کوابیا بخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں سے کس کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ پر تھمر نہیں سکتا تھا ہم لوگ تبیع پڑھنے گئے۔

آ ب ئے فر مایا کہ سی نبی برائی مصیبت نہیں گرری .....رسول التعلیق نے فر مایا کہ کوئی شخص انبیاء سے فر مایا کہ کوئی شخص انبیاء سے فریادہ تنہ مصیبت میں نبیں ہوتا ہجیں ہم پرمصیبت شخت ہوتی ہو ہے ہی ہمارا اجر بھی دو چند ہوتا ہے۔اللہ کے انبیوں میں نبیوں میں سے ایک بی وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو میں مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے فل کردیتی جی اور اللہ کے نبیوں میں ایک نبی وہ ہوتا ہے اور اسے سوائے عباء کے جسے وہ بھی لیتا ہے اور کہ خوابی ملتا کہ ستر چھیا ہے۔

آپ نے قرمایا کہ ہم پر سخت مصیبت کی جاتی اور دو چندا جرماتا ہے ..... حضرت ابوسعید الخدری رسول اللہ تنایق کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ و بخار تھا اور آپ ایک جا در اوڑ ہے تھے ، انہوں نے آپ کے اور ہا تھور کھا تو جا در کے اور ہے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بنی رہے ، فرمایا ہم لوگوں پر اس حادر ہما دااجر زیادہ کیا جاتا ہے۔

آپ سے بوجھا گیا کہ سب سے مصیبت کس پر ہوتا ہے

حضرت ابوسعیدنے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والاُکون ہے ،فر مایا نبیاء،انہوں نے کہا ، پھرکون ،فر مایا مصالحین ،ان میں کاکوئی فقر میں بہتلا کیا جاتا ہے ، یہاں تک کہوہ سوائے عباء کے جسے و قطع کرتا ہے اور پھوٹیں پاتا ،اور جوؤں میں بہتلا ہوتا ہے ، یہاں تک کہ دہ اسے فل کردیتی جیں ،ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتن تم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

آ ب نے فر مایا کہ اللہ کا شکر گڑار بہرہ نہ نہ نہوں … برہن عبداللہ سے دوایت ہے کہ حضرت عمر اس حالت میں رسول امتعالیہ کے بیاس آئے کہ آپ کو بخارتھا، انہوں نے آپ پر ہاتھ دکھا، شدت ترارت سے اُٹھا بیا ہوخی کی یا نبی اللہ کا بخار ہی کا بخار کی کا بخار کس قدر بخت ہے، فر مایا کہ دات کریا شام کو بحد لقد میں نے سر سور تیں پر حیس ، جن میں سہ سے طویل تھیں ، عرض کی یا نبی اللہ ، اللہ نے آپ کے ایکے پچھے گناہ معاف کرو ہے اس لئے اگر آپ اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فر مایا ، کیا میں شکر گڑا دیندہ نہ بتوں۔

آب نے دردی حالت میں سات طویل سورتیں تلاوت فرمائی .....حضرت ابنانی

ے روایت ہے کہ رسول النہ اللے اس حالت میں اپنے اصحاب میں تشریف لائے کہ آپ ورد کا اڑ معلوم ہور ہاتھا،
آپ نے فر مایا ہتم مجھے جس حالت میں دیکھ دہے ہو (ای حالت میں) ہیں نے سب کوسات طویل سورتنس پڑھی ہیں۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ ٹی اللہ فی (نماز تبحد میں) اتنا قیام کرتے ہے کہ آپ کے دونوں قدموں پرورم ہوجا تا تھاء آپ سے کہا گیا کہ آپ ہی کول کرتے ہیں القد فے تو آپ کے ایکے چھلے گناہ معاف کردیے ہیں ،فر مایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہوں۔

آ ب نم از اورروز سے میں خوب سعی فر ماتے ..... حضرت حسن ہے دوایت ہے کہ رسول التعاقبی استی میں اور استعاقبی کے مثابہ نماز اورروز سے میں خوب سعی فر ماتے سے استی مرف تشریف لاتے ہے تھے تو آ ب ایک پُر انی مشک کے مشابہ موتے ہے ، (راوی) یزید نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ حالا نکر آپ مب سے ذیا دہ تندرست تھے۔

آپ سے دریا فت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ..... دھزت سعدے دوایت کے کہ رسول اللہ النہا ہوتا ہے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ فرمایا ،انہیاء پر ، پھر جوزیادہ مشابہ ہو، پھر جوز اس کے ذیادہ مشابہ ہو، آدی برقد رائے دین کے مصیبت جی جٹالہ ہوتا ہے ، وہ اگر بخت وین دار ہے تواس کی مصیبت بھی جٹالہ ہوگا ، بندے پر برابر مصیبت بھی بخت ہوگی ،اور آگر اس کے دین جی ڈھیلا پن ہے ، تو دہ بدقد رائے دین کے بتلا ہوگا ، بندے پر برابر مصیبت میں نازل ہو تی رائی ہوتا ہوگا ، بندے پر برابر مصیبت بن نازل ہو تی رائی ہیں ، جس سے اس کی الیم حالت ہوجاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رفصت ہوتا ہوتا ہوگا ، کرونی گناہ (باتی ) تیس رہتا ( اینی وہ صیبتیں اس کے گناہ وں کو مثاتی رہتی ہیں اور مرنے تک اسے بالکل پاک وصاف کرد بی ہیں )۔

مصعب بن سعدے روایت ہے کے سعد بن مالک نے بوچھا ایارسول اللہ سے زیادہ مصیبت والاکون ہے(الخ) مثل حدیث ذکور۔

آ ب نے فر مایا کہ بین کرنبیس روتا سوائے کا فر کے .... ابوالتوکل سے روایت ہے کہ رسول التعالیٰ بیار ہوئے آپ کا فر کے کرنیس روتا سوائے کا فر کے کہ بین روتا التعالیٰ بیار ہوئے آپ کا مرض شدید ہو کیا تو ام سلمہ چلا کے روئے گئیں فر مایا بخبر و ،سوائے کا فر کے کوئی چیخ کرنبیس روتا معنرت عاکشہ سے دوایت ہے کہ بیس رسول الشعافیہ پر موت کی تختی کے بعد مومن پر موت کی شدت ہیں رشک کرتی ہوں۔

# جن کلمات سے رسول التعلیق وعائے حفاظت کرتے جبرئیل آپ کے لئے وعائے حفاظت کیا کرتے تھے

آب ان كلمات سے دعائے حفظ كرتے تھے ..... حضرت عائش بروايت ہے كررول الله مثالة ان كلمات سے دعائے حفظ كرتے تے افعاب الباس دب الناس اشف و انت الشافى لاشفاء

الاشهاء ك شعاء لا يغاهر سقما" (النانول ك بروردگارتكليف ودوركر، شفاد ، أو بى شفاد ين والاب، بخير تيرى شفاد ين والاب، بغير تيرى شفاك شفادت جوكسى يمارى كونه باقى ركھ)

آ پ کے آخری کلمات جب رسول القدیقی کے اس مرض میں شعدت ہوئی جس میں آپ و فات ہوں آ پ کا و فات ہوں آ پ کا ہا تھے گئی ہوں ہوں القدیقی کے اس مرض میں شعدت ہوئی جس میں آپ کا و فات ہوں آ پ کا ہا تھے بھر آپ نے لئے وعائے دفات کرنے گئی ، پھر آپ نے اپنا ہا تھے جھے اس موردگار میری مغفرت فر مااور جھے دفیق اپنا ہا تھے جھے دفیق سے اپنا ہا تھے جھے دفیق سے مارو کے اس مارو کے اس میں معفرت فر مااور جھے دفیق سے مارو سے ماروک کا کہ میں آخری کلمات تھے جو میں نے آپ سے سے۔

آ ب جب کسی مرایش کی عمیا وت کرتے .... ابراہیم سے روایت بے کہ رسول التعلیق جب ک مریش کی میادت کرتے تحیقو اپنا ہاتھ اس کے چبرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے "افھ سب الباس و ب الداس واشف و انت الشافی ، الاشفاء الاشفانک شفاء الاتعادر سقما"

آپ مران کلمات سے وم کرنے لگے ..... رسول النمائية بار ہوئ تو آپ نے حضرت عائش النمائية بار ہوئ تو آپ نے حضرت عائش النمائية بار ہوں نو آپ کے چرب الدوسنے پر پھیر نے گیس ار بری کلمات کہنگیں ، رسول النمائية نے اپناہاتھان نے پھر البااور کہا "اللهم اعلیٰ جنة المتحلد "(اے فدائ برتر ، جنت فلد حط فرمار) حضرت عائش نے روایت ہے کہ جب نجی گفت بیار ہوئ تو ش آپ کا ہاتھ پکرا کرآپ کے سینے پر پھیر نے گل اوران کلم ت سے دعا کرنے گل "افھ ب الباس دب النماس" آپ کا ہاتھ پکرا کرآپ کے سینے پر چھڑ البااور کہ ( میں اللہ سے دعا کرنے گل "افھ ب الباس دب النماس" آپ نے نے اپناہ تھ میر ب ہاتھ سے چھڑ البااور کہ ( میں اللہ سے دفتی اعلیٰ واسعد و ما گل ہوں) "استال اللہ المرفیق الاعلی و الاسعد" حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول النہ کھیائے مرض وقات میں اپ او برمعو ذات ( حفاظت کی دعا کمیں) دم کیا کرنے تھے ، جب آپ کواس مرض کی شدت بوگئ تو میں ان وعاول کوآپ پردم کرنے گئی اور "پ کا ہاتھ آپ پر پھیرئے گئی۔

حضرت عائش سے روایت ہے کہ جب ہی الفظیۃ بیار ہوئے تو میں ایک دعائے آپ کے لئے دعائے حفاظت کرتی تھی، (جو پیمی) "افھب الباس رب الناس بیدک الشفاء فی الاانت " ( تیرے بی ہاتھ میں شفاء ہے، تیرے سواکوئی شفاد سے والائیں) "اشف شفاء لا یعادر صقعا" پھر جب آپ کا مرض وفات ہواتو میں اس وعائے آپ کے لئے دعائے حفاظت کرنے گی آپ نے فرمایا ، میرے پاس سے اُٹھ جاؤ ، کیونکہ وو و عائیں تو جھے کہنے فائد وکرتی تھیں۔

حضرت عائشہ بروایت ہے کہ دورسول النظافی کے لئے آپ کے مرض میں معود تین (فیل اعو ذہوب الفلق ، فعل اعو ذہوب الفلق ،
قل اعو ذہوب الناس ) سے دعائے حفظ کرتی تھیں ، وم کرتی تھیں اور آپ کے چیر ہے پر آپ کا ہاتھ پھیرتی تھیں۔
ابن الی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رسول النظیمی کے بیٹے پر (ہاتھ ) پھیرتی تھیں اور کہتی تھیں۔
تھیں۔ "اکشف الباس رب الناس انت الطبیب وانت شافی " (اے اوگوں کے پروروگار، تکلیف دور کر ، تو طبیب ہے، تو ، ی شفاد ہے والا ہے) تی اللہ فرمانے گے، "المحقنی بالرفیق ،المحقنی بالرفیق " (بجھے دفتی

ے ملاوے مجھے رفیق سے ملادے)

آ پ کو جب و نک مارا گیا تو ..... قاسم سردایت ب کدرسول الله آن کو فک مارا گیا، تو آپ نے پانی اور نمک مذکایا، اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر "قبل ہو المله احد" قبل اعو ذہوب الفاس "قبل اعو ذہوب الناس " پوری پوری پرهی۔

حفرت عائش مروايت بكريم من سع جوكوكي يار بوتا تفاتورسول التعليظ السريانية وابنا باته يهير تعليم المستقص "اذهب الباس وب الناس ،اشف وانت الشافي لاشفاء الاشفاء ك، شفاء لا يعادر سقما "

جب آپ بخت بیار ہوئے تو میں نے آپ کا داہنا ہاتھ کے کراسے آپ پر پھیرااور کہا "افھ ب الباس رب الناس اشف و انت الشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور دومر تبر فر مایا "السلھم اغفولی و اجعلنی فی الرفیق الاعلیٰ" (اے اللہ میری مغفرت فر مااور مجھے دین الاعلیٰ سے ملادے، جھے آپ کی وقت کا علم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوس کی۔

آ ب نے این عائش سے فرمایا کہ سسائن عائش نے بیان کیا کہ سول الٹھیائے نے فروی اسلامی اسلامی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عائش نے بیان کیا کہ سول الٹھیائے نے فروی اسلام مائٹ ، کیا تہم ہیں میں سب سے بہتر دعائے مفاظت جو دعائے مفاظت کرنے والوں کی شہتا دوں؟ عرض کی "ضرور "رسول اللہ اللہ اللہ نے فرویا: بدوٹوں سور تیں "اعو ذبوب الناس واعو ذبوب الفلق "

حضرت میموند نے کہا ، ۔۔۔ عبدالری بن السائب الہلائی ہے جوز وجہ نی تائیقہ میمونڈ کے بیٹے تھے ، مروی ہے کہ جھے سے ، مروی ہے کہ جھے سے ، مروی ، انہوں نے کہا ، اے بیٹیے ادھر آؤ ، تا کہ بیس تم پر رسول الشعیف کا تعویذ (رقیہ) وم کردوں ، انہوں نے کہا "ہسم اللّه ارقیک و الله یشفیک من کل داء فیک اذھب الباس رب الناس و اشف لاشافی الاانت "(بیس اللہ کتام ہے جھاڑتی ہوں ، اللہ تہ ہیں ہراس مرض ہے شفاوے ، تیر ہے سواکوئی شفاد ہے والانہیں) حضرت عائش ہے روایت ہے کر رسول الشفیف نے اپنے مرض بی فرمایا "بسم المسلم السلم تسویة ارضافی سقیمناباذن و بنا" (اللہ کتام تے این زبین کی می کھوک ہے مارے بیارکوشفادے) سے مدتا ہوں تا کہ ہمارے دیا رکوشفادے)

آب جنب بیمار ہوئے تو حضرت جبر کیل سے ان الفاظ .....حضرت ابوسعیدے روایت ہے کہ جب رسوں التقافظ علیہ میں جسم السلسم کے کہ جب رسوں التقافظ بیمار ہوئے تو جبر کیل علیہ السلام نے آپ کوان (کلمات ے) جماڑا، "بسسم السلسم ارفیک من کیل حساسد و عین السلم یشفیک " (اللہ کے نام ے آپ کو جماڑ تا ہوں ، نہراس جیزے جو آپ کو ایڈ اوے ، ہر حاسد اور نظرے ، اور اللہ آپ کوشفاوے)

حضرت عاكشه معروايت .... ني تيانية كزوجه حفرت عائشة مدوايت هي كه جب رسول التعايية

یَار ہوئے تو جر نُکل نے آپ کوجھاڑااور کہا" بسم اللّه یبویک من کل داء یشفیک من شرکل حاسد اذاحسد و من شرکل ذی عین " (اللّٰہ کے نام ہے جو آپ کو ہرم ض سے صحت دے، آپ کو ہر حاسد کے صد سے سبب وہ حسد کرے اور ہرتظرنگانے والے کے شرہے شفاوے)

حفرت جبير بن الي سليمان تروايت كر جبر تيل عليه والسلام حفرت محمقيقة كي لئه وعائد تفاظت كياكرة عفاظت كياكرة تفاظ كياكرة تفاظ كياكرة تفاكد "بسم الله الرحمن الرحيم ،بسم الله ارقيك من كل شنى يوزيك من شركل ذى عين ونفس حاسد وباغ بيغيك بسم الله ارقيك والله يشفيك "

حضرت عائش مروایت ب کرسول التعلیق جب بهار بوت تقیق جریکل آپ کوجها رق تقاور کمت تقی در است مالله بهریک من کل داء بشفیک من شرحاسد اذاحسد و من شر کل ذی عین " معاوست مالله بهریک من کل داء بشفیک من شرحاسد اذاحسد و من شر کل ذی عین " عطاء سے روایت ب کہ جھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعویز جو چریکل نے نی تعلیق کے کھانے میں بہود کے سر کرنے کے واقت کیا بیتھا، "بسم الله اوقیک بسم الله یشفیک من کل داء بعینک ،خذفلتمنیک ، من شرحاسد اذاحسد "

### أيخضرت كاايام مرض مين اصحاب كونماز يرشهانا

صحابہ کرام آپ کی عمیا دت کرنے آئے ،آپ نے ، . . . . دخرت عائش ہے دوایت ہے کہ رسول الثقافی کو در د تھا،آپ کے پاس اسحاب عیادت کرنے آئے ،آپ نے آئیں بیٹے کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے، پھرآپ نے ان کی طرف اش رہ کیا کہ بیٹے جاؤ، جب اپنی نماز پوری کرلی تو فرمایا ،امام تو اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی چیروی کی جائے ، جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کر وجب سجدہ کرے تو سجدہ کرو، جب بیٹھے تو بیٹے جاؤاور دیاہی کروجیسا کہ ام م کرے۔

گھوڑے پرے گر پڑے، داہنا پہلوتھیل گیا، ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے، نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹے کرنماز پڑھائی ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے، نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹے کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے بیٹھے بیٹے کرنماز پڑھی، آپ نے نماز پوری کرلی تو فر مایا کہ ام ماس لئے کیا گیا ہم کہ اس کی بیروی کی جائے، جب وہ تجمیر کہو تجمیر کہو، جب رکوع کر بے تو رکوع کرو، جب اپنے تو اُٹھ جاؤ، جب وہ من اللہ لن جروی کی جائے، جب وہ جیٹے کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹے کرنماز پڑھو۔ من من اللہ کی جرف کے بیٹے کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹے کرنماز پڑھو۔ آپ کے جو کے امامت کی سس ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول النہ تابیقے نے اس حالت بیں لوگوں کی انامت کی کہ آپ شخت بیار تے اور نماز بیل حضرت ابو برگر پر سہارالگائے

آ ب نے امام کے مارے میں فرمایا ..... حضرت ابو ہریڑے روایت ہے کے رسول الشعافی نے فرمایا

امام تو صرف اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، جب وہ تجبیر کے تو تکبیر کیو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کر کرو، جب وہ "سمع اللہ لن حمرہ" کے تو" ربنا لک الحمد" کیوہ جب وہ بیٹ کرتماز پڑھے تو سب ل کے بیٹھ کے نماز پڑھو۔

### حضرت ابوبكركي امامت

آپ نے قرمایا کہا ہے فاطمہ اور اے صفیہ بیل آخرت کی کھوکام نہ آسکوں گا رسول الشقاف اپنی جائے نماز پر یا جروں کی جانب بیٹھ کئے ، آپ نے لوگوں کو نشوں سے ڈرایا پھر آپ نے اس بیٹھ کے ، آپ نے لوگوں کو نشوں سے ڈرایا پھر آپ نے اس بلند آواز سے ندادی کہ آ ہواز مسجد کے درداز ہے سے باہر نکل ربی تھی ، واللہ لوگ بجھے ذرا بھی مجدر نہیں کر کئے ، میں صرف وہ ہی چیز حلال کرتا ہوں جواللہ نے کر کئے ، میں صرف وہ ہی چیز حلال کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کردی ، اور وہ ہی چیز حمام کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حمام کردی ، پھر فرمایا ، اے فاطمہ اور اے صفیہ (رسول الشفائی کی پھر پھی) جو پھر اللہ اللہ تا ہوں کہا کہ اس کے لئے تم دونوں کے بچھرکام نہ آسکوں گا ،

آپ جلس سے آٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گر را کہ اللہ نے آپ کواشا لیا۔

آپ جلس سے آٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گر را کہ اللہ نے آپ کواشا لیا۔

 الزہری ہے روایت ہے کہ میں حضرت انس بن مالک کو کہتے سناسب سے آخری مرتبہ میں ہے رسول اللہ علیہ ہے۔ کہ میں حضرت انس بن مالک کو کہتے سناسب سے آخری مرتبہ میں ہے۔ جب آپ علیہ کو دوشنہ کے روز ویکھا ، آپ نے جس وقت بردہ بٹایا تو لوگ صف بستہ حضرت ابو بکڑ کے بیچھے تھے ، جب آپ کولوگوں نے ویکھا تو وہ گنگنائے ، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر خشبرے دہو ، میں نے آپ کے جبر سے کوو کھا کہ ویا قرآن کا ایک ورق تھا ، پھر آپ نے بردہ ڈال دیا اور ای دن کے آخر میں آپ کی وفات ہوگئے۔

حفرت ابن عمال سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے اس وقت پر دہ کھولالوں حفرت ابو بَرِّ کے بیجھے مف بست تھے، آپ نے فر مایا بمبشرات نبوت میں ہے سوائے رویائے صالحہ کے جے مسلمان ویکھا ہے یا اسے دَھ ج ؟ ہے اس اللہ کے جے مسلمان ویکھا ہے یا اسے دَھ ج ؟ ہے اور کچھے ہاتی نہیں رہا بسوائے اس کے کہ مجھے رکوع یا مجدے کی حالت میں قر اُت سے منع کیا گیا ہے، لیکن رکون میں اسے پروردگار کی عظمت بیان کرو، اور مجدے میں خوب وعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کرلی ج نے۔

حضرت عا کشہ سے روا بیت ..... حضرت عا کشہ بردایت ہے کداس مع ملہ (نماز) میں میں نے رسول التقافیٰ ہے بار بار اُنفٹلوکی ، جھے بکٹرت (ایک ہی بات کے ) و برانے برصرف اس امر نے برا جھفتہ کیا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ نوٹ سے بار بار اُنفٹلوکی ، جھے بکٹرت (ایک ہی بات کے ) و برانے برصرف اس امر نے برا جھفتہ کیا کہ میرے دل میں یہ تبیال کرتی تھی کے محص آپ میں یہ آیا کہ نوٹ ابو ، میں یہ خبیال کرتی تھی کے محص آپ کہ کہ اُن برکھڑا ہو ، میں یہ خبیال کرتی تھی کے میں اُن بیا کہ نی رسول القافیظی مصرت ابو بکڑے بھر جا کیں۔

حضرت ابو بمرصد بی کا فجر کی نماز بر صانا ..... حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ وشنبہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز بیں شخصا ور حضرت ابو بکر آنہیں نماز پڑھارے تھے، یکا بیک رسول التعابیقی نے حضرت منظرت مشکرات جھے، یکا بیک رسول التعابیقی نے حضرت بر شارے جھرے کا پردہ کھولا اور ان کی طرف و بیلیا آپ مسی قدر مسکرائے ،حضرت ابو بکر تیجھے ہے کہ صف میں مل جا نمیں انہوں نے بیگران کیا کہ رسول التعابیق نماز کے لئے شکے کا ادادہ فر ماتے ہیں۔

، من نوں جب رسول اللہ اللہ کو یکھا تو خوشی میں انہوں نے بیاراوہ کیا کہ اپنی ٹماز میں تتر ہتر ہو جو کمیں ، رسول النہ میں نوں جے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی ٹماز پوری کرو، آپ ججرے کے اندرتشریف لے گئے اور مردہ ڈال دیا ، رسول التہ میں نے کی ای روز وفات ہوگئی۔

چندروز کے بعد نی بھیلئے کو تکیف میں کچھ کی محسول ہوئی ، آپ دوآ دمیوں کے درمیان ، جن میں ایک حضرت علی سے بھی سے معرت عائشہ نے عبی سے بھی کے حضرت عائشہ نے کہا کہ جب آپ کو حضرت ابو بھر تو گوں کو نماز پڑھارہ ہے تھے ، حضرت عائشہ نے کہا کہ جب آپ کو حضرت ابو بھر نے دیکھا تو چاہا کہ پیچھے نہ بھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ بھی ان دونوں آدمیوں سے (جن پر سہارالگایاتھا) فر مایا کہ جھے حضرت ابو بھر کے پہلویں بٹھا دو، دونوں نے آپ کو حضرت ابو بھر کے کہا ویکس بٹھا دو، دونوں نے آپ کو حضرت ابو بھر کے کہا ویکس بٹھا دو، دونوں نے آپ کو حضرت ابو بھر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بھر گی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بھر گی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بھر گی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بھر گی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گئے۔

ا ب کے وفات کے متعلق .... حضرت عبیداللہ نے کہا کہ بیل حضرت عبداللہ ہیں کے ہا کہ اللہ بن عب س کے ہا کہ اور
کہ کہ رسول المتعلق ہے مرض کے متعلق ہجھ ہے حضرت عائش نے جو کچھ بیان کیا ،کیا ہیں آپ کے سما منے بیان کروں
، نہوں نے کہا بیان کرو، میں نے ان سے بیان کیا ،انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکارنہیں کیا سوائے اس کے کہ
یہ کہ کہ یہ ،انہوں نے تم سے اس محض کا نام بتایا (جو سہارا و یے میں) حضرت عباس کے ساتھ تھا ، میں نے کہا نہیں ،
انہوں نے کہا، وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔

حضرت عائش سے روایت ہے کہ نی اللے کے ابدا ہے مرض کے زمانے میں نماز کی اطلاع دی گئی تو فر ما یا حضرت ابو بھڑ کو تکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں اس کے بعد آپ پر ہے ہوئی طاری ہوگئی جب وہ آپ سے وہ ہوگئی تو استفسار فر مایا ، آپ ہم نے حضرت ابو بھڑ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا تھم دے دیا ، میں نے کہا ، یارسول اللہ وہ اسے رقی القلب آدمی میں کہ دوگوں کو (قر آن ) سنا سکتے ، اس لئے اگر آپ حضرت عمر کو تھم ویں (تو مناسب ہو) آپ نے فر مایا ، ہم لوگ حضرت یوسف کی ساتھ والیاں ہو، حضرت ابو بھڑ کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں ، کیونکہ بہت سے کہنے والے ورتم نا کرنے والے جی (جو اس منصب کے لئے کہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر اس کی ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر اس کی ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر اس کی ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر اس کی ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر اس کی ) القد اور مونین (سوائے حضرت و بھر کے اور سب کی (امامت ) سے انکار کرتے ہیں۔

معنرت عائش ہے دوایت ہے کہ جب رسول التعلیق کی علالت میں شدت ہوگئ تو آپ نے فر وہا؛ حضرت ابو بم پر کوتکم دو کہ وہ لوگوں کونماز میڑھا نعیں ، میں نے کہا ، یا ہی اللہ ، حضرت ابو بکرٹر قبق القلب ، کمز ورآ واز والے ،قرآن پڑھتے وقت بہت رونے والے آدمی ہیں ،آپ نے فرمایا آئیس کوظم دو کہ وہ کو کوئراز پڑھا ٹھی ، ہیں نے اپنے قول سابق کا اعاد و کیا تو رسول النسائیلی نے فرمایا ،تم لوگ حصرت یوسف کی ساتھ والیاں ہو، آئیس کوظم دو کہ لوگوں کونماز پڑھا ٹیں۔

ب حضرت عائش نے کہا، میں بیصرف اس لئے کہتی تھی کہ بید (امامت) میرے والدے بازر کی جائے میں فرائٹ النے دل میں) کہا کہ لوگ اس فعل کو ہر گز تبول نہ کریں سے جورسول التعلق کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر حادثے میں اس سے فال بدلیا کریں گے ،اس لئے میں بیچا ہتی تھی کہ بیمرے والدے دوک لیاجائے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول التعاقیہ نے شب دوشنبہ بیاری کی حالت میں گزاری ،کوئی مرواور
کوئی مورت الی شدی جورسول التعاقیہ کے دروکی وجہ ہے تک کوم جد میں تدائی ہو، مؤذن آیا اوراس نے آپ کونماز میں
کواطلاع دی ،آپ نے فر مایا حضرت ابو بکر سے لوگوں کوئماز پڑھانے کوکبو، حضرت ابو بکر نے اپنی نماز کی بجبیر کہی رسول
التعالیہ نے پردو کھولا اورلوگوں کوئماؤ پڑھتے و یکھا تو فر مایا ،اللہ نے میری آسموں کی شنڈک نماز میں کی ہے۔
دوشنبہ کی جسم آپ کوفاتے کی حالت میں ہوئی ،آپ نصل بن عباس اورا ہے غلام توبان پر تکیدا کا کرنشریف

لائے اور معدمی آئے۔

لوگ حضرت ابو بحر کے ساتھ میں کی نماز کا مجدہ کر کے دوسری رکھت ہیں گھڑے تھے، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے ، آپ آئے بہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس گھڑے ہوئے ، حضرت ابو بکر نے بیتھے ہمنا جا ہاتو ہی مناف ہوئے نے اس کا ہاتھ بھڑکے کے ان کو جا نماز پر بو حادیا، دونوں (حضرات) نے شکر کرمف بنائی ، رسول انتھائیے جیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر آپ کی ہائیں جائے کھڑے ہوئے آن پڑھ در ہے تھے، حضرت ابو بکر آپ کی ہائیں جائے کھڑے ہوئے آن پڑھ در ہے تھے، حضرت ابو بکر آپ کی ہائی ہوری کرئی ، تو (رکوع کے بعد ) دو مجدے کے بحر بیٹھ کرتشہد (التحیات) پڑھے نے ، جب انہوں نے ملام پھیراتو تی تافیق نے دوسری رکھت پڑھی اور دائی آئٹریف لے ہے۔

حضرت عبدالا بن زمعہ بن الاسود بدوایت ہے کہ بھی نے رسول الفقائیۃ کی مرض وفات بیس عیادت کی ، آپ کے پاس نمازی اطلاع دیے حضرت بلال آئے ، رسول الفقائیۃ نے جھے خربایا کولوکوں سے کدووہ و نماز پڑھ گیں۔

بیس نکلا اور اس طرح کولوں سے ملاکہ ان سے بات نہ کرتا تھا، جب حضرت ہم ہم تو کوک کونی ز پڑھا دو، حضرت ہم گر من الخطاب سے ملا تو ان بیچھے والے کو تا اش نہیں کیا ، حضرت ابو بر شموجود نہ تھے ، جس نے اُن سے کہا کہ اے حضرت ہم ہم تو گوک کونی ز پڑھا دو، حضرت ہم ملے پر کھڑ ہے ، وہ بلندا واڈ محض تھے ، جمیر کی تو رسول الفقائیۃ نے ان کی آ وازئی ، آپ نے جمرے سے سریا ہم مصلے پر کھڑ ہے ، وہ بلندا واڈ محض تھے ، جمیر کی تو رسول الفقائیۃ نے اُس کی آ وازئی ، آپ نے جمرے سے سریا ہم دکالا ، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ گود کھا ، چرآپ نے فر سایا ، بیس ، بیس ، بیس ، بیس اور گئا وائی انہوں تے جھے سے کہا کہ اے درسول الفقائیۃ نے شمیس کی والت بیس پر فرار ہم تھے تھے ! کیارسول الفقائیۃ نے شمیس کے میائیں ، بیس جب بھی نے بیمائی کہ جس ہم کے بیمائی کہ جس تھے ! کیارسول الفقائیۃ نے شمیس اس کا تھم دیا تو میرائی گمان تھا کہ رسول الفقائیۃ نے شمیس اس کا تھم دیا ہے ، آگر (میرا گمان) ایس نہ ہوتا تو جس او کہ کہ دیا ) پر حضرت عرف کہا کہ جس تم کہ اور میں اور کہ کا ذیادہ سے تھی ایک و بہ تھا یا دوسروں کے نماز پڑھا نے کو بہ تھا یا دوسروں کے نماز پڑھا نے اور بہ تا ، عبداللہ نے کہا کہ جب تم کا ذیادہ سے تھی یا۔

حضرت ابن عبال مروایت ب کرنماز کاوقت آیاتو نی الله نظرت ابو بکر کونماز پڑھانے کا تھم دو، جب حضرت ابو بکر کونماز پڑھانے کے مقام پر کھڑے ہوئے آؤ انھیں بہت رونا آیا، نماز کا وقت آیا تو مؤون نی بلیک کے اس آیا اور کہا کہ نی الله کے مقام پر کھڑے ہوئے آؤ انھیں کو تکہ حضرت ابو بکر اور جوان کے جیجے تھے باس آیا اور کہا کہ نی الله کا مورک الله الله کی خور حضرت حضرت خصرت کے باکہ جب تک الله اپنے رسول الله کا کوئماز پڑھا ہے کہا کہ جب تک الله اپنے رسول الله کا کوئماز پڑھا ہیں۔
قابل کرے معزرت عرقے کہوکہ دولوگوں کوئماز پڑھا تھیں۔

مؤذن معزت عرض یاس می انجین کیا انجول نے لوگول کو نماز پڑھائی ، جب نی اللے نے اُن کی تجبیر کی تو فر مایا یہ
کون محف ہے ، جس کی تجبیر میں سختا ہوں ، آ ہے اللے کی از واج نے کہا کہ ' معزت عرفی بن الخطاب' اور آ ہے بیان
کیا کہ مؤذن آیا تھا ، اس نے کہا کہ نی تعلقہ ہے کہو کہ آ ہے کی خص کولوگول کو نماز پڑھانے کا تھم دیں کیونکہ معزت ابو بحر تورف نے ہے اور این الفاق نے فر مایا ، تورو نے ہے پریٹان ہوگے ، تو مصد نے کہا کہ معزت کو کہوکہ وہ لوگول کو نماز پڑھا تھی ، رسول الشفاق نے فر مایا ، تم معزت بوسف کی ساتھ وانیاں ہو، معزت ابو بحر ہے کہوکہ وہ لوگول کو نماز پڑھا تھی کیونکہ وہ (معزت عرف) اگران (معزت ابو بحرف کر یں گے تو لوگ اطاحت نہیں کریں گے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ بی اللہ کو جب وہ طرف ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے مطرت ابن عبال سے مقام پرقائم رہے ، مطرت ابو بر کولوگوں کونماز پڑھانے کا بھم دیا ، پھر آپ نے انہیں اشارہ کیا، وہ اپنے مقام پرقائم رہے ، بی مقام برقائم رہے ، بی مقام برقائم کے ،آپ نے وہ آ بت شروع کی جے مفرت ابو بر نے مقام کیا تھا۔ معارت مس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ

معترت کن سے روزے ہے کہ جب رسوں المعلید ووہ سری ہیں۔ سی اب کی دوات ہوں ہیں۔ اور کو اے ہوں ہو اپ کونماز کی اطلاع دینے کے لئے مؤڈن آیا آپ نے اپنی از واج سے فر مایا کہ حضرت ابو بکر کوظم حضرت ووکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں کیونکہ تم تو ہوسٹ کی ساتھ والیا ہو۔

محد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول الفحظی نے اپنے مرض کی حالت میں حضرت ابو کر نے مرا کی کوئی از پڑھا کہ بھوا تو آپ باہر نظے اس وقت حضرت ابو بحر لوگوں کوئیا ز پڑھا رہے تنے پھر انہیں خبر نہو کی جب تک رسول الفقطی نے اپنا باتھ ان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا ، حضرت ابو بکڑ بیتھے ہے اور نجی تاہی ان جب تک رسول الفقطی نے اپنا باتھ ان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا ، حضرت ابو بکڑ بیتھے ہے اور نجی تاہی ان کی دا ہنی جانب بیٹے گئے ، حضرت ابو بکڑ نے نماز پڑھی اور نجی تاہی ہے کہ ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی ، پھر جب آپ کی دا ہنی جانب بیٹے گئے ، حضرت ابو بکڑ جیس انھا یا جاتا جب تک اس کی امت کا کوئی خص اس کی امامت نہ کر لے۔

محد بن تیس سے روایت ہے کہ رسول النّعظی نے فر مایا ، کوئی نبی ہرگڑ ہیں اٹھایا جاتا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے تھیں کہی تو رسول الفقائی نے ان کی تھیں تی آپ نے غضب کی حالت میں اپناسر نکالا اور فر بایا ، این تیا فد (حضرت ابو بکر ان ہیں ؟ سے حالت میں اپناسر نکالا اور فر بایا ، این تیا فد (حضرت ابو بکر ان ہیں ؟ حضرت ابو سعید الحدری ہے روایت ہے کہ رسول الفقائی برابراہنے درو میں جتلار ہے ، جب آپ کو کی محسوس ہوئی تو تشریف لائے تکلار ہے ، جب آپ کو کی محسوس ہوئی تو تشریف لائے تکلیف جب شدید ہوگئی اور آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے فر مایا : حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگ اور آپ کے پاس سے اس تھم کے لئے تکلا کے لوگوں کو تھم دے کہ نماز برحمیں ، اور این آبی فر دور حضرت ابو بکر اس موجود در تھے ، حضرت عمر بن اخطاب نے لوگوں کو نماز پر حمائی ، جب انہوں نے تکبیر کی اور این آبی فی ذر حضرت ابو بکر اس موجود در تھے ، حضرت عمر بن اخطاب نے لوگوں کو نماز پر حمائی ، جب انہوں نے تکبیر کی

تورسول التعلیقی نے فرمایا تہیں نہیں ، ابن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ پھر تنفیں ٹوٹ کئیں اور حضرت مر واپس ہوئے ہم لوگ ابن الی قحافہ کے آئے تک جوالتے میں تفح تھمرے رہے ، پھر آ گے پڑھ کے انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

حضرت امسلم یہ دوایت ہے کہ رسول التعقیقی اپنے وردیس (یہ کرتے) تھے کہ جب تخفیف ہوتی تو نکل کرلوگوں کونماز پر پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوس کرتے تو فرماتے ہوگوں کوئم دو کہ نماز پڑھ نیس ،ایک روزش کی نماز لوگوں کوابن ابی قافہ نے پڑھائی ،انبول نے ایک رکعت پڑھی ، پھر رسول التعقیقی نظے اوران کے بہنو میں بیٹھ گئے ،

آپ محصرت ابو بکر کی اقتدا کی ، جب حضرت ابو بکر نے نماز بوری کرلی تو رسول الشعیقی نے اپنی علائت میں حضرت ابو بکر کی نماز کے ساتھ فیم کی ایک رکعت پڑھی ، پھر بھیدرکھت بوری کی ،مجمد بن عمر نے کہ کہ میر نے ذال میں ہمارے اس اسی ابو بکر کی نماز کے ساتھ فیم کی ایک رکعت پڑھی ، نیار میں ہمارے اسی ابو بکر کی نماز کے ساتھ فیم کی ابت ہے کہ رسول التعقیق نے حضرت ابو بکر کے چھیے نماز پڑھی۔

حضرت محر بن محر سے روایت ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن اٹی مبز ہ سے پوچھ کے حضرت ابو بکر گئے تھی کہ کہ کے سے کے انہوں نے ستر دخمازیں پڑھا کیں ، جس نے کہا کہ انہوں نے ستر دخمازیں پڑھا کیں ، جس نے کہا بہم سے کس نے سیان کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے ابوب بن عبدالرحمٰن بن صصعہ نے بیان کیا ، (اوران سے ) مباد بن تھیم نے (اوران سے ) رسول الفظاف کے ایک محالی نے (بیان کیا ) کہ ابو بکڑنے انہوں انٹی نمازیں پڑھا نمیں ۔

عکرمہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو تین نمازین پڑھا کی (جن بین رسول النمالیہ بھی شریک ہوئے)
حضرت ابومول ہے روایت ہے کہ رسول النمالیہ جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگئی تو
فرمای حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ دولوگوں کو نماز پڑھا تیں ، حضرت عائشہ نے کہا ، یارسول اللہ ، حضرت ابو بکر رقبق القلب
میں ، وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گئے تو تمکن ہے لوگوں کو (گریدوزاری کی وجہ سے قرآن) نہ سنا سکیس ، آپ "
نے فرمای ، حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کون کو نماز پڑھا کیں ، تو حضرت بوسین کی ساتھ والیاں ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعوق مروایت ہے کہ جب رسول الله بی اس نیا ہے اُ اُٹھا گئے گئے آو انصار نے رمباجرین سے ) کہا کہ امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں ہے ہو، حضرت عمران کے پاس آئے اور کہا ، اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانما کہ رسول الله الله الله الله الله کہا ہے گئے آو کہا ، اب شک انصار کیا تم نہیں جانما کہ رسول الله تعلقے نے حضرت ابو بکر گونوگوں کونماز پڑھانے کا تھم دیا ، انہوں نے کہا ، ہے شک (جانبے میں) حضرت عمر نے کہا کہ پھرتم میں کون شخص ہے جس کاول اس سے خوش ہو کہ وہ حضرت ابو بکر کے آگے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر کے آگے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر کے آگے برحیس ۔

## ایام مرض میں آنخضرت الیائی نے حضرت ابوبکر ﷺ ہے کیا فرمایا؟

 آب نے ارشا دفر مایا کہ حضرت ابو بکر کو بلاؤ ..... حضرت این ابی ملیکہ ہے روایت ہے کہ رسول التعقیقی نے اپنے مرض وفات میں فر مایا کہ میرے پاس حضرت ابو بکر کو بلائو، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر ٹر پر گر مینانب ہے، اگر آپ جا جی تو ہم حضرت محرف ابن الحظاب کو بلائیں ، آپ نے (دوبارہ) فر مایا ، حضرت ابو بکر ٹو بلاؤ، حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر ٹو بلاؤ، حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر ٹرقی القلب جیں ،اگر آپ جا جی تو ہم حضرت عمر ابن الحظاب کو بلائیں۔

آپ نے فرمایا ،تم حضرت بوسٹ کی ساتھ والیاں ہو، میرے لئے حضرت ابو بکڑا وران کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ کمیں مبر وا، حضرت ابو بکڑ ( کی خلافت ) کے معالمے میں کوئی طمع کرنے والاطمع کرے ، یا کوئی آرز و کرنے والا ( خلافت کی ) آرز و کرے ، پیر فرمایا اس ہے ( یعنی کسی اور کی خلافت ہے ) اللہ اور موثنین اٹکارکرتے ہیں ، اللہ اور موثنین اس سے اٹکارکرتے ہیں ، حضرت عاکثہ نے کہا کہ ( ایسانی ہوا کہ ) اللہ نے اور موثنین نے اس سے ( یعنی سوائے حضرت ابو بکڑ کے کسی اور خلافت ہے ) اللہ نے اور موثنین نے اس سے ( یعنی سوائے حضرت ابو بکڑ کے کسی اور خلافت سے ) اٹکارکر دیا اللہ نے اور موثنین نے اس سے اٹکارکر دیا۔

محمد بن المكند رہے روایت ہے كه رسول النفائيظ نے اپنے مرض وفات میں قرمایا كه ميرے لئے حضرت ابو بكركو بلا ؤ، وہ لوگ حضرت ابو بكركو بلاؤ، وہ لوگ حضرت ابن الخطاب كوآپ كے پاس بلالائے ،آپ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو فرمایا ميرے لئے حضرت ابن الخطاب كوآپ كے پاس بلالیا تو فرمایا ،تم حضرت بوسٹ كی ساتھ والں ں ہو۔

اس کے بعد حضرت عائشہ ہے کہا گیا، کہتم نے اپنے والد کورسول الندوی ہے لئے جیسا کہ آپ نے تم کو تھم دیا ہیں ہو الدی الندوی ہے کہا کہ جھے میدگمان تھا کہ لوگ جب میرے والدکی آ واز سنیں گئے تو کہیں کے کہ بید سول التدوی ہے کہ سے کہ بید سول التدوی ہے کہ بید سول التدوی ہے کہ وہ بات کے کہ وہ بات میرے والد کے لئے کہنا مجھے زیادہ پسند تھا بہ نسبت اس کے کہ وہ بات میرے والد کے لئے کہیں۔

قاسم بن جمد نے اور عروہ نے اور عبداللہ بن عتب نے اس طرح حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ایک حدیث دوسرے کی حدیث میں دوسرے کی حدیث میں دوسرے کی حدیث میں داخل ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول النہ دیا ہے کہ نیاری کی ابتداء حضرت میمونہ کے گھر میں ہوئی ، پھر رسول النہ دیا ہے میر کی دیدہ ہے )'' بائے مر' کہدرہ کا فی فر مایا ، میر کی زندگی بی میں اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہارے لئے استغفار کرتا اور تمہارے لئے دعا کرتا ، تمہیں کفن ویتا اور تمہیں وفن کرتا (تو میں اگر ایسا ہوتا کہ میں آگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تو میرامر تا جا ہے ہیں ، اگر ایسا ہوتا تو آپ میں اگر ایسا ہوتا تو میرامر تا جا ہے ہیں ، اگر ایسا ہوتا تو آپ میں دور کسی اور سے نکاح کرتے۔

۔ پھر فر مایا، ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں، ( کیونکہ سوائے حضرت ابو بکڑ کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی انکار کرے گا اور موثنین بھی رو کریں گے، یااللہ رو کرے گا اور موثنین انکار کریں گے، بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ' اللہ سوائے حضرت ابو بکڑکے (اور سب کی خلافت سے )انکار کرے گا۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت الو بکڑنے کہا ، یارسول الله ، بیس نے خواب بیس دیما کہ بیس دو بئی چادریں اوڑھے ہوں ، بیس لوگوں کا پا خانہ روند تا ہوں ، اور میرے سینے بیس دوباغ ہیں ، آپ نے فر مایا کہ دوباغ ( کامطلب بیہ ہے کہ ) تم دوسال تک والی ( ملک ) رہوگے ، یمنی چا در ( کامطلب بیہ ہے کہ ) تم اپنے بیٹے ہے خوش نہ ہوگے ( ایسانی ہوا کہ ان کے ایک فرز ند حضرت مثان کے باغیوں بیس شریک تنے ، اور پا خانہ ( تو اس کامطلب بیہ ہے کہ ) تمہیں ان سے افریت نہیں مینے گی ، (خواب سے ذیا دو تبیر کی ہوئی)

کہ) تہمیں ان سے افریت نہیں پہنچے گی ، (خواب سے زیادہ تجبیر تجی ہوئی) حضرت محمد بن جبیر سے روایت ہے کہ نی الگافیہ کے پاس ایک شخص آیا جو آپ سے کی بارے میں تذکرہ کرر ہاتھا ، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کونہ پاؤں تو کس سے ملوں ، آپ نے فر مایا ، حضرت ابو بھڑ

کے یاس آنا جمد بن عمرنے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تھی۔

محر بن عمر والانصارى في كها كه بل في عاصم بن عمر بن قادة سے سناكه كي الله في فض سے ایک مت ایک مت ایک مت تك كے لئے (قرض) ایک اونٹ فریدا، اس فے كها، بارسول الله اگر ش آول اور آپ كونه باؤن ، بعنى بعد موت كے (آؤن) تو آپ نے فر مایا ، حضرت ابو بكر كے باس آنا، اس فے كہا، اگر ش حضرت ابو بكر كے باس آیا اور بعد موت کے انہیں بھی نہ بایا، تو آپ نے فر مایا ، حضرت عمر کی باس آنا اس فے كہا اگر ش آول اور حضرت محمر کو بحق نه باؤں ، تو آپ نے فر مایا ، حضرت عمر کی تو تو تو تھی ہے مراجات تو تو تھی مرجانا۔

#### باب صدیق کے علاوہ معجد نبوی کے اندرسب کے دروازے بند کرنا

آب نے لوگول کو خطبہ دیا ..... حضرت ابر سعیدالحذری ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے لوگوں کو خطبہ سایا کہ اللہ نے ایک بندے کود نیاو آخرت کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے جواللہ کے پاس تھا اسے اختیار کرلیاء مضرت ابو بکر رونے گئے ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اس شخ کو یہ بات را اتی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہی وہ فض سے جے افتیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر جم مب سے ذیا دوا ہے جائے تھے۔

آ ب نے حضرت ابو بکرے بارے میں کہا ۔۔۔۔ رسول التعلق نے فرمایا ،اے حضرت ابو برتم بخیر بت رہو، لوگوں اپنی جان دمال میں سب سے زیادہ جھ پراحسان کرنے والے حضرت ابو بکڑ ہیں اگر میں انسانوں میں کی کوٹیل بنا تا تو دہ حضرت ابو بکڑی ہوتے ، لیکن مجھان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور اسلامی محبت ہے، مسجد کے اندرکوئی دروازہ سوائے حضرت ابو بکڑ کے دروازے کے بتدکر نے سے باتی ضد ہے۔

" پ نے فر مایا کہ حضرت ابو بکر مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والا حضرت کی بن سعیدے دواعت ہے کہ نجائی نے نے مایالوگوں میں جھے پرسب نے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان ومال میں حضرت ابو بکڑ میں ، یہ تمام وروازے جو مجد کے اندر نکلتے میں ، سوائے حضرت ابو بکڑ کے دروازے کے سب بند کردو۔ حضرت ابو بکرصد ابق کے درواز ہے برٹورد کھی ہول .....معادیہ بن سائے نے کہالوکوں نے

(اعتراضاً) کہا کہ آپ نے جارے دروازے بند کردیے اورائے طلیل کا دروازہ چیوڑدیا،رسول التعلیق نے فرمایا! جھے
معلوم ہوگیا جو کچھتم نے معنرت ابو بکڑ کے وروازے کے بارے میں کہا، میں معنرت ابو بکڑ کے دروازے پر نور
و یکھا ہوں اور تمہارے دروازے پرظلمت دیکھی ہوں۔

آ پ مرض و فات میں آیک پٹی مر پر با ندھی ..... حضرت این عبال ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ مرض و فات میں آیک پٹی مر پر با ندھی ..... حضرت این عبال ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ منظم منظم کے میں اللہ میں جملے براحسان کرنے والانہیں ہے ، اگر میں انسانوں کو کی مختص حضرت ابو برگر میں انسانوں میں سے کسی کوفیل بناتا تو حضرت ابو برکوفیل بناتا ، کین اسلامی دوئی افضل ہے ، وہ تمام کمڑکیاں جواس مجد میں ہیں بہوائے حضرت ابو برک کھڑی کھڑی کے بند کردو۔

آ پ نے منبر پر بیٹھنے کے لیحلہ ۱۰۰۰۰۰ ایوب بن بشیرالانساری نے بعض رسول انتظامی ہے۔ دوایت کی کہ رسول انتظامی ہے۔ دوایت کی کہ رسول انتظامی استفادہ کے برآ مرہوئے اور منبر پر بیٹے آ پہلے نے کلمہ شہادت پڑھا، جب تشہد پورا ہو کمیا تو سب سے پہلے شہدائے احد کے لئے استغفار کی ، پھر قرمایا کہ انتد کے بندوں میں سے ایک بندے کو و نیا اور اللہ کے پاس کے درمیان اختیار دیا گیا ہاس نے جواس کے دب کے پاس ہاسے اختیار کرلیا۔

لوگوں میں سے پہلے اُسے ابو برالصد نی مجھ گئے ، انھیں معلوم ہوگیا ، کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کی مراد بندے سے اپنی ڈات ہے وہ روٹے گئے ، رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم نے ان سے قر مایا اے ابو برصد بی تم اپنے رحم کرو ، وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے ہیں سوائے ابو بر کے دروازے کے ، سب بند کردکیونکہ میں سحابہ میں ان سکے برابرکمی مخفس کواسے نزد کی احسان میں انسنل نہیں جانا۔

حضرت عمر فاروق فی کاعرض کرنا .... ابوالحویرث ہم وی ہے کہ جب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے دروازوں ہے کہ جب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے دروازوں کے متعلق عم دیا کہ ہوا ہے ابو بکڑے دروازے کے سب بند کردیئے جا تیں تو عمر نے کہا کہ پارسول الله سلی الله علیہ وسلم جھے چھوڑ دیجئے کہ جمل ایک کھڑی کھول اوں تا کہ جب آپ تابعہ تماز کوٹلیس تو بیس آپ تابعہ کود کھے اوں مرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا دونہیں "

حضرت عباس بن عبد المطب كاعرض كربا .....حضرت عامم بن عدى بدوابت بكرعاس بن عرف معرات بالمعلم عبد المعلم بن عدى بدوابت بكرعاس بن عبد المعلم عبد المعلم عبد المعلم عبد المعلم عبد المعلم الله كالمعلم عبد المعلم الله على الله

## حيات اورموت ميس رسول التُصلى التُدعليه وسلم كواختيار

ا ب النسانية كو حيات وموت كا اختيار ويا كيا تها السند عائشة بردايت ب كه بن بن بن اختيار ويا كيا تها السند ويا جائية المرض بن جب آخضرت من المرقى كه و كي بن بنيس مرتا تا وقتيك اسده فيا و قرت بن اختيار ندويا جائية المرض بن جب آخضرت من القد عليه والمع كي آواز بينه كي توجي في توجي في كتب سنا "مع الذين السم الله بن المنبين والصديقين وانشهدا والصالحين وحن اولئك رفيقا (ان تينون اورصد يقون اورشهدائ وصالحين كه ماته جن برالله في الدوه الوك بست المجهد، في بن بين بين بوكياك آب المنتية كوبي اختيار ديا كيار

عید المطلب بن عید الله سے روایت .....عبد المطلب بن عبد الله بن عبد الله بن حطب بین ہے دوایت ہے کہ عائش نے کہ مائٹ نے کہ رسول اند ملی اند علیہ وسلم نے فر مایا کرتے تھے، کہ وئی ایسی تبی ایسانبیں جن کی جات بھی اے اسے اس کا تو اب نہ کہ جائے ، اور وہ جان ( جان ) اس طرف واپس نہ کردی جائے ، پھراسے جان کے اس کی طرف واپس کے وائے واپس کے اس کی طرف واپس کے جانے اور ( عالم آخرت بیں ) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

" میں نے یہ بات آپ تینے ہے ہی کر یاد کرلی تھی، میں نے آپ تا کہ کو اپنے سینیے لگائے ہوئے تھی کا ہے ہوئے تھی کہ بھر میں نے آپ تا ہے تا گئے کی کرون جھک گئی، جمی شاید آپ تا ہے تھے نے قضا کی ، جھے وہ بات یاد آگئی جو آپ تا ہے تھے تھے کے کہی تھی ، پھر میں نے آپ تا ہے کہی تھی کہی تھی ، پھر میں نے آپ تا ہے کہی تھی کہی تھی اس کے کہا کہ واللہ آپ تا ہے تھے اس میں اختیار نہیں کریں گے ، آپ تا ہے تھے اس میں دفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انہیاء وصدیقین وشہدائے وصالحین کے ساتھ ان انہیاء وصدیقین وشہدائے وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انہا م کیا ،اور بہلوگ بہت اجھے رفیق ہیں "

آ ب علی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں فرمانا ..... نی سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائش نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائش نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب تندرست میں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی بیس اٹھایا جاتا تا وقتیکہ اسے جنت میں تھے کا ندنہ و کھا دیا جائے ، اورا سے افتیارندویا جائے۔

م منالیقہ عارضے میں مبتلاء ہوئے .....رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم عارضے میں مبتلاء ہوئے آ بھائی ہے۔ عارضے میں مبتلاء ہوئے آ بھائی ہے۔ اپنی آ بھائی کے سرمیرے زانو پرتھا بھوڑی در کے لئے آ بھائی پر بے ہوئی طاری ہوئی ،افاقہ ہواتو آ ب اللی نے اپنی نظر مکان کی جیت کی طرف اٹھائی اور فر بایا کہ اے اللہ رفیق اعلی۔

و میں بھی کی کہ اب آپ تیافتہ ہمیں اختار نہ کریں گے ،اور میں جان گی کہ جوحدیث آپ تا ان ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ میں ہی آخری کلمہ تھا جس کارسول القد سلی الندعلیہ وسلم نے تکلم فر مایا''

ام سلمہ سے روایت ..... حضرت ام سلمہ زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول لته صلی اللہ مدیہ وسلم کو جب اختیار دیا جائے گا تو آپ ایک جمیس اختیار نہ کریں گے۔ ر مالاندی وفات سے بل ..... حضرت عائشتہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوبل و فات سے کی اللہ علیہ وہلم کوبل وفات کے مسلم کوبل وفات کے کہ مسلم اعفو نمی وار حمنی بالرفیق وفات کے کہتے سنا ایک حالت میں کہ آپ ایک ہے گائے گئی کہ الملہ م اعفو نمی وار حمنی بالرفیق "اے اللہ میری مغفرت فرما ورجمت فرما اور مجھے رفیق سے ملاوے۔

حفرت عباد بن عبدالله بن الربير سيروايت بكه عائشة في ردى كرانهول في بي سلى التدعليه وسلم كوبل وفات اس حالت ميس كدوه آب علي في بشت سي مهارالكائ بوئ تحيس ، فوب فورس سنا آب الله فرمات شير "الكهم اغفولي و ارحمني المخفني بالرفيق الاعلى"

م منالیق نے فرمایا سین مورت مالک بن انس سے روایت جمعے عائش معلوم ہوا کہ رسول القصلی اللہ علیہ معلوم ہوا کہ رسول القصلی اللہ علیہ مسلم نے فرمایا کہ بین مرتا تا وقتیکہ اے افتیار ندویا جائے ، جب میں نے آ پیلیس کو کہتے سنا' السلھ مالسو فیق الاعلی'' تو سجو کی کہ آپ اب اس و نیامیں مقام زفر ما کیں گے۔

حضرت عا کشیرکا و عاماً نگنا ..... حضرت ابی برده بن ابی موی سے روایت ہے کہ رسول الندسلی القد عدید وسلم کو عاکشا ہے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شفاکی و عاکر رہی تھیں آپ تلفظ کوافاقہ ہو گیا تو فر مایا کہ ''نہیں ہیں القد سے جرئیل و میکائیل وامر فیل کے ساتھ رفیق اعلی واسعد کو ما تکم ابوں۔

آ پیتائیں۔ ٹے بیماری کی حالت میں ارشا دفر مایا .... ابوسعیدالحذری ہے روایت ہے ہم لوگ مسجد میں ہیٹے تھے یہ یکا کیدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بیاری کی حالت میں ،سر پر کپڑے کی پی ہا ندھے ، برآ مدہوئے آپ اللہ نظام و آپ اللہ علی کر جائے تھے یہ یکا بین کے منبر پر کھڑے ، بور جب آپ اللہ علی اس پر ہیٹھ گئے تو ہدوایت البی شمر و انس بن ما لک بن عماض وسنحان فر ما یا ہم ہاس ذات کی جس کے قبضے رسول اللہ صلی اللہ علی کی جان ہے 'اور بہ روایت ہے کہ تھر بن اساعیل ،فر ما یا ہم ہے کہ اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، قیا مت کے روز میں ضرور روایت ہے کہ تھر بن اساعیل ،فر ما یا ہم ہے کہ اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ،قیا مت کے روز میں ضرور حوض پر کھڑ ابول گا ،ایک فض کے سماھے دیا اور اس کی ڈینٹ بیش کی ٹی گر اس نے آخرت کو افقیار کر لیا '
حوض پر کھڑ ابول گا ،ایک فض کے سماھے دیا اور اس کی ڈینٹ بیش کی ٹی گر اس نے آخرت کو افقیار کر لیا '
مسابوگ اپنی جان و مال اور با پ بیٹھے آپ ملک کے ٹی شرمجھا ، دورو نے اور کہا میر سے مال باپ آپ بیٹھے آپ ملک کے ٹی مدا کرتے ہیں ، پھر آپ علی تھے منبر ہے آتر ہے اور اس پر تیا مت بک سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹھے آپ ملک کے ٹی فدا کرتے ہیں ، پھر آپ علی کی میر سے از سے اور اس پر تیا مت بک سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹھے آپ ملک کے ٹی فدا کرتے ہیں ، پھر آپ علی کے میں بارے آتر سے اور اس پر تیا ہوں کی میر سے اور کیا ہے ۔

### ازواج مطهرات كےساتھ تقتيم اوقات

آ بینالله نے اوقات مقرر فرمائیے تھے .....جعفر بن محد نے اپ والدے روایت کی ہے کہ نی صلی التدعلیہ وسلم بیاری کی حالت میں ایک جا در پراٹھائے جاتے تھے اور اس طرح از واج پرگشت کرکے ان کی باری یوری کرتے تھے۔ الی قلابہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج کے درمیان (اوقات) تقسیم کرتے تھے، آ ب اللہ ان سب میں مساوات کچوظار کھتے اور فرماتے! اے اللہ بیدوہ ہے جس کا میں مالک ہوں اور توزیادہ مالک ہے۔ ہے اس شنی کا جس کا میں مالک نیس ہوں لینی حب قلبی ۔

## ازواج سے اجازت کہ آ ہے میں ہے اواری عائشہ کے گھر میں کی جائے

آ بینالید کا از وائ مطهرات سے اجازت جا ہمناسد منز درجہ بن سلی اللہ علیہ وہمانی کا از وائی مطهرات سے اجازت جا ہمنا اللہ علیہ وہمانی کیا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم تحت بیارہ و گئا اور در دشد بدہ و کمیا تو آپ آلی نے نے آپ آلی از دائ سے اس امرکی اجازت جائی کہ آپ تا ہے کہ میں کی جائے سب نے آپ آلی کو اجازت دے دی آب ایک کہ آپ آلی کو اجازت دے دی آپ آلی کو اجازت دے دونوں یا وی کہ آپ آلی کے اجازت دے دی آپ آلی کی میں کی جائے سب نے آپ آلی کے اجازت دے دی آپ آلی کی میں کی جائے سب نے آپ آلی کے اجازت دے دی آپ آلی کے درمیان نگلے۔

مسلطانی نے فرمایا وہ علی ہے۔۔۔۔۔عبیداللہ(راوی حدیث) نے کہا جو یکھ عائشہ نے کہا اس کی میں نے ابن عباس کوخبر دی توانھوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہودہ دوسرافخص کون تھا، جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا، میں نے کہانہیں ابن عباس نے کہاوہ علی تنے ،ان کے کسی خیر پر عائشرگا دل خوش نہیں ہوتا۔

آ پیلین کے بیات کے میرے کھر میں اض مشکول سے پانی ڈالو .... حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم نے میرے کھر میں داخل ہونے کے بعداس حالت میں کہآ پینائے کا در دشد ید ہو گیا تھا بغر مایا کہ جھے پر سات ، مشکول سے (پانی ) ڈالوجن کی ڈوریاں نہ کھولی جا ئیں ،میرے ذعے منروری ہے کہ لوگوں سے عہدلول ،ان دونوں بینی (میمونہ کے کھر سے لانے والول) نے آپ تھائے کو حصہ ٹروجہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی گن میں بٹھا ویا ہم لوگ النہ علیہ میں اللہ علیہ میں بٹھا ویا ہم لوگ کی اس میں بٹھا ویا ہم لوگ کی سے کہ اس میں میں بٹھا ویا ہم لوگ کی سے بیال تک کہ آپ تھائے نے اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ کرنے گئے کہ بہی تھے ان کہ کہ آپ تھی نماز پڑھائی اور خطیہ نایا۔

یزیدین با نبوس سے روایت ہے کہ بیس نے اور میرے ایک ساتھی نیمٹورٹ عاکشے سلے کی اجازت جاہی انھوں نے ہمیں اجازت دی جب ہم لوگ داخل ہوئے ہوانہوں نے ورمیان کا پردہ سینچ کیا ،اور ہمارے لئے ایک فرش بچھادیا جس پرہم لوگ بیٹے گئے۔

آ پیتائی نے بیاری کی حالت میں از واج مطہر ہ کو جمع قرمایا رسول الدسلی الدعلیہ والم جمع قرمایا رسول الدسلی الدعلیہ وسلم میرے پاس کزرے اور قرمایا کرتمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جمعے در دسرکی شکایت ہے کہ درسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ میں بھی درسر میں جنا وہ وں پھر آ پیلے تھے واور بہت تعودی در مفہرے ہے کہ آ پیلے تھے اور بہت تعودی در مفہرے ہے کہ آ پیلے تھے کہ آ پیلے تھے کہ اور بہت تعودی در میں لا دکر لایا گیا اور میرے کھر میں داخل کیا گیا۔

آ بنائی نے اپنی از واج کو بلا بھیجا سب آ پ الکتے کے پاس جع ہو تیں فرمایا بین نلیل ہوں اور تم لوگوں کے تعرول میں محوم نیس سکتا ،البذائم لوگ جا ہوں تو بھے اجازت دے دوکہ بی عائشہ کے تعریبی میں رہوں ،سب نے اجازت دے دی بیں آ پ الفتے کی تیا داری کرتی تعیمی ، حالا نکہ میں نے آپ الفتے کے بل کی مریش کی تیا داری نہیں کی تھی۔

آ بیند البت کا ور یا فت کرنا کرکل میں کہاں ہوں گا ۔۔۔۔ جعفر بن محر نے اپ والد بروایت کی ہے۔ جب نی سلی الندعلیہ وسلم کا مرض شدید ہو کیا تو آ ب البت نے فر مایا کہ میں کل کہاں ہوں گا' لوگوں نے کہا فلال ہوی کے جب بی سلی الندعلیہ وسلم کا مرض شدید ہو کیا تو آ ب البت نے فر مایا کہ بھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا ،لوگوں نے کہا فلال ہوی کے پاس یہاں ،از واج سمجے کئیں کہ آ ب البت کی مراد عائشہ ہیں ،سب نے کہا کہ یارسول اندسلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ ون اپنی بہن عائشہ و دن اپنی

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج پر دورہ کیا کرتے تھے ، جب آ ہے اللہ میمونڈ کے کھر میں نتھ تو آ ہے اللہ کی از واج بہجے کئیں کہ آ ہے اللہ میرے کھر میں رہنا جا ہتا ہیں ، انھوں نے کہا کہ یارسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ دن جو ہمیں پہنچا ہے ہماری بہن عائش کے لئے ہے۔

مسواك جوآ مخضرت اللهيئة في مرض وفات من كي تحى -

عائشہ دوایت ہے گہ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ای روز واپی ہو کرمیر ہے جرے میں آگے تو میری آخوش میں کردٹ کے جل لیٹ گئے ہیرے پاس ابو بھڑ کے خاندان میں سے ایک فض آیا جس کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی ، رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی طرف حالا نکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی ایک نظر سے دیکھا کہ میں بجو گئی کہ آ بیافیہ واس کی خواہش ہے ، میں نے کہا کہ رسول اللہ آ بیافیہ واس کی خواہش ہے ، میں نے کہا کہ رسول اللہ آ بیافیہ واس کی خواہش ہے ، میں نے کہا کہ رسول اللہ آ بیافیہ واسے بیل کہ میں آ بیافیہ کو یہ سواک دول ، آ بیافیہ کو وی ، آ بیافیہ کو یہ سواک دول ، آ بیافیہ کو وی ، آ بیافیہ کو یہ سواک دول ، آ بیافیہ کو وی ، آ بیافیہ کو یہ سواک دول ، آ بیافیہ کو دی ، آ بیافیہ کو یہ سواک دول ، آ بیافیہ کو یہ سواک دول نے ماف کرتے و کھا تھا ، پھر آ بیافیہ کو وانت ماف کرتے و کھا تھا ، پھر آ بیافیہ نے اسے دیکھ نے اسے دیکھ نے اسے دیکھ کے اسے دیکھ کے دیا ہے دیکھ کو دانت ماف کرتے و کھا تھا ، پھر آ بیافیہ نے اسے دیکھ کے دیا ہے دیکھ کے دیا ہے دیکھ کے دیا ہے دیکھ کو دانت ماف کرتے و کھا تھا ، پھر آ بیافیہ نے اسے دیکھ کے دیا ہے دیکھ کے دی

حضرت عائشة عن روايت ب كه عيد الرحن بن الى بكر رسول الشصلى الشعليه وسلم كى يمارى ميس آب الله

کے پاس آئے میں آ ب علیت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی ،عمد الرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی ، آ پیلیٹے نے تھم دیا کہ میں اے دانتوں سے زم کر دوں میں نے زم کر کے رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم کودے دی۔

قاسم بن محمد سے دوایت ہے کہ حضرت عائشہ کو کہتے سنا کہ مجھ پراللہ کے انعابات اور میر ہے ساتھ اس کے اچھ عطایا میں سے تفا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات میرے مکان میں میری باری کے دن میں اور میرے ہی آغوش میں ہوئی ،موت تک وفت بھی میرااور آ ہے اللہ کالعاب دہن جمع ہوگیا۔

قاسم بن محمد نے کہا کہ جو بھوآ بیالی نے نے فرمایا کہ دو سب ہم بجھ کے گرآ بیالی کے اور آنخضرت کے لعب دبن میں کیونکہ اج انحول نے کہا، نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ام رو مان متالیقہ کی عیاوت کے لئے آئے ان کے ہاتھ میں ترمسواک تھی، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو میں ترمسواک کا بہت شوق تھا میں سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایس کے انتقال کی طرف انتقائے جی اے عبدالرحمٰن مسواک کو دانت میں کے اس کے بیا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے منہ جس ڈال دیا آ پ علیہ نے اس سے کہل کے مجھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے منہ جس ڈال دیا آ پ علیہ نے اس سے مسواک کی میرے اور آ پ علیہ کے کہا ہوگیا۔

ووا چورسول الله ملی الله علیه و کو آپ الله علی و مرض میں پلائی گئی ..... عروی دیار سے روایت ہے کہ دسول الله ملی الله علیہ و کو آپ الله کی جوزی الله علی وقت آپ الله کو دوایت ہوئے کہ دوایت ہوا جس وقت آپ الله کو افاقہ ہوا جس وقت آپ الله کو افاقہ ہوا تو از واج آپ الله کو دوایل دی محالا نکہ میں افاقہ ہواتو از واج آپ الله کو دوایل دی محالا نکہ میں روز و دارتھا؟ شاید اساء بنت عمیس نے جہیں اس کا تکم ویا کہ کیا نمیں بیا ندیشہ تھا کہ جھے (مرض ) ذات البحب ہے؟ الله کی مرضی نیس ہے کہ دو جھے والی ایک بخیر دوایل نے نہ چھوڑا واٹ ایک بائی ہے کہ دو الله الله کے دوسر ہے کو دوایل نے نہ چھوڑا واٹ ایک بائی ہے گاؤہ آپ الله کی دوسر ہے کو دوایل نے کیس۔

ر سال کو ایک روز شمر برور موگیا تھا ۔ ۔ ۔ دورت مار دورات ہے کہ رسول اللہ سال اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں در دورہ وجاتا تھا جو بہت شدید تھا، ایک روز وی وردا ہے وہ اللہ کو ہوگیا ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراتی ہے ہوئی طاری ہوئی ہم لوگ یہ بھی کہ بستر پرا ہے اللہ کی وفات ہوئی ، ہم نے آ ہے اللہ کو دوا بلادی علیہ وہ اللہ کا دوا بلادی بند اللہ تھے ہو اللہ کا میں کہ اللہ اللہ کو مسلم کیا ہے ، اللہ کی مرضی ہیں ہے کہ اسے جو پر غالب کرے واللہ کھر میں کوئی بغیراس کے نہ رہے کہ تم اسے دو بلاد ، سوائے میرے جی عمیال کے۔ دو بلاد ، سوائے میرے جی عمیال کے۔

مجر کھر بیں کوئی نہ بچا جے دوانہ پلائی گئی ہوا تفاق سے آپ ایک کی از وائی بیں سے کسی نے کہا کہ میں روز ہ دار بهوں الوگوں نے کہا گرتم بجھتی ہوگی ہم جمہیں چھوڑ دیں ہے، حالا نکہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ گر میں کوئی بغیر دوا بلائے نہ چھوڑا جائے ہم نے تھیں بھی دوابلا دی ، حالا تکہ دوروز دار تھیں۔

حضرت امسلمدسے روایت .... امسلم است بردایت ب کدرسول الله علیدسلم کادردمیون کے کر

طبقات ابن سعد حصد وم اخبار البي المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة ا

آ بیناللہ کودوا بلائی اسما بنت عمیس کے کہنے ہر ..... نی سلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کی تیزی محسوں کی توافاقہ ہو گیا، تو فرمایاتم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انھوں نے کہا ہم نے آپٹلیٹ ک دوا پالی ، آپٹلیٹ نے نے فر مایا کیس چیز کی؟ ہم نے کہاعود ہندی قدرے کم سم ،اور چند قطرے دوغن زینون کے، آب الله نے نے فر مایا تمہیں کس نے اس کامشورہ دیا ، انھوں نے کہا کراساء بنت میس نے ،

فر مایا! یہ وہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ ہے آئی ہے ، کمریس کوئی بغیر دوا پانے ندر ہے پائے ، سوائے ان کے جورسول اللہ کے بچاہتے یعنی عبال ، پھرفر مایا کہ وہ کیا چیز تھی جس کا تنہیں جھ پر اندیشہ تھا ،تو انھوں نے کہا ذات البحب بفر مایا اللہ کی مرضی تبیں ہے کہ وہ اسے مجمد پرمسلط کرے۔

ر مقالة كوبهت تيز بخار مواتها ..... حضرت فالأبن محمد الاضلى بدردايت بكرام بشربن البراء بي صلی الله علیہ وسلم کی علالت بیس آ ب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس تنیں ،انہوں نے کہا ، یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایسا بخارا پینان کو ب کی کوند ہوا ہوگا۔ آ پینانے نے فرمایا کہ بمارے لئے دوچندمصیب ہوتی ہے ،جیسا کہ مارے لئے دوچندا جرموتا ہے۔

فر ما یا کہ لوگ میر ہے مرض کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ ذات البحب ہے ،رسول التصلى التدعليه وسلم نے قرمايا الله كى مرضى تبيس ہے كدوہ اے اسے رسول الند سلى الله عليه وسلم برمسلط كرے كيونكه وہ تو شیطان کی مار ہے، بیاس کئے لقے کی وجہ ہے جیسے میں نے اور تمہارے بیٹے (بشرین البراء نے یوم خیبر میں ) کھایا تفاء بدوه وقت ہے کماس نے قیری رگ پشت کا دی۔

ہ سالیت کوووا بلا با .....این عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول النیسلی اللہ علیہ وسلم کے در دہواتو لوگوں آ سینتائیستانی کوووا بلا با .....این عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول النیسلی اللہ علیہ وسلم کے در دہواتو لوگوں نے آپ ایک کوروا پالی ، آپ ایک کے نے فر مایا جمہیں کس نے اس کامشور و دیا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ مجھے ذات الجنب ہوگا ،اللّٰدی مرضی بیں ہے کہ و واسے جمع پرمسلط کرتے ہیں اساء بنت عمیس نے اس کامشور و دیا جواسے ملک حبشہ ہ لائيں اسوائے ميرے جيا حياس كريس كوئى بغيردوايلائے شرچور اجائے۔ ابن عمال في كما كه يحرابك دوس مع كودوا بإلف في كله

م مالیلی کی طرف بطور مرز ا کے ..... دعزت ابو یکرین عبدالرحن بن الحارث بن بشام سے روایت ب كدام سلمة اوراساء بنت عميس في بى في آب الله كودوا بلائى، ني صلى الله عليه وسلم كاسم كى وجه ساس روزميموندكو مجمى دوابلاني كئي حالا تكدوه روز دارتيس بيكويا آب التي كاطرف سان لوكول كوس أتنى

آ پیالیت کا مرض الموت میں ویٹار قسیم فر مانا ..... حضرت عائشہ مردایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس کچے ویٹارآ کے جنہیں آ پیلیٹ نے سوائے چھے کے سب کوتسیم کردیا چھ دینارا فی کی ذوجہ کووے ویے ، آ پیلیٹ کے فران کی فروے کووے دینارا کی کا دوہ کے دوئل سیوی کووے دینارایا کہ دوہ میرے باس لاؤ جب لائے گئے ، آو آ پیلیٹ نے ان میں سے بائی انسارے بائی گھرول میں تقسیم کردیے ، اور فرایا کہ اس ایک کوفری کرواس کے بعدار شادیوا ، آ پیلیٹ مجھے جین آیا ، اور آ پیلیٹ سورے۔

آ پینایسته نے حضرت عاکشہ سے دینار لے کرتقسیم فر ما دیا ۔ ۔ عبدالمطب بن عبدالمدین حطب سے روایت ہے کہ دسول اندملی اندعلیہ وسلم نے حضرت عاکشہ دوایت ہے کہ جوآ پینایسته کواپ سے سے دوایت ہے کہ دوایت ہوں اندملی لگائے ہوئے کہا میرے پاس ہے فرمایا کراسے فرج کر ڈالو، رسول الشملی التدعیہ وسلم برخش طاری ہوگئی۔ آ پینایسته ان کے (عاکش کے ) سینے بی پر تھے، جب افاقہ ہواتو فرمایا کراسے عاکشہ کیا ، ووسونا تم نے فرج کر ویا جاتھ پر دھا، شارکیا تو جھا ، ووسونا تم نے فرج کر ویا جاتھ ویر دھا، شارکیا تو جھا دیار تھے فرج با ہم عنظیفیا کہ اواللہ بیا کہ اواللہ بیا گمان ہوگا گروہ اس حالت میں القدے ملاقات کرے کہ بیاس کے باس ہو آ پینائی کی دفات ہوگئی۔

آ بینائی نے فر مایا کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوتو بھی تنیں ون نہ گر ر نے دول حضرت ابو ہری قبی ون نہ گر ر نے دول حضرت ابو ہری ہے۔ دوایت ہے کہ دسول الند علیہ وسلم نے فر مایا جسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد اللہ کے جان ہے اگر میا حد میرے پاس سونا (ہوکر آ جائے ) تو میں یہ پسند نہ کروں گا کہ اس حالت میں اس بر تمین دن بھی گزریں کہ میرے پاس اس میں کا ایک و بینار بھی باتی ہواور جھے اسیا شخص بھی ملے جو اے بطور صدقہ کے قبول کرے سوائے اس کے کہ میں اس سے کچھ بھندراس ترض کے جو جھے برے محفوظ کرلوں۔

آ بینالید رات مجر شهوے .... حضرت ن بروایت بے درسول الله سلی الله علیه وسلم کوئی ہوئی الله علیہ وسلم کوئی ہوئی تو میرے چرے ہوئی الله علیہ وسلم کوئی ہوئی تو میرے چرے ہوئی الله کا درات اس حالت میں گزری ہے کہ کسی امر نے آ ب الله کے کوئر میں ڈال دیا ہے، او گول عرض کی ، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم آ ب الله کے چرے میں تغیر پاتے ہیں ہمعلوم ہوتا ہے کہ آئ رات آ پ سیالید کسی امر نے متفکر کردیا ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا (بات) یہ ہے کہ سونے کا دواو قیدرات کومیرے پاس

رہ کیا تھاجیے میں نے روانتبیں کیا تھا۔

م میلانید نے حضرت عائشہ سے فرمایا ..... حضرت عائشہ سے فرمایا ..... حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وہ میرے پاس ہے فرمایا ، بہال وسلم نے مرض الموت میں قرمایا کہ مونا کیا ہوا؟ میں نے کہایا رسول الله صلی الله علیہ وہ میرے پاس ہے فرمایا ، بہال مان و وسات اور پانچ و بنار کے درمیان تھے آ میں الله کیا تھے میں رکھا اور فرمایا کہ جھونا کے کہ متعلق الله کیا گمان کرے گا ،اگروہ الله سے اس حالت میں ہے کہ یدویناراس کے پاس ہول (اے عائشہ ) نھیں فرج کروالو۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا اے عائشہ وسومالا ؤ ، وو آ پنانے کے پاس وینارلائیں جوسات تھے ، آپنائے نے انہیں ہاتھ میں لیا ،اورفر مایا کہ محفظینے کا کیا گمان ہے اگر وواللہ ہے ملے اور بیدیناراس کے پاس موں۔

آ بیتالیت نے سیالیت کے ساکل کو و ہے و بیتے۔۔۔۔۔دھزت ماکٹ ہے دوایت ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئھ ورم آئے ، آپ اللہ فی خراس مالت میں کھڑے یا ہیٹے رہے کہ آپ اللہ کو نیند نہ آتی تھی بہان تک کہ ایک سائل کو سوال کرتے ساتو آپ اللہ نے خیرے پاس سے نظے اور زیادہ ویرنہ گزری کہ اندر آئے ، ٹیس نے آپ اللہ کی سائس کی آ وازئی میں ہوئی تو عرض کی یارسول اللہ ٹیس نے آپ اللہ کو کو ابتدائی شب میں جینا یا کھڑا و یکھا، آپ اللہ کو کو ابتدائی شب میں جینا یا کھڑا و یکھا، آپ اللہ کو کو ابتدائی شب میں نظے اور زیادہ ویرنہ گزری کہ اندر آئے ، ٹیس نے آپ اللہ کو سائس کی آ وازئی۔۔فرمایا کہ ہاں شام ہونے کے بعد آخوہ درم آئے اللہ کی آسے گا ، اگر میں اس سے اس مالت میں ملول کہ چندورم یاس ہوں۔۔

كنيمة جس كالذكرة أزواح مطمرات في مرض بوى الله على كيا آتخضرت علي في كيا آخضرت الله في كنيم كم تعلق كيافرا

م مثلاث سے کنیسہ کے مارے میں کیا قرماتے .... دعزت عائش روایت ہے کہ رسول انتخاب کے است میں کیا قرماتے است معنوت عائش سے کنیسہ کے مار کنیے کا التحالی الذائے یہ اس کنیے کا التحالی الذائے یہ الدائی ہونا ہے کہ رسول کا التحالی الدائے ہیں کے حضور میں اس کنیے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا ،اور جس کانام ماریقا ،انھوں نے اس کی خوب صورتی و تصاویر کا تذکرہ کیا ،ام سلمہ

" وام حبیب الله ملک حبشہ میں جا چکی تھیں ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بیدوہ تو م ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو بدلوگ اس کی قبر پر مسجد بتا لیتے ہیں ،وہ لوگ خدا کے فزد یک بدترین خلابق ہیں۔

حفرت عائشہ وعبدائند بن عبال سے دواہت ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پرمرض نازل ہواتو آپ اللہ اللہ علیہ وسلم اپنے چبرے پر سارار و مال (مرائع وسیاہ) ڈالنے لگے، جب آپ اللہ کا دم گفتا تھا تو اسے اپنے جبرے سے ہنا دیے تھے، آ تھے، آپ اللہ ای طرح کررہے تھے، کہ آپ اللہ سے در مایا کہ میہود ونصاری برخدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بتالیا، آپ اللہ کے اور کو مساجد بتالیا، آپ اللہ کے اور کو مساجد بتالیا، آپ اللہ کے اور کو ال کوان میہود ونصاری کے عمل سے ڈرارے تھے۔

آ ب البياة البياء اورصالي في قبرول كو تجده كرف منع فرمايا

جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وقامت سے پانچے روز قبل رسول اللہ علیہ وسلم کو فرات سے پانچے روز قبل رسول اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا خبر دار جولوگ تم سے پہلے بھے وہ اپنے انجیاء دصالحین کی تبور کومساجد بنا لیتے تھے ، مرتم لوگ قبور کومساجد نہ بنانا ، کیونکہ میں جہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

آ بینالی نے برعا کی خدانعالی بہودونصاری کوغارت کر ہے .... عبیداللہ بن عبداللہ بناوکو عتب مدا بنا ملی اللہ علیہ وسلم سے جوآ خری بات معلوم ہوئی ، وہ بیتی کہ " خدا غارت کرے بہودکو انھوں نے نے اپنیاء کی تبودکومسا جد بنالیا۔

اساعیل بن الی علیم سے روایت ہے کہ انصول نے عمر و بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کہ رسول انڈمسلی انڈ علیہ وسلم فی استدعلیہ وسلم فی مارضہ موت میں فر مایا کہ خدا غارت کرے میہود و نسماری کو جنہوں نے اپنے انہیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا ، میہود ونساری کے دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باتی ندر ہیں ہے۔

میلانی سے اللہ تعالی سے دعاما تکی .... دعزت عطاء بن بیارے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا! اے الله میری قبرکو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے ،اس قوم پراللہ کا بہت سخت فضب مواجنہوں نے اپنیا مکی قبورکومساجد بنالیا۔

## آ پیالین نے سے نع فرمایا

م صلالله فی کی حکمہ ..... معزت حس سے دوایت بے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ رسول التد صلی اللہ علیہ وکا کہ آپ رسول التد صلی اللہ وسلم کو مجد میں وفن کریں ،معزت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کو مجد میں وفن کریں ،معزت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم میرے آغوش میں سرر مجے ہوئے تنے

، جب آپ آلیک نے فرمایا ، الندان قوموں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبری مجد بنالیں ، تو ان سب کی رائے اس پر متعلق ہوگئ ، کہ آپ آلیک کو عائشہ کے مکان میں اس مقام پر دنن کریں جہاں آپ آلیک کی دفات ہو گی۔ اے اللہ کواہ ، اے اللہ کواہ رہنا

حضرت کعب بن ما لک ہے روایت ہے کہتمہارے نبی صلی القدعلیہ وسلم ہے میری ملاقات کا قریب تر زمانہ آ پنائینی کی وفات ہے پانچ روز پہلے کا ہے، میں نے آ پیافینی کوفر ماتے سنا کہ جولوگ تم ہے پہلے تھے ،انھوں نے اپنے مکان کوقبر بنالیا تمیں اس سے منع کرتا ہوں خبر وار کیا میں حق کی تبلیغ کردی ،اے اللہ گواہ رہ ،اے اللہ گواہ رہ آپ فیلینے نے فر مایا کہ اللہ یہودی پرلعنت کرے

حضرت اسامہ بن زید ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہذمانہ بیماری عیادت کرنے آئے ،ہم نے آ ہے ایک کورے ہے آ ہے ایک اللہ علیہ کا کہ عدنی چا درے مندہ حاکے کھڑے ہے آ ہے ایک ایک عدنی چا درے مندہ حاکے کھڑے ہے آ ہے ایک ایک عدنی چا درے مندہ حاکے کھڑے ہے آ ہے ایک اینانے نے اپنا مند کھول و یا ، اور فرمایا کہ واللہ یہود پر لعنت کرے جوج فی کو حرام کہتے ہیں۔ اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہر میرہ تسمیری قبر کو بت نہ بنا ، اللہ اس قوم پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کومسا جدینا لیا۔

# نامه جس کے لکھنے کا آنخضرت علیہ نے مرض موت میں اراوہ فرمایا

سلیمان بن الی مسلم نے جوابن الی تجیج کے ماموں منے سعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عمباس نے کہا پنجشنہ اس ن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا در دشد پر ہوگیا ،آپ تھا تھے نے قرمایا کہ میر سے پاس ووات اور کاغذ لاؤ ، میں خمہیں بیما فرمان کھند دل کتم مجمی ممراہ نہ ہولوگ آپس میں جھڑنے نے سے حالانکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھڑنا مناسب بیس ، پھر لوگوں نے کہا آپ تھا تھے کا کیا حال ہے کیا آپ تعلقے نے جمیں چھوڑ دیا ، چلوں خود آئے ضربت علیہ ہے ۔ ریافت کریں۔

لوگ آ پیلیستے کے پاس آئے اورائ بات کود ہرائے آپ تاہے نے فرمایا، جھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس مالت میں ہوں دواس سے بہتر ہے جس کی طرف تم جھے بلاتے ہوجی تمہیں تین وصیتیں کرتا ہوں مشرکین کو جزیرہ مالت میں ہوں دواس سے بہتر ہے جس کی طرف تم جھے بلاتے ہوجی تمہیں تین وصیتیں کرتا ہوں مشرکیوں کو جزیرہ رب سے نکال دو، دفد آنے والے قاصدول کی اس طرح مدارات کروجس طرح میں میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا نیسری وصیت سے زادی نے سکوت کیا، (ارادہ کہا کہ جھے معلوم نہیں کدابن عباس نے اسے بیان کیا اور میں بھول گیا، یا فیسری وصیت سے زادی نے سکوت کیا، (ارادہ کہا کہ جھے معلوم نہیں کدابن عباس نے اسے بیان کیا اور میں بھول گیا، یا

انھول نے دیدہ دوانستداس سے سکوت کیا۔

حضرت عمر کی مشورہ کی وجہ آ پینائی نے اراوہ تبدیل کرلیا ..... حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو وہ عارضہ ہوجس میں آ پینائی کی وفات ہوئی تو آ پینائی نے ایک کا غذمنگایا کرائی امت کے لئے ایسافر مان لکھ دیں جس سے نہ وہ کراہ کے جا سمیں ، کھر میں شور اور بات جیت ہونے گئی ، عمر مین الخطاب نے (آ پینائی ہے گفتگوی ، پھرنی ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال ترک فرمادیا

حضرت علی سے روایت ..... حضرت علی این طالب ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ سال اللہ علیہ وسلم کی بیاری جب شدید ہوگئی تو فرمایا ،اے علی میرے پاس ایک طبق (کاغذ) لا وَتو بیس وہ بات لکے دوں کہ میرے بعد میری امت مراہ نہ ہوئی نو فرمایا ، اے علی میرے باس ایک طبق (کاغذ) لا وَتو بیس وہ بات لکے دوں کہ میرے بعد میری امت میراہ نہ ہوئی نے کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ کاغذ سے نہا تھ بیسے آپ ایک ایک نے جان نہ جلی جائے ، میں کاغذ سے نہا وہ یا وہ یا دیکھے والا ہوں (جمہ سے زبانی فرماد ہے )

آ پینایستی نے فرمایا جس نے رسالت کی گوائی دی ووڑ خ حرام ..... آپائینے کا سرمیری باہوں اور بازوؤں کے درمیان تھا کہ آ پہنائی وصیت فرمانے گئے ، نماز اور زکو قاور جن (غلاموں) کے تم الک ہو (ان کا خیال رکھنا) آپ آیٹ کا کہ شہادت لوگ مالک ہو (ان کا خیال رکھنا) آپ آیٹ کا کھر خرمارے تھے ، کہ دوح پرواز کرگئ ۔ آپ آیٹ کے کا کہ شہادت "الااللہ واشھ مدان محمد أعبدہ ورسولہ کا تھم دیااور فرمایا جس نے ان دونوں (تو حیدورمالت) کی شہادت دی اس پرووز خ حرام کردی گئی۔

ائن عمیاس سے روابیت ساہن عبال ہے روایت ہے کہ پیشنبا ورکونسا پیشنبہ راوی نے کہا کہ کو یا میں ابن عبال کے باکہ کو یا میں ابن عبال کے باکہ کو یا میں ابن عبال کے ابن عبال کے دخیار پرموتی کی لڑی کی طرح (جاری) نظے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یاس کے اور دوات لاؤ ، جس تم بارے لئے ایک فرمان کھے دوں جس کے بعدتم بھی کمراہ نہ ہو، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں چھوڑتے ہیں۔

آ پیتالیات مرض کی حالت میں فر مایا ..... حضرت عرشے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے ہمارے اور مورتوں کے درمیان پروہ تھا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جھے سات مشکول سے مسل سے مسل دواور کا غذود دات لاؤ جی تمہارے لئے ایک ایسافر مان لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ بھی کمراہ نہ ہو عورتوں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آپ تاہیہ کی حاجت کی چزیعنی کا غذو غیرہ لے آؤ، جس نے کہاتم خاموش رہوتم لوگ آپ الله علیہ وسلم نے کہاتم خاموش رہوتم لوگ آپ آ کہ میں نے کہاتم خاموش رہوتم لوگ آپ الله علیہ وسلم نے ایسافی خورتوں کے دوب رو تیس اور جب آپ تالیہ تعدد سے ایسافی میں ہوئے تو تم نے آپ آ کہ میں نے وڑ دیں لیسی خورتوں کے دل میں اور جب آپ تالیہ علیہ دسلم نے فرمایا وہ مورتیس تم لوگوں سے بہتر ہیں

حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ دسلم نے اپنی وفات کے وفت کا غذ منگایا کہ اپنی

امت کے لئے ایبافرمان لکھ دیں جس سے وہ محراہ ہوں نہ محراہ سے جائیں ،لوگوں نے آ پینائیے کے پاس شور کیا ، یہاں تک کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کردیا۔

ا پہل ملس اختلاف ..... ان عمال مدوائت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ کا وفات کا وقت مریب آیا تو کمریں اختلاف کے جن میں عمرین الخطاب بھی تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا آؤیل تمہارے لئے ایک فرمان لکھ دول کہ اس کے بعدتم لوگ محمراہ تہ ہو، عمراً نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دردغالب ہے، تہارے یاس قرآن ہے، جوکافی ہے۔

میروالوں نے اختلاف کیااور جنگڑنے لگے بعض وہ تنے جو کتے تنے، ( کاغذا ہے ) قریب کردوں کہ رمول الندصلی الندعلیہ وسلم تمہارے کئے لکھ دیں دوسرے لوگ وہی کتے تنے، جوعر ؓ نے کہاتھا، جب شور واختلاف بہت ہوگیا،اوررسول الندسلی الندعلیہ وسلم کولوگوں نے پریشان کردیا تو آ پیلائے نے فرمایا میر بہاس سے اٹھ جا کہ

حضرت عبیداللہ بن حبداللہ نے کہا کہ ابن عباس کہا کرتے تنے بمصیبت اور وہ بھی پوری مصیبت رسول اللہ ملی اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی ہوتے جائل ہوئی وہ ان کا اختلاف اور شور وغل تھا۔

آ پینلیند نے مرض موت میں فر مایا میرے پاس دوات دکا غذاد کا میں تبہارے لئے ایسافر مان لکودوں، جس کے بعدتم مجسی مراونہ ہو عمر بن الخطاب نے کہا کہ ذلال قلال روم کے شہرول کا کون فاتے ہوگا ، رسول الله علیہ وسلم ہرگز مرنے والے نہیں ہو جمر بن الخطاب نے کہا کہ فلال قلال روم کے شہرول کا کون فاتے ہوگا ، رسول الله علیہ وسلم ہرگز مرنے والے نہیں تاوفتیکہ ہم لوگ آ پینلینے کا انظار کریں ہے ، جبیابی تاوفتیکہ ہم لوگ آ پینلینے کا انظار کریں تا وہ ہو ہو گئی ہوگا کہ کہا تم لوگ آ پینلینے کا انظار کریں ہے ، جبیابی اسرائیل نے مول کا انظار کیا تھا ، زمین دوجہ نی صلی الله علیہ وسلم نے کہا کہ کہا تم لوگ نی سلی الله علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے جوتم سے عہد لیتے ہیں لوگوں نے شور کیا تو آ پینلینے نے فر مایا اٹھ جا کوگ می کی الله علیہ وسلم کی اپنے مقام پروفات ہوگئی۔

رسول الندسلى الندعليدوسلم ك يجارى بين عباس فعلى عديا كما؟

مہ متلاقی کی بیماری کے وقت .....عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کیلی بن ابی طالب رسول اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ علی اللہ علیہ دسلم کے اس دور میں جس میں آپ تالیک کی وفات ہوئی آپ تالیک نے نے سطرے صبح کی انھوں نے کہا بجراللہ تندرسی کی حالت میں مبح کی۔

عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہا کہ تم نہیں و کھتے کہ تین سب کے بعد تم انٹی کے غلام ہوگے ، واللہ جھے نظر نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ورویس وفات پاجا کیں گے جس اولاً عبد المطلب کے چبرے (بونت وفات ) پہنچا تا ہوں بتم جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو ،ہم آپائی ہے دریافت کریں کا پہنچا تا ہوں بتم جمیں دست کرویں۔
آپائی ہے دریافت کریں کا پائی گائے کے بعدیہ حکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو جمیں دصیت کرویں۔
معرت علی نے کہا ، واللہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ورخواست کریں می تو آپ ایک جمیں اس سے دوریا س

حفرت عامر الشعمی سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں علی ہے کہا کہ میں آ پنائینے کی وفات وختر بہ بمحضنا ہوں ہم ہمیں آ پنائینے کے پاس لے چلوتو ہم آ پنائینے سے دیافت کریں کہ کوں آ پنائینے کی وفات کو ختر بر بمحضنا ہوں ہم ہمیں آ پنائینے کی کوظیفہ عنا تمیں تو بہتر ہے ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تا کہ ہم اس محض آ پنائینے کی کوظیفہ عنا تمیں کو بادر کھیں کو آ پنائینے کے بعد خلیفہ ہو بائی نے ان اس وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا ، جب رسول اللہ مسلی الته علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ انہا ہاتھ کے بعد کر کوں تا کہ لوگ بھی اللہ علیہ انہا ہو تھیں صاحب نے علی ہے کہا کہ آ پنائیا تھ دوک لیا۔

معرت رید بن اسم سے روایت ہے کہ بی محالت علیہ وسم سے پائی اپ بیسے سے مرس وفات بیل عبال آ ہے تو حضرت کی بن ابی طالب نے کہا کہ ہوئی کی جاتے ہیں ،عبائی نے کہا جس رسول انڈسلی القد علیہ وسلم ہے درخواست کرنا چاہتا ہول کہ آ ہے بلائے ہم جس سے کسی کو خلیفہ بنادیں ،حضرت طلی نے کہا آ ہے اللہ است کے ابوجہا کیوں؟ جواب دیا ، جھے ندیشہ ہے کہ آ تخضرت فرمادیں کے انہیں 'اور آ ہا لیے اللہ کے کہن کہ بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں گے تو وہ بھی انکار کردیں گے ، کیونکہ رسول اللہ صلی الفد علیہ وسلم نے انکار کردیا ہے۔

حضرت فاطمہ بنت حسین ہے دوایت ہے کہ جب رسول الندسلی القد علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عباس نے کہا " اے علی تم انفوتا کہ تمام لوگ تم ہے بیعت کریں موقع جب ایک مرتبہ گزرجاتا ہے تو دوبارہ نبیں آتا ،اس وقت موقع ہے حضرت علی نے کہا ،کون ہے جو جارے سوااس معالمے میں طمع کرے کا ،حضرت عباس نے کہا واللہ میرا کمان ہے ہے کہ کوئی ہوجائے گا۔

جب ابد بحر سے بیعت کرے لوگ معجد کو والی بوئ تو حضرت علی نے بجیری ، پوچھا یہ کیا ہے ،حضرت علی فی میاس نے کہا کیا ہے ،حضرت علی نے کہا کیا ہے کا سے عہاس نے کہا کیا ہے گئی ، اور تم نے جھے سے اٹکار کیا تھا،حضرت علی نے کہا کیا ہے گئی سے عہاس نے کہا کہا تھا ہے ہوئی ، اور تم نے جھے سے اٹکار کیا تھا،حضرت علی ہے کہا کہا کہ جم او فات ہے عہاس نے جواب دیا کہا تھا ہے وار میں جب و فات ہوگی ، اور ابو بحر آ ہے ابھے تھے ، یہ وقت کی بات ہے ہوئی ، اور ابو بحر آ ہے تھے ، یہ وقت کی بات ہے بھی اس میں انگر اندیا تھے۔ جس کے باس نظر تو حضرت میں اور عباس اور زیر آ ہے تھے ، یہ وقت کی بات ہے بہا سے انگر کو کر دہے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی صاحبر اوی فاطمه سے کیا فرمایا؟ ..... حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں اپی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور خفیہ طور پران سے پچھ کہ تو وہ روئے لگیں ، پھرانھیں بلایا ،اور پوشیدہ طور پران ہے کچھ کہا تو دہ ہنے گئیں۔

حضرت عائشے کہا کہ بیس نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے بچھ خبر دی کہ وہ اپنے اس ور دہیں اٹھا لیے جا کمیں تے ہتو ہیں نے رونے گئی ہتو ہی (خوش ہوکر ) ہنسی۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئی تھی کہ فاطمہ "اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان کی رفآر دسول اللہ علیہ وسلم کی رفآر کے مشابہ تھی ،آپ اللہ اللہ عری بٹی کو مرحب " پھر آپ اللہ اس کی رفآر دسول اللہ علیہ وسلم کی رفآر کے مشابہ تھی ،آپ اللہ اللہ عری بٹی کو مرحب بھر آپ اللہ علیہ اللہ علیہ بھر آپ اللہ علیہ اللہ علیہ بھر آپ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ من اللہ علیہ وسلم نے تو تہ میں اپنے کام کے لئے مخصوص کیا پھر تم روتی ہو، وہ کیا بات تھی جوطور داذ کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہ میں ایک بیس ہوں کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے تو تہ میں کہ ایک بیس ہوں کہ آپ آلیہ کی کاراز فاش کردوں۔

جب آپ ملائے کی وفات ہوگئ تو جل نے ان سے پھروریافت کیا انھوں نے کہا کہ آپ ملائے نے فر مایا تھا کہ جبر تیل میرے پاس ہرسال آتے تھے ،اورا یک مرتبہ قر آن کا دور کرتے تھے ،اس سال بھی وہ آئے ،اور دودور کیسے خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لئے کیسا اچھا چی رد ہوں ، پھر آنخضرت تعلیقے نے فر مایا کہ میرے گھروالوں میں جھے سے ملنے میں سب سے پہلی تم ہوگی میں اس کی وجہ سے روئی ، پھر آپ تعلیق نے فر مایا کرتم اس سے خوش نہیں کہ مردار ہوجا و، تو میں آئی ۔

ام سنمہ " زیجہ نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات آیا تو آ ہے آئے گئیں ، پھر آ ہے آئے ہے نے قاطمہ کو بلایا اوران کے کان میں بات کی ، وہ رونے آگیں ، پھر آ ہے آئے ہے نے ان کے کان میں بات کی ، وہ رونے آگیں ، پھر آ ہے آئے ہے نے ان کے کان میں بات کی ، جس ہے وہ ہنے آگیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان سے دریا فت نہیں کیا ، وففات کے بعد میں نے فاطمہ ہے جھے خردی بعد میں نے فاطمہ ہے ان کے جندا ہل جنت کی مورتوں کی آ ہے آئے ہے کہ اکر سول اللہ صلی اللہ جنت کی مورتوں کی کہ آ ہے آئے گئے کے دوار ہوں گئواس کی وجہ سے اور رونے کا سبب پوچھاتو انہوں نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ جنت کی مورتوں کی سردار ہوں گئواس کی وجہ سے میں بنی ۔

ا بی جعفر سے روایت ہے کہ ہیں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ کو ہنتے نہیں دیکھا ،سوائے اس کے کدان کے مند کا کنار وکھل جاتا تھا۔

رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے اسمامه بن زید کے متعلق کیا فرمایا؟ ..... دعزت عروه بن الزیر سے دوایت ہے کہ دسول الندسلی الندعلیه وسلم نے اسمامہ کوتھم دیا تھا کہ وہ لشکر بلغاء کی طرف لے جا کیں جہاں ان کی دالدہ ام جعفر شہید ہوئی تھیں ،اسمامہ اوران کے ساتھی تیاری کرر ہے تھے ،اورانھوں نے الجرف میں لفکر جمع کیا تھا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم بیمار پڑھئے ، جب افاقہ ہوااور آ پھالیتے نے بچیرا حت محسوس کی تو سر میں پئی ہاندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایی ،اسماندر تشریف لے تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا ،اے لوگوں اسمامہ کے لشکر کوروانہ کردو ، یہ فرما کر نبی سلی الندعلیہ وسلم اندر تشریف لے کئے ، بیماری بہت برج گی اور آ پھالیتھ کی وفات ہوگئی۔

اسامہ بن زید سے روایت ہے کے رسول الله علیہ وسلم نے لوگوں کی سی تفتیکوسی کہ آ ب اللہ نے اس مد

بن زید کوم جروانصار پرعاش بنادیارسون القدسی القدعدیدوسکم یا جرتشریف لائے منبر پر جیتے ہیں ہوگئے نے القد کی حمد وثناء کی اور فرمایا اے لوگوں! سامہ کے فشکر کوروائہ کر دو میری کی تسم ،اگراب ہم نے ان کی امارات کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قبل ہم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے ، حالاتکہ وہ امارت کے اہل ہیں جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل سے بشکر اسامہ روائے ہوگئے ، وہ الجرف مہنچے اور لوگ ان کے یاس جس ہوگئے ، وہ لوگ اس حالت میں روائہ ہوئے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری شدید ہوگئی تھی ،اسامہ اور ان کے ہمراہ تی انتظار کرد ہے تھے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے ایک سر بی بھیجا جس میں ابو بکر وعمر بھی ہتے وان پر استان ہو کہ آ پٹلیسٹ نے اسامہ بن زید کو عامل بناویالوگول نے ان کے بارے میں بیٹی ان کے کمسن ہونے کے بارے میں طعن کیارسول انتد سلی الند علیہ وسلم کومعلوم ہواتو آ پٹلیسٹے منبر پرچڑ ھے اللہ کی حمد وشاہ کی اور کہالوگوں نے اسامہ کے ساتھ خبر کی وصیت کرتا ہوں۔
کی وصیت کرتا ہوں۔

عبدالله بن عرق سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ایک فتکر بھیجاا دران پر اسامہ بن زید کوامیر بنایا پیض لوگوں نے ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتم بعض لوگوں نے ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتم ان کے قبل ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں کلام کرتے سے ،خدا کی تم وہ امارت سے ،وہ میرے مجوب ترین لوگوں میں سے۔

حفرت عبداللہ بن سالم نے اپنے والد ہے رواریت کی ہے ، انھوں نے آھیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ساکہ جس وقت آپ نائے نے اسامہ بن زید کوامیر منایا تو آپ نائے کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اسامہ کی برائی کی اوران کی امارت میں کلام کیا ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فر مایا (ہروایت سالم ) خبردارتم لوگ اسامہ کی برائی کرتے ہواوران کی امارت میں طعن کرتے ہو صالا نکہ اس کے بال میں آم ان کے باپ کے ساتھ بھی کر بھے ہو بخدا وہ امارت کے اہل میں میں ہے بھے ہو بخدا وہ امارت کے اہل میں جو اوران کے بارے میں خبر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے بیں ، سالم نے کہا کہ میں بین ، ابدا ان کے بارے میں نے کہا کہ میں انہوں میں سے ہیں ، سالم نے کہا کہ میں انہوں تھی ہو تا میں کو سے بین ، سالم نے کہا کہ میں انہوں تھی ہو تا میں کو تا میں ہو تا ہو تا کہا کہ میں انہوں تھی ہو تا میں کہا کہ میں ہو تا میں کہا کہ میں انہوں تھی ہو تا میں کو تا میں کہا کہ میں ہو تا میں کہا کہ میں ہو تا ہو تا کہ کو تا کہ تو تا میں کو تا کہ کہا کہ میں ہو تا ہو تا کہا کہ میں انہوں کی میں میں بین کو کو تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا

 بفر، یا اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم لوگ ترقی کرو گے اورانصار نے اس حانت ہیں صبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حانت ہے جس پروہ آج مین ترقی نہیں کریں گے، وہ ایسے ہیں کہ بیں نے ان کے ہاں پناہ لی ،ان کے کریم کا اگرام کرواوران کے برے آ دمی ہے درگز رے کرو۔

عبدائند بن کعب نے نمی القدعلیہ وسلم کے کسی سی الدعلیہ وسلم اللہ علیہ وایت ہے کہ دسول الدسلی القدعلیہ وسلم اپنے سر پر پٹی بائد سے ہوئے باہر آئے اور فرمایا ،اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت بیں ہنج کی ہے ، کہ تم ترقی کروگیا درانسار نے اس حالت بیں سی کی ہے کہ وہ جس حالت پرآج بیں اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گے، میرے انسارا پے بیں کہ انہوں نے مجھے دی ان بیں جو نیک ہوں ان کا اکرام کرنا جو مدہوں سے درگز ر ،اور جو حسن ہوں ان کے ساتھ احسان سے چیش آنا۔

ابوسعید الخدری سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب برآ مد ہوئے ، تو لوگ علقہ کئے ہوئے آپینائی کا حال دریا فٹ کررہے تھے ، آپینائی نہایت تیزی سے نکلے ، چادد کے دونوں کن دے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی حال ایک سفید کپڑے کی طرف آپینائی کی طرف آگئے منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کر آپیائی کی طرف آگئے منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کر آپیائی کی طرف آگئے میاں تک کہ معید بھرگئ ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کلہ شہادت پڑھا ، جب اس سے فارغ ہوئے تو فر مایا ، لوگوں بھا را ہے جی بناہ دی اور ہر طرح سے میر اساتھ دیا لہٰذاان کے بارے جی میرا خیال رکھو ، ان کے حسن کو قبول کر داوران کے بدسے درگز رکرہ ۔

نعمان ہن مرہ سے روایت ہے کہ رسول الفرصلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے مرض موت میں قرمایا کہ ہر نبی کا ترکہ یا جا کدا د ہوتی ہے ،انصار میراتر کہ و جا کداد ہیں ،نوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیا دہ بھی للبندائم ان کے جسن کوقبول کرواوران کے بدکومعا ف کرو۔

ابوسعید الخدری ہے روایت ہے کہ رسول انٹدسلی انٹد علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے انصار وہ جی کہ جیمے اورمیرے اہل بیت کو بناہ دی ہتم ان کے حن کو تبول کر داوران کے بدے درگز رکر د۔

حضرت انس بن ما لک ہے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ دسلم اس طرح برآ مدہوئے کہ سر پر پی بندھی

تھی، انسار نے اپنے خدام اور اولا وے آپ آئیے کا استقبال کیا، آپ آئیے نے فر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں ہے محبت کرتا ہوں ، انصار نے جو کھوان پر واجب تھا ادا کر دیا ، جو تمہارے ذیے ہے وہ باقی ندر ہالہٰ ذاان نے محن کے ساتھ احسان کرواور ان کے بدسے درگز رکرو۔

حضرت احسنؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :اے گروہ انصار میرے بعدتم تکلیف سے دوج رہوے انصار میرے بعدتم تکلیف سے دوج رہوے انصوں نے کہایا تبی اللہ پھر آ بینائی ہمیں کیا تھا ہوں دوج رہو گئی ہے انسانی کے میں ایک کہایا کہ میں تہمیں ہے تھم دیتا ہوں کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ ورسول اوراس کے رسول تالیا ہے سے ل جاتا۔

حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ صعب بن الزبیر نے انھاد کے ایک کارکن کو پکڑلیں ، اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا ، حضرت انس بن ما لک نے کہا جس جمہیں خدا کی جم ولا تا ہوں اور رسول القصلی القد عدید وسلم کی وصیت کی تو میں انھوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آ ہے تابقہ نے یہ وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان تبول کیا جائے ، اوران کے بدسے درگز رکھیا جائے ، وہ ایٹ فرش سے لیٹ گئے ، یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور نوٹ گئے ، اور قرش سے اپنا رخسار لگا نیا ، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحم سراور آ تھوں پر ہے اسے تم وونوں روانہ کردویا کہا کہا ہے اسے تم وونوں روانہ کردویا کہا کہا ہے۔

آ مخصر متعلق فی سند مرض موت میں کس بات کی وصیت کی سند مفرت الس بن مالک ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ سیالت کی وصیت بیتی '' نماز''اورتمہار بے لونڈی غلام''رسول اللہ علیہ وسلم نے بیالفاظ انے سینے بیس گنگار ہے تھے اور آ پینائی کی زبان اسے اوانہ کرسکتی تھی۔ غلام''رسول اللہ علیہ وسلم نے بیالفاظ انے سینے بیس گنگار ہے تھے اور آ پینائی کی زبان اسے اوانہ کرسکتی تھی۔ کسی مختص سے روایت ہے کہ جنھوں نے انس بن مالک و کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وصیت جب کہ آ پینائی کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ "ہے روایت ہے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم موٹ کی حالت میں فرمانے لگے" نماز اور تمہارے لونڈی غلام" (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ تعلیقے بیفر مارہے تھے ، گمرز بان اسےاوانہ کرتی تھی ، (عفان راوی نے کہا کہ) آپ منابقہ اس کا تنظم فرماتے تھے ، گمرز بان ادانہ کرتی تھی۔

حضرت کعب بن ما لک ہے روایت ہے کہ تھوڑی ویر کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرخشی طاری ہوئی، افاقہ ہواتو فرمایا اسے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو ،اللہ سے ڈرو۔ان کو کیٹر سے بہنا و ان کے شکم کومبر کرو،اوران سے زم بات کرو۔

عبیدائند بن عبدالله بن عتبهت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آخر زمانے میں ومیت فر، کی کہ دونوں دین دین بمبودی ودین نصاری کا ملک عرب میں شدہ ہے دیئے جائیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے دواہت ہے کہ سب ہے آخر میں دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جو بات قرمائی یقی کہ املد میہود ونصار کی ک وغارت کرے جنہوں نے اپنے اتبیاء کی قیور کو سجدہ گاہ بتالیا ، دوتوں دین (بیہود ونصار کی کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا تھیں۔

عبيداللد بن عبداللدين عتبيت روايت بكرسب سة خريس رسول اللصلى الله عليه وسلم في جوبات بورى

ک وہ پیری کہ آپ اللہ کے ان رہا وہین کے لئے وصیت فر مائی جوالر ہا ہ کے باشندوں میں سے تھے ،اٹھیں آپ اللہ کے ان کے ان رہا وہین کے لئے وصیت فر مائی جوالر ہا ہ کے باشندوں میں سے تھے ،اٹھیں آپ وہیں کے لئے کہ مال بھی دیا ،اور فر مایا اگر میں باقی رہ کیا تو جز میرہ العرب میں وونوں دینوں کونہ چھوڑ وں گا۔

حضرت علی بن عبداللہ بن عبال سے روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راویوں اور رہادیوں اور دوسیوں کے لئے مال کی وصیت قرمائی۔

ایک مختص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ علی ہے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ علیہ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درم دے دئے ،فر مایا تج ہے،اپے نفل دو درم ان کودے دو۔

ایک اور آ دی کھڑا ہوا یا رسول اللہ ، پی بخیل ہوں ، ہز دل ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں ، لہذا آپ علیہ وعا شریک کے کہ وہ میر ہے بخل اور ہز دلی اور خواب کو جھے ہوں ، اللہ علیہ کے کہ دہ بھی ہوں ، لیک عورت اٹھی اور اس نے کہا ہے کہ بیس اسی ہوں ، اللہ سے کہ کہ دہ بھی سے اسے دور کر دے ، آپ ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا ہے کہ بیس اسی ہوں ، اللہ سے کہ کہ دہ بھی ہے کہ دہ بھی ہوں ، اللہ علیہ کے مکان پرواپس آئے تو آپ علیہ نے عصا اس کے مر پر مکھا اور اس کیلئے دعا فر مائی ، عائشہ نے کہا کہ پھر وہ دیر تک بہ کشرت مجدے کرتے رہی ، آپ متابقہ نے فر مایا ، مجدے دراز کرو ، کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ میر سے کہ حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ دہ مجدے کی حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ واللہ وہ مجدے کی حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ واللہ وہ مجدے کی حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ واللہ وہ مجدے کی حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ واللہ وہ مجدے کی حالت میں ہوعا کشرنے کہا کہ واللہ وہ مجدے مدانہ ہوئی کہ میں رسول اللہ علیہ کی دعا کا اثر اس میں دیکھیا۔

عائشہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگوں کوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کروہ میں صرف وہی حلال کیااور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کروکہ میں نے اسے حلال کیا اور حرام کیا ، میں تو صرف ای شے کو حلال کرتا ہوں جسے للہ نے حلال کیا ، اور اس

شے کوحرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا ،اے فاطمہ اور صغیبہ (عمد رسول علیہ ) جو پھے اللہ کے پاس ہاس کیلے عمل کرد کیونکہ بس تم دونوں کو اللہ ہے کی امریس بے نیاز نہیں کرسکتا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا: اسادلادعید مناف، ہیں تہہیں اللہ ہے کی امریس نے نیاز نہیں کرسکتا ، اے فاطمہ اللہ سے تیاز نہیں کرسکتا ، اے فاطمہ اللہ سے کسی امریس بے نیاز نہیں کرسکتا ، اے فاطمہ اللہ سے معالیہ ہیں تہہیں اللہ سے کسی امریس بے نیاز نہیں کرسکتا ، اے فاطمہ "بنت مجمد علیہ ہیں تہہیں اللہ سے کسی امریس بے نیاز نہیں کرسکتا ، اے فاطمہ "بنت مجمد علیہ ہیں تہمیں اللہ سے کسی امریس ہے۔ جوچا ہو ما تک او بھرآ خرت میں صرف تنہا دے مل ہی کام آئمیں ہے۔

منتی جنت میں اور گنا برگار ووڑ تے میں .... ابن معود سے مردی ہے کہ ہارے نی علیہ اور میری جان ان معلانے اور میری جان ان میں ہارے صبیب علیہ نے بمیں اپنی موت سے ایک ماوقیل اپنی خبر موت کی سنادی ، میرے مال باب اور میری جان ان میر فدا ہوں ، جب جدائی کا زمان قریب آگیا ہو آپ علیہ نے جمیں ہاری مال عائشہ کے مرجع کیا ، ہمارے لئے آپ علیہ نے تی برداشت کی ، فر مایا تم لوگول کو ، مرحبا ، الله تمہیں ملاحتی عطاء کرے ، الله تم برجم کرے ، الله تمہیاری حفاظت کرے ، الله تمہیں نقط دے ، الله تمہیں بچائے ، میں تمہیں کرے ، الله تمہیں الله سے ڈرا تا خوف خدا کی وصیت کرتا ہول ، اور تمہیں اللہ سے ڈرا تا ہول ، الله سے شرال کی طرف سے تمہارے لئے کھلا ہوا ڈرائے والا ہول ، الله کے تم کے خلاف اس کے بندول اور اس کے میروں اور اس کے شرول ہوں ، الله کے خال کیا متئیر میں کا فرمکانا جہنم میں نہیں ہے۔ شہروں ہیں ذی اور فساد نہ کرو نیک انجام او متقبول ہی کہلے ہے ، الله نے فر مایا کیا متئیر میں کا فرمکانا جہنم میں نہیں ہے۔

صحابہ کرام نے آپ سے آپ کی اجل کے بارے میں پوچھا .....، ہم لوگوں نے کہا یا رہول الندآپ میں پوچھا .....، ہم لوگوں نے کہا یا رسول الندآپ میں بیٹھنے کی اجل کب تک ہے، آپ میں ہے قر مایا جدائی الندی طرف جند الماوی کی طرف اور سدر قالنتهی کی طرف اور میں النہ ہم آپ کی طرف اور حقا اور میارک میش کی طرف واپسی کا وقت قریب آس کیا۔

مرض کی ، یا رسول اللہ ،ہم آپ کو کس چیز میں گفن ویں ،آپ علیاتے نے فرمایا اگرتم جا ہوتو میرے انہیں کپڑوں میں یا یمنی جا دروں میں۔

وض کی یا رسول اللہ ،آپ پر نماز کون پڑھے گا ،ہم نی رونے گے اور آپ ملک ہے ہے۔ اور آپ ملک ہے ہے۔ اور آب ملک ہے ہے اور آپ ملک ہے ہے ہے۔ اور ترہبارے نی ملک ہے گئے کی طرف تہمیں بڑا اے خیر دے جب ہم جھے شمل وگفن دے چکنا تو جھے میر سال تخت پر میر سال گھر میں میر کی قیر کے گنا دے جھے دکھ دینا جھوڑی دیر کے لئے میر سے پاس سے باہر ہوجانا ، کیونکہ سب کے سے پہلے بچھ پر نماز پڑھیں گے وہ میر سے میسیب وظیل جرئیل ہو تھے ، کیور میکا ئیل ، کیرا امرافیل ، کیر امرافیل ، کیر امرافیل ، کیر امرافیل ، کیر مینا میں میک ملک الموت کہ ان کے ہمراوان کے تمام لشکر ملا تکہ ہوں گے پھر تم ایک کروہ ہوکرا نمر آتا ، بچھ پر صلو قوالسلام پڑھنا وہ تھے اور ہان کی میر سے عزیز مرد نماز پڑھیں ، پھر ان کی عور تیں پھر ان کی عور تیں چر میر سے عزیز مرد نماز پڑھیں ، پھر ان کی عور تیں پھر بعد کو تم لوگ کو جو میر کی اس قوم میں سے عور تیں بھر بعد کو تم لوگ کی بیر کے بر اس کے میں انہیں سلام کہدیتا ،ان کو کول کو جو میر کی اس قوم میں سے میر سے دین میں میر کی بیروک کریں آنھیں بھی سلام پہنچاوریا۔

عرض کی یا رسول اللہ آپ کوقیر میں کون واخل کرے گا بفر مایا ،میری اعزه ، بہت ہے ملائکہ کے ہمراہ ،جواس

طرح تنهيس ديكھتے ہيں كەتم نبيس ويكھتے۔

نزول موت ..... ابی الحوث سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کو جب کی مرض موت کی شکایت ہوتی تھی تو آپ علیہ میں اور فر مانے کے آپ علیہ کے سے عافیت کی دعائیں کی اور فر مانے کیا ہوا ، کہ تو ہر جائے بناہ کی بناہ لیتا ہے۔

ا ب نے موت نازل ہونے ہے ۔ ایک بانی کا ایک بیالہ متالیا اسے اپنے چرے پر کھیرنے مالد سے دوایت کی کہ جب نی علی ہوت نازل ہوئی تو آپ اللے نے ایک بانی کا ایک بیالہ متالیا اسے اپنے چرے پر پھیرنے نگے اور کہنے لگے اے القدموت کی تی پر میری مددکر ، اور تین مرتبہ بیفر مایا ، اے جرائل ، میرے دریب ہوجا د ، اے جرائل ، میرے دریب ہوجا د۔

آ ب نے سکرات موت پر فر مایا ..... عائشہ ہمردی ہے کہ بی نے دسول اللہ علیقہ کواس حالت میں دیکھا کہ آپ علیقہ اس میں دیکھا کہ آپ علیقہ اس میں پائی تھا ، آپ علیقہ ایک چا در اس میں بائی ہوری ہے کہ جب رسول اللہ علیقی پرموت نازل ہوئی تو آپ علیقہ ایک چا در اس میں پروونساری پر اللہ کی است میں برونساری برا

#### وفات

آپ کی وفات سے تمن ون سے بل کا واقعہ ..... جعفر بن محر نے اپ والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ علیہ کی وفات کو تین را تیں باتی رہ کنیں تو آپ علیہ پر جرئیل نازل ہوئے اور کہا ،ا سے اصفائیہ ، مجھے اللہ نے آپ کے باس آپ کے اگرام اور آپ علیہ کی فضیلت اور خصوصیت کے لیے بھیجا ہے، آپ علیہ سے وہ بات دریا فت کرتا ہے جے وہ آپ علیہ سے زائد جانتا ہے آپ علیہ این آپ علیہ است دریا فت کرتا ہے جے وہ آپ علیہ سے زائد جانتا ہے آپ علیہ این آپ کو کیسیا باتے ہیں؟ آپ علیہ انداز مرایا: اے جرئل میں مغموم اور کرب و برجینی میں یا تا ہوں۔

جب تیسرادن ہواتو بھر جرکل نازل ہوئے ،ان کے ہمراہ ملک الموت اور ایک اور فرشتہ بھی اتراجس کا نام اساعیل ، جو ہوا میں رہتا ہے ، نہ بھی آسان کی طرف چیٹر تا ہے ،اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تا ہے ،وہ ایسے ستر ہزار فرشتو ں پر مقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ ہیں ہے جو ستر ہزار فرشتوں پر مقرر نہ ہو۔

جرئیل ان سب کے گر سے اور کہا ،اے احمر اللہ نے جھے آپ علیف کے پاس آپ علیف کے اکرام اور آپ علیف کے اکرام اور آپ علیف کی خصوصیت کیلئے بھیجائے آپ علیف کے دوہ بات دریا فت کرتا ہے جسے اور آپ علیف کی فضیلت اور آپ علیف کی فضوصیت کیلئے بھیجائے آپ علیف کے دوہ بات دریا فت کرتا ہے جسے وہ آپ علیف نے دوہ آپ علیف نے ایک جاتا ہے گر آپ علیف اینے کو کیے پاتے ہیں ، آپ علیف نے فرمایا ،اے جبرئیل اینے کو مغموم اور کرب و بے جسٹی میں یا تا ہوں۔

آ ب سے ملک الموت نے اچارت چاہی ..... ملک الموت نے اجازت چاہ کہ یہ الموت نے اجازت چاہ تو جرئیل نے کہ یہ الموت نے اجازت چاہ کی سے اجازت چاہی الموں نے شات سیانی سے اجازت چاہی الموں نے شات سیانی سیانی سے اجازت چاہی گئے ہیں ،انھوں نے شات سیانی سیانی سے اجازت چاہیں گے ،آب نے فرمایا ،انھیں اجازت وے دو۔ اور ندا آب علی ہے بعد کی سے اجازت جاہیں گے ،آب نے فرمایا ،انھیں اجازت وے دو۔

آب سے ملک الموت کی گفت و شغید ..... ملک الموت داخل ہوئے ، رسول التعلیق کے آگے دک کے اور کہایارسول اللہ علیق یا احمد علیق ، اللہ نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ آپ علیق جو تھم فرما ئیں میں اس میں آپ علیق کی اطاعت کرو، اگر آپ علیق تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروتو میں اسے قبض کرول گا ، اور اگر آپ علیق تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروتو میں اسے جھوڑ دول گا ، آپ علیق نے فرمایا ، اے ملک الموت تم اطاعت کرول گا ، آپ علیق جو تھم دیں میں اس کی اطاعت کرول ۔۔

کرول گا ، اور اگر آپ علیق تھم دیں کہ میں اسے جھوڑ دول گا ، آپ علیق نے فرمایا ، اے ملک الموت تم اطاعت کرول ۔۔

کروگ ، انھوں نے کہ جھے الیم ، ی تھم دیا گیا ہے کہ آپ علیق جو تھم دیں میں اس کی اطاعت کرول ۔۔

حرکل فرک اور اور اللہ میں الیم و میں تھی اللہ کا میں آب میں آب میں تو میں اللہ کی المی و تھم میں المیں و تھم میں و تھم میں المیں و تھم میں المیں و تھم میں و تھم

جبرُل نے کہا، یا احمد علی اللہ آپ علی کا مشاق ہے، آپ علی نے نے فرمایا، اے ملک الموت حمہیں جس کا حکم دیا گیا، اسے جاری کرو، جبرئیل نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ میری زمین پر آخری مرتبہ آٹا ہے دنیا میں مجھے صرف آپ علیہ ہی ہے حاجت تھی۔

پھررسول اللہ علیہ کے وفات ہوگئی،اوراس طرح تعزیت کی آ داز آئی کہلوگ دازاور آ ہٹ سنتے ہتھے اروکسی مخص کونہ دیکھتے تھے۔

عن کے مروی ہے کہان کے پاس قریش کے دوآ دی آئے ، انھوں نے کہا ہے کیا ہیں تم دونوں کورسول اللہ کا حال سنا کا ، دونوں نے کہا ہے کیا ہیں تم دونوں کورسول اللہ علیات کے حال سنا کا ، دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیات کے وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ، دوانو آپ علیات کے پاس جرکل اُترے ، پھر علی شنے کہا صدیمے کے مطابق بیان کیا اور اس کے تین دن قبل کیا نہیں ، تو کہا یہ خصر ہیں۔ آخر میں بیان کیا ن کہا یہ خصر ہیں۔ آخر میں بیان کیا ، کی تم جانے ہو کہ تعزیمت کرنے والے کون ہیں؟ اُٹھوں نے کہا نہیں ، تو کہا یہ خصر ہیں۔

# ان لوگوں کا ذکر جو کہتے ہیں رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی آخوش میں ہوئی وفات کس کی آخوش میں ہوئی

آپ نے کہا باللہ بڑکمل کی وصیت فر مائی ..... طلح بن معرف ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے کہا کہ کیا تی عبداللہ بن ابی اللہ بڑکمل کی وصیت فر مائی ؟ انھوں نے کہا ، آپ عبد اللہ نے کہا با اللہ بڑکمل کرنے کی وصیت فر مائی ۔ مائک نے کہا اور طلحہ نے کہا بزیل بن شرجیل نے کہا کہ کیا ابو بکر رسول اللہ کے وصی پر زبردی حکومت کرتے ہے جے کی اور کے لئے کوئی عبدہ ملا پھران کی ناک حکومت کرتے ہے کہ البو بکر اللہ عران کی ناک میں خلافت کی تیا ہے تھے کی خلافت کے لئے وصیت ہوتی تو ابو بکر اس کر اور سے میں خلافت کی تعلیم اللہ عران کی ناک میں خلافت کی خلافت کے لئے وصیت ہوتی تو ابو بکر اس کر تے۔

عائش ہے مروی ہے کہ نہ دسول اللہ عراق کے نہ دکوئی وینار چھوڑ انہ کوئی درم ، نہ کوئی بمری ، نہ کوئی اونٹ اور نہ کی بات کی وصیت کی۔

امود ہے مردی ہیکہ عائشہ ہے ہو جھا گیا کیارسول اللہ علی ہے دصیت کی؟ انھوں نے کہا آپ علی ہے ۔ کیوکر وصیت کرتے ،آپ علی ہے نے ایک طشت منگایا تا کہ اس میں پیٹا ب کریں پھر آپ علیہ وصیحے پڑ گئے اور جھے پڑ گئے اور جھے معلوم نہ ہوا کہ آپ علیہ کی وفات میرے سینے اور آغوش ہی ہوئی۔

#### حضرت عا ئشرٌے روایت

اسود سے مردی ہے کہ ام المونین سے کہا گیا کیارسول اللہ علیقہ نے علی کو وصیت کی تقی ہتو انھوں نے کہا گیا کہا کہا کہا کہا گیا ہارسول اللہ علیقہ نے علی کو وصیت کی تقی ہتو انھوں نے کہا کہا کہ آپ علیقہ کا سرمیر سے آخوش میں تھا ، آپ علیقہ نے طشت منگایا ،اس میں بیٹا ب کیا ،آپ علیقہ میرے آخوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر نہ ہوئی ، پھر کب آپ علیقہ نے علی کو وصیت کی ؟

ابراهیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس حالت میں اُٹھا گئے گئے کہ آپ علیہ حضرت عائش کے سینے سے تکیے لگائے ہوئے تھے۔

وفات کی حالت سسان میں مائٹ ہے مردی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسوال اللہ علی ہے میرے سینے پر تھے اور آپ علی ہے کہ ان ہوا کہ آپ علی ہے اس میں اللہ علی ہے کہ ان ہوا کہ آپ علی ہے میں ہوا کہ آپ علی ہے میں میں سے بچھ جانے ہیں ،آپ علی ہے کہ منہ سے شعندا یا نی نکا جومیری پیسلی کی ہٹری پر پڑا جس میر سے جلد کے دوئے کھڑے ہوئی فاری ہوگئ تو میں نے آپ علی ہوگئ کو ایک کپڑے سے کے دوئے کھڑے ہوگئی تو میں نے آپ علی ہوگئی کو ایک کپڑے سے ذھا تک دیا۔

 آپ کوسبز بہنی دمی .....عبدالرحمن بن ابی برآئے ان کے ہاتھ میں ایک بزئبنی تھی ،آپ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو بجھے خیال ہوا کہ آپ علیہ کواس کی ضرورت ہے ، میں نے اس کا سرا چبایا اور دانت ہے کہل کر اور تر کرے آپ علیہ کو دے دی ، بجرجس طرح آپ علیہ کو میں نے مسواک کرتے دیکھا تھا اس سے زیادہ انجھی طرح آپ علیہ کے اس سے مسواک کی ،آپ علیہ کا اس کے دہ ، تا آنکہ دو آپ علیہ کی ہاتھ ہے گری یا آپ علیہ کا ہاتھ گری ہا۔

ونیا کی خیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں میں اللہ تعالی فے میرا اور آپ علی کالعاب دہن جمع کردیا۔

حصرت عاکشہ نے کہا ۔۔۔۔ عائشہ عروی ہے کہ جھ پر اللہ کے اتعامات میں ہے ہے کہ میری آخوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی بڑالم ہیں کیا تھے گی وفات ہوگی۔ عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیات کی وفات میری آخوش میں اور میری باری کے روز ہوئی جس میں میں نے کسی بڑالم نیں کیا۔

# كيا آنخضرت عليه كي وفات علي بن ابي طالب كي آغوش ميس بوئي

جابر بن عبدانلہ الانصاری ہے مردی ہے کہ کھیدا مہارے عرقے کے دانہ ظافت میں کہا کہ ہم لوگ امیر المونین عرقے ہاں جی جابر نے عرق المونین عرقے ہاں جی جی اور کہا جا ہے جو جا دو کیا بات تھی جوسب ہے آخر میں رسول اللہ علی نے فرمائی جمرتے کہا کہ میں کہ کی ہے ہوجوں ، کعب نے کہا دہ کہا جیں؟ انھوں نے کہا کہ میں آسی علی ہے ان ہے ہوجوں ، کعب نے کہا دہ کہا کہ میں آب علی ہے ان اس میں انھوں نے ان سے ہو جھا تو علی نے کہا کہ میں آب علی ہے ان اس میں انھوں نے ان اس میں انھوں نے ان سے میں جا اور ان کی انہاں کی ہوتا ہے مادرائی کا آبیں تھم دیا گیا ہے اور ای پروہ میتوث ہوتے ہیں۔

کعب نے کہا امیر المومنین آپ علی کوس نے شک دیا، فر مایا: علی سے پوچھوں ، اُن سے کعب نے پوچھا تو افعول نے کہا ، میں آپ علی کوشسل دے رہاتھا ، عمال جمیع ہوئے تھے ،اسامہ اور شقر ان پانی لے کرمیرے پاس آھاں میں تھے

 قریب ہوجا دیمانی نے کہا کہ میں آپ علی کے قریب ہوگیا آپ علی نے بھے پر تکیدلگالیا، آپ علی ہو ہرابر جھے سے تکریب ہوجا کے بھار کے بھار کے بھوت نازل تکریب اور گفتگو فرماتے رہے ، نبی علی کے دلتاب دہن بھی میرے لگنار ہا، رسول اللہ علیہ موت نازل ہوئی ، میری آغوش میں آپ علی کو مرض کی شدت ہوگئ تو می نے بکارا ، اے عہاں جھے سنجالو میں ہلاک ہوتا ہوں ، عباس آئے ، دونوں نے ل کے آپ علی کواٹا دیا۔

علیٰ بن حسین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ آپ علیہ کا سرعلیٰ کے

أغوش ميس تقايه

### فيمنى حيادر

آب کی وفات ہوئی تو میشی جا در اڑھائی گئی .....ابوسلہ بن عبدالرمن ہے مردی ہے کہ ام الموشین عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کو جب آپ علیہ کو وفات ہوئی تو میشی جا دراڑھائی گئی۔
سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو میشی جا دراڑھائی گئی۔
عائشہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی جمس وفات ہوئی تو آپ علیہ کو میشی جا دراڑھائی گئی۔

کیا ابو بکرصد او من سال او بکر صدر این او بکر آئے ، انھوں نے آپ علیف کو بوسد دیا ؟ .... انہی ہے مردی ہے کہ بی علیف کی جب وفات ہوگی تو آپ علیف کے پاس ابو بکر آئے ، انھوں نے آپ علیف کو بوسد دیا اور کہا میرے مال باب آپ ایس کے بیات والے اور کی بی پاکیزہ و عیات والے اور کی پاکیزہ و قات والے این ۔

الب آپ آپ ایس کے مردی ہے کہ ابو بکر آئی علیف کی وقات کے وقت موجود نہ تنے ، ووآپ علیف کے وفات کے بعد اس مردی ہے کہ ابو بکر آئی پیٹانی کو بوسد دیا اور کہا آپ علیف کی یا کیزہ و فات والے اور کیسی پاکیزہ و فات والے این ہو کہ اس سے زیادہ کم م ایس کہ آپ علیف کو وومر تہ (موت) سے میراب کرے۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب رسول القد علیہ کی وفات ہوئی تو ابو بھر آئے اور آپ علیہ کے ، پس نے پروہ اٹھ ویا، افھول نے آپ علیہ کے چرے سے چاور بٹائی اور انسالیلہ و افا الیہ راجعون کہا، پھر کہا والقدر سول اللہ کی وفات ہوگی، وہ آپ علیہ کے جرک سے جاور بٹائی اور انسالیلہ و افا الیہ راجعون کہا، پھر کہا والقدر سول اللہ کی وفات ہوگی، وہ آپ علیہ کے مرکی طرف سے ہٹ کئے اور کہا '' بائے نی' پھر افھوں نے اپنا منہ جھکایا، آپ علیہ کی منہ جھکایا، آپ علیہ کی بیٹانی کو بوسد یا پھر آپ علیہ کی بیٹانی کو بوسد یا پھر آپ علیہ کو چرا نے اپنا منہ جھکایا، آپ علیہ کی جیٹانی کو بوسد یا پھر آپ علیہ کو جدر افرا اور کہا '' والے صفی'' پھر اپنا منہ جھکایا، آپ علیہ کی جیٹانی کو بوسد یا پھر آپ علیہ کو یو در اڑھا وی اور باہر میلے گئے۔

الی ملید ہے مروی ہے کہ الو کر ؓ نے وفات کے بعد نبی علیجے کے پاس جانے کی اجازت جا ہی تو لوگوں نے کہا کہ ' نہ ' آپ علیجے کے پاس جانے کے لئے اجازت کی ضرورت نبیس ،اٹھوں نے کہاتم کی کہتے ہو، وواندر گئے آپ علیجے کے چبرے سے جاور بڑائی اور بوسرویا۔

ابوسلم، بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ عاکش وجہ بی علیظے نے انہیں خبر دی کہ ابو بھڑا ہے اسے کے مکان سے محوز سے پر آئے وہ اتر ہے ، سمجد جی داخل ہوئے انھوں نے کسی سے بات نہیں کی ، یہاں تک کہ عاکش کے پاس کئے پھر رسول اللہ علیظے کی زیارت کا قصد کیا جوا یک پنی چا در سے ڈھکے ہوئے تھا ، انھوں نے آپ علیظے کا چرو کھولا ، جھک کر بوسر ویا ، اور رو نے ، پھر کہا میر سے مال باب آپ ایک کہ وارد اندا آپ علیظے پر دومونس بھی جع جمیں کر سے کا لیکن وہ موت جو آپ علیظے پر لکھ دی گئی تو اس موت سے آپ علیظے مرسے۔

سعیدائن المسیب نے مروی ہے کہ جب ابو بکرنی علی کے جوچا در ہے ڈھے ہوئے ہے آتھ کہا رہول اللہ علیہ ہوئے ہے آتھ کی جاس کے جوچا در ہے ڈھے ہوئے ہے آتو کہا رہول اللہ علیہ کی وفات ہوگی ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ،اللہ کی ہے شار دمتیں آپ عنایہ پر ہوں ، وہ آپ علیہ پر جھے ، بوسر دیا اور کہا آپ علیہ حیات میں پاکیز ور ہے اور وفات میں ہی ۔ علیہ کا بیار ہوں ، وہ آپ علیہ کی دونوں آسموں کے درمیان بوسر دیا۔ ابن عماری می کا کہ ابو کرنے رسول اللہ علیہ کی دونوں آسموں کے درمیان بوسر دیا۔

#### كيا اصحاب وانخضرت كي وفات كاليقين نه بهوا؟

عمر برابرای طرح کلام مرتے رہے بیبال تک کدان کے دونوں با تجاول سے جھا گ نگل آیا، پھرعباس نے

کہا کہ رسول اللہ علیہ کے بویدل کی ہے جیسے کہ بشری بویدن جاتی ہے، رسول اللہ علیہ رصلت قرما چکے ہیں، اپ صاحب کوفن کردو۔ کیاتم میں سے کی کواللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ علیہ کو دومر جہدوہ اللہ کے بزد یک اس سے زیادہ مرم ہیں، پھراگر ایسانی ہوجیسا کہ تم لوگ کہتے ہوتو اللہ پر بہاں مرگر ال نہیں کہ وہ آپ علیہ پرے مٹی کو محود کر آپ علیہ کو ذکال وے، آپ علیہ شمرے تاوقتیکہ آپ علیہ نے مہیل اللی کو واضح بنا کے نہ چھوڑا، آپ علیہ نے نے طال کو حال کیا اور حرام کو حرام کیا، آپ علیہ نے نکال کیا اور طواب وی دونوں کے احکام ظاہر کے) جنگ کی اور صلح کی، آپ علیہ ایسے کہ بیاں جرائی ہوئے ان والے نہ تھے جن کا مالک انھی اپ چھیے بہا ڈوں کے چونیوں بر جنگ کی اور صلح کی، آپ علیہ ایسے کو نیوں کے جونیوں بر جا کر ان پر بول کی پتیاں جماڑ نے کی کھڑی سے جماڑتا ہے اور ان سے حوش کی میندھا اپنے ہاتھ سے پھروں کی بنا تا ہے اور ان درسول اللہ علیہ کی طرف سے تمہیں تکان پہنچانا تھا۔

حصرت عاکشہ سے حضرت عمر و مغیرہ نے اجازت جائی ..... عاکشہ مردی ہے کہ جب
رسول الله علی وفات ہوگی تو عمر اور مغیرہ بن شعبہ نے اندر آنے اجازت جائی، دونوں آپ علی ہے ہی ہاں آئے
، چبرہ مبارک سے چاور منائی ، عمر نے کہا' ہائے عتی' رسول الله علیہ کی مشی س قدر بخت ہے' دونوں کھڑے ہو سے
، جب دروازے تک پنجے تو مغیرہ نے کہا' اے عمر داللہ رسول الله علیہ وفات یا بچے عمر نے کہا ہم جھوٹے ، ورسول الله علیہ مرے بیس تم ایسے خص ہوکہ فتر تہ ہیں شکار کر لیتا ہے، رسول الله علیہ جرگز ندمرے کے تا د تشکید آپ منافقین کوفا شکردیں۔
مقامی مرے بیس تم ایسے خص ہوکہ فتر تہ ہیں شکار کر لیتا ہے، رسول الله علیہ جرگز ندمرے کے تا د تشکید آپ منافقین کوفا شکردیں۔

ابو بران حالت بین آئے کہ عراق کول کو خطب سنارے سے ،ابو بران سے کہا فاموش ہوجا و تو وہ فاموش ہوجا و تو وہ فاموش ہوگے ،ابو بر منبر پر چڑھے ،افھوں نے اللہ کی تر و تنابیان کی ، پھر بر آ بت پڑھی 'انک میست و انھیم میتون ''آپ سابھ بھی الموس نے برائے ہے ہوئے ہیں (اے رسول) مریں کے (اور بیلوگ بھی مریں کے ) پھر انھوں نے برآ بت پڑھی ''و منا محمد الارسول فلا نہذہ خلا میں افان مات او قتل القلبت علی اعقاب کم '' (اور چر بھی صرف رسول میں افان مات او قتل القلبت علی اعقاب کم '' (اور چر بھی صرف رسول میں ہوجا کہ ہیں ہوں ان کے ،اور جر ان بھی ہوئے تا ہو تا اللہ ہوجا کہ گیا ہوئے اللہ اللہ ہوجا کہ گیا ہوئے تا ہوئے کہ اور جوان تدکی عبادت کرتا ہوتو گھر مر کے ،اور جوان تدکی عبادت کرتا ہوتو اللہ در ندہ ب وہ کھی شہیں مرے گا۔

حضرت عمر فاروق نے کہالوگو! حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرلو..... عر نے کہا یہ کتاب اللہ میں ہے تو انھوں نے کہا ہاں ،عمر نے کہا اے لوگو! یہ ابو بکر مسلمانوں کے بوڑھے ہیں ،لہذا ان سے بیعت کرو،لوگوں نے ان سے بیعت کرلی۔

 القددومونيس جمع نيس كرے كاءآب علاقة بي شك ال موت مركة بس كے بعد آپ علاقة نيس مري كے۔

حضرت ابو بکر کاصحاب کرام کوسلی و بینا ..... ابو برم بدے نکل کرمید میں لوگوں کے پاس آئے دیکھا تو عمران سے کلام کررہ تھے ، ابو بکر نے کہا ایم بھر بیٹ جا ہو بھر نے بیٹے ہے انکارکیا ، ابو بکر نے ان سے ددیا تمن مرتبہ کشکو کی جب عرفیں بیٹے تو ابو بکر نے کھڑ ہے ہو کرتشہد (کلرشہادت و خطبہ) پڑھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوگے اور جو تھا کہ جب عرفی جب عرفی ان کی طرف متوجہ ہوگے اور جو تھے اندک عرف جو دویا ، ابو بکر اپنے تشہد کو بورا کر بچے تو کہا ، اما ابعد بتم میں جو تھی جد کی عبادت کرتا تھا، تو جم مرگے اور جو تھی اندک عبادت کرتا تھا، تو اللہ زیرہ ہے جو کھی تیس مرے گا ، اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا ''و ما محد مد الارسول قد خلت عبادت کرتا تھا، تو اللہ ان مات او قتل القلبت علی اعقاب کم و من ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیاء و مسید جنوی اللہ الشیا کو ین '' دو جم سے آئی اللہ کے دسول ہیں ، کیا بیا گرم جا کی یا قر وہ اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے اللہ الشیا کو ین '' دو جم ہو آئی ایر ایوں کے تل والی ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے اللہ الشیا کو ین ' دو جو تھا گئی ایر ایوں کے تل والی ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے اللہ شیر کر اور اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے اللہ شیر کر اور کو جز اور جو تھی اللہ کا دیا ہوں ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے ان ایوں کو جز اور جو تھی ان اور جو تھی اللہ کر اور کو جز اور ہو تھی ان کہوں گئی ایر ایوں کے تل والی ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کہونتھا ان نہ کر ہے گئی انگر کر کر اور کو جز اور ہو تھی ا

جب ابو بکڑنے اس کی تلاوت کی تو لوگوں کورسول حلطت کی موت کا بقین ہوگیا۔ سب نے باا کشرنے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کئے والوں نے کہا واللہ (ابو بکڑکے تلاوت کرنے تک کو یا نوگ جانے ہی نہ شخے کہ بیآ ہے بھی نازل کی گئی ہے۔) سعیدا بن الحسیب کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ واللہ بیسوائے اس کے پھوٹیں کہ ابو بکڑ تا تا دوت کرتے ہیں نے سنا میں بے ہوئی ہوگیا حالا تکہ بین کھڑا تھا یہاں تک کہ میں نے بیتین کرکیا کہ نبی حالیہ ہوگیا حالا تکہ بین کھڑا تھا یہاں تک کہ میں نے بیتین کرکیا کہ نبی حالیہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے۔

عائش ہے مروی ہے کہ کی علیہ نہیں مرے ہوائے اس کے وئی بات میرے ول میں نہیں آتی کے اللہ آپ میان کے وئی بات میرے ول میں نہیں آتی کے اللہ آپ میان کے وضرور بھیج گا ،آپ میں کے فیر ابو بھر آپ کے انہوں نے بی میں ہے ہے وہ کو ایس کے میرابو بھر آپ کے انہوں نے بی میں کے میرابو بھر آپ کے انہوں نے بی میں ہے وہ وہ کو اس کے انہوں نے بی میں ہیں ہی باکیزہ شھاور جہرہ کو وار کہا میرے ماں باپ آپ میں میری جان اور انہوں ،آپ میں ہی وہ وہ میں نہ جکھا کے گا وفات میں بھی ہیں میری جان ہے مان آپ میں ہی وہ وہ میں نہ جکھا کے گا

صحاب كرام في في كررونا .... ابو كرا بابرا كاور كرن كباء الما في مبلت برسم كهاف والي بمرعر في ابو كرا من ابو كرا بابرا كاور كرا أنه المراج وارجو في المركم عباوت كرتا تها ، جان البوكر المنظمة في المركم وثناييان كي اوركبا فبر وارجو في عباوت كرتا تها ، جان كرا منافقة مركع ، اورجو في الله كي عباوت كرتا تها تو الله كرا تها تو و در المركم الله كرا الله كرا المركم و من ينقل و منا محمد الارسول قد محمد المرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئاً و سيجزى الله المشاكرين " لوك في حقي كردون كي كردون كيا و منا مدهد فلن بضر الله شيئاً و سيجزى الله المشاكرين " لوك حقي المراكم الله المساكرين " لوك حقي المراكم و من ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئاً و سيجزى الله المشاكرين " لوك حقي المراكم و من ينقلب على عقبيه فلن بضر الله

انصار سقیفہ بی ساعدہ ش سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک مہاجرین میں ہے۔

ابو بكرٌ وعمرٌ وابوعبيده بن الجراح ان كے ياس محتے ،عمر نے گفتگوں شروع كي تو ابو بكر نے انھيں خاموش كر دياعمرٌ

کہتے تھے کہ واللہ میں اس گفتگوں کا صرف اس کے ارا ذہ کیا تھا کہ میں نے الی بات سوچی تھی جو مجھے پہند آئی تھی ،اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابو بکر اس بات کونہ بیان کریں گے۔ابو بکرٹنے گفتگوں کی ان کی گفتگوں سب سے زیاوہ بلیغ تھی ،انھوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیریں اورتم انصار وزیر۔

حباب بن المنذ والسلمى نے كہا نيس واللہ بم مجى يہ كواراندكريں مكے، ايك امير بم من سے ہواور ايك تم من سے، ابو بكڑنے كہا د نہيں ہم لوگ امير ہيں اور تم لوگ وزير ہوقر ليش مسكن و دار كے اعتبار سے وسط عرب كے ہيں اور باعتبار نسب كے سب سے زياد و شريف ہيں لہذا عمر اور ابوعبيد ہے بيعت كرلو۔

حضرت عمر نے کہا ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے ذیادہ نی علقے کے جوب ہیں، عمر فیلند کے جوب ہیں، عمر ان کا ہاتھ پکڑ لیا انھونے ان سے بیعت کرلی اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی مکی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ کولل کردیا، تو عمر نے کہا ماتھیں اللہ نے فل کیا۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ بچھے آئس بن مالک نے خبر دی کہ دسول اللہ علیہ کے وفات ہوئی تو عمر ٹوگوں میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے انھوں نے کہا کہ میں کسی کویہ کہتے ہوئے ہرگز ندسنوں کے پیر علیہ مرکئے ، کیونکہ جمر علیہ معلیہ مرکئے ، کیونکہ جمر علیہ مرکئے ، کیونکہ جمر علیہ مرکئے ، کیونکہ جمر علیہ مرکئے ہیں دانت اپنے تو م سے عائب مرے بیٹیں ، آئیس دانت اپنے تو م سے عائب رے بیٹے۔

الزہری نے کہا کہ جمعے سعید بن المسیب نے خبر دی کر عمر بن النظاب نے اپنے ای خطبے میں یہ بھی کہا کہ جمعے میں اللہ میں کہ آپ میں گئے نے وفات یائی۔

زمری نے کہا کہ جھے ایوسلم جمن عبد الرحمن بن حوف نے جردی کہ عائشہ روجہ ہی علیہ نے فرمایا کہ ابو بھر اپنی قیام گاہ سے جوالے بیل تھی مالکہ گوڑے پر آئے اور مجد نبوی جس وافل ہوئے انھوں نے کسی سے بات بیس کی عائشہ پاس گے اور رسول اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا جو چاور سے وشکے ہوئے تھے ، انہوں نے آپ علیہ کے عائشہ پی کہ ایک کے اور دسول اللہ علیہ کو بوسردیا اور رونے گئے ، پھر کہا ، میر سے ماں باب آپ علیہ پر فدا ہوں ، اللہ آپ علیہ کی دو موت جو آپ علیہ کی کھی گئی آب ایک کے دو موت بر آپ علیہ کے ایک کی کہا ، میر سے ماں باب آپ علیہ کے خواہوں ، اللہ آپ علیہ کو دو موت بر آپ علیہ کی کہا ہوگئی گئی اب آپ علیہ کے میں کریں گا ، وہ موت جو آپ علیہ کی کہی گئی اب آپ کی ۔

ابوسلمہ "نے کہا کہ جھے ابن عمال نے خبر دی ہے کہ ابو بکر اس حالت نکلے کہ عمر الوگوں سے کلام کررہے تھے ،انھوں نے ان سے کہا بیٹہ جا دیمر نے بیٹھنے سے انکار کیا ، پھر کہا کہ بیٹھو گر دونہیں بیٹھے ،

ابوبكر في المحرد المرادع كيا تولوك ان كالحرف متوجه بوكا اور برهم وريا المحول في كما" اما بعد، الم يل وه فخص بوجمد عليه كم عبادت كرنا تما تو محدم كا اور جوفض الله كاعبادت كرنا تما تو الله زنده ب جونيس مركا الله فرمايا، ومنا محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل القلبت على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يعنو الله شياءً و مسيجزى الله الشاكرين "\_ اس آیت سے صحابہ کرام کا حیران ہوتا .....راوی نے کہاواللہ ابو بکڑے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے کو یالوگ جانتے ہی نہ تھے کہ القدنے بیآیت بھی نازل کی ہے سب لوگوں نے اے ابو بکرے اس طرح حاصل کیا کہ کو کی بشر ایسانہ تھا جے تم بیآیت تلاوت کرتانہ سنو۔

الزہری نے کہا کہ جھے سعید ابن المسیب نے خبر دی کہ عمر بن الخطاب سے سیح کوسٹا جس وفت رسول الند کی مجد میں ابو بکر سے بیعت کی گئی اور ابو بکر رسول التعالیق کے منبر پر جیٹے ،عمر نے ابو بکر سے پہلے تشہد پڑھا، پھر کہا۔

"اما بعد کل میں نے تم ہے ایک بات کمی تھی جوالی نہتی ، والقد میں نے اسے نہ اس کماب میں پایا جواللہ نے نازل کی اور نہ اس عہد میں جورسول القد سیالیت نے مجھے سے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول القد سیالیت و زندہ مثن سیکھیں۔

پیرعمر نے وہ بات کی جوکہنا جا ہے تھے کہ آپ علیہ ہم سب کے آخر میں وفات یہ کی گراند نے اپنے مسلول علیہ کے کر اللہ نے اللہ نے اللہ نے رسول علیہ کے لئے تمہاری نزد کی پراٹی نزد کی کو پہند کیا ،اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ڈریعے سے اللہ نے اللہ نے رسول علیہ کو ہدا یت کی ۔لہذا تم اسے اختیار کروتو تم وہی راہ یا دیے جس کے ڈریعے سے اللہ نے اسے رسول علیہ کو جدا یت کی ۔لہذا تم اسے اختیار کروتو تم وہی راہ یا دیے جس کی رسول اللہ کو جدا یت کی جہدا ہے اختیار کروتو تم وہی راہ یا دیے جس کی رسول اللہ کو جدا یت کی تی۔

الکون کے مروی ہے کہ جب رسول اللہ اٹھا لیے گئے تو آپ علیقہ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ اسے نی میانیفہ کا انتقار کرو، شاید آپ علیقہ کومعراج ہو کی ہو، انہوں نے آپ علیقہ کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ علیقہ کا پیٹ بڑھ گیا ، ابو بکڑنے کہا جو محر علیقہ کی پرسٹش کرتا تھا تو محمد علیقہ مرکے اور اللہ کی پرسٹش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہاور نہیں مرے گا۔

و ف ت کے بعد مبر نبوت اٹھالی گئی .... محربن الی بر یا امعادیہ سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ

کی موت میں شک کیا گیا تو بعض اوگوں نے کہا، آپ علی ہے اور بعض نے کہا، نہیں مرے، اساء بنت عمیس نے موت میں شک کیا اپنا ہاتھ آپ علیہ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر دکھا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ کی وفات ہوگئی، کیونکہ آپ میں میں ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نیوت اٹھائی گئے۔

## أنخضرت كتفروز بهارر ماوركس روزاب عليسة كي وفات موكى؟

آ پ کی و فات .... محمر بن قیس ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ۱۹ اصفر المدھ چہار شنبہ کو بیار ہوئے آپ میں تاریخ تیرورات بیار ہے اور آپ علیہ کی و فات ارتبے الاول المبے یوم دوشنبہ ہوئی۔

علیٰ بن ابی طالب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ۲۹ مغر العدیم چہارشنبہ کو بیار ہوئے اور ۱۱ رہیے الاول العدیدم دوشنبہ کوآپ علیہ کی وفات ہوگی۔

ابن عماس اورعا کشتہ ہے(ووسری سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے وفات ۱۱رہے الاول الج ایوم دوشنبہ کو ہوئی اور آپ علیہ سیتنبہ کو فن کیے گئے۔

عرمہے مردی ہے کہ رسول اللہ علقہ کی وفات دوشنہ کو ہوئی ،آپ علقہ بقیدروز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھر ہے بہاں تک کہ رات کو ڈن کے گئے۔

عثمان بن محمدالافنسي ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیجہ کی وفات دوشنہ کو ہوئی جب آفاب ڈھل ممیا تھا اور آپ علیجہ جہارشنہ کووٹن کیے گئے۔

انی بن عباس بن سبل نے اپ والد ہے اور انہوں نے ان کے دا دا ہے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ کی وقات دوشنہ کو ہوئی آپ علیہ وشنہ وسٹنہ کور کے دہ بہاں تک کہ چیارشنہ کو دفن کیے گئے۔

ما لک ہے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ کی وقات ہر کو وفات ہوئی ، اور آپ فلک کے مشکل کو دُن کے مرے ۔

ابن شہاب ہے روایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہر کو زوائی آ فیاب کے بعد ہوئی ۔

ابن عبال ے روایت ہے کہ تبہارے نی اللے کی وفات میر کوموئی۔

البھی سے روایت ہے کے رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد ایک شبانہ روز تک وفن نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ اللہ کا کرتہ بھول کی اور آپ اللہ کی شفر میں تغیر دیکھا گیا۔

حصرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیدوسلم کے ناخنوں میں جب سیزی آگی اس وقت مدنون ہوئے۔

معرت السُّ بن مالک سے روایت ہے کہ جب وہ نہ بواجس میں نی صلی اللّہ علیہ وسلم افعالیے می تو مدینے کن ہر شے تاریک ہوگئی ،ہم نے آپ اللّٰے کے وَنن کَ سروے اپنے ہاتھ یہی نہ جمازے تھے کہ اپنے قلوب کوستغیر پایا (یعنی وہ نور ندر ہاجو آپ لیک کی حیات میں تھا)

سول التدملي التدعليدوسلم كي تعزيت ..... حضرت سبل بن سعد ، وايت ب كدرسول التصلي التد

علیہ دسلم نے فر مایا کہ عقریب میرے بعدلوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گے، بیدهدیث ن کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ (بعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اٹھا لئے مھے تو لوگ ایک دوسرے سے ل کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کر ہے تھے۔

الی رہائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایاتم میں کسی کو جب کوئی مصیبت ہینچ تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جومیری وفات ہے ہے۔ کیونکہ ریسب سے بڑی مصیبت ہے۔

حضرت قاسمؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ مسلمانوں ہے ان کے مصائب میں میری وفات کی مصیبت کی مجمی تعزیت کی جائے گی۔

حفرت جعفر بن تحرق است والد بروایت به کدرمول الله ما لله و برکاته ، ایسال توریک و قات بولی تو تعزیت که وازآئی جس کولوگ شخ سخ کرکی کود کھے تہ تھے کہ السلام علیلہ ورحمة الله وبرکاته ، ایسال بیت الکی بیت الکی بیت المی بوم القیامه "کل نفس ذائقة الموت " (برجان موت کا مرق تیکھے والی بے " وانسما تو فون اجور کم بوم القیامه "کسل نفس ذائقة الموت " (برجان موت کا مرق تیک والی به عزاء من کل مصیبه " (ب شک الله کم است بی شرح بارے اجراب المحال من کل مالک " (اور برمرن کا کوش بے )" و در کا من کل مالک " (اور برمرن کا کوش بے )" و در کا من کل مالک " (اور برمرن کا کوش بے )" و در کا من کل مالک " (اور برقوت شده شک کا تدارک بے )" انسما المصاب من حرم المثواب " (صرف وای مصیبت زده ب بومصیبت روم بی مصیبت زده ب بومصیبت کر قواب سے محرم رہا)" و السلام علیکم ورحمة الله "

وه کرت جس میں رسول الد ملی الد علیه وسلم کوسل و با گیا ..... دعزت جعفر بن محر فرق میں اللہ علیہ وسلم کوسل و با گیا ..... دعزت جعفر بن محر فرق اللہ اللہ علیہ وسلم کو ایک کرتے میں شل دیا گیا (بیروایت سلیمان بن بادل) جب آب اللہ کا دفات ہوئی۔

حفرت مالک بن انس میری بی دجب دسول الله سلی الله علیه و ملم کے شسل کا وقت ہوا تو لوگوں نے مسالیق کا کرت اتار نے کا اداوہ کیا ،انھول نے آیک آواز می که کرت نه اتارو، آپ الله کا کرت میں اتاراکیا ،اور آپ الله کو کا کرت میں اتاراکیا ،اور آپ الله کی کو کرتا آپ الله کے جم پرتھا۔

حعرت معنی بردایت بردایت بر را این دالول کو کمری جانب سندادی کی کدر ندندا تاره آب این کواس طرح عسل دیا کیا کدده کرتا آب منافقه سے جسم برتھا۔

حفرت فعی سے دوایت ہے کہ نبلانے والوں کو کھری جانب سے ندادی کی کہ کرندندا تارو، آپ میلانے کواس طرح مسل دیا گیا کہ دوکرند آپ میلانے پرتھا۔

#### أيك آوازآئي كدكرت شاتارو

حضرت فیلان بن جریرے روایت ہے کہ جس وقت لوگ نی سلی اللہ علیہ وسلم کونسل وے رہے تھے تو انھیں دفعۃ ایک ندادی منی کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہند نہ کرو۔

حضرت الحکم بن عتبیہ ہے روایت ہے کہ لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشسل دینے کا ارادہ کیا تو انھوں

نے آ پیلائے کا کرندا تارنا چاہا کی۔ آ داز آئی کہاہے نی صلی اللہ علیہ دسلم کو برہندند کرد ، انھوں نے ای طرح آ پیلائے کوشس دیا کہ آ پیلائے کا کرند آ پیلائے کے جسم پرتھا۔

حضرت منعورے روایت ہے کدان او گول کو گھر کی جانب سے ندادی تی کہ کرندندا تارو۔

بنی ہاشم کے آ ذاوکردہ غلام ہے مواہت ہے کہ جب ال اوگوں نے نی سلی اللہ علیہ وسلم کوشسل دینے کا ارادہ م کیا تو آ ہے افضافہ کا کرنہ اتار نے چلے ، کی منادی نے کھر کے کونے سے تدادی کہ آ ہے نامانے کا کرنہ نہ اتارہ ، ای طرح منسل دیا گیا کہ دہ کرتا آ ہے نامانے کے جم پرتھا۔

معنرت فعی ہے روایت ہے کہ نہلانے والول کو گھر کی جانب سے ندا دی گئی کہ آپ ہوائی ہے جسم مہارک میں میں میں میکانوں میں ملے پینسل میں اس سے متابعہ ج

ے کر درنیا تارواور آ پینانے کوای طرح عسل دیا گیا کہ وہ کرنے آ پینائے برتھا۔ حصریت فیلان بن جربرے روایت ہے کہ جس دفت لوگ نی ملی اللہ علیہ دسلم کونسل دے رہے تھے تو انھیں

وفعة أيك غدادى كى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوبر مندند كروب

حضرت منصورے روایت ہے کہ ان او گول کو گھر کی جانب سے تعادی گئی کہ کرنڈ ندا تا رو۔ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہے روایت ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ علیت کا کرنڈا تاریے ہے کہ سماری نے گھر کو کوئے ہے تعادی کہ آپ تابیت کا کرنڈ ندا تا رو۔

حضرت عائش دایت ہے کہ اگر جھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجاتا تھا جو بعد کومعلوم ہواتو رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کسور کے گوئی سل نہ دیتا۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کم کی جب و فات ہوئی تو اسمال اللہ علیہ و کم کی جب و فات ہوئی تو اسمال اللہ علیہ و کم کے سل میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اس طرح حسل دو کہ آ پہلاتے کے اور آ پہلاتے کے اور آ پہلاتے کے کوئی اسمال کے بیاری میں سے برخص کی ڈاڑھی کیڑے ہوں اس وقت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں نے مائیس منودگی آ گئی جس سے ان میں سے برخص کی ڈاڑھی اس کے سینے پر پڑئی ، پھر کس کے والے نے کہا کہ جومعلوم نہ ہو کہ کوئ تھا ، آ پہلاتے کو اس طرح حسل دو کہ کپڑے آ پہلاتے کے جم برہوں۔

ابن عباس مورور این به کرجب دسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی تو جولوگ آ ب الله کوشل دے در این عباس کے دروایت ہے کہ جب دسول الله صلی الله علیہ وسلے کوسنا کہ جو انھوں نے اختلاف کیا بھر انھوں نے ایک کہنے والے کوسنا کہ جو انھیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کہا ہے، اپنے ہی کواس طرح مسل دو کہان مران کا کرند ہو ماس پر دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آ ب علی ہے کرتے ہی مسل دیا ممیا۔

 حضرت عامر "سے روایت ہے کہ حضرت علی نی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش دے دہے تھے اور شسل اور اسامہ آ ہے مقابلة کوسنمبال لے ہوئے تھے۔

حضرت اسما مدرضی اللدعند .... حضرت معی بدوایت بی کدرسول الدصنی الدیدید واس ماست میس مسل دیا گیا کدعباس میشی متعیاد رفضل آب الیافی کوسینے بی لگائے تھے ،حضرت ملی آب الیافی کواس طرح مسل وید ب متے کہ آب الیافی برآب فیلی کا کرتہ تھا ،اوراسام یانی دینے کے لئے آمدورفت کرد ہے تھے۔

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول القه صلی الله علیه وسلم کوعباس اور حضرت علی اور نفل نے عسل

دیا قضل بن وکین نے اپن حدیث میں بیان کیا کہ حضرت عباس اٹھیں چھیائے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے روایت ہے کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے خشل کا ذیبہ کا ڈکرعہاس بن عبدالمطلب علی بن علی بن ابی طالب بھٹل بن عمیاس اور رسول اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دو غلام صبالح نے لیا۔

حضرت زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عباس بن علی بن عبد المطلب فضل اور رسول الندسلی القد علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شسل کا انتظام کیا اور آپ تابیخے کا پردہ ہے۔

ہ ہے کی وصیت کی کہ کی گئی ہے سواکوئی مسل ندد ہے۔۔۔۔۔ حضرت یزید بن بدال ہے روایت کی ہے کے علی ہے روایت کی ہے کہا ہے کیا گئے نے کہا کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیدومیت کی تھی کہ انہیں میرے سواکوئی منسل ندد ہے اور ندکوئی بغیراس ہے کہ آئیمیس ڈ ھا تک دی جا کیں میراستر دیکھے۔

نفنل اوراسامہ دونوں آ دمی جمعے پروے کے چیجے سے پانی دیتے تنے ،اوران دونوں کی آنکھوں پرپٹی بندھی تھی ، میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو بیہ معلوم ہوتا تھا کہ کو ہاتمیں آ دمی میرے براوا سے الٹتے پیٹتے ہیں ، یہاں تک کہ میں آپ متابقہ کے شسل کے فارخ ہوگیا۔

حضرت ابو بھرنے کہا حضرت کی فضل واسامہ کے سواکوئی اندر نہ جائے۔ .... حضرت ابو بھر نے کہا حضرت ابو بھر نے کہ جب بم نے رسول اند سلی انشاہ ایسے ماس کی تیاری شروع کی تو سب لوگوں کو باہر کرکے بند وروازہ بند کرلیا ، انصاد نے ندادی کہ بم لوگ آ پی آلی ہے کہ اموں ہیں اور ہمارا مرتبدا سلام ہیں وہ ہے جو سب جانے ہیں ، تھر ابو بھر نے بیکار کے کہا اے گروہ سلیمن سب جانے ہیں ، تھر ابو بھر نے بیکار کے کہا اے گروہ سلیمن بھر قوم اپنے جنازے کی اپنے فیرے ذیادی کہ بماول آ پی آلی ہے کہا اندرجا وکے تو تم برقوم اپنے جنازے کی اپنے فیرے ذیادہ سی تھا ہوں کے اندرجا وکے تو تم اندرجا وکے تو تم اندرجا وکے تو تم اندرجا وکے تو تم اندرجا کی اندرجا کے باس کوئی نہ جائے ہوائے اس کے جو بلایا گیا ہے دعشرت بھی تو ہم اربی کے برائی کے اندرج اس میں وہ ہے ، جو ہا اندرا کی کہ ہمارا بھی تن ہے کیونکد آ پی تھا جت ( علی ہے تم لوگ علی وجہا ہی کہا کہ وہی ہما حت ( علی ہے تیں ، ہمارا ہم ( تب اسلام ہیں وہ ہے ، جو ہا اندرج اوک کی تراہ کر است کرو کیونکد ان کے پاس وہی جا سے دو اس میں وہ ہے ، جو ہا اندرجا کی گرائے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی ہما حت ( علی ہم تو کی اندرخواست کرو کیونکد ان کے پاس وہی جا سے جائے ہیں ۔ جو جائی وہ باس کی اندرجا سے دو تو ایس ہم تو کی تیارہ کر تو کہا تھیں ۔ جو باللہ ہم تو تا ہوں کرونکد ان کے پاس وہی جائے ہوں ہی جا جو وہا ہیں ۔ جو جائی ہم تو ہی جائی ہم تو ہو تا ہیں ۔ جو جائی ہم تو کی ہما تو کرونکد ان کے پاس وہی جائی ہم تو تا ہیں ۔ جو جائی ہم تو کی تو ہو تا ہیں ۔

عبدالله بن تعلبه بن معير سے روايت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم كونكي وقتل واسامه بن زيد وشقر ان نے فسل

دیا آ بینات کے حصدز رین کے مسل کا انظام علی نے کیااور فضل آ پیلین کو بینے سے لگائے تھے، عمباس اور اس مدہن زیداور شقر ان یائی ڈال رہے تھے۔

آ پ کو جار آ دمیول نے گفن و با .....سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ہی صلی القد علیہ دسلم کونسل

حضرت علی تے دیااورآ پ الفتاء کونفن جارآ دمیوں نے دیا ، بعتی علی اور عباس اور فضل اور شقر ان ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فضل نے عنساں دیا ہم سے ان ہو کو ر نے کہا کہ وہ عسل کے وقت موجوور میں ،اگرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیے تکم دیا ہے کہ ہم روشد ور ہیں

حضرت موی بن محد بن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپ والدے روایت کی کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کو حضرت علی ہوں میں ک حضرت علی ،حضرت فضل اوراسامہ بن زید اور حضرت شقر ان نے مسل دیا ،حضرت علی نے آپ تابیت کو اپنے سینے سے لگایا ان کے ہمراہ فضل نے بھی جو آپ آئیت کو النتے بلنے سے ،حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقر ان آپ الیت ہو پانی دال سے انہا ہو کہ کرتا تھا۔ ڈال شے ،آپ اللہ برآپ اللہ کا کرتا تھا۔

حضرت اوس بن خولی نے کہا کہ اے علیٰ ہم تنہیں اللہ کی تشم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دو، حضرت علیٰ نے ان سے کہاا ندر آ جا کو ہا ندر مجئے اور بیڑھ گئے۔

حضرت الی جعفر محر بن بلی ہے روایت ہے کہ بی سلی القد علیہ وسلم کو تین طسل دیے گئے ، بیری کے پانی ہے آ ہوتائی کو اپنی ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کو تین طسل دیا گیا ، جس کا نام الغرس تھا جو تی سے معد بن خشیر کا تام الغرس تھا جو تی سے معد بن خشیر کا تام الغرس تھا جو تی سے معد بن خشیر کا تھا ، اور آ ہوتائی اس کا پانی پہنے تھے ، حضرت علی آ ہوتائی کے عنسل پر مامور تھے ، حضرت عباس پانی والے تھے اور کہتے تھے جھے راحت دیجے آ ہوتائی نے میری رگ قلب قطع کردی ، میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں جو محمد میر دومر تبازل ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله بن الحادث سے روایت ہے کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت علی کھڑ ہے ہوئے ، انھوں نے دروازہ مضبوط بند کر دیا ، پھرعباں آئے ہے ان کے ہمراہ عبدالمطلب سے خاندان والے بھی تھے ، وہ لوگ دروازے برگھڑ ہے وصلے ، بلی کہنے گئے کہ میرے مال باپ آ ہے تاہی پر فدا بول ، آ ہے تاہی حیات بھی یا کیز وشے اور وفات میں بھی۔

یا کیز وشے اور وفات میں بھی۔

'' ابن ایک پاکیزہ ہوا چلی کہ ولیں انھوں نے کھیں نہ پائی تھی، حضرت عمال نے حضرت میں سے ہو کہ ورت کی طرح ناک میں بوسا حجوز دو،اورتم لوگ اپنے صاحب کے پاک آؤ، حضرت ملی نے نہا کہ میرے پاک فضل کوجیجو۔ طرح ناک میں بوسا حجوز دو،اورتم لوگ اپنے صاحب کے پاک آؤ، حضرت ملی نے نہا کہ میرے پاک فضل کوجیجو۔ انصار نے کہا کہ ہم رسول انٹہ صلی انٹہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے جصے میں تمہیں انتہ کی قشم والاتے ہیں ،انھوں نے اپناایک آ ومی اندر بھیجا، جن کا نام اوس بن خولی تھا، وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑ الیے تھے۔ میں ،انھوں نے اپناایک آ ومی اندر بھیجا، جن کا نام اوس بن خولی تھا، وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑ الیے تھے۔

حضرت علی نے اس طرح آپ اللہ کو اس کے کہ دو اینا ہاتھ آپ اللہ کے کرتے کے بچھے داخل کرتے ہے۔ اخل کرتے ہے بھے داخل کرتے بھے اور انساری پانی دے دے ہے معفرت علی کے ہاتھ پر ایک کیڑا جس کے اندران کا ہاتھ تھا ورآ ب اللہ کے جسم پر کرند تھا۔

ابن جری سے روایت ہے کہ میں نے الوجعفر کو کہتے ساکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصد زمرین کے مسل کے

مسعر علي متعر

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جب نی معلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ تابعہ کو تین سفید سوتی مینی کپڑوں میں کفن دیا مجما جن میں ند تمامہ تھا نہ کرتا۔

حضرت عبدالله بن نميري حديث من عروه نے كباد الكين حله (جوڑه يا جاور البہن يا يمنى جادر) لوگول كوشبه جواكه وه نمي صلى الله عليه وسلم كے لئے خريدا كيا ہے ، تاكه اس ميں آ بنا الله كفن ديا جائے پھر وہ مجبوڑ ديا كيا ، اورآ ب الله كوئين سفيدسوتى كيڑول ميں كفن ديا كيا۔

حضرت عائشہ نے کہا کہ اس ملے کو حضرت عبداللہ بن ابی بھڑنے لیا ،انھوں نے کہا ہیں اے رکھے رہوں گا تا کہ جھے اس بین کفن دیا جائے بھرانہوں نے کہا کہ اگر اے اللہ اپنے بی کے لئے پیند کرتا تو ضروراس میں است میں ایس میں است کی کے لئے پیند کرتا تو ضروراس میں آ ہے اللہ کو کون دلوا تا ،انھوں نے اے فروخت کردیا ،اوراس کی قیمت خیرات کردی۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کوئٹن سوتی کپڑوں جس کفن ویا حمیا جن جس نہ کرنہ تھا نہ محام معرست عاکشہ بھی ہے (دومرے سلسلہ روایت سے ) مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کوئٹن سوتی کپڑوں جس کفن دیا حمیا جن جس نہ کرنہ تھانہ تھامہ۔

جنرت بی بن سعید روایت بی کہ جمعے بی معلوم ہوا کہ ابو بکر خمدیق جب یار تنفی آنموں نے حصرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کیڑوں میں گفن دیا حمیا انصوں نے جواب دیا کہ آ ب علی ہے کو تمن سفید سوتی کیڑوں میں گفن دیا حمیا۔

ر من المعقوب بن زید سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کونٹن سفید سوتی کپڑوں میں گفن دیا گیا جن

ين نه رتا تفانه فمامه

ابن قلابہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو تین بمینی سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا۔ ابن قلابہ سے روایت ہے کہ رسول! للہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تین بے چوڑ بمینی سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین روئی کے سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کر تہ تھا نہ تی مہ۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الند علیہ وسلم کو تین سے جوڑ سفید کپڑوں ہیں گفن دیا گیا۔
حضرت آئی قلا ہے روایت ہے کہ بی سلمی اللہ علیہ وسلم کو تین ہے جوڑ سفید کپڑوں ہیں گفن دیا گیا۔
حضرت تی دی ہے روایت ہے کہ بی سلمی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیا۔
حضرت عبد الزحمٰن بین القاسم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیا۔
حضرت شعبہ نے کہا کہ اپ بھی ہے کہ میں نے بیان کیا؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے اسے محمہ بن مالی ہے سنا۔
حضرت ابواسحات ہے روایت ہے کہ میں اول دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کمٹرت جمع
حضرت ابواسحات ہے روایت ہے کہ میں اول دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کمٹرت جمع
حضرت ابواسحات ہے روایت ہے کہ میں اول دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کمٹرت جمع
حضرت ابواسحات کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز میں گفن دیا گیا تو انھوں نے کہا تین کپڑوں میں گفن دیا تمیا

مکول سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کونٹین سفید کپڑوں میں کفن و با گیا۔

کیا آ مخضر ت علیت کو جبرہ میں بھی گفن ویا گیا ؟ .....دهرت سعید بن المسیب سے (متعدد سلمدروایت ہے) مروی ہے کہ درسول الله سلمی الله علیه واو بے جوڑ ااورایک نجرانی چا درمیں گفن دیا گیا۔

دیا گیا دوسفید کیڑے شے اورا ایسلم بن عبدالرحمٰن ہے دوایت ہے کہ دسول الته علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیا دوسفید کپڑے ورمیم والیمن کھی۔

عظرت علی بن حسین ہے ( دوسلسنہ روایت ہے ) مروی ہے کے رسول القد سلی ابتد علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیاجن میں ایک جاور حمر وقتی۔

حضرت جعفر بن مجمد ہے روانت ہے کی کے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو تین کیٹر وں میں کفن دیا گیا جن میں ووسیاری کیٹر ہے بتھے اورا کیک حمر ہ۔

حضرت جعفم بن مجر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدے ای وصیت کی اور کہا کدائں ہر گزیکھا ضافہ نہ کرنا محمد بن سعد (مولف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی بہی خیال کرتا ہوں۔

حضرت محربن علی ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو تنین کیٹر وال میں گفن دیا گیا جن میں ایک حسمر و تھ۔ ابن عہاں ہے س ہے (بسلسہ روایت) مروی ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو دوسفید کیٹر وال اورایک سرخ جا در میں گفن دیا گیا۔

عظرت افی اورالز ہری ہے روایت ہے کہان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ سلیہ اسم کو تمین کیڈوں ہے میں مسلم کا تمین کیڈو کفن دیا گیا، جن میں! یک چا درحمر مقلی۔ کیا آنخضرت میلانی کوتین جا دروں میں گفن دیا گیایا ایک کرتے اورایک جیلے میں حضرت عامر ؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوتین بمنی موتی جیاوروں میں گفن دیا گیا ، جن میں ایک نہ بندایک کرتہ وایک لفافہ تھا۔

حضرت ابواسحاق ہے روایت ہے کہ میں بن عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیان سے پوچھا کہ س چیز میں رسول النّدسلی اللّٰہ علیہ وسلم کو گفن دیا گیا ،افھوں نے کہا سمرخ حملہ (جوڑا) اورایک قطیقہ (جا در) میں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ نجی سلی اللّٰہ علیہ وسلم کو ایک قطیقہ (جا دراور حبر و کے جوڑے میں کفن دیا گیا۔

رف من سرور این می می می می می این می می این می حضرت ابرا ہیم ہے (بدوسلسله روایت ) مروی ہے که رسول القد علیه وسلم کو سطے اور کرتے میں کفن میں این میں میں میں

حضرت حسنؓ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلہ حبر ہاور کرتے ہیں کفن دیا تھیا۔ ابن عہاسؓ ہے دوایت ہے کہ رسول للہ اللہ علیہ وسلم کو سرخ نجرانی حلے میں کہ جیسے آپ بنائی سینتے تھے اورا یک کرتے میں کفن دیا حمیا۔

حضرت نتحال بن مزاتم ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم کو دوسر خ چا دروں ہیں گفن دیا عیا۔ ابوسحال ہے روایت ہے کہ دو مدینے میں بن عبدالمطلب کے چھپر میں آئے انھوں نے ان کے بوڑھوں ہے دریافت کیا کرس چیز میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو گفن دیا عمیا تو انھوں نے کہا کہ دوسر خ کیڑوں میں جن کے ہم اور دین تنہ

حضرت محد بن علی بن الحفیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد طرح طرح کی خبریں آتی رہیں ،ان کود کیھنے سننے والے آپ موجود ہوتے تو معاملہ نہ بڑھتا۔

انا فقدناک فقدا لا رض و ابلّها فاحتل لقومک و اشهدهم و لا تعب ہم آپ گواس طرح کو جیٹے جیسے پانی کوز مین لا تعب کو جیٹے، آپ اپی توم میں آئے ،انہیں دیکھیے ،ان کے ساتھ رہے ،اور میں نہ جائے۔

قد كنت بدراً و نوراً يستضاء به عليك تنزل من ذى العزة الكتب آبُ چودهوي رات كي چاند تخيه اليي توريح كداس بروشي حاصل كي جاتى بيمزت والمعبود كيانب سيآبُ يركما بين اترتي تحين -

فکاں جریل با لآیات یحضرنا فغاب عنا و کل الغیب محتجب حبریل جوآیتی لے کر بھارے پاس آیا کرتے تھاب ہم سے قائب ہو گئے،اور ہرایک فیب ای طرح پردہ میں چلاجا تا ہے۔

فقد رذنیت اہا سھلاً خلیقته محض الضریبة والاعراق او لغب میں نے حقیقت میں ایسے کی مصیبت اٹھائی ہے جو والد کی حیثیت میں تھے،عاوات وا خلاق کے نہایت زم، خالص کر دارادر خانسان کے تھے۔

## عا تكهٌ بنت زيد بن عمرو بن فيل كامر ثيه

امست مراكبه او حشت وقد كان يركبها زينها شام بی سے سواریاں متوحش ہیں جن بروہ سوار ہوتے کہ سواری کی اُن سے زینت بردھ جاتی۔ وامست تبكي على سيد تردد عبرتها عينها شام بی سے سر دارکورور بی بیں ،آنکھ سے رورہ کے آنسوآتے جاتے ہیں۔ وامست نساءك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها فرط رنے وغم ہے آ ہے کی بیمیوں کوافاقد تک نبیں مرہ رہ کے رنج بر هتاہے۔ وامست شواهب مثل النصًا لقد عطّلت وكبا لونها وہ زردہو گئی ہیں،اُ س سوفار کی می حالت ہوگئ ہے جو بے کارہو گیا ہوا دراس کارنگ جا تار ہاہو۔ يعالجن حزناً بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنا جبينها اً س رنج وهم كى جار وكرى ميس جود ريس جانے والا باور سينے ميں أس كا درو ہے۔ يضرّبن بالكف حرا لوجوه على مثله جادها شيو نها محملیوں سے چرے بگاڑرہی ہیں،ایسے برانیابی موتا ہے۔ هوالفاضل السيد المصطفر على الحق نجتمع دينها وہ فاصل ہتھے،سر دار تھے، برگزیدہ تھے،ان کی وجہ سے حق پر دین مجتمع تھا فكيف حباتي بعد الرسول وقد حان ميته حينها رسول اللد (صعى الله عليه وسم) كے بعد اب ميس كيے جيول آ بي تو انتقال كر كئے۔

#### أمّ أيمن

عین جو دی فان بذلک للدمع شفاء فاکثری ملبکاء
اے آنکی، انجی طرح رو، رونای شفاہے، اس لئے رونے ش کی نہر۔
حین فالو االر سول احسی فقید آ حیا کان ذاک کل البلاء
جب لوگوں نے کہا کہ رسول (صلی الله علیہ وَسلم) چلے گئے تو ہر شم کی آز مائش کا بجی وقت تھا۔
و ابکیا خیر من رزیناہ فی الدنیا و من خصّہ بوحی السماء
اے دونوں آنکھوں، اُس کورؤ جس کی مصیبت ہم پر تازل ہوئی ہے، وہ و تیا ش سب سے ایجھے تھے، اور وی آسانی ہے خصوص تھے۔

ك حتى يقضى الله فيه خير القضاء إلى المجتمر التضاء وقدر عام لي ك وصولاً ولقد جاء رحمة بالضياء

يدموع غريرةِ منك حتى يهال تكرو وكرالله التي المسائل المائل التي المائل التي المائل وصولاً المائل والمائل والم

ن سعد حصد وم میں جانتی ہول کہ حضرت صلد حم کرتے تھے، رحمت بن کے اور روشنی لے کے آیا گئے تھے۔ ولقد كان بعد ذلك نوراً وسراجاً يُضئي في الظلماء ای قدر نبیس، بلکه آپ ایسے نوراورا یسے چراغ تھے جوتار کی میں روشن ہو، طيب لعود والضريبة والمعدن والخليم خاتم الانبياء یا ک خصلت، پاک منش، پاک خاندان، پاک عادت، اور آخری پیغیر تھے۔ رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كے واقعات بيہال ختم ہو گئے۔

## صحابہ جوآنخضرت کے بعداصحاب افتااور متبع علیہم تھے، تابعین جن برعلم منتہی ہوا۔

## آ پے نے فرمایا کہ میرے بعد شیخین کی اتباع کرنا

صدیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،ان دونوں کی پیر دی کر د جومیر ہے بعد ہوں کے ( یعنی ابو بکڑ ویمڑ )

حذیفہ ﷺ نے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی القد علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے کہ آپ نے فر مایا ، مجھے نبیں معلوم کہ تم لوگوں میں میراکس قدر رہنا ہوگا۔ لہٰذاتم لوگ ان دونوں کی پیردی کرنا جومیرے بعد ہوں گے آپ نے ابو بکڑ وعمر کی طرف اشارہ کیا۔

صدیفہ سے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے تھے کہ آپ نے فر مایا ، جھے معلوم نیس کہ تم لوگوں کے درمیان میری کننی زندگی باتی ہے لہٰذاتم لوگ ان دونوں کی افتد اکرنا جومیر ہے بعد ہول ہے ،اور آپ نے ابو بر وعمر کی طرف شارہ کیا ،اور تم لوگ ممار بن یاس کی ہدایت سے ہدایت بانا اور ابن ام امام عبد کے عبد سے تمسک کرنا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہان سے دریا فت کیا گیا کہ رسول التعطیقی کے زمانے میں لوگوں کونتوی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر وعمر کہان دونوں کے سوامی کسی اور کونیس جا نتا۔

حزہ بن عبداللہ بن عمر فت سے والدے روایت کی کے بھی نے بی الفت کے سنا کہ بیں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک بیالددود دکالا یا گیا، بھی نے بیایہ ال تک کدائس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے، بھی نے اپنا بچاہوا عمر کودے دیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

حفاف بن ایماء ہے مروثی ہے کے وہ جمعہ کی نمازعبد الرحمٰن بن کوف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب عرش خطبہ پڑھا تو جس نے انہیں (عبد الرحمٰن بن کوف کو) کہتے ساکہ جس گوائی ویتا ہوں کہ بے شک ،اے عمرا پ معلم ہیں ،عبد الرحمٰن بن الی الزنادکوان ہے تعجب ہوا، جس نے کہا ہے ابوجہ تم ان ہے کیوں تعجب کرتے ہو، انہوں نے کہا جس ابن الی عتیق ہے سنا کہ وہ ایٹ والدہ اور وہ عاکشہ ہوائے تا کہ کوئی نی ایسا ابن الی عتیق ہے سنا کہ وہ ایٹ والدہ اور وہ عاکشہ ہوا ۔ اگر میری امت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ہوں گے ، حق منہیں کہ اس ور این دول ہر ہے۔

ابوذر سروی ہے کہ میں نے رسول التعقیقی کو کہتے سنا کہ القدنے حق کو محرکی زبان برد کا دیا ہے جس کووہ کہتے ہیں۔

نافع بن عمر سے مروی ہے کہ بی الفیقی نے فر مایا کہ اللہ نے حق کو محرکی زبان ودل پر کردیا۔

مارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن خطاب کے پاس جمیع سی تو میں نے فقی من اللہ میں بیوں کی طرح و محصاجن بروہ (عمر )اپٹے علم وفقہ میں غالب تھے۔

حصنرت عمر کا بلیہ جھک جائے گا .... شیق ہے مروی ہے کے عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ اُ سرعرب کے زندہ لوگوں کا علم ایک بلے میں اور تمر کا علم ایک بلے میں رکھا جائے تو بے شک اُن سے عمر بی کے علم کا بلہ مجلک جائے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر ہم عمر کا حساب لگا تھی تو وہ ۱۰ احصر علم کا لیے ہے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیفِ نے کہا گویا تمام اوگوں کاعلم عمر کے ایک ناخن کے وشت کے بینچے پوشیدہ تھا۔ عامرے مروی ہے کہ جب ک امر میں اوگ اختلاف کرتے بتضافی کی گھتا تھا کہ عمر نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ووسی امر میں اس وقت تک فیسلہ نہیں کرتے تھے تاوفتیکہ ان کے بل اس میں فیصلہ نہ کیا عمیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لہتے تتھے۔

تعمروی ہے کہ میں نے نبیدہ سے دادا کی میراث یاضے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ م اُس کی طرف کیا تصدر کھتے ہو، میں نے اس کے بارے میں عمر سے سونیلے یا در کھے ہیں میں نے کہا (سومیں) سب سے سب میں ہو کہا تھا۔ اُس کے ہیں اور کھے ہیں ہیں نے کہا (سومیں) سب سے سب میں ہو کہا ہے۔ اُس کے ہیں اور انہوں نے کہا سب میڑے ہیں۔

معدین ابراتیم نے اپنے والد ہے روایت کی کرعمر بن الخطاب نے عبداللہ بن مسعودٌ اور ابوالدروا ءاور ابوذر مغر مایا کہ بیاحدیث رسول انتقابی ہے کیا ہے، پھرخوو بی فر مایا کہ جس اسے جانتا ہوں ،انہوں نے ان تینوں کواپی وفات تک مدینے سے نکلنے ندویا۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ بیں نے عثمان بن عفان کو منبر پر کہتے سنا کہ کمی مخص کواس صدیت کی روایت جا کر نہیں جواس نے شابو بکر کے زیانے بیل نی ہونہ مرکے زیانے بیل ، جھے رسول الشعالیہ ہے صدیت بیان کرنے بیل کوئی ما نع نہیں ، آگاہ ربوکہ بیل آپ کے ان اصحاب بیل ہے ہوں جو آپ سے صدیت کوخوب یا در کھنے والے بیر ، آگاہ ہوکہ بیل نے آپ کوفر ماتے سنا ہے کہ جس نے جھ پروہ بات کی جو بیل نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نشست گاہ آپ کی بنائی (یعنی اس کی شمکاندووز تے ہے)

علی من الی طالب رضی الله عند من بیجاتو می الله عند من علی مردی ہے کہ بیجے رسول التعلیق نے یمن بیجاتو می نے کہا یا رسول التعلیق آب مجھے بیجے بین حالانکہ میں جوان ہوں ،ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا ، حالانکہ میں یہ بی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے، آپ نے اپناہا تھ میرے بینے پر پھیرا ، پھر فرمایا اے القدان کے قلب کو مدایت کر میں بانتا کہ فیصلہ کی جس نے (زمین سے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔

آب نے قاضی بنا کر بھیجا۔۔۔۔ علی ہے مردی ہے کہ رسول التعلیقے نے جھے قاضی بنا کر بھن بھیجہ میں نے کہا یارسول اللہ آب بھے الی قوم کی طرف بھیجے ہیں جو جھے ہوال کریں گے حالا تکہ بھے قض ، ( فیصلہ کرنے ) کاعلم نہیں ہے، آپ نے اپنا ہاتھ میرے مینے پر دکھا اور قر مایا کہ اللہ تھارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمھا ری زبان کو ٹابت کرے گا ، دولز نے والے جو تمھارے مماسے جینھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کہ اجب تک دوسر ۔۔۔ بھی شن نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا، کیونکہ دیطریقہ زیاوہ مناسب ہے کہ تھارے لیے اس سے فیصلہ فا ہز ہو ہ ئے۔ میں برابر قاضی رہایا ( یہ کہا کہ ) اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں بھی شک نہیں ہوا۔

علی کے (بدووسلسلہ) مروی ہے کہ جھے نی ایک جھے نی ایک جھے اندیشہ سے انو میں نے کہ یا رسوں النہ ایک آپ جھے الیمی پرائی اور بردی تو می طرف بھیجے ہیں جو س رسیدہ ہیں، جھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کونہ پہنچوں گا،فر، یا القد تمہاری زبان کوٹا بت کرے گا اور تمہارے قلب کو بدایت کرے گا۔

سلیمان الاسمی نے اسپنے والد سے روایت کی کہ کوئی آیت الی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے ایسا قلب عطاکیا ہے جوعقل والا ہے اور الی زبان دی ہے جو کویا ہے۔

الي الطفيل مروى ہے كمائى بنے فر ما يا كہ جھے كاب الله كوچھو كيونكداس كى كوئى آيت الي نبيس جس كو ميں نہ جا ساہوں كدوہ رات كونازل ہوئى ياون كو، ہموارز مين پر نازل ہوئى يا پباڑ پر۔

میں سے مروی ہے کہ جھے اطلاع دی گئی کیائی نے ابو بکڑ کی بیعت سے تا خیر کی ،انہیں ابو بکڑ ہے تو انہوں نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی کہ جس اپلی چا درسوائے نماز کے کہا کہ کہا کہ کہا تھی کہ جس اپلی چا درسوائے نماز کے لیے جانے کے اور کسی ضرورت سے نداوڑ حوں گا ، تاوقتیکہ قرآن کوجع نہ کرلوں ،لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کواس کی تنزیل کے کہا کہا کہ انہوں نے قرآن کواس کی تنزیل کے مطابق نکھا ہے تھے نے کہا کہا کہا گریتے ریز قرآن ) پائی جاتی تو اُس میں ایک علم ہوتا ،ابن عون نے کہا کہ جس نے عکر مدے اس تحریر کو چھاتو دہ اُ سے نہیں جانے تھے۔

ساک بن حرب سے مردی ہے کہ میں نے عکرمدسے سنا کہ دہ ابن عباس سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی تقہ (معتبراً دی) ہم سے علیٰ کی جانب ہے کوئی فتو کی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے۔

عبداللہ عبداللہ اللہ عمروی نے کہم لوگ بیان کرتے تھے کہ اٹل مد بینہ بین علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن الی طالب ہیں۔

ابو ہرمی ہے سے دیاوہ قضاء کے عربی انتظاب نے فرمایا کی جم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔

صحافی نے کہا حضرت علی کا فتو کی سب سے بہتر ہے ۔۔۔۔۔معید بن المسیب سے مردی ہے کہ ایک روز عمر بن المسیب سے مردی ہے کہ ایک روز عمر بن انتظاب اپنے اصحاب کے باس میں اور فرمایا آئے میں نے ایک کام کیا ہے ، جھے اُس کے بارے میں تم

لوَّ فَتَوَى دو،انہوں نے کہا اے امیر اُمنو منین وہ کیا ہے،قر مایا،میرے پاس ہے ایک جاریہ (لونڈی) گزری، مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اُس سے جماع کیا حالانکہ میں روزہ دار تھا،ساری جماعت نے اُس کو ان پر گراں سمجھ بھی خاموش رہے،انہوں نے فرمایا اے کئی بن الی طالب تم کیا کہتے ہوانہوں نے کہا،آپ نے حلال کام کیا،ایک دن کے بدلے ایک دن کاروزہ رکھ لیجے، آبوں نے کہاتمہارافتو کی سب سے بہتر ہے۔

سعید بن انمسیب ہے مروی ہے کہ عمراً س امرمشکل ودشوار ہے اللہ کی پنا دیا نگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسنؓ ندہوں۔

ابن عبال ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر نے جمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ بات ہم سب ہے زید وہم قضاء کے مہر میں ، اُلی ہم سب سے زیاد وقر آن کے ماہر میں ہم ان میں کچھا شیاء چھوڑیں گے جو اُلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول القمالية سے سنا، میں میں ہے کے قول کو زمجے وڑوں گا ، حالا تکہ اُلی کے بعدا یک کما ہے نازل ہوئی ہے۔

ابن عباس عباس مروی ہے کے تمرّ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاء مل میں اور ہم سب سے زیاوہ عالم قرآن أبی ،اور ہم پھھائی کی قرائت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جبیر سے مردی ہے کہ ٹمڑنے کہا کہ ٹل ہم سب زیادہ فیطے کے ماہر ہیں اور اُلی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء ہے مردی ہے کہ محراکہا کرتے تھے کہ گئی ہم سب ہے زیادہ قضاء کے ماہر میں اوراً بی ہم سب سے زیادہ قر آن کے عالم ہیں۔

عبد الرحمن بن عوف رضى اللد تعالی عند مسعدالله بن دینارالاسلی نے اپ والد سے روایت کی کر عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں من سے بتھے جورسول الله الله کے دمانے میں جو بھر آنخصرت الله سے سنتے جورسول الله الله کا اللہ میں جو بھر آنخصرت الله کا سنتے تھاس کے مطابق نتوی دیا کرتے تھا ورابو بکر وعمان بھی۔

أبى بن كعب رضى الله عشد ..... أبى بن كعب وانس وابعب البدرى اورانس بن ابيد اورسلط بين مروى برسول التعليق في أبى بن كعب ب فرمايا كه جهة هم ديا كيا به كه بن تهميل قر آن ساؤل بعض رواة في كها كه ربح التعليق في آن كوفلال قلال سورة فرمايا) انهول كها كيا ميراو بال ذكركيا كيا بين بعض رواة في كها كه رواة في كها كها في في الله في ميرا نام ليا بين آب في فرمايا بالن أن كرة تكمول سنة خوتى سنة آنو جارى موكة مرمول التعليق في قرمايا" في فضل الله بوحمته ، فيذلك فليفو حوا وهو خير مها يجمعون" (الله مي فضل ورحمت من بهتر بي كرويت كرويت كرويت كرويت بيراي واليابيان على الله بوحمت من بهتر بيرويت كرويت كرويت بيراي التعليم في المناس في المناس بهتر بيرويت كرويت كرويت كرويت بيراي الله بوحمت من الله بوحمت بهتر بيرويت كرويت كرويت بيراي الله بوحمت بيراي بيرويت بيراي بيرويت بيراي بيرويت بيراي بي

انس ہے مروی ہے کہ آپ نے انبیں مورة لم یکن سنائی تھی۔

سائب بن يزيد معمودي م كه جب القدن المي المورة الماسم روك الذى خلق ازل ك توني أنى بن كعب ك ياس آف اور فرما يا كه مجمع جريل في هم ديا م كه من تمبار بياس آف تا كه تم أسورة كو سيكه لواورا من كعب في بياس آف تا كه تم أسورة كو سيكه لواورا من حفظ كرلو، أنى بن كعب في كم بيايار سول الله كيا الله في ميرانام ليام؟ آب في فرمايا بال من الس بن ما لك في تن موايت كى كه ميرى امت كسب سي يوس عالم قرآن أنى بن كعب بيل من الوفر دون كها كه ميرى المن كسب سي يوس عالم قرآن أنى بن كعب بيل و كمية سنا كه عمر بين المطاب في مرايا و أبي بم سب سي زياده عام قرآن أبي بم سب سي زياده عام قرآن بيل

## عبداللدبن مسعودرضي اللدعنه

مسروق ہے مروی کے کر عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ کوئی سورۃ الی نبیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہوکہ دوکس بارے میں نازل کی گئی،اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص کسی ایسے مقام پر مجھے سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گئو ہی اس کے یاس ضرور جاتا۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ بیں نے ستر سے ڈا کدسور تین حاصل کی ..... ابراہیم ہے مردی ہے کہ عبدالله بن مسعود نے کہا کہ بیل نے ستر سے ذا کدسور تین رسول النعظیظ کی زبان مبارک سے حاصل کیں۔
عبدالله بن مسعود نے کہا کہ بیل نے ستر سے ذا کدسور تین رسول النعظیظ نے فر بایا کہ جھے تر آن ساؤ ، بیل نے کہ کہ بیل آپ کو کیے سناؤں ، حالات آپ بی پرنازل کیا گیا ہے آپ نے فر بایا کہ بیل سنا جا بتا ہوں (وہب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ ) میں جا بتا ہوں کواسے اپنے سواکس اور سے بھی سنوں ، بیل نے آپ کوسور قالتماء سائی بہا تک کہ جہ بیل بیان کیا کہ کہ جب میں بیان کیا تک کہ اور آپ کوان لوگوں برگواہ لائم سے کہ اور قول اور تیس کی اور آپ کوان لوگوں برگواہ لائم سے کہ اور قول اور تیس کہا کہ ) پھر میں اور دونوں سلطے کے راویوں نے کہا کہ ) پھر میں حدیث میں کہا کہ ) پھر میں آنسووں میں ڈولی ہوئی تیس ، آپ نے فر بایا کہ جے یہ پہند ہوکہ وہ قرآن کی سے ناز ہر اُت کرے جیسا کہ دہ نازل ہوا ہے تواسے اسکوائن ام عبد (عبدالله بن مسعود ) کی قرائت میں پڑھنا جا ہے۔

متل حوض .... سرون سے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب محمد کے ساتھ جیفا ہوں، میں نے انھیں مثل حوض کے

پایا ایک حوض وہ ہے جوامک آ ومی کوسیراب کرتاہے ،ایک حوض وہ ہے جودی کوسیراب کرتاہے ،ایک حوض وہ ہے جوسوکو سیراب کرتا ہے ،ایک حوض وہ ہے کہ آگراس پر تمام زمین کے باشندے آتر آ کی تو دہ آمیں بھی سیراب کردے ، میں نے عبداللہ بن مسعود کوائی تنم سے حوض کے مثل یا یا (جوروئے زمین کومیراب کردے)

ابوالاحوص ہے مروی ہے کہ اسحاب ٹنی کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نمی کے چنداصی ہے ابوموی کے مکان میں قر آن کا دور کرر ہے تنے بحیدالقدین مسعود کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا جو یکھ القد نے محمد پر نازل کیا اے بیٹونس جو باہر چلا گیا ان لوگوں ہے زیادہ جا تیا ہے ، جو یہاں رہ گئے اور جو دومر ہے مقام پر ہیں ، ابوموی نازل کیا اے بیٹونس جو باہر چلا گیا ان لوگوں ہے زیادہ جا تیا ہے ، جو یہاں رہ گئے اور جو دومر مے مقام پر ہیں ، ابوموی نازل کیا اے کہا کہ کہا گراپیا ہے تو جب ہم لوگ بائے ہوں گئو اس کی بات تی جائے گی اور جب ہم لوگ بائے ہوں گئو

ابوعمروشیبانی ہے مروی ہیکہ ابوموی اشعری نے کہا کہتم لوگ جھے سے نہ بوچھا کرو جب تک یہ علامہتم میں ہے، لیتن ابن مسعود ہے۔

ابوعطیدالہمد انی ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آیک مخص آیا اور آیک مسئلہ بوجھا ، اس نے فرمایا کہتم نے میر ہو جھا ہے ، اس نے کہا ہاں ابوموی ہے بوجھا ہے ، اس نے کہا ہاں ابوموی ہے بوجھا ہے ، اس نے انہیں اُن کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس مخص کی مخالفت کی اور کھڑ ہے ہو کر کہا کہتم لوگ جھے ہے کہ وریافت نہ کرد جب تک کہ بیطاً مرتمبادے درمیان ہیں۔

ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ میں نے ستر سورتیں نجھائے کی زبان مبارک ہے سیکھیں جن میں میرا کوئی شریک نہیں۔

شقیق بن سلمہ عروی ہے کہ جس وقت قر اُتوں کے متعلق جو تھم دیا گیاتو عبداللہ بن مسعود نے جمیس خطبہ سایا ، انہوں نے غلول (خیانت) کا ذکر کیااور کہا کہ مین یعلی یات بھا غل یوم المقیامه (جو تفص خیانت کرے گاتو جس چیز کی اس نے خیانت کی ہے اسے قیامت جس وہ لائے گا) لوگوں نے قر اُتوں جس خیانت کی ہے، جھے اپنے مجوب کی قر اُت پر پڑھوں جتم ہے اس ذات کی جس محبوب کی قر اُت پر پڑھوں جتم ہے اس ذات کی جس کے سواکو کی معبود تیں ، جس کے سواکو کی معبود تیں ، جس کے سواکو کی معبود تیں ، جس کے سواکو کی معبود تیں مصل کی جس کے سواکو کی معبود تیں مصل کی جس کے سواکو کی معبود تیں مصل کی جس کے سواکو کی معبود تیں کے متابعہ کے کہان کے دو کیسو بھے اور ڈاڑھی نہمی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھرفر مایاتتم ہے اس ذات کی جس ہے سواکوئی معبود نیس آگر بھی کسی ایسے تخص کو جانیا جو کتاب الند کا مجھ سے زیادہ عالم موادر دو ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ بہنچا تا تو بھی ضروراس کے پاس جاتا بھر عبداللہ بن مسعودٌ علی موادر دو ایسے مقام پر موتا کہ اس کے پاس اونٹ بہنچا تا تو بھی ضروراس کے پاس جاتا بھر عبد اللہ بن مسعودٌ کے شقیق نے کہا کہ بھی محتفظوں میں جیٹھا جن بھی اصحاب رسول اللہ بالیا ہے۔ وغیر ہم تنے میں نے کس کو ابن مسعودٌ کے تول کی تر دید کرتے نہیں سنا۔

زید بن دہب سے مردی ہے کہ آیک روز عبداللہ اس حالت میں آئے کہ تر بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے اُن کوآتے دیکھا تو فر مایا کہ بیا یک صندوق ہے جوفقہ سے جراہوا ہے اعمش نے بجائے فقہ کے علم کہا۔

حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا .....اسد بن ووامے مروی ہے کہ

عمر نے ابن مسعود کا ذکر کیا اور فر مایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم ہے جرا ہوا ہے، جن کی وجہ ہے میں نے اہل قادسہ کا اُسرام بیا ہے۔

اليوموسى اشعرى ..... عائشك (بددوسدله) اورعبدالقدين بريده كوالديم وى بكرسول

التعلیق نے ابوموی اشعریٰ کی قرائت می اور فرمایا که ان کوآل داؤ دیے مزامیر (باجوں) میں ہے حصہ دیا گیا ہے۔

السن ہے مروی ہے کہ ابوم ہوی اشعری ایک رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے بھے کہ از وائ نجی بھتے ہے اُن کی آواز کن ،وہ بڑے خوش آواز سنے ،وہ کھڑی سنتی رہیں ،جب صبح ہوگئی تو ،ابوموی ہے کہا گیا کہ از واج سن رہی تقصیں ،انہوں نے کہا کہا گر جھے علم ہوتا تو ہی ضرورتم کو (تم عورتوں کو)اورا تھی طرح سنا تا اورتم (عورتوں) کومزید شوق دلاتا، (راوی) تمادنے کہا کہ ہیں تم (مرووں) کواورا تھی طرح سنا تا اورتم (مردوں) کومزید شوق دلاتا۔

انس سے مروی ہے کہ جیجے اشعری ٹے عمر کے پاس بھیجی عمر ٹے کہا کہتم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑا ہیں نے کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ لوگول کو قر آن پڑ حار ہے تھے ، آپ نے فر مایا دیکھووہ عقیل ونہیم ہیں مگریہ بات انہیں نہ سنانا پھر مجھے سے فر مایا کہتم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑا میں نے کہا اشعر یول کو؟ انہوں نے کہا نہیں ، مکما اللہ بھر ہکو جس کے کہا تھیں تر جرنہ کرنا کیونکہ ، مکما اللہ بھر ہکو جس کے کہا دیکھیے ، اگروہ یہ بات (بھنی اعراب کہنا) س میں تو انہیں ضرور نا گوار ہو، انہیں زجرنہ کرنا کیونکہ وواعراب (دیباتی ) ہیں مگریہ کہا تندکوئی ایسا آ دمی عطا کرے جوالند کی راہ میں جب دکرنے والا ہو۔

سلیمان یا کسی اور ہے مروی ہے کہ وہ ابومویٰ کے کلام کواس قصائی ہے تشبیہ دیتے تھے جو ہڈی کا جوڑمعلوم کرنے میں خطانہیں کرتا۔

ق دوّ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تاونتنگہ اے حق اتنا واضح نہ ہوجائے جیسا کہ رات ون سے ظاہر ہو جاتی ہے ،عمر ومعلوم ہوتو انہوں نے فر مایا ابوموی نے بچ کہا۔

متفرق مشائع ....ابوالبخرى بروى بركيم الله كياس أعدادان بالسحة المعالي كاحال

پوچھ توانبوں نے کہا کہان میں ہے کس کا حال ،ہم نے کہا کہ عبدالقد بن مسعودُ کا حال بیان سیجیے،انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے،اس علم کی انتہا کو ہنچے اور انہیں پیلم کافی تھا۔

ہم نے کہا ابوموی کا حال بیان سیجیتو کہ کہ وہ کائی طور پڑھم میں رکئے ہوئے تھے پھر وہ اس رنگ ہے ہا ہر ہوگئے۔ہم نے کہا کہ تاریخ حال بیان سیجیتو فر مایا کہ وہ مومن تھے جو بھول گئے جب یا وولا یا گیا تو یا دکر لیا ہم نے کہا کہ حذیفہ کا حال بیان سیجیتو کہا کہ اسی بھیتیت میں سب سے زیادہ منافقین کا علم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابو درکا حال بیان سیجیتو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھر اس میں ماجز ہوگئے۔ ہم نے کہا کہ سلمان کا حال بتا ہے تو کہا کہ انہوں نے علم اول وعم آخر کو پایا ،وہ ایک ایسے در بار کے مان کہ تھے جس کی گرائی کو ہم اہل بیت میں ہے بھی کوئی تیس یا سکتا۔

ہم نے کہاا ہے امیرالمؤمنین آپ اپنا حال بیان سیجے ،فر مایا میرا حال تم یو چھتے ہو،میرا حال بدہے کہ جب میں رسول امتعالیہ ہے سوال کرتا تھا تو مجھے عطا ہوتا تھا اور جب میں خاموش رہتا تھا تو ازخود میرے ساتھ ابتدا کیجاتی تھی ن سعد حصد دوم قادہ وابن سیرین سے مردی ہے کہ تی نے ابورداء تو برسے فرمایا کے سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ابوصالے نے بی سے روایت کی کے سلمان کوان کی مال روئے کدو علم سے شکم سیر کروہے سے میں۔

#### معاذبن جبل رحمهالله

آب نے حضرت معافر بن جبل کے بارے میں قرمایا ..... محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے كەرسول الله ئے فر ما يا كەقيامت كے دن بفترر فاصلە كەنظرمعاذ بن جبل علماء كے آھے آئيں ہے ..

الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے قرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بغذر حد نظر علماء کے آ مے ہوں تھے۔ حسن سے مروی ہے کے رسول اللہ نے فر مایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل کے لئے علماء کے آ مے علیحد وجگہ ہوگی۔ محد بن كعب القرعى ہے مروى ہے كەرسول الله نے فرما يا كەقيامت كے دن معاذ بن جبل بقدر حد نظر علاو كے آ کے ہوں گئے۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال دحرام کاعلم رکھنے واليه معاذبن جبل ميں۔

آ پ نے معاذیوجھا کہ فیصلہ ک سے کرو گے؟ .....معاذین جبل سے مروی ہے کہ جب جھے رسول التدفي يمن بهيجا تو فرمايا :اگر تمهارے سامنے كوئى قضيه چين كيا حميا تو تم كس چيز ( قانون ) سے فيصد كروكي انهول في كما جوكماب التديس باس كموافق فيصله كرول كاءآب في فرمايا اكر كماب القديس ندمو ؟ انہوں نے کہا کہ جورسول ملک نے فیصلہ کیااس کے مطابق فیصلہ کروں گا ،آپ نے فرمایا ،اگروہ ( قضیہ )ان میں سے نہ ہوجس کا رسول منابعہ نے نیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا چھرآ پ میرے بینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو ایش وی جس سےرسول اللدراضي بيں۔

مجامدے مردی ہے کدرسول الشفائع جب حنین رواند ہوئے تو آپ نے معاذ بن جبل کو کے میں جھوڑ ویا تا كه د واال مكه كوفقه كي تعليم دين اورانبين قر آن يره ها تمي ...

موى بن على بن رباح نے اسے والد سے روایت كى كرعمر بن الخطاب نے ليابيد ميں خطبه ير ها ورفر مايا كه جو مخض نقہ کو بوچھا جا ہے وہ معاذبین جبل کے پاس آئے۔

ابوب بن نعمان بن عبدالله بن كعب في اين والديه اورانهول في ان كردادا مهر ايت كى كرجس وفت معاذبن جبل شام رواند ہو گئے تو عمرٌ بن الخطاب كہا كرتے ہتھے كـ ان كى روائلى نے الل مدينه كوفقه ميں اور جن امور میں وہ ان کوفتو کی و پا کرتے تصفحتاج بنا دیا حالا نکہ میں نے ابو بکڑے لوگوں کو اُن کا حاجت مند ہونے کی وجہ ہے کہا تھا کہ دوانبیں روک لیں جمرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ جس مخص نے جہاد کااراد و کیااور شہادت جا بتا ہے تو میں اسے نہیں ر دکول گاہل نے کہا واللہ آ دمی کوشہاوت عطا کر دی جاتی ہے حالا تکہ دوائے گھر میں بستر پر ہوتا ہے، جوایے شہرے پورا ہے نیاز ہوتا ہے، کعب بن ما لک نے کہا کہ معاذ بن جبل رسول التعلیقی اور ابو بکر گی حیات میں ہی فتو کی ویا کرتے تھے۔ شہر بن خوشب سے مروی ہے کہ جمڑتے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل بفقدر پھر جھینکنے کی جگہ کے اُن کے آگے ہول گے۔

عامرے مروی ہے کہ این مسعود ی نے فرمایا کہ معاذات آیت کے مصداق تھے ؛ کمان احمۃ قمانتا للہ حنیما ولیے بیشواتھے جو کیسوئی کے ساتھ اللہ کے طبع تھا دروہ مشرکین میں سے نہ تھے ) ایک شخص نے اُن سے کہا کہ اے ابوعید الرخمن آپ اس آیت کے مطلب ومصداتی کو بھول گئے ، یہ تو حضرت ابرا بینم کی شان میں ہے ، انہوں نے کہا تبییں ایرا بیم سے تشبید دیتے تھے ، احمت وہ محفق ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم کرے اور قائت وہ ہے جوفر ما تبروار ہو۔

قروۃ بن نونل اتجی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود نے کہا کہ معاذ بن جبل ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین ہیں ہے نہ تھے، ہیں نے کہا کہ ابوعبد الرجمنے غلطی کی ،القد نے تو ابرا ہیم بی کو کہ کہ دہ اسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین ہیں ہے نہ تھے ،حضرت کی نے اسے پھر دہ ایا اور کہا کہ معاذ بن جبل ایسے بیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین ہیں ہے نہ تھے، ہیں بھے گیا کہ انہوں نے سے امرقصد آکیا،اس لئے خاموش ہوگیا،انہوں نے کہا کہ جم جانے ہوکہ 'امۃ 'کیا ہے اور 'قانت' کیا ہے ہیں نے کہ اللہ کہ جانے ہوکہ 'امۃ 'کیا ہے اور 'قانت' کیا ہے ہیں نے کہ اللہ اور کی مطبع اور دہ جو اللہ کے رسول کا مطبع ہوا در معاذ بھی ایسے بازی کے سول کا مطبع ہوا وہ کہ کیا ایسے بھی تھے۔ ہوا وہ کو کو کہ کے اللہ اور اس کارسول کا مطبع تھے۔

خالد بن معدان ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ ہم ہے دونوں عاقبوں کا حال بیان کرو، کہا جاتا تھا کہ ددنوں عاقل کون ہیں ، تووہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابوالدرداء۔ عمر شدہ سے میں میں میں میں معامل جساس جسیاس ہے۔

اعمش ہےروایت ہے کہ معاذیتے کہا کہ کم کوحاصل کروجس طرح سے وہتمہارے پاس آئے۔

# اصحاب جناب رسالت ماب جواال علم وفتوى تص

حضرت البوبكر صدلی کے دوایت کی کہ حضرت ابوبكر صدلی البوبكر صدلی کے دوایت کی کہ حضرت ابوبكر صدلی کو جب کوئی الباامر پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم كامشورہ لیں جا ہے اور مہاجرین وانصار کے آدمیوں کو بلاتے تو وہ حضرت بحر بحث ان بنی بمبدالرحمٰن بن موف بمعاذ بن جبل ، انی بن تعب اور ذید بن تا بت کو بھی بلاتے تھے، بدلوگ حضرت ابو بكر کی خلافت میں فتو کی ویا کرتے تھے اور لوگوں كافتو کی صرف آئیس لوگوں کے پاس جا تا تھ بعضرت ابو بكر کر گئے ، حضرت بحر والی ہوئے وہ بھی اس جماعت کو بلاتے تھے، جب وہ خلیفہ تھے تو علی بعضان والی وزید کے باس جا تا تھا۔

تنگین مہاجر بین اور نئین آومی الصار ..... محربن بل بن انی تثیر نے اپنے والدے روایت کی رسول اللہ علیہ میں مہاجر بین کے تنصادر تین انصا کے بعضرت عمرٌ اعثمانٌ وعلیؓ اور علی معاذ بن جولوگ فتو کی ویتے تنصورہ تین آدمی مہاجرین کے تنصادر تین انصا کے بعضرت عمرٌ اعثمانٌ وعلیؓ اور الی بن کعبٌ معاذ بن جبلؓ وزید بن ثابت۔

وین کے معاملے میں جیدا وی سے مشور ہے کرتے .....عبداللہ بن وینارالاسلم نے اپنے والد سے روایت کی کے معاملے میں جیدا کا دی ہے والد سے روایت کی کے حضرت عمرکوا بی فلافت میں جب کوئی امرشد ید چین آتا تھا تو وہ االی شور کی افسار، معاذ بن جبل ، الی بن کھٹ اور زید بن ثابت سے مشورہ طلب کرتے تھے۔

المسور بن نجرمہ سے روایت ہے کہ رسول الفظافی کے اصحاب کا علم چیر شخصوں تک ختم ہوتا تھ ،عمر اعثان ،علی معاذ بن جبل ،الی بن کعب اور زید بن ثابت " ( لین مرض کوانبیں چیرے علم حاصل ہوا۔

مسروق ہے روایت ہے کہ میں نے اسحاب رسول التسلیقی کے کم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو مجھے ان کے انتہاج پر پائی عمر بنائی وعبداللہ برگئی۔ علم کی انتہاعتی وعبداللہ برگئی۔

عامرے، دایت ہے کہ اس امت میں ٹی اللہ کے بعد چیوعلاء ہوئے ،عمر ،عبد اللہ ، زیر بن ٹابت جب عمر اللہ ، اللہ بن کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول ان کے تول کے تائع ہوتا تھ ، اور علی ، اللہ بن کعب ، الدموی اشعری جب علی کوئی بات کہتے تھے اور بیددونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول علی کے تا ابع کعب ، الدموی اشعری جب علی کوئی بات کہتے تھے اور بیددونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول علی کے تا ابع بوتا تھا۔

مسروق ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ اَلَیْ کے اصحاب ؓ میں ہے تمرؓ علیؓ ابن مسعودؓ ،زیدؓ الی بن کعب اور ابومویٰ اشعری صاحب نتویٰ ہتھے۔

مامرے روایت ہے کہاں امت کے قاضی جار ہیں ،عمرٌ ،علیؓ ، زیدٌ ،ابومویٰ اشعری اوراں امت کے عقلا ، جار ہیں ،عمر و بن العاصؓ ،معاویہ بن الی سفیانؓ ومغیرہ بن شعبہ ٌوزیادؓ۔

عبداللد بن عمرة بن العاص مدوايت بكرسول المتعلقة في مايا كه جاراً دميول معقر أن حاصل

كرو،عبدالقد بن مسعود، الى بن كعب معاذبين جبل وسالم مولائ الى عذيف

ابن عمر سے روایت ہے کہ جب مہاجرین اولین رسول التعلیق کے آنے سے پہلے کے سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اتر سے العصبہ قباء کے قریب ہے ، ابوحذیقہ کے مولی سالم ان کی امامت کرتے تھے ،اس لئے کہ وہ ان سب سے زیاوہ قر آن جائے تھے ،عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ ان مہاجرین اولین میں عمر میں انتظاب وابوسلمہ بن عبدالاسد بھی تھے۔

حضرت عبدالله بن سملام ..... بزیدین عمیره اسکس سے جومعاذ کے شاگرد منے روایت ہے کہ معاذ نے انہیں تھم دور یہ اللہ اللہ اللہ بن مسعود ،عبدالله بن مسعود ، عبدالله بن

معاذب مجمی ای طرح کی حدیث روایت ہے۔

مجاہد " سے روایت ہے کہ "و من عسدہ عسلم الکتساب" (اور وہ محض جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کدان کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔

عجابه " سےروایت ہے کہ "وشھ دشاھد من بنی اسوائیل علی مثله " (اس فتم ک بات بنی امرائیل کے ایک مثله " (اس فتم ک بات بنی امرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی )انہوں سے کہا کہ اس شاہد کا نام عیداللہ تا سمام ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس تول میں روایت ہے کہ "ان یعلم علماء بنی اسر انیل "(اسے بن اسرائیل کے علمہ علمہ علمہ علمہ بن اسرائیل کے علمہ بن اسرائیل کے علمہ جائے ہیں ، انعلبہ بن قیس علمہ جائے ہیں انہوں بنے کہا کہ وہ علمائے بن اسرائیل پانچ تھے جن میں عبداللہ بن سلام ابن یا مین ، لقلبہ بن قیس اسدواسید تھے۔

#### حضرت ابوذرة

سكثر ت سوال نصف علم .....زاوان بروايت ب كمثل سے حضرت ابوذ ركودريافت كيا كياتو فر مايا كه

انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے، وہ بخیل وحریص تھے، اپنے دین پر بخیل تھے اور علم برحریص تھے، وہ بہ کثر ت سوال کیا کرتے تھے، آئیں علم عطا ہوتا تھا ، اور آئیں روک ویا جاتا تھا ، دیکھو، ان کے ظرف میں ان کے لئے بحرا کیا بہال تک کہ وہ بحرا کیا ہے کہ "و ع سے علما عجز فید " ( انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے ) آیا وہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے ، یااس مم کے عاجز رہے ، یااس مم کے عاجز رہے ، یااس مم کے عاجز رہے ، یااس مم کی طلب سے عاجز رہے جو نی الفاق سے حاصل کیا گیا۔

مرفد یا ان مرفد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بی ایوذر الغفاری کے پاس بیٹھا تھ ،ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کوامیر المونین نے فتوئی دینے سے منع نہیں کیا؟ ابوذرؓ نے کہا: واللہ اُکرتم لوگ کموار اس پر (اپنے حلق کی طرف اشار و کیا ) رکھ دو ،اس بات پر کہ میں اس کلے کوٹرک کردوں جو میں نے رسول التعلیق سے شاہے تو میں ضرورا سے پہنچا دوں گا جبل اس کے ایسا ہو ( یعنی حلق پر کموار چلے )

ابوذر کے روایت ہے کہ ہم نے اس مالت ہیں (بینی اس قدرجلد) رسول انتقاضہ کوترک کردیا (بینی آپ بذریعہ وفات ہم ہے مدا ہوگئے ) کہ کوئی پرندہ آسان پراپنے پربھی نہ پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہم نے آپ سے علم یاد کرایا۔

## عہد نبوی کے جامعان قرآن

جی خصول نے قرآن جم آئی کریم جمع کیا ہے .... جعی ہے روایت ہے کرسول النوایت کے دوایت ہے کہ سول النوایت کے معد اور لا چی محصول نے قرآن جمع کیا، لا الی بن کعب سع معاذ بن جبل سع ابوالدرواء سع زید بن ثابت ہے معد اور لا ابوزید داور مجمع بن جاریہ نے صرف دویا تین سورتوں کے علاوہ بوراقر آن جمع کیا، ابن مسعود ہے سے زائد سورتیں آنخضرت ملک ہے حاصل کیں اور بقید قرآن انہوں نے مجمع سے سیکھا۔

محمد بن سيرين سے روايت ہے كدر سول الشنائية كے زمانے يس الى بن كعب أزيد بن البت مثان بن عفان اور تيم الداري تے قرآن جن كيا۔

قر قابن فالدے دوایت ہے کہ میں نے قنادہ کو کہتے سنا کہ رسول النہ واللہ کے عبد میں الی بن کعب ،معاذ بن جبل ، زید بن نا بت اور ابوزید نے قر آن پڑھا، میں نے کہا کہ کون ابوزید ، تو انہوں نے کہا کہ انس کے بتی وَاں میں ہے ،

قر آن جمع کرئے میں صحابہ کرام کا ختلاف .... جمہے دوایت ہے کہ رسول النظافی کی وہ ت اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اسحاب میں ہے سوائے چار کے جوسب کے سب انصار میں سے تقے کی نے قرآن جمع نہیں کی تق ، پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے ،انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوجمع کیازید بن ثابت ،اوزید، معاذ بن جبل ،اورانی بن کعب ہیں ،وہ خض جن میں اختلاف ہے ،تمیم العاری ہیں۔ قادہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے کہا کہ رسول القبائی کے کرمانے میں قرآن کس نے جمع کیا ، انہوں نے کہا ، جارتے ، جوسب انصار میں سے تھے ، الی بن کعب ، معافر بن جیل ، زید بن ٹابت اور ایک انصار ی نے جن کا نام ابوزید تھا۔

آب کے زمانے میں جا رصحابہ کرام نے قرآن حاصل کیا ،۔۔۔۔انس بن مالک ہے دواہت کے کرسول التعلق کے نمانے میں جا رصحابہ کرام نے قرآن حاصل کیا ،الی بن کعب ،معاذ بن جبل ، زید بن تا بت اور ابوزید کے کہ رسول التعلق کے ذمانے میں بانچ انساریوں نے قرآن جمع کیا ، معاذ بن جبل ،عبادہ بن انسامت ،ائی بن کعب ،ابوایوب اور ابوالدرداء۔

محمد سے روایت ہے کہ رسول النسطینی کے زمانے میں جارا دمیوں نے قر آن جمع کیا ،الی بن کعب ،معاذ بن جبل ، زید بن ٹایت اور ابوزید نے ووآ ومیوں میں اختلاف ہے ، بعض نے کہا کے عثمان قمیم الداری میں اور بعض نے کہا کہ عثمان وابوالدرواء میں۔

جعفر بن برقان ہے روایت ہے کہ ابودرواء نے فرمایا کہ عالم نیس ہوتا جب تک معلم ( طالب علم ) نہ ہو، اور عالم نیس ہوتا تا وقتیکہ علم برعال نہو۔

الودرواء كما كرتے تھے ....الى قلاب دايت بك إبوالدرواء كماكرتے تھ كة اس وقت تك يور

نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتیکہ تم قر آن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویدین قره سے روایت ہے کہ ابوالدرداء نے فرمایاعلم حاصل کرواگرتم اس اس عاجز ہوتو کم از کم اہل علم ہے مجت بی کرو،اوراگرتم ان سے محبت نہ کروتو کم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لك بن وينار سدوايت بكرابوالدرداء فرمايا كريوعلم من بره كيا وه ورد من بره ميار

یکی بن عبادہ نے اپنی حدیث بیں کہا کہ سب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے بیں ڈرتا ہوں یہ ہے کہ قیامت کے دن جمھ سے کہ اس کے مطابق تم نے قیامت کے دن جمھ سے کہا جائے کہ تم عالم تصاور میں کہوں ہاں، پھر کہا جائے تو تمہیں جو کچھ تم تقاس کے مطابق تم نے کیا ملک کیا۔

قاسم بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ ابوالدروا وان کول جی سے بتے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھو خبر دار ابوالدردا و حکما و ہیں ہے ایک ہیں، ویکھو خبر دار عمر و بن العاص بھی حکما و ہیں ہے ایک ہیں ، دیکھو خبر دار ،کعب احبار علما و ہیں سے ایک ہیں ،کہ ان کے پاس مجلوں کی طرح علم تھا ،اگر چہ بم لوگ ان کے معالمے ہیں کوتا ہی کرنے والے ہے۔

#### حضرت زيدٌبن ثابت

عبرانی باسر بافی ستر ہشب میں بھی ..... زیدبن ابت ہدوایت ہے کہ جورے رسول التعلق نے فرمایا کہ میرانی باسر بافی ستر ہشب میں بھی ..... زیدبن ابت ہے روایت ہے کہ جورے رسول التعلق نے فرمایا کہ میرے باس غیرزبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں ، میں پندنیں کرتا کہ آئیس کوئی اور پڑھے کیاتم ہے ممکن ہے کہ تم خطوبرانی یا فرمایا سریانی سیکھوں میں نے کہا ہاں پھر میں نے اے ستر ہشب میں سیکھ لیا۔

م م نے فرمایا کہ بہود کی تحریر سیکھو ..... زید بن ابت ہے روایت ہے کہ جب رسول التعاقب مے ہے ۔ تا ب نے فرمایا کہ بہود کی تحریر سیکھو .... زید بن ابت ہے روایت ہے کہ جب رسول التعاقب مے بے تشریف لائے تو جو سے مطمئن نہیں ہوں چر بین نے تشریف لائے تو جو سے مطمئن نہیں ہوں چر بین نے اسے نصف اوسے بھی کم مدت میں سیکولیا۔

زید بن ٹابت ہے روایت ہے کہ میں اس حالت میں رسول النّعَالَیّٰ کے پاس آیا کہ آپ اپنی مغروریات میں رسول النّعَالَیٰ کے پاس آیا کہ آپ اپنی مغروریات میں اس مارے تھے، آپ نے فر مایا قلم اپنے کان پرد کھالو کیونکہ ذید کھوائے کے لئے زیادہ یا در کھتے ہیں۔
حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول النّعالیٰ کے فر مایا کہ ان میں سب سے زیادہ فر اُنفس کے اللہ میں سب سے زیادہ فر اُنفس کے اللہ میں اللہ میں

عالم زير بين...

حضرت انس بن مالک نے نبی تلکی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فرائض کے جانے والے زیدین تابت ہیں۔

سلیمان بن بیارے روایت ہے کہ عمر وعثال قضاء وفق کی وفر اُئنس وقر اُت میں زید بن ٹابت پر کسی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

مویٰ بن علی بن ریاح نے اپنے والدے روایت کی کہ جا ہیے جس عمر بن الخطاب نے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ

جو خض فرائض (مسائل تر كه وميراث) يو چھنا جا ہے وہ زيد بن ابت كے پاس آئے۔

نافع ہے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے زید بن عابت کو تضاء پر عامل بنایا اوران کے لئے تنو او مقرر کی۔
عبد الرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر عبر سفر میں زید بن ٹابت کو خلیفہ بناتے ہے ، یا راوی
نے کہا کہ جس سفر کا آپ اراوہ کرتے ہے ، عمر ٹوگول کو شہروں میں بھیجا کرتے ہے اور زید کوامور مہمہ میں بھیجا کرتے ہے
کہ زید کار تبہ میرے نز دیک کم میں جوا، کین الل شہران امور میں زید کھتائے ہیں جوانیس پیش آتے ہیں ، وہ جو بچھ زید

قبیصہ بن ذوئب بن طلحہ سے روایت ہے کہ ذید بن تا بت مدینے میں عمر وعثان کے زبانے میں اور علی کے زبانے میں اور علی کے زبانے میں اور علی اور علی کے میں قضاء وقتو کی وقر اُت کے رکیس رہے ،اس کے بعد (لیعنی علی کے ترک مدینہ کے بعد) پارٹیج سال تک رہے ہیں۔ وہ میں معاویدوائی ہوئے تو بھی ووائی طرح رہے یہاں تک کہ ہے ۔ وہ میں زبید کی وفات ہوگئی۔ میں معاوید کے لئے رکاب مکر لی اور کہا کہ ای طرح علما واور برگوں کے ساتھ کیا جا تا ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت کے لئے رکاب پکر فی ، انہوں نے کہا کہ اے رسول التعاقیقة کے بچاکے جیٹے کنار ہے بنو، توانہوں نے کہا کہ ہم ای طرح اپنے علا واورا پنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
مسروق سے روایت ہے کہ بیس مدینے آیا ، اسحاب ہی تعلقہ کو دریافت کیا تو زید بن ثابت مغبوط علم والوں میں نگلے۔
کیر بن عبداللہ بن اللہ تی ہو ایا ہوں ہے کہ سعید بن المسیب نے جو پچے قضا و کاعلم حاصل کیا یا جس سے وہ فو گی دیا کہ اللہ اللہ کی مقد مدیا بنوافتو کی ابن المسیب کے پاس آئے جے ان اسحاب ہی تعلقہ کی جانب سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر شے کہ انہوں نے بین کہا ہو کہ ذید بن ثابت اس کے بعد کہاں جیں ، کیونکہ وہ معاملات تضایل جوان کے ساخت کیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب خابت اس کے بعد کہاں جیں ، کیونکہ وہ معاملات تضایل جوان کے ساخت کیں جن جن بی اور وہ سب سے زیادہ عالم ہیں اور کا ) سنائیس سے زیادہ ان معاملات میں بھی دیا ہوں کے اس آئے ہیں جن پرشرق و مغرب میں اجماع کر علم نہ کیا جائے بیاس می اس می اس کی ایران کی درمیان جی سے نیاوں کے موااور لوگوں سے احاویث وعلم آتا ہے جن پر ہیں نے شاور کی کیا جائے گیا اس می بھی اور میان جی سے نیاد سے بیاس کیوں کی کہا کہ درمیان ہیں۔

سالم بن عبداللہ ب دوایت ہے کہ جس روز زید بن ٹابت کا انقال ہواہم ابن عرقے کے ہمراہ تھے ، یس نے کہا کہ آئے اللہ ان کہ ان کے عالم اوراس کے عالم اوران کی دیے ہے ہے اور ایس میں بیٹے کرائل مدید کو اوران کے عالم وہ آئے والوں کو لتو کی دیے ہے۔

مردیا تھا اور زید بن ٹابت مدیدے ہی میں بیٹے کرائل مدید کو اوران کے عالم وہ آئے والوں کو ٹو کی دیے ہی ہوہ بھی ایکران نے اسے مردان میں اعذر تبول بالیا ، وہ بیٹے کرزیدے والی کرریا تھا اور کو گھورہے تھے ، ذید نے ان کو کول کود کھا اور کہا کہ اے مروان میں اعذر تبول

کر، یں صرف اپنی رائے سے کہنا ہوں۔ عوف نے کہا کہ جھے معلوم ہوا کہ جب زیدین ثابت دن کیے گئے تو این عباسؓ نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا، وہ آ دمی مرجاتا ہے جو کسی انسی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سواد وسرے اس کا عالم نہیں ہوتا تو جوعلم اس کے ساتھ تھاوہ چلاجا تا ہے۔

تماوہ سے روایت ہے کہ جب زیدین ٹابت کا انتقال ہوااور وہ فن کردیے گئے تو ابن عباس نے کہا کہا س طرح علم جا تا ہے۔

عمار بن الى عمارے روایت ہے کہ جب زید بن ثابت کا انتقال ہواتو ہم لوگ قصر کے سامیر بیس ابن عب س کے پاس بیٹھ مسئے ،انبول نے کہا کی علم اس طرح جاتا ہے، آئے بہت ساعلم وفن کرویا حمیا۔

یکی بن سعید ہے روایت ہے کہ جس وقت زید بن ٹابت کا انتقال ہواتو ابو ہر مرہ ہ نے کہا کہ آج اس امت کاعلامہ مرعمیا، شایدانلدابن عباس گوان کا جائشین کردے۔

#### حضرت ابوہر مرد

آ ب نے فرمایا کہ اپنا کیٹر ایکھیلاؤں ۔۔۔۔۔ ابوہرین سے دوایت ہے کے دسول التعاقیقے نے مجھے فرمایا کہ اپنا کیٹر ا اپنا کیٹر ایکھیلاؤ ، میں نے اسے بھیلاویا ، پھر مجھ سے رسول الشعاقیقے نے دن مجرحدیث فرمائی ، میں نے اپنا کیٹر ااپنے پیدے کی طرف سمیٹ لیا ،اس میں بجھ نہ بھولا ہوآ پ نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تھی۔

میں بہت ی حدیث محصول گیا ہوں .... ابو ہری ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول التعلق ہے عرض ک کر آ ب ہے بہت حدیثیں شیر تکرانبیں

بھول گیا ، آپ نے فرمایا اپنی حیاد ربھیلاؤ ، میں نے اسے بھیلادیا بھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی جھٹرک دیااور فرمایا اوڑھ تو میں میں نے وواوڑھ لیاس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہر ریر ڈے روایت ہے کہ بی نے رسول القبائی کے دو برتن محفوظ کر لئے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کے اگر میں پھیلا وک تو بیزخر و کا ٹ دیا جائے۔

ابو ہر رہ تے سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر رہ فئے صدیث کی کثرت کردی ، والقداگر کتاب القد عزوجل میں دوآ یہ سے مقتبی تو میں ایک حدیث بھی بیان شکرتا ، پھروہ یہ آ یت پڑھتے تھے "ان السفیسن یہ محتموں ماانز لنامن البینات و الهدی " وولوگ جوان ولائل کواور ہدایت کو چھیاتے ہیں جوہم نے نازل کیس) یہاں تک کہ وو آ یت کے اس جھے تک بین تیج تھے "فاؤ لنک اتوب علیهم واناالتو اب الوحیم " (یہ وولوگ بی جن سے میں درگزر کردل کا اور میں بڑا درگزر کرتے والا اور دم کرنے والا ہول)

پھر کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال ہے ہے کہ بھارے برادران مہاجرین کو ہازاروں کی آمد درفت نے مشغول کرلیا تھا ، بھارے برادران افسار کو مالی کاموں نے مشغول کرلیا تھا ، حضرت ابو ہریرہ صرف اپنی شکم پررسول التعلقیة کے ساتھ رہے تھے ، دوالی ہاتھ سنتے تھے جوادرلوگ کے ساتھ رہے تھے ، دوالی ہاتھ سنتے تھے جوادرلوگ نہیں سنتے تھے ، اوردوالی یا تمیں یا دکر لیتے تھے جوادرلوگ نہیں یا دکر تے تھے۔

آپ نے فر مایا کہ جو جنازہ میں حاضر ہو اس سے سے ایک قیراط ہے (قیراط دینارکا ایک حصہ) حضرت ابن عرق نے فر مایا ، جو خص کسی جنازے پر حاضر ہوگا تو اُس کے لئے ایک قیراط ہے (قیراط دینارکا ایک حصہ) حضرت ابن عرق نے کہا کہ حضرت ابو ہر بیتم بجھ صدیت بیان کرتے ہو، اس پرغور کرلیا کروکیونکہ تم نی تعلقہ ہے ہو گئے ہے مدیث بیان کرتے ہو، حضرت ابو ہر بیان کا ہاتھ پر کر کر حضرت ما نشر کے پائی لے گئے اور کہا کہ آپ انھیں بتاد ہے کہ آپ نے کہا کہ اے رسول النشری کے کا ورکہا کہ آپ انھیں بتاد ہے کہا کہ اے رسول النشری کے کہا کہ اے میں میں کہ میں ہو کہا کہ اے ابوعم دارم کی تھمدین کی ، پھر حضرت ابو ہر بیا کہ اکہ اے ابوعم دارم کی محبت سے نہاؤہ کھور کی کاشت نے روکا اور شہازاروں کی (بغرض تجارت) آمد وردنت نے معرب سے نہادہ آپ کی حضرت ابن عمر نے کہا کہ اے ابو ہر بر تھم ہیں ہم سے نہادہ آپ کی حضرت ابن عمر نے کہا کہ اے ابو ہر بر تھم ہیں ہم سے نہادہ آپ کی حضرت ابن عمر نے کہا کہ اے ابو ہر بر تھم ہیں ہم سے نہادہ اس کے حافظ ہو،

آب نے فرمایا کہ جس نے خلوص ول سے پڑھا... حضرت ابو ہریں ہے ، پھر میں ایک خض کوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریں نے رسول النہ بھانے ہے اعاد بت کی روایت میں کثرت کی ہے ، پھر میں ایک خض سے ملا اور کہا کہ کل عشاہ میں رسول النہ بھانے نے کؤی سورۃ پڑھی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ، میں نے کہا کہا ہی اس میں نہیں سے ، اس نے کہا ' بال ' میں نے کہا کہ میں جائیا ہول کہ آپ کی شفاعت میں سنب سے زیادہ سعید ( کامیاب ) کون ہوگا ، آپ نے فر مایا سے حضرت ابو ہریں میں اگران بیتھا کہتم سے پہلے جھ سے بیصد بیٹ کوئی نہیں بوجھ گا ، اس وجہ سے کہ میں حدیث پر تمہاری حرص کور کھنا تھا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت میں وہ محف کامیاب ہوگا جس نے اپنے دی خلوص سے ' لااللہ '' کہا۔

عمرو بن بیکی بن سعیدالاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ حضرت عائش نے حضرت ابو ہرمیرہ سے کہا کہم رسول التحقیقی سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہوجنہیں میں نے آپ سے نہیں سنا، حضرت ابو ہرمیرہ نے کہا، اے ام المونین میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کوسر مددانی اور آئینے نے ان سے بازر کھا، جھے ان چیزوں میں ہے کی نے مشغول نہیں کیا۔

حضرت ابو ہر بری سنے فر مایا .... جعفر بن برقان سے دواہت ہے کہ بن نے یزید بن الاصم کو کہتے ساکہ حضرت ابو ہر بری سنے کے بنا کہ حضرت ابو ہر بری سنے حدیث کی کثر ت کردی قتم ہے اُس ذات کی جسنرت ابو ہر بری تم نے حدیث کی کثر ت کردی قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبے بیس میری جان ہے آگر وہ تمام با تھی بیان کرووں جوش نے دسول الفولين ہے ہے تی جس تو تم لوگ مجھے محوڑے یہ بجینک دو گے اور مجھے ہے تہ کرد گے۔

محمد بن بھال نے اپنے والدے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ہے روایت کی کہ اگر بیس تم لوگوں کوان تمام باتوں ہے آگاہ کردوں جو بیس چانتا ہوں تو لوگ مجھے جبل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں سے کہ حضرت ابو ہر برہ ً مجنون ہے۔

حصرت حسن سے روایت ہے کہ حصرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں تم سے وہ سب بیان کردوں جوہیرے سے میں ہے تو تم لوگ مجمعے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو مے ،حصرت حسن نے کہاواللہ انہوں نے سی کہا ،اگروہ جمیں

بناتے کہ بیت انتدمنہدم کیا جائے گا اور جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تقیدیق نہ کرتے۔

ابوكير الغرى سے روايت ہے كہ من في حضرت ابو ہريرة كو كہتے سنا كه حضرت ابو ہريرة فه چھيا تا ہے نه لكھتا ہے۔

## حضرت ابن عبال

آ ب نے میر ہے دومر تنبہ خصوصی دعافر مائی .....حضرت این عبال ہے روایت ہے کہرسول اللہ میالی نے میر کے دومر تنبہ خصوصی دعافر مائی کہ اللہ جمعے حکمت عطاکر ہے۔

حضرت ابن عماس سے دوایت ہے کہ رسول التعلیق نے جھے بلایا ،میری پیشانی پر ہاتھ بھیرااور فر ہایا ،اے القدانییں حکمت اور تغییر قر آن کاعلم دے۔

عکر مہ سے روایت ہے کہ نجی ہوئے گئے نے فر مایا ،اے اللہ حضرت ابن عمال کو حکمت عطا کراورانہیں تغییر کو علم دے۔ حضرت ابن عمائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھتے تھے حضرت میمونڈ کے تھر میں تنے ، میں نے آپ کے لئے رات کے وضوکا پانی رکھ دیا تو فر مایا ،اے اللہ انہیں دین کاعلم وقیم عطا کراورانہیں تغییر کاعلم دے۔

حضرب ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن النطاب الل بدر کے اپنے پاس عاضر ہونے کی اجازت ویتے تنے عضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ جعفرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ جو بچھتے ہواں کے بعد مجھے ان پر (بین حضرت ابن عباس کے ساتھ عنایت پر) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

عطاء بن بیارے روایت ہے کہ حضرت عمر و حضرت عثان دونوں حضرت ابن عباس کو بلاتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لیتے تھے، وہ حضرت عمر وحضرت عثمان کے ذمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔
مسروق سے روایت ہے کہ عبداللہ نے کہا کہا کہا کہ اگر حضرت ابن عباس ہم کو کوں کی عمر پالیس تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرے بشعر ( راوی ) نے ای حدیث میں اتفااور زیادہ کیا کہ حضرت ابن عباس کیے اجھے تر جمان قران ہیں ( مفسر قران میں )۔

سلمہ بن کہیل سے روایت ہے عبداللہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کیسے ایٹھے ترجمان قرآن ہیں ( مغسرقرآن ہیں)

حفرت ابن عباس الله تعالى كقول "وما بعلمهم الاقليل" من (يعنى انهيس موائد چند كوكي أبيس موائد چند كوكي أبيس جانة) مردى بران چند من الدوه مات آدمي بيل -

عبیداللہ بن الی یزید ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عبال ہے جب کوئی امر دریافت کیاجاتا تھا تو اگر وہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اُسے بتادیتے تھے ،اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ تعلیقے ہے مروی ہوتو اُسے بتادیتے ،اگر رسول اللہ تابیقے ہے بھی مردی نہ ہوتا اور حضرت ابو بکر وحضرت عمر اسے مردی ہوتا تو بتادیتے ،اگر ان میں سے کسی سے مردی نہ ہوتا تو اپنی رائے ہے اجتہاد کرتے تھے۔

عابد عمروی ہے کہ حضرت ابن عبال ان عمان کے کثرت علم کی وجہ سے دریار کودیا عماقا۔

عطاء ہے روایت ہے کہ حضرت این عمال گودریا کہاجاتا تھا اور عطاء تو ( بجائے ابن عمال کہنے کے ) کہا کرتے بتھے کہ دریانے کیا اور دریانے کہاوغیرہ۔ طاؤس ہے روایت ہے کہ میں نے کس فخص کو حضرت ابن عمال ہے ذیادہ عالم بیس دیکھا۔

ابن عباس کی قول کی طرف رجوع کرنا .....اید بن ابی لیم سدوایت ہے کہ بی فاؤس سے ماؤس سے کہ اس نے ماؤس سے کہا کہ تم اس از کے بین دھرت ابن عباس کے ساتھ ہو گئے اور تم نے اکا براصحاب رسول النشائی کو چھوڑ دیا ، انہوں نے کہا کہ بیس نے ستر اصحاب رسول الشفائی کو دیکھا کہ جب وہ باہم کمی امریس مناظرہ کرتے ہے تھے تو حضرت ابن عباس کے آول کی طرف رجوع کرتے ہے۔

یوسف بن مہران سے روایت ہے کہ حضرت ابن عبال سے قرآن بہت پو جھاجاتا تھا اور کہتے تھے کہ دواس طرح ہے ، اوراس طرح ہے ، اوراس طرح ہے کیاتم نے شاعر کواس طرح کہتے نہیں سنا (لیتن محاور و قرآنی پرشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے) عکر مہہے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس و دولوں میں حضرت ابن عباس قرآن کے ذیا دوعالم شعرت ابن عباس قرآن کے ذیا دوعالم شعرت ابن حضرت ملی میں حضرت ابن عباس قرآن کے ذیا دوعالم شعرت میں حضرت ملی مہات کے (لیعنی جن کی مراوواضی نہیں ہے) ذیا دوعالم شعرے

ابن جرت سے روایت ہے کہ عطاء نے کہا کہ کچھلوگ حضرت ابن عباس کے پاس شعردریافت کرنے کے لئے اور کچھلوگ میں جروہ کے اس شعردریافت کرنے کے لئے اور کچھلوگ حرب کی جنگیں اور ان کے واقعات (وریافت کرتے) کے لئے ان جی سے کوئی متم الی نہتی جودہ جا ہے اور ان کے سامنے چیش نہ کرے۔

عبداللد بن عباس وہ بہلا تخص ہے .....دعزت من ہدداند بن عباس عبداللہ بن عباس ہے کہ دعزت عبداللہ بن عباس ہلا فض م پہلے فض ہیں جنہوں نے ہمرے میں شہرت حاصل کی اور وہ زیردست مقرر اور بہت علم والے تھے انہوں نے سورہ بقریز عمی اوراس کی ایک ایک آیت کی تغییر کی۔

حضرت ابن عبال ہے دوایت ہے کہ جب رسول التونیک کی وفات ہوگئ تو ہیں نے ایک انساری سے کہا کہا کہا کہا محاب رسول التونیک کو بادلا و تو ہم تم ان سے صدیث دریا فت کریں کیونکہ اس وقت بہتیر ہے محالی موجود ہیں ، انساری نے کہا ،اسے حضرت ابن عباس تم پر تعجب ہے ، کیاتم بید خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند ہیں ، حالا نکہ رسول التعالیٰ کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں ( ایعنی کیے کیے کیلے القدر لوگ ہیں )۔

حضرت ابن عباس کے جی کہ جس نے بید خیال ترک کردیااور خودی آکے اسحاب رسول الشعافیہ ہے صدیث دریا دنت کرنے لگا ،اگر مجھے کی تعمل سے صدیث ہوتی تھی تو جس اس کے دروازے پرجاتا تھا جب کہ وہ قبلولے جس ہوتا تھا ، اپنی چا دراس کے دروازے پر بچالیتا اور آ ندھی مجھے پر کی ڈالتی تھی ، پھر وہ شخص مجھے دیکھا تو کہتا کہ اے رسول الشعافیہ کے پہلے کہ بیا کہ ایس کے باس آجاتا ، اس کے بیاس آئے کا حق زیادہ ہے ، پھر میں ان سے حدیث بوج جھتا تھا۔

وہ انساری زندہ رہے ،انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے گردجتع میں اور مسائل پو چھتے ہیں ، کہنے لگے یہ تو جوان مجھے سے زیادہ عاقل ہے۔ حضرت ابن عباس کی قربانی .....حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کے رسول اللہ کی اکثر حدیثیں انسارے ہیں ہے گئیں، بیس کی خض کے ہاں جا تا تھا اور اُسے سوتا ہوا یا تھا تو اگر بیں جا ہتا تو میرے لئے اس کو جناد یا جا تا تھا اور آئے ہیں ہیں ہے جا تا تھا اور آئے تھی میرے منہ پرتھی بڑے مارتی تھی ، وہ جب بیدار ہوتا تو بس جو جا بتا تھا اور وائیں ہوجا تا تھا۔

انی کاشوم سے روایت ہے کہ جب این عبال ون کردیے محصق این انحقیہ نے کہا کہ آج اس اُمت کا اللہ والا چل بسا۔
عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ ابن عبال چند خصلتوں میں لوگوں سے بردھ گئے تھے ،علم میں
کوئی ان سے آگے نہ برد ها بوقعہ بیں اُن کی رائے کی حاجت ہوتی تھی ،اور حکم وعظا ،واحسان میں ، میں نے کسی خض کونہ
دیکھ جورسول التعلیق کی حدیث کا ،جس میں وہ سب سے آگے تھے اُن سے زیادہ جانے والا ہو ،یا ابو ہر دعم وعلی اُن سے زیادہ جائے والا ہو ، اُن سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یا سمجھ رکھنا ہو ،یا اُن سے زیادہ شعروط بیت کا اور تغییر
قضا ،کوئی اُن سے زیادہ جائے والا ہو ، اُن سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یا سمجھ رکھنا ہو ،یا اُن سے زیادہ شعروط بیت کا اور تغییر
قر آن وحساب وفرائض کا جائے والا ہو ، نے واقعات گزشتہ کا اُن سے ذیادہ صائب الرائے تھا۔

وہ ایک روز بیٹھتے تھے تو سرف فقد کا درس دیتے ،ایک روز صرف تغییر کا ،ایک روز صرف مغازی کا ،ایک روز مرف شعیر کا ،ایک روز مرف شعیر کا ،ایک روز مرف شعر کا اور ایک روز مرف شعر کا اور ایک روز مرف تاریخ برب کا ، میں نے کسی عالم کو بغیر اس کے بھی اُن کے پاس جیٹھتے نہیں و یکھا کہ وہ اُس کے لیے جھک نہ گئے ہوں ،اور میں بھی کسی طالب علم کو نبیل دیکھا کہ اُس نے اُن کے پاس علم نہ پایا ہو۔ داؤ دبن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن المسیب کو کہتے سُنا کہ ابن عماس سے زیادہ عالم ہیں۔

صحاب کرام میں ابن عباس کے بارے میں ... عامر بن سعد بن ابی وقاص بے روایت ہے کہ میں فیا ہے والد کو کہتے سُنا کہ میں نے کی کوابن عباس سے زیادہ حاضر انفہم ، کال افتقل ، کثیر انعلم ، تقمل مزاج نہیں دیکھا، میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا تھا کہ وہ انھیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امر مہم آیا ہے بھر وہ اپنے تول کو آگے نہ بو حاتے تھے حالا نکہ اُن کے آس یاس مہاجرین وافسارے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔ اُنا ہے بھر وہ اپنے تول کو آگے نہ بو حالے کہ میں نے ام سلم اُن وجہ نی تعلیقہ سے کہا کہ بیں نوگوں کا انفاق ابن عہاس پر کمتا ہوں ، تو اُم سلم اُن کے اس میں بیار ہیں۔

حضرت عاكشه سے ائن عمال كے بارے ميں .... عائش مروايت بكرانبول نے جمراہ الوكوں كے طقے تقے اور مناسك ( دكام ج ) بوجھے جارے تھے اور مناسك ( دكام ج ) بوجھے جارے تھے عائش نے كہاكدہ بند اوكوں سے زيادہ مناسك كے عالم بن ۔

ابن عبائ سے روایت ہے کہ میں ایک روز عمر بن الخطاب کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ سے ایک مسئد پوچھ جو یعنی بن اُمید نے بمن سے لکھا تھا ، میں نے اُٹھیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہتم تبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

ائی معبدے روایت کہ میں نے ابن مرکو کہتے شنا کہ ابن عبال ہم سب سے زیادہ عالم ہیں۔ حکرمدے روایت ہے کہ معاویہ بن الی سفیان کو کہتے سنا کہ تمبیارے مولی ( یعنے عکرمدے آتا وآزاد کرنے

والے )واللدمردہ وزعروسب سے زیادہ فقیہ ہیں۔

عکرمدےروایت ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقاس اُمت کے اللہ والے (ربانی) ہیں، جومروہ وزندہ سب سے زیادہ عالم ہیں۔

حضرت ابن عمیاس الراسخ فی العلم تنص .... طاؤس نے اپ والدے روایت کی کدابن عماس معنبوط عمر والدے روایت کی کدابن عماس معنبوط عمر والدی عمر الراسخ فی العلم عمل سے تنص کا طاووں نے اپنے والد سے روایت کی کدابن عماس اس طرح مورک لیے درختوں پر جھاجاتے ہیں۔ لوگوں پر جھاجاتے ہیں۔

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عہا گ بچھ سے حدیث بیان کرتے ہتھ ، پھرا گر دوا جازت دیتے ہے کہ میں اُن کے سر دارکو بوسہ دول تو میں بوسہ دیتا تھا۔

ما لک بن انی عامرے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے شنا کہ ابن عمال کو بھم وذ کاوت وہلم دیا حمیا میں نے عمر بن الخطا ب کوبیں و یکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

مجر بن افی بن کعب ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے والدانی بن کعب کوئیں ونت کہتے ستا کہ ان کے پاس حضرت ابن عباس تنے، جب وہ کھڑے ہوئے تو والدنے کہا، بیاس امت کاعلامہ ہوگا ،اس کوعل وقیم دی گئی ہے،اور رسول النتھائی نے ان کے لئے دعاکی ہے کہ (اللّہ )انہیں وین میں فقیہ کرے۔

معترت ابن عباس ہے روابیت ہے کہ میں نے صلوات اللہ علیہ کود دمر تبدد یکھااور رسول اللہ اللہ نے میرے لئے دومر تبدد عافر مائی۔

عبدالرحن بن انی الزناد نے اپن والد ت روایت کی کر حضرت این عباس کو بخارتھا، حضرت عمر بن الخطاب
عیادت کے لئے آئے ، حضرت عمر نے کہا کہ تبہاری بیاری نے جمارے ساتھ کو تابی کی ، اللہ بی سے مدد جابی جاتی ہے۔
انی معبد سے روایت ہے کہ بس نے حضرت این عباس کو کہتے سنا کہ جھ ہے کہ کی صف نے کوئی صدیمت
بیان نہ کی جو بیس نے اُس سے بو چے نہ لی ہو جس اُنی بین کھی ہے درواز سے پرا تا تھا، وہ سوتے ہوتے تھے، بیس اُن کے
درواز سے برسو جاتا تھا، اگر اُنھیں میری موجودگی کاعلم ہوجاتاتو وہ میر سے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ اللہ کے وجہ
سے تھاضرور بسند کرتے کہ آنہیں میرے لئے بیدار کردیا جائے ،لین میں نابسند کرتا تھا کہ اُنہیں اوکروں۔

ملمی ہے روایت ہے کہ بٹس نے حضرت عبداللہ بن عمیاں کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر دورسول اللہ علیقہ کے پچھافعال ابورافع ہے بوچھ کراکھ دہے تھے۔

ابوسلم حضری ہے دوایت ہے کہ یل نے حضرت این عمامی کو میں رسول النہ اللے کے امتحاب مہا جرین وانسار کے اکا بر کے ساتھ نگار ہتا تھا، ان ہے رسول النہ اللہ کے مفازی اور ان کے بارے یس جوقر آن نازل ہوا پوچھا کرتا تھا، میں ان میں ہے جس کے پاس آبادہ رسول النہ اللہ کے ساتھ میری قرابت کی وجہ ہے میرے آنے ہے ضرور خوش ہوا، ایک روز الی بن کعب ہے جوراتھیں فی العلم (مضیوط علم والول) میں سے سے اس قرآن کو پوچھے نگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سورتی نازل ہوئیں اور اس کا بقید کے میں۔ کو پوچھے نگا جو مدینے میں نادل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سورتی نازل ہوئیں اور اس کا بقید کے میں۔ کو پوچھے نگا جو مدین انواص کے کہتے سنا کہ حضرت ابن عباس جوگز رکیا اُس

میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور معاملات میں جن میں (کتاب وسنت میں ہے) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ زیادہ نقیہ ہیں ،عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی حضرت این عماس کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس قلبی علم ہے اور وہ بھی رسول التعلیق سے حلال دحرام دریافت کیا کرتے تھے۔

طاؤس سے روایت ہے کہ بی نے بھی کئیسی کوئیس دیکھا کہ دہ حضرت این عباس سے اختلاف کرے اُن سے جدا ہوا ہو، پھراُس نے انہیں تشکیم نہ کیا ہو۔

لیقوب بن زیدنے اپنے والدے روایت کی کہ بیس نے اس وقت انہیں کہتے ساجس وقت حضرت ابن عبال کی وفات کی خبر پہنچی ،انہوں نے اپتاا یک ہاتھ ووسرے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد ہاراورسب سے زیادہ عالم مرکبا، بے شک ان کی وجہ سے اس اُمت پر ایسی مصیبت آئی جس کی تلافی نہیں ہوسکتی۔

حصرت ابن عباس کی و فات …… ابو بکر بن مجرعر و بن حزم سے روایت ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی وفات ہوئی تو رافع بن خد تئے نے کہا کہ آج وہ مخص جس کے علم کی حاجت تمام مشرق ومغرب میں تھی۔

### حضرت عبداللد بن عمرً

حضرت ابن عمر فاروق سب سے زیادہ مختاط رہتے نہے ۔۔۔۔۔ ابرجعفرے روایت ہے کہ رسول متالیق کے امحاب میں حضرت عبداللہ بن عمر بن انطاب سے زیادہ کوئی مختاط نہ تھا کہ رسول اللہ علیقے ہے کوئی حدیث سے تو نہاس میں بچھ بڑھائے نہ کھٹائے۔

عمر دبن دینارے روایت ہے کہ حضرت این عمر توجوانوں کے فقہا ویس شار کیے جاتے تھے۔ صعبی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر حدیث کے زبر دست عالم تنے ، فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

#### حضرت عبداللدين عمرة

مجاہدے روایت ہے کہ یس نے حضرت عبداللہ بن عمروین العاص کے پاس ایک ویکھی تو میں نے دریافت کیا ، انہوں نے کہا کہ یہ الصادقہ "ہے اس میں وہ صدیثیں ہیں جو یس نے رسول اللہ اللہ اللہ سے اس طرح سنیں کہان

میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔

#### بعض فقبهائے ضحابہ

محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ عمران بن الحصین صدیت میں رسول القطاعی کے تقدامحاب میں شار کے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ رسول القدیقی کے اصحاب میں سے شام میں کوئی نہ رہا جوعیادہ بن الصامت اور شداد بن اوس سے زیادہ تقد، زیادہ فقیہ اور زیادہ پہند بدہ ہو۔

الی سعیدالخدری سے روایت ہے کہ رسول القصافی کے اصحاب جب بیٹھ کر ہاتیں کرتے تھے تو اُن کی ہاتیں فقہ ہوتی تغییں ،سوائے اس کے کہ وہ کسی کو تکم دیں کہ وہ آئیں ،سورت پڑھ کر سُنائے یا کوئی آ دمی ازخود قرآن کی صورت پڑھ کر سُنائے۔

. حنظلہ بن الی سفیان نے اپنے اسا تذہ ہے روایت کی کرتو جوان اصحاب رسول النسان میں ایوسعید الحدری سے زیادہ فقیہ کو کی نہیں تھا۔

## حضرت عا كشرر وجه ني اليسط

صحابہ کرام حضرت عاکشہ صدافی ہے۔ سے مسائل پوچھتے ہے۔ ۔۔۔۔ تبیعہ بن ذویب بن ملحلہ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ سے مسائل پوچھتے ہے۔ روایت ہے کہ حصرت عاکشہ تنے۔ روایت ہے کہ حصرت عاکشہ تنے۔ ابویردہ بن ابی موکی نے اپنے والدے روایت کی کہ اصحاب رسول النھائی جب کسی بات میں شک کرتے ہے تھے۔ تنے والدے روایت کی کہ اصحاب رسول النھائی جب کسی بات میں شک کرتے ہے تھے۔ ووان کے پاس اُس (بات) کاعلم یاتے تھے۔

مسروق بن روایت ہے کہ اُن سے کہا گیا کہ آیا حفرت عائشہ فرائض انچی طرح جانی تغییں ،انہوں نے کہا'' کیا خوب منتم ہے اس ڈات کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے، میں نے انہیں رسول النظافیۃ کے امحاب کی استانی دیکھا کہا کا برمحابیان سے فرائض یو چہتے تھے۔

الى سلمه بن عبدالرحن سے روایت ہے کہ بی نے حضرت عائشہ زیادہ نہ کی کوسنت رسول اللہ اللہ کا عالم دیکھا، نہ کی اللہ علیہ کا عالم دیکھا، نہ کی ایسے معالم بیل جس بیل رائے کی حاجت ہوان سے زیادہ کی کوفقیدد یکھااور نہ کس آیت کے شان بزول میں اُن سے زیادہ عالم دیکھا، نہ فرائض ہی ہیں۔

محود بن لبید بروایت ہے کہ از وائ نی آلیک نے کیرا صادیث دفظ کیں بھرنہ حضرت عائش وام سلم ہے کہ ایر بحضرت عائش کی رحمت ہو، رسول برابر ، حضرت عائش محمود بنائی پر اللہ کی رحمت ہو، رسول اللہ کی اللہ کی رحمت ہو، رسول اللہ کی بعد آپ کے اکابراصحاب حضرت عمر وصفرت عمان ان کے پاس کینے کرا عادیث وریافت کرتے تھے۔
عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہ حضرت عائش شخصرت ابو بھر وحضرت عمان اس کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتوگی وہتی رہیں (اللہ تعالی ان پر رحمت کرے) میں برابر ان کے ہمراہ رہا، اور ان کا احسان میرے ساتھ رہا، میں بحظم حضرت ابن عباس کے کہ ساتھ ہمی بیشتا تھا، میں حضرت ابن عباس کے مساتھ ہمی بیشتا تھا، میں حضرت ابن عباس کے مساتھ ہمی بیشتا تھا، میں حضرت

ابو ہر بریا اور حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ بھی جینا ہوں ،اور بہت زیادہ جینا ہوں ،وہاں یعنی حضرت ابن عمرؓ کے یہاں تقوی اور علم اور عظمت اوران امور سے آگا ہی تھی جن کے انہیں (حضرت ابو ہر بریا گانو )علم نے تھا۔

محمر بن عمرائملمی نے کہا کہ دسول التعلیقی کے اکا براصحاب سے صرف اس لئے روایت کی قلت ہے کہ وولوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت بھو وفات یا گئے بصرف حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی ابن ابی طانب ہے کثر ت ہوئی اس لئے کہ بید دونوں والی بوئے ،ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول التعلق کے تمام اسحاب آئمہ تنے جن کی اقتداکی جاتی تھی ، ان کے برکام کوجودہ کرتے تھے اور کھا جاتا تھا، وہ فتوی دیتے تنے افہوں نے احادے شیں اور دوسروں تک پہنچ کی ہیں۔
یا در کھا جاتا تھا، ان سے فتو کی لوچھا جاتا تھا، وہ فتوی دیتے تنے ، انہوں نے احادے شیں اور دوسروں تک پہنچ کی ہے۔
دسول التعلق کے اکا براسحاب آپ سے حدیث بیان کرنے میں پرنسبت اور وں کے بہت کم رہے ، مثلاً

حضرت ابو بمر وحضرت عثمان ، حضرت طلحة ، حضرت زبير ، حضرت سعد بن الي وقاص ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت الي عبيده بن الجرائ ، حضرت سعيد بن زبيرا بن عمر و بن نفيل ، حضرت الي بن كعب ، حضرت سعد بن عباده ، حضرت عب ده بن

العامت وحفرت میدبن انحضیر محضرت معاذبن جبل اورانبیس کے ہم پلے دوسرے لوگ۔

ان اُوگوں سے کشرا ماویٹ نہیں آئیں ، جیسا کر رسول انتقاقیہ کو جوان اصحاب ہے آئیں ، مشلا حضرت جا ہزین عبداللہ ، حضرت ابنی سعیدالحقدری ، حضرت ابنی جریزہ ، حضرت عبداللہ ، بن عبداللہ بن عامر الجبنی ، زید بن خالد الجبنی عمران بن الحصین ، لعمان بن المستقبی کے ساتھ ساتھ در ہے تنے اور کم عمر تھے ، جیسے عقبہ بن عامر الجبنی ، زید بن خالد الجبنی عمران بن الحصین ، لعمان بن المستقب الملی اور بشیر ، معاویہ بن المی سول بن بن الحصین ، المی اور بشیر ، معاویہ بن المی سول بن بن الحصین ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن المی بن المی اور بشیر ، معاورات المی جودوثوں رسول الشمان کی صدمت کیا کرتے تنے اور آپ کے ساتھ در ہا کرتے تنے اور ان کی مرب سے اس کے کہ بین نہ وران کی حاجت ہوئی ، رسول الشمان کے بم جنسوں بیں ہے ، اس لئے کہ بین نہ وران کی حاجت ہوئی ، رسول الشمان کے بم جنسوں بیں ہے ، اس لئے کہ بین نہ وران کی حاجت ہوئی۔ کی عبت سے اصحاب آپ کی و فات سے آل اور بعد آپ کا عمر کی دراز ہوئیں ، او کول کوان کی حاجت بوئی ، رسول الشمان کے بم جنسول بین کے دان کی حاجت نہ ہوئی۔ آپ کا علم لے محتان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول التعلق كي بمراه تبوك بلى جوآب كا آخرى غُرُ وه تعابيم برارمسلمان حاضر بوئ ، يدلوك ان ك علاده تقے جواسلام لائے اورائي شهر دمقام بيں بى رہاور جباد نبيس كيا ، بهارے زو يك وه ان سے زياده تھے جنبول خلاده تقے جواسلام لائے اورائي شهر دمقام بيں بى رہاون بى سے ان كا شاركيا جن كا تام ونسب جميس معلوم ہو سكا اور جن كا حال غز دات وسريات بيس معلوم ہو سكا اور جن كا حال غز دات وسريات بيس معلوم ہو سكا اور جن كا حال غز دات وسريات بيس معلوم ہو سكا اور جن كا وہ مقام بيان كيا كيا كہ جبال انبول نے تيام كيا۔

ان میں سے جورسول التعلیق کی حیات میں شہید ہو گئے ، جوآب کے بعد ،اور جورسول القعاف کے پاس قاصد بن کے آئے گھرا ٹی قوم میں اوت کئے ،اور جنہول نے آپ سے حدیث بیان کی ،ان میں بعض وو بیں جن کا صد بن کے آئے گھرا ٹی قوم میں اوت کئے ،اور جنہول نے آپ سے حدیث بیان کی ،ان میں بعض وو بیں جن کانسب واسلام معلوم ہے ،بعض وہ بیں جوصرف اس حدیث سے بہتا نے گئے جوانہوں نے رسول التعالیف سے روایت

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول التعلیظ کی وفات ہے پہلے ہوگئی اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقامات

حاضری) معلوم ہیں ، پچھوا سے ہیں جن کی موت رسول التعلیق سے جوصدیث بیان کی وہ یادکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہون نے اٹی رائے سے فتو کی دیا۔

رسول انٹنٹلیکٹے کے اصحاب کے بعد مہاجرین وانسار وغیرہم کے فرزندوں میں تابعین بنے جن میں فقباء وعماء تھے ، ان کے پاس حدیث وآثار کی روایت تھی ، فقہ وفتو کی تھا ، وہ گزر گئے اور اپنے بعد ایک دوسرے طبقے کوچھوڑ گئے ،ان کے بعد ہمارے زمانے تک اور طبقے ہیں ،ہم نے اس کی تفصیل کی ہےاوراس کو بیان کیا ہے۔

## فرزندان مهاجرين وانصارجو كه صحابه كي بعد مديين مرجع فتوى تص

سعید بن المسبیب نوی دیارت نے سے معید بن المسبیب نوی دیارت ہے روایت ہے کہ سعید بن المسیب نوی دیارتے تھے حالا نکداسی الله زنده عظم۔

سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ہرای قضا کا جس کارسول اللہ علیاتے اور حضرت ابو بکڑ وحضرت عمر نے فیصلہ کیا جمھ سے زیادہ جائے والا کوئی ندر ہا مسعر نے کہا کہ بیل خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عثمان وحضرت معدد سیجی کہا تھا۔

محربن یکی بن مبان سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب اپنے زمانے میں جواوگ مدینے میں تھے تو کی میں ان کے امام اور ان برمقدم تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ نقید الفقہاء تھے۔

محول سےروایت ہے کہ سعید بن المسیب عالم انعلماء تھے۔

اساعیل بن امیہ سے دوایت ہے کہ کھول نے کہا کہ میں نے تم سے جوحدیثیں بیان کیں وہ میتب اور معنی سے ہیں۔ میمون بن مہران سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بر سے فقیہ کو دریا فت کیا تو مجھ سعید بن انمسیب کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے کہا کہ میں افتہاس کرنے والا (سیجھ حاصل کرنے والا) ہوں ،عیب جوئی کرنے والانہیں ہوں ، بیں ان سے سوال کرنے لگا اور جھے ایک مخض جوان کے پاس تھا جواب دیے لگا، میں نے اس سے کہا کہتم جھے سے رک جاؤ کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ اس شیخ سے پچھے یا دکروں ،اس نے کہا کہ نوگوں اس مخض کود کیموجو جا ہتا ہے کہ یا دنہ کرے حالا نکہ میں حضرت ابو ہر رہا گی مجلس میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کو اُٹھے تو جس اس تھیں کے اور سعید کے درمیان کھڑ اہوا ، امام ہے کوئی بات ہوئی ، جب ہم

لوٹے تو جس نے اس سے کہا کہ آیاتم نے بھی امام کی نماز جس کوئی بات ٹاپیندگی ، اس نے کہا نہیں ، جس نے کہا کہ کتنے

ہی انسان ایسے ہیں جو حضرت ابو ہریر ہی کی جس جس سے حالا تکدان کا قلب دومرے مقام جس تھا ، اس نے کہا کہ کیا تم

نے ویکھا کہ جس نے جو جواب ویاسعید بن المسیب نے میری تخالفت کی ، جس نے کہا نہیں ، سواسے اس کے کہ فاطمہ

بنت قیس کے ہارہ یہ ایس کے معید نے کہا کہ یہ وہ مورت ہے جس نے مروول کو تبجب جس شے ال دیا ، یا کہا کہ مورتوں کو تبجب

میں ڈال دیا۔

ما لک بن انس سے روایت ہے کہ قاسم بن جمہ سے کوئی مسئلہ دریا دنت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن انسیب نے اس بھر اس بھی بیکہا ہے معن نے اپنی صدیت بیس کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمار سے سروار ہیں ،محد بن عمر نے اپنی صدیت بیس کہا کہ وہ ہمار ہے سروار اور ہمارے عالم ہیں۔

ابوالحوريث سے دوايت ہے كہ محربن جبير بن منعم آكرسعيد بن المسيب سے فتو كى بو جھتے تھے۔

بشام بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے زہری کو، جب کس مائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب نے اپنے علم کس سے حاصل کیا تو میہ جواب و بیتے سنا کہ زید بن ثابت سے ،اورانہوں نے سعد بن ابی وقاص ،ابن عباس ،ابن عرقی بھی ہم نتینی کی ،اور نج بالنے کی از واج حضرت عائش وام سلمہ کے پاس بھی گئے ،انہوں نے عثان بن عفان ، بلی صہیب اور محمد بن مسلمہ سے بھی سنا، ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہر رہ ہے سے اور وہ ان کے واماد سے ،انہوں نے عرق ن اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا ،جن کا فیصلہ عرق وعثان نے کیا ،ان سے نے ،انہوں ان کے اسی سے نیا دو کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا ،جن کا فیصلہ عرق وعثان نے کیا ،ان

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ٹابت کی مجلس میں جیٹھتے تھے، میں اور سعید بن المسیب قبیعیہ بن ذویت ، ہم لوگ ابن عباس کے ہمراہ بھی جیٹھتے تھے ، لیکن سعید بن المسیب ابو ہر ریوہ کی مسندات (روایات) کو بیجہ وا ماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے ردابت ہے کہ عمل نے اپنے والدعلی بن حسین کو کہتے سنا کدسعید بن المسیب ابو ہرمرہ کی مندات (روایات) کو بوجہ دا مادہ ونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابرجعفرے روایت ہے کہ یس نے اپنے والدعلی بن حسین کو کہتے سنا کرسعید بن المسیب ان آثار کے ، جوان ہے پہلے ہو محص سب سے زیارہ عالم میں ،اورا بی رائے میں سب سے زیادہ فقید (سمجھ دار) ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے روایت ہے کہ میں نے محول ہے پوچھا کہتم جن لوگوں ہے ملے ان میں سب ہے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ این المسیب۔

میمون بن مہران سے روایت ہے کہ میں مدینے میں آیا، وہال کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کودریافت کیا، تو مجھے معید بن المسیب کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے مسائل پو جھے۔ شہاب بن عماد العصرى سے رواعت ہے كہ يس نے تج كى ، ہم مدينے بس آئے ، ہم نے وہال كے باشندول مس سے زيادہ عالم كودر يافت كيا تولوگول نے كہا كر سعيد بن المسوب ہيں۔

شہاب بن عباد ہے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے ،وہاں کے باشدوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسوب ہیں ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مدینہ میں اسب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم سے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ہیں ،انہوں نے کہا کہ ہم ہم ہمیں اس فض کو بتاؤں جو جھے ہے موگونہ ذیادہ انفشل ہے ،وہ حضرت عرقر دبن حضرت عرق ہیں۔

ما لک بن انس سے روایت ہے کے سعید بن المسیب نے کہا کہ اگر جھے ضرورت ہوتی تو ہیں مرف ایک حدیث کی تلاش میں شاندروز کاسفر کرتا۔

یجی بن سعید بن روایت ہے کر سعید بن المسیب سے کتاب اللہ کی کوئی آیت پوچی گئی تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں پیچیزیں کہتا۔

مالك ن كما كد جمع قاسم بن تدسه اى كمثل معلوم بوار

محدین سعد (مؤلف کتاب ہدا) نے کہا کہ جھے مالک بن الس سے ادر انہیں کی بن سعید سے معلوم ہوا کہ کہاجا تا تھا کہ ابن المسیب عمر کے راوی ہیں۔

محول سے روایت ہے کہ جب سعید بن المسنیب کی وفات ہوگئی تو لوگ برابر ہو مے ،کوئی مخص ایسانہ تھا کہ سعید بن المسنیب سعید بن المسنیب کے وفات ہوگئی تو لوگ اس سعید بن المسنیب کے حالے میں آئے سے پر بربز کرے ، میں نے اس حلتے میں مجاہد کود یکھا جو یہ کہتے ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر برر بیں گے جب تک کرسعید بن المسنیب ان کے درمیان یا تی ہیں۔

مالک بن انس سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ دیے میں کوئی ایساعالم بیس جواسیے علم کومیرے یاس نداذ ہے ،وہ بھی ان کے یاس لایا عمیا جوسعید بن المسیب کے یاس تھا۔

ما لک بن الس سے دوایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مقدے کا فیملڈیس کرتے تھے، تاوقتیکہ معید بن المسیب سے نہ دریافت کرلیں ، انہوں نے کسی کوان کے پاس بھنج کروریافت کیا عمر ان نے انہیں بڑایا ، وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر فیا کہ اور انہیں بڑایا ، وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر انہاں کے کہا کہ قاصد نے خطاکی ، ہم نے تواسے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریافت کرلے۔

معمرے روایت ہے کہ جس نے زہری کو کہتے سٹا کہ قریش جس چاروریا پائے ہسعید بن المسیب عروہ بن زبیر ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورعبیدالله بن عبدالله بن عتب۔

ایک جاال نے طلاق کے ہمراہ بیٹے کران سے اٹی قوم کانسب معلوم کرتا تھا ان کے پاس ایک جائل فض آکراس مطلقہ کا تھم معیر العذری کے ہمراہ بیٹے کران سے اٹی قوم کانسب معلوم کرتا تھا ان کے پاس ایک جائل فض آکراس مطلقہ کا تھم یو چینے نگا ہے ایک ہی دفعہ میں دوطلاقیں دی جا تھی پھراس سے دوسرے آدی نے نکاح کرلیا اوراس سے محبت کی ،اس نے بھی اسے طلاق دے دی ،تو وہ مورت کس کے پاس لوٹے ،آیا اپنے شوہراق ل کے پاس انہوں نے کہا کہ جھے نہیں معلوم ،تم اس آدی کے پاس جا کی اوراس سے سعید بن المسیب کی طرف اشارہ کیا ، میں نے اپ دل میں کہا کہ بی تو سعید سے ایک ذیانہ پہلے ہے اوراس نے جھے خبردی تھی کے دورسول النسان کی کھٹل ہے جواس فض کے منہ پر پھینک دی

حتی ہے۔

میں بھی سائل کے چھے ہوئیا ،اس نے سیعد بن فرسیب سے سوال کیا ، میں سعید کے ساتھ ہوگیا ، وہ دینے بین میں بین الحارث بن ہشام ،سلیمان بن کے علم برغالب تنے ،انہیں سے استفتا کیا جاتا تھا ،ان سے اور الویکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ،سلیمان بن یہ رجوعلہ وہیں سے تنے ،عروہ بن الزہر جودریا وال میں سے ایک دریا تھے ،عبیداللہ بن عتب اور انہیں کے شل ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن خارجہ بن زید بن عابت ، قاسم اور سالم ، فتو کی انہیں لوگوں کے پاس کیا ،ان لوگوں کے پاس میا ،ان لوگوں کے پاس سعید بن المسیب ابو بکر بن عبدالرحمٰن سلیمان بن بیار ، قاسم بن محمد ، باوجود یکہ قاسم فتو کی سے باز رہتے تنے ،سواے اس کے کہ وہ بغیرفتو کی دیے کوئی چارہ نہ پاکس ، اور بہت سے آ دمی تنے جوان کے شل تنے اور ان سے زیادہ من رسیدہ تنے اور صحابہ غیر ہم کے فرزند تنے جن کوشل نے ایا۔

مہاجرین وانصاریں نے بہت سے آوی مدینے میں تھے جن سے مسائل پو چھے جاتے تھے ان لوگوں نے اینے آپ کواس بیئت پرنبیں رکھا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔

سعید بن المسیب کی لوگوں کے نزدیک چند خصلتوں کی دجہ سے نہایت ہی عظیم قدرتھی ، شدید تقویٰ ، پر بیزگاری وحق کوئی ، بادشاہ وغیرہ کے سامنے ، بادشاہ سے کنارہ کیسی اچھی مدد ہے ، بیر سب سعید بن المسیب رحمۃ الندیس اس زہدونقر کی دجہ سے تھا جس میں ایسی عزت ہے جو بغیر کسوئی کے نبیل معلوم ہو گئی ، یس ان کے رو بروکوئی مسئلہ بیں بیان کرسکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ قلال نے بدید کہا اور قلال نے اس اس طرح کہا ، اور وہ اس وقت جواب دے دیے جو بینے مارے دو اس وقت جواب دو تا ہے۔

ز ہری سے روایت ہے کہ بیل تفلید ہن الی مالک کے پاس جیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھ سے ایک روز کہ تم یہ جا ہے ہو، بیس نے کہا ہاں ،انہوں نے کہا کہ تہمیں سعید بن المسیب کی صحبت لازم ہے ، پھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ جیٹھا۔

سلیمان بن عبدالرحمٰن بن جناب ہے دوایت ہے کہ بھی مہاجرین اورانصاد کے تابعین سے ملاجورد ہے میں فتوئی دیتے تھے، مہاجرین کے تابعین میں سعید بن المسیب سلیمان بن بیار، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ، اہان بن عنان بن عفان بعبداللہ بن عامر بن ربیعہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عشبہ ، عروہ بن الربیر، قاسم اور سالم شخصے ، اندسار کے تابعین میں سے خادید بن زید بن تا بت مجمود بن لبید ، عمر بن ضدہ الزرتی ، ابو بکر بن محمد ابن عروبی جمر بن ضدہ الزرتی ، ابو بکر بن محمد ابن عروبی جمر بن حدہ ابن من منیف شخصے۔

ابن جرنج سے دوایت ہے کہ محابہ کے بعد جولوگ مدینے چی فتو کی دیتے ہے ،ان میں سائب بن مزید مسور بن محر مد،عبدالرحمٰن بن حاطب اور عبدالقد بن عامر بن ربید تنے، یہ دونوں ،عبدالرحمٰن ،عبدالقد ،عرْ بن الخطاب کی پرورش میں تنے ،اوران دونوں کے دال بدری تنے ، (جوغروا میں شریک ہوئے تنے )اور عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک تنے ۔

عبدالرحمن بن افی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی بیدو سات آدمی جن سے مدینے میں مسائل پوجھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب ،ابو بکڑ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن بشام ،عروہ بن الزبیر،عبیداللہ بن عبداللہ بن متب،قاسم بن مجر، خارجہ بن زیداور سلیمان بن بیار تھے۔

سلمان بن بیمار .... عبدالله بن بزیدالهذی سردایت بردی نے سلمان بن بیارکو کہتے سا کرسعید بن المسیب لوگوں کے بقید بیں ، بیس نے ایک سائل سے سناجو سعید بن المسیب کے پاس آیا کدوہ کہتے تھے کے سلیمان بن بیار کے پاس جاؤ کیونکہ جوآج ہاتی ہیں وہ ان بیس سب سے زیادہ عالم ہیں۔

عمرٌ وبن دینارے روایت ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علیؓ بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نزدیک سلیمان بن بیارسعید بن المسیب سے زیادہ مجھ والے ہیں۔

قادہ سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا، وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جانے والے یو جھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار ہیں۔

ا بو بكر بن عبد الرحمٰن ..... جامع بن شداد بروایت ب كه بهم لوگ ج كے لئے روانه ہوئے اور كے آئے .... ، بل کے دوانہ وئے اور كے آئے ، بیس نے اہل مكہ بین سب سے زیادہ عالم كو بو چھاتو كہا گیا كدا بو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام كوافتيار كرو۔

عکر مه ......عمر و بن وینار ہے روایت ہے کہ جابر بن زید نے میرے پاس چند مسائل بھیج کہ بیں انہیں عکر مہ ۔۔۔۔۔۔۔ پوچھوں اور کہنے لگے کہ عکر مدابن عباسؓ کے مولّی (آزاد کر دوغلام) ہیں ، بید ریا ہیں اس لئے ان سے دریا فت کرو۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ اگر عکر مدلوگوں سے اپنی حدیث روک لیس تو ان کے پاس سواری کے ادنے بند ھے رہیں۔۔

طاؤس سے روایت ہے کہ اگر بیمولائے ابن عباس ؓ اللہ سے در ہے اورا پی حدیث روک لے توان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسكين ے دوايت ب ك عكر مرتفير كے سب برے براے عالم تھے۔

ایوب ہے روایت ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور آ دمی کو بات کہتے سنتا ہوں تو اس ہے بھی میرے لئے علم کے بچاس درواز کے عل جاتے ہیں۔

ابواسحاق ہے روایت ہے کہ عکرمہ آئے ،انہوں نے سعید بن جبیرموجود بی تنے کہ صدیث بیان کی ہمیں گر ہیں نگا ئیں اورکہا کہ صدیث سی بیان کی۔

عکرمہے روایت ہے کہ ابن عمال میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور جھے قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔

سعید بن بزی ہے روایت ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تنے ،انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کوکیا ہوا، کیا تم لوگ نہیں ہو،ان کی مرادیقی کہ میں تہمیں اپنے ہے سوال کرتے نہیں دیکھا۔

عطاء بن افي رباح ..... افي جعفر محر بن على بن حسين من روايت ب كه عطاء بن الي رباح سے زياد و مناسك ج كاعالم كوئى نہيں رہا۔

اساعیل بن امیہ ہے روایت ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے، جب ان سے کوئی مسئلہ ہو جھاجاتا تھا تو معلوم

ہوتا تھا کہ کویاان کی تائید کی جاتی ہے۔

ابن جریج سے روایت ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے ہے تو میں پوچھنا تھا کہ بیام ہے یارائے ،اگروہ منقول ہو آئتی تو کہتے تھے کم ہے اوراگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

اسلم معقری ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابو محمد کہاں ہیں واس کی مرادعطاء ہے تھی وگوں نے سعید کی طرف اشارہ کیا واس نے چھر کہا کہ ابو محمد کہاں ہیں؟ سعید نے کہا کہ اس جگہ ہمارے لئے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، (بعنی عطاء یہاں نہیں ہیں)

۔ سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ اس علم سے اُسے انتدکی خوشنودی مقصود ہوسوائے ان تین کے عطاء ، طاؤدس اور مجاہد۔

حبیب بن ائی ثابت ہے روایت ہے کہ مجھ سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم ہے کوئی عدیث بیان کروں جو میں تنہیں عطا کردوں تو اسے کی ہے نہ یوچھو۔

عمر ہ بنت عبد الرحمٰن وعروہ بن الزبیر .....عبداللہ بن دینادے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو کرٹر بن عبدالعزیز نے ابو کرٹر بن عمرہ بن عبدالرحمٰن کی جوحدیث یا گزشته سنت یا عمرہ بنت عبدالرحمٰن کی جوحدیث و کیموتو اسے لکھوں کیونکہ جھے علم کے منے اور اہل علم کے گزرجانے کا اندیشہ ہے۔

محر بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کوئی مخص حدیث حضرت عائشہ کا ان سے بعنی عمرہ سے جاننے والانہ رہا،انہوں نے کہا کہ عمران سے پوچھا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم ےروایت ہے کہ ہیں نے قاسم کوعمرہ ہے مسئلہ بو چھتے سا۔

۱. ن شهاب کہتے تھے کہ جب بمجھ ہے وہ حدیث بیان کرتے تھے پھر عمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث بھے ہوتی تھی ، جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کواپیاور یا پایا جس کا سارا پائی نہیں نکالا جاسکتا۔

حماد بن زید ہے روایت ہے کہ بیل نے ہشام بن عروہ ہے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگوں نے کونساعلم حاصل کیا، کیونکہ آج تم لوگ جیوٹے ہو،اورقریب ہے کہتم لوگ بڑے ہوجاؤ کے ،ہم نے تو صغریٰ میں علم حاصل کیا تھاادرہم بڑے ہو گئے ،آج ہم اس حالت کو بیٹنے گئے کہ ہم ہے مسائل پو جھے جاتے ہیں۔

سفیان بن عینیہ کے روایت ہے کہ مجھے ہے ابو بکڑ البذلی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس صدیث کے لئے میری مید صدیث یا در کھو جسے زہری نے بیان کیا ، ابو بکڑنے کہا کہ میں نے ان کا یعنی الزہری کامٹل بھی نہیں دیکھا۔

مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے ستا کہ مدینے میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کی کونیس یایا ، میں نے کہا کہ وہ کون ہے ، انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔ معمرے روایت ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں ہے صدیث نہیں بیان کرتے ،انہوں نے کہا کہ میں ضروران سے حدیث بیان کرتا ہوں ،لیکن جب میں مہاجرین وانصار کے فرزندوں کویا تا ہوں تو ان پروہ بھروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ ووسروں پڑبیس کرتا۔

عبدالرزاق ہے روایت ہے کہ میں نے عبیداللہ بُن عَمْر بن حفق بن عاصم ابن عَرْ بن الخطاب ہے سنا کہ جب میں بروا ہوا تو طلب علم کااراد و کیا، میں آل عمرؒ کے اسا تذویس ہے ایک ایک مخف کے پاس جانے لگا، میں کہتا تھا کہ آپ نے سالم سے کیا سنا، جب بھی میں ان میں ہے کی ایک کے پاس جا تا تو دہ کہتا کہتم ابن شہاب کواختیار کرد، کیونکہ ابن شہاب سالم ہے ساتھ رہے تھے، حالا نکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے، پھر میں تافع کے ساتھ ہوگیا ،اللہ نے اس ساتھ رہے میں خرکر کردی۔
ساتھ رہے میں خبر کشیر کردی۔

صالح بن کیبان ہے روایت ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے قہ ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیں انہوں نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیں انہوں نے کہا کہ جوروایتیں نی آلیلتے ہے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ ٹی ہیں ،انہوں نے کہا کہ جوروایتیں سی ابہ ہے آئی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیس ہے ،کیونکہ وہ بھی سنت ہیں ، میں نے کہا کہ سنت نہیں ہیں ،اس لئے ہم انہیں نہیں تھیں سے ،انہوں نے لکھااور میں نے نہیں لکھا ، وہ کا میاب رہے اور میں تا کام رہا۔

رادی نے کہا کہ لیفقوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم ہے کچھ آ کے نہ بڑھے سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے ،اپنا کپڑااپ سینے پر بائدھ لیتے تھے اور جو جا ہے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں عفری مانع ہوتی تھی۔

ز ہری ہے روایت ہے کہ ہم عَلَم کا لکھنا پند کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پر مجبور کیا ،تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں میں ہے کوئی تخص لکھنے کو ندرو کے گا۔

ابوب سے روایت ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کسی کوئیں دیکھا۔ کھول سے روایت ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری سے زیادہ عالم کسی کوئیں جانتا۔

عبدالرزاق ہے روایت ہے کہ میں نے معمرے سنا کہم لوگ یہ مجھا کرتے تھے کہ ہم زبری ہے بڑھ گئے ، یہاں تک کہ ولید قبل کیا گیا ، اتفاق ہے دفاتر اس کے خزانوں ہے جو پایوں پرلا دے گئے جنہیں کہتا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

> الحمدالله اختتام تاریخ ابن سعد حصه دوم

#### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چند دری کتب

| مولايا مشتاق احد جرها وكي                            | عر لي زبان كا آسان قاعد؛ (ابتدائي قواعد)       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مولانامش ق احمه جرقعاؤل                              | علم العرف اوّل ، دوم (تواعد عربي صرف)          |
| مولانا مشاقي احمد جرها ولي                           | علم الصرف موم ، جبارم ( قواعد عربي صرف )       |
| مولانامطناق الدجيقاة لي                              | عوامل الخو مع تركيب                            |
| مولانا محتاق امر چرفهاولي                            | عربي ُنفتُنونامه (عربي يول جال)                |
| مرادة مشار احد جي تفاولي                             | عربي مفوة المصاور                              |
| موال تا مشاق احمد جي في وَلَ "                       | ر وحنية اللاوب                                 |
| مولا بالمشتق المرجر تفاؤلي "                         | قارى زبان كاآسال قاعده                         |
| موادا نامشاق احد چرت کال                             | فارى بول چال (مع رببرفارى)                     |
| 5.3217.92                                            | عزيز المبتدى اردوتر جمد ميزان الضرف ومنتحب     |
| مولا تاجيراهسن نانوتوي                               | مفيدالطالبين عربي                              |
| مولا ناعبدالزجمن احرشري                              | كتاب الصرف                                     |
| حولاته عبدالزخش احرشرى                               | َ تَبَابِ <sup>ا</sup> فِمُ                    |
| مولا تامحنوظ الرحمن ياحي                             | مفتاح القرآن اذل تاجبارم (جديد كتابت)          |
| على جارم «مصطفى اشن                                  | أنخو الواضح للمدارس الابتدائيه اؤل ، دوم ، سوم |
|                                                      | الخو الواضح للمدارس الثانوييه اوّل، دوم        |
| الدكتة رف عبدالرجيم                                  | وروك البلغة العربية نغيران طقتين بها           |
| مولاة حافظ مجدوانة حاشيرقد يرمواه ١٥ اشرف على تعاتون | تيسير المنطق اول دوم بموم                      |
| ر حضرت مولانا شرف على تى نوي                         | جمال القرآن مع عاشيدر ينت الفرقان              |
| موادا يا تا ري حيدانيمن كي حاشيه علامدة ري اين في .  | فوا كدمكي                                      |
| الله المسال من المرية الله يحاض سجاد تسين منا حب     | گلستان فاری محشی                               |
| في سعد له شرة منى ما دسين مد حب                      | بوستان فاری محشی                               |
| مولاة عبدالمنة رخان صاحب                             | عربي كالمعلم الآل تاجيبارم                     |
|                                                      | 704                                            |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون ٢٦٣١٨-٢١-٢١٣-١١-١٠